# المَّا اللهُ الْحَالِينَ عَمَا الْحَالِينَ عَمَالِينَ عَمَا الْحَالِينَ عَمَالِينَ عَمَا الْحَالِينَ عَمَا الْحَالِينَ عَمَا الْحَالِينَ عَمَالِينَ عَمَا الْحَلَيْنِ الْمُعَالِينَ عَمَا الْحَلَيْنِ عَلَيْنَا اللّهَ عَلَيْنَ عَمَا الْحَلَيْنَ عَمَا الْحَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهَ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِي عَلَيْنِ عِلَيْنِ عَلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلْنِي عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِي عَلِي عَلَيْنِ عِلْمُعِلِي عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمُ عَلَيْنِ عِلْمُ عِلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِي عَلَيْنِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَيْنِ عِلْمُ عِلْمِي عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلِي عِلْمُ عِلْمُ

<u>جِلداول</u>

مسلمانوں کے بنیادی عقائد
ایمانیات تقدیر محاس اسلام عقیده
انبیائے کرام علیم السلام عقیده
حیات النبی مالشار النبی کا علیہ النبی کا خواب میں زیارت صحابہ و صحابیات مازواج مطہرات مطہرات معابد الدواج الدواج

اضافه وتخزيج شُده ايدين



حنرت بولاً محد لوسف شد لرصیالوی شهر سیسی رسید رسیب و بری شهر سیسی محدر شده بودی بودی محدر شده بودی محدر شده بودی محدر شده بودی محدر شده بودی شهر سیسی محدر شده بودی بودی محدر شده بودی





www.ahlehaq.org



www.ahlehaq.org

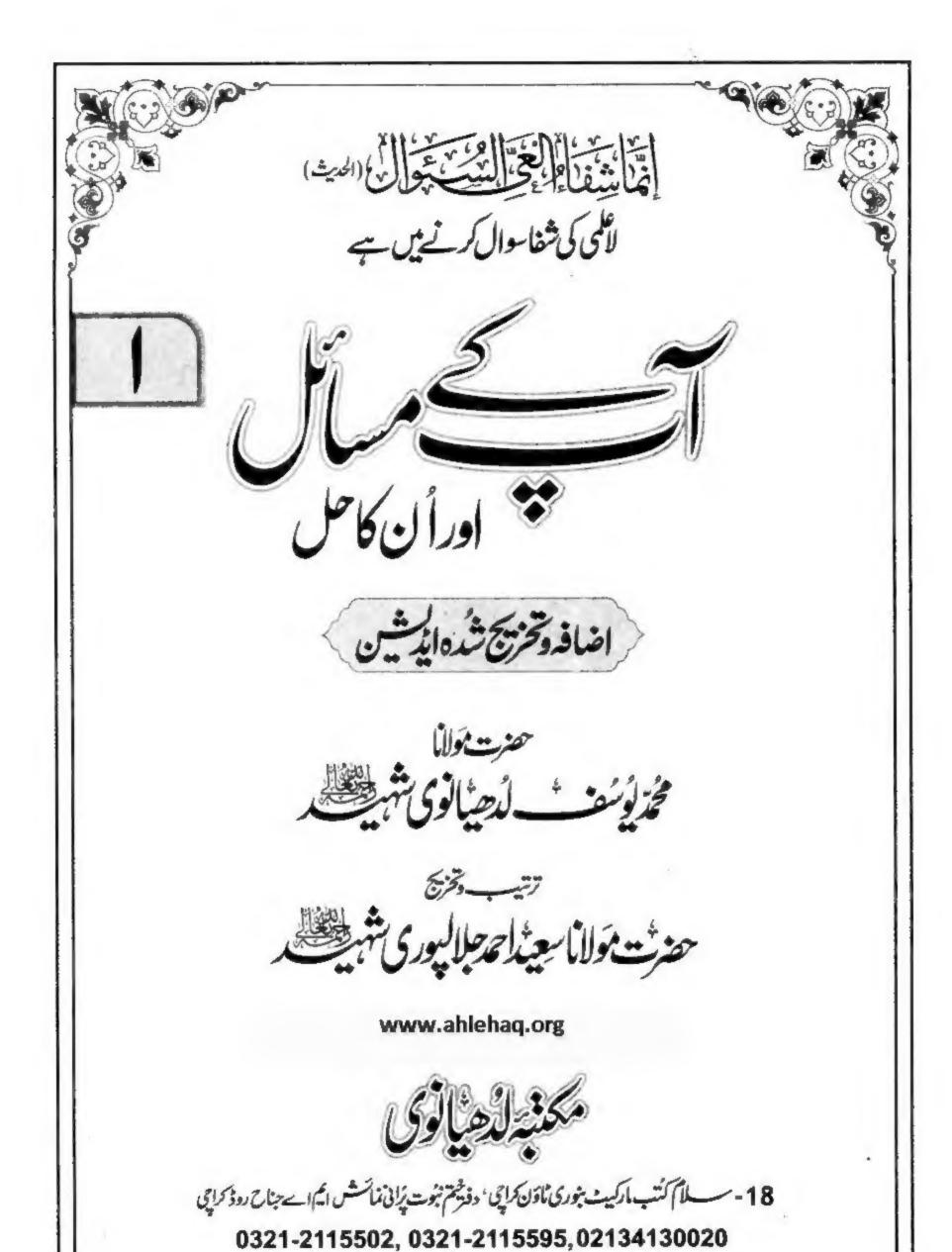

#### جمله حقوق بحق ناشرمحفوظ هيس

ے۔ پیکتاب یااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جاسکتا۔

#### كالي رائث رجمر يش نمبر 11716

المستحصم الماوران كامل

و مَنْ مِنْ مَا مُحْدَلُونِيْفُ لُدُهِيْ الْوَى شَبِيكَ ر

ت حضرت مولانا سعيدا حرجلاليوري تنهيك

منظوراحدميوراجيوت (ايدوكيك ماني كورك)

1919

: محمد عامر صديقي

پرلیں پرنشگریاں

نام كتاب

تتيب وتخريج

قانو نی مشیر

طبع اوّل

اضافه وتخزيج شُده اليشين

کمپوز نگ

برنٹنگ

www.ahlehaq.org

محتنبة لأهبالوي

18- سلم كتب اركيث بنوري اون كرايي دفير تم نبوت يراني منائش الم الماسة جناح رود كراجي

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

# مشابدات وتأثرات

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المُلْمُ المُلْمُلْمُ المُل

قرآنِ كريم ميں ہے: "فَسُسَلُوْا أَهُلَ اللّهِ كُو إِنْ كُنتُمْ لَا تَعُلَّمُونَ" (الانبياء:2)...' سوپوچيلو، يادر كھنے والوں سے اگرتم نہيں جانتے۔"اور حديث شريف ميں ہے: "إنسا شفاء العتى السؤال" (ابوداؤد ج: اص ٩٠)...' لا علمى كى شفاسوال كرنے ميں ہے۔" كرنے ميں ہے۔"

بلاشبہ اہلِ علم کا منصب ہے کہ متلاشیانِ علم کی علمی ضرورت کو پورا کیا جائے اور ان کی علمی پیاس بجھائی جائے ،کیکن اس کے ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی علمی تفتی اہلِ علم کے پاس جا کرؤور کریں۔سوال دِجواب، اِستفتاءاور فتویٰ ای قرآن وسنت کے تحتم کی تقیل اور اس علمی و دِبی ضرورت کی بھیل کی ایک شکل ہے۔

یجی وجہ ہے کہ چودہ سوسال ہے مسلمان اپنے روز مرۃ زندگی کے دینی مسائل اکابراہلی علم اور اُر ہابِ فتو کی کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ قرآن وسنت کی روشنی ہیں اس کاحل بتاتے چلے آرہے ہیں۔ زمانۂ قدیم کے ضخیم فرآوی ہوں یا دور حاضر کے اُر بابِ فرآوی کی علمی کاوشیں ،سب اسی صرورت کو پورا کررہی ہیں۔

ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی جامعیت سے نوازاتھا، چنانچہ وہ علم وعمل، تقوی وطہارت، تصنیف و تالیف، تعلیم و قدرلیں، اِصلاح و تربیت وغیرہ ہرمیدان میں اِمام نظر آتے ہیں۔ ہمارے ان بزرگوں میں حضرت مولاتا محمہ یوسف لدھیانوی شہید ہمی ہیں جن کے علوم و فیوض کے چشمہ صافی سے کشرعوام سیراب ہوئی۔ ورس و قد رلیں، رُشد وہدایت، اِصلاح و تربیت، تصنیف و تالیف اور فرکق باطلہ کی تر دید، غرضیکہ آپ کی خدمات کا میدان و سبع بھی ہاور ہمہ جہت بھی۔ آپ کی خدمات میں سے ایک عظیم خدمت آپ کے قلم سے فکے ہوئے وہ فاوی اور جواہر پارے ہیں جوروز نامہ ''جنگ' میں'' آپ کے سائل اور اُن کاحل' کے نام سے تقریباً ہیں سال سے زائد عرصہ تک شائع ہوتے رہے، جن میں اُمت کے بعظے ہوئے انسانوں کی ہدایت کا سامان اور شرع تھم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ سائل کو در چش مسائل اور مشکلات سے نگلنے کی راہنمائی بھی کی گئی ہے۔ بلا شہروز نامہ '' جنگ' ' کے اس کا لم کے ذریعے لاکھوں انسانوں کی علمی ضرورت پوری ہوئی اور جولوگ شرم کی بنا پر مسائل نہیں بوچھ سکتے تھے، یاان کو معلوم نہیں تھا کہ پوچھیں تو

F 10 40 1

کس سے اور کس طرح؟ اس اخباری کالم کے ذریعے گھر بیٹھے ان کے مسائل حل ہونے گئے۔ بیٹمی ذخیرہ دس جلدوں میں مرتب ہوکر لوگوں کی نفع رسانی کا سامان کئے ہوئے ہے۔

اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے ہمارے حضرت مولا نامفتی محرجیل خان شہیدًاورخصوصیت کے ساتھ مولا ناسعیداحمہ جلال پوری شہیدً کو کہ انہوں نے اس علمی ذخیرے پر نظر ٹانی کی اور فقہی مسائل کے بحر بے کراں میں غوطہ زن ہو کرتخ تنج کی اور اب یعلمی ذخیرہ جدید تر تیب اور عربی حوالہ جات کے ساتھ واہل علم کی خدمت میں چیش کیا جارہا ہے۔ جس سے اس کی افا دیت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء اور ان کے دُفقاء کے لئے اسے صدقہ جاریہ فرمائے اور لوگوں کے لئے اسے زیادہ سے زیادہ تا فع بنائے۔

فقظ والسلام

ع الزام

(حطرت مولا تا ڈاکٹر) عبد الرقزاق اسکندر (بد ظلا) رئیس دھیج الحدیث جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی نائب امیر مرکز میہ عالمی مجلس تحفظ شم نبوت ظیفہ مجاز حضرت مولا نامحمہ یوسف لدصیا نوی شہید" 19ر ۲۸ میں 19سے - ۲۲۰ سر ۱۲۰۳،

# بيش لفظ

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الله تبارک وتعالیٰ کا دین اور اس کے اُحکامات قر آنِ کریم اور سنتِ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی شکل میں مسلمانوں کوعطا ہوئے ، اب ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات خواہ اِنفرادی ہوں یا! جتما کی ، انہیں شریعت اسلامی کے مطابق اُستوار کرے ، کیونکہ پیشریعت آخری شریعت ہے اور قیامت تک آ نے والے لوگوں کے لئے یہی شریعت راہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔

المی علم جانتے ہیں کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں اُحکامات سے متعلق واضح نصوص محدود تعداد میں ہیں جبکہ انسانی زندگی کے مسائل لامحدود ہیں ، اور طاہر بات ہے کہ ان غیر متناہی اور لامحدود مسائل کے اُصول اور اُساس قرآن کریم اور اَحادیث نبویہ بی جیس اُنگی لامحدود ہیں ، اور طاہر بات ہے کہ ان غیر متناہی اور لامحدود مسائل کا اِستنباط کیا جائے اور ان کے مطابق اپنی زندگی و مالی جائے۔

اب اس كى دو بى صور تىل ممكن بوسكتى بين:

ا :... یا تو ہرمسلمان اتن بصیرت، اتناعکم ، اس قدرفہم وإ دراک اور صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ قر آنِ کریم اوراً حادیث نبوییے مسائل کا اِستنباط اور اِنتخراج کر سکے اورای کا نام'' اِجتہاد'' ہے۔

۲:...وُوسری صورت بیہ ہے کہ جن کواللہ تعالیٰ نے بید ملکہ، بصیرت اور صلاحیت دی ہو، پیش آ مدہ مسائل کے حل کے ان پر اعتماد کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقوں اور ہدایات پڑمل کیا جائے ،اس کا نام'' تقلید'' ہے اور اس پورے مل کا نام'' فقہ'' ہے۔

فقدِ إسلامی جس شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے، صحابہ کرام سے لے کر آج تک ہر دور میں اُمت کے بہترین صلاحیتوں کے افراداوراعلیٰ دِماغ کے حامل اور گہری بھیرت رکھنے والوں نے اس کی تیاری میں حصہ لیا، دُنیا کی کسی قوم کسی ند ہب اور کسی تنبذیب وتدن میں اس کی نظیر نہیں ملتی اور نہ ہی کسی قوم کے علمی ذخائر میں ایسی گہرائی و گیرائی اور ایسی وسعت کی مثال ملتی ہے۔اگر اِسلامی علوم کو ایک گلدستے سے تشبید دی جائے تو اس گلدستے کا سب سے نمایاں پھول فقہِ اِسلامی ہوگا۔ای فقہ کا ایک حصہ ہے جسے اسلامی علوم کو ایک گلدستے سے تشبید دی جائے تو اس گلدستے کا سب سے نمایاں پھول فقہِ اِسلامی ہوگا۔ای فقہ کا ایک حصہ ہے جسے اسلامی علوم کو ایک گلدستے سے تنبیر کیا جا تا ہے۔

در حقیقت کی سوال کے جواب میں بتائے گئے مسئلے کا نام'' فتویٰ'' ہے اور اس فتویٰ کا سلسلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک سے چلا آرہا ہے، کیونکہ قر آن کریم نے خود فرمایا ہے:

"فَسْنَلُوْا اَهْلِ الذِّكُو إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ" (الخل: ٣٣)" ليس اللي علم عدي جهوا كرتم نيس جائة."

اس زمانے میں فتوی کا منصب بھی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وابستہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات

یو جھے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوالات کے جوابات عنایت فرماتے تھے، جیسا کہ قرآنِ کریم میں موجود ہے کہ کی مواقع

پرآپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پو بھے گئے ، مثلاً: "یَسُنَدُ وُنکَ عَنِ الْآجِدَ لَّهِ" (البقرة: ۱۸۹)...آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں...، "یَسُنَدُونکَ عَنِ الْحَمْدِ وَ الْمَنْسِدِ" (البقرة: ۲۱۹)...یآپ سے جو کے اور شراب کے بارے میں پوچھے ہیں...، "یَسُنَدُونکَ عَنِ الْمَحْدُضِ" (البقرة: ۲۲۹)، "یَسُنَدُونکَ عَنِ الْمَنْسُدِ" (البقرة: ۲۲۰) وغیرہ۔

ای طرح قرآنِ کریم میں فتو کی اور استفتاء کالفظ بھی اِستعمال ہوا ہے: جیسا کہ ارشاد ہے: "یَسْتَفُتُو نَکَ فِی النِسَآءِ" (النساء: ۱۲۷)... بیآپ سے عورتوں کے بارے میں اِستفتاء کرتے ہیں... "قُلِ الله یُسْفِیٹُ کُٹُم" ... آپ کہدو تیجئے اللہ تعالی اس طرح فتوی دیتا ہے۔

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین میں بہت سے صحابہ کرام ٹوئی دیا کرتے تھے۔ علامہ ابن حزم نے "اعلام المسوق عین" میں ان صحابہ کرام گی تعداد ایک سومیں سے زائد بتائی ہے، پھران میں بھی مراتب ہیں، بعض صحابہ بہت کم فتوی دیتے تھے، بعض مکثرین تھے بعنی جن کے فقاوی کی تعداد زیادہ ہے، کیکن ان میں بھی سات صحابہ کرام جمعین علی ، حضرت عبداللہ بن محرض ملائد بن عمرضی اللہ عنہم اجمعین علی ، حضرت عبداللہ بن محرض ملائد بن عمرضی اللہ عنہم اجمعین کے نام خصوصیت سے لئے جاتے ہیں۔ پھر تا بعین میں ایک بڑی جماعت فتوی دینے والوں کی تیار ہوئی ، جن میں مدید کے سات کے نام خصوصیت سے لئے جاتے ہیں۔ پھر تا بعین میں ایک بڑی جماعت فتوی دینے والوں کی تیار ہوئی ، جن میں مدید کے سات فقہاء کے نام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہر دور میں علاء کی آیک بڑی تعداد فتوی دینے والوں کی موجود رہی ہاوران کے فقہاء کے نام سب سے زیادہ مشہور ہیں۔ اس کے بعد ہر دور میں علاء کی آیک بڑی تعداد فتوی دینے والوں کی موجود رہیں۔ ہیں۔

ان فآویٰ کے مجموعے دوطرح کے ہیں: ایک تو وہ فآویٰ ہیں جو واقعنا کسی سوال کے جواب میں دیے گئے ، جبکہ دُوسری قتم ان فآویٰ کی ہے جنہیں فقہائے کرام اپنے طور پرسو پتے ، ایک ایک مسئلے کی کئی مصور تیں اور جزئیات بتاتے کہ اگر میصورت حال ہوتو کیا جواب ہوگا اور میسئلہ ہوا تو کیا جواب ہوگا؟ ان تمام جزئیات کوسوچ سوچ کرفقہائے عظام نے ان کے جوابات تیار کئے جس کے نتیج میں بڑے بوے فآویٰ مرتب ہوئے۔ فآویٰ شامی ، فآویٰ عالمگیری اور اس طرح کے فآویٰ ای قبیل سے ہیں۔ انہی فآویٰ ک مجموعے کی ایک کڑی " آپ کے مسائل اور اُن کاعل' بھی ہے۔

اس کی ابتدااس طرح ہوئی کہ ۵ مئی ۱۹۷۸ء میں ملک کے معروف اخبار روزنامہ ' جنگ' کراچی کے مالکان خصوصاً جناب میر شکیل الرحمٰن صاحب نے '' اقر اُ' کے نام ہے اپنے اخبار میں اسلامی صفحہ کا آغاز کیا، اس وقت اس صفحے کی محرانی اور اس کو چلانے کے لئے اِدارہ '' جنگ' نے عالم اسلام کی معروف ویٹی وقلمی درسگاہ'' جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن' سے رابطہ کیا کہ ہمیں کوئی عالم وین دے دیا جائے جواس صفحے کی محرانی بھی کرے اور اسے چلائے بھی، تو جامعہ کے اکا ہرنے حضرت مولا نامحہ یوسف ہمیں کوئی عالم وین دے دیا جائے ہوں کا تھم مجھ کراسے تبول کی معروف قبیر اسلام کے مزاج کے خلاف تھا، کیکن اپنے ہنوں کا تھم مجھ کراسے تبول

کرلیا۔حضرت مفتی محرجیل خان شہید کوآپ کا معاون اور اس صفح کا انچارج مقرد کیا گیا۔ اس صفح میں دیگر سلسلول کے ساتھ 'آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کے نام سے ایک کالم حضرت شہید اِسلامؓ نے شروع کیا، جس میں لوگوں کوان کے ویٹی مسائل کا آسان انداز میں جواب دیا جا تا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ہی دیکھتے ہی کالم ' جنگ' اخبار کا مقبول ترین کالم بن گیا اور لوگ صرف اس کالم کی خاطر جمعہ کے اخبار اور اس میں '' اسلامی صفح' کا ہفتہ بھر اِنظار کرتے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے اس سے اِستفادہ کیا، لاکھوں لوگوں نے اپنے معاملات اور درست کئے اور اپنے مسائل کاحل پاکراپی زندگیوں کا صبح ڈرخ متعین کیا۔ حلال وحرام سے آشنا ہوئے، اپنی عبادات، معاملات اور معاشرت کو درست کیا، بدعات ورسومات سے تو ہے گی۔

بہت سے حضرات جو کسی دینی إدارے اور مدرسے میں جانے سے پچکچاتے ہیں وہ بلاتکلف خطوط کے ذریعے مسائل معلوم کرنے گئے، بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کے سامنے بیان کرتے ہوئے حیااور شرم مانع ہوتی ہے، خصوصاً خوا تین اس مسئلے سے زیادہ دوجار ہوتی ہیں، انہوں نے بھی اپنے مسائل کے لئے حضرت کو خطوط کیصے اور اس طرح کسی رُکاوٹ کے بغیر گھر بیٹھے ان کے مسائل حل ہوئے۔

بیسلسلہ حضرت کی زندگی کے آخری کیجے تک بلکہ آپ کے بعد بھی جاری رہااوراس طرح سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں مسائل کاحل پیش کیا گیا۔اس مفید دمقبول سلسلے کود کھتے ہوئے آ حباب کا إصرار ہوا کہ اسے جمع ونزتیب دے کر کتا بیشکل میں شائع کیا جائے تا کہ بیٹظیم علمی اور فقہی ذخیر ومحفوظ بھی ہوجائے اور رہتی دُنیا تک اس سے اِستفادہ بھی کیا جاسکے۔

چنانچاس پرکام شروع ہوا، سب سے اہم مرحلہ ان تمام اخبارات کے جع کرنے کا تھا جن میں بیمسائل شائع ہوئے تھے،
کیونکہ شروع میں نہ بیارادہ تھا اور نہ ہی کسی کے ذہن میں کوئی ایسا پروگرام تھا، جس کے لئے اخبارات محفوظ کئے جاتے ۔اس کے لئے مفتی محد جمیل خان مرحوم نے بہت محنت کی اور'' جنگ' اخبار کے دفتر سے، لا بسریریوں سے اور مختلف حضرات سے را بطے کئے اور اخبارات کی بینی جلد جو عقائد وایمانیات پر مشتل تھی رمضان ۹ ، ۱۳ ھیں جھپ اخبارات کی بینی جلد جو عقائد وایمانیات پر مشتل تھی رمضان ۹ ، ۱۳ ھیں جھپ کہ خبارات کی بینی جلد مناز کی جا کہ دور کا مسلم شروع ہوا، اور اس کے نو ماہ بعد تیسری جلد مناز شہود پر آئی اور پھر دیگر جلدوں کا سلمہ شروع ہوگیا، یہاں تک کے حضرت لدھیا نوی شہید گی شہادت کے بوگیا، یہاں تک کے حضرت لدھیا نوی شہید گی شہادت کے بعد مرتب ہوگر زیور طبع سے آراستہ ہوئی۔

الله تعالی نے جس طرح اس کالم کومقبولیت سے نوازاتھاائی طرح بیمجموعہ بھی ندصرف بیکہ عوام الناس میں مقبول ہوا بلکہ علاء کے درمیان بھی اس نے اپنی نمایاں جگہ بنائی ،عوام الناس کی ذاتی لائبر بری ، مدارس اور علائے کرام کی لائبر بریوں میں سے شاید ہی کوئی ایسی لائبر بری ہوجواس مجموعے سے خالی ہو۔ بلکہ بعض مساجد خصوصاً انگلینڈ میں با قاعدہ درساً اس کتاب کو پڑھاتے ہوئے ہم نے خود دیکھا ہے۔

" آپ. کے مسائل اور اُن کاحل" کی چندخصوصیات یہ ہیں:

ا:... بیشتر مسائل وہ بیں جوروز نامہ 'جنگ' کراچی کے اسلامی صفحہ ' اقر اُن بیں شائع ہوئے، جبکہ ماہنامہ ' اقر اُ ڈا بجسٹ'

كرا چى اور ہفت روز ه " ختم نبوت " ميں شائع ہونے والے مسائل بھى اس ميں شامل ہيں۔

۲:...حضرت شہید کے جوابات عام نہم عوامی انداز میں دیئے گئے ہیں بعلمی انداز جوفتو کی نو لیں کا خاص انداز ہے،اس سے اِجتناب برتا گیاہے۔

سا:...مسائل کے جوابات عام فہم اور ہمل ہونے کے باوجود متانت وثقابت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹے دیا گیا۔ ۱۲:...صرف سوال کے جواب پر ہی اِکتفانہیں کیا گیا بلکہ بہت سی جگہوں پرضرورت کے تحت مشورہ بھی دیا گیا ہے،جس سے عام طور پر فآویٰ کی کتابیں خالی ہیں۔

٥:...إختلافي مسائل عيموماً إجتناب كيا كياب

۲:...عام طور پرجواب میں اِخصار کولمحوظ رکھا گیاہے، کہیں کہیں تفصیل سے جواب بھی دیے میے اور بعض جواب تواس قدر مفصل ہیں جوستقل ایک مقالے کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ے:...عمومی انداز کی بناپر عام طور پرمسئلہ بتادیا گیاہے،حوالہ جات کی ضرورت محسوں نہیں کی گئی۔ ۸:...بہت سے جوابات تحقیق بھی ہیں،خصوصاً وہ جوابات جو کسی اعتراض باکسی خاص تحقیق کے تناظر میں لکھے گئے ان میں حوالہ جات کا بھی اِمتمام کیا گیاہے۔

9 :... حضرت خود محقق تصحراس كے باد جود آپ نے بمیشدا ہے اكابر كی تحقیقات پر اعتاد كيا ہے۔

جب یہ جموعہ تیاراور مرتب کیا جارہا تھا اس وقت صرف میں پیش نظر تھا کہ یہ علی ذخیرہ جوائے اخبارات ور سائل میں بھو اہوا

ہوا ہے بہت جمع و مرتب کر کے حفوظ کر دیا جائے ، مزید تحقیق بعد میں ہوتی رہے گی ، اس کے ضرورت محسوں کی جارہ تک کی کہ ان مسائل کی

تخری ہوجائے تا کہ جوام الناس کے ساتھ ساتھ المی غلم خصوصاً مفتیان کرام بھی اس سے زیادہ فائدہ اُٹھ اسکیں۔ چنا نچر حضر ت

کر کے اس دُنیا کو چھوڑ کر سوے عقبی روانہ ہوگئے۔ اس کے بعد آپ کے عزیز واباد حضرت مولانا مفتی منیر اجمداخون مظلانے نہ اپنیا کو جھوڑ کر سوے عقبی روانہ ہوگئے۔ اس کے بعد آپ کے عزیز واباد حضرت مولانا مفتی منیر اجمداخون مظلانے نہ اپنیا کو جھوڑ کر سوے عقبی روانہ ہوگئے۔ اس کے بعد آپ کے عزیز واباد حضرت مولانا مفتی منیر اجمداخون مظلانے نہ اپنی کئی کہ جنہیں'' فقاوی ہوئی' کے نام سے شائع کیا گیا۔ باتی جلدوں پر کام کی سے طرح ابتدا بھی نہ کر پائے تھے کہ حالات سے بجور ہوکر کی ، جنہیں'' فقاوی ہوئی' کے نام سے شائع کیا گیا۔ باتی جلدوں پر کام کی سے طرح ابتدا بھی نہ کر پائے تھے کہ حالات سے بجور ہوکر امر یکا جی شدید خواہش تھی کہ اللہ تھو اللہ کا میں وہ کپسی لی ، ان کی بہت شدید خواہش تھی کہ اس کے بعد حضرت او باتھ ہوئی لدھیانوی مذظلہ نے اس کام میں وہ کپسی لی ، ان کی بہت شدید خواہش تھی کہ اس کے بیگام آپ بھی کریں۔ چنا نچہ حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری شہید نے اس کام کا آپ حضرت شہید کے علی جانہ کی اوران کو اس کی ترتیب مجملی اوران کے مشائل ہوری شہید نہ کیا دور کام کی تھی ہو چکا تھا، نظرِ عائی کا موری شہید زندگ کی مرائی فرماتے در ہے تخری کا کا بغیادی سارا کام حضرت مولانا جلال پوری شہید کی ذکھ کی بھو چکا تھا، نظرِ عائی کا کوم جاری تھا کہ موران کا کوری شہید کی کوری تھا کہ کہ موران کا کوری شہید کرنی کا کوری کا تھا ، نظرِ عائی کا کہ عاری کی کا میاری کام حضرت مولانا جلال پوری شہیدگی زندگی میں ہوچکا تھا، نظرِ عائی کا کام جاری تھا

اورایک دوجلدول کی کمپوزنگ بھی ہو چک تھی، شہاوت ہے کھے عرصة بل تو حضرت جلال پوری شہید پراس کام کی تکیل کا واعیہ بہت ذیادہ تھا، تمام کام چھوڑ کرائی کام میں لگے ہوئے تھے، بار بار فرماتے تھے کہ 'دُوعا کروا میری زندگی میں بیکام کمل ہوجائے'' گرزندگی نے وفا ندک ۔ حضرت مولا ناصحہ اسلام کام پرلگادیا تھا اور انہیں بیکام اور اس کا طریقتہ کا رسکھا دیا تھا، بقیہ کام مولا تاحمہ ابجاز مصطفیٰ صاحب نے ان مفتیان کرام کی ٹیم کے ساتھ کھل کیا اور اس پرنظر فانی کی ۔ کام گھر پائی کہ اس معنی میں تو حضرت جلال پوری کی زندگی میں کھمل نہ ہوسکا کہ طبح ہوکر سامنے آجا تا ، لیکن تخری کا بی تمام کام حضرت جلال پوری میں میں بن کے کہا جاسکتا ہے کہ بی تمام کام حضرت جلال پوری شہید تھی کا ہے جوان کے لئے صدقتہ جریاں کی حسات میں اضافے کا ذریعے ہوگا ۔ ان شہید نے بی ابن میں اور خان کے لئے صدقتہ جریاں کی حسات میں اضافے کا ذریعے ہوگا ۔ ان شہید اس نئی ترتیب میں درج ذیل اُمورکا کیا ظرر کھا گیا ہے:

ا:... ہر ہر جزئے کی تخ تے کی گئے ہے۔

۲:...بہت ی جگدایک ہی جواب میں کئی گئی جزئیات تھیں تو ہر ہرجزئیے کی علیحدہ تلخ تانج کی گئی ہے۔

سا:...کوشش کی تنی ہے کہ ہر ہر جزئے کی تخ تئے متعلقہ صفحے میں درج کی جائے۔

س:... ہرحوالے میں باب فصل اور مطلب وغیرہ کے اِلتزام کے ساتھ ساتھ طبع کا حوالہ بھی دیا گیاہے۔

٥: .. تمام مسائل برنظر انى كى تى ہے۔

٢: ... كهيں كہيں جواب ميں غير مفتیٰ بدقول كو اختيار كيا كيا تھا ، اسے تبديل كر كے جواب مفتیٰ بدقول كے مطابق كر ديا كميا۔

ے:... بہت ہے وہ مسائل جو ان جلدوں کے چھپنے کے بعد اخبارات میں شائع ہوئے تنے ،موضوع کے اعتبار سے ان کا

بھی اضافہ کیا گیا ہے، جوایک کیرتعدادیں ہیں۔

9:...قادیانیت سے متعلق بعض سوالات کے جوابات حضرت شہید نے قدر ہے تفصیل سے دیئے تھے اور وہ علیحدہ رسائل کی شکل میں شاکع ہوئے تھے ، انہیں بھی اس میں شامل کردیا گیا ہے۔

۱۱۰.بعض جلدوں میں مسائل اپنے موضوع کے اعتبار سے متعلقہ جگہ پڑئیں تنے ،انہیں متعلقہ موضوع کے تحت کیا گیا ،اس طرح کئی جیدوں ،خصوصاً جلد دوم ،ہفتم اور ہشتم کی ترتیب خاصی بدل چکی ہے۔

اا:... پہلے تمام جلدیں عام کتابی سائز (۲۳۲۳ ) میں تھیں،اب تمام جلدوں کوفناوی کے عام سائز پر (۲۰۲۳) شائع کیا جارہاہے۔

۱۲:... پہلے ہسائل کی دس جلدیں تھیں،اب بوے سائز کی وجہ سے یہ مجموعہ آٹھ جلدوں بیس تیار ہوا ہے۔ اس جدیدتر تیب، تخریخ سے اور نظرِ ثانی میں حضرت شہید جلال پوریؓ کے علاوہ مولا نامحمہ بیجی لدھیانوی مدخلا، مولا نامحمہ طیب لده میانوی،مولا نانعیم امجدسلیمیٌ،مولا نامحمه اعج زمصطفیٰ،مفتی عبدالقیوم دین پوری،مفتی حبیب الرحمٰن لدهیانوی،مفتی عبدالله حسن زکی، مفتی محمد زکر با جالندهری،حا جی عبداللطیف طاہر،صاحبز اوہ حافظ نتیق الرحمٰن لدهیانوی اور محمد فیصل عرفان نے کام کیا۔اللہ نعی لی ان تمام حضرات کوجز ائے خیرعطافر مائے اوران کی محنت کوائی بارگاہ میں قبول فر مائے۔

جب'' آپ کے مسائل اور اُن کا طل' کی پہلی جلد تیار ہوکر طباعت کے لئے پر اِس جاری تھی تو مفتی مجرجیل خان مرحوم نے حضرت اقدس مولانا مجر یوسف لدھیانوی شبید کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ'' حضرت! اس کتاب کے شروع میں آپ کے حالات آنے چاہئیں'' تو حضرت نے زور سے لاحول پڑھا اور فر مایا:'' میں کیا اور میرے حالات کیا؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔'' وُرسے دن مفتی مجرجیل خان آپ خور پر حضرت کے حالات پر شمتل چند صفحات لکھ کرلائے اور حضرت کو دِکھائے۔ حضرت نے پہلا محملہ پڑھتے ہی غضے میں وہ کاغذات بھینک دیئے اور پھر فر مایا:'' کوئی ضرورت نہیں!'' پھر دو تمین دن کے بعد خود ہی فر مایا:'' جب تک مصنف وہ کو لف کے حالات معلوم نہ ہوں اور سے کہ اس نے کس سے اِستفادہ کیا اور کن ہے وابنگی رہی ،لوگ کتاب پڑھتے ہی نہیں اور اس سفف وہ کو لف کے حالات کھے گویا کہ بیآ پکی مصنف وہ کو نوشت سوائح ہے جو جلدا تل میں اور سے حالات کھے گویا کہ بیآ پکی مختص خود نو سف کہ ہو کیں ، اور بعض وہ رسائل جو' مختفہ قادیا نیت' وغیرہ کتب میں آگے ہو کیں ، اور بعض وہ رسائل جو' مختفہ قادیا نیت' وغیرہ کتب میں آگے ہو کیں ، اور بعض وہ رسائل جو' مختفہ قادیا نیت' وغیرہ کتب میں آگے ہو کیں ، اور بعض وہ رسائل جو' مختفہ قادیا نیت' وغیرہ کتب میں آگے بیں ان کا نام حذف کردیا گیا ہے۔ حضرت مولانا محد میں شائع ہو کیں ، اور بعض وہ رسائل جو' مختفہ قادیا نیت' وغیرہ کتب میں آگے ہوں ان کا نام حذف کردیا گیا ہے۔ حضرت مولانا کھر یوسف لدھیا نوی شہید آتی طراز ہیں :

 رتمانیة تھا، وہاں حضرت مولانا غلام محمد لدھیانوی اور دیگر اساتذہ سے تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا، ایک سال مدرسہ قاسم العلوم فقیروالی شلع بہاول محمر میں حضرت مولانا عبداللہ دائے پوری ، ان کے برادرخور دحضرت مولانا فلف اللہ شہیدرائے پوری اور حضرت مولانا مفتی عبداللطیف صاحب مدظلہ العالی ہے متوسطات کی تعلیم ہوئی، اس کے بعد چار سال جامعہ خیرالمدارس ملتان میں تعلیم ہوئی۔ ۲۲ – ۲۳ سال میں مشکلو قشریف ہوئی، اس کے بعد چار سال جامعہ خیرالمدارس ملتان میں تعلیم ہوئی۔ ۲۲ – ۲۵ سال میں شکیل کی خیرالمدارس میں درج ذیل اساتذہ کے سامنے زائو کے تلمذ دیکے:

110

دعنرت اقدی اُستاذ العلماء مولا تا خیرمجمه جالندهری قدی سرهٔ ... بانی خیر المداری وخلیفه مجاز حضرت اقدی حکمه الامت مولا تا اشرف علی تقانوی ... حضرت مولا تا عبدالشکور کامل پوری ، حضرت مولا تا اشرف علی تقانوی ... حضرت مولا تا عبدالشکور کامل پوری ، حضرت مولا تا اشرف علی حمارت مولا تا جمال الدین صاحب ، خضرت مولا تا جمال الدین صاحب ، حضرت مولا تا جمال الدین صاحب ، حضرت مولا تا علام مجمد شریف کشمیری .

تعلیم سے فراغت کے سال حصرت الدس مولا ناخیر محمد جالندھریؒ سے سلسلۂ اشر فیہ، إمداد سیہ صابر سے میں بیعت کی ادرعلوم ِ ظاہری کے ساتھ تقمیرِ باطن میں ان کے انوار وخیرات سے استفادہ کیا۔

تعلیم سے فراغت پر حضرت مرشد کے عظم سے روش والا صلع لائل پور کے مدر سے میں تدریس کے لئے تقرّر ہوا، اور دوسال میں وہاں ابتدائی عربی سے لے کرمفکلوۃ شریف تک تمام کتابیں پڑھانے کی نوبت آئی۔ دوسال بعد حضرت مرشد نے ماموں کا نجن ، صلع لائل پور بھیج دیا، وہاں حضرت الاستاذ مولانا محد شفع ہوشیار پوری کی معیت بیل قریباً دی سال قیام رہا۔

تعلیم و تدریس کے ساتھ لکھنے کا شوق شروع ہی سے تھا بملکاؤ قاشریف پڑھنے کے زمانے میں طبع زاو مشکو قالتقریر السجیع کے نام سے تالیف کی تھی۔

سب سے پہلامضمون مولا نا عبدالما جدور یابادی کے رقبی لکھا، موصوف نے ''صدقی جدید' بیس ایک شدرہ قادیا نیول کی جماعت بیل لکھا تھا، اس کے جواب بیس ماہنامہ' دارالعلوم' و یو بند بیس ایک مضمون ش نع ہوا تھا، کیکن اس سے تشفی نیس ہوئی، اس لئے برادرم مستری ذکرائٹد کے ایما سم جوم کی تروید بیل مضمون لکھا جو ''دارالعلوم'' بی کی و دو تسطول بیس شائع ہوا۔ ماہنامہ' دارالعلوم' کے اید یئر مولا نا از ہر شاہ قیصر کی فرمائش پر '' دارالعلوم' و یو بند کے علاوہ ہفت روزہ' تر جمان اسلام' بیس '' فتنۃ انکار حدیث' پرایک مضمون لکھا جو ماہنامہ' دارالعلوم' و یو بند کے علاوہ ہفت روزہ' تر جمان اسلام' بیس بھی ش کتا ہوا ہوں جدیت علمائے اسلام سرگودھا کے احباب نے اس کو کتا ہی شکل بیس بھی شائع کیا۔

فیلڈ مارشل ابوب خان ۱۹۶۲ء میں بی ڈی نظام کے تحت ملک کے صدر بے تو پاکتان کے " "اکبراعظم" بننے کے خواب و کھنے لگے، ڈاکٹر فضل الرحمٰن اور اس کے رُفقاء کو ابوالفضل اور فیضی کا کر دار ادا

كرنے كے لئے بلايا كميا، ڈاكٹر صاحب نے آتے ہى اسلام پر تابر تو ز حملے شروع كرويتے ، ان كے مضامين اخبارات کے علاوہ'' ادارہ تحقیقات اسلامی'' کے ماہنامہ'' فکر ونظر'' میں شائع ہور ہے تنجے۔حضرت اقدس شیخ الاسلام مولا ناسیّد محمد یوسف بنوری نوّر الله مرقدهٔ کی تمام تر توجه " فعنل الرحمانی فتنهٔ کے کیلئے میں گئی ہوئی تھی ، اور ماہنامہ'' بینات'' کراحی میں اس فیننے کے خلاف جنگ کا بگل بجایا جاچکا تھا۔'' بینات' میں ڈاکٹر صاحب کے جو إ قتباسات شائع ہور ہے تھے ان کی روشی میں ایک مفصل مضمون لکھا جس کا عنوان تھا:'' ڈا کٹر فضل الرحمٰن کا تحقیقاتی فلسفہ اور اس کے بنیادی اُصول''، میضمون'' بینات' کھیج کے لئے بھیجا، تو حضرتِ اقدس بنوریؓ نے كراچى طلب فرمايا، اورتكم فرماياكه مامول كانجن ہے ايك سال كى رُخصت لے كركراچى آ جاؤ۔ يہ ١٩٦٧ ء كا واقعہ ہے، چنانچ تھم کی تعمیل کی ،سال ختم ہوا تو تھم فر مایا کہ یہاں مستقل قیام کرو۔ بعض وجوہ ہے ان دنو ل کراچی میں مستقل قیام مشکل تھا، جب معذرت پیش کی تو فرمایا کہ کم ہے کم ہر مہینے دس دن' بینات'' کے لئے دیا کرو۔ ہر مہینے دس دن کا ناغہ ماموں کا نجن کے حضرات نے قبول نہ کیا، اور جامعہ رشید یہ ساہیوال کے ناظم اعلیٰ حضرت مولاتا حبیب القدرشیدی مرحوم ومغفور نے اس کوقبول فرمالیا۔ چتانچہ تدریس کے لئے ماموں کانجن سے ساہیوال جامعہ رشید بیر میں تقرر ہوگیا، بیسلسلہ ۱۹۷۳ء تک رہا، ۱۹۷۳ء میں حضرت اقدی بنوری نے '' مجلس تحفظ ختم نبوت' کی امارت وصدارت کی ذمدداری قبول فرمائی تو جامعدرشیدیه کے بزرگوں سے فرمایا که ان کو جامعہ رشید یہ سے ختم نبوت کے مرکزی وفتر ملتان آنے کی اجازت دی جائے۔ان حضرات نے بادل نخواستدائ کی اجازت دے دی ،اس طرح جامعہ رشید ہے۔ تدریح تعلق فحتم ہوا۔ ہیں دن مجلس کے مرکزی دفتر ملتان میں اور دس ون کراچی میں گزارنے کا سلسلہ حضرت کی وفات ... سارڈ یقعدہ ۹۷ سا ہے۔ کہ اراکتو بر ے ہے اء ... تک جاری رہا۔ حضرت بنوری کا ہمیشہ اِصرار رہا کہ ستعل قیام کراچی میں رکھیں ، ان کی وفات کے بعدان کی خواہش کی پھیل ہوئی۔اس طرح ١٩٦٦ء ہے آج تک" بینات' کی خدمت جاری ہے اور زبِ کریم کے فضل واحسان ہے تو قع ہے کہ مرتے ؤم تک جاری رہے گی۔

من ۱۹۷۸ء میں جناب میر ظلیل الرحمٰن صاحب نے '' جنگ' کا اسلامی صفیہ'' اقر اُ'' جاری فر مایا تو ان کے اصرار اور مولا نامفتی ولی حسن ٹونکی اور مولا نامفتی احمد الرحمٰن کی تاکید وفر مائش پر اس سے مسلک ہوئے اور دیجر مضابین کے علاوہ '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کامستقل سلسلہ شروع کیا۔ جس کے ذریعے بلامبالغہ لاکھوں مسائل کے جوابات، پجھ اخبارات کے ذریعے اور پجھ بجی طور پر لکھنے کی نوبت آئی ، الحمد لله ایرسلسلہ اب

بیعت کاتعلق حضرت اقدی مولانا خیر محمد جالندهری تورالله مرقدهٔ سے تعا، ان کی وفات. ۲۱۰ رشعبان مولادی سے تعا، ان کی وفات ، ۲۱۰ رشعبان مولادی سے ۱۳۹۰ سے ۱۳۹۰ سے بعد حضرت قطب العالم ریجانیة العصر شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کا ند ہلوی

مهاجرِ مدنی نوّرالقدمر قدهٔ ...التوفی ۲۳ رئی ۱۹۸۲ و-۲۹ ررجب ۴۰ ۱۳ ه... ئرجوع کیااور حضرت شیخ نے خلافت واجازت سے سرفراز فرمایا، ای کے ساتھ عارف بالله حضرت اقدی ڈاکٹر عبدالی صاحب عارفی نوّرالله مرقدهٔ ...التوفیٰ ۱۵ ررجب ۴۰ ۱۳ ه... نے بھی سند إجازت وخلافت عطافر مائی۔

ماہنامہ'' بینات''، ہفت روزہ'' ختم نبوّت' اور ماہنامہ'' اقر اُڈ انجسٹ' کے علاوہ ملک کے مشہور علمی رسائل میں شائع شدہ سیکڑوں مضامین کے علاوہ چند کتا ہیں بھی تالیف کیس، جن کی فہرست درج ذیل ہے:

ا: - أردوتر جمد خاتم النبيين ، از علامه محمد انورشاه تشميريّ \_

٢: - أردوتر جمه ججة الوداع وعمرات النبي صلى الله عليه وسلم ، از حضرت فينح مولا نامحمه ذكريامها جريد في "

النا: -عبد نبوت کے ماہ وسال (ترجمہ بذل القوة فی سی النبوة ماز مخد وم محمد باشم سند می )۔

٣: -سيرت عمر بن عبدالعزيزُ (عربي سے ترجمه)

۵: - قطب الاقطاب حضرت شيخ الحديث اوران كے خلفاء كرام (٣ جلدي) \_

٢: - اختلاف أمت اور صراط متعقم ، دوجلدي.

2: -عصر حاضر حديث نبوي كآ مينديس -

٨: - شهاب مبين ارجم الشياطين (رجم كي شرعي حيثيت)\_

9: - كمراه كن عقا كداورمرا ومتنقيم \_

١٠:-بولتے حقائق۔

اا:-شخصیات و تأثرات (۲ جلدیس)\_

١٢: - ذريعة الوصول الى جناب الرسول (صلى الله عليه وسلم).

١٠٠ : - اسلام كا قانون زكوة وعشر-

١١٠: -معاشرتي بكا زكاسة باب

10:-مقالات وشذرات.

١٧:-رسائل يوسني ..

۱۵: -ارباب اقتدارے کمری کمری باتیں۔

۱۸:- وُنيا كى حقيقت ( دوجلدي) \_

۱۹:-إصلاحي مواعظ (٨ جلدير)\_

• ۲: - دورِ حاضر کے تجدّ دیسندوں کے آفکار۔

۲۱: - بخف قادیا نیت (۲ جلدی)۔
 ۲۲: - منتخب احادیث (دعوت و تبلیغ کے چید بنیا دی اُصول)۔
 ۳۲: - اطبیب اُنغم ٹی مدح سند العرب واقیم صلی اللہ علیہ وسلم۔
 ۳۲: - آپ کے مسائل اوراُن کاحل (۱۰ جلدیں)۔"

'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' کی پہلی جلد کے علاوہ باقی نوجلدوں کا'' پیش لفظ' مفتی محرجمیل خان شہید نے تحریر کیا تھا، ان کے چھے اِقتباسات بھی پیش کئے جارہے ہیں تا کہ ریکار ڈمخفوظ رہے۔

### جلددوم كالبيش لفظ

''الجمد متذ'' آپ کے مسأئل اور اُن کا طل'' کی جلدِ ٹانی پیش کرنے کی سعادت حاصل ہورہی ہے۔ جبدِ اوّل ماہِ مقد کی رمضان المبارک ۹ مہاہ دیس جب بفضلہ تق کی منظر عام پر آئی تو علائے کرام، مشائخ عظام اور مخلص مسلمانوں کی طرف ہے اس کی خوب پذیرانی ہوئی، اور پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ ختم ہو گیا۔ اور ہرطرف ہے مطالبہ ہونے لگا کہ اس کتاب کا دُوسرا ایڈیشن اور بقایہ جھے بھداز جلد تشنگانِ علم کی بیاس بچھانے کے لئے ممل ہوجا کیں۔ انداز ہ بھی بہی تھا کہ پہلی جلد کے بعدد وسری جدجس کا ایک معتذب حصر تیاری کے مراحل طرح دیکا تھا جلد طباعت کے مراحل ہے گزرگر قار کین کے ہاتھوں میں ہوگی، لیکن ''عسر فست دبسی بفسیخ حصر تیاری کے مصداق تقدیم تدبیر پر غالب رہی اور مجلت کی تمام کوششوں اور علمائے کرام ومشائخ عظام اور مخلصین و تبیت شمل السعنو انسم'' کے مصداق تقدیم تدبیر پر غالب رہی اور مجلت کی تمام کوششوں اور علمائے کرام ومشائخ عظام اور مخلصین و تبین کے باوجود جلدِ ٹانی کی تنجیل میں دوسال کا عرصہ لگ گیا، یہ بھی خالص اللہ تعالی کا فضل وکرم واحسان ہے کہ اس کی تو نیش وعزایت شمل حال رہی اور علم کا اتناعظیم ذخیر و تشنگانِ علم کے ہاتھوں تک بہتی گیا، فالحمد ہذتہ علی منہ واحسانہ !

 بھیرے''''" آپ کے مسائل اور اُن کا حل'''' فقتا ہے'' کے عنوان ہے ستقل سلیط شروع کے گے'' اِفتتا ہے'' اِدارتی کا لم پر مشتل ایک قلمی جہاد تھا، جس میں آپ ہر ہفتہ حکر انوں کے افعال وا عمال کی گرفت اور مختلف لادی نی نظریات کے خلاف اپنا نقطہ نظر مسلمانوں کے سامنے چیش کر کے حالات کا جمزیہ اور اُمت مسلمہ کی ذمہ داریوں کا اِحساس دِلاتے ، بیکا لم بہت ہی مقبول و بے حد پہند کیا گیا۔ کا حساس طور پر آپ کا ایک اِداریہ'' کیا اسلام نافذہ ہو چکا ہے؟'' بہت ہی پند کیا گیا لیکن کلمین ، حکر انوں نے کب پند کیا کہ اسسلم کو خاص طور پر آپ کا ایک اِداریہ'' جنگ' کے اس اِداریہ پر بخت اُوٹس لئے گئے ، بار ہاا شہرار بندہ و نے ، اخبار بند کرنے کی دھمکیاں دی گئیں ، بالآخر میر طلل الرحمٰن صاحب ان دھمکیوں کی تاب نہ لا سے اور سیسلم مجبوراً بند کر دیا گیا۔'' نو ریصیرت' اُحاد یہ بنو یہ اور الفاع قد سیمہ تم میر طلل الرحمٰن صاحب ان دھمکیوں کی تاب نہ لا سے اور یہ سلسلہ مجبوراً بند کر دیا گیا۔'' نو ریصیرت' اُحاد یہ بنو یہ اور الفاع قد سیمہ تم النہ بین مشکل اور برجم کی تاب بلا کو اور بہت میں اور برجم کی اور برجم کی اور برجم کو سیاس کے سیسلم بھی بند ہوگیا۔'' آپ کے مسائل اور اُن کا حل' اخبار'' جنگ' کا سب بہت کی اور مرف ترجم پر اِکتفا گوارا نہ تھا، اس کئے سیسلم بھی بند ہوگیا۔'' آپ کے مسائل اور اُن کا حل' اخبار' جنگ' کا سب بہت پہتو کہا کہ ہوری میں اسسلم نے انسان کو در مرف اس کے خالا کی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہا بہتوال وجواب پر جمعہ کو نہ حرف می بنا پر اپنی صورتوں کو بی اگر مسلم واللہ علیہ فو یصنہ علیٰ کل حسلم'' بڑمل پر ا

جلدسوم كالبيش لفظ

"الدتعالی کے فضل وکرم اور ساتھیوں کی محنت وکاوش ہے" آپ کے مسائل اور اُن کا طل' جلد سوم آپ کے ہاتھوں میں ہے، حسب سابق تمام ترکوششوں کے باوجوداس جلد کی تدوین و ترتیب پرنو ماہ کی طویل گراں قدر مدت صَرف ہوگئی، احتیاط عزائم پراور تقدیمیت بیر پرغالب آتی رہی، "عبو فت رہی بفسخ المعزائم » کامشاہدہ جا بجا ہوتار ہا۔ قار کین بھی محسوں کرتے ہوں گے کہ ججیب بات ہے، مسائل طبع شدہ ہیں، پھر بھی تا خیر سجھ ہے بالاتر ہے۔ لیکن کیا کیا جائے حضرت مولانا مجمہ یوسف لدھیانوی صاحب کی محت طبیعت، ایک ایک سنت پرخود کئی گئی مرتبہ نظر جائی تھی جا کا بھی خود ہی ایجہ آم، دیگر علائے کرام کے مشورے، و وہری طرف" بینات'، طبیعت، ایک ایک سنتے پرخود کئی گئی مرتبہ نظر جائی تھی جا کہ بھی خود ہی اجتمام، دیگر علائے کرام کے مشورے، و وہری طرف" بینات'، ہوری گا دین کی سر پرتی، ہزاروں قار تین کے براور است خطوط کے تیلی بخش جوابات، جامعۃ العلوم الاسلامید عدامہ بنوری ٹا دُن کی مسلومین نے برفور بڑت کی ضیا پاشیاں ، مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف ہے مسکر بن ختم نبوت اور کذا اب نبی کا مسلوم تحربی کو مین ہوری کی مسلومین نے برفوری ٹا دُن کی مسلومین نے برفوری ہوری ہوریا تو اللہ حمد اوری کی جانب سے اسلام پر اِعتراضات کا دِفاع، مرید بین کی اِصلاح و ترکید، برشار مزیز ساتھیوں کی ذاتی ضروریات کی کفالت، بیتمام ذمہ داریاں آتا وقت بی فارغ نہیں کرتبی کہ مرید بین کی اِصلاح کی جدد بی ساتھیوں کے عزم کے مطابق جرین کی قالت، بیتمام ذمہ داریاں آتا وقت بی فارغ نہیں کرتبی کہ مرید بین کی اِصلاح کی جدد بی ساتھیوں کے عزم کے مطابق جرین کی قالت، بیتمام ذمہ داریاں آتا وقت بی فارغ نہیں کرتبی کہ مسائل کی جدد بی ساتھیوں کے عزم کے مطابق بر بھی منظر عام برآتی رہیں۔

ŧΛ

"آپ کے مسائل اور اُن کاحل "اکر چدا خبار میں قباوی کی ترتیب کے مطابق شائع نہیں ہوتے ، بلکہ قار کمین کے خطوط اور
سوالات کی اہمیت کے مطابق شائع کئے جہتے ہیں ، لیکن تباب کی تدوین وترتیب کے موقع پر فباوی کی ترتیب لمحوظ رکھی گئی ہے ، اس ماظ
سے پہلی جدعقا کد سے متعلق تھی ، اس میں زیادہ تر" جنگ "اخبار ہیں شائع شدہ مسائل کوشامل کیا گیا، لیکن بعض ضروری عقا کد کے
سائل پرمولا نا کے جو کتا ہی تھے ، وہ بھی تبال کرد ہے گئے تا کہ عقا کد کے تمام ابواب پر پہلی جلد شتمل ہو۔ وُ وسری جلد ہیں طہارت
اور نہ زے مسائل پرموالا نا کے جو کتا ہے۔ "

#### جلد چہارم کا پیش لفظ

'' آپ کے مسائل اور اُن کا حل ' کے سلسطے کو اللہ تھی نے جس قبولیت سے نواز ااس کے شاہدوہ ہزاروں خطوط ہیں جو ہر ماہ ہمارے شیخ وحر بی سیّری وحرشدی امام الماتقیا ، فقیہ ملت حضرت مولا نامجہ یوسف لدھیا نوی مدظلۂ کے نام اپنے ویجی مسائل کے شفی بخش جو اب کے حصول کے لئے آتے ہیں۔ اور بیسب اللہ زَب العزت کا فضل وکرم اور اس کا احسان ہے کہ اس سلسلے کو شرف قبولیت سے نواز اربہم سب اس عظیم نعمت پر القدر ب العزت کے شکر گزار ہیں اور مید و عاکرتے ہیں کہ اللہ زَب العزت اس سلسلے کو تاویر قائم رکھے اور ہمارے نور فی کا بینیش اس مقبولیت کے ساتھ پھلٹا پھولٹار ہے۔

موجودہ چوتھی جدفقہی ترتیب کے ناظ ہے جی وعمرہ کی فرضیت وفضیات، اقسام جی ، جی بدل، عورتوں کے لئے جی کرنے کی شرائط، احرام کے مسائل، اٹل مکہ کے جی کے مسائل، طواف، اٹمال جی ، روضۂ اقدس کی زیارت اور مسجد نبوی بنائی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی صاحب الصلاۃ اللہ میں مسائل، علیہ الصلاۃ اللہ میں صاحب الصلاۃ والسلام کی صاحب الصلاۃ اللہ میں مسائل، حلال وحرام جانوروں کے مسائل، حلال وحرام جانوروں کے مسائل، وریائی جانوروں کے مسائل، عربیہ اوراس کی وصیت کے جانوروں کے مسائل، واراس کی صاحب اوراس کی وصیت کے جانوروں کے مسائل، وریائی جانوروں کے احکام، پرندول اور ان کے اندوں کے تفصیل ، الفاظ اللہ می وغیرہ کے احکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل ، الفاظ اسم وغیرہ کے احکام اور ان کے کفاروں کی تفصیل ، الفاظ اسم وغیرہ کے احکام اور ان کی تفصیل سے۔''

#### جلد پنجم كا پيش لفظ

'' بہت ہی شکر واحسان اس زبّ جلیل اورعلیم ونبیر کا کہ جس کی تو نیق اور فضل وَ سرم ہے حضرت اقدس مولانا محمد یوسف لدھیانوی دامت برکاتہم کے مقبول ترین سلسلے'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل'' کی پانچویں جدد تیاری کے مرصلے سے گزر کرآپ کے ہاتھوں میں پہنچے رہی ہے،اللہ تعالیٰ اس کو قبول فر ہاکر نافع بنائے ،آمین!

حضرتِ اقدس زید مجدہم نے میرشکیل الرحمٰن ایڈیٹر انچیف'' جنگ گروپ آف پہلی کیشنز'' کی خواہش اور اصرار پرمئی ۱۹۷۸ء میں'' جنگ'' کے اسلامی صفحہ'' اقر اُ'' کی ذمہ داری قبول کی اور حضرت کی معاونت ورفاقت کے لئے'' ناکارۂ خلائق'' راقم السطور کا نام حضرت مفتی احمد الرحمٰن توراللہ مرقدہ کے مشورے سے طے پایا، تو کسی کے دہم وگمان اور حاشیہ خیال میں بھی نہیں تھ کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے اور اس خدمت کو اتی عظیم شرف قبولیت سے نوازیں گے اور اس کے ذریعے فقد و دین کی اتی عظیم خدمت ہوگی کہ راکھوں افر ادکی زندگیوں کا نقشہ تبدیل ہوجائے گا۔

علی بے حق اس بات پر شغق ہیں کہ موجود و پُرفتن دور میں حضرتِ اقدس مولا نالدھیا نوی زیدمجد ہم اسلام کے سیح تر جمان اور علائے حق کی سیح فمائندگی کردہے ہیں۔

اخبار'' جنگ' کے ذریعے اگر ایک طرف وہ عام مسلمانوں کی راہ نمائی کا فریضد انجام و برے ہیں، تو عالی مجس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے پوری وُ نیا ہیں مرز انجس ... موجودہ مربراہ جماعت قادیا نہ .. کا تعاقب کرتے نظر آتے ہیں، اوراس سلسے ہیں آپ کاعلمی شاہکار'' محفظ قادیا نہت' ۰۰ کے سے زائد صفحات پر اُردواور انگلش ہیں علائے کرام اور عوام الناس کی صحیح راہ نمائی کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔'' إختلاف اُمت اور صراط مستقم'' نے اس افتر اق اور اختشار کے دور ہیں حق و باطل کوایک روش شکل ہیں وُ نیا کے سامنے متاز اور علیحدہ کردیا ہے، اور اُمت مسلم کے ذہنوں ہیں پائے جانے والے اس سوال کاش فی جواب مبیا کردیا کہ عمائے کرام کے شدید اختلاف کے اس دور ہیں ہم حق کی تمیز کیے کریں؟'' اختلاف اُمت اور صراط مستقم'' کی تیسری جلد نے موجودہ پُرفتن دور کے شدید اختلاف کے اس دور ہیں ہم حق کی تمیز کیے کریں؟'' اختلاف اُمت اور صراط مستقم'' کی تیسری جلد نے موجودہ پُرفتن دور کے سب سے بڑے'' رفض'' کے'' تقید'' کا غلاف یور کی طرح اُ تاردیا اور یہ فتنہ یور بے طور پر واضح ہو گیا۔''

#### جلدشتم كاليش لفظ

" مرشدی حضرتِ اقدس مولانا محمہ یوسف لدھیانوی کا مقبول ترین سلسلہ وار کالم" آپ کے مسائل اور اُن کا حل" جو ۱۹۵۸ء ہے" جنگ" کے اسلامی صفحہ" اقر اُ" کی زینت بن رہا ہے اور لا کھوں افر او جمعہ کے دن اس سے اپنی علمی تشکی و ورکرتے ہیں، اور ہزاروں افر اور کی زندگیوں ہیں اس کا لم نے انقل ب ہر پاکیا۔ اور وینی مسائل کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں، اور ہزاروں افر اور کی زندگیوں ہیں اس کا لم نے انقل ب ہر پاکیا۔ المحمد نقد! حضرتِ اقدی کی نظر ثانی کے بعد ۱۹۸۹ء ہیں پہلی جلد منظر عام پر آئی اور آئی امر آئی اور آئی اور آئی اور آئی اور آئی اور آئی اور آئی کے بعد ۱۹۸۹ء ہیں پہلی جلد میں خرید وفر وخت اور ورا ہے کے مسائل کو یکھا کیا گیا ہیں۔ ہے۔ اس جلد ہیں خرید وفر وخت اور ورا ہے کے مسائل کو یکھا کیا گیا ہے۔ مام طور پر تجارت کے ہارے ہیں یہ تصورے کہ یہ وُنیاوی معاملہ ہے، وین سے اس کا کیا تعلق ؟ لیکن نبی آخر الز مان صلی انتدعا یہ وسلم نے عام طور پر تجارت کے ہارے ہیں یہ تصورے کہ یہ وُنیاوی معاملہ ہے، وین سے اس کا کیا تعلق ؟ لیکن نبی آخر الز مان صلی انتدعا یہ وسلم نے

دیانت داراور سچ تا جرکوا نبیا میسیم السلام اور صدیقین اور شہداء کی معیت کی خوشخبری سنا کرواضح کردیا کہ دِینی اُحکامات تجارت کے لئے لازمی اور ضروری بیں ۔''

## جلد مفتم كالبيش لفظ

''سیدی ومرشدی حفرت اقد سموانا نامجہ بوسف لدھیانوی دامت برکاتیم کے مشہور کالم'' آپ کے مسکل اور اُن کاحل' کی مقبولیت اور زُجو بی مام بیس جس طرح روز روز اضافہ ہوتا جارہا ہے، اور علائے اُمت جس طرح اس سے استفاوہ کررہے ہیں، اس سے واضح ہوتا ہے کہ رکت سے اس کوشر فی قبولیت سے سرفراز فر مایا۔ ہم جمعہ لا کھوں افراداس کالم سے مستفیض ہوت ہیں اور اپنی ویٹی مشکلات کے لئے زُجوع کرتے ہیں۔ آج سے چندسال قبل ۱۹۷۸ء میں اس صفحہ'' اقر آ'' کا آغاز کیا گیا تو گئے لوگ ہے جضوں نے ناک بھوں چڑھائی، کتنے اہل علم نے خدشات کا إظہر رکیا، کس نے میں اس صفحہ '' اقر آ'' کا آغاز کیا گیا تو گئے لوگ ہے جضوں نے ناک بھوں چڑھائی، کتنے اہل علم نے خدشات کا إظہر رکیا، کس نے اس کو دین کی تو ہین قرارہ یو، کسی نے قدشات کا إظہر رکیا، کسی نے سیدی مولانا سیدھر بوسف بنور کی تو ہین قرارہ یو، کسی بی نب لیا کہ اس سیدی مولانا سیدھر بوسف بنور کی تو ہیں کا کام اس جا سی ہو نہا کی موجہ اسلامی نور کی دونرے اقد س مولانا میں ہو کہ بوسف بنور کی ہوئی ہوئی مولانا مفتی احدارات ہیں کہلی مرجہ اسلامی صفح کا آغ ز ہوا، جواس وقت سے لیکر اب تک معربے اقد س مولانا سیدھر بوسف بنور گیا ہوئی ہوئی رسانی کا بہت اہم صفح کا آغ ز ہوا، جواس وقت سے لیکر اب تک معربے اقد س مولانا سیدھر بوسف بنور گی مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی احدار سانی کا بہت اہم صفح کا آغ ز ہوا، جواس وقت سے لیکر اب تک معربے اقد س مولانا سیدھر بوسف بنور گی مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی احدار اس منع میں معدرے اقد س کے کام کی وجہ سے دی ٹی راہ پرلگ گئے۔

اخبارات کی زندگی ایک دوروز وہوتی ہے، ادھر پڑھا اُدھر نتم ایکن کے شارلوگ ایسے ہیں جنھوں نے اَزاق ل تا آخر' اقر ا''
کے صفی ت کوخزانے کی طرح محفوظ رکھا ہوا ہے، ایسے ہی مخلصین کی خواہش پر ۱۹۸۹ء میں اس علمی خزانے کو پہلی دفعہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔حضرت اقدس کی ہمیشہ سع دت حاصل ہوئی ، المحدوقہ! آخ ہماں نزانے کا ساتواں حصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔حضرت اقدس کی ہمیشہ سے خواہش رہتی ہے کہ جب بھی بیت اسداور دوضۂ اقدس پر حاضری ہوتو کوئی شکوئی علمی ذخیرہ ضرور پیش کیا جائے ، رّ بت کا مُن ت کا ہزار ہارشکر ہے کہ ان شاء امتد سے ساتویں جلد کا ۱۳ ھے کے جج کے موقع پر بارگاہ خداوندی اور دوضۂ اقدس پر قبولیت کے لئے پیش کی جارئی ہارشکر ہے کہ ان شاء امتد سے ساتویں جلد کا ۱۳ ھے کے جج کے موقع پر بارگاہ خداوندی اور دوضۂ اقدس پر قبولیت کے لئے پیش کی جارئی ہے ، ربّ کا مُنات ہے دُعا ہے کہ حضرت اقدس کے اس فیض کوتمام دُنیا کے مسلمانوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنا تھی اور شرف تجولیت سے نوازیں۔''

جلدمشم كابيش لفظ

" مرشد العلماء حفزت اقدى تحييم العصر مولا تا محد يوسف لدهيانوى كفتهى شابكار" آپ كے مسائل اور أن كاحل" كى آ تھوي جلدزيور طباعت ہے آرات ہوكر آپ كے ہاتھوں میں ہے۔ حسب سابق بيان مسائل كا مجموعہ ہوگزشتہ ١٩ سال ہے

'' جنگ'' کراچی اورلندن کے اسلامی صفحے کے ذریعے لاکھوں قارئین ، ہزاروں علمائے کرام کی نگاہوں سے مزرا، کو یا ایک طرح سے نقادول کی نگاہوں سے چھلنی ہوکراس کے بعد حضرت اقدس کی نظرِ ہانی کے مراحل سے مزرکر کہ بیٹ شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت اقدس کی اِحتیاط کے پہلوکا انداز واس سے لگائے کہ کتاب کی ابتدا میں تحریر کردیا کہ:

'' بندہ نے بیمسائل قر آن دسنت اورا کا برملائے کرام کی آ راء کی روشی میں تحریر کے ہیں ،اس میں اگر میں تحقیق علاء کے خلاف پاویں یا جھے ہے تھے فروگز اشت دیکھیں تو مطلع کریں ، بندہ زجوع کرنے میں کسی طرح بھی تاکل نہ کرے گا۔''

الحمدلقد! حفرت اقدى كے اس تواضع اور احتياطى بركت ہے كداب تك لا كھوں مس كل آپ كے قرطاس ابيض بين منتقل موجك بيں، كين اكا ذكامسئلے كے علاوہ بھى رُجوع كى ضرورت نہيں پڑى ۔ بيخالص القد تعالى كافضل وكرم اور حفرت اقدى كے مشائخ اربعد حفرت ألحد بيث مولا نا ذكر يا تو رائقد مرقد ؤ ، حفرت اقدى محدث العصر طامه محمد يوسف بنورى فورائد مرقد ؤ ، حفرت اقدى مولا نا خرم صاحب جالندهرى تورائد مرقد ؤ ، حفرت اقدى عارف بائلہ ڈاكٹر عبدالحى عارفى نورائلہ مرقد ؤ ، حفرت اور مفتى اعظم فير محمد صاحب جالندهرى تورائلہ مرقد ؤ ، حفرت اقدى عارف بائلہ ڈاكٹر عبدالحى عارفى نورائلہ مرقد ؤ كے فيض صحبت اور مفتى اعظم پاكستان مفتى ولى حسن ٹونكى ، امام الل سنت ، جانشين حضرت بنورى مولا نامفتى احمد الرحمٰن ، عاش حربین شریفین حضرت اقدى مولا نامحمد ادرايس ميرشمي كے اعتاد كامظر اور ثمر ہ ہے ، ذلك فَصْلُ الله بُونَة بُنه مَن بُشَة اُء ا

مسائل كے سلسلے بيس اعتادى وجہ سے حضرت اقدى كى زبانى بار باسنا، فرماتے بيں:

'' میں اپنی تحریروں اور مسائل کے سلسے میں کھی اپنی رائے پر اعتیاد نہیں کرتا، بلکہ اکا ہر ملائے کرام کے فیوض و ہرکات کو اپنے الفاظ کے قالب میں ڈھال لیتا ہوں۔ فلسفہ اور قرمیرے اکا ہر کی ہے، الفاظ میرے میں۔ اگر بھی تحقیق کے ذعم میں اپنی کوئی رائے قائم بھی ہوجائے اور دِماغ میں وسوسہ آجائے کہ میر بی رائے ارفع ہے تو فور أیہ کہہ کہ جھنگ و بتا ہوں کہ ان اکا ہر کے سامنے تیری رائے کی کی حقیقت ہے۔ میری تحریروں میں اکا ہر کے علم کور أیہ کہہ کہ جو اپنے تاری رائے کی کی حقیقت ہے۔ میری تحریروں میں اکا ہر کے علم کے سوا کہونہیں ملے گا، یکی وجہ ہے کہ بھی اپنے علم پر ناز نہیں بلکہ اپنے علم کو ان ہزرگوں کی جو تیوں کا صدقہ گر وانا۔''
اس آٹھویں جلد میں بھی اسی تر تیب کا خیال رکھا گیا ہے۔ پر دے کے مسائل ہے کتاب کا آ ناز ہے، پر دے کے مختلف عنوانات کے لحاظ ہے۔ ایک سوتین سوال اس باب میں جمع کئے گئے میں ، اخلا قیات کے باب میں ۲ سامسائل ، رُسومات کے باب میں ۲ سامسائل ، رُسومات کے باب میں ۲ سامسائل ، معاملات کے باب میں ۵ سامائل ، معاملات کے باب میں میں گئے گئے ہیں ، اور اوروطا نف ، جہاداور شہید کے آدکام ، مختف جائز اور ناچ بار اور اوروطا نف ، جہاداور شہید کے آدکام ، مختف جائز اور ناچ بار اور بعض متفرق مسائل ہے اگر صفحات کو مزین کیا گیا ہے۔''

#### جلدتهم كالبيش لفظ

'' مرشدالعلمهاء علیم العصر شیخ کامل مرشدی ومولا فی مخدوی تا ئب امیر مرکزیه عالمی مجلس تحفظ فتم نبوت حضرت اقدس مولا تا محمد پوسف لده به نوی زاد والند شرفائے '' اقر اُ''اسلامی صفحے میں'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کے نام سے جوفقهی مسائل کاسلسله شروع فروی تھ ، آئ وُ نیا بھر کے مسلمان حضرت اقد س دامت برکاتہم کے اس رُوحانی سلسلے سے فیض یاب ہورہے ہیں۔ اس سلسلے کی نویں جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے، جس میں:

ڈارون کا ظریہ ارتقااور اسلام، سائنس دانوں کے الحاد کے اسباب، ند جب اور سائنس میں فرق، خواب میں حضور صلی القد علیہ وسلم کی زیارت، انکہ اربع نے حق کی برونے کا مطلب، اکا برد یو بند کا مسلک، مسئلہ سافر وناظر، اعضاء کی پوند کا ری، مسئلہ تقدیر کی دخت ، رافضی برد پیٹنڈ ا،خود شی سے بچانے کے لئے تین طلاق کا حکم، تجارتی کمپنیوں میں پھنسی ہوئی رُقوم پرز کو قاکا حکم، پر ائز بونڈ کی پرچیول کا حکم، پوسٹ مارٹم کی شری حیث سے بہت اور حقیقت کی پرچیول کا حکم، پوسٹ مارٹم کی شری حیث سے اسلامی شعائر کی تو بین ، خیالات فاسد داور نظر بد کا علاج ، حقوق والدین یا اطاعت آمیر، جیسے اہم موضوعات شامل ہیں۔'

#### جلددتهم كالبيش لفظ

'' بظاہر منک ۱۹۷۸ء سے شروع ہونے والے مشہور زمانہ کالم:'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کاسفر ۱۸ رمنگ ۲۰۰۰ء کے روز حضرت اقدس مولا نامحمہ یوسف لدھیانو کی شہاوت کے سانحے کے موقع پر بورا ہوگیا تھا،لیکن چونکہ ڈنیا بھر میں اس کی پھیلی ہوئی کرلیں تاحال ماندنبیں پڑیں ، اوراس خزائۂ مامرہ کی باقیات اہل محبت کے سینوں اور ذہنوں ہیں محفوظ ہیں ، بلکہ ۲۲ سال تک یوری آ ب و تاب ہے بہنے والے اس بح بیکر ال کی موجوں ہے تھیلکنے والے آب زلال کا ذخیرہ اب بھی کا غذ وقر طاس کے تالا بول میں وافر مقدار میں موجود ہے، کچھ کی نشاند ہی ہو تی ہے، جبکہ پچھا بھی تک پرد و اخف میں ہیں،حضرت شہید کے متعلقین و مستنسبی کی خواہش واصرارتھ کیان جواہر پاروں معوم ومعارف اورفقہ وخفیق کے شہ یاروں کوبھی کیجا کر کے اُمت مسلمہ کے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ بیکام جس طرح حضرت کی زندگی میں آب وتاب سے جاری تھا، حضرت کی شہادت کے بعد بھی بغیر کسی تعطل کے ب ری رہا، اور حضرت کی ہدایت کے مطابق" آپ کے مسائل" کی دسویں جلد کا کام شروع کردیا گیا، بحد اللہ اب اس جلد کا کام پایئے سنجیل کو پہنچ چکا ہے، جس کے اہم ترین موضوعات تو وہی ہیں جن کی حضرت شہید ؓ نے خودا بنی زندگی میں نشاندہی فر مائی تھی ، جن میں ہے مسئلہ حیات النبی صلی القدعلیہ وسلم اور معلوی مالکی کے بارے میں حصرت شہید کی تحریرات قابلِ نِے کر میں ، جبکہ اس کے علاوہ وُ وسرے وہ مسائل جوحصرتؓ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے اور وہ براہِ راست سائلین کے پاس محفوظ تھے، یا جن کی نقول محفوظ کر لی گئی تھیں ، اسی طرح چندوہ اہم مسائل بھی اس میں شامل کر لئے گئے ہیں، جو'' آپ کے مسائل اور اُن کاحل'' کی ترتیب کے بعد صفحہ'' اقر اُ'' میں ش کے تو ہو گئے مگر کہآ بیشکل میں نہیں آئے تھے، یول پیجلد بھی نویں جلد کی طرح متفرق مسائل اورعنوا تات برمشمل ہے۔ ا ن شاء الله جب كتاب كى ترتيب جديد ہوگى تو اس جلد كے وہ مسائل جوعقائد وايمانيات، نماز، روزہ، حج، زكو قا اور معامات ہے متعلق ہیں، وہ متعلقہ ابواب میں درن کردیئے جائمیں گے۔خدا کرے کہ وہ مبارک گھڑی بھی جیدا آجائے کہ ہم کتاب کی تخ یج اور شختیل کے بعدا سے نئے سرے نے تھنجی ابواپ کی تر تیب پرلانے کی سعادت حاصل کر تکمیں۔''

ان دس جلدول کی تد وین وتر تبیب، کمپوزنگ، طباعت وغیره میں درج ذیل حضرات نے حصدلیا تھا،مفتی محمر جمیل خان شہیدٌ نے مختلف جندول کے'' چیش لفظ' میں جن حضرات کاشکر بیادا کیا ہے ان کے اسائے گرامی بیہ بیں :

مولا ناسعیداحمد جلال پوری شہیدٌ مولا نائعیم امجد سلیمیٌ ،عبدالعطیف طاہر ،مولا نافضل حق ،مولا نامحمد رفیق ،محمد وسیم غزالی ،قاری ملال احمد ،محمد فیاض ، جاوید ڈسکوی ،عبدالستار چو ہدری ،سیّد اطهرعظیم ،مولا ناطیب لدھیا نوی ، حافظ عتیق الرحمٰن لدھیا نوی ، میرضیل الرحمٰن ،میر جاویدالرحمٰن ،میرشکیل الرحمن اوران کی والدہ کے لئے ذعاکی درخواست کی ہے۔

" آپ کے مسائل اور اُن کامل' کی ترتیب اُو اور تخ سی حضرت مولا ناسعید احمد جلال پوری شہید نے کی ہے تو ان کے تذکرے کے بغیر بات ادھوری رہ جاتی ہے، اس لئے ان کامختصر ساتھ رف بھی اس اشاعت میں شامل کیا جارہا ہے:

نام وولدیت:...مولاناسعیداحدین جام شوق محمر جلال پوری پیدائش:...۱۹۵۲ء

لعلیم و تدرلیس:... ابتدائی تعلیم گر کے قریب موار ناعظاء الرحمٰن اور مواد نا خلام فرید ہے ہوئی۔ ۱۹۹۱ء میں مدرسدانواریہ طبیب آباد طاہروالی، ۲۷- ۱۹۷۰ء تک مدرسد عربید احیاء العلوم خاہر پیر خان پور میں، ۱۹۷۵ء وارالعلام کبیروالا خانیوال۔ ۲۷- ۱۹۷۵ء میں جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی میں حضرت اقدیم مولا ناسیّد محد یوسف بنوری نورالقدم قدہ ، مولا نامفتی ولی حسن ٹوکی مولا ناسیّد مصباح القدشائی مولا نابد لیج الزمال ، مولا نامحد إورلیس میرشی ، مولا نافضل محدسواتی و غیرہ جیسی نابذیروزگار شخصیات سے کسب فیض کیا ، اور ۱۹۷۷ء میں فاتح فراغ پڑھا۔ کراچی بورڈ سے میٹرک کیا اور الیف اے کا امتحان ویا۔ کراچی بی سے عربی فاضل کی سندھ اصل کی۔ مدھ اصل کی سندھ اصل کی۔ مدھ اصل کی۔ مدھ اصل کی۔ مدھ اصل کی۔ مدھ اصل کی۔ میں فاضل کی سندھ اصل کی۔

عملی زندگی:... امامت وخطابت: جامع مسجد شریفی، جوژیابازار کراچی، جامع مسجد رحه نی، پاپیش گر کراچی، جامع مسجد راه گزر،ش و فیصل کالونی کراچی، جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ثاؤن کی شاخ'' معارف العلوم' پاپیش گریے نگران اور مدرّس رہے اوراپی مادیملمی جامعه علوم اسلامیه علامه بنوری ثاؤن میں اُستاذ مقرّر بوئے۔

صحافق خدمات :...ایدیشر ماهنامه" بینات " را چی (جامعه علوم اسلامیه ملامه بنوری تاؤن کرا چی کا تر جین)، کالم نگار روز نامه" جنگ "کراچی کے اسلامی صفحه" اقر اً " " آپ کے مسائل اور اُن کاحل"، رق قادیا نیت اور تر دید فرق باطله میں ملکی وقو می اخبارات وجرا کدمیں بے شارمضامین ومقالات شائع ہو چکے ہیں۔ بیسیوں کتب ورسائل پر پُرمغز تبھرے اور تقریفلات تکھیں۔

تصانیف:...معارف بہلوی (چارجلدیں)، ہزم جسیس (ووجلدیں)، حدیث دل (نین جلدیں، جلد چہارم زیر طبع)، پیکرِ اخلاص، فتنهٔ گوہرشاہی ، تخ سی ونظرِ ثانی '' آپ کے مسائل اور اُن کاحل' (۸ جلدیں)، قادیا نیت کا نعہ قب۔

بیعت وخلافت: ابتدائی بیعت حضرت اقدس مولانا محمر عبدالقد بهلوئ، ان کی رصت کے بعد حضرت مولانا محمر پوسف

لدهیانوی شہید سے بیعت کی اور خلافت سے سرفراز ہوئے۔ اِیام الل ِسنت حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدار نے بھی خلافت سے نوازا۔
تجد بد بیعت: ... خواجۂ نواجۂ کان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
و مدداریال: ... ہمہتم : مدرسہ اِیام ابو یوسف، شاد مان ٹا وَن کراچی۔
خطیب جامع مبجد باب رحمت ، شاد مان ٹا وَن کراچی۔
امیر عالمی مجلس شخفظ ختم نبوت کراچی۔
رئیس دارالا فتا چشم نبوت کراچی۔
تخری و نظر ٹا نی '' آپ کے مسائل اور اُن کا عل' ۔

تخری و نظر ٹا نی '' آپ کے مسائل اور اُن کا عل' ۔

ہفت روز ہ'' ختم نبوت' کی مجلس شور کی عالمی مجلس شخفظ ختم نبوت۔
رئیس مرکزی مجلس شور کی عالمی مجلس شخفظ ختم نبوت۔

امند تبارک و تعدلی ان اکابر کی محنول کوشرف قبولیت عطافر ما نمی اوراس مجموعے کوؤنیا میں اُمت مسلمہ کی ہدایت وراہنم کی کا ذریعہ اور آخرت میں کامیا بی وکامرانی کاسامان بنا نمیں ، آمین !

وَصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّينَا مُعَنَّدٍ وَّعَلَّى آلِهِ وَصَعْبِهِ آجْمَعِينَ

مفتی خالد محمود نائب مدریا قر اُروهنده الاطفال زمن ، پاکستان ۱۲۸۵ / ۱۴۳۲هه – ۲۵ را پریل ۲۰۱۱

### فهرست

#### ايمانيات

#### مسلمانوں کے بنیادی عقائد

| r1                                       | ايمان کي حقيقت                                                              |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳ <u></u>                               | نجات کے لئے ایمان شرط ہے                                                    |
| ار الله الله الله الله الله الله الله ال | زبان ہے اسلام کا إقر ارنبیں کیا اور مرکیا                                   |
| ۲° ۲′                                    | وجو دِ باري تعاليٰ كِمتعلق كياعقبيره مونا جائيج؟                            |
| ra                                       | مسلمان کی تعریف                                                             |
| ۲۲                                       |                                                                             |
| ٣٧                                       | پورے اسلامی قوانین نہ ماننے والوں کا شرعی تھم                               |
| ۵٠                                       | شریعت کے کہتے ہیں؟                                                          |
| ۵۰                                       | اسلام کے بنیا دی عقا کر                                                     |
| ۵۸                                       | انتدکو إنسان کی عبادت کی کیاضرورت تقی؟                                      |
| ۵٩                                       | ابتدائی وجی کے تین سال بعد عمومی دعوت وتبائج کا تھم ہوا۔                    |
| Y •                                      | " وحی کی برکات" ہے کیا مراد ہے؟                                             |
| Y •                                      | أُمِّ الكَتَابِ اورلوحِ محفوظ كي حقيقت                                      |
| ۲۰                                       | لویے محفوظ پرجس کے لئے گناہ لکھا جا چکا ہے، اُسے سزا کیوں ملے گی؟           |
| YI                                       | التدنع لی نے سب سے پہلے حضرت محمضلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا یا قلم؟. |

| Yr ,, ,         | موجب بخليق كائنات                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| ۲۳              |                                                                    |
| Yr              | رضا بالقصناہے کیا مرادہے؟ اور کیا یہ چامؤمن ہونے کی علامت۔         |
| Y               | مو تنگے کا اظہارِ اسلام                                            |
| ۲۳              | ہرمسلمان غیرمسلم کومسلمان کرسکتا ہے؟                               |
|                 | دین اور خدہب میں کیا فرق ہے؟                                       |
| ٧٣              | صراطِ متنقیم ہے کیا مراد ہے؟                                       |
| ٣٧              | صراط متنقیم کی کیاحقیقت ہے؟                                        |
| 4V              | کیا آمت مجمد بدیش غیر مسلم مجی شامل بین؟                           |
| ٩٨              | زَ بور، تو را ق ، انجيل كامطالعه                                   |
| <b>4</b> •      | تحریف شدہ آسانی کتب کے مانے والے اہل کیاب کیوں؟                    |
| ∠•              | مسلمانوں کو'' اہلِ کتاب'' کہنا کیساہے؟                             |
| ∠1              | الله تعالى كے لئے واحد وجمع كے صيفے كے اطلاق كى حكمت؟              |
| Z1              |                                                                    |
| 41,             |                                                                    |
| رناجا رَنْبِينِ |                                                                    |
|                 | کنے قرآن کے بارے میں جمہوراللِ سنت کا مسلک                         |
|                 | فیض الباری اور رافضی پروپیگندا                                     |
|                 | قرآن میں درج دُ وسرول کے اقوال قرآن جیں؟                           |
| ۸۰              | كلام إلى مين درج مخلوق كاكلام تقسى موكا؟                           |
|                 | "كَادُ الفقر أن يكون كَفرًا" كَيْشَرْحُ                            |
|                 | متعدی امراض اور إسلام                                              |
|                 | مجذوم ہے تعلق رکھنے کا تھم                                         |
| ٨٣,,,           | مؤثرِ حقیقی الله تعالیٰ ہیں نہ کہ دوائی                            |
|                 | الله، رسول کی اطاعت ہے انبیاء کی معیت نصیب ہوگی ،ان کا درجہ<br>نور |
| ۸۵ ,            | کیا قبرِاً طهرکی مٹی عرش و کعبے افضل ہے؟                           |

| ۸۷         | ولي اور تي هير يكيافر ق سر؟                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | رن در بن میں یہ رن ہے۔<br>کوئی ولی بخوث ، قطب ،مجدر دیسی نبی یا صحالیؓ کے                                                                                      |
|            | وں دن ہرت مصب ہبدرہ میں ہونے عاب<br>کیاولایت پیدائش ہوتی ہے یامحنت سے ملتی ہے                                                                                  |
| ۸۷         | •                                                                                                                                                              |
|            |                                                                                                                                                                |
| ΛΛ         | کیا گونم بده کو پیغمبروں میں شار کر سکتے ہیں؟<br>کسیشن ماک میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا استان کا میں کا می |
|            |                                                                                                                                                                |
| ΛΛ         |                                                                                                                                                                |
| Λ9         | بزرگوں کے طغیل ڈعا مانگنا                                                                                                                                      |
| Λ9         | 4 -                                                                                                                                                            |
| 9+         | ا نبياً ۽ واوليا ٿه وغير و کو دُيا وَل مِن وسيله بنانا                                                                                                         |
| 9 •        | ا كا برديو بند كامسلك                                                                                                                                          |
| 97         | نجق فلاں دُ عاکرنے کا شری تھی                                                                                                                                  |
| 4**        |                                                                                                                                                                |
| 9          | تو کل اور صبر کی حقیقت                                                                                                                                         |
| 9/~        | اسباب کا اِفتیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں                                                                                                                       |
| 92         | اسباب مربعروسه کرنے والوں کا شرع تھم                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                                |
| 9 <u> </u> | رزق کے اسباب عادیہ اختیار کرنا ضروری ہے                                                                                                                        |
| 9.         | شریعت نے اسباب کوہمل نہیں چھوڑ ا                                                                                                                               |
|            | کیا آخرت میں دُنیا کی با تیں بھول جا نیں گی؟                                                                                                                   |
| ٩٧         | كيابغيرمشامرے كے يقين معتبر ہيں؟                                                                                                                               |
| ۹۷         | عقبيده صحيح ہوا ورمل نه ہو                                                                                                                                     |
| 94         | کشف والهام اور بشارت کیاہے؟                                                                                                                                    |
| 9          | كشف يا إلهام موسكتا ہے اليكن وہ حجت نہيں .                                                                                                                     |
| یں         | یز ،<br>کشف کی حقیقت ، غیرنی کا کشف شرعی حجت <sup>ب</sup>                                                                                                      |
| 49         |                                                                                                                                                                |
|            |                                                                                                                                                                |

# تقذير

| [+   | لقدريات المستخبات المستخبات المستخبات المستخبات المستخبات المستخبر |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1+1  | کیا تفذیر کاتعلق صرف چار چیز وں ہے ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1•1" | قست ہے کیامراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1+1* | مسئلهٔ تقدیری مزید وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | تقدر برحق ہے،اس کوماننا شرط ایمان ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1+4  | تقدیروند بیریس کیا فرق ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114  | کیا تقدیر پر ایمان لا ناضر دری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| #[   | کیا پیشانی پر تفذیر کی تحریر کا واقعه دُرست ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11   | انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111  | تقديم بنانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| H    | کیاا یک مختص کی زندگی دُ وسرے کولگ سکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| HP   | کیا محنت کئے بغیر بھی قسمت اچھی ہوسکتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1(1* | كيا حلال اورحرام كم ناقسمت مين لكها موتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Πľ   | كيا ظاهرى اسباب تقدير كے خلاف بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| He   | انسان كے حالات كا سبب اس كے اعمال بيں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ha   | انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، کیاوہ سب کچھ پہلے لکھا ہوتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 113  | سب کچھ پہلے لکھا جا چکاہے یاانسان کو بھی نیک اٹلال کا اختیار ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1(2  | جب ڈاکو بنتا، ڈاکٹر بنتا، چور بنتامقدر ہے تو آ دمی کا کیاقصور ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ПА   | گرا کام کر کےمقدر کوذ مہدار تھی ہے نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 119  | عناه کی سزا کیوں دی جاتی ہے جبکہ بیا <i>س کے مقدر میں لکھا تھا</i> ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119  | خیراورشرسب خدا کی مخلوق ہے ،لیکن شیطان شر کا سبب و ذیر لعیہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۲۰  | جب ہرکام کے خالق القد تعالیٰ ہیں تو پھر شیطان کا کیا دخل ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | ہر چیز خدا کے علم ہے ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114  | کوئی آ دمی امیر ہوتا ہے اور کوئی غریب حالا نکہ محنت دونوں کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| IFF   | نظر لکنے کی کیا حیثیت ہے؟                                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | قاتلُ كوسرْ الكيول جَبَلِيْ آل كانوشتهُ تقدّريتما                                                 |
|       | جب مرنے کے اسباب مقرر ہیں تو پھر مارنے والے کوسز اکیوں دی جاتی ہے؟                                |
| irm   | 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                          |
| Irr   | 30 - 30 - 60 - 61 - 6                                                                             |
|       | شوہراور بیوی کی خوش بختی یا بدبختی آ گے پیچھے مرنے میں نہیں ہے                                    |
|       | کیا ڈیا ہے تقدیر کی تبدیلی ہوتی ہے؟                                                               |
|       |                                                                                                   |
|       | محاسن اسلام                                                                                       |
|       | اسلام دِينِ فطرت                                                                                  |
| ITY   | اسلام وُ وسرے مذاہب ہے کن کن باتوں میں افضل ہے؟ .                                                 |
| IFY   | كياغير مذہب لوگوں كو إسلام كاحق ہو نامعلوم ہے؟                                                    |
|       | " بنیاد پرتیٔ ' کامنهوم                                                                           |
| IFA   | نظ م اسلام کی مخالفت کرنے والوں کا شرعی تھم                                                       |
| 1rA   | きょが カー・ 大型と ニュー・カー・                                                                               |
|       | انبیائے کرام میہم السلام                                                                          |
| +     | بشريت إنبيا عليهم السلام                                                                          |
| I//P" | شريعت كي معرفت ميں اعتماد على السلف                                                               |
| Ira   | نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نور بين يا بشر؟                                                       |
| IFA   | مسئد حاضرونا ظراور شيخ عبدالحق محدث د ہلویؓ                                                       |
|       | مئله حاضرو ناظر کی ایک دلیل کا جواب                                                               |
|       | قرآن مجید میں مذکورا نبیائے کرام علیم السلام کے اسائے گرامی                                       |
|       | كياتمام انبياء يبهم السلام غيب كاعلم جانت بين؟                                                    |
|       | حصرت آدم عليه السلام كوسات بزارسال كاز مانه گزرا                                                  |
|       | حصرت آ دم عليه السلام كوفرشتول كاسجده كرنا                                                        |
|       | اُرواح میں سب سے پہلے آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کی اوراً جسام میں سب سے پہلے حضرت آ دم علیہ السلام |
|       |                                                                                                   |

| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کیاانسان آ دم کی شطی کی پیدادار ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لرُ کیاں مجمی تغییں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت آ دم علیهالسلام ہے نسل کس طرح چلی؟ کیاان کی اولا دہیں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت آ دمِّ اوران کی اولا دے متعلق سوالات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΙΔ9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت دا وُ دعليه السلام كي قوم اورزَ بور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفرت يحيٰ عليه إلسلام شادي شده نبيس ينھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 169                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفرت بونس عليه السلام كے واقعے ہے سبق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت ہارون علیہ السلام کے قول کی تشریح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14t*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضرت ابراجیم نے ملائکہ کی مدد کی پیشکش کیوں ٹھکرادی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14F"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كيا حعزت خضرعليه السلام ني ينهي؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| [44]*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كيا حضرت خضرعليه السلام زنده بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حفرت خفرعلیه السلام کے جملے پر اشکال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نی اکرم صلی الله علیه وسلم کا حلیه مبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IYA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضور صلّی الله علیه وسلم کا قدمبارک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
| 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انبیائے کرام کے فضلات کی پاکی کامسکلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | معجز وشق القمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1∠4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كعقد نكاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | فاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم كي شاديون پرشبهات كي وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الماء | طائف ہے مکۃ المکر مدحضور ملی اللہ علیہ وسلم س کی بناہ میں تشریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ΙΛΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے پاس کھیدر ہتانہیں تھا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سینهٔ نبوی کی آواز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منہ پرتعریف کرنا ہرایک کے لئے ممنوع نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| IAZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " قريب تعاكدا نبياء موجات" كامنهوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ΙΛΛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضورصلی التدعدیه وسلم کی نما نه جناز و کس طرح پژهی گئی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حضور صلی التدعلیہ وسلم کی نماز جناز وکس نے پڑھائی تھی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| فت کیے طے ہوئی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضورصلی الندعلیه وسلم کی نما نه جناز ه اور تدفین کس طرح ہوئی اورخلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ت سوده کوطلاق دینے کے اراد ہے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حفر    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| منعالمين اور بددً عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.71   |
| ىرت سلى الله عليه وسلم كو " نبى ياك" كيول كتيم بين؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| مسلی اللّٰہ علیہ وسلم کی شفاعت کس کے لئے؟ اور حصول کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حضو    |
| ما كرم صلى الله عليه وسلم ہے عبت اور الله تعالی كی تاراضی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | رسول   |
| ر ٹی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم کے ساتھ صرف '' م '' لکھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حضو    |
| ا بیں بسم اللہ نہ لکھتا بہتر ہے اور لفظ '' کو مخفف کرتا جا ترنہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خطوه   |
| سلی الله علیہ دسلم کے نام کے ساتھ وہ م " یا و مسلم" لکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آ پ    |
| را كرم صلى الندعلية وسلم أور حضرت آوم عليه السلام كے نامول پر قص " إن عن " لكھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حضو    |
| عملی القدعدیدوسلم کے نام کے ساتھ کیا <sup>ور</sup> وآلہ وسلم' کھستا ضروری ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خضو    |
| احمر'' إِنْ محموعل'' نام لكهتة وتت أو رِرْ أص '' لكهنا أليسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۰۰ علی |
| شريف لکھنے کا سیح طریق <b>تہ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۇرود   |
| سلی ابتدعلیہ وسلم کا اسم مب رک آنے پرصرف ' مسلی اللہ علیہ وسلم'' کہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |
| ر منے کے بعد 'صلی اللہ علیہ وسلم'' پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كلمه   |
| بت الخلامين اسم" محمر" من كروُرود پڙهنا ڇا ٻيخ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | كيابي  |
| خطاب كے ساتھ صلوقة وسلام پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صيفة   |
| ور" كالفظ استتعال كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " حط   |
| ٹریف میں'' آل محم'' ہے کون لوگ مراد ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 39.15  |
| ئے کرام علیہم السلام اور صحابہ رضی الندعنہم کے ناموں کے ساتھ کیا لکھا جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | انبيا  |
| يشريف مين" <sup>درج ۱</sup> کی علامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ود پر  |
| عقيدهٔ حيات النبي مُنْ يَلِيكِمْ مراجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| نيات النبي من النبي النبي النبي النبي النبي من النبي النبي من النبي ا | مسكله  |
| وبرزخي موضوع بحث ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حات    |
| ٢٩٢t و الوالم الوالم المراد الم       | زوح    |
| مقنّنها شاعت التوحيد والسنة بإكتان كافيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مجدس   |

| عقيدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم اوراً مت مسلمه                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| منكرينِ حيات النبي كي إفتداء؟                                                                                         |  |
| حيات انبياء في القبور كے منكرين كائتكم                                                                                |  |
| قبراقدس پرساع کی حدود                                                                                                 |  |
| قبرگی شرعی تعریف                                                                                                      |  |
| عقيدةُ حيات النبي صلّى الله عليه وسلم                                                                                 |  |
| آنخضرت ملکی الله علیه وسلم اپنی قبر میں حیات میں                                                                      |  |
| اُمتی کے اعم ل کاحضور کے سامنے پیش ہونا ، یہ عقیدہ قر آن کے خلاف نہیں؟                                                |  |
| اگراُ مت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چیش ہوتے ہیں تو پھر بیعت ِرضوان میں حضرت عثمان کا کیوں معلوم نہیں ہوا؟ ٣١٢ |  |
| ساری اُمت کے اعمال آپ صلی القدعلیہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہو کتے ہیں؟                                               |  |
| آپ ملی القدعلیہ وسلم کی آید ہے بل فرشتے اعمال کس پر پیش کرتے تھے؟                                                     |  |
| كيا قرآ نِ كريم مين آپ صلى القدعليه وسلم كي طرف اعمال لوشن كاذكر ہے؟                                                  |  |
| معراج                                                                                                                 |  |
| معراج جسمانی کا ثبوت                                                                                                  |  |
| معراج میں حضور صلی الله علیه وسلم کی حاضری کتنی بارہوئی؟                                                              |  |
| كيامعراج كي رات حضور صلى الله عليه وسلم نے الله تعالى كود يكھا ہے؟                                                    |  |
| كيا شب معراج مين حضرت بلال أب سلى الله عليه وسلم كي ساته عنه ؟                                                        |  |
| حضور صلی الله علیہ وسلم معراج ہے واپس کس چیز پر آئے تھے؟                                                              |  |
| حضرت جبرائیل کانبی اکرم صلی الله علیه وسلم کوفرش اورعرش پرعمامه باندھتے دیکھنا                                        |  |
| حضورنبی ا کرم مانتی آیلم کی خواب میں زیارت                                                                            |  |
| آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي زيارت كي حقيقت                                                                           |  |
| خواب میں حضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت سے صحافی کا ورجہ                                                            |  |
| كياغيرمسلم كوحضور صلى الله عليه وسلم كى زيارت ہوسكتى ہے؟                                                              |  |
| حضور صلى الله عليه وسلم كي خواب مين زيارت كي حقيقت                                                                    |  |
| خواب میں حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی زیارت ضروری نہیں                                                                  |  |

| ۳۱۹                                          | حىنى دِ اكرم صلى الله عليه وسلم كى زيارت كا وظيفه                                            |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| m19                                          | خواب میں زیارت رسول التد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیا دی اصول                                  |
| PTI                                          | خواب میں زیارت بنوی                                                                          |
|                                              |                                                                                              |
|                                              | صحابةٌ وصحابياتٌ ، از واحٍ مطهراتٌ اورصاحبز اديالٌ                                           |
| mrs                                          | حواری کے کہتے ہیں؟                                                                           |
|                                              | عشره مبشره کس کو کہتے ہیں؟                                                                   |
| ۳۲٩                                          | خلفائے راشدین میں جا رخلفا ﷺ کےعلاوہ دُوسرے خلفاء کیوں شامل نہیں؟                            |
| PF+                                          | خیرالقرون کے تین اووار کا حدیث ہے ثبوت                                                       |
| PP+                                          | حعزت ابوبکرصدیق رمنی الله عنه کی تاریخ ولا دت ووفات                                          |
| mm1                                          | حضرت ابو بكر صديق "كي خلافت برحي تقي                                                         |
| mmr                                          | حدیثیں حضرت ابو بکڑو و گیر خلفائے راشدین سے زیادہ حضرت ابو ہر ریٹا سے کیوں مروی ہیں؟         |
| <b>"""</b>                                   | حضرت عمر رمنی الله عند کی ولا دت وشهادت                                                      |
| <b>"""</b>                                   | حضرت عمر فاروق رمنی الله عنه کی تا ئید میں نزول قرآن                                         |
| <b>"</b> ""                                  | حفرت عمر فاروق اعظم رمنی الله عند کے خلاف بہتان تراشیاں                                      |
| <b>""</b> """""""""""""""""""""""""""""""""" | حضرت عمر رمنی الله عنه کا کشف                                                                |
| ۳۳۵                                          | حضور ملی التدعلیہ وسلم کے جمتہ الوداع کے خطبے میں حصرت عمر روئے تھے یا حضرت ابو بکرہ؟        |
| PP4                                          | حضور صلی الله علیہ وسلم کے قول کا (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا) کا مصداق کون ہے؟ |
| PPY                                          |                                                                                              |
| <b>***</b> ********************************* | حضرت عثمان رمنی القدعنه کا نکاح حضرت أتم کلثوم رمنی الله عنها ہے آسانی وی ہے ہوا             |
| ٣٣٧                                          | حضرت على كرتم الله وجهه كي عمر مبارك اورتاريَّخِ شهادت                                       |
| rr2                                          |                                                                                              |
| TT4                                          | كيا حعزت على رمنى الله عنه كے نكاح مؤقت تھے؟                                                 |
| TTA                                          | متعہ کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کرنا اُن پرتہمت ہے                                 |
|                                              | جنگ جمل ہیفتین کے فریفتین کو گا لی گلوچ کرنا                                                 |
| ۳۴۰                                          | حضرت عباس اورحضرت علی المرتضی رضی الله عنهما کے بارے میں چندشبہات کا إزاله                   |
|                                              | vener oblobog org                                                                            |

| رت ابوسفیان رضی القدعنہ سے بد گمانی کرنا                                                 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                          | 2   |
| رت ابوسفیان کا نام کس طرح لکھا جائے                                                      | D   |
| بكر، زيد فرضى نامول مصحابد منى المتعنهم كى باد في نبيس بهوتى                             | F   |
| غرت صلى الله عليه وسلم كي صاحبز اديال                                                    | آنخ |
| ه فاطمه رضی الندعنها کی تاریخ ولا دت دو فات                                              | سيد |
| ہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنے عرصے حیات رہیں؟        | سند |
| رت فاطمهٔ کی اولا دِگرا می کوئی" سیّد' کیول کہا جا تاہے؟                                 | خف  |
| پارسول کا مصداق                                                                          |     |
| واُ مِّ كَلْتُوم رَضَى اللَّهُ عَنْهِا كَى تاريخُ ولا دت ووفات                           | ستد |
| .ورُ قيد رضى الله عنها كى تاريخٌ ولا دت ووفات                                            | سند |
| سيّده زينب رضي الله عنها كاشو برمسلمان تما؟                                              | کیا |
| رت أمِّ باني كون شمين؟                                                                   | معز |
| رت خدیجید کی تاریخ ولادت ووفات                                                           | حفة |
| رت خدیجه رضی الله عنها کی و فات پرحضور صلی الله علیه وسلم کی عمر                         | حفة |
| رت عائشة كى وفات كييے ہوئى؟ اور كہاں مدفون ہوئيں؟                                        | حفة |
| غرت صلى الله عليه وسلم في ستيده عائشه معد يقدرضي الله عنها سے كب شادى كى؟                | آنخ |
| رت عائشهٔ کی عمر پر اعتراض کا جواب                                                       | 22  |
| تی کے وقت حضرت عائشہ منبی اللہ عنہا کی عمر نوسال تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | رقع |
| نوسال کی عمر میں کوئی لڑکی بالغ ہوسکتی ہے؟ .                                             | كيا |
| رت عائشہ کے ہارگم ہونے کے واقعے کا منکر بلحد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      | حفر |
| صْحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ " كَاتْرَحَ                                                  | dí" |
| بركرام نجوم مدايت بين                                                                    | می  |
|                                                                                          |     |
| ادب کی ہوآئی ہے                                                                          | سوا |
|                                                                                          |     |

| کسی ایک إمام کی تقلید کیوں؟                                        |
|--------------------------------------------------------------------|
| ایک وُوسرے کے مسلک پڑھل کرنا                                       |
| کیاایک! مام کامقلدڈ وسرے! مام کے سئلے پڑل کرسکتا ہے؟               |
| چارون إمامون کی بیک وفت تقلید                                      |
| كيا جارول أئمه في الني تقليد منع كيا ہے؟                           |
| أئمَهُ أربعة مِن اتنا اختلاف كيول تفا؟                             |
| شرعاً جائز يانا جائز كام ميں أتمه كا اختلاف كيوں؟                  |
| فهم قرآن وحديث مين صحابةٌ كا إختلاف                                |
| رسول اكرم ملى التدعليه وسلم اورخلفائ راشدينٌ كاكس فقه تعلق تما؟    |
| کسی ایک نقه کی پابندی عام آ ومی کے لئے ضروری ہے، مجتبد کے لئے نہیں |
| كيانقدك بغيراسلام أدحورا ٢٠٠٠                                      |
| دِين كَمَل بِ تُوفَقه كِيول تَحرير بموتى؟                          |
| کیاکسی ایک نقه کوما ننا ضروری ہے؟                                  |
| قرآن اور صدیث کے ہوتے ہوئے جاروں تھہوں خصوصاً حنفی فقہ پرزور کیوں؟ |
| جس نقه کی مجمی پیروی کریں ، دُرست ہے۔                              |
| نقیهٔ فل چندنصوص کی سیج تعبیر                                      |
| کیا فقیر خنفی کی زُوسے چار چیزوں کی شراب جا کز ہے؟                 |
| إمام ابوطنیفهٔ کے آنے کا اشارہ                                     |
| کیا فقیر خفی عورت کی طرف منسوب ہے؟                                 |
| امام ابوصنیفه ًا مام جعفر کے با قاعدہ شاگر ذہیں                    |
|                                                                    |
| سنت و بدعت<br>ا                                                    |
| برعت کی تعریف                                                      |
| بدعت کی قشمیں                                                      |
| يه بدعت نبيل                                                       |
| كيا اللي بدعت كوا المي كتاب كبنا جائز ہے؟                          |

| ~~r   | " عہدنامہ' میت کی قبر میں رکھنا بدعت ہے؟                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲°۲'  | پیری مریدی بذات خودمقصور نبیس                                                         |
| ۱۳۳۳  | مرة جه دُرود وسلام کی شرعی حیثیت                                                      |
| ۳۱۹   | میلادی شرعی حیثیت                                                                     |
| ۳۳۵   | ميلا دكوآپ صلى الندعليه وسلم نے عيد قرار نہيں ديا                                     |
| ٣٣٥   | مرة جەمىلاد                                                                           |
|       | جشن ولا و <b>ت يا وفات</b> ؟<br>                                                      |
| rar   | ماتمی جلوس کی بدعت                                                                    |
| raa   | مخصوص را تول میں روشنی کرناا ورجینٹڈیال لگانا                                         |
| raa   |                                                                                       |
| raa   |                                                                                       |
| ray   | اعلان وفات کیے سنت ہے؟                                                                |
| ra4   |                                                                                       |
| ran   | بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، جا دریں چڑ ھاناان سے منتیں مانگنا                          |
| ran   | بزرگول کے مزارات پر جا کرمرا قبہ کر کے ولایت سیکھنا                                   |
| ρα    | قبرير پھول ڈالنا خلا فی سنت ہے                                                        |
| ραq   |                                                                                       |
| 'r'y+ | *                                                                                     |
|       | قبرول پر پھول ڈالنابدعت ہے،'' مسئلہ کی شخفیق''<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| r-2-2 |                                                                                       |
|       | منّت مانتا کیول منع ہے؟                                                               |
|       | کعبه کی نیاز                                                                          |
| ۵۳۳   |                                                                                       |
| ۵۳۳   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                               |
| ary   | صرف دِل مِیں خیال آنے سے نذر نہیں ہوتی                                                |

### غلط عقا كدر كھنے والے فرقے

| <u>AMA</u> | امت کے بہتر فرانوں میں کون پر کن ہے؟                       |
|------------|------------------------------------------------------------|
| ۵۳۸        | جماعت چق ہے کون می جماعت مراد ہے؟                          |
| ۵۳۸        | حق پر قائم رہنے والی جماعت                                 |
| ٥٣٩        | همراه فرقوں کی نشاند بی                                    |
|            | ۲۷ ناری فرقوں کے نیک اعمال کا انجام                        |
|            | مسلمان اور کمیونسٹمسلمان اور کمیونسٹ                       |
|            | ذکری فرتے کے گفریدعقا کھ<br>۔                              |
|            | بهائی ند جب اوران کے عقائد                                 |
|            | ذکری فرقه غیر مسلم ہے                                      |
|            | ذ کری مسلمان نبیس ،ان کا جناز ه ، ذبیجه جا ئزنبیس          |
|            | ذکر یوں کے ساتھ مسلمانوں جیباسلوک کرنا ؤرست نہیں           |
| ۵۵۳        | ذکری فرقه مسلمان نہیں ، بلکہ زندیق ومرتد ہے                |
| ۵۵۵        | ذکری فرتے کے عقائم<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|            | ' بھائی'' کہلانے والے پانچ تمازوں کے منکرین کا شرق تھم     |
|            | آغاخانی، بوہری شیعہ فرقوں کے عقائد                         |
|            | آغا خانی، بو ہری بھی قاویا نیوں کی طرح ہیں<br>*            |
|            | حمینی انقلا ب اورشیعوں کے ذبیجہ کاتھ کم                    |
|            | کیاشیعه اسلامی فرقه ہے؟                                    |
|            | شيعول كے تقيه كي تفصيل                                     |
|            | شیعوں کے ہارہ اِماموں کے نام                               |
|            | حضرت على رمنى الله عنه كود مشكل كشا " كهتا                 |
|            | شیعہ اثناعشری کے پیچیے نماز                                |
|            | " جماعت المسلمین "اورکلمه طیب                              |
| ara.       | جماعت المسلمين والول ہے رشتہ ناتہ؟                         |

| شیعہ کوحدود درم میں داخلے ہے منع کرناسعودی حکومت کی ذمہداری ہے۔                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| پاکتان کے علماء مودودی کے مخالف کیوں ہیں؟ نیز مودودی کی کتب کے حوالے کیوں نہیں ملتے ؟ |
| مودودی کو گمراہ کہنے والے جی ایم ستید کے بارے میں کیوں خاموش ہیں؟                     |
| عیسائی بیوی کے بیچے مسلمان ہوں سے یاعیسائی؟                                           |
| صابئين كے متعلق شرى تھم كيا ہے؟                                                       |
| فرقة مهدوية كعقائد                                                                    |
| فرقة مهدوبيكا شرع علم                                                                 |
| مهدی آخرالز ماں اور فرقتهٔ مهدوبیه                                                    |
| " ضرب حق" رسالے کی شرعی حیثیت                                                         |
| إمام كوخدا كادرجه ديين والول كاشرى تتم م                                              |
| ڈاکٹرعثمانی گمراہ ہے                                                                  |
| ڈ اکٹر عثمانی نے دین کی حقیقت کوئبیں سمجھا                                            |
| علامه مشرقی اورخا کسارتحریک؟                                                          |
| ڈارون کا نظریئے اِرتقااور إسلام                                                       |
| ڈ ارون کا نظر پینی خالق پر بنی ہے                                                     |
| انسان کس طرح وجود میں آیا؟                                                            |
| ندېب اورسائنس ميں فرق                                                                 |
| سائنس دانوں کے الحاد کے اسباب                                                         |
| القرآن ریسرج سینٹر شظیم اوراس کے بانی محمد شیخ کا شرع تھم                             |
| صیح بخاری پرعدم اعتما د کی تحریک                                                      |
| خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں                                                   |
| قرآنِ كريم اورحديث قدى                                                                |
| فکری تنظیم والوں کےخلاف آوازاُ تھا تا                                                 |
| تقيداور تن تقيد                                                                       |

# عرض مؤلف

'' بینا کارہ اپنے محدود علم کے مطابق مسائل، حزم واحتیاط سے لکھنے کی کوشش کرتا ہے، گر قلت علم اور قلت فہم کی بنا پر بھی جواب میں غلطی یا لغزش کا ہوجانا غیرمتو تع نہیں، اس لئے الل علم سے بار بار إلتجا کرتا ہے کہ کسی مسئلے میں لغزش ہوجائے تو ضرور آگاہ فرما کیں تا کہ اس کی اصلاح ہوجائے۔''



"جوہاتیں اس ناکارہ نے گزارش کی ہیں، اگر الل علم اور الل فتو کی ان کو غلط قرار دیں تواس ناکارہ کو ان سے رُجوع کرنے میں کوئی عاربیں ہوگی، اور اگر حضرات الل علم اور الل فتو کی ان کو صحح فرمات ہیں تو میر امو دیانہ مشورہ ہے کہ ہم عامیوں کو ان کی بات مان لینی جا ہے ۔ فقہ کے بہت سے مسائل ایسے باریک ہیں کہ ان کی وجہ ہر خص کو آسانی سے معرب ہیں آسکتی۔ واللہ المعوفي ان

#### يسم اللوالرَّحْنِ الرَّحِيْمِ

# ایمانیات مسلمانوں کے بنیادی عقائد

#### ايمان كى حقيقت

سوال:...ایمان کیاہے؟ حدیث کی روشی میں وضاحت کریں۔

جواب بیں حدیث جرائیل میں حضرت جرائیل علیہ السلام کا پہلاسوال بہ تھا کہ اسلام کیا ہے؟ اس کے جواب میں آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے اسلام کے پانچ ارکان ذکر فرمائے۔ عضرت جرائیل علیہ السلام کا دوسراسوال بہتھا کہ: ایمان کیا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: '' ایمان بہ ہے کہتم ایمان لاؤاللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پراور ایمان لاؤا کی تقدیر پر۔''()

ایمان ایک نور ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نقعہ بق ہے دل ش آجا تا ہے، اور جب بینوردل میں آتا ہے تو کفروعناو
اور رسوم جا ہلیت کی تاریکیاں جھٹ جاتی جیں اور آدمی ان تمام چیزوں کوجن کی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خبر دی ہے، نو ریصیرت
سے قطعی کچی جھتا ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: ''تم میں ہے کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا ہے یہاں تک کہ اس کی
خواہش اس وین کے تابع نہ ہوجائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔''آپ صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں سب سے اہم تربیہ
چو ہا تیں جین کا ذکر اس حدیث پاک ...حدیث جبریل ... میں فرمایا ہے، ... دیکھا جائے تو... پورے دین کا خلاصدا نہی چھ ہا تو ل

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بيناض الثياب شديد سواد الشعر لَا يُرئ عليه أثر السفر، ولَا يعرفه مِنّا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه وحدم كفيه على فحديه وقال: يا محمد! أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لَا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلوة، وتؤتى الزكوة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت! فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان ... إلى (مشكوة ص: ١١).

 <sup>(</sup>٢) ".... قال: ان تنومن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتومن بالقدر خيره وشره..." (مشكواة، كتاب الإيمان، الفصل الأوّل ص: ١١ طبع قديمي كراچي).

<sup>(</sup>٣) ".... لَا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جنت به" (مشكوة، باب الإعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الثاني ص: ٣٠ طبع قديمي كراچي).

ا:...القد تعالیٰ پر ایمان لانے کا بیہ مطلب ہے کہ القد تعالیٰ کوذات وصفات میں یکنا سمجھے، وہ اپنے وجود اور اپنی ذات دصفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے، کا ئنات کی ہر چیز اس کے ارادہ دمشیت کی تابع ہے، سب اس کے مختاج ہیں ، وہ کسی کا مختاج نہیں ، کا ئنات کے سارے تصرفات اس کے قبضے میں ہیں ، اس کا کوئی شریک اور ساجھی نہیں۔ ( )

؟:...فرشتوں پر ایمان لانے کا بیہ مطلب ہے کہ فرشتے ، اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ ک نافر مانی نہیں کرتے بلکہ جو تھم ہو، بجالاتے ہیں ، اور جس کو جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرّر کر دیا ہے وہ ایک لیحے کے لئے بھی اس میں کوتا ہی نہیں کرتا۔ (''

۳:..رسولوں پر ایمان لانے کا بیمطلب ہے کے القد تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں ہے آگاہ کرنے کے لئے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا، انہیں رسول اور نبی کہتے ہیں۔ انسانوں کو القد تعالیٰ کی خبریں رسولوں کے ذریعے بی پہنچتی ہیں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تنے، اور سب سے آخری نبی حضرت محدرسول القد صلی الله علیہ وسلی کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نبیل ملے گی، بلکہ آپ صلی الله علیہ وسلی بی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا۔ (۳)

۳:.. کتابوں پر ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت بندوں کی ہدایت کے لئے بہت ہے آسانی ہدایت نامے عطا کئے ، ان میں چارزیادہ مشہور ہیں: تو رات ، جو حضرت موئی علیہ السلام پر اُتاری گئی ، زَبور جو حضرت واؤ وعدیہ السلام پر تازل کی گئی اور قر آن مجید جو حضرت محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گئی اور قر آن مجید جو حضرت محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ آخری ہدایت نامہ ہے جو ضدا تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجا گیا، اب اس کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہوار سے اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے ، جو خص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب ہے زُوگر دانی کرے گاوہ ناکام اور نام راوہ وگا۔ (")

 <sup>(</sup>۱) قبال أن تبؤمن بالله . . . أى بتوحيد ذاته وتفريد صفاته وبوجوب وجوده وبثبوت كرمه وجوده وسائر صفات كماله من مقتضيات جلاله وجماله . . . إلح. (مرقاة شرح مشكوة ج ۱ ص : ۳۹ طبع بمبئي).

<sup>(</sup>٢) (وملائكته ...... معناه أطلقت بالغلبة على الجواهر العلوية الورانية المبرأة عن الكدورات الجسمانية وهي وسائط بين الله وبين أنبيائه وخاصة أصفيانه وقال بعضهم: هي أجسام لطيعة نورانية مقتدرة على تشكلات محتلفة وانهم عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. (مرقاة شرح مشكوة، كتاب الإيمان ج: ١ ص: ٣٩، ٥٠).

<sup>(</sup>٣) (ورسله) بأن تعرف انهم بلغوا ما أنزل الله إليهم وانهم معصومون، وتؤمن بوجودهم فيمن علم بنص أو تواتر تعصيلاً، وفي غيرهم إجمالاً. (مرقاة شرح المشكّوة ج. ١ ص. ٥٠). أول الرسل آدم وآخرهم محمد. (كنز العمال ج. ١ ١ ص ٣٨٠٠ حديث نمبر: ٣٢٢٦٩ طبع بيروت). وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الرسالة والنبوة قد انقطعت، قلا رسول بعدى ولا نبي وترمذي، ابواب الرؤيا ج. ٢ ص. ١٥).

<sup>(</sup>٣) (وكتبه) أى ونعتقد بوجود كتبه المنرلة على رسله تفصيلاً فيما علم يقينًا كالقرآن والتوراة والزَّبور والإنجيل، واجمالاً فيما عداد، وأنها منسوخة بالقرآن وأنه لا يجوز عليه نسخ ولا تحريف إلى قيام الساعة. (مرقاة شرح مشكرة ج: ١ ص: ٥٠).

۵:...قیامت پر ایمان لانے کا میں مطلب ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری وُنیاختم ہوجائے گی زمین و آسان فنا ہوجا کیں اس کے بعد القد تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا اور اس وُنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے مل کئے ہیں، سب کا حساب و کتاب ہوگا۔

میزانِ عدالت قائم ہوگی اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جا کیں گی، جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پر واند ملے گا اور وہ بمیشہ کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا جس کو' جنت' کہتے ہیں، اور جس شخص کی کہ ایکوں کا پلہ بھاری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا پر واند ملے گا اور وہ گرفتار ہوکر خدائی قید خانے میں، جس کا نام' جہنم' ہے،

سزا پائے گا، اور کا فر اور ہے ایمان لوگ ہمیشہ کے لئے جہنم میں دہیں گے۔ وُنیا ہیں جس شخص نے کی وُ وسر نے پرظلم کیا ہوگا، اس سے پر اپر اپر اللہ اور کا مار کی کہ وگی یا اس کی ہے آبر وئی کی ہوگی، قیامت' ہے، جس میں نیک حساب ہوگا، اور مظلوم کو ظالم سے پوراپور ابد لا ولیا جائے گا۔ الغرض خداتھائی کے انصاف کے دن کا نام' قیامت' ہے، جس میں نیک وہدکو چھانٹ و یا جائے گا، ہرخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکا تا ہوگا اور کئی پر ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ (۱)

۲:...ا چی اور یُری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ بیکارخانہ عالم آپ ہے آپنیں چل رہا، بلکہ ایک علیم وعکیم مستی اس کو چلار ہی ہے۔ اس کا مئات میں جوخوشگواریا ناگوار واقعات چیش آتے ہیں وہ سب اس کے اراوہ ومشیت اور قدرت وحکمت ہے جیش آتے ہیں۔ کا مئات کے ذرّہ ذرّہ کے تمام حالات اس علیم دنجیر کے علم میں ہیں اور کا مئات کی تخلیق ہے قبل اللہ تعی لی نے ان تمام حالات کو، جوچیش آنے والے تھے، '' لوچ محفوظ' میں لکھ لیا تھا۔ بس اس کا مئات میں جو کچر بھی وقوع میں آرہا ہے وہ اس علم از لی کم حالیت چیش آرہا ہے، نیز اس کی قدرت اور اس کی مشیت ہے چیش آرہا ہے۔ الغرض کا مُنات کا جو نظام حق تعالی شانہ نے ازل ہی ہے۔ تبویر کر رکھا تھا، یہ کا مئات اس طے شدہ نظام کے مطابق چی کے دیکر اس کے سے تبویر کر رکھا تھا، یہ کا مئات اس طے شدہ نظام کے مطابق چیل رہی ہے۔ (\*)

### نجات کے لئے ایمان شرط ہے

سوال:...ہم نے من رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں دوزخ سے ہراس آ دمی کو نکال لے گا، جس کے دل میں رائی کے ہرا ہر ایمان ہوگا ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ میں یہ پہندنہیں کرتا کہ کسی موحد کومشرک کے ساتھ رکھوں ، تو کیا آج کل کے عیسائی اور یہود یوں کوبھی دوزخ سے نکال دے گا؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کو مانے ہیں ، لیکن ہمارے رسول کونیس مانے ، اور حضرت عیسیٰ آور حضرت عزیر کوخدا کا جیٹا تصوّر کرتے ہیں ، تو کیا عیسائی اور یہودی'' رائی ہرا ہرا یمان والول'' میں ہول کے یانہیں؟

<sup>(</sup>١) (واليوم الآخر) أي يوم القيامة لأنه آخر أيام الدنيا ..... وذلك بأن تؤمن بوجوده وبما فيه من البعث الجسماني والحساب والجنّة والنّار وغير ذلك مما جاءت به النصوص. (مرقاة شرح مشكّوة ج: ١ ص: ٥١).

<sup>(</sup>٢) (خيره وشره) أى نفعه وضره وزيد في رواية وحلوه ومره ...... والمعنى تعتقد أن الله تعالى قدر الخير والشرقبل خلق الخلائق وان جميع الكائنات متعلق بقضاء الله مرتبط بقدره، قال الله تعالى: قُلُ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ وهو مريد لها ..... لم القضاء هو الحكم بنظام جميع الموجودات على ترتيب خاص في أمّ الكتاب أوّلًا ثم في اللوح الحفوظ ثانيًا على سبيل الإجسمال والقدر تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها وهو تفصيل قضائه السابق بإيجادها ..... هذا تحقيق كلام القاضي. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٥، أيضًا شرح فقه أكبر ص: ١٣ تا ١٥).

جواب: ... دائی نجات کے لئے ایمان شرط ہے، کیونکہ کفر اور شرک کا گناہ بھی معاف نہیں ہوگا ( ) اور ایمان کے بچے ہونے کے لئے صرف اللہ تعالیٰ کو مانٹا کافی نہیں ، بلکہ اس کے تمام رسولوں کا مانٹا بھی ضروری ہے۔ اور جولوگ حضرت محمد رسول اللہ تعلیہ وسلم کو ضداتعالیٰ کو آخری نبی نہیں مانتے ، وہ خداتعالیٰ پر بھی ایمان نہیں رکھتے ، کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی نہیں ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے رسول اور خاتم النہ بیتن ہونے کی شہادت دی ہے، پس جولوگ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اللہ تعالیٰ کی شہادت کو تبیلائے ہیں اور جو خص اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹی کے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو جھوٹی کے دواللہ کی ہا دور خوت کی بات کو جھوٹی کے دور کا میں کو مانے والائیس ، کہن آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا شرط نوبیات ہے، غیر مسلم کی نجات نہیں ہوگی۔ ( ")

زبان ہے اسلام کا إقرار نہیں کیا اور مرگیا

سوال:...ایک شخص گھرے نکلا اس خیال پر کہ کسی عالم دِین کے پاس جا کراسلام قبول کرے، دِل نے تو اِسلام قبول کرایے اور زبان سے اقر ارنبیں کیا ،اور رائے میں اے موت آگئی ،اس شخص کے متعلق کیا تھم ہے؟ مسلمان ہے یا کا فر؟

جواب: .. وُنیوی اَ دکام جاری ہونے کے لئے اِقرار شرط ہے، اگر کسی مخص کے سامنے اس نے اپنے اسلام لانے کا اقرار نہیں کیا تو وُنیوی اَ دکام میں اس کومسلمان نہیں سمجھا جائے گا،اور اگر کسی کے سامنے اسلام کا اقرار کرلیے تھا تو اس پرمسلمانوں کے اَ دکام جاری ہوں گے۔

### وجودِ ہاری تعالیٰ کے متعلق کیاعقیدہ ہونا جا ہے؟

سوال:...زید کہتا ہے کہ حکما ء اورفلسفیوں کے نزویک اللہ تعالی ندعالم کے اندر ہے، ندعالم کے باہر، اورصوفیاء کے نزدیک خود عالم کے اندر اور باہر ہر جگدہے۔ زید کہتا ہے کہ صوفیوں اورفلسفیوں دونوں کا کبنا غلط ہے،فلسفیوں کا اس لئے غلط ہے کہ جو چیز عالم کے اندر ہونہ باہر، وہ عدم ہوتی ہے، عالم ہے مبر آنہیں ہوتی، کیونکہ مبر امونے کے لئے وجود جائے، نیز عالم چونکہ حادث ہے، اس

(١) "إِنَّ اللهُ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكُ بِهِ ويغْمَرُ مَا دُوْنَ ذَلِكِ لِمَنْ يُشَآءُ، وَمَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقِدِ الْفَتَرَى إِثْمًا عَظِيْمًا" (النساء: ٣٨).

<sup>(</sup>٣) "اَهُنَ الرَّسُولُ بِمَآ ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّه وَالْمَوْمِنُونَ كُلُّ امْنَ بِاللهِ وَمَلْئِكُتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرَقُ بَيْنَ آخِدِ مَنْ رُسُلهِ " (البقرة ٢٨٥). (لَا نفرَق) بِل نؤمن بالكلّ بين أحد من رسله أحد في معنى الجميع. (تفسير نسفى ج: ١ ص ٣٣٣، طبع دار ابن كثير بيروت).

<sup>(</sup>٣) قَالَ اللهُ تعالَى. "مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبآ أُحدِ مَنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رُسُولَ اللهِ وَخَاتُمَ النّبيّنَ" (الأحزاب: ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "والله عنه محمد بيده! لا يسمع بى أحد من هذه الأمّة يهو دى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أرسلت به إلّا كان من أصحاب النّار." (رواه مسلم ح: ١ ص ٨٦٠ مشكوة ص ٢٠١). عن ابن عباس رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما من أحد يسمع بى من هذه الأمّة ولا يهو دى ولا نصرانى ولا يؤمن بى إلّا دخل النار، فجعلت أقول أبن تصديقها في كتاب الله؟ حتى وجدت هذه الآية ومن يكفّر به مِنَ الاحرَاب الملل كلها. (مستدرك حاكم، كتاب التعسير ج ٢ ص ٣٢٢).

<sup>(</sup>٥) وَذُهَب جَمهُور المُقَقِينَ اللَّى أَن الْإِيمان هُو التصديق بالقلب وانما الْإقرار شرط لِاجراء الأحكام في الدُّنيا لما ان تصديق القلب أمر باطني لا بدله من علامة فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه فهو مؤمن عند الله تعالى ولم يكن مؤمنًا في أحكام الدُّنيا. (شرح فقه اكبر ص: ١٠٠) طبع دهلي مجتبائي).

کے عالم یا اس کے باہر کی حادث کا اثبات یا نفی تو ممکن ہو یکتی ہے، گرخود حادث نبیں ، البذا عالم یا اس سے باہر نہ خدا کا اثبات ہو سکتا ہے،

نفی ، للبذا بید دنوں با تیں غط ہیں کہ خدا نہ عالم ہیں موجود ہے، نہ باہر۔ اور بیجی غلط ہے کہ خدا عالم اور اس سے باہر ہر جگہ موجود ہے،

بلک صرف بیا کہنا چاہئے کہ خدا حدوث اور عالم سے مہر اسے اور خدا کو ہر جگہ کہنا یا ہر جگہ سے نفی کرنا سیجے نہیں۔ بس خدا کو عالم سے مہر اکبنا

چاہئے۔ آپ سے گزارش بیسے کہ ذید کے اس قول کے بارے ہیں بیبتا کیں کہ آیا بیا السنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہے

یا نہیں؟ نیز االی سنت کا اس بارے ہیں کیا عقیدہ ہے؟

چواب:...فداکے بارے بین بغیرنص سے محض عقلی ڈھکو سلے جائز نہیں۔ اہلِ سنت والجماعت کا ندہب یہ ہے کہ عوام ان لغوم باحث میں وفت ضائع نہ کریں۔اللّٰہ تعالیٰ کو کمیت و کیفیت ، جہت ومکان سے پاک سمجمیس۔ <sup>(۲)</sup>

#### مسلمان كى تعريف

سوال:..مسلمان كى تعريف كياب؟

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه و کائے ہوئے پورے دین کو مانے والامسلمان ہے، وین اسلام کے وہ امور جن کا دین میں واضل ہونا قطعی تو اتر سے ٹابت اور عام و خاص کو معلوم ہو، ان کو' ضرور بات دین' کہتے ہیں۔ ان' مضرور بات دین' ہیں سے کسی ایک بات کا انکار یا تاویل کرنے والا کا فرے۔

(۱) "وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ" (بنى اسرائيل ٣٦) "ان القول بالرأى والعقل الجود فى الفقه والشويعة بدعة وضلالة فأولى أن يكون ذلك فى علم التوحيد والصفات بدعة وضلالة، فقد قال فخر الإسلام على البزدوى فى أصول الفقه انه لم يرد فى الشرع دليل على أن العقل موجب ....." (شرح فقه أكبر ص:٥٠٤).

(۲) واضدت للعالم هو الله تعالى . . . ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متركب ولا متناه، ولا يوصف بالماهية ولا بالكيفية ولا يتمكن في مكان ولا يجرى عليه زمان. (شرح العقائد السفى ص ۱۳۱ تا ۳۰ طبع خير كثير كراچي).

(٣) الإيسان وهو تنصديق محمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى ممّا عُلم مجيته ضرورة. (در مختار ج: ٣ ص: ٢٢١، باب المرتد، طبع ايچ ايم سعيد).

(٣) والمسراد بالضروريات على ما اشتهر في الكتب: ما علم كونه من دين محمد صلى الله عليه وسلم بالضرورة، بأن تواتر عنه واستفاص وعلمته العامة كالوحدانية والنبوة وختمها بخاتم الأنبياء وانقطاعها بعده . . . . وكالبعث والجزاء ووجوب الصلاة والزكوة وحرمة الخمر وتحوها، سمى ضروريا لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مثلًا من دين النبي صلى الله عليه وسلم ولابد فكوتها من الدين ضروري وتدخل في الإيمان. (اكفار الملحدين ص:٢، ٣).

(۵) وايضًا قلت والصابط في التكفير ان من ردما يعلم ضرورة من الدِّين فهو كافر. (اكفار الملحدين ص: ٨٨ وايضًا من الدِّن والمِسْا: ثم أثبتنا في الفصول الآتية إجماع أهل الحل والعقد على أن تأويل الضروريات واخراجها عن صورة ما شواتر عليه وكما جاء وكما فهمه وجرى عليه أهل التواتر أنه كفر. (اكفار الملحدين ص ٤٠). فمنكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بني الإسلام عليها. الصلوة والزكوة والصو والحج، وحجية القرآن وتحوها كافر آثم. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ١١٢ طبع لكهنق.

### مسلمان کی تعریف قرآن دسنت کی رُ و ہے

سوال:..قرآن اور حدیث کے حوالہ سے مختفراً بتا کیں کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ یہ بات پھرعوض کروں گا کہ صرف قرآن شریف اور حدیث شریف کے حوالے ہے بتا کیں ، دوسرا کوئی حوالہ نہ دیں ، ورنہ لوگوں کو پھرموقع ملے گا کہ یہ ہمارے فرقے کے بزرگ کا حوالہ نہیں۔

جواب: ایمان نام ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کو بغیر کسی تحریف و تبدیلی کے قبول کرنے کا اوراس کے مقابلہ میں کفرنام ہے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کسی تطبی ویقینی بات کجونہ مانے کو '' کفر' فرمایا گیا ہے۔ اس میں '' ماانزل الی الرسول' میں ہے کسی ایک کے نہ مانے کو '' کفر' فرمایا گیا ہے۔ اس میں '' ماانزل الی الرسول' میں ہے کسی ایک کے نہ مانے کو '' کفر' فرمایا گیا ہے۔ اس طرح احاد بہ شریفہ میں بھی بہ مضمون کثرت ہے آیا ہے، مشلاً : سی مسلم (ج: اس من اس) کی حدیث میں ہے: '' اوروہ ایمان لا کمیں جمھے پر اور جو پہھی میں لایا ہوں اس پر۔' اس ہے مسلمان اور کا فرکی تعریف معلوم ہوجاتی ہے۔ یعنی جو محض محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وہ مسلمان اور کا فرکی تعریف معلوم ہوجاتی ہے۔ یعنی جو محض محمد رسول اللہ سلی کا مشکر ہویا کے لائے ہوئے دین کی تمام تعلقی ویقینی ہاتوں کو من وعن مانتا ہو وہ مسلمان ہے ، اور جو محض قطعیا ہے دین میں ہے سی ایک کا مشکر ہویا اس کے معنی ومفہوم کو بگاڑتا ہو، وہ مسلمان نہیں ، بلک کا فر ہے۔ (۱)

مثال کے طور پرقر آن مجید نے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کو خاتم النہ بین فر مایا ہے، اور بہت ی احاد ہے شریفہ میں اس کی میہ تفسیر فر مائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نبیس ہوگا۔ اور ملت اسلامیہ کے تمام فریقے (اپنے اختلافات کے باوجود) میں عقیدہ رکھتے آئے ہیں، لیکن مرز اغلام احمد قادیانی نے اس عقیدے سے انکار کرئے نبوت کا دعویٰ کیا، اس وجہ سے قادیانی غیر مسلم اور کا فرقر ادیائے۔

#### ای طرح قرآن کریم اورا حادیث شریفه میں حضرت عیسی علیه السلام کے آخری زمانے میں نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے،

 ا) عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمرث أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بني وبنما جشت به، قاذا فعلوا ذلك عصموا مِنّى دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله." (مسلم ج: ا ص: ٣٤ طبع قديمي كراچي).

(٢) لَا نزاع في تكفير من أنكر ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١ طبع پشاور).

(٣) "مَا كَانَ مُحمَّدُ أَيَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَخَالَمَ النَّبِيّنَ " (الاحزاب: ٣٠).

(٣) عن ثوبان رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيّين لَا نبيّ بعدى. " (ترمذى شريف ج: ٢ ص: ٣٥، كتاب الفتن). تقصيل كے لئے ماحقہ ہو: تم تبوت كاف تاليف مقتى محشقيع صاحب رحمہ الله.

۵) ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں ۔ ۔۔۔۔ہمارا ندہب تو یہ ہے کہ جس دین بیس نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ (ملفوظات ج:۱۰ ص:۱۳۷)

(٢) "وَإِنْ مَنْ أَهُلِ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُوْمِن بِهِ قَبُلَ مَوُتِهِ" (النساء ١٥٠). اينظما "عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . والذي نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكمًا عدلًا . . الخ." (باب نزول عيسى عليه السلام، مشكوة ص ٢٥٠). "تغيل ك لح الاظهر: "التصريح بما تواتو في نزول المسيح" لإمام العصر العلامة محمد أنور شاه الكشميري.

مرزا قادیانی اوراس کے تبعین اس عقیدے ہے منحرف ہیں، اور وہ مرزا کے 'عیسیٰ' ہونے کے مدگی ہیں، اس وجہ ہے بھی وہ مسلمان نہیں۔ اس طرح قرآن کریم اوراحادیث شریفہ ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیروی کوقیامت تک مدارِنجات تھہرایا گیا ہے، کیکن مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ: ''میری وتی نے شریعت کی تجدید کی ہے، اس لئے اب میری وتی اور میری تعلیم مدارِنجات ہے۔'' (اربعین نمبر: ۳ من ۵۰ عاشیہ) غرض کہ مرزا قادیانی نے بے شار قطعیات اسلام کا انکار کیا ہے، اس لئے تمام اسلامی فرقے ان کے نفر رشفق ہیں۔''

# پورے اسلامی قوانین نه مانے والوں کا شرعی حکم

سوالی: .. مولا ناصاحب! ایک محض بظاہر نماز روزے کا پابند ہوا ورا شعۃ بیٹھے قرآن کریم کی آیا ہے مبار کہ کی حلاوت کرتا ہو، ہروقت اور ہرآن ' اسلام ، اسلام' کا حرام ہوں بین ارکو اسلام کے طلاف ہے' جو ندھرف حرام کو طال کہتا ہو بلکہ سودی بینکاری اور جس نے ہر ملا کہا بھی ہوکہ: '' کون کہتا ہے کہ محمد سازی اسلام کے طلاف ہے' جو ندھرف حرام کو طال کہتا ہو بلکہ سودی بینکاری نظام کو اسلامی بینکنگ کے نام ہے رائج کر نے اور کروانے والا ہو، جبکہ علائے وین مارک آپ سٹم کو سودی نظام کہتے رہے اور آج کہی ہو کہتے ہیں۔ مولا ناصاحب! ایسے شخص یا اشخاص کا تعین کس ڈھرے میں ہوگا؟ حرام کا م کو حرام جان اور مان کر بحرام ہت کرنا کی صحت کی تعین جرم کے ڈ مرے میں آتا ہے، تا بل سزاج م ہے، جمر حرام کو قصد اُ طال کہنا بلکہ اسلامی کہنا، کہاں تک لے جاتا ہے؟ میں محت کے توجہ کی اوواء میں ہماری تو می آتا ہے، تا بل سزاج م ہے، جمر حرام کو قصد اُ طال کہنا بلکہ اسلامی کہنا، کہاں تک لے جاتا ہے؟ میں آتا ہے کہ تا ہوں اور موجہ کی اوواء میں ہماری تو می آتا ہے۔ تا ہوں میں کہا گیا ہو جہ کی آو جہ گی اوواء میں ہماری تو می آتا ہے۔ تا ہوں کے منظور شدہ شریعت بل کی شق سا کی طرف مبذول کرانا چا ہتا ہوں، اس میں کہا گیا ہم طیکہ ہیا کہا مواد موجہ کی اوواد کی موجہ دو شکل متاثر نہو ہو یعنی ملک کے سیاس فظام اور حکومت کی موجہ دو شکل متاثر ہونے کی صورت بیشر قرآن اور صدیث شریعت کی موجہ دو شکل متاثر نہوں کی موجہ کی اور کو میں کی ایک بلکہ میں تو یہاں تک کہ سکتی ہوں کہ جس ملک کی بلکہ میں تو یہاں تک کہ سکتی ہوں کہ جس ملک کی بلکہ میں تو یہاں تک کہ سکتی ہوں کہ جس ملک کی بلکہ میں تو یہاں تک کہ سکتی ہوں کہ جس ملک کی بلکہ میں تو کہ ہوں گی یا تھی جو کہ موجہ کی فیصلہ کیا گیا ہموں گی یا تھی جو کہ موجہ کی فیصلہ کیا گیا ہوں گی یا تھی جو کہ موجہ کی فیصلہ کیا گیا تھی بھی ہو تھی ہوں کہ بلکہ میں تو کہ مسلمان کہلانے کی مستحق ہیا گیا ہوں گی یا تھی جو کہ می ہو تو کہ مسلمان کہلانے کی مستحق ہیں ہیں ہوں گی ہوں گی یا تھی جو کہ موجہ کی ہوں گی یا تھی جو کہ موجہ کی ایک ہوں گی یا تھی جو کہ موجہ کی ایک ہوں گی یا تھی جو کہ موجہ کی مسلمان کہلانے کی مستحق ہو کہ کو کی کو کی کو کہ کیا گیا تھی ہو کہ کی کو کرند کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کرنے کو کیا کو کی کو کی کو ک

جواب: ... آپ كسوال كسليلي من چنداُ مورلائق ذكرين:

ادّل:...نماز وروز ه اور تلاوت آیات بری نیکی کی بات ہے، لیکن بیتمام انگال ایمان کی شاخیں ہیں ، اگر دِل میں ایمان ہوتو

<sup>(</sup>۱) مرزا" آئیند کمالات اسلام" میں فتم کھا کر کہتاہے کہ:" القد تعالیٰ نے مجھے سے موہوداور سے ابن مریم بنادیا تھا۔" (آئیند کمالات ص:۵۵۱، رُوحانی نزائن ج:۵ ص:۵۵۱)۔

<sup>(</sup>٣) تفصيل كے لئے فآوی ختم نبوت طبع ملتان ملاحظ فرمائيں۔

اعمال مقبول ہیں ،اورایمان نہ ہوتواعمال کی کوئی قیمت نہیں۔

دوم :...ایمان کے جو جو نے کے لئے بیشرط ہے کہ اللہ تغالی نے اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز و ناجائز اور
طال وحرام کا جونظام مقرّر فر بایا ہے، آ دی دِل وجان ہے اس نظام کوشلیم کرتا ہو، اور زبان ہے اس کا اقر ارکرتا ہو، اگر کو تی شخص شریعت
کے قطعی حلال کوحرام جانے یا شریعت کے قطعی حرام کو حلال سمجھے، شریعت نے جس چیز کوقطعی طور پر گناہ قر اردیا ہے، اس کو جائز سمجھے، تو
ایسافخص اللہ درسول کی تکذیب کرتا ہے، اس لئے اس کا ایمان سمجھے نبیس، بلکہ دوہ قیامت کے دن بے ایمانوں کی صف میں کھڑ اہوگا۔
سم نے دیگر اور گا۔ زکو (خصوصاً آلان تا ہو سیستی کرساتھ اور الخصوص ہیں دی تامی مور نوان کی آوران میں کی حرام قرار داگر ا

سوم:...راگ اورگانے کو (خصوصاً آلاتِ موہیتقی کے ساتھ اور بالخصوص پیشہ ورنامحرَم مورتوں کی آواز میں) حرام قرار دیا گیا ہے، اورا یسے راگ گانے کے حرام اور تطعی حرام ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس لئے جو نفس اس کو حلال کہتا ہے، ووسرا پاغلانبی اور جہل مرکب کا شکار ہے۔

چہارم:... بت تراثی اورمجسہ سمازی بھی شرعاً حرام ہے، مسلمان بت تراش اور بت فروش نہیں ہوتا، بلکہ بت شکن ہوتا ہے، اس لئے آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم نے نصوریں اورمور تیاں بتانے والوں پرلعنت فر مائی ہے۔

پنجم:...اسلام میں سوداور جوئے کا حرام ہوناا تناواضع ہے کہ ہرمؤمن وکا فراس سے باخبر ہے، سود کا حرام ہونا ندمرف قرآن

(١) "وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَلَخُلُونَ الْجَنَّة" (المؤمن: • ٣).

(٢) الإيسمان هو تصديق النبى صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله .. . الخ. (شرح فقه اكبر ص: ١٠٥). الإيسمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه من عند الله تعالى. (شرح عقائد ص: ١١٥).

(٣) تنبيه: في البحر والأصل ان من اعتقد الحرام حلالًا فان كان حرامًا لغيره كمال الغير لا يكفر، وان كان لعينه فان كان دليله قطعيًّا كفر. (فتاوي شامي ج: ٣ ص: ٢٢٣، باب المرتد، مطلب في منكر الإجماع).

(٣) وفي البزازية: استماع صوت الملاهي كتنبرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه السلام استماع الملاهي معمية
 والجلوس عليها قسق والتلذذ بها كفر. (فتاوئ شامي ج. ٢ ص: ٣٣٩ طبع ايچ ايم سعيد).

(۵) وظاهر كلام التووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان فانه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان المديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعنى مشل ما في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون يقال لهم احيوا ما خلقتم ثم قال وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فعنعته حرام على كل حال، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى ....الخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩ بياب ما يفسد الصلاة وما يكوه فيها، طبع دار المعرفة بيروت، شامي ج: ١ ص: ٢٩٢ مطلب إذا تردد الحكم بين السُنَّة والبدعة).

(٢) "أن اللهن يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والأخرة وأعد لهم عذابًا مهيئًا" (الأحزاب: ٥٤). وقال عكرمة: معناه بالتعسوير والتعرّض لفعل منا لا يفعله إلا الله ينحت الصور وغيرها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المعوّرين" (قرطبي ج. ١٣) ص. ٢٣٨) وأيضًا: عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهني عن ثمن المعوّرين" (قرطبي وكسب البغي ولعن آكل الربني وموكله والواشمة والمستوشمة والمصوّر. (بخاري ج: ٢ ص. ١٨٨ باب عن لعن المصور.

(٤) "يَالَيُهَا الَّذِيْنَ امُنُوآ إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْآزَلَمْ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَبِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُغْلِحُونَ" (المائدة. • ٩).

كريم ميں صراحة ندكور ہے، بلكة سودن جيمور نے والوں كے خلاف قر آن كريم نے الله ورسول كى جانب سے اعلانِ جنگ كيا ہے! اس كو جائز كہنے والاقر آنِ كريم كامنكر ہے۔

ششم ... بعض لوگول نے اپی خواہشات و تو ہمات اور نفسانی خیالات سے ایک نیادین تصنیف کرلیا ہے ، جس کوامتہ تعالی کے نازل کردہ وین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ۔ جن صاحب یا صاحب کی آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ راگ گانے کو ، مجسمہ سازی ادر سود وجو کے کو بھی اسلام کے منافی نہیں بچھتے ، ان کے ذہمن میں ان کا اپنا تصنیف کردہ وین ہے جس کو وہ جبل مرکب کی وجہ سے اسلام بچھتے ہیں۔ ہفتم : ... شخص سعدی رحمہ الله کھتے ہیں کہ: '' وزیر جتنا بادشاہ سے ڈرتا ہے ، اگر اتنا اللہ تعالی ہے ذرتا تو فرشتوں ہے ہو ہو جاتا اسلام کے منافی نہیں اور سے قدر امریکا بہاور سے ڈرتے ہیں ، اتنا اللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتے ہیا گتان کے عوام چونکہ مسلمان ہیں ، اس لئے ہمارے مکر ان بھی اللہ ورسول کا اور کتاب و سنت کا نام لینے پر مجبور ہیں ، لیکن یہ حضرات کتاب و سنت کا نام لینے ہیں بھی یہ احتیاط کو ظار کھتے ہیں کہ امریکا بہاور ناراض شہو ، اور دانا یان مغرب کی طرف ہے ان کو '' نمیاد پرتی'' کا طعنہ شد یا جائے ۔ '' شریعت بل'' میں جو یہ شرط رکھی گئی ہے کہ: '' قرآن و سنت پاکتان کا بالا دست قانون ہوگا ، بشرطیکہ ملک کا موجودہ سیاسی نظام اور حکومت کی موجودہ شکل متاثر شہو'' یہ بھی'' خدا ہے زیادہ امریکا ہے ڈرنے'' کا مظہر ہے۔

ہضتم :...ایک مسلمان کا کام ہے ہے کہ وہ بغیر شرط اور بغیر استناء کے امتد تعالیٰ کے اور اس کے رسول سلمی القدعلیہ وسلم کے تمام احکام کو دِل وجان سے تسلیم کرے۔ بید کہنا کہ: '' میں قرآن وسنت کو بالا دست قانون ما نتا ہوں ، بشرطیکہ میری فلاں وُ نیوی غرض متا ثر نہ ہو' ایمان نہیں ، بلکہ کٹر نفاق ہے۔ گویا القد تعالیٰ کا بندہ ہونے اور محمد رسول القد سلمی القد علیہ وسلم کا اُمتی ہوئے سے صرت کا انکار و اِنح اف ہے ، نمور فرمایئے کہ کیا حکومت کے کہی معازم کو بیتن ہے کہ حکومت کا قانون تسلیم کرنے میں استثنائی شرطیس لگائے؟ اور کیا ایک شرطیس لگائے کا اور کیا ایک شرطیس لگائے کا ورکیا ایک شرطیس لگائے کا ورکیا ایک شرطیس لگائے ورسول القد صلی القد میں اور ایک اُمتی کورسول القد صلی القد علیہ وسلم کے مقابلے میں اور ایک اُمتی کورسول القد صلی القد علیہ وسلم کے مقابلے میں کیا اختیار باتی رہ وجاتا ہے؟ اور ایسا شخص یا ایسے اُشخاص مسلمان کہلانے کا کیا حق رہے ہیں ...!

نئم: ... ہم سب گنا ہگار ہیں ،القد تعالیٰ کے پینکڑ وں اُ دکام کی روز اندخالفت کرتے ہیں۔ تاہم تھم الہی کی خلاف ورزی اور تھم الہی سے بغاوت کے درمیان بڑا فرق ہے،خلاف ورزی ہے کہ: آ دمی تھم الہی کو مانتا ہوا ور اپنی غلطی وکوتا ہی اور نفس وشیطان کے بہکانے ہے تھم الہی کی تعالیٰ ہیں تغییر کرے،اییا شخص گنا ہگار ضرور ہے،گرمسلمان ہے۔اور بغاوت بہے کہ: آ دمی تھم الہی کو ماننے کے لئے بی تیار نہ ہو، یا کسی تھم الہی کو ماننے ہے انکار کردے،اییا شخص (خواہ کتنا ہی عبادت گزار ہو) مسلمان نہیں، المکہ شیطان کا

<sup>(</sup>١) "يَسَايُهَا الْمَدْيُنَ امُشُوّا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِي من الرّبَوا انْ كُنْتُمْ مُؤْمنيْن. فإنْ لَهُ تفعلُوا فأذنُوا بخرُبٍ مِّن اللهَ وَرشُولِهِ" (البقرة.٢٤٨، ٢٤٩).

<sup>(</sup>۲) گروز براز خدا ہتر سیدے ہمچناں کز مُلکب ملک بودے (گلستان سعدی ص:۵۸ دکایت:۳۰ ملیع قدیمی)۔

<sup>(</sup>٣) وكل من يكفر بما بلغه وصبح عنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أو جمع عليه المؤمنون مما جاء به النبى صلى الله عليه وسلم فهو كافر كما قال الله تعالى. "وَمَن يُشاقق الرُسُول من بغد ما تبيّن له اللهدى ويتبع غير سبيل المُؤمبين نُولِه مَا تَوَلَى ونُصُله حهم ". داعلى لاس حرم ح ١ ص ١١، رقم المسئلة. ٢٠، الأشياء الموحبة عسل الحسد كله).

چھوٹا بھائی ہے، کیونکہ شیطان بھی بڑا عبادت گزارتھا، اس نے ایک طویل عرصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا تھا، کین امتد تعالیٰ کے ایک حکم کوخلا ف حکمت و صلحت بھے کراس کے مانے سے انکار کردیا، جس کے نتیج میں وہ ہمیشہ کے لئے مردوداور راندہ درگاہ ہو گیا، اور قرآنِ کریم نے اس پر کفر کا فتو کی دیا (وَ تَحَانَ مِنَ الْکَفِوِیْنَ)۔ کیل جھنے کے انگار کرتا ہے، وہ شیطان کا چھوٹا بھائی اور "تَحَانَ مِنَ الْکَفِوِیْنَ "کا مصداق ہے۔

دہم:...جس ملک کےعوام اور حکمران ایسے نام نہاومسلمان ہوں، اس ملک پرالند تعالیٰ کی رحمتیں کیا نازل ہوں گی؟ غضب اور قبر ہی نازل ہوگا! یہی وجہ ہے کہ ہر طرف ہے جوتے کھار ہے ہیں، گر دِلوں پرالیکی مہر گلی ہے کہ پھر بھی عبرت نہیں بکڑتے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان صحیح نصیب فرمائیں اورا تمال صالحہ کی تو نیق سے سرفراز فرمائیں۔

### شریعت کسے کہتے ہیں؟

سوال:..بشریعت مطہرہ ہے کیا مطلب ہے؟ کیا بیکوئی کتاب ہے؟اگر ہے تو کس کی تصنیف ہے؟ جواب:...اللّٰد تعالیٰ نے جواَ حکام بندوں کے لئے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائے ،ان کو''شریعت'' کہا جاتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### اسلام کے بنیا دی عقائد

سوال:...ندہب اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں؟ قرآن وحدیث اوراً قوالِ فقہاء کے حوالہ جات متعلقہ تحریر فرما کیں؟ جواب:...اسلام اور کفر کے درمیان خطِ اِ متیاز کیا ہے؟ اور وہ کون ہے اُمور ہیں جن کا ماننا شرطِ اسلام ہے؟ اس کے لئے چند نکات ملحوظ رکھنا ضروری ہے:

ا:... بیہ بات تو ہر عام و خاص جانتا ہے، بلکہ غیر مسلموں تک کومعلوم ہے کہ:" مسلمان ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق تسلیم کرتے ہوئے آپ کے لائے ہوئے دین کو قبول کرنے کا عہد کریں، گویا میہ طے شدہ امر ہے (جس میں کسی کا اِختلاف نبیں) کے محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پورے دین کومن وعن تسلیم کرنا اِسلام ہے اور دین محمدی کی کسی بات کو قبول نہ کرنا کفر ہے، کیونکہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے۔"

۳:...اب صرف بیہ بات تنقیح طلب باتی رہ جاتی ہے کہ وہ کون کی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم قطعی وعوے سے کہ سکتے ہیں کہ بید دِینِ محمدی میں واغل ہیں، اور واقعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی تعلیم فر مائی ہے؟ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْئِكَةِ اسْجُدُوا لِأَذَمْ فَسَجَدُواۤ إِلَّا إِبَلِيْسَ اَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيُنَ" (البقرة ٣٠) - (٢) الشرع والشريعة: ما أظهره الله لعباده من الدّين، وحاصله: الطريقة المعهودة الثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الشارع عليه الصلوة والسلام من الله تعالى، والله تعالى: هو الذي شرع لنا من الدّين . (التعريفات الفقهية من رسائل قواعد الفقه لمفتى محمد عميم الإحسان، ص: ٣٣١ طبع صدف بيلشرز كراچي).

آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہم تک پہنچاہے، اس کا ایک حصدان حقائق پر شتمل ہے، جوہمیں ایے قطعی ویقنی اور غیر مشکوک تو از کے ذریعے سے پہنچاہے کہ ان کے ثبوت بیل کی حتم کے اونی اشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلاً جس درجے کے تو اتر اور تسلسل ہے ہمیں یہ بات پینی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی برحق کی حیثیت سے لوگوں کو 'دلا اللہ اللّا اللہ'' کی طرف بلایا، یعنی تو حید کی دعوت وی مثلب سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت بیں لوگوں کو 'دلا اللہ اللّا اللہ'' کی طرف بلایا، یعنی تو حید کی دعوت وی مثلب سے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وسیمیت سے پیش کیا، قیامت کے حساب و کتاب، جزا و مزا اور جنت و دوز ن کو فر کر فر مایا، نماز، روزہ، جی، زکو ہ وغیرہ کی تعلیم دی، اس قسم کے وہ تمام حقائق جو ایسے قطعی ویقینی تو اتر کے ذریعے ہمیں پہنچ وروز ن کو جردور میں مسلمان بالا تفاق مانتے چلے آئے ہیں، اور جن کا علم صرف خواص تک محد و دنہیں رہا، بلکہ خواص کے صلتے سے نکل کر عوام تک میں مشہور ہوگیا۔ قر آنِ کریم میں بہت می جگہ اس مضمون کو فر کر کیا گیا ہے، ایک جگہ ارشاد ہے:

"الْمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْوِلَ اللَّهِ مِنْ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلَّ الْمَنْ بِاللهِ وَمَلْئِكَتِه وَكُتُبِهِ وَرُلُكِمْ اللهِ عَنْ اللهِ وَمَلْئِكَتِه وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِقَ بَيْنَ اَحَدِ مِنْ رُّسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَالْيُكَ الْمَصِيْرُ"

(البقرة:٢٨٥)

ترجمہ: " اعتقادر کھتے ہیں رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس چیز کا جوان کے پاس اُن کے رَب کی طرف سے نازل کی تی ہے، اور مؤمنین بھی ، سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کے فرشتول کے ساتھ، اور اس کی کتابول کے ساتھ، اور اس کے بیغیمروں کے ساتھ، ہم اس کے سب پیغیمروں میں ہے کسی میں تفریق نہیں کرتے ، اور ان سب نے یوں کہا: ہم نے (آپ کا اِرشاد) سنا اور خوشی ہے مانا، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے پروردگار! اور آپ ہی کی طرف ہم سب کولوٹنا ہے۔' (ترجمہ: حضرت تعانویؒ) دوسری جگہ اِرشاد ہے:

"فَلَلا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيْمًا." (النساء:١٥)

ترجمہ:...' پھرتھم ہے آپ کے رَبّ کی! یہ لوگ ایمان دار ند ہوں گے، جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھڑ اواقع ہو، اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ کراویں، پھراس آپ کے تصفیے سے اپنے دِلوں میں بھر تھی نہ ہورانچر انسلیم کرلیں۔'' میں تھی نہ یا ویں ، اور پورانچر انسلیم کرلیں۔''

تبرى جگه إرشاد ب:

"وَمَا كَانَ لِسَمُ وَمِنٍ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمُوا أَنَ يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَةُ مِنُ أَمُو مِنَ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ صَلَّ صَلَّلًا مُبِينًا."
(الاحزاب: ٣١)
ترجمه:... (اوركى إيمان وارم واوركى إيمان وارعورت وَتَجَانَشْ بَيْن ہے جَبَدالتداوراس كارسول كى

کام کا تھم وے دیں کہ پھر (ان مؤسنین) کوان کے اس کام میں کوئی اختیار (باقی) رہے، اور جو تخص اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا نہ مانے گاو ہ صرتے گمراہی میں پڑا۔" اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"لَا يُوْمِنُ احَدِكُمْ حَتَى يَكُوْن هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ." (مشكوة ص ٣٠) ترجمه:... "تم مِن سے وَلَى شخص مؤمن بین ہوسکتا یہاں تک کداس کی خواہش میرے لائے ہوئے وین کے تالع شہوجائے۔"

انہیں خالص علمی اصطلاح میں 'ضروریات دین' کہا جاتا ہے، لینی بیدا سے اُمور ہیں کہ ان کا دین محمد کی میں داخل ہونا
سوفیصد قطعی ویقینی اور ایب بدیہی ہے کہ ان میں کئی اونیٰ ہے اونیٰ شک وشیداور تر د کی تخیائش نہیں ، کیونکہ خبر متواتر ہے بھی ای طرح کا
یقین حاصل ہوتا ہے جس طرح کہ خود اپنے ذاتی تجر بے اور مشاہدے ہے کسی چیز کاعلم یقین حاصل ہوتا ہے۔ مثلاً ہے شہر لوگ ایے
ہیں جنہوں نے مکہ ، مدینہ یا کرا چی اور لا ہور نہیں دیکھا ، لیکن انہیں بھی ان شہروں کے وجود کا ای طرح یقین ہے جس طرح کا یقین خود
د کیھنے والوں کو ہے۔

وین محمدی کی پوری ممارت ای تواتر کی بنیاد پر قائم ہے، جو مخص دین کے متواتر ات کا اِنکار کرتا ہے، وہ دین کی پوری ممارت ہی کو منہدم کر دینا جا ہتا ہے، کیونکہ اگر تواتر کو ججت قطعیہ تسلیم نہ کیا جائے تو دین کی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو بھتی ،تمام فقہاء ،مشکلمین اور علائے اُصول اس پر متفق ہیں کہ تواتر مجت قطعیہ ہے، اور متواتر ات دینیہ کا منکر کا فر ہے، ( کتب اُصول ہیں تواتر کی بحث ملاحظہ کی جائے )۔مناسب ہوگا کہ تواتر کے قطعی ججت ہوئے پر ہم مرزا غلام احمد قادیائی کی شہادت پیش کر دیں ، اپنی کتا ب' شہادة القرآ ن' میں مرزاصا حب تکھتے ہیں :

'' وُ وَمراحصہ جو تع ال کے سلسے میں آگیا اور کروڑ ہا گاوقات ابتدا ہے اس پراپی عملی طریق سے محافظ اور قائم چلی آئی ہے اس کو نظی اور شکی کیوگر کہا جائے ، ایک وُ نیا کا مسلسل تعامل جو بیٹوں ہے باپوں تک اور باپوں سے دادوں تک اور دادوں سے پر دادوں تک بدیمی طور پر مشہور ہوگیا اور اپنے اصل مبدا تک اس کے آٹاراورا اُنوار نظر آگئے ، اس میں توایک وُ رَوشک کی گئجائش نہیں روسکتی، اور بغیر اس کے انسان کو پچھ بن نہیں پڑتا کہا ہے مسلسل عمل درآ مدکواؤل درجہ کے یقینیات میں سے یقین کرے ، پھر جبکدائم کہ صدیم نے اس سلسے میں تعامل کے ساتھ ایک اور سلسلہ قائم کیا اور اُمور تنو ملی کا استاد راست گواور متدین راویوں کے ذریعے سے میں تعامل کے ساتھ ایک اور سلسلہ قائم کیا اور اُمور تنو ملی کا استاد راست گواور متدین راویوں کے ذریعے سے اُس تخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا ، تو پھر بھی اس پر جرح کرنا ، در حقیقت ان لوگوں کا کام ہے جن کو بصیر سے ایمانی اور عقلی انسانی کا پچھ بھی حصر نہیں ملا۔'' (شہاد قائم آئی اور آئی تا کہ اُن میں لکھتے ہیں :

" تواترایک ایس چیز ہے کہ اگر غیر قوموں کی تواریخ کی زوے بھی پایا جائے تو تب بھی ہمیں قبول کرن

ى پرتاہے۔'' (إزالياوبام ص:۵۵۱، رُوحانی فرزائن ج:٣ ص:۳۹۹)

يهال بيوضاحت بهي ضروري ہے كہ تين فتم كأمور "ضروريات وين" ميں شامل بين:

ا:...جوقر آنِ كريم مِن منصوص ہول۔

٣٠...جواُ حاديث متواتره سے ثابت ہوں (مخواہ تو اتر لفظی ہو يامعنوي)\_

:۳ ... جوسحابہ کرائم سے لے کرآج تک اُمت کے اِجہا ع اور سلسل تعامل وتوارث ہے تابت ہوں۔

الغرض'' ضرور مات وین' ایسے بنیادی اُمور ہیں، جن کانتلیم کرنا شرطِ اسلام ہے، اوران میں سے کسی ایک کا اِنکار کرنا کفر و تکذیب ہے۔ خواہ کوئی وانستہ اِنکار کرنے میا ناوانستہ، اور خواہ واقف ہو کہ مید مسئلہ ضرور بات وین میں سے ہے، یا واقف نہ ہو ، ہیم صورت کا فرہوگا۔'' شرح عقا کہ نفی' میں ہے:

"الإيسان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى أي تصديق النبي عليه السلام بالقلب في جميع ما علم بالصرورة مجيئه به من عند الله تعالى."

(شرح عقائد ص:١١٩)

ترجمہ:... "شریعت میں ایمان کے معنی ہیں ان تمام أمور میں آپ صلی الله عدیہ وسلم کی تقعد بی کرنا جوآپ صلی الله علیہ وسلم کی تقعد بی کرنا ہو آپ صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے لائے ، یعنی ال تمام أمور میں نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی ول و جان سے تقعد بی کرنا جن کے بارے میں بداہم یا معلوم ہے کہ آپ صلی الله علیہ وسلم ال کوالله تعالیٰ کی طرف ہے لائے۔ "

اس سے واضح ہوجا تا ہے کہ جوشخص'' ضروریات دین'' کا منفر ہووہ آنخضرت صلی القد هیدوسلم پر ایمال ثبیس رکھتا۔ ملامہ شائی'' ردّالحتا رشرح ورمختار''میں لکھتے ہیں:

"لا خلاف في كفر المخالف في ضروريات الإسلام وال كال من أهل القبلة المواظب طول عمره على الطاعات كما في شرح التحرير." (دَاستار من الإمامة نَ: الص: ٣/٤) مر جمداند. " جوفض" ضروريات وين" بين مسلمانون كا خالف : و اس كا جوف بين كول اختلاف نبين ، اگر چه و و الل قبله به و اور مدة العمر طاعات اور عبادات كريد مناس كي تصريح ميد بين كريد مناس كي تصريح مناس كي تحريح مناس كي تصريح مناس كي تحريح من مناس كي تحريح مناس كي

"وصح الإجماع على ان كل من جحد شيئًا صح عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى به فقد كفر، وصح بالنص ان كل من استهراً بالله تعالى، أو بملك من الملائكة أو بنبى من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائص

الدين فهى كلها آيات الله تعالى، بعد بلوغ الحجة إليه فهو كافر، ومن قال بنبى بعد النبى على الله عليه وسلم قاله، فهو عليه السلام أو جحد شيئًا صح عنده بأن النبى صلى الله عليه وسلم قاله، فهو كافر."
كافر."

ترجمہ: "اوراس بات پرسی اجماع ثابت ہے کہ جو مخص کی ایس بات کا انکار کرے جس کے بارے میں ایس بات کا انکار کرے جس کے بارے میں اجماع ہوئے ایش اللہ علیہ وسلم اس کولائے تھے، تو ایس مختص بلاشہ کا فر ہے، اور یہ بات بھی نص ہے ثابت ہے کہ جو مخص استرت کی کا اس کولائے تھے، تو ایس مخص کی گئی ہو ایس ہے کہ جو مختص استرت کی کا اس کے باس فرائض میں ہے کسی فریضے کا خرائے (واضح رہے کہ تمام فرائض آیات اللہ میں) حالانکہ اس کے باس جمت پہنچ گئی ہو، ایس مختص کا فر ہے، اور جو مختص آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کا قائل ہو، یا کسی ایس جیز کا اِنکار کرے کہ اس کے نزویک ثابت ہو کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، تو وہ بھی کا فرے۔ "

اورقاضي عياض مالكيُّ "الشفاء "مين لكهي بين:

"وكذالك وقع الإجماع على تكفير كل من دافع نص الكتاب أو خص حديثًا مجمعًا على نقله مقطوعًا به مجمعًا على حمله على ظاهره." (ج:٢ ص:٢٣٧)

ترجمہ:..'' ای طرح اس صحفی کی کیفیر پر بھی اجماع ہے جو کتاب اللہ کی نص کا مقابلہ کرے، یا کسی ایسی حدیث میں شخصیص کرے، جس کی نقل پر اجماع ہو،اوراس پر بھی اجماع ہو کہ وہ اپنے ظاہر پرمجمول ہے۔'' آگے لکھتے ہیں:

"وكذالك نقطع بتكفير كل من كذب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع وما عرف يقيننا بالنقل المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ووقع الإجماع المتصل عليه ..."

ترجمہ:... "ای طرح ہم اس شخص کو بھی قطعی کا فرقر اردیتے ہیں جوشر بعت کے قاعدوں میں سے کسی قاعدے کا انکار کرے اورا یک چیز کا انکار کرے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قل متواتر کے ساتھ منقول ہو اوراس پر سلسل اجماع چلا آتا ہو۔''

علی نے اُمت کی اس قتم کی نصر بی ت بے شار ہیں ہمونے کے طور پر چند حوالے درج کردیئے گئے ہیں۔آخر میں مرز اغلام احمد قادیا نی کی دوعبار تیں بھی ملاحظہ فر مائیے '' انجام آتھم' 'ص: ۱۳۳ میں لکھتے ہیں:

"ومن زاد على هده الشريعة مثقال ذرة أو نقص منها أو كفر بعقيدة إجماعية فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين." ترجمہ:...' جو شخص اس شریعت میں ایک ذرّہے کی کی بیشی کرے، یا کسی اجما کی عقیدے کا اِنکار کرے،اس پراللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی ،اورتمام اِنسانوں کی لعنت '' اور'' ایاما کے ''میں لکھتے ہیں:

'' وہ تمام اُمور جن پرسلف صالحین کو اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھی، اور وہ اُمور جو اہل سنت کی اجماع تھی، اور وہ اُمور جو اہل سنت کی اجماع کی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ہا نافرض ہے۔'' (ص: ۸۵، زوحائی خزائن ج: ۱۴ ص: ۳۲۳)

ظلاصہ بیہ ہے کہ'' ضرور بات وین' کا اِقر اروا نکار اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، جو شخص'' ضرور بات وین' کومن وعن بغیر تا ویل کے قبول کرتا ہے، وہ دائر ہ اسلام ہیں داخل ہے، اور جو شخص '' ضرور بات وین' کا اٹکار کرتا ہے، یاان ہیں ایک تا ویل کرتا ہے، یوان ہیں ایک تا ویل کرتا ہے، وہ دائر ہ اسلام ہیں داخل ہے، اور جو شخص کی جو سائل ایسے ہوں کہ ہیں تو تطعی وا جماعی ،گر کرتا ہے کہ جو ان کا متواثر مفہوم ہدل جائے ، وہ دائر ہ اسلام سے ضارح ہے۔ اور جو مسائل ایسے ہوں کہ ہیں تو تطعی وا جماعی ،گر ان کی شہرت عوام تک نہیں پہنی ،صرف اہل علم تک محدود ہے ، ان کو ''قطعیا ت' تو کہا جائے گا ،گر'' ضرور بات' نہیں کہا جاتا ۔ ان کا حکم بعد بھی اگر سے کہ اگر کوئی شخص ان کا اٹکار کر بے تو پہلے اس کو تبلیغ کی جائے ، اور ان کا قطعی اور اِجماعی ہونا اس کو بتایا جائے ، اس کے بعد بھی اگر یو اصار کر بے تو خارج آئر اسلام ہوگا۔

''مسامرہ''میں ہے:

"وأما ما ثبت قطعًا ولم يبلغ حد الضرورة كاستحقاق بنت الإبن السدس مع البنت الصلبية باجماع المسلمين فظاهر كلام الحنفية الإكفار بجحده، لأمهم لم يشترطوا في الإكفار سوى القطع في الثبوت (الى قوله) ويجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعًا."

(مامرة ص:٣٢٢)

ترجمہ:... اور جو علم قطعی الثبوت تو ہو گرضرورت کی حدکو پہنچاہو، جیسے (میراث میں )اگر پوتی اور حقیق بی جمع ہوں تو پوتی کو چھٹا حصہ ملنے کا حکم اجماع اُمت ہے تابت ہے۔ سو ظاہر کلام حنفیہ کا بیہ ہے کہ اس کے اِنکار کی وجہ ہے کفر کا حکم لیا جاوے گا، کیونکہ انہوں نے قطعی الثبوت ہونے کے سوااور کوئی شرطنہیں لگائی (الی قولہ) مگر واجب ہے کہ حنفیہ کے اس کلام کو اس صورت پرمحمول کیا جاوے کہ منکر کو اس کا علم ہو کہ یہ تھم قطعی الثبوت ہے۔ ''

ساز...' ضرور یات وین' کوشلیم کرنے کا مطلب بینیں کہ صرف ان کے الفاظ کو مان لیاجائے ، بلک ان کے اس معنی و منہوم
کو ماننا بھی ضروری ہے جوآ مخضرت سلی القدعلیہ وسلم ہے لے کرآئ تک تک تواثر وسلسل کے ساتھ مستم چلے آتے ہیں۔فرض سیجئے! ایک مخص کہتا ہے کہ:'' قر آن کریم کر ایمان رکھتا ہوں' ،لیکن ساتھ ہی ہی گہتا ہے کہ:'' قر آن کریم کے بارے میں میرا می عقیدہ نہیں کہ بی محدرسول اللہ سلی القدعلیہ وسلم پر بذر بعدوتی القد تعالیٰ کی طرف ہے تازل ہوا،جیسا کہ مسلمان سیجھتے ہیں ، بلکہ میں قر آن مجید کو حضور میں اللہ علیہ وسلم کی اپنی تصنیف کردہ کہ اس مجھتا ہوں۔'' کیا کوئی شخص تسلیم کرے گا کہ ایس شخص قر آن پر ایمان رکھتا ہے؟ یا فرض

سیجے کدا یک شخص کہتا ہے کہ: ' میں محدرسول امتد سلی القد علیہ وسلم پر ائیان رکھتا ہوں ،لیکن' محدرسول اللہ' سے مراد و شخصیت نہیں جس کومسیمان مانتے ہیں، بلکہ' محدرسول اللہ' سے خود میری ذات شریف مراد ہے۔' کیا کوئی عاقل کہرسکتا ہے کہ بیخص' محدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم' پر ایمان رکھتا ہے؟ یا فرض کیجئے کہ ایک شخص تسلیم کرتا ہے کہ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ آخری فرمانے میں حضرت عیسی علیہ السلام کے تازل ہونے کہ خبردی تھی الیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام سے خوداس کی ذات مراد ہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کہ خبر دی تھی الیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کہر دی تھی الیکن ساتھ ہی کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام سے خوداس کی ذات مراد ہے، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نازل ہونے کو خبر دی تھی الیکن رکھتا ہے؟

الغرض'' ضرور مات دین' میں اجما گی اور متواتر مفہوم کے خلاف کوئی تاویل کرنا بھی در حقیقت'' ضرور بات دین'' کا انکار ہے، اور ضرور مات دین میں ایس تاُویل کرنا الحادوز ندقہ کہلا تا ہے، قر آن کریم میں ہے:

"إِنَّ الَّـذِيْنِ يُلْحِدُونِ فِي ايتِنا لا يَخْفَون عَلَيْنَاء اَفَمَنْ يُّلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ اَمُ مَّنْ يَّأْتِي الْمِنَا يَوْمِ الْقَيْمَةِ، اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، انَهُ بِما تَعْمَلُونَ بِصِيْرٌ." (حَمَّ السجدة: • ٣)

ترجمہ:..'' جولوگ ٹیڑھے چلتے ہیں ہماری باتوں بیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں، بھلاایک جو پڑتا ہے آگ بیں، وہ بہتر ہے یا جو آئے گاامن سے، دن قیامت کے، کئے جاؤجو چاہو، بے شک جوتم کرتے ہو، وہ ویکھتاہے۔''

جولوگ ضرور یات وین میں تا ویلیس کرے انہیں اپنے عقا کد پر چہاں کرتے ہیں، انہیں 'محدوز ندیق' کہا جاتا ہے، اور
ایسے لوگ نہ صرف کا فرومر تدین، بلکہ اس ہے بھی بدتر، کیونکہ کا فرومر تدکی تو بہترول کی جاتی ہے، لیکن زندیق کی تو بہتری تبول نہیں کی
جاتی ۔ راقم الحروف نے اپنے رسالے' تا ویانی جن زو' میں زندیق کے بارے میں ایک نوٹ لکھاتھا، جسے ذیل میں نقل کیا جاتا ہے:
اقی اللہ ہے۔ جو تحق کفر کھتے ہوئے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتا ہو، اور نصوص شرعیہ کی غلط سلط تا ویمیس
سرکے اپنے عقا کو کھر ریکو اسلام کے نام ہے بیش کرتا ہو، اے' زندیق' کہا جاتا ہے، علامہ شامی باب المرتد میں لکھتے ہیں:

"فإن الزنديق يموه كفره ويروج عقيدته الفاسدة ويحرجها في الصورة الصحيحة هذا معنى إبطان الكفر." (الثاك ع: ٣ ص: ٢٣٢ الطح الجديد)

ترجمہ: '' کیونکہ زند این اپنے کفر پر ملمع کیا کرتا ہے اور اپنے عقید و فاسدہ کو رواج وینا چاہتا ہے اور اسے بظاہر سیحے صورت میں لوگول کے سامنے چیش کرتا ہے اور یہی معنی ہیں کفر کو چھپانے کے۔'' اسے بظاہر سیح صورت میں لوگول کے سامنے چیش کرتا ہے اور یہی معنی ہیں کفرکو چھپانے کے۔'' اور امام البند شاہ ولی القدمحدث وہلوی رخمة القدمدية مسوی شرح عربی مؤطامیں کھھے ہیں:

"بان ذلك أن المحالف للذين الحق إن لم يعترف به ولم يذعن له لا ظاهرًا ولا باطنًا فهو كافر، وإن اعترف به ظاهرًا، للطنًا فهو كافر، وإن اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهو المعافق، وإن اعترف به ظاهرًا، للكنه يفسر بعض ما ثبت من الذين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة رضى الله عنهم والتابعون واجتمعت عليه الأمّة فهو الزّنديق."

ترجمہ:...' شرح اس کی ہے کہ جو تخص دین تل کا مخالف ہے، اگر وہ دینِ اسلام کا اقرار ہی نہ کرتا ہو اور نہ دینِ اسلام کو مانتا ہو، نہ ظاہر کی طور پر اور نہ باطنی طور پر ، تو وہ' کا فز' کہلاتا ہے، اور اگر زبان ہے دین کا اقرار کرتا ہوئیکن دین کے بعض قطعیات کی ایسی تأویل کرتا ہو جو صحابہ وتا بعین اور اجماع اُمت کے خلاف ہو، تو ایسا شخص'' زند این' کہلاتا ہے۔''

آ مي تأويل صحيح اور تأويل باطل كافرق كرتے ہوئے شاہ صاحب رحمه اللہ لكھتے ہيں:

"ثم التأويل، تأويلان، تأويل لَا يخالف قاطعًا من الكتاب والسُّنَّة واتفاق الأُمّة، وتأويل يصادم ما ثبت بقاطع فذلك الزندقة."

ترجمہ:...'' پھر تاویل کی دوشمیں ہیں، ایک وہ تاویل جو کتاب دسنت اور اجماع اُمت سے ثابت شدہ کسی قطعی مسئے کے خلاف نہ ہو، اور دُوسری وہ تاویل جوا بے مسئلے کے خلاف ہوجو دلیل قطعی ہے تابت ہے پس ایس تاویل'' ذیرقہ'' ہے۔''

آ كے زند يقانة تأويلوں كى مثاليس بيان كرتے ہوئے شاه صاحب رحمة الله عليه لكھتے ہيں:

"أو قبال إن النبى صلى الله عليه وسلم خاتم النبوة وللكن معى هذا الكلاه أنه لا يجوز أن يستمى بعده أحد بالنبى، وأما معنى النبوة وهو كون الإنسان مبعوثًا من الله تعالى الى المخلق مفترض الطاعة معصومًا من الذنوب ومن البقاء على الخطأ فيما يرى فهو موجود في الأمّة بعده فهو الزّنديق."

(صوى ج: ٢ ص: ١٣٠ مغور مرجميد الى المناوب ومن المقاء على المناوب ومن المناوب ومناوب ومن المناوب ومن المناوب ومن المناوب ومن المناوب ومن المناوب ومن المناوب ومناوب ومن المناوب ومن المناوب ومناوب ومن المناوب ومناوب ومناوب

ترجمہ: ''یا کوئی شخص یوں کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلاشہ خاتم النہین ہیں الیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کا نام نبی نہیں رکھا جائے گا۔لیکن نبوت کا مفہوم یعنی کسی انسان کا اللہ تعالی کی جانب سے گلوق کی طرف مبعوث ہوتا ، اس کی اطاعت کا فرض ہوتا ، اور اس کا گنا ہوں سے اور خطا پر قائم رہنے سے معصوم ہونا ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اُمت میں موجود ہے ، تو شیخص ' نے ند یق' ہے۔''

خلاصہ بیر کہ جو شخص اپنے کفر بیرعقا کد کو اِسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہو، اِسلام کے قطعی ومتواتر عقا کہ کے خلاف قر آن و سنت کی تأویلیں کرتا ہو،ایپ شخص'' نے ندیق'' کہلاتا ہے۔

دوم:... بیر کہ زِند ہیں ، مرتد کے تھم میں ہے، بلکہ ایک اعتبار سے زِند ہیں ، مرتد ہے بھی بدتر ہے ، کیونکہ اگر مرتد تو بہ کر کے دوبارہ اسلام میں داخل ہوتو اس کی تو بہ بالا تفاق لائق قبول ہے ، کیکن زِند ہی کی تو بہ کے قبول ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے ، چِن نچِه درمختار میں ہے:

"وكذا الكافر بسبب (الزندقة) لا توبة له وجعله في الفتح ظاهر المذهب لكن في حظر الخانية الفتوئ على أنه زاذا أخذ) الساحر أو الزنديق المعروف الداعي رقبل

توبته) ثم تاب لم تقبل توبته ویقتل، ولو أخذ بعدها قبلت. " (الثای ج: ٣ ص: ٣٣١ طنی جدید)

ترجمہ:.. "اورای طرح جو خض زُندقہ کی وجہ ہے کا فر ہوگیا، اس کی توبة الله بھول نہیں، اور فق القدير
عیں اس کو ظاہر ند بہب بتایا ہے، لیکن فقاوی قاضی خان میں کتاب الحظر میں ہے کہ فتوی اس پر ہے جب جادوگر
اور زِند اِن جومعروف اور وائی ہو، تو بہ ہے پہلے گرفقار ہوجا کیں، اور پھر گرفقار ہونے کے بعد توبہ کریں تو ان کی
توبہ تبول نہیں، بلکہ ان کو آل کیا جائے گا، اور اگر گرفقاری ہے پہلے توبہ کرلی تھی تو توبہ تبول کی جائے گا۔ "
البحرالرائق میں ہے:

"لَا تـقبل توبة الزنديق في ظاهر المذهب وهو من لَا يتدين بدين ..... وفي الخانية: قالـوا إن جاء الزنديق قبل أن يؤخذ فأقر أنه زنديق فتاب من ذلك تقبل توبته، وإن أخذ ثم تاب لم تقبل توبته ويقتل."

سوم:... قادیا نیول کا زندیق ہونا بالکل واضح ہے، کیونکہ ان کے عقائد اِسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہیں، اور وہ قرآن و سنت کے نصوص میں غلط سلط تاویلیں کر کے جا ہلوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ خودتو وہ کیے سپے مسلمان ہیں، ان کے سواباتی پوری اُمت ممراہ اور کا فرو ہے ایمان ہے، جبیسا کہ قادیا نیول کے وُ دس سے سربراہ آنجمانی مرزامحمود قادیانی لکھتے ہیں کہ:

"کلمسلمان جوحفرت سی موعود (مرزا قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے حضرت سی موعود کا نام بھی نہیں سنا،وہ کا فراوردائر وَاسلام سے ضارح ہیں۔" (آئینۂ صداقت مں:۳۵)

اللّٰد كو إنسان كى عبادت كى كياضر ورت تقى؟

سوال:

در و ول کے واسطے پیدا کیا اِنسان کو درندطاعت کے لئے کچھکم ندیتے کر وبیاں

الله تعالیٰ نے فرشتوں کو عبادت کے نئے بنایا، جو کہ ہر دفت لا کھوں کی تعداد میں خدائے تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں، ایک صورت میں انسان کے لئے الله تعالیٰ نے محصوص عبادات: نماز، روزہ، اور نجے وغیرہ کو کیوں ضروری قرار دیا؟ اوراپنے بھائی بندوں وغیرہ کی خدمت ہی کوعبادت کیوں نہ قرار دیا گیا؟ چواب:...انسان کوالد تعالی نے س وُ نیا میں اپنا ظیفہ بنا کر بھیجا اور اس کے لئے اس وُ نیا کو دار الامتحان قرار دیا ، اور اس کو بعض اُ مور کا مکلف بنایا ، اور اس کے لئے ایک طریقے نے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو کا ممیا لی پائیں گے ، ور نہ نا کا م ہول گے۔ وُ وسری بات یہ کہ عبادت اللہ تعالی اس لئے نہیں کراتے کہ اس کو بندے کی عبادت کی ضرورت ہے اور بندے کو عبادت بین و کیے گراس کا مقام کچھے بلند ہوتا ہے ، بلکہ یہ عبادت بندے کے اپنے لئے ہی کا رآ مد ہے ، اللہ تعالی کو اس سے کوئی فا کہ و حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے ایک نظام بنادیا ہے کہ اگر عبادت کرے گاتو کا میاب ہوگا اور آگر ہو ہوگا ، اور اگر عبادت نہیں کرے گاتو نا کا می کا متد و کھنا پڑے گا۔ پھر شاع نے جواو پر کا شعر کہ ہے ، اس کا مقصد یہ نہیں کہ انسان عبادت نہ کرے اور صرف ایک و وسرے کے درد ہی کو محسوں کرے ، بلکداس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو القد تعالی نے صرف کہ انسان عبادت نہ کہ سے اور صرف ایک و وسرے کے درد ہی کو محسوں کرے ، بلکداس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو القد تعالی نے صرف عبادت کے سئے نہیں پیدا کی ، بلکداس کے ول میں ہمدردی اور ایٹار وائو تو تکا و جا دیے بیدا ہو ، اگر میں جبان عبادات ہو وال وی صل نہیں کہ بلک نوا طام کا ظالم کر رہنا ہے ، تو اس کی عبادت کا اثر اس میں نہیں آر با، ای لئے تو احادیث میں جبان عبادات پر زور دیا ہے وہاں مسلمانوں کے آپس کے حقوق اوا کرنے ، افرون کی کرنے اور ایک و وسرے کے ساتھ ہمدردی پر زور دیا ہے۔ وہاں مسلمانوں کے آپس کے حقوق اوا کرتے ، افرون کے تو اور کی کرنے ورون کے کا مقتلی کی کرنے ورون کے ساتھ ہمدردی پر زور دیا ہے۔

# ابتدائی وحی کے تین سال بعد عمومی دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا

سوال:...ز ، نئر قاوی میں تبلیخ اسلام کی دعوت جاری رہی یانہیں؟ جبکہ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جناب. . . . . . . .. صاحب کی رائے میں پہلی وی کے بعد تین سال تک آپ سلی اللہ علیہ وسلم کوٹر بینگ دی جاتی رہی اور اس کے بعد تبلیغ کاظم ہوا۔ امید ہے کہ آپ جواب سے نوازیں گے۔

جواب:...ابندائی وحی کے نزول کے بعد تین سال تک وحی کا نزول بندر ہا، بیز مانہ ' فنر ۃ وحی ' کا زمانہ کبلاتا ہے۔اس وقت تک وعوت وتبلیخ کاعمومی تکم نبیس ہوا تھا۔ '' زمانۂ فنر ت' کے بعد سور وُمد ٹر کی ابتدائی آیات نازل ہو کمیں اور آپ صلی القد علیہ وسلم کو

<sup>(</sup>١) قال تعالى. "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْتِكَةِ انِّي جاعلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْعةً . . الآية" (البقرة ٣٠).

 <sup>(</sup>٢) قال تعالى: "ألَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحِيوةَ لِيبُلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" (الملك٢٠).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: "لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْفَها" (البقرة ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى. "لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُولٌ حَسَنةٌ" (الأحزاب: ٢١).

<sup>(</sup>۵) "بها عبادى أو ان اوّلكم وآخركم وانسكم وجِنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا، يا عبادى لو ان اوّلكم وآخركم وإنسكم وجِنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئًا . . " (مشكواة ص:٣٠٣، باب الإستغفار، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) قال تعالى. "مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفُسهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْها وَمَا رَبُّكُ بِظُلِّمٍ لِلْغَبِيْد" (السجدة. ٣١).

<sup>(2)</sup> عن النعمان بن بشير قال: قال رصول الله صلى الله عليه وسلم "لا تحاسدوا ولا تفاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانًا" (مسند احمد ج: ٣ ص: ١٩٥٠).

 <sup>(</sup>٨) وقع في تاريخ أحمد بن حبل عن الشعبي أن مدة فترة الوحي كانت ثلاث سنين وليس المراد بفترة الوحي المقدرة بشلاث سنين وهي ما بين نزول إقرأ وينايها المُدَيِّرُ عدم مجيء جبريل إليه بل تأحر نزول القرآن فقط. (فتح الباري ج: ١ ص: ٢٥، باب بدء الوحي، طبع دار نشر الكتب الإسلامية، لاهور).

دعوت دانذار کاحکم دیا گیا، اس' فتر ة وحی' میں بہت ی حکمتیں تھیں۔ جناب صاحب نے''ٹریننگ' کی جوہات کی ،وہ ان کی اپن فکری سطح کے مطابق ہے۔

#### '' وحی کی برکات''سے کیامراوہ؟

سوال:...حدیث النبی سلی انقد علیه و تنگم ہے کہ:اور جب.. میری آمت...امر بالمعروف اور نبی عن المئکر کوچھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہوجائے گی۔ سوال ریکرنا ہے کہ 'وحی کی برکات' ہے کیا مراد ہے؟

۔ ۔ ، جواب: ، وحی کی برکات: یقین اور اعمالِ صالحہ کی توفیق اور وحی کے انوار کی وجہ سے دِل میں خاص فتم کی سکینت کا (۳) پیدا ہونا۔

### أمّ الكتاب اورلوح محفوظ كي حقيقت

سوال ا:...أم الكتاب اورلوح محفوظ دوا لگ الگ كتابين بين ياايك بى كتاب كے دونام بين؟ اً سرا لگ الگ بين تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ میکس زبان میں لکھی کئیں اور کا تب کون تھا؟

جواب:..اُمِّ الكتَّاب،لوحِ محفوظ بي كوبَهاجا تا ہے، زبان اللّٰد تعالىٰ ومعلوم ہے،اور كاتب باذن البي قلم تھا۔

# لوح محفوظ برجس کے لئے گناہ لکھا جاچکا ہے، أے سزا کیوں ملے کی؟

سوال:... میں اور میرے جتنے نو جوان دوست ہیں اس سئلے پر کیجھذ ہنی اور دِلی طور پر پریشان اور غیر مطمئن ہیں کہ جیسا کہ ہرمسلمان کا بنیادی ایم نی عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھاں تند کے عکم سے ہوتا ہے،اور جو کچھلوٹ محفوظ پرالقد تع لی نے لکھ دیا ہے، وہ سب پچھاللہ کے علم ہے ہوکرر ہے گا، تو اللہ پاک نے جہنم اور جنت کو جز اوسز اکے لئے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے تعلم کے

(١) "ان السراد اولية محصوصة بالأمر بالإندار وعير بعضهم عن هذا يقوله اوّل ما نزل للبوة اقرأ باسم ربك، واوّل ما نزل سالس الله يا ايها المدثر" والإتقال في علوم القرال ج ١ ص ٢٣). واعلم أنه احتلف يعني أوّل ما مزل من القرال فقيل وهو الصبحينج أبه إقبرا باسم ربك وهو الطاهر من هذا السياق وله أدلة أخرى مذكوره في موضعها والقول الثاني يبأيها المدثر و مؤيده ما في الصحيحين عن أبي سلمة عن حابر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو يحدث عن فترة الوحي ن المراد منه برولها بعد رمن الفترة كما يؤيده السياق. ﴿ فيض البارى ج ١ ص. ٢٥ الكلام في أول السور برولًا).

٢) - وفتور الوحي عبارة عن تبأخيره منذة من البرميان، وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وحده من الروع رسحصل له التشوف إلى العود فقد روى المؤلف في التعبير من طريق معمر ما يدل على دلك. (فتح الباري ح ١ ص ٢٤، داب بدء ،لوحي)

حدلانا للحق وجفوة للدين وفي حدلان الحق دهاب النصيرة وفي حفاء "، وبيانه رافي برك الأمو بالمغروف " راتحاف سدس فيمند السوار فينحبجب الفلب فيجره بركته وحرمان بركته ال يقرأه فلا يفهم اسراره ولا يدوق حلاوته ساده المنقيل - ٢ ص هـ ا هـ ، الناب الدلث في أعمال الباطل في تلاوة القرّان، طبع هار الفكر ، بيروت).

 وسرصبحه ان وقبت الكتابة لم بكن الاشياء معهودة فكتب في اللوح الحقوظ على وحه الوصف أنه سيكون وقال لامام الاعظم في كناب الوصية الفؤامان الدتعالي أمر القلم بأن يكتب. (شوح فقه الأكبر اص. ٣٩، مطوعه دهلي). بغیر نہ ہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کر سکتے ہیں ، اور نہ ہی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر سکتے ہیں ، کرنے والی سب پجھالقد کی ذات ہے ، تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی القد کے تھم سے کرتے ہیں ، تو ہمیں کیوں سزاد کی جائے گی جبکہ ہماری قسمت میں القدنے لوح محفوظ میں گناہ کھا ہے ، تو ہم اس پرمجبور ہیں کہ ہم گناہ کرتے ، کیونکہ گناہ بھی اللہ کے تھم سے ہوگا۔

جواب:...یو سیح ہے کہ کا نت میں جو پکھ بھی ہور ہا ہے وہ امتد تعالی ہی کے اراوہ ومشیت سے ہور ہا ہے،اور یہ بھی ہاکل واضح ہے کہ مارے پکھا نتار کے بغیر سرزو واضی ہے کہ ہمارے پکھا فعال تواہے ہیں کہ ہم اپنا اراوہ واختیار ہے ہیں،اور کرتے ہیں،اور کیھے چیزی ہمارے اراوہ و اختیار کے بغیر سرزو ہوتی ہیں۔ پہلی شم کے ایچھے افعال پر تمام عقلاء کا اس پر ہوتی ہیں۔ پہلی شم کے ایچھے افعال پر تمام عقلاء کا اس پر افغال پر ندمت و کہ انگر کرتے ہیں، گویا تمام عقلاء کا اس پر افغال پر ندمت و کہ افتیار ہیں افعال اگر ایچھے ہوں تو انعام کا انفاق ہے۔ مستی ہے،اورا گریئر ہے ہوں تو ندمت اور مزا کا مستی ہے،اورا گریئر ہے،اورا گریئر ہے ہوں تو ندمت اور مزا کا مستی ہے۔

مثلًا: ایک شخص مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کو ہر شخص اچھا کہتا ہے، اور ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈاکا ڈالتا ہے، بدکاری
کرتا ہے، اس کو ہر شخص کر اکہتا ہے اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ بھی کسی چور کا بیعذر نہیں سنا جاتا کہ: ''جو پچھ ہوتا ہے اللہ تع لی مشیعت وا راوے سے ہوتا ہے، جس نے جو چوری کی ہے، یہ بھی القہ تع لی کی مشیعت سے کی ہے، اس سے ہیں کسی سزا کا مستحق نہیں' معلوم ہوا کہ تقدیر کا عقیدہ برحق ہے، گر اختیار جس اور اُفعال جس آ دمی تقدیر کا حوالہ دے کریری نہیں ہوسکتا، ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے اختیار وارا سے سے یہ کام (مثلاً قبل) کیا ہے، لہذا بیسز اے موت کا مستحق ہے، یہی صورت حال آخرت کے عذا ہو اُؤا ہو گی ہے۔ (۱)

# اللّٰد تعالىٰ نے سب سے پہلے حضرت محصلی اللّٰد علیہ وسلم کا نور ببیدا کیا یا قلم؟

سوال: د حضرت عباده بن صامت رضی الله عند نے کہا کہ: میں نے حضرت محد سلی الله علیه وسلم ہے سنا ہے آ پ نے فر مایا:
الله تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھراس کوفر مایا: لکھ! سوجو پھھ آئندہ آ خرتک ہونے والا تھا، وہ سب اس نے اللہ کے تکم ہے لکھ
دیا ( تر ندی ج: ۲ من: ۱۲۷)۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ: سب سے پہلے الله تعالی نے حضرت محمصلی الله علیه وسلم کا نور پیدا کیا۔ آپ

(۱) وللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة، ويعاقبون عليها ان كانت معصية والحسن منها برضاء الله تعالى والقبيح منها ليس برضائه. (شرح عقائد ص. ۱ ۸ تا ۸۵). والمعاصى كلها أى صغيرها وكبيرها بعلمه وقصائه وتقديره ومشيّته إذ لو لم يردها لما وقعت لا بمحبّته أى لقوله تعالى، فإن الله لا يحب الكفرين، والله لا يحب الظلمين، ولا برصائه أى لقوله تعالى ولا يرصنى لعباده الكفر، ولأن الكفر يوجب المقت الذى هو أشد العصب وهو ينافى رصى الرّت المتعلق بالإيمان وحسن الأدب ولا يأمره أى لقوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء، وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبعى، فالنهى صد الأمر فلا يتصوّر أن يكون الكفر بالأمر وهذا القول هو المعروف عن السلف. (شرح فقه أكبر ص: ١٣). وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون أى على أى وحه يكون من الكفر والإيمان والطّاعة والعصيان كسبهم على الحقيقة أى لا على طريق الحار في السنة و لا على سيل الإكراه والعلمة بل إحتارهم في فعلهم بحسب إختلاف هوائهم وميل أنفسهم فلها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. (شرح فقه أكبر ص ٥٩).

تاہیئے کہ القد تعالی نے پہلے قلم کو پیدا کیا ، یا آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے نورکو؟

جواب:...کتابیں ویکھنے کی تو فرصت نہیں، بظاہر تر غدی کی روایت رائج ہے، یعنی سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور پھراس کو تمام کا نئات کے فیصلوں کے لکھنے کا تھم فر مایا، ان میں ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اوّل الخلق ہونا بھی ہے۔

### موجب تخليق كائنات

سوال: موجب تخلیق کا تنات کیا ہے؟

جواب:.. عنایت خداوندی بی موجب تخلیق بوعکتی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ انسان تمام مخلوقات میں اُشرف ہے، ہاتی کا ئنات گویا اُس کی خادم ہے، اور انسانوں میں انبیائے کرام علیہم السلام خصوصاً ہمارے نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم اُعلیٰ واَشرف ہیں، اگر بیکہ ج ئے کہ ان اکابر کے کم لِ عبدیت کے اظہار کے لئے کا ئنات کی تخلیق ہوئی تو بجاہے، گراصل علت وہی عنایت خداوندی ہے۔

### تخلیق کا ئنات کتنے دِن میں ہوئی؟

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ القد تعالیٰ نے ۶ ون میں وُنیا بنائی، ساتویں ون آ رام کیا،لیکن میں نہیں مانتا، کیونکہ القد تعالیٰ وَآ رام کی ضرورت نہیں ۔ آپ بتا کمیں کہ القد تعالیٰ نے وُنیا کتنی مدّت میں بنائی ؟

جواب:... ۲ دن میں دُنیا کی تخییق کرنا، یہ تو سیح ہے،اور' ساتویں دن آ رام کرنا'' یہود یوں کی کپ ہے۔

### رضابالقصناے کیامرادہے؟ اور کیابہ سچامؤمن ہونے کی علامت ہے؟

سوال:..رسول مقبول صلی القدعدیہ وسلم فرماتے ہیں: حق تعالیٰ جب کسی بندے کومجبوب بنا تا ہے تو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے ، پس اگر وہ صاہر بنار ہتا ہے تو اس کو منتخب کرتا ہے ، اور اگر اس کی قضا پر راضی ہوتا ہے تو اس کو ہر گزیدہ کر لیتا ہے۔مصیبت پر

(١) . . . والمحديث عملي الرواية الرّاحجة صريح في ان القلم أوّل مخلوق ثم أمر بأن يكتب كل شيء يكون . . .
 (شرح عقيدة الطحاوية ص:٢٩٥ طبع مكتبه سلفيه لَاهور).

(٢) إنى اغلَمُ مالًا تغلَمُون. أي أعلم بالمصلحة الراجعة في خلق هذا الصف على المفاسد التي ذكرتموها، مالًا تعلمون أنتم فاني سأجعل فيهم الأبيباء، وأرسل فيهم الرسل ويوجد فيهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزُّهاد والأولياء والأبرار والسمقربون والعلماء العاملون والحاشعون واغبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله صلوات الله وسلامه عليهم. رتفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٣٠٠، روح المعانى ج. ١ ص: ٣٢٣).

رُسُ "الله والمنطقة الذي حلق الشموت والأرض في ستّة أيّام ثمّ النتوى على العرش (الأعراف: ٥٣). "وَلَقَدُ خَلَقُنَا السّموت والأرس وما بيسهُ ما في ستّة أيّام وما مسّا من لُغُوب". (ق: ٣٨) قال قتادة: قالت اليهود -عليهم لعائل الله - حلق الله السموات والأرض في ستة أيام ثم استراح في يوم السّابع. (ابن كثير ح: ٥ ص: ١٨٢ طبع مكتبه رشيديه كوئنه). وفي تمسير السسمي تحت هذه الآية قبل نزلت في اليهود، لعنت تكذيبًا لقولهم. حلق الله السماوات والأرض في ستة أيام، أولها الأحد، وأحرها الجمعة، واستراح يوم السبت ... إلخ. (تفسير النسفي ح: ٣ ص ٣١٩ سورة ق، طبع دار ابل كثير، بيروت).

صابر بنار ہتاہے، پھر قضا پر راضی رہنے ہے کیا مراد ہے؟

جواب:...بیرکرفن تعالیٰ شانهٔ کے فیصلے سے دِل میں تنگی محسوں نہ کرے، زبان سے شکوہ وشکایت نہ کرے، بلکہ یول سمجھے کہ ما لک نے جو کیا، ٹھیک کیا۔ طبعی تکلیف اس کے منافی نہیں۔ای طرح اس مصیبت کو دُور کرنے کے لئے جائز اُسباب کو اختیار کرنااور اس کے اِزالے کی دُی تمیں کرنا، رضا بالقصا کے خلاف نہیں، واللہ اعلم!

سوال:...ایک مرتبہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے چند صحابہ ہے پوچھا: '' تم کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! ہم مؤسین مسلمین ہیں۔ آپ نے فر مایا: تمہارے ایمان کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ: مصیبت پرصبر کرتے ہیں اور داحت پر شکر کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہتے ہیں۔ آپ نے فر مایا: بخد التم سے مؤمن ہو۔' سوال ہے کہ اس حدیث مبارک ہیں ا:...مصیبت پرصبر سے کیا مراد ہے؟ اند...داحت پرشکر سے کیا مراد ہے؟ ساز...اور' قضا پر داختی دہتے ہیں' سے کیا مراد ہے؟

چواب:..نبر:ااورنمبر ۱۳ و پرلکھ دیا، راحت ونعت پرشکر کرنے کا مطلب ہے کہ اس نعت کوتھ تعالیٰ شانہ کے لطف و احسان کا ٹمرہ جانے ،اپناڈ اتی ہنراور کمال نہ سمجھے، زبان ہے 'الجمد لنڈ' کہاورشکر بجالائے ،اوراس نعمت کوتی تعالی شانہ کی معصیت میں خرج نہ کرے ،اس نعمت پر اِترائے نہیں، والقداعلم!

### گو نگے کااظہاراسلام

سوال:...جارے ہاں ایک گونگاہے، جس کے ماں باپ مربیکے ہیں اور وہ پیدائش سے اب تک ہندور ہاہے، اور اب وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے، اس کی عمر ۲۸ سال ہے، جبکہ وہ ان پڑھ ہے، مسئلہ بیہ ہے کہ اس کوکلمہ کس طرح پڑھایا جائے، جبکہ وہ ان بھی نہیں سکتا؟ ایک مولوی صاحب فرماتے ہیں کلمہ طیبہ لکھ کریانی میں گھول کر پلادیا جائے، مسلمان ہوجائے گا!

جواب: کلمہ گھول کر پلانے ہے تو مسلمان نہیں ہوگا ، البتۃ اگر وہ اشارے سے تو حید ورسالت کا اقرار کرے تو مسلمان ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) قبال البطيبي رحمه الله أي الرضا بقضاء الله وهو ترك السخط علامة سعادته وإنما جعله علامة سعادة العبد لأمرين أحدهما يتفرغ للعبادة، لأنه إذا لم يرض بالقضاء يكون مهومًا أبدًا مشغول القلب بحدوث الحوادث ويقول كان كذا ولم لأ يكون كذا، والثاني لتلا يتعرض لفضب لله تعالى بسخطه وسخط لعبد أن يدكر غير ما قضى الله له وقال انه أصلح وأولى فيما لا يستيقن فساده وصلاحه. (مرقاة شرح مشكلوة، باب التوكل والصبر ح.۵ ص:٩٣).

<sup>(</sup>٢) وقد ذكرنا أن التمسك بالأسباب جريًا على سنة الله تعالى لا يناقض التوكل ... فهو أيضًا لا يناقض الرضاد (احياء علوم الدين ج ٣ ص ٣٥٣، بيان أن الدعاء غير مناقض للرضاء طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>٣) واعلم أن أشارة الأخرس تعتبر كالبيان في وصية واقرار ... الخ. (شرح الجلة ص: ٢٩) مطبوعه مكتبه حبيبيه كوئنه). وأيضًا الإجماع منعقد على إيمان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان ومعه منه مانع من خرس و محوه. (شرح عقائد ص: ٢٣) طبع خير كثير).

# برمسلمان غيرسلم كومسلمان كرسكتا ہے؟

سوال:...کیا کوئی عام مسممان (جوروزے نماز کا پابند ہو) کسی غیرمسلم کومسلمان بناسکتا ہے؟ اوراگر بناسکتا ہے تو اس کا کا رکیا ہے؟

جواب: ..غیرستم کوکلمه شبادت پرُ حادیا جائے ، اور جس کفر میں وہ گرفتار تھااس سے توبہ کرادی جائے ، بس وہ مسلمان جوجائے جان کے بعدا سے اسمام کی ضوری ہاتوں کی تعلیم دے دی جائے۔ اور بیکام ہرمسلمان کرسکتا ہے۔

#### دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟

سوال: . مذہب اور وین میں کی فرق ہے؟ نیز بدکداسلام مذہب ہے یادین؟

جواب:.. دین اور ند بب کا ایک بی مغبوم ہے ، آج کل بعض لوگ بیرخیال پیش کررہے میں کہ دین اور ند بب الگ الگ چیزیں ہیں ،گران کا خیال غلط ہے۔

### صراطِ متنقیم ہے کیا مراد ہے؟

سوال: اکثر بزرگوں نے سراط متنقیم کو صرف مسجد تک محدود رکھا، نیک کام صرف روزہ، زکو قاور نماز کو قرار دیا، جو مخص نماز نہیں پڑھتاں کو کافر کہن کیا درست ہے؛ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کافر قرار دیتا کیا صحیح ہے؟ نماز فرض ہے، فرض کریں اگر کو نی شخص دریا ہیں ڈوب رہا ہے اور چیا گئی کا دوسرے مارافرض ہے کہ ہم اس کو بچالیں اور ایک فرض نماز ہے، اگر دو کو نی شخص دریا ہیں ڈوب رہا ہے اور چیا کی اور ایک فرض نماز ہے، اگر دو میت ہوئے منت ہم نے صرف کر دیے تو قضا ہو جائے گی، کیا ہم ایسے ہیں مصلی بچھا کر دریا کے کنارے نماز اوا کریں گے؟ یا اس ڈو بیتے ہوئے انسان کی زندگی بچا تیں گے؟

فداوندگریم نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہتر جمہ... دکھا ہم کوسیدھا داستہ بیسورہ فاتح میں آیہ ہے، جے الحمد شریف کہا جاتا ہے، جو ہرایک نماز میں پڑھی جاتی ہے، جس کے نہ پڑھنے ہے نماز ناکھل ہوتی ہے جے ہم ہر نماز میں پانچ وقت پڑھتے ہیں کہ دکھا ہم کو سیدھا داستہ کیا ہم غلط راستے پر جیں؟ اگر نبیس تو ہم کون ساضیح راستہ ما نگ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ صراط مستقیم کوئی اور ہے، سیدھی راوکوئی اور ہے جو جنت کی طرف جاتی ہے؟ کیا ہم اس راوپر چال رہے ہیں جوصرف مسجد تک جاتی ہے؟

 <sup>(</sup>۱) وسلامه أن يأتي بكلمة الشهادة ويتبرأ عن الأديان كلها سوى الإسلام وإن تبرأ عما انتقل إليه كفي كذا في الهيط.
 (عالمگيري ح ٢ ص:٣٥٣ طبع كوئنه).

الديس سالكسر وصبع السي بندعوا اصبحاب النقول إلى قبول ما هو عند الرسول عليه السلام والدين والملة متحدان بالدات، محتلفان بالإعتبار فإن مشريعه من حيث امها تطاع تسمّى فينًا، ومن حيث امها تحمع تسمّى ملةً ومن حث امها يوجع ليه تسمّى مدهبًا. قواعد الفقه ص ١٠٩٥، ٩١، ٩١، طبع صدف پيلشوز كواچى).

براہ کرم آپ ہمیں وہ طوراور طریقے بتا نمیں جن پڑھل کر کے ہم سید ھے راستے لیحنی صراط منتقیم پرچل سکتے ہیں۔ جواب:...قرآن کریم نے جہاں ہمیں بیہ دعا سکھا کی ہے:'' دکھا ہمیں سیدھا راستۂ'، وہیں اس سیدھی راہ کی بیہ کہہ کر

وضاحت بھی کردی ہے:'' راہ ان لوگوں کی کہ انعام فرمایا آپ نے ان پر ، ندان پر غضب ہوااور ندوہ گمراہ ہوئے۔''

اس سے معلوم ہوا کہ صراطِ متنقیم نام ہے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ، صحابہ کرائم اور ہزرگانِ وین کے راستہ کا ، اس صراطِ متنقیم کا مختصر عنوان اسلام ہے، اور قرآن کریم اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات اس کی تشریح کرتے ہیں ، آنخضرت صلی المتدعلیہ وسلم نے اللہ تعلیہ وسلم نے اللہ اللہ علی اور جس جس وقت کے لئے جوجو مل بتایا ، اللہ اللہ عنوان میں ہے کسی ایک کو بھی معمولی اور حقیر سمجھنا درست نہیں ، اگر ایک بی وقت میں کی عمل جع ہوج کی تو ہمیں بیاصول بھی بتادیا گیا ہے کہ کس کو مقدم کیا جائے گا اور کس کو مؤخر؟ مثلاً : آپ نے جومٹال کسی ہوا کے اس کے سامنے کوئی نابینا آدی کو یں یا کسی گڑھے میں ہوج کی تو اس وقت اس کو بچانا پہلافرض ہے ، اس طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھر ہا ہوا ور اس کے سامنے کوئی نابینا آدی کو یں یا کسی گڑھے میں گرنے گئو نماز تو زگر اس کی جان بیجانا فرض ہے ۔

ال تفصیل سے معلوم ہوا کہ صراطِ متنقیم مسجد تک محدود نہیں اور وہ فض احمق ہے جواسلام کو مسجد تک محدود سجھتا ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ مسجد والے اعمال ایک زا کداور فالتو چیز ہیں، بلاشبہ اسلام صرف نماز ، روز ہے اور جج وز کو ق کا نام نہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ چیزیں غیر ضروری ہیں، نہیں! بلکہ یہ اسلام کے اعلیٰ ترین شعائر اور اس کی سب سے نمایاں علامتیں ہیں، جو فض دعوی مسمانی کے ساتھ نماز اور روز ہے کا بو جھ نہیں اُٹھا تا، اس کے قدم'' صراطِ متنقیم'' کی ابتدائی سیر حیوں پر بھی نہیں، کجا کہ اسے صراطِ متنقیم پر قرارو ثبات نصیب ہوتا۔

ربی یہ بات کہ جب ہم صراطِ مستقیم پر قائم ہیں تو پھراس کی دعا کیوں کی جاتی ہے کہ: '' دکھا ہم کوسید ھی راؤ'،اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ایک ہے صراطِ مستقیم پر قائم ہوجا نا اور دوسر کی چیز ہے صراطِ مستقیم پر قائم رہنا۔ یہ دونوں ہا تیں ہانکل جدا جدا ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آج صراطِ مستقیم پر ہے لیکن خدا نخواست کل اس کا قدم صراطِ مستقیم ہے پھل جاتا ہے اور دو گرائی کے گڑھے میں گرجا تا ہے۔قرآن کریم کی تلقین کردہ دعا''اہد نسا المصتبر اط المستقیم'' حال اور مستقیم'' حال اور مستقیم ہونا کی جاتی ہوئی۔ استقیم برقائم رہنے کی دعا کی جاتی ہے کہ: جامع ہے اور مطلب یہ ہے کہ چونکہ آئندہ کا کوئی بھروسہ نہیں ، اس لئے آئندہ کے لئے صراطِ مستقیم پرقائم رہنے کی دعا کی جاتی ہے کہ: استالی المستقیم پرقال دیا ہے، آئندہ بھی ہمیں اپنے مقبول بندوں کے راستہ صراطِ مستقیم پرقال دیا ہے، آئندہ بھی ہمیں اپنے مقبول بندوں کے راستہ صراطِ مستقیم پرقال دیا ہے، آئندہ بھی ہمیں

<sup>(</sup>١) "إهُدنَا الصّراطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذيُنَ اتَّعمُتَ عليْهمْ غيْر الْمفْضُوب غلَيْهمْ ولا الصّالِين" (الفاتحه: ٥ تا ٤).

<sup>(</sup>٢) "والمستقيم المستوى والمراد به طريق الحق، وقيل. هو ملة الإسلام (قوله والمراد به) اى بالصراط المستقيم الطريق النحق الماستقيم الطريق النحق المطلق سواء كان نفس ملة الإسلام أو ما ينطوى عليه مما هو حق في باب الأفعال والأقوال والأخلاق والمعاملات بين الحلق والخالق الغيش الغيشاوي ج- الص ٩٥، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) "(يحب قطع الصلوة) ولو فرضًا (باستفاثة) شخص (ملهوف) لملهم اصابته كما لو تعلق به ظالم او وقع في ماءـ" (مواقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٣٠٣، فصل فيما يوجب قطع الصلاة وما يجيزه).

مرتے وم تک ای پر قائم رکھئے۔''(ا)

آپ نے دریافت کیا ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو کا فر کہنا کیا درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص نمی زنہیں پڑھتا لیکن وہ نماز کی فرضیت کا قائل ہواور میہ بچھتا ہو کہ میں اس اعلیٰ ترین فریضہ تقداوندی کوتر ک کر کے بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہور ہا ہول اور میں قصور واراور مجرم ہوں ،الیسے تفص کو کا فرنہیں کہا جائے گااور ندا ہے کوئی کا فرکہنے کی جراُت کرتا ہے۔

لیکن میخض اگرنماز کوفرض ہی نہ بچھتا ہواور نہ نماز کے چھوڑنے کو وہ کوئی گناہ اور جرم سجھتا ہو، تو آپ ہی فر ہے کہ اس کو مسلمان کون کیے گا؟ کیونکہ اس کومسلمان سجھنے کے معنی سے ہیں کہ خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جومسلمانوں پرنماز فرض ہونا ذکر فر مایا ہے، وہ نعوذ ہاللہ! غلط ہے، کیا خدااور رسول کی بات کوغلط کہہ کربھی کوئی شخص مسلمان رہ سکتا ہے ...؟ (۳)

آپ نے دریافت فرمایا ہے کہ کیا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو کا فرکہنا سیجے ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ہر گرضیجے نہیں، ہمکہ "" گریدا چھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ "کنا و کبیر ہ ہے، "گریدا چھی طرح سمجھ لینا جا ہے کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟

<sup>(</sup>۱) اهدا الصراط المستقيم .. فالمطلوب إمّا زيادة ما منحوه من الهدى أو النبات عليه أو حصول المراتب المترتبة عليه .. النج و تفسير بيضاوى مع حاشيه شيخ زاده ج. ۱ ص ۹۳، ۹۳) و المحاصل أصل الإهتداء والمطلوب ريادته والنبات عليه أو حصول مرتبته لم تحصل بعد وحاشية شيخ زاده على البيضاوى ح. ۱ ص: ۹۳ سورة العاتحة آيت ۲، مريد تفسيل عاشيد المراجع ال

<sup>(</sup>٢) والكبيرة لَا تخرج العبد المؤمن من الإيمان ولا تدحله في الكفر. (شرح عقائد ص ١٠١ تا ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) فنقول الصلاة فريضة واعتقاد فرضيتها فرض وتحصيل علمها فرض وجحدها كفر. (اكفار الملحدين ص: ٢).

<sup>(</sup>٣) "عن ابن عمر قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما رحل مسلم اكفر رجلًا مسلمًا فان كان كافرًا وإلّا كان هو الكافر." (ابوداؤد ج:٢ ص:٢٨٨، كتاب السنة، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) "الإيسمان وهو تنصديق منحمد صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به عن الله تعالى مما علم مجيئه ضرورةً" (فتاوى شامى ج: ٣ ص: ١٣٢١، باب المرتد).

<sup>(</sup>Y) فمن أنكر شيئًا ممّا جاء به الرسول كان من الكافرين. (شرح عقيده طحاويه ص٢٩٢٠).

اجازت ہے اورند کی ہے ایمان کافرکومسلمان کہنے کی منجائش ہے۔ قر آن کریم میں ہے:

ترجمہ: ''اے نی! کہدو بیجئے کہ ق تمبارے زب کی طرف ہے آچکا، اب جس کا بی ج ہے (اس حق کو مال کر) مؤمن ہے اور جس کا بی جا ہے (اس کا انکار کروے) کا فر ہے ۔ (گریدیا در کھے کہ) ہے شک ہم نے (ایسے) ظالموں کے لئے (جوفق کا انکار کرتے ہیں) آگ تیار کررکھی ہے۔''(ا)

صراطِ متنقيم كى كياحقيقت ہے؟

سوال:...آج کل مسلک کو بہت اہمیت دی جارہی ہے، مسلک کی حقیقت کیا ہے؟ کی خدااور رسول کا بھی کوئی مسلک ہے؟ مسجد کے دروازے پراکٹر مختلف مسلک لکھے ہوتے ہیں، کیا یہ لکھنا جائز ہے؟ کیونکہ مساجد خدا کے گھر ہیں، اور خدا کے گھر پر خدا کا مسلک ہی لکھنا جائز ہے؟ کیونکہ مسلک کو اختیار کرنا ضروری ہے یا اُمت مجدید یا مسلمان کہلا نا کافی ہے؟ ہمارے نبی صلی القد علیہ وسلم اور صحابہ کا مسلک کیا تھا؟ اور کیا وہی مسلک تمام اُمتی اختیار نہیں کر سکتے؟

جواب: ... آنخضرت سلی امتدعلیه وسلم نے جو وین چیش کیا تھا، محابہ کرام رضوان التدلیم تو اس پر قائم رہے، بعد میں پچھ لوگوں نے پچھٹی با تیں عقائدوا ممال میں نکالنی شروع کر دیں ،اور بہت سے حضرات سیح وین پر ، جو آنخضرت سلی الله علیه وسلم اور صیبه کرام رضوان الله علیم سے چلا آتا تھا، قائم ندرہے، اس سے فرقہ بندیوں کا آغاز ہوا۔ پس اس شناخت کے لئے کہ کون کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے؟ اور کون حق بر ہے اور کون باطل پر؟ الگ الگ لیبل تجویز کئے گئے ،اب اگر بیشناختی نام نہ ہوتو حق و باطل کے درمیون النہ اللہ کے درمیون اللہ کہ کا جائے ...؟

پس دِین تو وہی ہے جوآ تخضرت سلی القد علیہ وسلم ہے چلا آتا ہے، اور جس پر صحابہ کرام رضی التدعنیم قائم ہے، اور جس کی ترش کا امت کے مسلمہ ائر کرین اور سلف سالحین نے کی ہے، اس کے لئے تو کسی نام اور عنوان کی ضرورت نہیں ایکن باطل فرقوں کے درمیان امتیاز کے لئے نام اور عنوان کی ضرورت ہے، اور اگر تمام فرقے نی نئی باتوں کوچھوڑ کر اس اصل وین پر آجا ہمی توشین ختی ناموں کی بھی ضرورت ندر ہے۔ لیکن فلا ہر ہے کہ ایس ہونا ناممکن ہے، کیونکہ: "ولید لیک حلقہ نے،" اور اس واسط ان کو پیدا کیا ہے ... اور اگر بھی ضرورت ندر ہے۔ لیکن فلا ہر ہے کہ ایس ہونا ناممکن ہے، کیونکہ: "ولید لیک حلقہ نے اس ایک عام آدی کس طرح امتیاز کر ب کہ فلال میں ہے اور فلال باطل پر؟ اس شبہ کا حل ہے کہ اللہ تو الی وباطل کا معیار مقرز کر دیا ہے اور وہ ہے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ ۔ پس جولوگ اس معیار پر قائم ہیں وہ حق پر ہیں، اور جن لوگوں نے اس معیار کوچھوڑ کر نے نظر بیات ایجاد کر لئے ہیں وہ حق ہیں ۔ (۱)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله عدیہ وسلم نے ایک لمباخط تھینچااوراس کے دائمیں

<sup>(</sup>١) "قُلِ الْحَقُّ مِنُ رَّبِكُمْ فَمَنُ شآء فَلَيُوْمِن ومَنْ شآء فلَيكُفُر، إنَّا أَعْتَدُمَا لِلظَّلِمين مارًا" (الكهف. ٢٩)...

 <sup>(</sup>۲) عن عبدالله بن عمرو . . وان بني اسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة وتعترق أشي على ثلث وسبعين ملة كلّهم في
 النّار، الا ملّة واحدة! قالوا من هي يا رسول الله! قال ما أنا عليه وأصحابي. (مشكوة ص ٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُّنّة).

بالميس چوخطوط تصنيح، جن گشكل بيهي:



پھر فر مایا کہ: '' بیالہ خطاتو القدت کی کا راستہ ہے جوسیدھا جارہا ہے ، اور بیددائیں ہائیں سے خطوط وہ گیٹرنڈیاں ہیں جواس میں سے نکل کرالگ ہوگئی ہیں ،ان میں سے ہرا یک پرایک شیطان کھڑالوگوں کو بلارہا ہے۔'' پس جوخش اس راستے پر چلا جس پرآنخضرت صلی القد عدیدوسلم اور صحابہ کرام '' انگریوین اور ہزرگانِ وین بیلے ، وہ ہدایت کے راستے پر ہے ، اور جس نے اس راہ کوچھوڑ کرکوئی راستہ اپنالیاوہ راور است سے ہٹا ہوا ہے۔'' اس مسئلے کی مزید تعمیل میری کتاب'' اختلاف اُمت اور مراط مستقیم'' میں و کھے لی جائے۔''

# كيا أمت محديد مين غيرسلم بهي شامل بين؟

سوال :... کیا اُمت محمد بدیس غیر مسلم بھی شامل ہیں؟ ایک صاحب نے بتایا کداُمت محمد بدی مغفرت کی وُ عانہیں کرنی جا ہے ، بلکہ بدیکہنا جا ہے کہ اُمت مسلمہ کی مغفرت کر ، کیونکہ کا فربھی اُمت محمد بدیس شامل ہیں۔

چواب:...آنخضرت على الله عليه وسلم كى أمت اس اعتبار ہے تو كافر بھى ہيں كه آپ على الله عليه وسلم كى دعوت اور آپ على الله عليه وسلم كا پيغام كا الله عليه وسلم كى دعوت پرليك كهى ، آپ صلى الله عليه وسلم كى تقد اين كى اور آپ صلى الله عليه وسلم پرايمان لائے ، اس الله عليه وسلم كى دعوت پرليك كهى ، آپ صلى الله عليه وسلم كى يينام كى تقد اين كى اور آپ صلى الله عليه وسلم پرايمان لائے ، اس الله عليه وسلم كى دعوت پرليك كهى ، آپ صلى الله عليه وسلم كى بينام كى تقد اين كى اور آپ صلى الله عليه وسلم پرايمان لائے ، اس الله عليه وسلم كى دعوت پرليك كهى ، آپ صلى الله عليه وسلم كى بينام كى بات صحيح نبين (٢)

### زَ بور، توراة ، إنجيل كامطالعه

سوال:... میں عرصہ دراز ہے ایک سئے میں اُلجھا ہوا ہوں اور وہ یہ کہا اس نیت ہے زُبور، تورات یا انجیل کا مطالعہ کرن وُرست ہے کہاس ہے اسلام کی حقا نیت معلوم ہوجائے۔ یا بیمعلوم کرنے کے لئے کہ ؤُوس نے خدا ہب اوراسلام میں کیا فرق ہے؟ ان کے پڑھنے سے بیمقصود ہو کہ قرآن کسی قوم یا معاشرے کی کس طرح اور کن اُصولوں پرتشکیل کرنے کا حکم دیتا ہے اور وُوسری مقدس

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود . ... قال خطَّ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطًّا ثم قال هذا سبيل الله، ثم حطَّ حطوطًا عن يمينه وعن شماله وقال. هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. (مشكوة ح١٠ ص٣٠٠، باب الإعتصام).

 <sup>(</sup>٣) إختلاف أمت اور صراطِ مستقيم ص:١٥ تا ٢٠٠.
 (٣) "أصل الأمّة . . فأمّة نبيّنا صلى الله عليه وسلم هم الجماعة الموصوفون بالإيمان به والإقرار بنبوّته، وقد يقال لكل من جمعتهم دعوته أنهم أمّته إلّا أنّ لفظ الأمّة ادا أطلقت وحدها وقع على الأوّل . الخـ" (تفسير كبير ح.٨ ص.٩١١، سورة آل عمران، آيت ١١١).

کتا ہیں کسی معاشرے وَتَظَلِّیل دینے میں کیا اُصول دیتی ہیں اور دونوں کے بیافوا کد ہیں؟

میرے ایک دوست نے کہا کہ: '' دیکھو بھائی! جب تک ہم ڈبور، انجیل اور تورات وغیرہ کا مطالعہ نہیں کریں گے، ہم کس طرح یہ تابت کرسکیں گے کہ اسلام ایک سچا ند ہب ہے اور دُوسرے ندا ہب میں فلاں فلاں کو تا ہیاں ہیں۔ اس کے سے ضروری ہے کہ آپ پہلے اسلام کا پچھ مطالعہ رکھتے ہوں، پھران کتابوں کا مطالعہ کریں تا کہ یہ معلوم ہو سکے کہ واقعی ان کتابوں میں رَ وَ و بدل ہو چکا ہے۔''اگر میرے دوست کی بات صحیح مان کی جائے تو پھروہ حضرت عمر فارد ق رضی اللہ عنہ جب شاید تو رات پڑھ دے نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چبرہ مبارک غصے ہے لال ہو گیا کا واقعہ کی طرف جائے گا؟

میں نے ایک مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ تو رات وغیرہ کا مطالعہ صرف علائے کرام کو جائز ہے، کیونکہ ان کا اسلام کے بارے میں کافی مطالعہ ہوتا ہے، گرآج کل کے علائے کرام تو فرقہ پرتی کے اندھیرے کڑھے میں گرچکے ہیں، خدا ہے دُعا ہے کہ تمام مسمان علما وفرقہ پرتی ہے باہر تکلیں اور آپس میں اتحاد و بگا تگت پیدا کریں۔

چواب:...حفرت عمر رضی الله عنه کا جو واقعه آپ نے ذکر کیا ہے،مشکو قاص: ۳۰ پر مسند احمد اور شعب الایمان بیم قل کے حوالے ہے،اورص: ۳۲ سپر دارمی کے حوالے سے نہ کور ہے۔مجمع الزوائد (ج: ۱ ص: ۱۷۳) میں اس واقعے کی متعدد روایات موجود ہیں:

"عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم حير اتاه عمر فقال: انا نسمع احاديث من يهود تعجبنا افترى ان نكتب بعضها، فقال: امتهوكون انتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولوكان موسى حيًّا ما وسعه إلّا اتباعى درواه احمد والبيهقى في شعب الإيمان."

۲:..اس حدیث کے پیشِ نظر مسلمانوں کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت (جوکامل وکھمل ہے) کے بعد میہودو نصاریٰ کی کتابوں کے مطالعے اور ان سے استفاد ہے کی کوئی ضرورت نہیں ، بلکہ یہ چیز آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے عمّا ب اور ناراضی کی موجب ہے۔

سانہ . خط کے شروع میں ان کتابوں کے مطالع کے جومقاصد بیان کئے گئے ہیں، وہ معتد بنہیں، اور پھر ہر خض اس کا اہل بھی نہیں، چونکہ مسائل کی علمی استعداد کے بارے میں ہمیں علم نہیں، اس لئے اس کوان مقاصد کے لئے ان کتابوں کے مطالعے کا مشورہ نہیں دیا جاسکتا۔

":...الل كتاب كوجواب والزام كاجومقصد" دوست" نے بیان كیا، وہ اپنی جگہ تیجے ہے، لیکن بیعوام كا كام نہیں، بلكہ الل علم میں ہے بھی صرف ان حضرات كا كام ہے جوننِ مباحثہ ومن ظرہ میں ماہر ہوں، ؤوسر ہے لوگوں كو بیہ جائے كہ السے موقع پر ایسے الل علم سے رُجوع كريں۔

۵: ..مولوی صاحب نے جو بات کمی وہ بچے ہے، لیکن اس موقع پر فرقہ پرت کا قصہ چھیٹر ناشی نہیں۔القد تعالی کے فضل و کرم
 سے بیسائیت کے موضوع پر ایسے ماہرین اال علم موجود ہیں جواس کا م کوخوش اُسلو بی سے کررہے ہیں اور مسلمانوں کی طرف سے فرض

کف به بجالارے ہیں۔

۲:...جوابل علم بائبل کا مطابعہ کرتے ہیں، وہ ان ہے استفادے کے لئے نبیس کرتے ، اس لئے حدیث ندکور کا اطلاق ان پر نہیں ہوتا۔

ے: ، پی ایج ڈی کرنے والے حضرات بھی اگر اسلام کے اُصول وفر وع ہے بخو کی واقف ہوں اور ان کا مقصد کتب سابقہ سے استفادہ نہ ہوتو ان کا بھی وہی تھم ہے جو جو اب نمبر ۲ میں لکھا گیا ہے۔

ان نکات میں آپ کے تمام خدشات کا جواب آگیا۔

۸: .. آخریس آپ کومشوره وول گا که اگر آپ اس موضوع پر بصیرت حاصل کرنا جاہتے ہیں تو حضرت مول نا رحمت امتد کیرانویؒ کی کتاب'' اظہار الحق'' کا مطالعہ فر ما کیں۔اصل کتاب عربی میں ہاس کا اُر دوتر جمہ'' بائبل سے قر آن تک'' کے نام سے دار العلوم کرا چی کی طرف سے تین جلدول میں شائع ہو چکا ہے۔

### تحریف شدہ آسانی کتب کے مانے والے اہل کتاب کیوں؟

سوال:...فدا تعالی کی طرف سے نازل کردہ چاروں کتابوں جی سے کسی ایک کتاب جیں بھی تبدیلی یاس جی اپنی مرضی سے پچھ گھٹ یا بڑھا کر،اگراس کی چیروی کی جائے تو کیااس صورت جیں چیروی کرنے والے اہل کتاب کہے جا کیں گے؟
جواب:..قرآن کریم تو تحریف گفظی سے محفوظ ہے، اس لئے قرآن کریم کے بارے میں تو یہ سوال غیر متعلق ہے، پہلی کتاب میں تو یہ سوال غیر متعلق ہے، پہلی کتاب میں تو یہ سوال غیر متعلق ہے، پہلی کتاب میں تو یہ سوئی ہے، گھڑ چونکہ وہ لوگ اصل کتاب کو ماننے کے مدی جیں، اس لئے ان کواہل کتاب تسلیم کیا گیا ہے۔
مسلمانوں کو '' اہل کتاب '' کہنا کیسا ہے؟

سوال:...حالاتک مسلمان کتاب ماوی کے حامل ہیں اور محمد رسول الله علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں ، تو کیا اس وجہ سے ان کو اہل کتاب کہن شرعاً یا گفتا کسی بھی نوع ہے ڈرست ہے یانہیں؟

جواب: '' اہل کتاب' اصطلاحی افظ ہے، جوقر آنِ کریم سے پہلے کی منسوخ شدہ کتا ہوں کے ماننے والوں پر بولا جاتا تھا، مسلمانوں پڑبیں۔

(٢) قَالَ تَعَالَى. "يُحرِّفُونَ الْكُلَمُ عَنْ مَواصِعه ونسُوًا خَظًّا" (المائدة ١٣). يـفسـرونه على غير ما أنول وتغيير وحيه. (تفسير نسفي ج: ١ ص٣٣٣، طبع دار ابن كثير، بيروت).

رس، واعلمه أن من اعتقد دينًا سماويًا وله كتاب منول كصحف إبراهيم وشيث وربور داؤد فهو من أهل الكتاب. (رد اعتار مطلب مهم في وظي السراري ج٣٠ ص٩٠٠).

(٣) قَالَ تَعَالَى "قُلُ يَاهُلَ الْكِتَبِ تَعَالُوا الى كُلَمَةِ سُوآءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمُ" (آل عمران ١٣٣) هذا الحطاب يعمّ أهل الكتاب من اليهود والنصاري. (تفسير ابن كثير ج: ٢ ص: ٥٠ طبع رشيديه كوئته).

 <sup>(</sup>١) قال تعالى. "أَمَا نَحُنُ نَوْلُنَا الذَّكُر وانا لهُ لحفظُونَ" (الحجر. ٩). وهو حافظه في كل وقت من الزيادة والقصان
 والتحريف والتبديل. (تفسير نسفى ج ٢ ص ١٨٣، طبع دار ابن كثير، بيروت)

### الله تعالیٰ کے لئے واحد وجمع کے صیغے کے إطلاق کی حکمت؟

سوال:...الله پاک نے اپنے کلام میں اپنے لئے بھی تو" اُنّے "واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، جیسے:"انسی اُنَا اللهُ"اور کہیں "نَحٰنُ" جَمْع کا صیغہ ہے، جیسے:"إِنَّا صَحٰنُ مَوْلِنَا الدِّنْحِ "وغیرہ،اس تفریق کی کیاوجہ ہے؟

جواب: ..اصل توصیغهٔ واحد ہے، کیکن بھی اظہارِ عظمت کے لئے صیغهٔ جمع استعال کیا جاتا ہے، "انسی أنسا الله" بیس توحید ہے، اور تو حید ہے، اور "اِنّا فَحُنْ نُوْ لَنَا اللّهِ نُحُنْ سُرُ اللّهِ اللّهِ نُحُنْ سُرُ اللّهِ اللّهِ نُحُنْ سُرُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ ا

# آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خدا کی طرف سے ہونے کا ثبوت

سوال:...آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے خدا کی طرف ہے ہی پیغیبر ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ جواب:...آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے بھی مخلوق کی طرف ہے کوئی بات نقل کرتے ہوئے بھی جھوٹ نہیں بورا ، بلکہ ساری زندگی جو بات کہی ، بچے کہی ۔ بھلاالیا شخص خدا کا نام لے کر کیے جھوٹ بول سکتا ہے...؟ (\*)

# حضورِا كرم صلى التدعليه وسلم كى تمام دُنيا كے لئے بعثت

سوال:.. رسول اکرم صلی امتد علیہ وسلم ساتویں صدی عیسوی میں ساری ؤنیائے لئے مبعوث ہوئے تھے،'' ساری ؤنیا میں'' براعظم امریکا بھی ش<sup>ما</sup>ں ہے گروہاں تک اسلام کی وعوت خودرسول القد صلی الارعلیہ وسلم صحابہ کرام رضی القد عنہم بلکہ تا بعیسیٰ'، تبع تا بعیسٰ'، اوراس کے بہت عرصہ بعد تک صوفیائے کرائم کے ذریعہ بھی نہیں پہنچی ، تا آئکہ پندر ہویں صدی میں امریکا دریافت ہوا، ساتویں صدی عیسوی سے پندر ہویں صدی عیسوی تک۔ آٹھ سوسال۔ امریکا کھمل جہالت کی تاریجی میں ڈوبارہا۔

امریکا کے قدیم باشندے ،جنہیں ریڈانڈین کا نام دیا گیا ، وومظاہر پرست ہی رہے ، و دحضرت نوح عدیدالسلام کے سی جیے کی اولا دہیں؟ جیس کہ ایشیائی اقوام کوسام کی ،افریقی اقوام کو جام کی اور بور پی اقوام کو یافٹ کی اولا دشتیم کیا گیا ہے۔

حضرت عقبہ بن نافع " نے جس وقت' بحرِظلمات ' میں گھوڑا ڈال دیااور زمین ختم ہوجائے پرحسرت کا اظہار کیا تھا،اس وقت بھی و ہاں سے بہت دورامریکا کی سرز مین موجودتھی ۔سوال یہ ہے کہ حضورا کرم صلی القدعلیہ وسلم کی نظراورصی بہ کرام اورصوفیائے عظام کی

<sup>(</sup>۱) "(قاما قوله انا نحن نزلنا الذكر) فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلّا أن هذا من كلام الملوك عبد اظهار التعظيم فان الـواحـد مـهـم ادا فـعـل فعلًا أو قال قولًا، قال إنا فعك كذا وقك كذا، فكدا هها." (تفسير كبير ح ١٩٠ ص ١٧٠، سورة الحجر).

 <sup>(</sup>٢) "وسألتك هـل كنتم تتهمونه بالكذب قـل ان يقول ما قال، فزعمت ان لا، فعرفت انه لم يكن ليدع الكدب على الناس شم يدهث فيكدب على الله . . . " (صحيح بخارى ج ٢ ص ٢٥٣، بنات قـل يا أهل الكتاب تعالوا . إلح)، "وَمَا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوى ـ إِنْ هُو الله وَحَى يُّوْحى" (النجم: ١ تا ٣).

#### بصيرت سے امريكا كيے بچار ہا؟

چواب :... جب معلوم ؤنیا میں امریکا کا وجود ہی کسی ومعلوم نہ تھا تو وہاں دعوت پہنچانے کا بھی کوئی مکلف نہیں تھ ، دور جب امریکا دریافت ہوا تو وہاں دعوت پہنچانے کا بھی کوئی مکلف نہیں تھ ، دور جب امریکا دریافت ہوا تو وہاں دعوت بھی پہنچ گئی ، جن اُمور کا آ دمی مکلف ہے اور جس پراس سے قیامت کے دن باز پرس ہوگی ، آ دمی کوان اُمور میں غور مکلف ہی نہیں ان میں غور دفکر لا لیعنی اور بے مقصد ہے ، جس کا کوئی نتیج نہیں ، وابتدا تھم ا

## حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم کے والدین شریفین کے ایمان پر بحث کرنا جا ئزنہیں

سوال:..مولا ناصاحب! ایک بہت اہم مسلدہ جو تمین چارروزے مجھے بے صدیریشان کئے ہوئے ہے۔مسئدیہ ہے کہ جارے کہ جاتے ہی جارے محلے میں ایک صاحب بین تمین چارروز پہلے وہ ہمارے گھر بیٹھی قر مار ہی تھیں کے رسول خداکی والدہ (نعوذ ہائند!) کا فرتھیں ، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے پہلے اسلام نہیں تھا۔

جواب: ... بیمسئلہ بہت نازک اور حساس ہے۔ محققین نے اس میں گفتگو کرنے ہے منع کیا ہے۔ امام سیوطی نے تیمن رسائل اس مسئلہ پر یکھے ہیں جن میں آنخضر سے سلی ابقد عدیہ وسلم کے والدین شریفین کا ایمان ثابت کیا ہے، اگر کسی کوان کی تحقیق پراطمینا ن نہ ہو تب بھی خاموشی بہتر ہے۔ ان محتر مدہ کہنے کے ان سے قبر میں اور حشر میں بیسوال نہیں کیا جائے گا کہ آنخضر سے سلی القد عدیہ وسلم کے والدین شریفین کے بارے میں ان کا عقید و کیا تھا؟ اس لئے وہ اس غلط بحث میں پڑ کر اپنا ایمان خراب نہ کریں اور نہ اللہ ایم ن کے جذبات کو بے ضرورت مجروح کریں۔ (۱)

## لننخ قرآن کے بارے میں جمہورا بل سنت کا مسلک

سوال:...مسئلہ میہ کے دمولانا محرقی صاحب عثانی مدظانه علام القرآن میں ۱۹۳۱ پر قم طراز ہیں کہ: '' جمہوراہل سنت کا مسئلہ میہ ہے کہ قرآن کریم میں ایس آیات موجود ہیں جن کا تھم منسوٹ ہو چکا ہے۔ لیکن معتز لہ ہیں سے ابوسلم اصفہ ٹی کا کہن میہ ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہوئی بکہ تم مآیات اب بھی واجب العمل ہیں۔ ابوسلم کی اتباع میں بعض دُوسرے حضرات نے بھی یہی رائے فل ہرکی ہے۔ اور ہمارے زمان کے اکثر تجدد پند حضرات اس کے قائل ہیں۔ چنانچہ جن آیتوں میں شنح معلوم ہوتا ہے، محضرات اس کی ایک فل ہیں کے حافظ ہے کمزور ہے اور ہمارے اس کے انگر تحد میں معلوم ہوتا ہے میں اس کے انگر کی برتے ہیں جن سے سنح نسلیم نہ کرتا پڑے، لیکن حقیقت میہ ہے کہ میہ موقف دلائل کے کاظ ہے کمزور ہے اور اسے افتیار کرنے کے بعد بعض قرآنی آیات کی تفسیر میں ایسی تھینی تان کرنی پڑتی ہے، جوا صول تفسیر کے بالکل خلاف ہے۔ ''یتو تی تقی صاحب کا بیان۔ ادھر حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری'' فیض الباری'' ج: ۳ صنے سے اپر فرماتے ہیں:

 <sup>(</sup>١) "وبالجملة كما قال بعض الحققيل الله لا ينبغى ذكر هذه المسئلة الامع مزيد الأدب، وليست من المسائل التي يضرً حهلها أو يسأل عنها في القبر أو في الموقف، فحفظ اللسان عن التكلم فيها الاسحير أولى وأسلم." (شامى ح ٣ ص ١٨٥٠) باب نكاح الكافر، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۲) تفصیل کے لئے دیکھتے: شامی ج ۳ ص ۲۳۱ (بحث فی احیاء ابوی الببی صلی الله علیه وسلم بعد موتهما، وایصاً شامی ح ۳ ص ۱۸۵، ماب نک ح الکافر، والحاوی للفتاوی ح:۲ ص۲۰۲۰ تا ۲۳۳).

"انكوت النسخ راسًا وادعيت ان النسخ لم يود في القران راسًا." آكاس كي تشريح قرمات بين:

"اعنى بالنسخ كون الآية منسوخة في جميع ماحوته بحيث لا تبقى معمولة في جنزئي من جزئياتها، فذالك عندى غير واقع، وما من آية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجوه، وجهة من الجهات."

(فيض البارى ج:٣ ص:١٣٤)

برائے کرم یہ بتا کیں کہ مولا نامحہ انور شاہ صاحبؒ کے بارے میں کیا تاویل کریں گے؟ کیا بیصر تکے نئے کا انکار نہیں ہے؟ واللہ! میراان کے بارے میں حسن ظن بی ہے، صرف اپنے ناتص ذبن کی تشفی جا ہتی ہوں۔ نیز ناچیزلڑ کیوں کو پڑھاتی ہتواس مشم کے مسائل میں تو جیہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ برائے کرم یہ بتا کیں کہ انور شاہ تشمیری ردمہ اللہ کے نز دیک مندر جد ذیل آیت کی کون می جزئی بڑھل باتی ہے:

"يَايُهَا الَّذِيْنِ امْنُوْ الذَا نجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوْ ابِين يَدَىٰ نحُو كُمْ صَدَقَةً، ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَاطُهَرُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّجِيْمٌ." (الجاولة: ١٢)

میرے کہنے کا مقصود بیہ ہے کہ اِدھرمولا نامحمرتق صاحب کا فرمان ہے کہ بجزمعتز لہ یاان کے ہم مشرب کے کی نے کئے کا انکار نہیں کیا ،اوراُ دھرد یو بند کے جلیل القدراور چوٹی کے بزرگ بیفر مائیں:

"ان النسخ لم يرد في القران راسًا."

تو تو جیہ بھے جیسی ناقس العقل والد ین کے لئے بہت مشکل ہے، اس اُ بھن کوط فرما کر او اب دارین حاصل کریں۔
جواب: معزلہ کے ذہب اور حفرت شاہ صاحب نور القدم فقدہ کے مسلک کے درمیان فرق سے ہے کہ معزلہ تو نئے فی القرآن کے مسلک کے درمیان فرق سے ہے کہ معزلہ تو نئے فی القرآن کے میں جو تھم القرآن کے مرائے میں جو تھم القرآن کے مرائے میں جو تھم القرآن کے تاکل القرآن کے مرائے کی جارہ القرآن کے قائل ایک بار بازل کرویا گیا، اس کی جگہ چھر بھی و درم اتھم بازل نہیں ہوا، حضرت شاہ صاحب وگر الل حق کی طرح نئے فی القرآن کے قائل بیس بھی معمول ہے میں ہوا کہ کی آیت کو اس طرح منسوخ کر دیا جائے کہ اس آیات کے مشمولات میں کی نہ کی وقت کوئی نہ کوئی جزئی معمول ہے بہوتی ہے، نہیں ہوا کہ کی آیت کو اس طرح منسوخ کر دیا جائے کہ اس کے مشمولات وجزئیات میں کے کوئی فرد کی حال میں بھی معمول ہے نہ رہے، مثلاً: آیت فدیہ سے قدیم سے کو گھم ان لوگوں کے حق میں تو منسوخ ہے جو روزے کی طاقت کے اور وہ ای آیت کے تحت مندرج ہے۔ اس لئے یہ آیت ا ہے بعض مشمولات کے اعتبار ہے تو منسوخ ہے، جو اس کے بعض جزئیات اب بھی زیم کی جائل ہیں۔ اس لئے یہ بالکلیہ منسوخ نہیں، بلکہ بعض اعتبارات و جس اس کی تصریح موجود ہے، لیکن اس کے بعض جزئیات ہے ایک یہ بالکلیہ منسوخ کردیا گیا اور اس کے نئے کہ اس کی تعربار کے منسوخ کردیا گیا اور اس کے نئے کہ اس کو اجب تھا، جے منسوخ کردیا گیا اور اس کے نئے کا اس کے نئے کو آلے اور ایک کے نئے اور وہ کرنے کو آلے اور اس کے نئے کی اس کی نئے کی اس کے نتی اس کے نتیار ہے۔ جو آب نے نقل کی ہے، آیت میں جو تھم دیا گیا ہے وہ پہلے واجب تھا، جے منسوخ کردیا گیا اور اس کے نئے کا اس کے نئے کی اس کے نئے کرنے کے اس کے نتی کو ایک کے دیا گیا ہو کردیا گیا اور اس کے نئے کی اس کے نئے کرنے کیا اور اس کے نئے کی اس کے نئے کی اس کے نئے کہ کرنے کیا اور اس کے نئے کی کو ایک کے کہ کرنے کیا اور اس کے نئے کی کرنے کیا اور اس کے نئے کو کرنے کیا اور اس کے نئے کی کرنے کیا کہ کرنے کیا اور کیا گیا اور اس کے نئے کرنے کی کو کرنے کیا اور کرنے کیا کی کرنے کیا کہ کرنے کیا کی کرنے کیا کی کرنے کی کرن

تصریح اس کے مابعد کی آیت میں موجود ہے۔ گراس کا استخباب بعد میں بھی باقی رہا، اس لئے اس آیت میں بھی'' نسخ بالکلیہ' نہیں ہوا، بلکدا ہے بعض مشمولات وجزئیات کے اعتبار سے بیآیت بعد میں بھی معمول بہار ہی۔

الغرض حضرت شاہ صاحب نور اللّذ مرقدہ کے ارشاد: "ان المنسخ لم يود في القوان دائسا" كايه مطلب نہيں كرتم ميں نازل ہونے کے بعد بھی كوئى تلم منسوخ نہيں ہوا، جيبا كہ معتزلہ كتے ہيں، بلكہ مطلب يہ ہے كہ قر آن كريم كی جوآيت منسوخ ہوئيں ان ميں "نسخ من كل الوجوہ" يا" شخ بالكليہ "نہيں ہوا كہ ان آيات كے مشمولات وجزئيات ميں ہے كوئى جزئيہ كى حال اور كسى صورت ميں بھی معمول بہاندرہ، بلكہ الى آيات ميں "نسخ فی الجملہ" ہوا ہے، يعنی بير آيات اپنجض محقويات ومشمولات كے ارشاد كی يہ تشریح خود اعتبارے اگر چہ منسوخ ہيں، مگران كے بعض جزئيات ومشمولات بدستور معمول بہا ہيں۔ حضرت شاہ صاحب كے ارشاد كی يہ تشریح خود ان كی اس عبارت سے واضح ہے جوآپ نے نقل كی ہے، چنانچے فرماتے ہيں:

"ان النسخ لم يرد في القران راسًا، اعنى بالنسخ، كون الآية منسوخة في جميع ماحوته بحيث لا تبقى معمولة في جزئي من جزئياتها، فذالك عندى غير واقع، وما من آية منسوخة الا وهي معمولة بوجه من الوجوه، وجهة من الجهات."

ترجمہ:... 'بشک قرآن کریم میں ننخ بالکلیہ واقع نہیں ہوااوراس ننخ بالکلیہ سے میری مرادیہ ہے کہ کوئی آبت اپنے تمام مشمولات کے اعترار سے منسوخ ہوجائے کہ اس کی جزئیات میں سے کوئی جزئی بھی معمول بہ ندر ہے، ایباننخ میرے نزد یک واقع نہیں، بلکہ جوآبت بھی منسوخ ہے وہ کسی ندکی وجداور کسی ندکی جہت سے معمول بہاہے۔

اس من من آیت فدید کی مثال دینے کے بعد فرماتے ہیں:

"وبالجملة ان جنس الفدية لم ينسخ بالكلية، فهي باقية الى الآن في عدة مسائل، وليس لها مأخذ عندي غير تلك الآية، فدل على انها لم تنسخ، بمعنى عدم بقاء حكمها في محل و نحوم."

ترجمہ:.. "فلاصہ بیہ ہے کہ جنس فدید بالکلیہ منسوخ نہیں ہوا بلکہ فدید متعدد مسائل میں اب تک باتی ہے اور ان مسائل میں فدید کا ماغذ میرے نزدیک اس آیت کے سوانبیں، پس اس سے پند چاتا ہے کہ بیآیت بایں معنی منسوخ نہیں ہوئی کہ اس کا تھم کسی محل میں بھی باتی ندر ہا ہو۔"

## فیض البا ری اور رافضی بروپیگنڈ ا

سوال: ..ازراہ کرم یہ بڑا کمیں کہ حدیث کی مشہور کتاب بخاری شریف کی علمائے دیو بندنے اب تک کتنی شروح لکھی ہیں؟ اوران میں سب سے متندادر بہتر شرح کون ی ہے جسے اعتماد کے ساتھ پیش کیا جا سکے۔کہا جا تا ہے کہ علامہ محمد انورشاہ کشمیری صاحبً نے کوئی شرح لکھی ہے، کیاوہ اپنے سیجے اور متندمتن کے ساتھ مطبوعہ صورت میں طب عقی ہے؟ اور کیا اس مطبوعہ شرح بخاری کواعتماد ویقین کے ساتھ چیش کیا جاسکتا ہے؟

جواب: جواب نے کھی ہو، البتہ اکا ہر مشافی شرح تو اس وقت ذبن میں نہیں، جواکا ہر دیو بند میں ہے کی نے لکھی ہو، البتہ اکا ہر مشائخ دیو بند کے دری افا دات ان کے تلافہ و نے اپنی عبارت میں قلم بند کر کے شائع کئے ، ان میں ' لامع الدراری' حضرت کنگوئی کی مشائخ دیو بند کے دری افا دات ان کے تلافہ کئی کے تقریب ہوان کے کھی ناور وہ ہمارے شیخ حضرت مولا نامجہ کئی کے دری افا دات ان کے کمیذ حضرت مولا نامجہ کئی کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔ اس طرح امام العصر حضرت العلا مدمولان محمد اور ش و شعیہ بی کے دری افا دات ان کے کمیذ حضرت مولا نامجہ کئی مندرجہ بانا تقریب میں مشافل کر کے تلم بند کیا ہیں۔ اس طرح حضرت گنگوئی کی مندرجہ بانا تقریب کو بھی حضرت مولا نامجہ کئی نے عربی میں تقریب کی مندرجہ بانا تقریب کو بھی حضرت مولا نامجہ کئی نے عربی میں تقل کر کے تلم بند کیا ہے۔ اس طرح حضرت گنگوئی کی مندرجہ بانا تقریب کو بھی حضرت مولا نامجہ کئی نے عربی میں قلم بند کیا تھا ۔۔۔۔

اس کے بعد سے ہرسال دورۂ حدیث کے طلبہ اپنے اکا برکی تقریریں قلم بند کرتے ہیں، ان میں سے بعض شائع بھی ہو چکی ہیں۔ جن میں شیخ الاسلام مولانا سند حسین احمد مدنی، مولانا بشہیر احمد عثم نی اور مولانا گخر الدین ( نؤر امقد مراقد ہم ) کی تقریریں زیادہ معروف ہیں اور بیسب اردو میں ہیں۔

سوال:...ایک شخص جوخودکوعالم دین کہلاتا ہو،اورخودکوا السنت و جماعت ٹابت کرتا ہو، و وقر آن شریف میں تحریف افعلی کا قائل ہو، اس کے بارے میں شرعی تھم کیا ہے؟ جبکہ بہی سنا گیا ہے کہ قر آن شریف میں کسی طرح کوئی تحریف ممکن نہیں کیونکہ اس کی حفاظت خود القد تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے،امید ہے کہ تحقیق اور قطعی جواب سے نوازیں گے۔

جواب:..اہل سنت میں کو نکھنے قر آن کریم میں تحریف لفظی کا قائل نہیں، بلکہ اہل سنت کے نز دیک ایسا ہخف اسلام سے خارج ہے۔اس مسئلہ کومیری کتاب'' شیعہ ٹی اختلافات اور صراطِ مستقیم'' میں دکھے لیے جائے۔میرا خیال ہے کہ آپ کوان صاحب کے بارے میں غلط نبی ہوئی ہوگی۔

سوال: ... آپ کی خدمت میں ایک سوال قر آن مجید میں تحریف لفظی کے قائل کے بارے میں شرع تھم کے جانے کے لئے میٹ کی تھے۔ آپ نے جواب کے بعد تحریف میں ایک سوال قر آن مجید میں تحریف کے آپ کوان صاحب کے بارے میں غلط نبی ہوئی ہوگی' اس جھے بعد میں نے خرور کی سمجھ کہ آپ سے مزید اظمینان کروں تا کہ تحریف لفظی کے قائل کے بارے میں مجھے یقین رہے کہ شریعت کا تھم کیا ہے؟ اس لئے آپ کی خدمت میں اس عالم دین کے اصل الفاظ چیش کرتا ہوں ، وہ فرماتے ہیں:

''میرے نزدیک تحقیق ہیہ کہ قرآن میں محققانہ طور پر (معنوی ہی نہیں) تحریف لفظی بھی ہے، یا تو لوگوں نے جان بوجھ کر کی ہے یاکسی مغالطے کی وجہ ہے گی ہے۔''

ان الفاظ میں وہ یہی فرمارہے ہیں کہ قر آن کریم میں تحریف ِلفظی ہے، جبکہ ہم نے یبی سناہے کہ قر آن کریم اپنے نزول ہے آج تک ہر طرح کی تحریف ہے محفوظ ہے۔قر آن میں سامنے سے یا پیچھے سے باطل راہ نبیس پاسکتا اور قر آن کی حفاظت کا اللہ تعالی نے خود فرمد رہے ، اور یہی سنا ہے کہ قرآن میں کی طرح تح یف کا قائل کوئی مسلمان نہیں ، اگر کوئی مسلمان کہل نے والا ایسا کے تو وہ مرتد ہوجا تا ہے۔ اب تک شیعہ فرقہ کے بارے میں سناتھا کہ وہ قرآن میں تح یف کے قائل میں ، لیکن ایک اہل سنت و جماعت کہلا نے والے عالم نے تحقیقی طور پر ایسا کیا ہے ، اس لئے مجھے بہت تشویش ہوئی کہ قرآن کی ہر طرح حفاظت القدنے اپنے فرمہ لی کہلا نے والے عالم نے تحقیق طور پر ایسا کیا ہے ، اس لئے میں نے حقیقت جانے کے لئے آپ سے رہنمائی جاتی ہے۔ رہیمی ہے ، اس کے باوجو وقرآن میں تحریف مائی جاری ہے ، اس لئے میں نے حقیقت جانے کے لئے آپ سے رہنمائی جاتی ہے۔ رہیمی ہتا ہے کہ ماضی میں بھی بھی کوئی تنی عالم قرآن میں تحریف معنوی یا تحریف لفظی کا قائل رہا ہے؟ امید ہے کہ آپ تطعی شری احکام سے آگا وہ فرمائیں گے ،شکر ہیا!

جواب:...میں پہلے خط میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت میں کو کی شخص تحریف فی القرآن کا قائل نہیں ، میں نے یہ بھی لکھ تھا کہ:'' آپ کوان صاحب کے بارے میں غلط نبی ہوئی ہوگ' میرایہ خیال سیح نکلا ، چنانچہ آپ نے جوعبارت ان صاحب ہے منسوب ک ہے، و دان کی عب رت نہیں۔ بلکہ غلط نبی ہے آپ نے منسوب کر دی ہے۔

اس کی شرح بیہ ہے کہ فیض الباری (ج: ۳ ص: ۳۹۵) میں مطرت ابن عباس کے قول کی ... جو سیح بخاری ج: ۱ ص: ۳۹۹ میں منقول ہے ... کہ: '' القد تعالی نے تہ ہیں ۔ مسمانوں کو ... بتادیا ہے کہ اہل کتاب نے القد تعالی کے نوشتہ کو بدل ڈالا ، اور کتاب میں اسے ہاتھوں ہے ... کہ: '' اس کی شرح میں حضرت امام العصر مولا نامحد انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں :

" جاناچا ہے گر بیف (فی الکتب السابقہ) میں تین فدہب ہیں۔ ا: ایک جماعت اس طرف گئ ہے کہ کتب ہاویہ میں تحریف ہرطرت کی ہوئی ہے، لفظی بھی اور معنوی بھی۔ ابن حزم اس کی طرف ، کل ہیں۔ ۲: ایک جماعت کا فدہب ہے ہے کہ تحریف اللہ ہے، شاید حافظ ابن تیمیے کا دبخان اس طرف ہے۔ ۳: اور ایک جماعت تحریف لفظی کی سرے ہے ۔ تکر ہے، پس تحریف ان کے فزد یک سب کی سب معنوی ہے۔ میں کہت ہوں جماعت تحریف لفظی کی سرے ہے ۔ تکر ہے، پس تحریف ان کے فزد یک سب کی سب معنوی ہے۔ میں کہت ہوں کہ اس (مؤ خر الذکر) فدہب پر لازم آئے گا کہ (فعوذ بابقہ) قرآن بھی محرف ہو، کیونکہ تحریف معنوی اس میں بھی پھی کم نہیں گئی (واللازم باطل فالملزوم مثله)۔ اور جو چیز میرے فزد کے مقتل ہوئی ہو وہ ہے کہ ان میں (یعنی کتب اویہ میں) تحریف لفظی بھی ہوئی ہے یا تو انہوں نے جان ہو جھ کرکی یا غلطی کی وجہ ہے؛ پس اللہ تعالیٰ بی اس کو بہتر جائے ہیں۔ "

يد حفرت شاه صاحب كى پورى عبارت كاتر جمه ب،اب دوباتول پرغورفرماي:

اقلن ... یہ کہ حضرت ابن عباس کے ارشاد جی اہل کتاب کا اپنی کتاب جی تحریف کردینا ندکورتھا، حضرت شاہ صاحب نے اس سلطے میں تین فد ب نقل کئے۔ ایک یہ کرا گاب کی کتاب میں تحریف بکٹر ت ہے۔ دوم بیر کتحریف ہے تو سمی مگر کم ہے۔ صوم یہ کتحریف بفظی سرے سے نہیں ،صرف تحریف معنوی ہے۔ حضرت شاہ صاحب ان تین اقوال کونقل کر کے اپنامحققانہ فیصلہ صادر فرماتے جیں کہ: اہل کتاب کی کتاب میں تحریف غظی موجود ہے، اب رہایہ کہ بیتحریف انہوں نے جان ہو جھ کری ہے یا خلطی کی وجہ سے صادر ہوئی ہے؟ اس کو العدت کی بہتر جانے جیں۔ الغرض گفتگو تمام تر اس میں ہے کہ اہل کتاب کی کتاب میں تحریف فظی ہوئی ہے صادر ہوئی ہے؟ اس کو العدت کی بہتر جانے جیں۔ الغرض گفتگو تمام تر اس میں ہے کہ اہل کتاب کی کتاب میں تحریف فظی ہوئی ہے

یا نہیں؟ اگر ہوئی ہے تو قلیل ہے یا کثیر؟ ای کے بارے میں تین غدا ہب ذکر فر مائے ہیں اور ای تحریف ٹی الکتاب کے بارے میں اپنا محققانہ فیصلہ صادر فر مایا ہے، قرآن کریم کی تحریف لفظی کا دورونز دیکے کہیں تذکرہ ہی نہیں کہ اس کے بارے میں حصرت شاہ صاحب ّیہ فرما کمیں کہ:''جو چیز کہ میرے نز دیک محقق ہوئی ہے وہ یہ کہ اس میں تحریف لفظی موجود ہے۔''

دوم:...شاہ صاحب نے تیسرا قول بین کیا تھا کہ کتب سابقہ میں صرف تح بیف معنوی ہوئی ہے، تح بیف لفظی نہیں ہوئی، حضرت شاہ صاحب اس کو غلط قر اردیتے ہوئے ان قائلین تح بیف کوالزام دیتے ہیں کہ اگر صرف تح بیف معنوی کی وجہ سے ان کتب کو محرف قر اردیا جائے ونکہ اس میں بھی لوگوں نے تح بیف معنوی کرنے میں کوئی کر نہیں چھوڑی ۔ اس سے دو با تیس صاف طور پر واضح ہوتی ہیں، ایک یہ کہ قر آن کریم کی تح بیف معنوی کے معنوی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۔ اس سے دو با تیس صاف طور پر واضح ہوتی ہیں، ایک یہ کہ قر آن کریم کی تح بیف موتی ہوتی ساتھ اس خدہب والوں کوالزام دینا، اس امرکی دلیل ہے کہ قر آن میں تح بیف لفظی کا کوئی بھی قائل نہیں ۔ دوسری بات یہ واضح ہوتی ہے کہ اگر حضرت شاہ صاحب نعوذ بالقد قر آن کریم کی تح بیف لفظی کے قائل ہوتے تو صرف تیسر سے خدہب والوں کوالزام نہ دیتے ، بلکہ پہلے اور دوسرے قول والوں پر بھی بھی الزام عائد کرتے ۔

یہ میں نے صرف اس عبارت کی تشریح کی ہے جس ہے آپ کو حضرت شاہ صاحب کی بات سیجھنے میں غلطی ہوئی ہے، ورنہ قر آن کریم کاتح یف بفظی ہے پاک ہونا ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی منکر نہیں ہوسکتا۔ حضرت شاہ صاحب کی کتاب مشکلات القرآن کا مقدمہ ملاحظ فر مالیا جائے۔

حسنِ اتفاق کہ ای طرح کا ایک سوال امام اہل سنت حضرت مولانا ابو زاہد محمد سرفراز خان صفور زید مجد ہم ہے بھی کیا گی،
انہوں نے فیض الباری کی اس عبارت کی وضاحت فر مائی ہے، جس سے شیعت تحریف قرآن پر استدلال کرتے ہوئے اسے مناظروں
میں چیش کرتے ہیں۔ شیعہ بیتا کڑوینا چاہتے ہیں کہ .. فیعوذ بائند . فیض الباری میں ہے کہ امام العصر حضرت مولانا محد انورشاہ کشمیری اور
مولانا بدرعالم میر کھی قدس القدامرار ہما بھی تحریف کے قائل تھے۔

حضرت مولا نامحد سرفراز خان وامت برکاتهم العالیہ نے اس پروپیگنڈا کا جواب اور غلط بہی کی وضاحت اپنے ایک مسترشد جناب مولا ناعبدالحفیظ صاحب کے نام ایک مکتوب میں فر مائی اور ہدایت فر مائی کہ اے عام کیا جائے۔ جس پرموصوف نے اس کی فوٹو اسٹیٹ بھیج کرہم پراحسان فر مایا ہے۔ چونکہ حضرت مولا نامحد سرفراز خان صفدر مدخلا کے کمتوب سامی میں درج فیض الباری کی عربی عبارتوں کا اردوتر جمہ ندتھا ، اس لئے افاد ہُ عام کی غرض ہے اس کا اردوتر جمہ کردیا گیا۔

ذیل میں حضرت مولا نا ابوز اہرسر فراز خان صفدر کی وضاحت انہیں کے الفاظ میں پیش کی جاتی ہے:

" عزيز القدر جناب حضرت مولا ناعبدالحفيظ صاحب وام مجد جم \_

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مزاج كرامي!

عزيز القدر إقيض الباري ج: ٣ ص: ٩٥ سي ٢٠٠٠

"واعلم! ان في التحريف ثلاثة مذاهب، ذهب جماعة الى ان التحريف في الكتب

السماوية قد وقع بكل نحو في اللفط والمعنى جميعا، وهو الذي مال اليه ان حزم، وذهب جماعة الى انكار جماعة الى ان التحريف قليل، ولعل الحافظ ان تيمية جنح اليه، وذهب جماعة الى انكار التحريف اللفظي رأسًا، فالتحريف عندهم كله معنوى، قلت يلزم على هذا المذهب ان يكون الفرآن ايضًا محرفًا، فإن التحريف المعنوى غير قليل فيه أيضًا، والذي تحقق عندى. ان التحريف فيه لفظى ايضًا، اما انه عن عمد منهم او لمغالطة، فالله تعالى اعلم به!"

ترجمہ: "معلوم ہونا چاہئے کہ ترفیف کے بارے میں تین فدہب ہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ کتب او یہ میں تین فدہب ہیں۔ ایک جماعت کا خیال ہے کہ کتب او یہ میں تحریف نظر یہ کہ کتب او یہ میں تحریف کے اس میں تحریف کے اس کے قائل ہیں۔ دوسری جماعت کا نظر یہ یہ کہ کتب او یہ میں تھوڑی ترجم نفس ہوئی ہے، غالبًا ابن تیمید کا جھکا وَ اس طرف ہے۔ تیسری جماعت کی درائے یہ ہوئی ہے۔ اس جماعت کے نظریہ کے مطابق لازم درائے یہ ہوئی ہے۔ اس جماعت کے نظریہ کے مطابق لازم آئے یہ ہوئی ہے۔ اس جماعت کے نظریہ کے مطابق لازم آئے گا کہ قرآن مجد بھی تحریف ہوئی ہے۔ اس جماعت کے نظریہ کے مطابق لازم انے گا کہ قرآن مجد بھی تحریف ہوئی ہے، یا تو انہوں نے عمد ایسا کیا ہے، یا پھر مفالط کی بنا پر ایسا ہوا ہے، والٹد اعلم !"

عزيزالقدر! العمارت من "فيها" كى جكد "فيه" لكما كياب، اصل عبارت يول ب: "ان التحريف فيها (اى الكتب السماوية كالتوراة و الإنجيل وغيرهما) لفظى ايضًا."

ترجمہ:..! فیھے کے ضمیر کا مرجع کتب او بید ہیں ، بیعنی کتب ساو بیتو رات ، زبور دانجیل وغیرہ میں تحریف ہوئی ہے نہ کہ قرآن میں یکر فیدہ کی ضمیر مفرد ند کر کی وجہ سے بیر مغالطہ ہوا کہ شاید قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔''

اس کی دلیل فیض الباری ج:۳ ص:۵۳۷ کی بیعبارت ہے:

"واعلم ان اقوال العلماء في وقوع التحريف ودلًا ثلهم كلها قد قضى عنه الوطر اعشى فراجعه."

بخاری شریف کے پہیں پاروں کا حاشیہ حضرت مولا نا احمد علی سہار نپورٹی نے لکھا ہے، فالج کے حملے کے بعد بقیہ باخ پاروں کا حاشیہ حضرت مولا نا محمد قاسم نا ٹو تو گی نے کیا ہے۔ سوائح قاسمی از مولا نا محمد یعقوب صاحب اور اس مقام پر حاشیہ میں محشی یعنی حاشیہ لکھنے والے حضرت نا ٹو تو گی نے حاجت پوری کردی ہے اور مقام کا حق اوا کردیا ہے۔ (مل حظہ ہو: بخاری ج: ۲ ص: ۱۱۲۷ کا حاشیہ نمبر: ۱)۔
مقام کا حق اوا کردیا ہے۔ (مل حظہ ہو: بخاری ج: ۲ ص: ۱۱۲۷ کا حاشیہ نمبر: ۱)۔
فیض الباری ہی میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت نے لکھا ہے:

"والذي ينبغى فيه النظر هلها انه كيف ساغ لابن عباس انكار التحريف اللفظى، مع ان شاهد الوجود يخالفه، كيف! وقد نعى عليهم القرآن انهم كانوا يكتبون بايديهم، ثم يقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله، وهل هذا الا تحريف لفظى ولعل مراده انهم ما كانوا يحبر فونها قصدا، ولكن سلفهم كانوا يكتبون مرادها كما فهموه ثم كان خلفهم يدخلونه في نفس التوراة، فكان التفسير يختلط بالتوراة من هذا الطريق انتهى "

(ح:٣٠ س:٤٣٥)

ترجمہ:.. "بہاں قابلِ غور بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس نے تو یفظی کے نہ ہونے کا قول کس بن پرکیا ہے؟ حالا نکہ شواہراس کے خلاف ہیں۔ پھرتم یفی فنہ ہونے کا قول کیوکرمکن ہے، جبکر قرآن مجید نے ان کے اس فعل قبیج کو ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہدو ہے ہیں کہ: "بیالقد کی طرف سے ہے، حالا نکہ وہ الند کی طرف سے نہیں ہے!" اور یہی تو تحریف ہے۔ غالبًا تحریف فقطی نہ ہونے سے ان کی مرادیہ ہے کہ وہ قصد الیانہیں کرتے بلکہ ان کے اسلاف اپنی کتابوں میں اپنی سمجھ کے مطابق ایک مفہوم لکھ دیے ، لیکن ان کے بعد آنے والوں نے اس (تشریحی نوٹ) کو تو رات کے متن میں شامل کرایا، جس کی وجہ سے اصل اور شرح میں التباس ہو گیا اور یوں تم یف ہوگئے۔"

اس ساری عبارت ہے واضح ہوا کہ تر یف لفظی تو را قاوغیرہ کتابوں میں ہوئی ہے نہ کہ قر آن کریم میں ، اور حضرت ابن عباس رمنی اللہ عنہا کے قول کی تشریح بھی حضرت نے کر دی کہ سلف اپنی یاد کے لئے کتابوں میں ، تفسیری الفاظ لکھتے ہتے ، خلف نے ان کو بھی متن میں شامل کر دیا۔

اس تحریر کوغور سے پڑھیں اور اس کی کا پیاں بنا کر اپنی طرف سے علیاء میں تقسیم کریں ، بڑی وین کی خدمت ہوگی۔ اہل خانہ کو درجہ بدرجہ سلام اور دعا کیں عرض کریں اور مقبول دعا وَں میں نہ بھولیں ، یہ خاطی بھی داعی ہے۔

داعی ہے۔

ابوالز ابدمجہ سرفر از۔ از گکھرٹ۔ ''

## قرآن میں درج دُوسروں کے اقوال قرآن ہیں؟

سوال: ..قرآن پاک میں اللہ تعالی نے دُوسروں کے اقوال بھی دُہرائے میں، جیے عزیز مصرکا قول: ''إِنَّ تَحَیُّ نَظِیْکَ عَطَیْکَمَ" یا بلقیس کا قول: ''إِنَّ الْسَمُلُوْکَ إِذَا دَخِسَلُوْا ''کیاان اقوال کی بھی وی اہمیت اور حقیقت ہے جو کلام اللہ کی ہے؟ بعض واعظین اس طرح بیان کرتے میں: ویکھواللہ تعالی فرماتے میں: ''إِنَّ تَحَیْسُهُ تُحُنَّ عَظیْسَمٌ ''حالا نکہ یہ غیراللہ کا قول ہے، اللہ تعالی نے صرف اس کوفقل کیا ہے۔

جواب: ...القدتعالی نے جب ان اقوال کوغل فرمادیا تو یہ اقوال بھی کلام البی کا حصہ بن گئے اوران کی تلاوت پر بھی ثواب موجود ملے گا (بینا کارہ بطورلطیفہ کہا کرتا ہے کہ قرآن کریم میں فرعون ، ہامان ، قارون اور البیس کے نام آتے ہیں اوران کی تلاوت پر بھی پچاس ، پچاس نیکیاں ملتی ہیں )۔ پھر قرآن کریم میں جوا قوال نقل فرمائے گئے ہیں ان میں سے بعض پرر قفر مایا ہے جیسے کفار کے بہت سے اقوال ، اور بعض کو بلاتر دید نقل فرمایا ہے ۔ تو اقوال مردود تو ظاہر ہے کہ مردود ہیں ، لیکن جن اقوال کو بلائکیرنقل فرمایا ہے وہ بہر سے کے مردود ہیں ، لیکن جن اقوال کو بلائکیرنقل فرمایا ہے وہ بہر سے کے مردود ہیں ، لیکن جن اقوال کو بلائکیرنقل فرمایا ہے وہ بہر سے کے جمہ دورہ ہیں ، لیکن جن اقوال کو بلائکیرنقل فرمایا ہے وہ بہر سے کے جمہ میں شامل ہیں اور ان کے بار ہے میں یہ کہنا سی ہے کہ یہ است تھا کی کا ارش دے۔ (۱)

## كلام إلهي ميس درج مخلوق كاكلام نفسي موكا؟

سوال:...آپ نے فرمایا'' جب غیرابقد کے اتوال ابقد تعالیٰ نے اپنے کلام میں نقل کئے ہیں تو وہ بھی کلام اہی کا حصہ بن گئے۔''اس سے بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیا قوال کلام الٰہی کا حصہ بن گئے تب بھی بیکلام نفسی تو نہ ہوئے ، کیونکہ کلام نفسی تو قد یم ہے اور بیقوں کسی زمانے میں کسی انسان سے اوا ہوئے ، اس کے بعد القد تعالیٰ نے انہیں وُہراویا ، تو بیا قوال تو مخلوق ہوئے اور ہما راعقیدہ ہے کہ قرآن ممارا غیرمخلوق ہے۔

جواب: بخلوق کے کلام کا کا م البی میں آنا بظاہر کل اشکال ہے، کین اس پرنظر کی جائے کہ ابتد تعالیٰ کے علم میں وضی وستقبل بیساں ہیں توبیہ اشکال نہیں رہتا ، یعنی بجوق پیدا ہوئی ،اس سے کوئی کلام صادر ہوا ،القد تعالیٰ نے بعد اَزصد دراس کو غل فرویا تو واقعی اشکال ہوگا، کین مخلوق پیدا ہونے اور اس سے کلام صادر ہونے سے پہلے ہی القد تعالیٰ کے علم میں تھا ،اور اس عم قدیم کو کلام قدیم میں نقل فریا دیا۔

## "كاد الفقر أن يكون كفرًا" كى تشريح

سوال: "کاد الفقرُ أن یکون کفرُ الادیث کے متعلق محدثین کا کیافیصلہ ہے؟ کیونکہ ہمارے ایک اُستادے اس بن پراس کوموضوع یا بالفاظ ویکر وُرست قر ارنہیں دیا کہ یہ وُوسری احادیث سے متعارض ہے۔ مثلًا: نبی عدیدالسلام نے ارشاوفر ایا: "السلَّهُمُّ اُسُلِی مِسْکِنُنَا وَ اُمِنْنِی مسْکِنُنَا وَ اُمُول نِی اِسْدِی اُسْدِی الله علیہ والله کا یہ میں ارشاد ہے کہ: "اللّٰ فَفُولُ فِی خوبی او انہول نے فرمایا کہ: ہے کہ نبی علیہ الصلوٰ قو والتسلیم غربی کو مَفر قرار دیتے ہیں۔ ایک اور مولوی صاحب سے اس کے متعلق ہو چھا تو انہول نے فرمایا کہ:

 <sup>(</sup>۱) وما ذكره الله تبعالي في القرال اى المنزل والفرقان المكتمل عن موسى وعيره من الأبياء عليهم السلام وعن فرعول والليس اى و بحوهما من الأعداء والأعياء فان دلك اى ما ذكر من النوعيل كله كلام الله تعالى اى القديم احارًا عنهم. (شرح فقه الأكبر لمُلَا على القارى ص:٣٣)

<sup>(</sup>٣) والقرآن كلام الله تعالى فهو قديم وقد كان الله تعالى متكلمًا اى في الأزل ولم يكن كلم موسى اى والحال أنه لم يكن كلم موسمي بـل ولا خُلق أصل موسى وعيسى وقد كان الله تعالى حالقا في الأرل ولم يحلق الحلق. (شرح فقه الكبر ص ٣٥٠).

صدیث کوخواہ نخواہ وُرست قرار ندوینا ٹھیک نہیں۔اُن کے مطابق دونوں قسم کی احادیث میں پیطیق ہونی جائے کہ بھی بھارغریبی کی وجہ سے انسان کفر پیطر نِمل کا ارتکاب کرگز رتا ہے، مثلاً: یوں کہتا ہے کہ:'' اللہ نے بس غربت کے سئے مجھے بی چناتھا'' وغیرہ وغیرہ کے اللہ خابین کا فرنبیں ،احادیث کی رُوسے غربی تو محمود ہی ہے، فدموم نہیں ، جیسا کہ اُوپر فدکور ہے۔ آپ صرف اتنا فر ماہیے کہ مولوی صاحب نے احادیث کا تعارض جو دُور کیا ہے وہ دُرست ہے یا نہیں؟

جواب:... "موسوعة الحديث النبوى" جلد: ٢ صفي: ٨ من "كاد الفقر أن يكون كفرًا" كے لئے مندرجذيل حوالے ديئے گئين: كنز العمال حديث نمبر: ١٩٧٨، اتحاف السادة المتقين ٤:٨ ص: ٨٥، تباريخ اصفهان ٤:١ ص: ٢٩٠، در منثور ٤:٢ ص: ٢٠٠، المضعفاء للعقيلي ٤:٣ ص: ٢٠٠، مشكوة حديث نمبر: ١٥٠٥، المغنى عن حمل الاسفار للعراقي ٤:٣ ص: ١٨٥ الم٢٠، حلية الأولياء ٤:٣ ص: ٥٣٠، ٤:٨ ص: ٢٥٣، تبذكرة المموضوعات للمفتى ص: ١١٠ الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، للسيوطي ص: ١٢٠، العلل المتناهية لابن الجوزى ج: ٣ ص: ١١٠ الدر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، للسيوطي ص: ١٢٠، العلل المتناهية لابن الجوزى ج: ٣ ص: ١٢٠ الري بيره يري كرور بيكن النحوالول كرد يجيئ معلوم بوتا بي كموضوع نيس المنتاهية المتناهية المتناهية عني بي ٢٠٠٠ الري فقرى وجيئة كفركار تكاب كرليتا بي بهيما كرة كافريول كي غربت وافلاس المن كده أها ي وكاف كده أها ي وكاف كده أها ويسائي مرتد بنا ليت بين بهر حال مولوى صاحب في جونشيق دى بيكس حدتك دُرست ب

متعدى امراض اور إسلام

سوال:...کیا جذام دالے سے اسلام نے رشتہ فتم کر دیا ہے؟ اگرنہیں تو اس کے مریض سے جینے کاحق کیوں چھینا جاتا ہے؟ اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ:'' اس سے شیر کی طرح بھا گواور اس کو لیے بانس سے کھانا دو''؟

جواب: جوش ایسی بیاری میں مبتلا ہوجس ہے لوگوں کو اُذیت ہوتی ہو، اگر لوگوں کو اس ہے الگ رہنے کا مشورہ دیا جائے تو یہ تقاض نے عقل ہے، باتی بیاری کی وجہ ہے اس کا دشتہ اسلام ہے ختم نہیں ہوگا، اس بیاری پر اس کو آجر سلے گا۔ اسلام تو مرض کے متعدی ہونے کا قائل نہیں ، لیکن اگر جذا می ہے اختلاط کے بعد خدانخو استہ کی کو یہ مرض لاحق ہوگیا تو ضعیف الاعتقاد لوگوں کا عقیدہ گرے تا اور وہ یہ سمجھیں گے کہ بیمرض اس کو جذا می ہے لگا ہے، اس فسادِ عقیدہ ہے بچانے کے لئے لوگوں ہے کہا گیا ہے کہ: اس سے شیر کی طرح ہما گو، … باتی لیے بانس سے کھانا دینے کا مسئلہ مجھے معلوم نہیں اور نہ کہیں ہے پڑھا ہے …۔ الغرض جذا موالے کی شخصیر مقصود نہیں بیا پڑھا ہے …۔ الغرض جذا موالے کی شخصیر مقصود نہیں بیا پہلے لوگوں کو ایمر اح ہمودہ اگر جذا می مقصود نہیں بیکہ لوگوں کو ایڈ ایخ جسمانی اور خرائی تحقیدہ سے بچانا مقصود ہے۔ اگر کوئی شخص تو می الا بھان اور قو کی الم زاج ہمودہ اگر جذا می کے ساتھ کھا، پی لے برتن میں کھانا کھایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) وعنه (أبي هريرة رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة . . و فر من المجذوم كما تفر من الأسد. (و في حاشيته) وانما أراد بذلك نفى ما اعتقدوا من ان العلل المعدّية مؤثرة لا محالة، فأعلمهم ان ليس كذلك، بل هو متعلق بالمشية، إن شاء كان، وإن لم يشأ، لم يكن . . . النح. (مشكوة ص. ١٩٣، باب الفال والطيرة، الفصل الأوّل). (٢) عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذ بيد مجزوم فأدخله معه في القصعة . . . . (ترمدى ج. ٢ ص ٣، باب ما جاء في الأكل مع المجذوم).

# مجذوم سيتعلق رتصنے كاحكم

سوال: میں جواری شریف کی حدیث مبارکہ میں حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: '' مجذوم ہے بچ' فقہ حفی کا مسئد مید ہے کہ: جذام جے انگریز کی میں 'لپروی' کہتے ہیں، پہلے مسئد مید ہے کہ: جذام جے انگریز کی میں 'لپروی' کہتے ہیں، پہلے ایک لاعلاج اور قابل نفرت بیاری تصور کی جاتی تھی، اب بیر مرض لاعلاج نہیں رہا، ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جوجذام سے صحت یالی کے بعد شاویاں کر بھے ہیں اور ان کے صحت مند بچ ہیں۔ میرامقعد ہے کداب میہ بیاری عام بیاری کی طرح ایک عام مرض یا بی کے بعد شاویاں کر بھے ہیں اور ان کے صحت مند بچ ہیں۔ میرامقعد ہے کداب میہ بیاری عام بوتی ہی ، اب وہنیس رہی ۔ اس بیاری کے جوڈاکٹر زہوتے ہیں ان کے حسن اخلاق کا کیا کہنا، وہ کہتے ہیں کہ جذام کے مریض، لوگوں کی توجہ کے متحق ہیں، ان سے فرت کے جوڈاکٹر زہوتے ہیں ان کے حسن اخلاق کا کیا کہنا، وہ کہتے ہیں کہ جذام کے مریض، لوگوں کی توجہ کے کہا تے ہیں، ان کے کہ تو ہی کہ ہی ہی کہ جذاب میں ہوجھتے ہیں۔ اب تک میں نے کی سے نہیں سنا کہ کی مجذوم کے سے تعمر من ڈاکٹریا کسی عام آ دمی کو لائق ہوا ہو۔ اب آ پ سے دوبا تیں ہوچھتے ہیں۔ اب تک میں نے کی سے نہیں سنا کہ کی مجذوم سے بیمر من ڈاکٹریا کسی عام آ دمی کو لائق ہوا ہو۔ اب آ پ سے دوبا تیں ہوچھتی ہیں:

ان... حدیث ندکورکامنہوم میمعلوم ہوتا ہے کہ بیہ بیاری قابل نفرت ہے،اوراس بیاری کےمعالجین کہتے ہیں کہ بیہ بیاری قابل ِنفرت نہیں ہے،حدیث شریف کا سیح منہوم کیا ہے؟ یہ اِشکال محض میری جہالت وکم نہی وکم علمی پر بمنی ہے۔

انتیار ہوگا جو کہ جو سکتہ میں نے تحریر کیا ہے ، کیا آئ کل کے حالات نہ کورہ کے موافق ایک ایسے آدمی کی بیوی کو بھی فنخ نکاح
 کا اختیار ہوگا جو کہ جذام کی بیاری ہے کمل طور برصحت یا ب ہو چکا ہو؟

جواب: نفیس سوال ہے، اس کا جواب بجھنے کے لئے دوباتوں کواچھی طرح سمجھ لینا ضروری ہے:

ایک یہ کہ بعض لوگ قوی المزان ہوتے ہیں، ایسے مریضوں کود کھے کریاان کے ساتھ ال کران کے مزاج میں کوئی تغیر نہیں آتا، اور بعض کمزور طبیعت کے ہوتے ہیں (اور اکثریت ای مزاج کے لوگوں کی ہے)، ان کی طبیعت ایسے موذی امراض کے مریضوں کو دیکھنے اور ان ہے میل جول رکھنے کی متحمل نہیں ہوتی۔

ووم:... بیاکہ شریعت کے اُحکام تو می وضعیف سب کے لئے ہیں، بلکہ ان میں کمزوروں کی رعایت زیاوہ کی جاتی ہے۔ چنانچہ امام کو حکم ہے کہ وہ نماز پڑھاتے ہوئے کمزوروں کے حال کی رعایت رکھے۔

یدو با تیں معلوم ہوجانے کے بعد بھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بانس نیس مجذوم کے ساتھ کھانا تناول فر مایا، چنانچہ حدیث میں ہے کہ:'' حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجذوم کا ہاتھ پکڑ کر اس کوا پنے

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. "اذا صلّى أحدكم للناس فليحفف، فان فيهم
 السقيم والضعيف والكبير واذا صلّى أحدكم لنفسه فليطوّل ما شاء" متفق عليه. (مشكوة ص: ١٠١، باب ما على الإمام).

سالن کے برتن میں داخل کیااور فر مایا: کھا! اللہ تعالی کے نام کے ساتھ ، اللہ تعالی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے۔'' (تر ندی ج:۲ ص:۳)

امام تر ندی رحمة الله علیہ نے ای نوعیت کا واقعہ حضرت عمر رضی القد عنہ کا بھی نقل کیا ہے، گویا آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے
ایخ مل سے واضح فر مایا کہ نہ مجذوم قابل نفرت ہے اور نہ وہ اُچھوت ہے، لیکن چونکہ ضعفاء کی ہمت وقق ت اس کی تحمل نہیں ہو عمق ، اس
لئے ان کے ضعف طبعی کی رعایت فر ماتے ہوئے ان کو اس سے پر بیز کا تھم فر مایا۔

۲: جھنرات ِفقہاء کا یہ فتو کی بھی عورت کے ضعف طبعی کی رعایت پرمحمول ہے، پس اگر مجذوم کا سیجے علاج ہوج ئے تو عورت کو نکاح فنخ کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ حضرات فقہاء کا بہ فتو ٹی اس پر لا گوہوگا۔

## مؤثرِ حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں نہ کہ دوائی

سوال:...میرے ایک سوال کا جواب آپ نے دیا ہے جس سے میری ذہنی پریشانی ابھی تک ختم نہیں ہو تکی، میں دوبارہ آپ کو تکلیف دے ربی ہوں ،اُمید ہے آپ مجھے معاف کر دیں گے۔میر اسوال بیتھا کہ:

" کیادوائی کھانے سے بیٹا پیدا ہوسکتا ہے جس کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ:" بیٹا، بیٹی خدا ہی کے حکم سے ہوتے ہیں، اور دوائی بھی ای کے حکم سے مؤثر ہوتی ہے، اس لئے اگر بیعقیدہ سے جو دوائی کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔"

گتافی معاف! مولا ناصاحب میں جا ہتی ہوں کہ آپ اس سوال کا جواب ذراوضاحت ہے دیں، کیونکہ میراوِل ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا کہ اگر دوائی کھانے ہے بھی میٹا ہیدا ہوسکتا ہے تو پھر ہرعورت ہی دوائی کھانی شروع کر دے اور دُنیا میں بیٹے ہی بیٹے نظر آکس ، بیٹیاں تو ختم ہوج کیں، کیونکہ ہمارے ملک میں تو پہلے ہی بہت جہالت ہے، پہلے تو لوگ دا تا صاحب کے مزار پر اور دُوسرے مزارات پرج کر بیٹا، نگتے ہیں اور اب دوائی ہے آگر بیٹا ملنے لگا تو عورتوں کا ہجوم ان کے گھر لگ جائے گا جود وائی نیچ رہے ہیں اور دوائی ہم فرارات پرج کر بیٹا، نگتے ہیں اور اب دوائی ہے آگر بیٹا ملنے لگا تو عورتوں کا ہجوم ان کے گھر لگ جائے گا جود وائی نیچ رہے ہیں اور دوائی ہم ہو چا ہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں ، جس کو چا ہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں ، جس کو چا ہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں ، جب اللہ تعالی نے فر مایا ہے کہ : میں جس کو چا ہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں ، جب اللہ نے دینا پی مرضی ہے ہتو دوائی کیا اثر کر سکتی ہے ؟

جواب:...میری بہن! دواؤں کا تعلق تجربہ ہے ہے، پس اگر تجربہ ہے ثابت ہوجائے (محض فراڈ نہ ہو) کہ فلال دوائی سے بیٹا ہوسکتا ہے تواس کا جواب میں نے لکھاتھا کہ دوائی کا مؤثر ہونا بھی اللہ تعالیٰ کے تکم سے ہے۔ جیسے بیاری سے شفاد بے وال تو

<sup>(</sup>١) عن حابـر رضـي الله عنه: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحذ بيد محزوم فأدحله معه في القصعة، ثم قال. "كل بسم الله، ثقةً بالله وتوكّـلاعليه." (ترمذي ج:٢ ص:٣، طبع رشيديه دهلي).

<sup>(</sup>۲) عن ابن ابی بریدة ان عمر أخذ بید مجزوم. (ترمذی ج:۲ ص:۳۰).

<sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار: ولا يتخير أحد الزوجين بعيب في الآخر فاحشًا كمجنون وجذام وبوص . . . الخ. وفي الشامية اليس لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في الآخر عد أبي حنيفة وأبي يوسف وهو قول عطاء والنخعي .... وخالف الألمة الشلالة في الخمسة مطلقًا ومحمد في الثلاثة الأول لو في الزوج كما يفهم من البحر وغيره ... الخ. (شامي ج.٣ ص: ١٠٥).

القد تعالی ہے، کیکن دوا داروبھی کیاجا تا ہے، اور اس کا فائد وبھی ہوتا ہے، تو یوں کہاجائے گا کہ جس طرح القد تعالیٰ بغیر دواؤں کے شفا وے سکتے میں اور دیتے ہیں، اسی طرح مبھی دوائی کے ذریعے شفاعطا فرماتے ہیں، دوائی شفانہیں دیتی، بلکہ اس کا وسیلہ اور ذریعہ ہن جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ جا ہے ہیں دوائی کے باد جو دبھی فائدہ نہیں ہوتا۔

ای طرح اگر کوئی دوائی واقعی ایری ہے جس ہے بیٹا ہوجا تا ہے تواس کی حیثیت بھی یہی ہوگی کے بھی ابقد تعالی دوائی کے بغیر بیٹا دے دیتے ہیں، کو کر دیتے ہیں، اور بھی دوائی کے باوجود بھی نہیں دیتے ، جب مؤٹر حقیقی القد تعالی کو سمجھا جائے بیٹا دے دیتے ہیں، کو تا ثیر کو بھی ای کے تحکم داراد دی پابند سمجھا جائے تو بیٹر کے نہیں، اور ایسی دوائی کا استعمال گنا دنہیں۔

اور دوائی کی تا ثیر کو بھی اس سے بحث نہیں کہ کوئی دوائی ایسی ہے بھی یانہیں۔

## الله، رسول كى اطاعت ہے انبياء كى معيت نصيب ہوگى ، ان كا درجہ بين!

سوال:... کیا آپ مندرجه ذیل آیت کریمه کی پوری تشریح بیان فرمائیں مے؟:

"وَمَنُ يُبطِعِ اللهُ وَالرُّسُولِ فَأُولَنكَ مَعَ اللَّذِينَ ٱنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّن وَالصِّدِيُقِيُن وَالشُّهَدَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَنكَ رَفَيْقًا."

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ''جوبھی القد تعالیٰ کی اور مجم مصطفیٰ صلی القد علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گاوہ
ان لوگوں ہیں شامل ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا انجاب بعنی انجیاء (علیہم السلام) اور صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں ، اور بیلوگ
بہت ہی اجھے رفیق ہیں۔'' اور اس کی تشریح یہ بتلاتے ہیں کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی اطاعت سے نبی ، صدیق ، شہید اور صالح کا ورجیل سکتا ہے۔

جواب: بیتشریح دووجہ سے فلد ہے: ایک تو یہ کہ نبوت ایس چیز نبیس جو انسان کوکسب ومحنت اوراطاعت وعبادت سے ل جائے ، دُوسر سے اس سے کہ اس سے لازم آ نے گا کہ اسلام کی چود ہ صدیوں میں کسی کو بھی اطاعت کا ملہ کی تو فیق نہ ہوئی۔

آیت کا مطلب میہ ہے کہ جولوگ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کوشاں رہیں گے، گوان کے اعمال کم در جے کے بول ، ان کو قیامت کے دن انہیاء کرام ، صدیقین ، شہداء اور مقبولانِ اجی کی معیت نصیب ہوگی۔

 <sup>(</sup>۱) الإشتخال بالتداوى لا بأس به إذا اعتقدان الشافى هو الله تعالى، وانه حعل الدواء سببًا، اما إذا اعتقدان الشافى هو
 الدواء فلا. (هندية ج۵۰ ص:۳۵۳ طبع كوئنه).

 <sup>(</sup>٢) أى من عمل بما أمره الله به ورسوله، وترك ما نهاه الله عنه ورسوله، فإن الله عرّ وجلّ يسكمه دار كرامته ويحعله مرافقًا للأنبياء ثم بعدهم في الرتبة وهم الصديقون، ثم الشهداء ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الخ. (تفسير ابي كثير ج:٢ ص:٩ ٢).

## كيا قبرِاً طهركى ملى عرش وكعبه عدافضل ب؟

سوال: ... بیرے پاس ایک تتاب ہے جس کا نام ہے 'نتازیخ العدینة المعنودة ''جس کے مؤلف جن ہے جمع برالمعبود بیں ، اوراس پرتقریظ شخ القرآن مولا ناغلام القدف ن صاحب مظامم بہتم دارالعلوم تعیم القرآن راجہ بازار راولپنڈی والوں کے ہے، تقریظ کی خرور کی کا ریخ کی فرور کی کے داور ایران سے آغ محرسین تعیمی مظلم نے کتاب کو اس قدر بیند فرمایا کہ اس کا فاری ترجمہ کرنے کی بیش کش فرمائی، مزید ہیکہ ولی زمان مضر قرآن دھنرت لا بحوری کے خلف کتاب کو اس قدر بیند فرمایا کہ اس کا فاری ترجمہ کی تقریظات نے اس کی افادیت پر مہر تقد ہی شہت فرما کر اسے اور بھی چرد با بدرگاد ہے ہیں۔ اس کتاب کی فہرست مضابین میں ہے ۔ نمبر ان مکہ مخطّمہ افضل ہے یا دین طیبی بخبر ۲: دینہ طیب کی مکہ مخطّمہ پر فضیت نبیر ۳: مینہ طیب کی مکہ مخطّمہ پر فضیت نبیر ۳: مینہ طیب کی مکہ مخطّمہ بال کی طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر بیان کروں ، لکھ ہے کہ:

مدینہ طیبہ مکہ مخطّمہ ہے افضل ہے، اب اس کے متعلق تفصیل بری طویل ہے، میں کوشش کروں گا کہ مختصر بیان کروں ، لکھ ہے کہ:

مدیم ترساور مدینہ مؤرو ہے زادھ مصالللہ تشدویفا و تعظیما۔ اب ان دوشہروں میں ہے کہ کو و مرسے پر فضیلہ ہے اور ترجم کے دینہ اللہ تشدویفا و تعظیما۔ اب ان دوشہروں میں ہے کہ کو اس کی معالے کرام اس کو خواد اس کا مادہ خطراور شرک حصہ جورجمہ للحالمین نخر موجودات میں اند علیہ واللہ اور سے بہر اطہراور اعظما کر بیان کر بھی افضل ہے، ہموات بھی تو کی بات پر شفق بیں کہ رہ نے ہوئے ہو وہ نہ مرس کہ کرا کہ اللہ کھیۃ اللہ ہے بھی افضل ہے، ہموات بھی تو کی اس کی شان ، بالا ، اعلی ، برتر ، ارفع اور انتہائی بلند ہے بھی افضل ہے ، ہموات بھی تو کی اس کی شان ، بالا ، اعلی ، برتر ، ارفع اور انتہائی بلند ہے بھی افضل ہے ، ہموات بھی تو کی میں کی میں نہ بال کہ اور کی میں بالے کہ ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اللہ ہے۔ "

آ كايك والديمي تحريب كه:

'' امیرالمؤمنین سیّدنا عمر فاروق اورسیّدنا عبرالقد بن عمرض الدّعنهااوردیگرصی بیگرام کی ایک جماعت اورحفرت ما لک بن انس اوراکش علائے مدینه، مکد مکرمه پر مدینه منوّره کوفضیلت دیتے ہیں، ای طرح بعض علائے کرام بھی مدینہ طیب کی فضیلت کے قائل ہیں، مگر وہ شہر مدینہ طیب کو مکہ مکرمہ کیشر پر تو فضیلت دیتے ہیں، البتہ کعبۃ اللّد کوبۃ اللّد کوستی کرتے ہیں اور کعبہ معظم کوسب سے افضل قرار دیتے ہیں، لیکن یہ بات طے شدہ ہو اورای پر علائے متقدین ومتاخرین کا اتفاق ہے کہ قبراً طہر سیّد کا منات رحمت موجودات صلی المدعلیہ والم مطلقاً اور بالعوم افضل واکرم، انصب وارفع ہے، خواہ شہر مکہ مکرمہ ہویا کعبۃ اللّد ہویا عرش مجید ہو، اس کتاب میں ہے کہ حضرت علامۃ العصر الشیخ محمد ہوسف بنوری مدظلہ نے معارف السنن جلد: سامی: ۳۲۳ میں نبایت شرح وسط کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے، جس کا غلاصہ یہ ہے کہ قبراً طہر، سات آسانوں، عرش مجیداور کعبۃ اللہ سے افضل ہے اس موضوع پر بحث کی ہے، جس کا غلاصہ یہ ہے کہ قبراً طہر، سات آسانوں، عرش مجیداور کعبۃ اللہ سے افضل ہو ادراس میں کی کامجی اختلاف نبیس ہے۔ "

میرے محرّ م بزرگ! میں اس پرکمل اتفاق کرتا ہوں اور بیمیرا ایمان ہے کہ اوّل وَات اللّٰہ کی ہے، اس کے بعد کوئی افضل

ذات ہے تواند کے آخری نبی کریم صلی القد عدیدوسم کی ذات ہے جوافضل واعلی ہے، باتی ساری چیزیں افضلیت ہیں کم ہیں، یہ سی ہے کہ کہ کہ کہ عجبۃ القد شریف کی ہڑی عظمت اور افضلیت ہے، اس کا کوئی بھی کہ کعبۃ القد شریف کی ہڑی عظمت وافضلیت ہے، اس کا کوئی بھی مسلمان انکار کرنہیں سکتا، اگرا نکار کر ہے تو وومسلمان نہیں، لیکن پہلے القداور پھر حضورا کرم صلی القد علیہ وسلم ہیں۔

میرے محترم بزرگ! میرے دوستوں اور احبابوں میں ہے بعض حضرات اس کوشلیم نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ دوخۂ اطہر صلی القدعلیہ وسلم کعبۃ القداور عرش اعظم ہے افضل بوئییں سکتا اور انہی نہیں کہنائییں جاہتے ، اور وہ قر آن کی ٹھوس دلیل جاہتے ہیں، تو لہذا ہیں بہت پریشان ہوں، کس کو بچے مانوں اور کس وغلط، میں حضرت والا ہے نہایت ادب واحتر ام ہے گزارش کرتا ہوں کہ قر آن کی ولیل اورا جادیث کی روشنی ہیں تحریری جواب ہے نوازیں کہ درست کیا ہے؟

جواب:...جومسکداس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے وہ قریب قریب ابل علم کا اجماعی مسکدہ، وجہ اس کی بالکل ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم الفضل المخلق میں ہے کہ: آومی جس مٹی آخضرت صلی القدعلیہ وسلم القدعلیہ وسلم کے جسد اَطہر کی تدفین ہوئی، ای ہے آپ سے پیدا ہوتا ہے، اس میں وفن کیا جاتا ہے، کہذا جس پاک مٹی میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے جسد اَطہر کی تدفین ہوئی، اس ہے آپ صلی القدعلیہ وسلم کے جسد اَطہر کی تدفین ہوئی، اس سے آپ صلی القدعلیہ وسلم کی خلیق ہوئی، اور جب آپ صلی القدعلیہ وسلم افضل انخلق ہوئے تو وہ پاک مٹی بھی تمام مخلوق سے افضل ہوئی۔

علاوہ ازیں زمین کے جن اجزاء کو افضل الرسل ، افضل البشر ، افضل الخلق صلی القدعلیہ وسلم کے جسدِ اَ طہر ہے مس ہونے کا شرف حاصل ہے ، وہ ہاتی تمام مخلوقات ہے اس لئے بھی افضل ہیں کہ بیشرف عظیم ان کے سواکسی مخلوق کو حاصل نہیں ۔

آپ کابیارشاد بالکل بجااور برحق ہے کہ ' پہلے اللہ اور پرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ' مگرزیر بحث مسئلے ہیں خدانخواست!

اللہ تعالی کے درمیان اور آمخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے درمیان تقابل نہیں کیا جارہا، بلکہ آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور فوسری مخلوق ہیں، اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق ہے افضل فوسری مخلوق ہیں، اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق ہے افضل ہیں، اور آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق ہے افضل ہیں، اور آمخضرت محم آغوش ہونے کی جوسعادت اسے ماصل، ہے دہ نہ واصل ہے، نہ عرش وکری کو۔

اورا گریے خیال ہوکہ ان چیز وں کی نسبت اللہ تعالی کی طرف ہے، اور روضۂ مطہرہ کی مٹی کی نسبت آنخضرت سلی القد عدیہ وسلم کی طرف ہے، اور روضۂ مطہرہ کی مٹی کو آنخضرت سلی القد عدیہ وسلم سے طرف ہے، اس لئے یہ چیزیں اس مٹی سے افضل ہونی جائیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پاک مٹی کو آنخضرت سلی القد عدیہ وسلم سے ملابت (ملاپ) کی نسبت ہے، اور کعبہ اور کو شری کو تن تعالی شانہ سے ملابت کا تعلق نہیں، کہ تی تعالی شانہ اس سے پاک بیں۔ ا

<sup>(</sup>٢) فلا شك أن مكنة لكونها من الحرم أتحترم اجماعًا افضل من نفس المدينة ما عدا التربة السكينة، فانها افصل من الكعبة، بنل من العرش على ما قاله حماعة. (شرح الشفاء ج ٢ ص: ١٢١). قال الراقم (اعدث البوري) وان شئت ان تستأنس دلك بدليل من السنة فلاحظ الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم "ان كل نفس تدفى في التربة التي حلقت منها" كما رواة الحاكم في مستدركه. (معارف السنن ج: ٣ ص:٣٢٣).

#### ولی اور نبی میں کیا فرق ہے؟

سوال:...اولياءاورا تبياء مين فرق كس طرح واضح كياجائع؟

جواب:...نی براوراست خداتعالی ہے احکام لیتا ہے، اور'' ولی''اپنے نبی (صلی القدعلیہ وسلم ) کے تابع ہوتا ہے۔ (۱)

کوئی ولی ،غوث ،قطب ،مجدّد ،کسی نبیّ یاصحالیؓ کے برابرہیں

سوال:...ولی،قطب،غوث،کوئی بڑاصاحب تقوی،عالم دِین،امام دغیرہان سب میں سے کس کے در ہے کو پیغیبروں کے درجے کے برابر کہا جاسکتاہے؟

جواب:...کوئی و لی بخوث ، قطب ، امام ،مجدّ د ،کسی اد نیٰ صحابیؓ کے مرتبہ کوبھی نہیں پہنچ سکتا ، نبیوں کی بتو بردی شان ہے ،عیبہم ملوٰ قاوالسلام ۔ <sup>(۲)</sup>

کیاولایت پیدائش ہوتی ہے یا محنت سے ملتی ہے؟

سوال:...کیاولی الله پیدائش ولی ہوتے ہیں یاان کو بیمر تبدونت کے ساتھ ساتھ ملتا ہے؟ جواب:.. بعض ولی الله پیدائش ولی ہوتے ہیں ،ادر بعض کومحنت وریاضت سے بیمر تبدماتا ہے۔

#### غوث، قطب، أبدال كي شرعي حيثيت

سوال:...اسلامی لٹریچر میں غوث، قطب، أبدال کے الفاظ پڑھنے کو ملتے ہیں، کیااولیاء کے بیمراتب احادیث کی زو ہے مقرر ہیں؟اگرنہیں،توکس نے مقرر کئے ہیں اور ان الفاظ کی حیثیت کیا ہے؟

جواب: بیا صطلاحات بزرگان دین کے کلام سے منتقل ہوئی ہیں، حدیث ہیں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ چونکہ یہ اصطلاحات بزرگان دین کے کلام سے منتقل ہوئی ہیں، حدیث ہیں بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے۔ چونکہ یہ اصطلاحات برکسی عقیدے قمل کا مدار ہے، اس لئے ان کی تشریح کے در بے ہونے کی ضرورت نہیں۔

(١) "وما ينطقُ عَنِ الْهَوى إِنَّ هُوَ إِلَا وَحَيَّ يُؤحى" (النجم ٣)، "وعلامة صحة الولى متابعة النبي في الطاهر، لأنهما يأخدان التصرف من مأخد واحد، اد الولى هو مطهر تصرف البي ". (كشاف اصطلاحات الهون ح ٣ ص ١٥٢٩ طع سهيل اكيدُمي).

(۲) والمحاصل ان التابعين أفضل الأُمّة بعد الصحابة. (شرح فقه الأكبر ص ۱۳۱)، الولى لا يملع درحة السي. (شوح فقه الأكبر ص ۱۳۸)، الولى لا يملع درحة السي. (شوح فقه الأكبر ص ۱۳۸). ايسطًا وآنكه تقتيم كه اصحاب كرام بهترين بني آدم اند چينجي ولي يمرتبه صحالي نرمد. ( كتوبات ا، مرباني كمتوب:۹۲ وفتر دوم).

(٣) الباب الثاني فيسما ورد فيهم من الآثار البوية الدالة على وجودهم وفضلهم فين فمنها ما روى عن الإمام على كرّم الله وجهه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال، رواه الطبراني وغيره. وفي رواية عسه مرفوعًا كسما في رسالة اجابة الغوث ببيان حال البقباء والنجياء والأبدال والأوتاد والعوث. (ملحق رسائل ابن عابدين جنم عن ٢٤٠).

## كيا گوتم بده كو پنجمبرون ميں شار كر سكتے ہيں؟

سوال: تعلیم یافتہ جدید ذہن ہے وک'' تو تم بدھ' کو بھی پینج بروں میں ثمار کرتے ہیں ، یہ بہاں تک فرست ہے؟
جواب:...قرآن وحدیث میں نہیں اس کا فر کہیں آیا، اس لئے ہم قطعیت کے ساتھ پیچھ بیں کہ سکتے ۔ شرع حکم میہ ہے کہ جن انبیائے کرام میلیم السلام کے اسائٹ کرائ قرآن کریم میں فرکر کئے گئے ہیں، ان پرتو تفصیل قطعی ایمان رکھنا ضروری ہے، ور باقی حضرات پر اِجمالاً ایمان رکھا جائے کہ القد تی فی شانہ نے بندوں کی ہدایت کے لئے جتنے انبیائے کرام میں مم السلام کو مبعوث فر رہا یہ خواد اِن کا تعلق کسی خطۂ اَرضی سے ہو، اورخوا دو وکسی زیانے میں ہوئے ہوں ، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ( )

کسی نبی یاولی کووسیلہ بنانا کیساہے؟

سوال:..قرآن شریف میں صاف آیا ہے کہ جو پچھ ما نَگنا ہے مجھ سے مانگو،کیکن پھربھی یہ وسید بنانا تیجھ مجھ میں نہیں آتا۔

جواب:...وسیله کی بوری تفصیل اوراس کی صورتیں میری کتاب'' اختلاف امت اور صراطِ متنقیم'' حصه اول میں ماد حظه فرمانیس برزرگون کومخاطب کر کے ان سے مائلنا تو شرک ہے، مگر خدا ہے مائلنا اور بیا کہنا کہ:'' یا اللہ! بطفیل ایپنے نیک اور مقبول بندوں کے میری قلال مراد بوری کرد بیجے''، بیشرک نبیس۔

صحیح بخاری خ: اص: ۲ سامین حضرت عمرضی التدعنه کی بیده عامنقول ہے:

"اللَّهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا."

ترجمہ: ''اے اللہ! ہم آپ کے دریار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ توسل کیا کرتے تھے، پس آپ ہمیں بارانِ رحمت عطافر ماتے تھے۔ اور (اب) ہم اپنے نبی کے چپا(عباسؓ) کے ذریعہ توسل کرتے ہیں تو ہمیں بارانِ رحمت عطافر ما۔''

اس صدیث سے توسل بالنبی صلی القد مدیہ وسلم اور توسل باولیاء اللہ دونوں ثابت ہوئے ،جس شخصیت سے توسل کیا جائے ،ا بطور شفع پیش کرنامقصود ہوتا ہے۔

رسول التدسلي التدعليه وسلم اوراولياء كاوسيله

سوال:.. وُعا کے وقت اللہ تعالی کورسول اللہ علیہ وسلم اور اولیاءاللہ کا واسطہ دینا جائز ہے؟ بحوالہ حدیث جواب نے نوازیں۔

(۱) (ورسله) بأن تعرف الهم بلعوا ما الرل الله إليهم والهم معصومون وتؤمن بوجودهم فيمن علم بنص أو تواتر تفصيلا وفي عيرهم إحمالًا. (مرفاة شرح مشكوة ح ١ ص: ٥٠). (٢) و كيئ: التلاف أمت الرصراط متنتم ص: ٦٣ تا ٢٠-

جواب: سیج بخاری ج: اص: ۱۷۱ میں حضرت عمرضی الله عند کی بیدو عامنقول ہے:

"اللّهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وانا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا."

ترجمہ:...' اے القد! ہم آپ کے دربار میں اپنے ٹی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توسل کی کرتے تھے، اپس آپ ہمیں بارانِ رحمت عطافر ماتے تھے، اور (اب) ہم اپنے نبی کے بچیا (عباس) کے ذریعے توسل کرتے ہیں تو ہمیں بارانِ رحمت عطافر ما۔''

اس حدیث سے '' توسل بالنبی صلی القد علیہ وسلم'' اور'' توسل باولیاء القد'' دونوں ٹی بت ہوئے ، جس شخصیت ہے توسل کی ج ج نے اسے بطور شفیع پیش کرنی مقصود ہوتا ہے ، اس مسئلے کی پیچھ تفصیل میں اپنے مقالے'' اختلاف اُمت اور صراطِ مستقیم'' میں لکھ چکا ہوں ، مدا حظہ فر مالیا ج ئے۔

#### بزرگوں کے فیل وُ عاما نگنا

سوال:.. میں قرآن کے ذریعے ہے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ واحد اللہ ہے دع طلب کرنی چاہئے یا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلے ہے دع مانگنا جو کڑ ہے؟ اور ایک لاکھ چوہیں ہزار پیٹیبرول کے وسلے ہے بھی دُعا ما مگ سکتا ہول یا نہیں؟ اور پھر جتنے ہزرگ ٹر رہے ہیں، جیسے داتا دربار اور خواج خریب نواز، اور بھی بہت ہیں، ان کے وسلے ہے دُع مانگن غلط ہے یا صحح ؟ ہیں اس طرح دُعا مانگن ہوں: '' اور اللہ! تو میرے گناہ کو معاف کر وے اپنے حبیب کے صدقے اور ایک لاکھ چوہیں ہزار پیٹیبر جوگز رہے ہیں ان کے صدقے ، اور ہزرگان وین کے صدقے میرے گناہ معاف کر دے' یہ دُعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ غلط ہے یا صححے ؟ جس طرح آپ جواب: دُع تو اللہ تو تا کہ معاف کر دے' یہ دُعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ غلط ہے یا صححے ہے۔ جس طرح آپ جواب: دُع تو اللہ تو تا کہ معاف کردے' یہ اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے فیل دُع کرنا صححے ہے۔ جس طرح آپ نے دُعا کھی ہے، یہ دُرست ہے۔ (\*)

## کیا توسل کے بغیر دُ عانہ ما نگی جائے؟

سوال:...اگرکسی بزرگ کے توسل سے کوئی شخص وُ عانہ مائے تو کیااس میں کوئی حرج ہے؟ براہِ راست خود القد تعی لی ہے وُ عا مائے۔ قرآن شریف کی کسی آیت سے ثابت ہے یانہیں؟ کی علمائے کرام اس کو جائز نہیں سمجھتے ، آپ کے کراچی شہر میں ایک ڈاکٹر صاحب بنام کیپٹن مسعود الدین عثمانی نے توشرک تک پہنچایا ہے۔

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري، أبواب الإستسقاء، باب سؤال الناس الإمام الإستسقاء إذا قحطوا.

<sup>(</sup>١) إخسوف أمت اور صراط متقم ص: ١٦ تا ٢٦ (طبع كمتبداد هيانوي كراچي)-

<sup>(</sup>٣) ومن أدب الدعاء: تقديم الثناء على الله، والتوسل بنبي الله ليستحاب. (حجة الله البالغه ح ٢ ص ٢، مطبوعه مصر).

جواب: بغیرتوسل کے بھی وُ عاصیح ہے،اس میں بھی کوئی حرج نہیں،لیکن توسل بھی سیح ہے، ڈاکٹر عثانی کی ہاتیں قابل اعتبارتيس\_

#### انبياءً واولياءً وغير ه كودُ عا وَل مِين وسيله بنا نا

سوال:...ایک صاحب نے اپنی کتاب'' و سلے واسطے'' میں لکھاہے کہ: جولوگ مردہ بزرگوں ،انبیائے کرام ،اولیاء یاشہدا ،کو این دُعاوَل میں وسیلہ بناتے ہیں میشرک ہے۔

جواب :...ان صاحب کا پہ کہنا کہ ہزرگوں کے وسلے ہے ؤ عاکرنا شرک ہے، بالکل غلط ہے۔ ہزرگوں ہے مانگا نونہیں ج تا ، ما نگا توج تا ہے اللہ تعالی ہے ، پھر اللہ ہے ما نگرا شرک کیے ہوا ۔؟

#### ا کا بردیو بند کا مسلک

سوال: ... کیا قرماتے ہیں علائے دین ایسے تخص کے بارے میں جوالک مسجد کا إمام ہے اور درس قرآن کریم بھی دیتا ہے، مسجد علائے ویو بند کے مستحسبین کی تھی اوراس ا مام صاحب کو بھی ایک ویو بندی ہونے کی حیثیت سے رکھا گیا تھا، مگران کے خیال ت

ا:...سورۂ بوسف کے درس میں حضرت بوسف علیہ السلام اور زلیخا کے نکاح کی بحث میں زلین کے متعلق کہا کہ: وہ زانیے، بدکارہ اور کا فر دھی۔ بعض شرکائے درس نے جبعرض کیا کہ فلاں فلاں تفسیر میں لکھا ہے كه نكاح مواقع المثلان معارف القرآن مين يتو فرمانے لكے كه: جنہوں نے لكھا ہے وہ بھى بايمان تعنتى ميں! ۲: تبلیغی جماعت کی بخت مخالفت کرتا ہے ، جماعت کومسجد میں تھبر نے نہیں ویتا ہے اور حضرت مشخ اعدیث رحمه اللہ کے متعلق کہا کہ وہ مشرک مرگیاا ورگالی دے کر کہا کہ: اس نے بلیغی نصاب میں گندا ورشرک بھردیا ہے۔ تبلیغی نصاب کی تو بین کرتے ہوئے اس کو'' کتابری'' '' شتابردی'' کے نام سے یاد کرتا ہے۔ سن. بعض ا کابرین مه ئے دیو بندمثالی: حضرت مولا نااحمه علی لا ہوریؓ اورحضرت محدث العصرمولا نا محمد یوسف بنوری کے بارے میں کہا کہ بیدحفرات مشرک تضاور حالت شرک ہی میں مرے ہیں۔ ٣:...وسيله بالذوات الفاضعه ( مثلًا: انبيائے كرام عليهم السلام اورصلحائے أمت ) كوشرك اور كفركہتا ہے اور جو کوئی کسی بزرگ کے دسید ہے دعامائے اس کومشرک کہتا ہے۔ ۵:...انبیائے کرام میں الصلوق والسلام کی حیات برزخی فی القبور کا اٹکار کرتا ہے اور قاملین حیات علائے و ہو بند کومشرک کہتا ہے۔ ۲:..ساع موتی کے قائلین کوبھی مشرک کہتا ہے۔

 <sup>(</sup>١) ومن أدب الدعاء تقديم الثاء على الله، والتوسل بنبي الله ليستجاب. (حجة الله البالغه ج ٢ ص ٢٠، مطبوعه مصر).

ے:...اپی رائے کے متعلق کہتا ہے کہ: وہ آخری اور حتمی ہے، میں کسی اور عالم حتیٰ کہ اپنے اسا تذہ تک کوبھی نہیں مانتا ہول۔

اب اہلِ محلّہ اِشتعال میں ہیں کہ ایسے آ دمی کوہم اِمام ہیں رکھیں گے، اب اس سلسلے میں آپ سے مندر جہ ذیل سوالات ک جوابات مطلوب ہیں:

ا:...كيااييا آ دمى اللي سنت والجماعت ميں ہے ہے؟

۲:... کیااییا آ دمی دیوبندی کہلائے گا؟

٣:...كياايسے آ دى كوستفل إمام ركھنااوراس كے پیچھے نمازیں اداكرنا جائزے يانہيں؟

٣:...آياده آ دي عامي كفرك علم كالمستحق هوگاادراس كي بيوي مطلقه هوگي؟

جواب:...سوال میں جن صاحب کے نظریات درج کئے گئے ہیں، اگر وہ دافعی ان نظریات کا حال ہے تو یہ اہلِ سنت والجماعت سے خارج ہے، کیونکہ کی مسلمان کو (خصوصاً کسی مسلم الثبوت عالم اور بزرگ کو ) ہے ایمان ، معنی اور مشرک جیسے الفاظ کے ساتھ یادکرن، عقیدہ اہلِ سنت کے خلاف ہے۔ وسیلہ بالوجہ المشر وع کے اہلِ سنت قائل ہیں، اسی طرح اہلِ سنت والجماعت حضرات انبیا ہے کرائم کی حیات فی القیورکو مانتے ہیں، اور ساع موتی صحابہ کے دور سے مختلف فیہ چلا آرہا ہے، اس لئے ساع موتی کے قاملین کو مشرک کہنا، گویا.. نعوذ باللہ ... صحابہ کو شرک قراردینا ہے، نعوذ باللہ من المزین و المضلال!

الغرض ال شخص كے نظريات روافض وخوارج كاسرقد ہيں،اس لئے اللِّ سنت سےاس كا كوئى واسطة بيس \_

۱۲. حضرات اکابر دیوبند بھی اہلِ سنت ہی کا ایک کمتب فکر ہے، جو کتاب وسنت پر عامل، حفیت کا شارح ، سنت کا دائی، برعت کا مائی، ناموسِ سی برگام بروار، حضرات اولیاء الله کا گفش بروار ہے، لہذا جو مخص اہلِ سنت ہے منحرف ہو، وہ ویوبندی نہیں ہوسکتا، اکا بردیو بندے نظریات زیر بحث مسائل میں وہ ہیں جو ''السمھند علی المفند'' میں ہمارے شیخ المشائخ حضرت اقدی مولان الحاج الحافظ السحة المثقة الامین السیدی خلیل احمد سہار نپوری ٹم مہاجر مدنی قدی سرۂ نے قلم بندفر مائے ہیں، اوراس پر ہمارے تمام

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "سبابُ المسلم فسوقٌ وقتالُه كُفُرٌ". (بخارى ج: ۲ ص: ٩٣). (۲) ان التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز في كل حال، قبل خلقه وبعد خلقه في مدة حياته في الدنيا وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث في عرصات القيامة والجنّة. (شفاء السقام ص: ٢٠١)

 <sup>(</sup>٣) .... فمحصل الجواب أن الأنبياء أحياء في قبورهم فيمكن لهم سماع الح. (مرقاة شرح مشكوة ج٢٠ ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) جواب يم سلام برصحاب رشى الله تعالى على معتلف فيها ب الكافي ملكوني يس كرسكار و يحيح فراوي رشيديه ص ١٠٨٠ (طبع ادارة اسلاميات الادر)، فقال عمر : يا رسول الله الحيف تكلم أجسادًا لا أرواح فيها ؟ قال : ما أنتم باسمع لما أقول منهم غير أنهم لا يستطيعون أن يسردوا على شيئًا ... ... اعلم رحمك الله أن عائشة رضى الله عنها قد أنكرت هذا المعنى واستدلت بقوله تعالى فإنك لا تسمع الممونى وقوله : وما أنت بمسمع من في القبور و لا تعارض بيهما لأنه جائز أن يكونوا يسمعون في وقت ما أو في حال تسمع الموتى وأمور الآخرة ، علامه قرطي ص بالا ما في أحوال الموتى وأمور الآخرة ، علامه قرطي ص ١٢٢ اطبع بيروت).

ا کابر کے دستخط اور تسدیقات ہیں، جو تخص اس رسالے کے مندرجات ہے منفق نہیں، وہ دیو بندی نہیں۔ ہمارے ا کابر دیو بندو، قعثا اس شعر کا مصداق تھے:

# ور كف جام شرابعت در كف سندان عشق بر موسناك نه دائد جام وسندال بانقن!

"ا: چونکہ بیخص طا کفہ منصور والل سنت ہے منحرف ہے ،اس لئے اس کی اقتداء میں نماز جا کرنہیں ، اور بیاس لائق نہیں کہ اس کو امام بنایا جائے ،اہل محلّہ کا فرض ہے کہ اس کو امامت کے منصب سے معزول کردیں۔

سمن سنگیر کے مسئے میں بینا کارواحتیاط کرتا ہے وال لئے وال خوص کوتو بدوا نابت کا اور اہل حق سے وابستگی کا مشور و ویتا ہے، اس شخص کا اصل مرض خود رائی ہے ، جس کی طرف سوال کے جزونمبر: کے میں ان الفاظ میں اشار و کیا گیا ہے:

" اپنی رائے کے متعبق کہتے ہیں کہ: وہ آخری اور حتمی ہے، ہیں کسی اور عالم کوحتی کہ اپنے اسا تذہ تک ہے ، ب

یمی خودرائی اکثر اہل ملم کے مثلال و انحراف کا سبب بنتی ہے،خوارج وروافض سے لے کر دور حاضر کے مجر ولوگوں کواسی خودرائی نے ورط میں ڈالا ہے، اس لئے جو شخص صراط منتقیم پر چلنے اور راو ہدایت پر مرنے کا متنی ہو، اس کو لازم ہے کہ اپنی رائے پر اعتماد کر نے دیے ہوائی و بصیرت، صلاح وتقوی اور انتہا علم رائے پر اعتماد کر رائے کہ یہ حضرات علم ومعرفت، فہم و بصیرت، صلاح وتقوی اور انتہا علم شریعت میں ہم سے بدر جبا فاکق تھے، والند اعلم!

## بحقِ فلال دُعا كرنے كاشرعي حكم

سوال: مجلّ فلان اور بح مت فلان و عاكرنا كيها بع؟ كيا قر آن وسنت سے اس كا ثبوت ملت بع؟

جواب: بہتِ فلال اور بحرمت فلال کے ساتھ دُعاکرنا بھی تؤسل ہی کی ایک صورت ہے، اس کئے ان الف ظ ہے وُعاکرنا جائزا ورحضرات مش کُخ کامعمول ہے۔ '' حصن حصین' اور'' الحزب الاعظم' 'ما تورہ دعا وُل کے مجموعے ہیں ، ان ہیں بعض روایات میں "بحق المسائلین علیک، فان للسائل علیک حفا" وغیر والفاظ منقول ہیں ، جن ہے اس کے جواز واستحسان پراستدلاں آیا جاسکتا ہے۔ ہماری فقہی کتا ہوں میں اس کو کرو و لکھا ہے، اس کی توجیہ بھی ہیں " اختلاف امت اور صراط متعقیم' میں کر چکا ہوں۔

(۱) ويكره تقديم المبتدع ايضًا لأنه فاسق من حيث الإعتقاد وهو أشد من الفسق من حيث العمل والمراد بالمبتدع من يعتقد شبئا على حلاف ما يعتقده أهل الشَّة والجماعة. (حلبي كبير ص: ۱۵ فصل في الإمامة، طبع سهيل اكيدُمي). أيضًا ويكره إمامة مسدح أي صاحب بدعة وهي إعتقاد خلاف المعروف عن الرسول لا بمعامدة بل بوع شبهة. (الدر المحتار ح اص ۵ د ۵ م ۲ د ۵ م اصل من أظهر بدعة وفحورًا لا يرتب إمامًا للمسلمين فإنه يستحق التعرير حتى يتوب فان حسنًا إدا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والحماعة فها لا يترك الصلاة حلفه إلا مبتدع محالف للصحابة رضى الله عنهم. (شرح العقيدة الطحاوية ص ٢٢٣ طبع مكتبه سلفيه لاهور). ويميل كي المراح المؤلمة على المراح العقيدة الطحاوية ص ٢٢٣ طبع مكتبه سلفيه لاهور).

#### توفیق کی دُعا ما تگنے کی حقیقت

سوال: ..توفیق کی تشریح فرماد یجے ! دُعادَل میں اکثر خداہے دُعا کی جاتی ہے کہ اے امتد ! فدن کام کرنے کی توفیق د مثال کے طور پرایک شخص بید ُعا کرتا ہے کہ اے اللہ! مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دے ، مگر دہ صرف دُما ہی پراکتفا کرتا ہے اور دُوسروں سے بیکہتا ہے کہ:'' جب توفیق ہوگی تب سے میں نماز شروع کروں گا''اس سلسلے میں وضاحت فرماد یجئے ، تا کہ ہمارے بھائیوں کی آٹکھوں پر پڑا ہوا توفیق کا بردہ اُتر جائے۔

جواب: ... تو نیق کے معنی ہیں: کسی کار خیر کے اسباب من جانب القدمہیا ہوجاتا ، جس شخص کو القد تعالی نے تندر تی عطافریا رکھی ہے اور نمی زیز ھنے سے کوئی مانع اس کے لئے موجود نہیں ، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ صرف تو نیق کی وُ عاکرتا ہے ، وہ در حقیقت سے چول سے وُعانہیں کرتا ، بلکہ نعوذ باللہ! وُعا کا نداق اُڑا تاہے ، ورندا گروہ واقعی اخلاص سے دُ عاکرتا تو کوئی وجہ ندھی کہ وہ نماز ہے محروم رہتا۔

## توكل اورصبر كي حقيقت

سوال: ..توکل اور مبرکیا ہے؟ ان سوالات کے پوچنے کی ضرورت اس کے محسوس ہوئی کہ میں ایک یو نیورٹی ( جو معہ کراچی ) کا طالب علم ہوں ، اللہ کے فضل وکرم ہے میرے ہرا متحان میں اچھے نمبر آئے ، لیکن اس دفحہ جب میں نے امتحان دینے کی تیاری کی تو ہر دفعہ کی طرح اس مرتبہ بھی بہت محت کی ، میری خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر یا انجینئر بنوں ، محض اس لئے کہ آج کل ہد ستور تائم ہو چکا اور بید خیال لوگوں کے ذہمن میں زہر کی طرح زبی ہس گیا ہے کہ جولاکا دین داری کی طرف ماکل ہوتا ہے ، اے'' مولوک' تائم ہو چکا اور بید خیال لوگوں کے ذہمن میں زہر کی طرح زبی ہس گیا ہے کہ جولاکا دین داری کی طرف ماکل ہوتا ہے ، اے'' مولوک' کے خطب ہے نوازا جاتا ہے ، اور بیکہا جاتا ہے کہ:'' بیاب پھیٹیس کر سکن'' البذا میں اپنی انبن کی محت کر کے بیٹ برت کرتا چا بتا تھ کہ لوگوں کو بتا یاجا سکے کہ وین داری بھی بڑھ میں ٹر تر و محت کر کے دونوں میں مرتز و ہو سکت کر بی جو سکتا ہے ، یکن میری بچھ میں آتا کہ اس عزم کے بعد میری قسمت میر اسا تھ نہیں دیتے ۔ میں نے اپنی ہرطرح کوشش کر کی ، میرف نہ نوازا داکر نے کے لئے افسا تھا ، باتی سارا وقت پڑھتا تھا ، باتی سارا وقت پڑھتا تھا ، لیکن جب جیچ آیا تو دُوسر سے سالوں میں ذہن اید اُنجھ کہ ایک جیچ میں نہیں آئے ، اور جن سوالات کو میں سرسری طور پر پڑھ کر گیا تھی ، وہی آئے ، ایسا لگتا تھ جیسا میں ان سوالات کو میں سرسری طور پر پڑھ کر گیا تھی ، وہی آئے ، ایسا لگتا تھ جیسا میں ان سوالات کو میں میا ہم تھا ۔ کر جا میک بہت کی تھی ، مگر زندگی بحر میں میر انہ تھی ایسا کہ دو گھر میں میں آئی میں ایسا کہ تھی ، میر زندگی بحر میں میں آئی ہو میں سرسری میں اور جیسا اس دفعہ ہوا، اور جی سرائی تو کہ بیست کی تھی ، مگر زندگی بحر میں میر آئی ہو ایسا میں اور جیسا میں ان میں انہی بہت کی تھی ، مگر زندگی بحر میں میر آئی ہو اور اس میر انہی میں اس میں آئی ہو ایس میں آئی ہو ایسان میں انہی بہت کی تھی ، مگر زندگی بحر میں میں آئی اور انہیں میں آئی ہو ایسان میں انہی بہت کی تھی ، مگر زندگی بحر میں میں آئیں اور انہوں کہ کو میں میں آئی ہو انہیں بہت کی تھی ، مگر زندگی بحر میں میں آئی ہو انہیں اس میں آئیں اور انہوں کی میں آئی ہو کی میں انہی انہیں انہوں کی میں آئی ہو کی انہوں کیا کہ کو انہوں کو انہوں کی میں انہیں کی میں انہوں کی کو کی میں کو میں کی کو کو کو کی میں کو کی کو کر انہ

<sup>(</sup>١) قوله. التوفيق، هو توجيه الأسباب نحو المطلوب الخير. (كشاف اصطلاح الفنون ج: ٢ ص ١٥٠١). التوفيق جعل الله فعل عباده موافقًا بما يحبّه ويرضاه. (التعريفات للجرجاني ص:٥٢).

جواب: برکام میں اعتدال ہونا چاہئے، پڑھائی میں اپنی ہمت کے مطابق محنت کرنی چاہئے، ہمت سے زیادہ نہیں۔ روزاند کے کامول کا نظام الاوقات بنایا جائے۔ تو کل کے معنی: القد تعالی پراعتاد کے ہیں، بیعنی آ دمی اپنی ہمت کے مطابق کا سرکے نتائج اللہ تعالی کے سپر دکرد ہے اور پھر و بک کی طرف سے جومعاملہ ہواس پر راضی رہے۔ اگر آ دمی بیدچاہے کہ معاملات میری مرضی کے مطابق ظاہر ہوں و تو یہ تو کل نہیں، بلکہ انا نیت ہے۔

## اسباب كاإختيار كرناتوكل كيخلاف نهيس

سوال: بَسی نفع ونقصان کو چیش نظر رَه َرکونی آ دمی کوئی قدم انھائے اور بیاری کے حملہ آ ور ہونے ہے پہلے احتیاطی تد ابیر اختیار کرنا کیا تو کل کے خلاف تونہیں؟اور بیرکہ اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے کا سیجے مغہوم سمجھاد بچئے۔

جواب: ... بو کل کے معنی اللہ تق کی پر بھر وسہ کرنے کے بیں، اور بھر وسہ کا مطلب میہ ہے کہ کام اسباب سے بنما ہوا نہ دیکھے بلکہ یول سمجھے کہ اسباب کے اندر مشیت البی کی روٹ کارفر ماہے ،اس کے بغیرتمام اسباب بیکار ہیں:

> عقل در اسباب می دارد نظر عشق می گوید مسبّب رانگر

مطعقاترک اسباب کانام تو کل نبیر، بلکه اس بارے بیں تفصیل ہے کہ جوا سباب ناجائز اور غیرمشروع ہوں ان کوتو کا اللہ اللہ بالک ترک کردے، خواو فورا یا تدریجا، اور جوا سباب مشروع اور جائز ہیں ، ان کی تین قسمیں ہیں اور ہرا یک کا تھم الگ ہے:

اند بالکل ترک کردے، خواوفورا یا تدریجا، اور جوا سباب مشروع اور جائز ہیں ، ان کی تین قسمیں ہیں اور ہرا یک کا تھم الگ ہے:

اند بالکل ترک کردے، خواوفورا یا تدریجا، اور جوا سباب مشروع اور جائز ہیں ، ان کی تین قسمیں ہیں اور ہرا یک کا تھم الگ ہے:

کر ناج اس سر

ان بطنی اسباب: جیسے بیار یول کی دوا دارو،اس کا تھم یہ ہے کہ ہم ایسے کمزورول کوان اسباب کا ترک کرنا بھی جائز نہیں، البتہ جوحضرات قوت ایمانی اور قوت نوکل میں مضبوط ہوں،ان کے لئے اسباب ظنیہ کا ترک جائز ہے۔

سا:... تیسرے وہمی اورمشکوک اسباب: (لیعنی جن کے اختیار کرنے میں شک ہو کہ مفید ہول گے یانہیں) ان کا اختیار کرنا سب کے لئے خلاف تو کل ہے، گوبعض صورتوں میں جائز ہے، جیسے جھاڑ پھونک وغیرہ۔

(٢) التوكل هو الإعتماد على الله وعدم الإلتفات اللي ما عداه، قال السيد: هو الثقة بما عبد الله واليأس عما في أيدى الباســـ
 (قواعد الفقه ص: ٢٣١).

 <sup>(</sup>١) التوكل: هو الإعتماد على الله وعدم الإلتفات الى ما عداه، قال السيد: هو الثقة بما عند الله و اليأس عما في أيدى الناس.
 (قواعد الفقه ص: ٢٣١، طبع صدف پبلشرز، كراچي).

<sup>(</sup>٣) الأسباب المنزيلة للضرر تنقسم إلى مقطوع به . . . . وإلى مظنون . . . . . وإلى موهوم . . . . . اما المقطوع به فلبس تمركه من التوكل بل ترك حرام عبد حوف الموت واما الموهوم فشرط التوكل تركه . . . . . واما الدرجة المتوسطة وهي المعظنونة فعله ليس ماقصًا للتوكل . . . (فتاوي هندية ج٥٠ ص ٣٥٥ طبع كوثته، تغميل كك الخطاء: بوادر المهادر ص ٢١٥ تا ٢٦٨).

## اسباب پر جمروسه کرنے والوں کا شرعی تھم

سوال:...رزق کے بارے میں یہال تک علم ہے کہ جب تک یہ بندے کوال نہیں جاتا، وہ مرنہیں سکتا۔ کیونکہ خدانے اس کا مقدر کر دیا ہے۔ خدا کی اتنی مبریا نیوں کے باوجود جولوگ انسانوں کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ملازمت سے نہ نکال دیئے جا کیں، تو اس وفت ڈر، خوف وغیرہ رکھنے والے کیا مسلمان ہیں؟ جن کا ایمان خدا پر کم اور انسانوں پر زیادہ کہ ریخوش ہیں توسب ٹھیک ہے، ورنہ زندگی اجیرن ہے۔

جواب:...ایسے لوگوں کی اسباب پرنظر ہوتی ہے،اوراسباب کا اختیار کرتا ایمان کے منافی نہیں، بشرطیکہ اسباب کے اختیار کرنے میں القد تعالیٰ کے کسی تھکم کی خلاف ورزی نہ کی جائے ،البتہ نا جائز اسباب کا اختیار کرنا کمالی ایمان کے منافی ہے۔

## رزق کے اسبابِ عاوبیا ختیار کرنا ضروری ہے

سوال:... "وَهَا مِنْ دَآبُةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ دِذْقُهَا" ببسب كارزق الله تعالیٰ کے ذمہ ہے تو ہرسال سیکروں لوگ بھوک ہے کیوں مرجاتے ہیں؟ اور بیا موات ساری غریب ملکوں ہی ہیں کیوں ہوتی ہیں؟ مثلاً ایتھو پیا ،سوڈان اور دوسرے افریقہ کے غریب مما لک۔ برطانیہ امریکا اور فرانس یا یورپ کے دوسرے بالدار ملکوں میں لوگ بھوک ہے کیوں نہیں مرتے؟ قط آسانی بلا ہے مگراس ہیں بھی غرباء کی جائیں جاتی ہیں، مالدار لوگ کی نہ کسی صورت سے اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں۔ ان مشاہدات سے معلوم ہوا کہ بیآ یت اسباب اختیار کئے ، الله اس کو خصول زرق کے مرق جدُرز مانہ اسباب اختیار کئے ، الله اس کو زق ضرور بھیج گا۔

جواب:...آپ کی رائے سیجے ہے،رزق کے اسباب عادیہ کا اختیار کرنا بہر حال ضروری ہے، اللّٰ یہ کہ اعلیٰ در جہ کا تو کل نصیب ہو۔ پرندے اور چرندے اسباب رزق اختیار کرتے ہیں، تا ہم ان کو اختیار اسباب کے ساتھ فطری تو کل بھی نصیب ہے۔

#### شریعت نے اسباب کوہمل نہیں چھوڑ ا

جواب: ... بی بایں معنی ہے کہ شریعت نے اسباب کوہمل نہیں چھوڑا ہے، اگر چہ اسباب، اسباب ہیں، ارباب نہیں۔ رزق توسب کا اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، لیکن ہماری نظر چونکہ اسباب سے بالاتر نہیں جاتی ، اس لئے ہمیں رزق بذریعہ اسباب طلب کرنے

<sup>(</sup>١) كرشته منح كاحاشية تبر ١١ ملاحظه و وبوادرالنوادر ص:٢٦٨،٢٦٤\_

کا تھم فر مایا ہے، اور رزق کو بظاہر مشروط بدا سباب رکھا ہے، ورنداس کی مشیت کے بغیر ندا سباب اسباب بیں اور ندروزی کا حصول (۱) اسباب کا مرہونِ منّت ہے۔

## کیا آخرت میں دُنیا کی باتیں بھول جائیں گی؟

سوال: . ہمارے امام صاحب قرباتے ہیں کہ انسان کی چار وقعہ حالت بدلے گی۔ ان... دنیا ہیں آئے ہے پہلے عالم ارواح میں مقد ہے وعدو۔ ۲: عالم وُنیا ہیں قیام۔ ۳: معالم قبر۔ ۴: معالم آخرت جنت یا دوزخ ۔ مولوی صاحب ہم کو عالم مرواح میں اپنی رُوح کی موجودگی کاعلم اب ہوا ہے ، اور جورُ وحول نے اللہ ہے بندگی کا دعدہ کیا ،اس میں ہماری رُوح بھی شامل تھی ، سوات ہم کوتو پتا نہ چلا ،ہمیں تو اس وُنیا میں بتایا گیا کہ یم نے اللہ ہے وعدہ کیا تھا تو جس طرح عالم ارواح کا ہمیں احساس نہیں ہوا تو کہیں ایہ تونییں ہے کہ جزاد سزا، قبروآ خرت کا ہمیں اس طرح پتا نہ چلے ، جس طرح عالم ارواح میں ہمیں پچھے پتا نہ چلا ؟ جواب: ... عالم ارواح کی بات تو آپ کو بھول گئی ،لیکن وُنیا کی زندگی میں جو پچھے کیا وہ نہیں بھولے گا۔ (۱)

## كيابغيرمشامدے كے يقين معتبر ہيں؟

سوال: "وَكَذَلِكُ نُوىَ ابْواهِنَمَ مَلْكُونَ .. الني. . مُوْقِنِينَ."اس معلوم بواكه بغير مشاہد ہے يقين معتبرنيس حضرت ابرا بيم عليه السلام أولوا العزم يغيم ول عيل ہے جيں،ان برصحيفے بھی نازل ہوئے... صُحف إبْوهِنِمَ وَمُوسی. معتبرنيس حضرت ابرا بيم عليه السلام أولوا العزم يغيم وقت ان كا القد تعالى ہے قبی رابط تھا، ان كوملكوت السلوات والارش كى سير بھی كرائى اور بہت ہے جا باوجودان كا قلب مطمئن نبيس ہوتا اور "كيف فُخي الْمُونِي "كاسوال كرتے بيں، اتو پھرايك عامسالك جوالد كى استے پرچل رہا ہے اور اپنی لذات كی قربانی دے كرا پی جان كھيار ہا ہے اور عالم قديں ہے بشكل صوت وصورت اس پركوئى فيضان نبيس مور ہا پھر بھی اس كی طاعت بیں كوئى كی نبيس آتی ،الی صورت میں وہ زیادہ اس بات كاحقد ارہے كه اس كو طاعت بیں كوئى كی نبيس آتی ،الی صورت میں وہ زیادہ اس بات كاحقد ارہے كه اس كو طلاحت ميں كوئى كی نبيس آتی ،الی صورت میں وہ زیادہ اس بات كاحقد ارہے كه اس كو طلاحت ميں ہواور استفامت نصيب ہو۔انبيا يتو و ہے بھی ہروقت طلوت كی سير سرتے رہتے ہیں۔

جواب: ... یقین کے درجات مختف ہیں: یقین کا ایک درجہ میں الیقین کا ہے جوآ کھے ہے دیکھنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور
ایک حق الیقین کا ہے جوتج ہے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ای طرح عامد مؤمنین، ابرار وصدیقین، انبیاء ومرسلین عیبم السلام کے درجات
میں بھی تفاوت ہے۔ ایمان کا درجہ تو عامد مؤمنین کو بھی حاصل ہے اور ابرار وصدیقین کو ان کے درجات کے مطابق یقین کی دوست سے
نوازا جوتا ہے اور حضرات انبیائے کرام عیبم السلام کے مراتب کے مطابق ان کو درجات یقین عطاکتے جاتے ہیں، پس حضرت ابراہیم

<sup>(</sup>۱) وما من حيوان يدب على الأرض إلا على الله تعالى عذاؤه ومعاشه لما وعده سبحانه وهو حل شأنه لا يخل بما وعد وحمل العباد على التوكل فيه ولا يمنع المتوكل مناشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها ـ (رُوح المعاني ح. ۱۲ ص ۲) ـ رحمل العباد على التوكل فيه ولا يمنع المتوكل مناشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها ـ (رُوح المعاني ح. ۱۲ ص ۲) ـ رحمل التوكن أن المار عات . ٢٥ الله عند أن أعسماله مدوّنة في كتابه يتذكرها وكان قد سبها ـ (تفسير سمى ج ٣٠ ص ٩٩ ص ٥٩٩) ـ

عليه السلام كے سوال "تَحَيْفَ تُحْمِي الْمُوتِنَى" مِن اس ورجه يقين اوراظمينان، جو بلارُ دَيت ہو، سوال سے يہلے بھی حاصل تفا\_سالكين اورا دلیاء التدکوبھی مشاہدات کی دولت ہے نو از اجاتا ہے اور بغیر مشاہدات کے بھی ان کو یقین واطمینان'' ایمان بالغیب'' کے طور پر حاصل ہوتا ہے،لیکن ان کے ایمان اور اطمینان کو انبیائے کرام علیہم السلام کے ایمان و اطمینان سے کوئی نسبت نہیں اور وہ ان کے اطمینان اوریقین کانخمل بھینہیں کر سکتے ، ورنہ ہوش وحواس کھوجیٹھیں ۔ (۱)

## عقيده يحج بهواورغمل نهبهو

سوال: ..عیدالفطرکے دن نمازعید کے موقع پر مقامی مولوی صاحب نے پچھ الفاظ کیے کہ کسی کے نام کومت دیکھو، اس کے عمل کومت دیکھو،عقیدہ درست ہونا جا ہے۔عقیدہ درست ہےتوعمل کے بغیر بھی جنت میں جائے گا۔تو کیا ان کا کہنا درست ہے کہ عقيده درست مونا جا ہے علم برحمل کی کوئی ضرورت نہیں؟

جواب:...مولوی صاحب کی میہ بات تو سیح ہے کہ اگر عقیدہ سیح ہوا در عمل میں کوتا ہی ہوتو کسی نہ کسی وقت نبی ت ہوجائے ء (۶) ۔ ں، اوراگرعقبیدہ خراب ہواوراس میں کفروشرک کی ملاوٹ ہوتو ہخشش نہیں ہوگی، کیکن علم اورممل کوغیرضروری کہنا خودعقبدے ک خرابی ہے اور بیقطعاً غلط ہے ،اس ہے مولوی صاحب کوتو بر کی جا ہے۔

#### کشف والهام اور بشارت کیاہے؟

سوال:...کشف، إلهام اور بشارت میں کیا فرق ہے؟ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو کشف، الهام یا بشارت ہونا ممکن ہے؟ قرآن وا حادیث کے حوالے سے واضح سیجئے گا۔

(۱) جواب :...کشف کے معنی ہیں: کسی بات یا واقعہ کا کھل جاتا۔ البام کے معنی ہیں: دِل میں کسی بات کا القا ہوجانا۔ اور

(١) وعبلهم الينقيس بسما اعطاه الدليل من ادراك الشيّ على ما هو عليه، وعين اليقين بما اعطاه المشاهدة و الكشف وجعل وراء ذلك حق اليقين. (روح المعاني ج. ٢٠/٢٩ ص:٢٢٥).

 (٢) وأما من كانت لـه معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشية الله تعالى فإن شاء عفا عنه وأدخله الجنة أولًا وجعله كالقسم الأوّل وإن شاء عذبه بالقدر الذي يريد سبحانه ثم يدخله الجنة فلا يحلد في النار من مات أحد على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل. (شرح تووي على مسلم ج١١ ص ٢١ طبع قديمي كتب خاله).

(٣) قال تعالى: إنَّهُ مَنَ يُشَرِكُ باللهَ فَقَدْ حَرَّم اللهُ عليْه الْجَنَّةَ وَمَأُواةُ النَّارُ " (المائدة ٢٠٠). "انَّ اللهَ لا يَغْفَرُ انْ يُشْرِك به ويغْفرُ

مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يُشَآءُ" (النساء: ١١١).

(٣) "باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو ألا يشعر" هذا الباب معقود للرد على المرجنة خاصة . وقد ذم الله من أمر بالمعروف ونهى عن المبكر الأعسمال عن الإيمان ...... وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب أصلًا . . . . وقىصىر فى العمل فقال: كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ، فخشى أن يكون مكذبا أي مشابهًا للمكذبين. (فتح الباري، كتاب الإيمان ج: ١ ص: ١٠ ١).

(۵) الكشف في اللغة: رفع الحجاب. (قواعد العقه ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>١) الإلهام ما يلقى في الروح بطريق العيص. (قواعد الفقه ص ١٨٩).

بٹارت کے معنی:خوشخبری کے ہیں، جسے کوئی اچھاخواب دیکھنا۔

٣:... آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم کے بعد کشف والبہ م اور بشارت ممکن ہے، گر وہ شرعاً حجت نہیں ،اور نہ اس کے قطعی ویقینی ہونے کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے ، نہ کسی کو اس کے مائنے کی دعوت دی جا سکتی ہے۔

کشف یا اِلہام ہوسکتا ہے، لیکن وہ ججت نہیں

سوال: ..اگر کوئی شخص بید دعویٰ کرے کے مجھے کشف کے ذریعہ خدانے تھم دیا ہے کہ فلاں شخص کے پاس جاؤاور فلال بات کہو،ایسے خص کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟

**جواب:...غیرنبی کوکشف یا الہام ہوسکتا ہے، گروہ ججت نہیں ، نداس کے ذریعیہ کوئی تھم ثابت ہوسکتا ہے ، بلکہ اس کوشریعت** ک کسوٹی پر جانج کردیکھا جائے گا، اگر سیح ہوتو قبول کیا جائے گا، ورندر ذکر دیا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ وہ سنت نبوی کانتیج اور شریعت کا پابند ہو۔اگر کوئی شخص سنت نبوی کے خلاف چاتا ہوتو اس کا کشف والہا م کا دعویٰ شیطانی کر ہے۔

#### كشف كي حقيقت، غيرنبي كاكشف شرعي حجت نہيں

سوال:...کشف کے کہتے ہیں؟ اگرا یک مخص کشف ہتائے اور کرامات دیکھائے تو کیا ہم اس پریفین کرمیں؟ اور بہجو جا وُ و کرتے ہیں، یہلوگ کس طرح بیحرام کرتے ہیں؟ وضاحت فر ہائے۔اس کے علاوہ غیب کی خبریں بھی بتاتے ہیں اور اکثر سیجے بھی ہوجاتی ہیں۔ اولیاءالقد کوتو خدا کی طرف ہے ہی ان باتوں کا الہام ہوتا ہے ، کیاانہیں بھی نعوذ بالقد! خدا بتا تا ہے؟ وضاحت کرد پہجئے ۔ لوگ اولیاؤں کے مزاروں پر جا کران ہے مددطلب کرتے ہیں، یعل کیسا ہے؟ **پو چھا ج**ائے تو کہتے ہیں کہ:'' وہ زندہ ہیں ،اس لئے حاجت طلب كرتے بين 'اوراس كے علاوہ كہتے بيل كه: '' حديثوں سے ثابت ہے كداولياء الله قبرول ميں زندہ بيں اور جاري حاجت سنتے ہیں اور پوری کرتے ہیں' اور کئی ہاران کے کام پورے بھی ہوجاتے ہیں،جس کی وجہے ان کاعقیدہ مضبوط ہوجا تاہے، کیاا سے تعل كرنا شرك ہے؟ وضاحت مفصل طریقے سے بیجئے۔

(١) البشارة بالكسر، الحبر يؤثر في البشرة تغيرًا . الخ. (قواعد الفقه ص: ٢٠٤).

(٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>٢) فالإلهام ليس بحجة عند الجمهور الاعند المتصوفة بخلاف الإلهام الصادر من الرسول عليه الصلوة والسلام فانه حجة عند الكل. (رمضان آفيدي، شرح شرح عقائد ص:٧٥، ٢١). أيضًا حاشية شرح عقائد ص:٢٢ حاشيه نمبر:٧. ومحالٍ حطا در كشف بيسار است فلا اعتداد به مع كونه مخالفًا لاجماع المسلمين. كتوبات وفتر اول حمد چبارم كمتوب:٣٦٧، غايت افي ابب... چالهام وكشف برغير جحت نيست كمتويات وفتر اول حصداوّل كمتوب: اسلم اعلم! ان الإلهام: هو الإلقاء في القلب من علم يدعو الى العمل به من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة وهو ليس بحجة ولا يجوز العمل به عند الجمهور، لأن ما يقع في قلبه قد يكون من الله تعالى وقد يكون من الشيطان لقوله تعالى: "وان الشيطين ليوحون الى اوليانهم" وقد يكون من النفس يكبون من الله تنعالني ينكون حجة، وما يكون من الشيطان او النفس لَا يكون حجة، فلا يكون الإلهام حجة مع الإحتمال ولَا يمكن التمييز بين هذه الأنواع إلّا بعد النظر والإستدلال بأصول الدِّين ." (تيسير الأصول الى علم الأصول ص: ٣٣٦ محث في الإحتجاج بالإلهام).

جواب:.. بعض اوقات آ دمی پرکسی چیز کی حقیقت کھول دی جاتی ہے اور پردے اُٹھادیئے جاتے ہیں،اس کو' کشف' کہتے ہیں۔انس کو کشف' کہتے ہیں۔انس کو کشف و البہ م شرعی جمت نہیں۔ ایس ۔انبیائے کرام میں ہم السلام کا کشف و اِلبام تو بقینی ہے، دُ دسروں کا بقین نہیں۔اس لئے غیر نبی کا کشف و انب م شرعی جمت نہیں۔ اپنے کشف وکرامت کی ڈینگیں مارنا دُ کان دارشم کے لوگوں کا کام ہے،ایسے لوگوں کی باتوں پریقین نہیں کرنا چاہئے۔ جادُ وکس طرح کرتے ہیں؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں! گر بہجرام ہے۔

کسی کاغیب کی خبریں بتانااوراس پریفین کرنا گناہ ہے،ان کوشیاطین بتاتے ہیں،ان میں سے اُٹکل پچو با تیں بعض اوقات پوری بھی ہوجاتی ہیں۔

'' جس طرح اونیہ ءابقد کورخمٰن کی طرف ہے الہام ہوتا ہے ،ای طرح ان لوگوں کو شیطان کی طرف سے اِلہام ہوتا ہے۔ اولیہ ء (۵) ابقد کو مدد کے لئے پکارنا شرک ہے ، اگروہ قبروں میں زندہ ہیں تو ان کی زندگی ہمارے جہان کی نہیں۔

#### كرامات إولياء برحق ہيں

سوال: ...ای طرح ایک اورقصه بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، وہ فرہاتے ہیں کہ: جب میر ہوالد کا انقال ہوا، ان
کونہلانے کے لئے تختہ پر رکھا تو وہ بہننے گئے، نہلانے والے چھوڑ کرچل ویئے، کسی کی ہمت ان کونہلانے کی نہ پڑتی تھی، ایک اور
بزرگ ان کے رفیق آئے انہوں نے مسل ویا کیا بیواقعہ تھے ہے یا غلط؟ جو بزرگ اپنے مریدوں کو ایک ہا تیم بتا تا ہے، اس کے ہارے
میں آپ کا خیال کیا ہے؟ برائے مہر بانی! مجھے راہنمائی کریں، کہیں ایسانہ ہو کہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ کرہم اپنا ایمان خراب کرلیں،
کیونکہ ہی رے ویو بندعقیدے میں تو یہ چیزیں آج تک نہیں میں، اس لئے مجھے بینی معلوم ہوتی ہیں، کہلاتے تو بیلوگ بھی المہنت

<sup>(</sup>۱) والإلهام . . . ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء عند أهل الحق (شرح عقائد ص: ۲۲ طبع خير كثير). فصل في الوحي وهو ظاهر وباطن، أما الظاهر فثلاثة . . . . والثالث: ما تبدى لقلبه بلا شبهة بإلهام الله تعالى بأن أراه الله تعالى بنوره من عنده كما قال الله تعالى لِتَحُكُم بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ ارْكَ الله ، وكل ذلك حجة مطلقًا بخلاف الإلهام للأولياء فإنه لا يكون حجة على غيره. (التوضيح والتلويح ج ٢ ص: ١٩١ طبع مير محمد كتب خانه) . وبال خطاد كشف إسياراست فلااعتراد برمح كون كا فاري أعلى بي المست فلااعتراد برمح كون كا غلى المسلمين . ( كمتوبات وفتر اوّل مصر جهارم ، كمتوب 1٢١٠) .

 <sup>(</sup>۲) والسحر هو علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة لأسباب خفية، اهـ. وفي حاشية الإيضاح
 لبيرى زاده قال الشمني تعلّمه وتعليمه حرام. (شامي ج. ١ ص:٣٣، مقدمة، مطلب في التنجيم والرمل).

<sup>(</sup>٣) "من أتنى عرَّافًا أو كاهنًا أو ساحرًا فسأله فصدق بما يقول فقد كفر بما أنول على محمد صلى الله عليه وسلم ..... الكاهن هو الذي ينجبر عن بعض المضمرات فيصيب بعضها ويخطى أكثرها، ويزعم أن الحِنَّ تحبره مدلك الخ." (الزواجر عن اقتراف الكياثر ج: ٢ ص: ١٠٩ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) "وَإِنَّ الشَّيطِينَ لَيُوحُونَ إِلِّي أَوْلِيَآتِهِمُ" (الأنعام: ١٢١).

 <sup>(</sup>۵) ومثل هذا كثير في القرآن يسهى ان يدعى غير الله لا من الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم فان هذا شرك أو ذريعة الشرك .. الخـ" (التوسل والوسيله لابن تيمية ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) وعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الله تعالى يخلق في الميّت نوع حيوة في القبر قدر ما يتألم أو يتلذّد. (شرح فقه اكبر ص: ١٢٢).

والجماعت بیں الیکن عقیدے بہت زیادہ بہارے عقیدے سے خلاف ہیں۔

جواب: بطورکرامت بیروا تندیجی تن ہوسکتا ہے، دیوبندی ابل سنت میں ،اورابل سنت کا عقیدہ تمام معقائد کر تربوں میں لکھا ہے کہ '' اولیاء کی کرامات برحق میں'''' اس لئے ایسے واقعات کا اٹکار ابل سنت اور دیوبندی مسلک کے خلاف ہے، دوران واقعات میں عقیدہ کی خرابی کی کوئی ہات نہیں ،ورندابل سنت کرامات اولیاء کے برحق ہونے کے قائل ندہوتے۔

## تقذير

#### تقدر کیاہے؟

سوال:...میرے ذہن میں تقدیریا قسمت کے متعلق بات اس دفت آئی جب بھارے نویں یا دسویں کے استاد نے کاس میں بید اُ کرچھیٹرا، انہوں نے کہا کہ ہر انسان اپنی تقدیر خود بنا تا ہے۔اگر خدا بھاری تقدیر بنا تا تو پھر جنت و دوزخ چے معنی دارد؟ مطلب یہ کہ ہم جو برے کام کرتے ہیں، اگر وہ خدا نے بھاری قسمت میں کھے دیئے ہیں تو بھارا ان سے بچنا محال ہے، پھر دوزخ اور جنت کا معاملہ کیوں اور کسے؟ میرے خیال میں تو انسان خودا پنی تقدیر بنا تا ہے۔

میں نے اپنے ایک قریبی دوست سے اس سے میں بات کی تو اس نے بتایا کہ: خدانے بعض اہم فیصلے انسان کی قسمت میں لکھ دیئے ہیں، باتی حجو نے جھوٹے فیصلے انسان خود کرتا ہے، اہم فیصلوں سے مراد بندہ بڑا ہوکر کیا کرے گا؟ کہاں کہاں پانی پیئے گا دغیرہ، لیکن انسان اپنی صلاحیت اور قوت فیصلہ کی بنیاد پران فیصلوں کو تبدیل بھی کرسکتا ہے۔

آپ نے پچھا حادیث وغیرہ کے حوالے ویے ہیں، آپ نے اس کے ساتھ کوئی وض حت نہیں دی، صرف بیہ کہدوینا کہ:
" قسمت کے متعلق بات نہ کریں۔ "میری رائے میں تو کوئی بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہوگا۔ حضوراً کرم سلی الندعلیہ وسلم نے جب یہ
بات کی وضاحت کردیں تو شاید دِل کی شخفی ہوجائے۔
بات کی وضاحت کردیں تو شاید دِل کی شخفی ہوجائے۔

جواب:...جانِ برادر۔اسلام علیکم!اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ کا تنات کی ہر چھوٹی بڑی، اچھی بُری چیز صرف القد تعالی کے ارادہ،قدرت،مشیت اور علم ہے وجود میں آئی ہے، بس میں آئی بات جانتا ہوں کہ ایمان بالقدر کے بغیر ایمان سیح نہیں ہوتا، اس کے آگے رہے کوں، وہ کیوں؟اس سے میں معذور ہوں۔

تفدیرامتدتعالی کی صفت ہے، اس کوانسانی عقل کے تراز و سے تولنااییا ہے کہ کوئی عقل مندسونا تو لئے کے کانے سے' ہمالیہ'' کا

<sup>(</sup>١) ولا يكون في الدنيا ولا في الآحرة شيء أي موجود حادث في الأحوال حميعها الله بمشيته اي مقرونًا بارادته وعلمه وقصائه، أي حكمه وامره وقدره، اي بتقديره الح. (شرح فقه اكبر ص ٩٩).

<sup>(</sup>٢) عس على رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عند حتى يؤمن بأربع. . ويؤمن بالقدر. (مشكوة ص ٢٠٠) باب الإيمان بالقدر، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) والقدرة وهي صفة ازلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها. (شرح عقائد ص ١١٣ طبع ايج ايم سعيد).

وزن نَرِنَاشْرُونَ كَردِ ہے ،عمریّں مزرج نمیں گن ،مُریدہ عنقارہے گا۔

جمیں کرنے کے کام کرنے چاہئیں، نقد ریکا معمانہ کس سے طل ہوا، نہ ہوگا، ہس سیدھ ساایمان رکھے کہ ہر چیز کاخالق ابتد تعالی ہے، اور ہر چیز اس کی تخیق سے وجود میں آئی ہے، انسان کو اللہ تعالی نے اختیار وارادہ عطا کیا ہے گریدا ختیار مطلق نہیں۔ حضرت علی کرتم اللہ و جہدہ کے تھی نے دریافت کیا کہ انسان وقت ہو ایجور؟ فرمایا: ایک پاؤل اُٹھا وَاس نے اُٹھالیا، فرمایا: وُوسرا بھی اُٹھ وَا ہو انحضور! جب تک پہلاقدم زمین پر نہ رکھول وُوسرائیس انہ سکن فرمایا: بس انسان اثنا می رہے، اور اثنا مجبور! کہم حال میں اس مسکے میں زیادہ قبل وقال سے معدور ہوں اور اس کو ہر بادی ایمان کا ذرایعہ بھتا ہوں۔

## کیا تقدیر کاتعلق صرف جارچیز وں ہے ہے؟

سوال: بیں عرصہ دراز ہے امر یا میں مقیم ہوں ، بعض او قات میسائی دوستوں یا غیرمسلموں سے مذہبی نوعیت کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ دین اسلام میں جن چیز وں کا ماننا ضروری ہے، ان میں'' تقدیر' پر ایمان لا نامجھی از حدضروری ہے۔لیکن یہ بھی عجیب بات ہے کہ جمیں یہ بی نہیں معلوم ہے کہ نقد بر کیا ہے؟ میں ول سے مانتی ہوں کہ نقد بر کا کھمل طور پر نہ معلوم ہونا بھی ہر رے سئے بہتر ہے۔ کیکن چندموٹی موٹی با تیں تو معلوم ہوں ہمیں تو ہے کھ معلوم ہے کہ تقدیر معلق ہوتی ہے اور تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ابا گرکوئی شخص میر ہے ہاتھ پرمسلمان ہونا جا ہے اور میں اسے کہوں کے تقدیر پر ایمان لا ناضروری ہے تو وہ لا زمایو چھے گا کہ: آخر تقدیر کیا ہے؟ اور اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ام او کم موثی موثی باتیں ضرور معلوم ہونی جائمیں۔ جیسے میں نے پچھ تحقیق کی تو مجھے معلوم ہوا کہ کم از کم یہ چیزیں ہوری تقدیر میں روز اوّل ہے لکھی ہیں۔ان میں پیدائش، یعنی جس مال کے بطن سے بیدا ہونا ہے، جب ہونا ہے، یکھا ہے۔'' موت''جس محض کی جب، جباں اور جس طرح موت واقع ہونی ہے،اس کا ایک وفت معین ہے۔'' رزق''جس کے ہارے میں قرآ ن کریم میں ہے کہ بیدالقد ہی ہے جو بڑھا تا ہے اور گھٹا تا ہے، یا کسی کوزیادہ ویتا ہے اور کسی کو نیا تلا دیتا ہے، چنا نجیہ آ دمی ذ اتی سعی کرے یا اور پچھ، رزق ایک مقد ارمیں مقرّر ہے۔ چونکہ دورانِ سفربھی انسان رزق یا تا ہے، سویوں دکھائی ویتا ہے کہ سفر میں ہارے مقدر کا حصہ ہے الیکن بعض چیزیں مبہم جیں۔ شا دی ،انسان کے ذکھ شاہر ،شہرت ، بیاریاں ،غرض اور بہت می چیز ول نے بارے میں، میں شخفیق ندتو کر تکی۔اور ندکر ناچا ہتی ہوں ،تکر ملائے کرام ہے گزارش ہے کہ جار چیرموٹی موٹی یا تیں تو ہتا کیں کہ یہ چیزی کے تقدیر کا حصہ ہیں۔ کیا آپ میری مدوکریں گے؟ بزی ممنون رہوں گی۔ شاوی کے متعلق پہنے سے لکھا ہوا ہے کہ فعال لڑ کے لڑک کی آپ میں ہوگی ، یا پچھ یوں ہے کہ وشش مرکے کی سے بھی کی جا عتی ہے؟ میں نے اس طرح کی ایک صدیث بڑھی ہے کہ ایک می ابی نے کی بیوہ ہے شادی کی تو ہمارے نبی جناب تحدر سول ایند سامی القد مدید وسلم نے فر ما ہو کہ:'' تم نے کئواری سے شادی کیول ندکی کہ و وقم ہے تھیاتی اورتم اس سے تھیلتے'' اس حدیث سے اندازہ : داکہ کو یابیا یک ایسامعاملہ ہے کہ آ دمی کوشش کرے تو سی ہے بھی کرسکتا ہے ، مکرش پر جفض

 <sup>(</sup>١) وصحمل الأمر أن القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأرل من حيره وشره كائن عنه سبحانه وتعالى نحلقه
 وارادته ماشاء كان وما لا فلا. (شرح فقه اكبر ص ٣٩).

<sup>(</sup>۴) علم الكلام ص: ۸۰ از حضرت مو «نامحه اورين كاند بلوي رحمة القدعليه ، طبع مكتبه مثمانيه بيت الممد . موريه

دُ وسری احادیث بھی ہوں\_

جواب:...تقدیر کاتعنق صرف انبی چار چیز دل سے نہیں جوآب نے ذکر کی جیں۔ بلکہ کا نئات کی ہر چھوٹی بڑی اورا تھی پُری
چیز تقدیر البی کے تابع ہے، چونکہ انسان کو یعلم نہیں کہ فلال چیز کے بارے بیس علم البی میں کیا مقدر ہے؟ اس لئے اس کو بیتے ارزق مقدر ہے کہ وہ اپنے ارادہ و افقیار اورا ہے علم وہم کے مطابق بہتر ہے بہتر چیز کے حصول کی محنت وسعی کر ہے۔ مثلاً: رزق کو لیجئے ارزق مقدر ہے اورمقدر سے زیادہ ایک وائے ہی کو مرزق معلوم نہیں کہ اس کے حق جیس کتنارزق مقرر ہے؟ اس لئے وہ رزق مقدر سے اور مقدر سے زیادہ ایک وائے ہی کو میں لیسکا۔ گرچونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کے حق جیس کتنارزق مقرر ہے؟ اس لئے وہ رزق ماصل کرنے کے لئے زیادہ سے وعنت کرتا ہے، لیکن ما اتا تا ہی ہے جتنا مقدر جیس کتھا ہے۔ والدین اپنی اولا د کے لئے بہتر سے بہتر رشتے کے خواہش مند ہوتے جیں ، اور اپنے علم و افقیار کی صورت جا برضی ابتد ہو اچھار شتہ تالاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ، لیکن ہوتا وہ بی ہومقدر جیس ہے۔ آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم نے حضرت جا برضی ابتد عند کو جوفر مایا تھا کہ: '' تم نے کنواری سے شاوی کیوں نہ کی ؟''اس کا بھی مطلب ہے کتا ہیں کنواری کا رشتہ ڈھونڈ نہ چ ہے تھا۔ (\*)

#### قسمت سے کیا مراوہ؟

سوال:..قرآن وسنت کی روشی میں قسمت کیا ہے؟ کیا انسان کی محنت اور کوشش سے قسمت کے فیصعے بدلے جاسکتے ہیں؟
کیا بیا اللہ تعین کرتا ہے؟ کیا قسمت کوکسی و ظیفے یا وُ عاسے بدلا جاسکتا ہے؟ یازندگی کوسنوا را جاسکتا ہے ینہیں؟
جواب:..قسمت اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے،اور جو پچھ جس کی قسمت میں لکھ دیا ہے، وہ اس کو ملے گا۔ جوقسمت میں لکھا ہو، وہ
آ وی کے سامنے چیش آ جاتا ہے،لیکن آ دمی کو بھی اپنی ملطی کا اقر ارکرنا جا ہے۔

#### مسئله تقذير كي مزيد وضاحت

سوال:... آپ نے اپنے جنگ کے کالم میں ایک خاتون کے سوال'' تقدیر الہی کیا ہے؟'' کا جواب تحریر فرمایا۔ آپ کے جواب نے جواب نے ذہن میں پڑی ہوئی گرہ کو پھر ہے أجا گر کر دیا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ ہر چیز تقدیر البی کے تابع ہے، انسان کی زندگ ہے متعلق تمام ہاتیں پہلے ہے لکھ دی جاتی ہیں۔

کا نئات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے تالع ہے، یہ بات بالکل عیال ہے، ذہن میں مسئداس وقت بیدا ہوتا ہے جب آپ نے میا تحریر فر مایا کہ انسان کی زندگی کے تمام معاملات پہلے ہے معین اور مقرر کرد یئے گئے جیں، مثلہٰ: رزق،ش کی وغیرہ کے معاملات۔

(۱) ولا يكون في الدنيا ولا في الآحرة شيء أي موجود حادث في الأحوال جميعها لا بمشيته أي مقرونًا بارادته وعلمه وقصائه أي حكمه وأمره وقدره اي بتقديره. (شرح فقه اكبر ص ٣٩). أيضًا الإيمان القدر فرص لاره، وهو ان يعتقد ان الله تعالى حالق أعمال العباد حيرها وشوها، وكتبها في اللوح الحفوط قبل ان حلقهم والكن نقصائه وقدره وارادته ومشيته الح. (مرقاة شرح مشكواة ج: ١ ص: ١٢٢، باب الإيمان بالقدر، طبع بمبني)

(٢) عن حابر قال أبكر أم ثيب قلت بل ثيب قال فهلا بكر الح. مشكوة ص ٢٤٦، كتاب الكاح، طبع قديمي). (٣) "وكَانَ أَمْرُ الله قدرًا مُقْدُورًا" (احزاب ٣٨). أي وكان أموه الدي يقدره كانًا لا محالة وواقعًا لا محيد عنه و لا معدل فما شاء كان، ومالم يشاء لم يكن. (تفسير ابن كثير ج. ٥ ص:١٨٢). پھرانسان کی زندگ میں کرنے کے لئے رو بی کیا جاتا ہے! بیضرور ہے کہ انسان کے ہزاروں سال کے مشاہدے میں بیہ ضرور آیا ہے کہ القد تعالی کچھ معاملات کہلے سے طے فر مادیتے ہیں، مثلاً: زندگی وموت، شاوی جیسے معاملات (حقیقت تو بیہ ہے کہ کچھ تعجب نبیل جو پروردگار عالم جوش رحمت میں ان معاملات میں بھی صورتِ عال ہے توانسان خفیف ترین کوشش بھی آخر کس لئے کرے؟
حال ہے توانسان خفیف ترین کوشش بھی آخر کس لئے کرے؟

آپ نے زندگی کے تمام معاملات کے لئے جو جوابتح ریفر مایا ہے بلکہ آپ نے فیصلہ کن انداز میں تحریر فر مایا ہے، اس سے
پہتا کڑ ماتا ہے کہ انسان کی ساری کوششیں لا حاصل ہیں، اس کی تمام کوششوں کا بتیجہ وہی ٹکلنا ہے جواس کی کوشش شروع کرنے ہے پہنے
کھا جا چکا ہے، پھروہ کسی بھی کام کے لئے سعی وکوشش کیوں کرہے؟ جبکہ اسے معلوم ہے کہ اس کی ہر ہرسمی کا بتیجہ بحض صفر کی شکل ہیں آنا
ہے، نہیں! مولا ناصا حب نہیں ..! پروردگا رائے گھنو نہیں ہو سکتے، میکن شاعری نہیں:

نگاہم دِموَمن سے بدل جاتی میں تقدریں!

میں آپ کی تو جدارش دباری تعالی کے ان الفاظ کی طرف بھی مبذول کرانا جا ہوں گی ،جس کا تر جمہ ہے کہ: '' برخض کواتنا ہی ملے گا جتنی اس نے کوشش کی۔''

اب محترم یوسف صاحب! بیددلیل نده بیجئے گا کدانسان کی کوشش کا فیصلہ بھی پہلے کیا جاچکا ہے، یعنی بیک دوہ کوشش کتنی کرے گا، بید لیل بحث برائے بحث ہوگی، کیونکہ اس کا مطلب وہی ہوجائے گا کہ ہر بات کا فیصلہ پہلے سے کیا جاچکا ہے، جبکہ مندرجہ بال آیت کا بیمطلب ہرگزنہیں نکالا جاسکتا۔

فدشہ ہے کہ لاکھوں افراد جو بیکالم پڑھتے ہیں، آپ کے جواب سے زندگی کی ساری دلچیپیاں کھو چکے ہوں گے یا فکر میں مبتلا ہو چکے ہوں گے۔

#### دُعا كافلسفه:

آپ کے جواب سے ذرہب اسلام میں وُ عاکا جوفلسفہ اور تصوّر ہے ، اور جو اِسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے ، کُ نَیْ ہوتی ہے ، جب آپ کہتے ہیں کہ القد تعالی انسان کی جھیجی کرے ، ہونا وہ ہے کرویتے ہیں ، انسان کی جھیجی کرے ، ہونا وہ ہے جواس کی تقدیم میں کھا ہے ، اب القد کا کوئی بندہ اپنی کئی مشکل یا مصیبت سے نجات کے لئے پروردگا رِ عالم سے التجااور وُ عاکرتا ہے تو آپ کے جواب کے موجب وہ گویاد ہوار سے سر پھوڑتا ہے ، کیونکہ اس کی زندگی میں ہونا تو وہ ی ہے جو پہلے سے اس کی تقدیم میں کھا جا چکا ہے ، پھر بھلا وُ عاک لئے کیا جگہ باتی رہ جاتی ہے ، پھراس کا مطلب کیا ہے ؟:

"الله تعالى دُعا عنه والع بين!"

اور خالق كائنات كے يدير شفقت الفاظ كد!" الله كى رحمت سے مايوں ندمو" كيامعنى ركھتے ہيں؟

یہ بھی یا در کھنے Rigidity اور رحمت یکجانہیں ہو سکتے ،آپ نے اپنے جواب میں جو پچھفر مایا ہے ،اس کے مطابق تو انسان کو ہمدر دی ہے پُر ان الفاظ کے برخلاف بالکل مایوں ہوجانا جا ہئے ، کیونکہ بقول آپ کے اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کی وُعا کیں ،اس کی

التجائيس اوراس كى سارى زندگى كى كوششيس كوئى معنى نېيس ركھتيں۔

تیسری بات جوآپ کے جواب کی تر دیدکرتی ہے وہ اقوامِ عالم کی تاریخ ہے، آج امریکا اور پورا یورپ ترتی کی شاہراہ پر گامزن ہے، کم از کم وڈی ترتی کے لحاظ ہے (ویسے اخلاقی لحاظ ہے بھی وہ مسلمانوں سے کہیں بہتر ہیں )، ان کی بیرتی موف اور صرف اور صرف ان کی انتقاب محنق اور مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اب اگر آپ بیفر ما تیں کہ اللہ تو لئی نے ان کی تقدیم میں بہتے ہیں، ہوت کو وہ تمام با تیں تسلیم کرنا ہوں گی۔ اوّل بیا کہ: اللہ تعالی نے ان اقوام کی تقدیم میں جن کو ہم کا فر اور گراہ قوم کہتے ہیں، کا میاں اور آسائش کھی ہیں اور یہ کہ ان کی کوششوں کا ان کو آجر دیتے ہیں۔ دوئم یہ کہ: انہوں نے اپنے بیروؤں اور نام یواقو مول کی تقدیم میں ناکامیاں اور ذِلت کھی ہے، اور ان کی کوششوں کوششوں کوششوں کوششوں کو کمن ضائع کرنا لکھا ہے، اور یہ کہ آج و نیا بھر میں جو مسلمان ذِلت اور کہ کو تقدیم کا میاں اور کیٹر وں کموڑ وں کی طرح مررہے ہیں، تو ان سب تباہ کاریوں میں وہ بالکل بے تصور اور بری الذمہ ہیں، کونکہ جو کھے ہور ہا ہے، وہ محض تقدیم کا میاسا ہے۔ محترم یوسف صاحب! بیقوم پہلے ہی اپنی ناا بلی اور Corruption میں انتہ کو پہنے چی ہے، اب اسے اور ہے مملی کا میاں کو سے کہ کہ بیاں ہوں جو دے، اے یہ بتا ہے کہ:

ستارہ کیا تری نقدیر کی خبر دے گا وہ خود فراخی افلاک میں ہے خاک زبوں عطا ہو، روی ہو، رازی کہ غزالی ہو سچھ ہاتھ نہیں آتا ہے بے آہ سحرگاہی!

جواب:...آپ کے تنیوں سوالوں کا جواب میری تحریر میں موجود تھا، مگر جناب نے غور نہیں فر مایا، بہر حال آپ کی رعایت کے لئے چنداُ مورد و ہار ہلکھتا ہوں۔

اقل:...نقد برکاعقیده قرآن مجید اوراحادیث شریفه میل ندکور ب، اوریه آنخضرت صلی امتدعلیه وسلم ،صحابه کرام رضوان التدعیبهم اجمعین اورتمام اللِحق کامتفق علیه عقیده ہے ، اس کئے اس عقید ہے ہے انکار کرنایا اس کا نداق اُڑانا اپنے وین وائیمان کا نداق اُڑانا ہے۔

(١) قال تعالى: "إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقَتْ بِغَدَرٍ" (القمر: ٩ ٣).

<sup>(</sup>٢) عن على قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع .. ... ويؤمن بالقدر. (مشكوا ج: ١ ص: ٢٢ باب الإيمان بالقدر، طبع قديمي، ترمذي ج ٢٠ ص: ٣٦ ابواب القدر، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٣) واعلم أن مذهب أهل الحق اثبات القدر، ومعناه: ان الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عبده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. (شرح مسدم للنووى ج: اص ٢٧ كتاب الإيمان). قلت: وقد تظاهرت الأدلة القطعية من الكتاب والسُّة واجماع الصحابة على اثبات التقدير الخريرات الحديث مولانا حسين على ص: ٩٢، طبع جامعه عربيه احسن العلوم). أيضًا عن عبدالله بن عمرو رضى الله عبهما قال: قال رسول الله صلى الله على والمورد كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين الف سنة. ومعنى كتب الله أجرى الله القلم على اللوح الحفوظ بايجاد ما بينهما من التعلق وأثبت فيه مقادير الحلق ما كان وما هو كائن الى الأبد على وفق ما تعلقت به ارادته أولًا. (موقاة شرح مشكوة ج: اص ١٢٢ باب الإيمان بالقدر).

ووم: ... آ مان وز مین کی تخلیق سے پہلے القد تعالی کو آئندہ ہونے والے تمام واقعات کاعلم تھا، اس علم کو القد تعالی نے لوح محفوظ پر لکھ دیا، وُنیا میں جو کچھ ہور ہا ہے، القد تعالی کے اس علم اورای نوشتے کے مطابق ہور ہا ہے، اس کے خلاف ٹہیں ہوسکتا۔ بتا ہے کہ اس عقید سے کے سی جھے ہے آپ کو اختلاف ہے؟ کیا آپ کا ایمان ٹہیں کہ ہر چیز جو وجود ش آنے والی ہے، القد تعالی کو اُزل بی سے اس کاعلم تھا؟ اگر آپ کو اس سے انکار ہے تو اس کا مطلب ہیہ ہے کہ آپ خدا کو بعظم یا ہے علم کو خدا مائتی ہیں؟ اور یہ تقر ہے! اوراگر آپ کہتی ہیں کہ خدا کا کہتی ہیں کہ خدا کا کہ خدا کا سے خلا کہ خدا کا سے خلا کہ خدا کا سے خلا کو کہ ہونا لازم آتا ہے، اوراگر معلوم تھیں تو کہ علم الہی کے خلاف ہوسکتا کو کہ معلوم تھیں تو کہ بیں گو اللہ ہونا لازم آیا ۔ نووز باللہ اوراگر اس کے خلاف ہوسکتا ہو ایک کے مطاف نہیں ؟ اگر آپ کہیں کہ اس کے خلاف ہونا لازم آیا ۔ نعوذ باللہ اوراگر اس کے خلاف ہوسکتا تو بہی عقیدہ تقدیر پر ایمان لا نالازم ہے، ورنداس کا عقیدہ تقدیر پر ایمان لا نالازم ہے، ورنداس کا حقیدہ تقدیر پر ایمان لا نالازم ہے، ورنداس کا حقید کا کھیدہ تقدیر پر ایمان لا نالازم ہے، ورنداس کا حقیدہ تقدیر پر ایمان لا نالازم ہے، ورنداس کا حقیدہ باطل ہو۔ باطل ہو۔ باطل ہو۔ باطل ہو۔ مورنداس کا حقیدہ تقدیر پر ایمان لا نالازم ہے، ورنداس کا حقیدہ باطل ہو۔ میکنا تو بہی عقیدہ تقدیر پر ایمان لا نالازم ہے، ورنداس کا حقیدہ تقدیر پر ایمان لا نالازم ہے، ورنداس کا حقیدہ باطل ہو۔ باطل ہو۔ باطل ہو۔ بیان سے خلال ہو۔ باطل ہو۔ باط

سوم :...آپ نے بیدو کیے لیا کہ:'' ہر خص کو وہی ماتا ہے جواس نے کوشش کی''لیکن آپ نے بید کیوں نہیں دیکھ کہ جس قرآن کا حوالہ آپ دے رہی ہیں ،ای قرآن ہیں ہے بھی تو لکھا ہے :

"إِنَّا كُلَّ شَيْءِ حَلَقُنهُ بِقَدَرٍ . . وَ كُلُّ صَغِيْرٍ وَ كَبِيْرٍ مُّسْتَطَوِّ . " (القر ١٣٩١ه ٢٥٥)

ترجمه: ... " بهم نے بر چیز کوایک فاص انداز سے پیدا کیا ہے ... . اور برچھوٹی اور بڑی چیز کھی وئی ہے ۔ "

یبی قدرجس کوقر آن ذکر کرر ہاہے' تقذیر'' کہلاتی ہے،اور ہر چیز کے پہلے سے لکھے ہوئے ہونے کا قر آن اعلان کر رہاہے، اب بتائے کہ یہ تقدیر کاعقید ومیراا بناتر اشا ہوا ہے یا قر آنِ کریم ہی نے اس کو بیان فر مایا ہے؟

چہارم: ...رہاانسان کے مجبور ہونے کا سوال! اس کا جواب میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ تقدیر میں یکھا ہے کہ آدمی فلاں کا مواضیار وارادہ کی نفی نہیں ہوتی ، اور انسان کا اختیار تقدیر کے کو اختیار وارادہ کی نفی نہیں ہوتی ، اور انسان کا اختیار تقدیر کے مقابل نہیں، بلکہ تقدیر کے ماتحت ہے۔ 'لیکن آئریہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تقدیر کے مدنے پر تو انسان کا بقول آپ کے مجبور ہونالازم آتا ہے ، اور تقدیر کی نفی کی صورت میں اس کا قادیہ طلق اور خالق ہونالازم آتا ہے ، آپ کے خیال میں انسان کا بقول آپ کے منصب پر بٹھانائیس؟

بینجم:...آپ کا میں مجھنا کہ اگر تقدیر برحق ہے تو انسان کی کوشش لا حاصل ہے، بیاس لئے غلط ہے کہ انسان کو اراد وو اختیار کی دولت دے کرمخنت وسعی کا تکم دیا گیا ہے، اور تقدیر (علم البی) ہیں بیکہلایا گیا کہ قلال شخص اتن محنت کرے گا اور اس پر بیانتیجہ مرتب

 <sup>(</sup>۱) وللعباد أفعال اختيارية، يثابون بها ان كانت طاعة، ويعاقبون عليها ان كانت معصية، لا كما رعمت الجبرية الخ.
 (شرح عقائد ص: ۱ ٨، طبع خير كثير).

ہوگا۔ جب محنت وکوشش بھی تقدیر پر لکھی ہوتی ہے اور اس پر مرتب ہونے والانتیج بھی نوشتہ تقدیر ہے تو محنت لا حاصل کیسے ہوئی؟ اور '' نگاوِمر دِموَّمن سے بدل جوتی ہیں تقدیرین' تو میر سے عقید ہے کی تفسیر ہے، تقدیر ہیں کلھا ہوا ہے کہ فلاں مر دِموَّمن کی نگاہ سے فلاں کام ہوج ئے گا، یہ بدلی ہوئی تقدیر بھی اصل تقدیر کے ماتحت ہے، اس سے با ہزبیں۔!

سنتھم: ... آپ نے تقدیر کا مسئلہ مجھا بی نہیں ،اس سے دُعا کو تقدیر کے خلاف سیجھ یے ،حالا نکہ دُعا بھی اسباب ہیں ہے ایک سبب ہے ،اور تقدیر میں تمام اسباب بھی تحریر شدہ بیاں ہے کہ خلال بند دالند تعالی ہے دُعا کرے گا درالند تعالی کے سامنے گرگڑا ہے گا تواس کا فلال کام ہوجائے گا۔

ہفتم نہ ہیں ہے یہ معلوم ہوگیا کہ تقدیم کا عقیدہ نہ تو اسبب کے اختیار کرنے سے رو کہ ہند ما یوی پیدا کرتا ہے،

ہمکداس کے برعکس زیادہ سے زیادہ محنت کی وعوت دیتا ہے، اور ما یوسیوں کا سب سے براسہارا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جولوگ عقیدہ تقدیم سے جال ہیں، وہ بسااوق سے حالات سے تنگ آ کرخود کئی جیسی تھافت کر لیتے ہیں، یکن آپ نے ایک بلے ہے مؤمن کو، جواہد تھ لی پر

پوراا بمان اور بھروسد رکھتا ہو، کبھی خود گئی کرتے نہیں و یکھ ہوگا۔ عقیدہ تقدیم پر ایمان رکھنے والے جتنی وی کھی اور التی کی امند تھ لی سے کرتے ہیں، وہ وُ وسر دل کو نصیب نہیں۔ خود سے کرتے ہیں، وہ وُ وسرول کو نصیب نہیں۔ خود میرک مثال آپ کے سامنے ہے، القد تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے ضعف و کروری کے باوجود تین آ دمیوں کے برابر کام کرتا ہوں ، اس لئے آپ کا نظر بیمعروضی طور پر غلط ہے۔

ہمشتم نیں ان کی ماق ہوتی ہے مقابلے میں کھوزیادہ ہی احساس کمتری کا شکار ہیں ، ان کی ماق ہی ترتی ہے مرعوب ہوکر آپ نے ان کو مسلمانوں کے مقابلے میں اخلاقی برتری کی بھی سندعطا کردی۔ میں نہیں بچھ کا کہ انہیں کون می اخلاقی برتری حاصل ہے؟ کیا ان مما لک میں زنااور شراب نوشی کی شرح اسلامی ممالک کی نبعت کم ہے؟ آپ کو یا د ہوگا کہ نیو یارک میں چند گھنٹوں کے سے بچلی کی روچی گئی تھی تو وہاں چوری ، ڈاکا زنی اور بدمعاشی کا کیسا بازار گرم ہوا تھی؟ کیا ان کی بہی اخلاقی برتری ہے ، جس کے تھید ہے آپ پڑھر دو رہی ہیں '' جن کود کھے کشر ما کیں بہوو!'' کیا ان مسلمانوں کی برخمل عقیدہ تقدیر کی وجہ ہے ہے؟ بلکہ عقیدہ تقدیر کو وجہ ہے ہے؟ بلکہ عقیدہ تقدیر اور دیگر سے عقا کد کے دل میں شدر ہے کی وجہ ہے ہے! اور آ قوام مغرب کی ماق می ترقی اول تو میری نظر میں اس لائق ہی نہیں کہ اس کی طرف التقات کیا جو نے ، ان قوموں کو جو ماق می جو گون اور ہے ، کیا ہمارے سے کہ اسلام کو بھی حاصل تھی؟ ہی موجوں موجوں تھی؟! ہی ماق وہ وہ اق کی ترقی حاصل تھی یا موی علید اسلام کے واقعے پرغور کیجی حاصل تھی؟ ہی راحیا ہی معید اسلام کے واقعے پرغور کیجی! ہی ماق وہ میں ان و میا مان اور کر وفر تمرود کو حاصل تھی کی ایر انہم معید السلام کو بھی حاصل تھی؟ ہم رہ کو مقابلے میں نمر ودکو دیکھیے! جو ماق می ساز و سامان اور کر وفر نمرود کو حاصل تھی کیا ایر انہم معید السلام کو بھی حاصل تھی؟ ہم رہ سے کے مقابلے میں نمرود کو دیکھیے! جو ماق می ساز و سامان اور کر وفر نمرود کو حاصل تھی کیا ایر انہم معید السلام کو بھی حاصل تھی؟ ہم رہ کے مقابلے میں نمرود کو دیکھیے! جو ماق می ساز و سامان اور کر وفر نمرود کو حاصل تھی کیا دیا تیم معید السلام کو بھی عاصل تھی؟ ہم رہ کی مقابلے میں نمرود کو دو کو حاصل تھی کیا دو کو حاصل تھی کیا دو کہ مقابلے میں نمرود کو دیکھی کے دو ماق میں ان و سامان اور کر وفر نمرود کو حاصل تھی کیا ایر انہم معید السلام کو بھی حاصل تھی؟ ہم رہ کو دیکھی کے مقابلے میں نمرود کو دیکھی کے مقابلے میں نمرود کو دیکھی کو موسل تھی کا مورد کو دیکھی کے دو اسلام کی مقابلے میں نمرود کو دیکھی کے دو مورد کی سام کی مورد کی کی مورد کی

<sup>(</sup>١) واعلم ان القدر لا يتراحم سبية الأساب لمساتها، لأنه انما يتعلق بالسلسنة المترتبة حملة مرة واحدة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الرقى والدواء والتقاة هل ترد شيئًا من قدر الله " قال هي من قدر الله " الح. وحجة الله الناعة ح. ا ص. ١٤، باب إيمان بالقدر، طبع إدارة الطباعة المنيرية، دمشق).

آنخضرت صلى المقدمدية وسلم واور آپ صلى القدمدية ، سلم كے جم عصر قيصر وَ سرى کو ليجئے اکيا آنخضرت صلى القدمدية وسلم کو جمی و ور و کی ماز و سامان حاصل تلی جو قيصر و کسری کوميسر تلیا ۱۰ اگر بقول آپ کے وہل مغرب مسلمانوں ہے محض و قری ترقی کی بنا پر فو کق '' اقوام عالم کی تاریخ'' پر ظرو ال کرد کیھئے! کیا ذیبا کی آسائٹیں انبیائے کرام پیجم اسلام کے مقاطبے بیس مگر اواور ب خداقو موں کو حاصل نہیں رہیں ۔ ؟

جہاں تک محنت وسعی کاتعلق ہے، میں اُو پر بتا چکا ہوں کہ یہ نقد بر کے منافی نہیں ، اگر بقول آپ کے کا فروں کو کا میر بیاں اور آساشیں حاصل جیں ،تو بیان کی محنت کے صلے میں نوشتۂ نقد بر ہے ،اورا اً سر بقول آپ کے مسلمان ذات وزسوالی اُنھار ہے جی تو بیان کی بدیملی سے منتیج میں نوشتۂ نقد برہے۔

#### تقدیر برحق ہے،اس کو ماننا شرطِ ایمان ہے

 "ن...نجومی باعامل وغیرہ ہاتھ کی لکیریں و کھے کر بتاتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کی ہے، ای طرح کی بی پہتھ پر ہیتے ہوئ نظر تے ہیں کہ آپ کی تقدیر کی ہے، ای طرح کی بیتھ پر ہیتے ہوئ نظر تے ہیں کہ اور عوام کو بیوتو ف بناتے ہیں کہ بیاانقد کے ہوا کی ومعلوم ہے کہ آنے وارا وقت کیا ہوگا؟

۵: ..المختصریہ کہ کی تقدیر آدمی پر منحصر ہے جیسی بنائے یا پہلے کھودی جاتی ہے، آر پہلے مکھودی جاتی ہو گئی ہوئے ہیں بدل سکتی ہے یا منہیں؟ آرنبیل تو لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جا تھیں ، کیونکہ ہوگا وی جو تقذیر میں تھا ہوگا۔

جواب: ، تقدیر برحق ہے۔ اوراس کو مان شرط ایمان ہے۔ ایکن تقدیر کا مسند ہو نازک اور باریک ہے ، یونکہ تقدیم اللہ تعالی کی صفت ہے ، اورا وی صفات الہیں کا پورا احاط نہیں رسکتا۔ اس اتنا عقید و رضاج ہے ۔ وُنیا ہیں جو بچھ بھی بور باہے اللہ تعالی کی دوشمیں ہیں۔ پہلے ہے اس کا علم تھا، اور اللہ تعالی نے اس کو پہلے ہے لوٹ محفوظ میں کھی رکھا تھا۔ اپھر وُنیا ہیں جو بچھ بوتا ہے اس کی دوشمیں ہیں۔ بعض میں انسان کے ارادہ واختیار کا بھی وضل ہے ، اور بعض میں نہیں۔ جن کا موں میں انسان کے ارادہ واختیار کووشل ہے، ان میں سے کرنے کے کا موں کو کرنے کا تھم ہے ، اگر انہیں اپنے ارادہ واختیار ہے ترک کرے گا تو اس پرمواخذہ وہوگا ، اور جن کا موں کو جھوڑ نے کا حمل کو جھوڑ نے کہ مطابق می جو اس کو اور جن کا موں کو جھوڑ نے کہ ہوتا ہے تقدیم کے مطابق می بوتا ہے بیکن اختیار کی امور پر چونکہ انسان کے ارادہ واختیار کو بھی وظل ہے ، اس لئے نیک و بدائی ل پر جز اوسز اموگی ، وہ رہے ہا سے نیادہ اس سینے پر کھود کر بید جا ترشیص ، شاس کا کوئی فائدہ ہے۔

#### تقدیروند بیر میں کیا فرق ہے؟

سوال: جناب سے گزارش ہے کہ میر ہے دوست کے درمیان اسد می نوعیت کا ایک سول مسئلہ بنا ہوا ہے، اگر ہم اوگ اس مسئلے پرخود ہی بحث کرتے ہیں تو اس کا متیجہ غلط بھی اکال سکتے ہیں ، میر بی آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس مسئکے کوحل کر کے ہم سب لوگوں کومطمئن کریں۔

یہ حقیقت ہے کہ تقدیریں القد تعالی نے بنائی ہیں، لیکن جب کوئی شخص کسی کام کوئی بار کرنے کے باوجود ناکام رہتا ہے تواسے
یہ کہدد یا جاتا ہے کہ:'' میں! تمہاری تقدیر خراب ہے، اس میں تمہارا کیا تصور '' تواس کا مطنب بیہوا کہ اس کی کوششیں رائیگاں
جاتی ہیں، جب تک کہ اس کی تقدیر میں اس کام کا کرنا مکھا نہ گیا ہوائی ن جب کوئی شخص اپنی تد ہے اور کوشش کے بل بوتے پر کام کرتا ہے تو
خداکی بنائی ہوئی تقدیر آٹرے آتی ہے۔

 <sup>(</sup>۱) عن على رصى الله عنه قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يؤمن عند حتى يؤمن بأربع . ويؤمن بالقدر.
 (مشكوة ح ١ ص: ٣٢). بينو. قبال الإمام الأعظيم يجب أي يفرض أن يقول امنت بالله والقدر. (شرح فقه اكبر ص ١٣٠ تا ١٥).

 <sup>(</sup>۲) والقدرة، وهي صفة ازلية تؤثر في المقدورات عند تعلقها بها. (شرح عقائد ص ۱۳ طبع ايچ ايم سعيد).
 (۳) ولا يكون في الدنيا ولا في الآخرة شيء . إلا بمشيته وعلمه وقدره أي يتقديره نقدر قدره و كتبه الح. (شرح فقه اكبر ص: ۳۹).

<sup>(</sup>٣) فللعباد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة، ويعاقبون عليها ان كانت معصبة. (شرح فقه اكبر ص ٥١).

جواب: ، حضرت ابوم برورننی الله عند فرمات جی که ہم تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے کدا تنے میں رسوں الله صلی ملد مدید وسلم تشریف لائے ، ہمیں بحث میں اُجھے ہوں ، کچھ کر بہت غضے ہوئے ، یہاں تک کہ چبر وَالور ایسا سرخ ہوگی ، گویا زخسار مې رک میں انارنچوڑ دیا گیا ہو، اور بہت ہی تیز کہے ہیں فرمایا:

" کیاتمہیں اس بات کا تھم دیا گیا ہے؟ بیا میں یکی چیز اے کر بھیجا گیا ہوں؟ تم سے پہیدلوگ ای وقت بداک ہوئے جب انہوں نے اس مسکے میں جھگڑ اکیا ، میں تمہیں شم دیتا ہوں کہ اس میں ہر گزنہ جھگڑ نا۔''(ا

حضرت أمّ الهومنین عائشہ صدیفہ رضی اللہ عنہا فرہاتی ہیں کہ:'' جو شخص تقدیر کے مسئلے ہیں ذرا بھی بحث کرے گا، قیامت کے دن اس کے بارے میں اس سے بازیر س ہوگ ۔ اور جس شخص نے اس مسئلے میں گفتگونہ کی ،اس سے سوال نہیں ہوگا۔''

(ائن ماجه مفكوة ص:۳۳)

حضور صلی ابتدعلید وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:'' کوئی شخص مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک ان جار با توں پرایمان شدلائے: انساس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالٰی کے سواکوئی معبود نہیں۔

٣:...اوريه كه مين الندنغي لي كارسول مون والندنغي لي نے جھے حق وے كر جميجا ہے۔

m:...موت اورموت کے بعد والی زندگی پر ایمان لائے۔

(ترندى، ابن ماجيرمظكوة ص:٢٢)

٣:...اورتقد مرير إيمان لائے...

ان ارشادات نبوی ہے چند چیزیں معلوم ہو کیں:

ا: .. تقدر حق ہے اور اس پر ایمان لا نافرض ہے۔

٣:.. تقدر كامسكدنا زك ہے،اس ميں بحث و گفتگونع ہے اوراس پر قيامت كے دن باز پُرس كا انديشہ ہے۔

سا:...تدبیر، تقدیر کے خلاف نہیں ، بلکہ تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے۔

#### کیا تقدیر برایمان لا ناضروری ہے؟

سوال: جن چیزوں پر ایمان لائے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہوسکتا، ان میں تقدیر بھی شامل ہے۔ لیکن ہمیں یہ تو معموم ہی نہیں کہ تقدیر میں کیا کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ سے جی کہ تقدیر میں موت، رزق اور جس سے شادی ہونی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے۔ آپ

 (١) عن أبى هريرة قال خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نتنارع في القدر، فغصب حتى احمر وحهه حتى كأدما فُقىء في وجنتيه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم، أم بهذا أرسلت اليكم؟ انما هلك من كان قبلكم حيل تنازعوا في هذا الأمر، عرمت عليكم، عزمت عليكم، أن لا تنازعوا فيه. (مشكوة ص ٣٢، باب الإيمان بالقدر).

(٢) عن عائشه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تكلم في شيء من القدر سئل منه يوم القيامة، ومن لم
 يتكلم فيه لم يسئل عنه. (مشكواة ص:٢٣) باب الإيمان بالقدر).

(٣) عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن ناربع يشهد أن لا إله إلا الله والله رسول الله بعشى بالحق، ويؤمن بالقدر المشكوة ص ٢٢، باب الإيمان بالقدر).

یہ بتا کیں کہ آخر جس تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اس میں کون کون کی چیزیں شامل ہیں؟ اور کیا یہ بچے ہے کہ خدانے ہر چیز پہنے ہے معین کردی ہے؟

جواب:...تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔اور تقدیر کا مطلب ہے ہے کہ یہ ساری کا ننات اور کا ننات کی ایک ایک چیز القد
تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے،اور کا نئات کی تخلیق سے پہلے ہر چیز کاعلم اللّٰبی میں ایک انداز ہ تھا، اس کے مطابق تمام چیزیں وجود میں آتی
ہیں،خواہ ان میں انسان کے اختیار وارادہ کا دخل ہو یا نہ ہو،اورخواہ اسباب کے ذریعہ وجود میں آئیں یا بغیر ظاہری اسباب کے۔
جن چیز دل کو القد تعالیٰ نے اسباب کے ماتحت رکھا ہے،ان کے جائز اسباب اختیار کرنے کا تھم ہے،اور تا جائز اسباب سے
یہ بیز کرنا فرض ہے۔

کیا پیشانی پر تقذیر کی تحریر کا دا قعہ دُرست ہے؟

سوال: ... آپ ہے ایک واقعے کی تقعدیق کے لئے یہ خط ارسال کر رہا ہوں ، اُمید ہے جلد جواب ہے مستفیض فرہا کیں گے۔ بیدواقعہ مجھے میرے ایک دوست محد طبیب صاحب نے ہتایا کہ وہ کافی عرصہ پہلے در ب حدیث یا در ب قر آن کی مجلس میں شریک تھے اور آپ نے اپنا بیدواقعہ کہ انڈیا میں جب آپ زیر تعلیم ہے ، سڑک پر ایک نو جوان سائنگل پر جارہا تھا، کسی گاڑی کی ککر ہے اس کا سر کمل گیر اور آپ نے اس نو جوان کی تقدیر لکھی ہوئی دیکھی ۔ کیا بیدواقعہ دُرست ہے؟ اگر دُرست ہے تو تحریر کس زبان میں تھی؟ مختف ہیں اور آپ نے اس نو جوان کی تقدیر لکھی ہوئی دیکھی ۔ کیا بیدواقعہ دُرست ہے؟ اگر دُرست ہے تو تحریر کس زبان میں تھی؟ مختف ہیں تالوں میں مسلمان ڈاکٹروں کے ہاں حادثات کے بعد مرد ہے لائے جاتے ہیں ، جن کے سر بھی کھل چکے ہوتے ہیں اور کئی کے سر ڈاکٹر معائے کے لئے کھولتے ہیں ، کسی ڈاکٹر نے آج تک کوئی تو بیل کوئی بیان نہیں گی۔

جواب:... بیدواقعہ میراچیم دید ہے،اس کی پیشانی پرتحریر میں نے خود دیکھی ہے،لیکن وہ کس زبان میں تھی؟اس کا کسی کوغلم نہیں ۔میری عمراُس وفت قریباً پندرہ برس تھی ممکن ہے،میراوہم ہو، واللہ اعلم!

## انسان كتنامختار بے اور كتنامجبور؟

سوال:...میں نے پڑھاہے کہ صوفیائے کرام کا ایک فلنفہ ہے:'' فلنفہ جروقد ر''جس کے مطابق انسان جو پچھ کرتا ہے، وہ وہی ہوتا ہے جو کا تب تقدیر ککھ چکا ہوتا ہے، انسان کے اپنے بس میں پچھنیں ہوتا:

> ناحق ہم مجبوروں پر تنہت ہے مختاری کی چاہتے ہیں سوآپ کریں ہم کوعبث بدنام کیا

اس كے مطابق انسان آزاد ہو گيا كہ وہ غلط كام كرتا ہے اور يہ بجھ لے كہ جوكر رہاہے ، وہ لكھا جاچكا ہے ، اس كوكر نے ميں كوئى

(۱) قبال في شوح السُّنة الإيمان بالقدر فوض لازم وهو أن يعتقد ان الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرّها وكتبها في اللوح انحفوظ قبل ان حلقهم والكل بقضائه وقدره وارادته ومشيته. (مرقاة شوح مشكوة ج ا ص ۱۲۲). كتب الله مقادير الخلائق ... ومعنى كتب الله أجرى الله بالقلم على اللوح انحفوظ بايجاد ما بينهما من التعلق، وأثبت فيه مقادير الخلق ما كان وما هو كائن الى الأبد على وفق ما تعلقت به ارادته . .الخ. (مرقاة شوح مشكوة ح ا ص ۱۲۲ ، باب الإيمان بالقدر).

مض کنیدیں۔ کسی کام کا کرنااور کسی ہے بچنا اس کے بس میں نہیں۔اوروہ آز ماکش جن سے انسان بندھا ہوا ہے، اس سے آزاد ہوج ئے۔ جواب: یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، بیصوفیاء کا مسلک وعقیدہ نہیں، بلکہ اہل اسلام کی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ انسان ایک حد تک با، نقیا رہے اور ایک حد تک مجبور، لبذانہ وہ القد تعالیٰ کی طرح مختار مطلق ہے اور نہ اینٹ پھرکی طرح مجبور محض۔ (۱)

حضرت علی کرتم امقد و جہدے کی نے پوچھا کہ: انسان مختار ہے یا مجبور؟ فرمایا: ایک پاؤں اُٹھاؤ! اس نے اُٹھ یا، فرم یا: وُوسرا بھی اُٹھ وَاس نے کہا: حضرت! ایک پاؤں اُٹھا سکتا ہوں، بیک وقت دونوں تونہیں اُٹھ سکتا۔ فرمایا: بس تم اسنے مختار ہواور استے مجبور۔ (۲)

بعض لوگوں نے ویکھا کہ انسان اپ اراد دواختیارے نیک و بدافعال کرتا ہے، انہوں نے اس کوقاد رمطلق سمجھ ایر۔ ایک فرسری جن عت نے دیکھا کہ انسان بار باراپ ارادے وعزم پر فلست کھا تا ہے، انہوں نے سمجھ کہ انسان مجبور محض ہے۔ گر اہل سنت کے اکابر نے قرآن دسنت کی روشن پر نور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کو فی الجملہ اختیار بھی دیا گیا اور ایک حد تک اس کو پابند بھی کیا گیا ہوتا ہے۔ بہذا نہ یہ قادر مطلق ہے اور ان پر محض ۔ وہ اپناراد دواختیار سے نیک و بد میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر ممل پیرا ہوتا ہے، البند ااس پر وہ مکلف بھی ہے اور مدتی وستائش اور عذا ہو والوں کا مستحق بھی۔

#### تقدير بنانا

سوال: کیاانسان اپنا چھامستفتیل خود بنا تا ہے باللہ تعالیٰ اس کامستفتیل شاندار بنا تا ہے؟ میرانظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی دِ مانی میں انظریہ بھی ہے کہ انسان اپنی دوست کا نظریہ مجھ سے مختلف ہے، اس کا کہنا ہے دانسان اپنا دچھامستفتیل خود نبیں بناسکتا ، بلکہ ہرآ دمی کی قسمت القد تعالیٰ بنا تا ہے۔

جواب:...انسان کوا چھائی کر ان کا اختیار ضرور دیا گیا ہے، لیکن وہ اپن قسمت کا ما لک نہیں، قسمت القد تع کی کے قبضے میں ہے،اس لئے بیکبنا کہ انسان اپنی تقدیر کا خود خالق ہے یا بید کہ اپنی تقدیر خود بنا تا ہے، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔

<sup>(</sup>۱) ومجمل الأمر أن القدر وهو ما يقع من العبد المقدر في الأول من خيره وشره وحلوه ومره كائل عنه سبحاله وتعالى بحلقه وارادته ما شاء كان وما لا فلا. (شرح فقه اكبر ص: ٩). والله تبعالي حالق لأفعال العباد من الكفر والإيمان والطاعة والمعصيان وللعباد أفعال احتيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية. (شرح العقائد ص ٥٥ تا ٨ المع حير كثير).

<sup>(</sup>٢) علم الكلام ص ٨٠ لمولانا ادريس كاندهلوي طبع مكتبه عثمانيه لاهور.

<sup>(</sup>٣) زعمت المعتزلة أن العبد خالق لأفعاله. (شرح العقائد ص: ٤٥).

<sup>(</sup>٣) زعمت الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلا. (شرح العقائد ص: ١٨).

 <sup>(</sup>۵) والله تعالى خالق الفعال العاد من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان ... وللعاد أفعال اختيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية .... الخ. (شرح العقائد ص:۵۵، ۱ ٨).

الله تعالى حالق الفعل العباد وللعباد العباد العباد العباد العبارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية الحد (شرح العقائد ص: ٨١).

راء ، عن ان عمر كل شيء نقدر حتى العجر والكيس. رواه مسلم. (مشكرة ص ١٩٠، باب الإيمان بالقدر).

#### کیا ایک شخص کی زندگی دُ وسر ہے کولگ سکتی ہے؟ سوال:..ایک شخص کی زندگی دُ وسر ہے شخص کولگ عتی ہے؟ جواب:..نبیں!<sup>(۱)</sup>

# کیامحنت کئے بغیر بھی قسمت اچھی ہوسکتی ہے؟

سوال:...میرادوست کہتا ہے کہ آوی کی قسمت اچھی ہوتو بغیر محنت کے بھی اچھا کمالیتا ہے، اس کا کہنا ہے کہ یہ کی اس کے نصیب بیل تھی اور، س کی قسمت اچھی تھی۔ میرا کہنا ہے کہ آوی محنت کر ہے اور قسمت ساتھ دے، صرف محنت کئے بغیر قسمت اچھی نہیں ہوسکتی۔ میر ہے دوست کا کہنا ہے کہ آوی مزدور پورادن محنت کرتا ہے اور ؤوسرا آوی ایک تھنے میں اتنے پیسے کمالیتا ہے، براومبر بانی اس کا جواب عن بیت فرما کمیں کہدونوں میں ہے کس کا نقطۂ نظر تھیک ہے؟

جواب:... یہ توضیح ہے کہ جوقسمت میں لکھا ہو، وہی ملتا ہے۔اس سے زیادہ نہیں ملتا لیکن حلال روزی کے لئے محنت ضرور (۳) قسمت کا حال کسی کومعلوم نہیں، اور حلال روزی کے لئے شرعی فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ (۳)

## کیا حلال اور حرام کماناقسمت میں لکھا ہوتا ہے؟

سوال: ... کی دوستوں سے سنا ہے کہ دولت جتنی قسمت میں لکھی ہے، وہی ملے گ۔ جا ہے بندہ جائز طریقے سے حاصل

(۱) (وصرب لهم آجالًا) شيعى ان الله سبحانه وتعالى قدر آجال الحلائق بحيث ادا جاء أحلهم لا يستأجرون ساعة ولا يستقدمون، قال تعالى "وما كان لنفس ان تمون الآباذن الله كتبًا مُوحًلًا" آل عمران ١٣٥٠ وفي صحيح مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لأجال مصروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئًا قبل أجله ولن يؤجر شيئًا عن أحله في فان قبل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في ريادة العمر ومقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا" فالجواب أن ذلك عير لارم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رصى الله عها، قد سألت الله تعالى لأجال مصروبة، الحديث وكان الإمام أحمد يكره ان يدعى له بطول العمر ويقول. هذا أمر قد فرغ منه. (شرح العقيدة الطحاوية ص ١٥٠ تا ١٥١).

(٣) "قُلُ لُن يُصيباً إلا ما كتب الله لما" (التوبة ١٥)، "انّا كُلُ شيء حلقه بقدر " (القمر ٣٩) وعن ابن مسعود قال حدثما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن حلق أحدكم يحمع في نطن أمّه أربعين يومًا ثم يبعث الله اليه ملكًا بأربع كلمات، فيكتب عمله وأحله وررقه وشقى أو سعيد الح. (ورزقه) يعنى أنه قليل أو كثير، وغيرهما مما ينتفع به حلالًا كان أو حرامًا، مأكولًا أو غيره فيعين له وينقش فيه بعد أن كانت مكتوبة في اللوح المحفوظ الخير (مرقاة المفاتيح جال ص: ١٢١ باب الإيمان بالقدر، طبع بمبئى).

(٣) (قوله) وأصل القدر سر الله تعالى في حلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرَّب ولا نبيٌّ موسل ... أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أو حدواً في، وأفقر وأعنى وأمات وأحيا وأصل وأهدى قال عليٌّ كرَّم الله وجهه ورضى عنه. القدر سر الله فلا تكشفه ... الخر (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٧٤، ٢٧٤).

(٣) وعن عبدالله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لا يكسب عبد مال حرام النج. (مشكوة ص.٣٣٣). باب الكسب). کر لے، چ ہے ناج نزطریقے ہے۔میرے خیال میں ناج نزطریقے سے کمایا ہوار و پیقسمت میں نہیں لکھ ہوتا، بلکہ بیا یک اضافی گناہ ہے۔کون ساموقف وُرست ہے؟

جواب:.. دوستوں کا کہنا تھے ہے، کسی کی قسمت میں حلال لکھا ہے، کسی کی قسمت میں حرام یہ اور حرام کمائے اور کھانے پر وہ گنا برگار ہوگا، کیونکہ قسمت میں لکھا ہوئے ہے وہ مجبور نہیں ہوجاتا۔ یا یوں کہنا جائے کہ قسمت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار ہے حرام کمائے گا۔ (۲)

#### كياظا برى اسباب تفذير كے خلاف بين؟

سوال: تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرنس ہے، یعنی اچھی اور بُری تقدیر پر ایمان لہ ناہمیکن جب اے نقصان پہنچ یا مصیبت میں گرفت رہوتو وہ ظاہری اسباب کواس کا ذمہ دار تھبرا تا ہے، وہ کیوں ایسے کہتا ہے کہ:'' اگر ایسانہیں، ایسا کیا جاتا تو ایسا ہوتا ور پینقصان نہ ہوتا اور پیمصیبت نہ آتی '' تو کیا اس طرح کہنے ہے گنا ہوتا؟ اور نقدیر پر ایمان رکھنے کے سلسلے ہیں اس طرح کہنے ہے اس کی ایمانیت ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور کیا انسان کو تقدیر کے بارے ہیں سو چنانہیں جا ہے'؟

جواب: شرع علم یہ ہے کہ جو کام کر وخوب موج سمجھ کر بیدار مغزی کے ساتھ کرو، اس کے جینے جائز اسباب مہیا کئے جائے ہیں، ان میں بھی کوتا بی نہ کرو۔ جب اپنی ہمت و ب طاور قدرت واختیاری حد تک جو پچھتم کر سکتے ہو، کرلیا۔ اس کے بعد نتیجہ خدا کے جو لئے کردو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان وغیر و کی صورت چین آ جائے تو یوں خیال کر و کہ الند تعالی کو یمی منظورتھا، جو پچھاللہ تعالی کو منظورتھا، و و ہوا۔ اور اس میں حکمت تھی ۔ ایک صورت جی نے ہمنا کہ اگر یوں کر لیتے تو یوں ہوجاتا، اس سے طبیعت بلاوجہ بدمز واور پریشان ہوگی، جو پچھ ہونا تھا وہ تو چوکا، اسے تو کی صورت میں واپس نہیں لا یا جاسک ، تو اب ''اگر، گر'' کا چکر سوائے بدمزگی و پریشان ہوگی، جو پچھ ہونا تھا وہ تو چوکا، اسے تو کی صورت میں واپس نہیں لا یا جاسک ، تو اب ''اگر، گر'' کا چکر سوائے بدمزگی و پریشان کے اور کیا ہے؟ اس سے حدیث میں اس کی ممہ نعت فرمائی گئی ہے، اور اس وُ ''عمل شیطان'' کی گنجی فرمایا گیا ہے۔ ' ورحقیقت یہ خون

#### انسان کے حالات کا سبب اس کے اعمال ہیں

سوال:...ایک انسان جس کواپی قسمت سے ہرموقع پر شکست ہو یعنی کوئی آ دمی مفلس و نا دار بھی ہو، غربت کی ور پڑی ہو، علم کا شوق ہو، لیکن علم اس کے نصیب میں نہ ہو، خوشی کم ہو، غم زیادہ، بیاریاں اس کا سابیہ بن گئی ہوں، ماں باپ، بہن بھائی کی

<sup>(</sup>۱) ان النحرام رزق، لأنّ النّروق اسم لما بسوقه الله تعالى الى الحيوان فيتناوله وينتفع به، ودلك قد يكون حلالًا وقد يكون حرامًا. (شرح فقه اكبر ص:١٥٥).

<sup>(</sup>٢) وللعباد أفعال احتيارية يثابون بها ال كانت طاعة ويعاقبون عليها ال كانت معصية. (شرح فقه اكبر ص. ٥١).
(٣) عن أبني هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل حير أحرص على ما ينفعك واستعن بالله والا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أبني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن "لو" تفتح عمل الشيطان. (صحيح مسلم ح٢٠ ص ٣٠٨، بناب الإيمان بالقدر والإذعان له، وأيضًا في ابن ماحة ص ٢٠٠)، عن أبني هريرة رضى الله عند فان عليك أمر فقل قدر الله وما شاء لله فعل، وإياك واللو فان اللو تفتح عمل الشيطان. (ابن ماحه ص ٢٠٠).

موجودگی میں محبت سے محروم ہو، رشتے دار بھی ملنا پیندنہ کرتے ہوں، محنت زیادہ کرے، پھل برائے نام ملے، ایب انسان بیہ کہنے پر مجبور ہوکہ یا اللہ! جیسامیں بدنھیب ہوں، ایبا تو کسی کونہ بنا۔اس کے بیدالفاظ اس کے بق میں کیسے ہیں؟ اگروہ اپنی نقد مر پرصبر کرتا ہو اور صبر نہ آئے تو کیا کرنا چاہئے؟

جواب: ...انسان کوجونا گوارحالات پیش آتے ہیں،ان میں سے زیادہ تر اِنسان کی شامت اعمال کی وجہ ہے آتے ہیں،
ان میں اللہ تعالی سے شکایت ظاہر ہے کہ بے جا ہے،آ دمی کواپنے اعمال کی دُری کرنی چاہئے۔اور جواُ مورغیرا فقیاری طور پر پیش آتے ہیں،ان میں اللہ تعالی کی تو ذاتی غرض ہوتی نہیں، بلکہ بندے ہی کی مصلحت ہوتی ہے،ان میں بیسوچ کر صبر کرنا چاہئے کہان میں اللہ تعالی کومیر کی ہی کوئی بہتری اور بھلائی منظور ہے،ای کے ساتھ اللہ تعالی نے جو بے شانعتیں عطا کرر تھی ہیں،ان کو بھی سوچنا چاہئے ور ''الحمد سلامی کی حال'' کہنا جا ہے۔ ''

# انسان کی زندگی میں جو پچھ ہوتا ہے، کیا وہ سب پچھ پہلے لکھا ہوتا ہے؟

سوال: انسان کی زندگی میں جو پچھ ہوتا ہے، کیاوہ پہلے ہے لکھا ہوتا ہے؟ یاانسان کے اعمال کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے؟
جواب: ... پہ تقذیر کا مسئلہ ہے۔ اس میں زیاوہ کھود کرید تو جا ئزنہیں، بس اتنا ایمان ہے کہ ؤنیا میں جو پچھ اب تک ہوایا ہور ہا ہے، یا آئندہ ہوگا، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو دُنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی علم تھا۔ دُنیا کی کوئی چیز نہ اس کے علم سے ہا ہر ہے، نہ قدرت سے۔ اور القد تعالیٰ نے اپنے اس علم کے مطابق کا نئات کی ہر چیز اور ہر انسان کا ایک چا رٹر لکھ دیا ہے، وُنیا کا سر رانظام اسی خدائی نوشیتے کے مطابق چل رہا ہے، اس کو تقذیر کہتے ہیں اور اس پر ایمان لا ناواجب ہے، جو محض اس کا مشکر ہو، وہ مسمان نہیں۔ (۳)

یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو إراده واختیار اور عقل وتمیز کی دولت بخشی ہے، اوریہ طے کردیا ہے کہ وہ اپنی

<sup>() &</sup>quot;ومَا أَصَابَكُمُ مِّنُ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمُ وَيَعْفُوا عَنُ كَثِيْرٍ". (الشورى ٣٠). وعن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب عبدًا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذب، وما يعفو الله تعالى عنه أكثر، وقرأ "ومَا أَصَابَكُمُ مِّنُ مُصيبةٍ فَبِما كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمُ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيْرٍ" رواه التومذي. (مشكوة ج. ١ ص:١٣١، باب عيادة المريض).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا أخد مضجعه من الليل قال الحمد الله الدى كفاسي وآواسي ...
 فاحزل، الحمد الله على كل حال .. الخ. (مشكواة ج ١ ص. ۲۱۲، باب الدعوات في الأوقات، ابو داو د ج. ٢ ص. ٣٣٣
 كتاب الأدب، باب ما يقال عند النوم).

<sup>(</sup>٣) خلق الله تعالى الأشياء . . وكان الله عالمًا في الأزل بالأشياء قبل كونها . . ومن زعم أن التقدير الحير والشو من عند غير الله كان كافرًا بالله . (شرح فقه اكبر ص: ٣٤).

<sup>(</sup>٣) وهداية الله تتنوع أنواعًا لا يحصيها . . . الأوّل افاضة القوى التي بها يتمكن المرء من الإهتداء الى مصالحة كالقوة العقلية والحواس الباطنة والمشاعر الظاهر . . الخ. (تفسير بيضاوى ص ٩٠) أن العقل آلة للمعرفة ..... ووحوب الإيمان بالعقل مروى عن أبى حنيفة . (شرح فقه اكبر ص ٢٨٠ ا).

صوابدید کےمطابق اوراپنے ارادہ واختیار ہے فلال قلال کا م کرے گا۔ (۱)

می ایمان ہے کہ انسان کے ایکھ یائر ہے اعمال کا نتیجہ اے تو اب یاعذاب کی شکل میں آخرت میں ملے گا، اور پکھ نہ آجھ وُ نیا میں بھی مل جا تا ہے۔ میساری با تیس قرآن نور یم اور حدیث شریف میں ابڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی کئی ہیں ، ان پر ایمان رکھ نو چ ہے ۔ اس سے زیادہ اس مسئلے پرغور نہیں کرنا جا ہے ۔ اس میں بحث ومباحثے سے منع کی گیا ہے اور آنخضر سے سی ابقد عدیہ وسلم نے اس پرسخت ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔ (\*)

#### سب کھھ پہلےلکھاجا چکاہے یاانسان کوبھی نیک اعمال کااختیار ہے؟

سوال: انقدرے بارے میں فرمائیں کہ کیا سب تیجھ پہلے ہے لکھا جاچکا ہے یا نیک کام کرنے کے لئے آدمی کوئٹی کی جھ افتیارہے؟ اور آدگی کا فیصد ہو چکا ہے۔ اور افتیارہے؟ اور آدگی کا فیصد ہو چکا ہے۔ اور میں نے قرمای ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصد ہو چکا ہے۔ اور میں نے قرآن پاک کی بیآ یت (ایف اے) کی تغییر القرآن (مصنف غلام احد فریدی) صفح نمبر : 9 مسلیں پڑھا ہے جس کا ترجمہ بیا ہیں نے قرآن پاک کی بیآ اللہ جس کوچا ہے مثاد ہے اور جس چیز کوچا ہے ثابت رکھے اور اس کے پائ لوج محفوظ ہے '(الرعد: ۹س)۔ آپ جھے قرآن پاک، احادیث مبارک اور ایام اعظم ابوصنیفہ کے خیالات اور اپنی رائے ہے مفصل طور برآگا و فرماویں ، تاکہ میری بریش فی دور ہوسکے۔

جواب:... ہر چیز پہلے ہے گھی جا چکی ہے، اور تمام اختیاری اُمور میں آ دگی کو اختیار بھی ہے۔ اختیار، تقدیر کے مقابل نہیں،
بلکہ اس کے ماتحت ہے۔ یعنی تقدیر میں یوں کھی ہے کہ آ دمی اپنے قصد و اراد ہاور اختیار سے فلال فلال وفت فلال فلال کام مرب
گا۔ جنت و دوز ن کا فیصلہ واقعی ہو چکا ہے، گراس کا ظاہری سبب افعال اختیار یہ بی کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ جوفر مایا'' القد جس چیز کو جا ہتا
ہے مٹ تا ہے اور جس چیز کو چا ہے ٹابت رکھتا ہے' اس سے مراد تقدیر معلق ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن' اصل کتا ہے' میں

(۱) والله تعالى حالقها أى موحد أفعال العاد وفق ما أراد لقوله تعالى "الله حالقُ كُلِّ شيء". وفعل العبد شيء. (شرح فقه اكبر ص ۱۵).

<sup>(</sup>٢) "وان تُيسَ للانسان الا ما سعى، وان سغية سؤف يرى، ثُمَّ يُجُزَهُ الْحَزَآءَ الْاَوْفَى" (النجم: ٣٩ تا ١٣)، "لَهَا مَا كَسَتُ لا ظُلُم الْيَوْمَ، الَّ اللهُ سَرِيعُ الْحَسَاب" (غافر ١١٠) وعليها ما المحتسن" (القرة ٢٨١)، "الميوم تُحْرى كُلُ نفس سما كسنت لا ظُلُم الْيَوْمَ، الَّ اللهُ سَرِيعُ الْحَسَاب" (غافر ١١٠) "ومن يُعُملُ من الصّلحت وهُو مُؤْمن فلا يحاف ظُلُمَا ولا هُصَمَا" (طه ١١٢)، "ومن اصبكُم مَن مُصيَّةٍ فيما كسبت الديكُم ويعُفُوا عن كثير" (الشورى ٣٠)، وعن اسس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يطلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويحرى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم محسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى ادا افصى الى الآخرة لم يكن له حسبة يجزى بها. رواه مسلم (مشكوة ص ٣٣٩ كتاب الرقاق)، عن أبى موسى الأشعرى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب عبدًا مكبة فما فوقها أو دونها إلّا بدنب، وما يعفو الله تعالى عنه أكثر، وقرأ "وما أضايكُم مِن مُصيبةٍ فيما كسنتُ أَيْدِيْكُمُ ويغُفُوا عن كثير". (مشكوة ح ١ ص ١٣١)، باب عيادة المريص).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريسرة قال خرج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحن بتبارع فى القدر، فغصب حتى احمر وجهه حتى كأمها فُقىء فى وجنتيه حب الرمان فقال أبهذا أمرتم، أم يهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعو فى هذا الأمر، عرمت عليكم، عزمت عليكم، أن لا تبازعوا فيه. (مشكوة ح ١ ص٣٢٠ باب الإيمان بالقدر).

تفدیر مبرم لکھی ہے، ال میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ بیتقدیر معلق ہوئی۔ تقدیر مبرم بیہ کے فلال بیار، فلال دواوعلاج کرے گاتو نیج جائے گانہیں کرے گاتو ہوئے۔ تقدیر مبرم ہے، اور بیتقدیر مبرم ہے۔ ہمارے اکابر، امام گانہیں کرے گاتو مرجائے گا۔ لیکن وہ کرے گایا نہیں؟ بیبات 'اصل کتاب' میں لکھی ہے، اور بیتقدیر مبرم ہے۔ ہمارے اکابر، امام اعظم ابو صنیف درحمہ اللہ اوردیگر حضرات کا بہی عقیدہ ہے جو میں نے لکھا اور یہی قرآن وسنت سے ماخوذ ہے۔

# جب ڈاکو بننا، ڈاکٹر بننا، چور بننامقدرہےتو آ دمی کا کیاقصورہے؟

سوال:..ایک مریض اگر بیمار بادراس کی موت لکھی ہوتی ہے قوہ مرج تا ہے، تو پھرسوال یہ ہے کہ ہم اس کی زندگی کی وُعا کرتے ہیں تو وہ کس طرح تبول ہوگی؟ کیونکہ اس کی موت تو اس کے دفت پرآئی ہے، تو وُعا ہے کیااس کی موت میں در پہونکتی ہے؟
ای طرح برچیز اللہ بی کے عظم میں جکڑی ہوئی ہوئی ہو تو بھر انسان خطا دار کس طرح ہوا؟ کیونکہ اس نے تو وہی کی جواس کی تقدیر میں مکھ ہوا
تھا ادر جو اللہ کو منظور تھا۔ یا انسان کا ذبن آزاد ہے یا اگر ایک انسان وُ دسرے انسان کو گوئی مار دیتا ہے تو وہ کس طرح قصوروار ہے؟
کیونکہ مقتول کی تو موت اسی طرح تھی تھی اور اس کے ہاتھوں قبل ہونا لکھا تھا۔ تو کیا قاتل کا دِماغ اللہ میسائی امر یکا میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے سامنے کے پھیر کرسکتا ہے؟ اور اس کے سامنے اور اس کے سامنے اس میں کوئی راہ بی نہیں تو وہ کس طرح مسلمان ہوسکتا ہے جبکہ اس کے سامنے اس مینے کی کوئی راہ بی نہیں تو وہ کس طرح مسلمان ہوسکتا ہے جبکہ اس کے سامنے تا کہ کوئی راہ بی نہیں تو وہ کس طرح کرائی ہو تا کہ میں ہوئی ہوئی کوئی دہ شت گرد، تو اس کا تو کوئی قسور نہیں ، کیونکہ اس نے وبی کی جو اس کے مقدر میں بھی تھا۔ اس طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی ڈاکو، کوئی اشیراء کوئی چور، کوئی دہشت گرد، تو اس کا تو کوئی قسور نہیں ، کیونکہ یہ بچو بنیااس کے مقدر میں کھی تھا۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی ڈاکو، کوئی اشیراء کوئی چور، کوئی دہشت گرد، تو اس کا تو کوئی قسور نہیں ، کیونکہ یہ بچو بنیااس کے مقدر میں کھی تھا۔ اسی طرح کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی ڈاکو، کوئی اشیراء کوئی چور، کوئی دہشت گرد، تو اس کا تو کوئی قسور نہیں ، کیونکہ یہ بچو بنیااس کے مقدر میں کھی تھا۔

جواب :... بيتقدير كامسكه ب، آپ نے جوسوال لكھے بيں ،ان كے بارے بيں مختصراً لكھتا ہوں۔

ا:...مریض کے لئے ہم دُ عابھی کرتے ہیں،اور دوابھی۔ دوااور علاج معالجے کے بارے میں بھی کسی کے ذہن میں نقد ریکا مسکد نہیں آتا، یہ کیوں؟ بیار شفایاب ہوجائے گایا نہیں؟ اس کے بارے میں نقذیر الٰہی کیا ہے؟ اس کا ہمیں علم نہیں۔اس سئے ہم دوا بھی کرتے ہیں اور دُ عابھی ، نقد ریم صحت ہوگی تو دوااور دُ عاموَ تُر ہوگی ، ورنہیں ۔

۲: بلاشبہ ہر چیز تفتریر الہی کے مطابق ہوتی ہے، کیکن جو کام ہم اپنے اراد ہے اوراختیار سے کرتے ہیں ، ان میں انسان کو مجبور محض نہیں سمجھتے ، چنانچہ اگر کوئی طالب علم خوب محنت کر کے اجھے نمبروں میں کامیاب ہو، ہم اسے انعام اور شاہ ش دیتے ہیں ، اور

(۱) وعين مقاديرهم تعيينا بما لا يتأتى خلافه بالسنة لما في علمه القديم المعنز عنه نام الكتاب أو معلقًا كان يكتب في اللوح المحدوظ فلان يعيش عشرين سنة، ان حج وحمسة عشر ان لم يحج، وهذا هو الدى بقبل النو والإثبات المذكورين في في اللوح المحدود الله ما يشاءً ويُثبتُ وعنده أمُّ الكتبِ" أي التي لا محوفها ولا اثب فلا يقع فيها إلّا ما يوافق ما أبرم فيها كدا دكره ابن حجر. (مرقاة شرح مشكونة ج: ١ ص:١٢٢).

(٢) ان الدّعاء يردُّ البلاء اذا كان عللي وفق القضاء، والحاصل انَّ القضاء المعلَّق يتغيَّر بحلاف المبرم. (شرح فقه اكبر ص: ١٥٩)\_ بدمحنت حالب علم فیل ہوجائے تو اسے ملامت کرتے ہیں، کیونکہ اس کا محنت کرنا، اور اُس کا بدمخنتی ہے کام بینا دونوں اختیاری ہیں، حالا تکہ پاس اور فیل ہونا بھی تقدیر کے ماتحت تھا۔ <sup>(۱)</sup>

سان ایک انسان وُومرے کوئل کر ویتا ہے، یہاں ہم قاتل کو عدالت میں تھیٹے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے ختیا ہے۔ ارتکاب کیا ہے۔ ایک شخص آپ کوگالی ویتا ہے، آپ اس کو بھی تقدیرے جوائے ہے معذور نہیں جانے ، یونکہ بیاس کا اختیاری فعل ہے۔

الاقاب کیا ہے۔ ایک شخص آپ کوگالی ویتا ہے، آپ اس کو بھی تقدیرے جوائے ہے معذور نہیں جانے ، یونکہ اس کا فرض تھا کہ وہ عقل کی روشی و بائغ ہوئے کے بوجود فعط وین اختیار کے ہوئے ہے، آپ اس کو معذور قرار نہیں و سے سکتے ، یونکہ اس کا فرض تھا کہ وہ عقل کی روشی میں سے اور غلط غذ ہب میں فرق کرتا ، اپنے نعط ماحول کے باوجود آدمی عقل ہے کام لے تو وین حق کو تلاش کرسکت ہے۔ حضرت ابر ابیم علیہ السلام کی مثال سب کے سامنے ہے۔ (۱)

ہ:...جومقدرہے، ووتو ہوکررہے گا۔گرجمیں کیا معلوم ہے کہ ہمارے لئے کیا مقدرہے؟ اس نئے ہمیں تھم ہے کہتم فاج حال کےمطابق جا مُزاسب باختیار کرو، دُ عابھی من جملہ اسباب کے ایک سبب ہے۔

۱۱:.. کوئی ذا کٹر ہنے یا ڈاکو،سب آپڑھ تقدیر کے مطابق ہے، کیکن ڈاکٹر اور ڈاکو دونوں اپنے اختیار سے ہنتے ہیں۔خلاصہ بیا کہ انسان کو امتد تعالی نے اختیار سے ہنتے ہیں۔خلاصہ بیا کہ انسان کو امتد تعالی نے اختیار دیا ہے، اس اختیار یا دوائو اب یا عذاب کا مستحق ہے۔ ''کوساری چیزیں تقدیر کے ہاتحت ہیں، گر تقدیر کا ہمیں علم نہیں۔ (۵)

## بُرا كام كر كے مقدر كوذ مه دارگھېرانا صحيح نہيں

سوال: . ایک آ دمی جب برا کام کرتا ہے ، اس ہے اگر پوچھا جائے تو کہتا ہے کہ بیمیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا۔ جب اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا تو پھراس کا کیا قصور؟

(۱) وهي أي أفعال العاد كلها أي حميعها من خيرها وشرها وان كانت مكاسبهم بمشيته أي بإرادته وعلمه وقصانه وقدره أي على وفق حكمه وطبق قدر تقديره ... الح. (شرح فقه اكبر ص.٧٤).

(٢) ان العقل الة للمعرفة، والموحب هو الله تعالى في الحقيقة، ووحوب الإيمان بالعقل مروى عن أبي حنيفة رحمه الله الخر (شرح فقه اكبر ص: ١٩٨).

(٣) واعلم ان القدر لا يزاحم سببية الأسباب لمسبباتها لأمه إما تعلق بالسلسلة المترتبة حملة مرة واحدة وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الرقى والدواء والمتقاة هل تردشينًا من قدر الله قال هي من قدر الله. (حجة الله البالعة ح اص ٢٠ طع إدارة النظباعية السمبيرية). أيضًا عن أبي حرامة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أرأيت رقى مسترقيها و دواء نتداوى به وتقاة بتقيه هل ترد من قدر الله شيئًا القال. هي من قدر الله. رواه أحمد والترمذي وابن ماجة. (مشكوة ص ٢٢).

(٣) فللعباد أفعال إحتيارية يثابون بها إن كانت طاعة، ويعاقبون عليها إن كانت معصية. (شرح فقه اكبر ص ٥١)، فقال أهن السُّنة للحلق أفعال بها صاروا مطيعين وعصاة . إلح. (المسامرة شرح المسايرة ص ٩٤).

د) عن أسى هريبرة قال حرج عليها رسول الدصلي الدعدة وسلم وتحل بتنازع في القدر، فعصب حتى احمر وجهه حتى كأدما فقىء في وحبتية حب الرمان فقال أبهدا أموته، أه بهذا أرسلت إليكم إنها هلك من كان قلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عرمت عليكم عربيكم، أن لا تنازعوا فيه. رواه المرمدي روى ابن ماحة (مشكوة ص ٢٢).

جواب:... بندے کا قصور تو ظاہر ہے کہ اس نے بُرا کام اپنے اختیار سے کیا تھا، اور مقدر میں بھی یہی لکھا تھا کہ وہ اپنے اختیار سے بُرا کام کر کے قصور وار ہوگا اور سز ا کامستحق ہوگا۔

متنبيدن ... بُراكام كرك مقدر كاحواله ديناخلاف ادب ب، آدي والي غلطي كااعتراف كرليمنا جا ہے۔

گناہ کی سزا کیوں دی جاتی ہے جبکہ بیاس کے مقدر میں لکھا تھا؟

سوال:...انسان جب وُنیا میں آتا ہے تواس کی تقدیر میں لکھا جاتا ہے کہ بیاً مناہ کرےگا،اور بیثواب کے کام۔ جب گناہ کرتا ہے تواس کوسزا کیوں دی جاتی ہے؟

جواب:.. انسان کونیک اور بدهمل کرنے کا اختیار دیا گیاہے، وہ اپنے اختیار سے ً منا وَ مرتاہے، اس لئے سز اودی جائے گی۔ پر

خیراورشرسب خدا کی مخلوق ہے، لیکن شیطان شرکا سبب و ذیر بعد ہے

سوال:..اخبار جنگ کے ایک مضمون بعنوان '' ایمان کی بنیادی' ' بین صحیح مسلم کے حوالے سے بید حدیث غل کا ٹی ہے کہ حضرت عمر سے (ایک طویل صدیث میں) روایت ہے کہ: آنے والے شخص نے جو در حقیقت جرائیل عبیدالسلام تھے، حضورصلی القد عبیہ وسلم کے پاس انس نی شکل میں آئے تھے، حضورصلی القد علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بتا ہے کہ ایم ن کیا ہے؟ آپ صلی القد عبیہ وسلم نے فرہ یا: ایمان بیہ ہے کہ تم القد کو اس کے فرشتوں کو، اس کی بھیجی ہوئی کت یوں کو، اس کے دسواوں کو اور آخرت کو حق جانو، حق مانو، اور اس کو بھی مانو کہ دئیا ہیں جو کچھ ہوتا ہے، ضدا کی طرف سے ہوتا ہے، چا ہو وہ خیر ہو، چا ہے شرہو۔ (صحیح مسلم) ہے ماب تک بیہ سنتے کہ خیر ضدا کی طرف سے اور شریطان کی طرف سے ہوتا ہے، چا ہو کہ دورہ بالا صدیث پڑھ کر ایمان ڈانواڈ ول ہور ہا ہے اور نہ جانے بھی جو ایک کی خوار ہے ہوں گئی ہوں گئی میں پڑھ کے ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی میں پڑھ کے ہوں گئی کو کہ جب شربھی ضدا کی طرف سے ہوتا ہے، خواہ خیر ہو یہ شر، شیطان شرکا خالی نہیں، بیک ذریا بیک ان اس بیک دیشیت ہے کی جائے فلانہیں، لیکن جس طرح القد تھ کی خیر کا خالق ہے، ای طرح اس سے کہ خواہ خیر ہو یہ شر، شیطان شرکا خالی نہیں، بیک خیر کا خالق ہے، ای طرح شیطان کو گئی خیر کا خالق ہے، ای طرح سبب کی حقیقت سے کی جائے فلانہیں، لیکن جس طرح القد تھ کی خیر کا خالق ہے، ای طرح اللے اگر شرکی نبست شیطان کی طرف سبب کی حقیقت ہے کی جائے فلانہیں، لیکن جس طرح القد تھ کی خواہ کے تو فلانہیں، لیکن جس طرح القد تھ کی خواہ کے تو فلانہیں کو شرکا خالق ہے، ای طرح اللے کی خالتے ہی خالت ہے۔ (\*\*)

(۱) گزشته مقح کاحواله نمبرا دیکھیں۔

(٣) "الله خلق كُلِّ شيءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ وَكِيْلٌ" (الرمر. ٢٢). والله تبعالي حالق لأفعال العباد من الكفر و الإيمان والطاعة والعصيان لا كما زعمت المعتزلة أن العبد حالق لأفعاله الح. (شرح عقائد ص ١٥ طبع حير كثير).

<sup>(</sup>۲) واذا عرفت ذلک فللعاد أفعال احتيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية. (شرح فقه اكبر ص ٥١). وللعباد أفعال احتيارية يثابون بها ان كانت طاعة ويعاقبون عليها ان كانت معصية، لا كما رعمت الجبرية أنه لا فعل للعبد أصلًا. (شرح العقائد البسفي ص ٨١ طبع حير كثير، روح المعاني ح.١ ص.١٣٣ سورة البقرة ٤).

<sup>(</sup>٣) القدرية مجوس هذه الأمة حيث ذهبوا الى ال للعالم فاعلين، أحدهما سبحانه وتعالى، وهو فاعل الحير، والثابي شيطان وهو فاعل الشر. (شرح فقه اكبر ص ٢١). وعه أى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عنيه وسلم القدرية محوس هذه الأمّة، أى أمّة الإجابة، لأن قولهم أفعال العباد محلوقة بقدرهم يشبه قول الموس القائلي بأن للعالم الهيل حالق الحير وهو يردان وخالق الشروهو اهرمن أى الشيطان الغيد (مرقاة المهاتيح ح ١ ص ٣٩)، كتاب القدر، طبع بمبئي و دهلي). (١) "الله خلل كُلُ شرًه وَهُوَ عَلَى كُلُ شرًه وَكُلُ " (الرمي ٢٢)، والله تبعالي حالة الأفعال العباد من الكهرو الإيمان والصاعة

## جب ہر کام کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر شیطان کا کیا دخل ہے؟

سوال:... جب بھی انسان کوئی ٹر آ رتا ہے یا اللہ ہے احکام کی تنقیر وعدوئی کرتا ہے، تو ابلیس کو کوستے ہیں ، ہاری مقد س کتاب قر آن شریف ہیں بھی ابلیس کو کھلا وُشمن قر اردیا گیا ہے، بلکہ حدیث کی رُوسے اس کو انسان کا بھیٹر یا کہا گیا ہے، لیکن جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، اس اللہ کی تو فیق قر اردیا جاتا ہے۔ وہ بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچا ابوط لب ہے متعلق پہنکر ہوئے تا ہو ہے تو یہ کہا کہ کہ پڑھا یا جا گھہ پڑھا یا جا ہے۔ وہ بھی جب حضور سلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچا ابوط لب ہے متعلق پہنکر ہوئے تو یہ کہ کہ بڑھا یا جا ہے۔ وہ بھی ہو ہو ہو ہو اس پر حصور اس پر وہی نازل ہوئی کہ اور جس کو چاہے ہیں وہ ہدا یہ بھی ہو ہوا ہے ہیں ہو ہدا یہ بھی ہو ہوا ہے ہیں ہو ہوا ہے ہیں ہو ہوا ہے ہیں ہو ہوا ہے ہیں اور بھی کئی بار نظر ہے گز را کہ جس کو چاہے ہیں ہو شیط ن و دیتے ہیں اور جس کو چاہج ہیں گراہ کرتے ہیں ۔ مندر جہ بالاحقائق کی روشنی ہیں بیفر ما کیں کہ انسان کو گراہ اللہ کرتے ہیں ہو شیط ن و کیوں کھلا وُشمن قرار دیا گیا اور اسے کیوں کوسے ہیں؟

جواب:..اللدتعالی کی طرف سبت فائق کی حیثیت ہے ہے،اور شیطان اس کا سبب اور ڈر بعد بنرآ ہے۔

# ہر چیز خدا کے حکم سے ہوتی ہے

سوال:.. میری ایک عزیزہ ہر بات میں خواہ اچھی ہو یاری'' خدا کے تکم ہے'' کینے کی عادی ہیں ، یعنی اگر کوئی خوشی می و بھی اور اگر لؤکا آ وار ونکل گیا ، یا ای قسم کی کوئی اور بات ہوئی تب بھی وہ یہی کہتی ہیں۔ بتا ہے کیاان کااس طرح کہن ڈرست ہے؟ اور اگر لؤکا آ وار ونکل گیا ، یا کوئی چیز خدا کے تھم سے ہوتی ہے ، مگر خیر کے کاموں میں امتد جواب:...تو کیا کوئی چیز خدا کے تھم سے ہوتی ہے ، مگر خیر کے کاموں میں امتد تعالیٰ کی رضا شامل ہوتی ہے اور شراور ٹر ائی میں بنہیں ہوتا۔ (۲)

## کوئی آ دمی امیر ہوتا ہےاورکوئی غریب حالانکہ محنت دونوں کرتے ہیں

سوال: قسمت کیاہے؟ کیاجب انسان بیدا ہوتا ہے تواس کارز ق لکھ دیاجا تا ہے؟ مثال کے طور پر دو انسانوں کو لے لیں ،
ان میں سے ایک تو بہت ہی امیر ہے اور و دسرا بہت ہی خریب۔ امیر کے بچے تو سونے کے سکوں سے کھیتے ہیں اور غریب کے بچے
ہوک سے مرد ہے ہیں ، محنت دونوں اپنی اپنی جگہ پر کرتے ہیں۔ اب سوال میہ ہے کہ جس کے بچے بھوک سے مرد ہے ہیں ، اس نے کیا
قصور کیا ہے؟ اس کی روزی ہیں کم کیوں لکھا ہے؟

جواب:...روزی کم بازیاده کرنا ،الندتی لی کی حکمت ہے۔اور میہ ہرایک کے لئے پیدائش سے پہلے مقدر کردی گئی ہے،خواہ

<sup>(</sup>١) والله تعالى ينضل من يشاء ويهدى من يشاء بمعلى حلق الصلالة والإهتداء، لأنه الحالق وحده بعير قد نصاف الهنداية النبي صلى الله عليه وسلم محارًا بطريق التسبيب كما يسند الى القرآن، وقد يستد الإصلال الى الشيطان محارًا كما يسند الى الأصنام...الخر (شرح العقائد ص:٩٥، ٩١، طبع حير كثير).

 <sup>(</sup>٢) وهي أي أفعال العباد كلها أي حميعها من حيرها وشرها وأن كانت مكاسبهم بمشيته أي بإرادته وعلمه أي على وفق حكمه وطق قدر تقديره فهو مريد لما يسميه شرًا من كهر ومعصية كما هو مريد للحير. (شرح فقه اكبر ص ١٤).

وکی گئتی ہی محنت کرے، ملتا وہی ہے جو مقد ترجی لکھا ہے، اور اس کی حکمتوں کو دہی بہتر جانتا ہے، گرمسلمانوں کے سامنے آنخضرت صلی القد عدید وسم کا اور صی بہتر اللہ کی استوار ہوگی رونی ہے بھی سے نہیں ہوئے،

القد عدید وسم کا اور صی بہ کرام گا اُسو کہ حدثہ یہ وجو و ہے۔ آنخضرت صلی القد علیہ وسلی القد عدیہ وسم کے گئے تھی کہ اگر آپ صلی القد علیہ وسلی القد علیہ وسم کے گئے تھی کہ اگر آپ صلی القد علیہ وسلی القد علیہ وسم کی گئی کہ اگر آپ صلی القد علیہ وسلی ہوئے کہ اُس کہ وقت کھائے کو سونے کا بنا دیا جائے ،گر آپ صلی القد علیہ وسلی نے اس کو قبول نہیں فرمایا، جلہ یہ عرض کیا کہ: یا بقد اجمی چاہتا ہوں کہ ایک وقت کہ اُس کے تاکہ مسلم کروں ، اور دُوسر ہے وقت نہ ملے تاکہ مسلم کروں ، اور دُوسر ہے وقت نہ ملے تاکہ خضرت صلی القد علیہ وسلم کے زُبد و قناعت اور فقر و ف قد کے ب شار واقع ت بین ، ای طرح صحابہ کرام عیسم الرضوان کے بھی ،گر ان اکا بر نے بھی بنگی ترش کی شکایت نہیں کی ، جلداس کو نعت سمجھ ، کیونکہ جاتا کہ موالہ جنت بھی کم جوگا۔ چن نچہ حدیث بیں ہے کہ مال وار لوگ اسپ مال کے حساب و کتاب میں تھینے ہوں گے اور فقرا ، ان سے یا بی صوبمال پہلے جنت بیں ڈیم وقا۔ چن نچہ حدیث بیوں گے اور فقرا ، ان

(۲) عن عائشة قالت ما شبع ال محمد من حبر الشعير يومين متتابعين حتى قبص رسول الله صلى الله عليه وسدم. متفق عليه (۸) عليه. (مشكوة ص:۳۲).

(٣) عن ابني هنرينرة قبال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الفقراء الحنّة قبل الأعنياء بحمس مأة عام نصف يوم. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٧٤ طبع قديمي).

را) عن أبني الدرداء رصني الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عزّ وحلَّ فرع الى كل عبد من حلقه من حمس. من أجله، وعمله، ومصحعه، وأثره، ورزقه. رواه احمد، رمشكوة ص ٢٣، ياب الإيمان بالقدر، الفصل الثالث). ٢١) عن عائشية قالت مناشيع آل محمد من حير الشعير يه مين متتابعين حتّى قبص رسول الله صلى الله عليه وسنم. متفق

 <sup>(</sup>٣) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرض على ربّى ليعجل لى بطحاء مكة دهبا، قلت الا يا رتّا ولكن أشبع يومًا وأجوع يومًا. أو قال ثلاثًا، أو نحو هذا، فإذا جعت تصرّعت إليك وذكرتك، فإذا شبعت شكرتك وحمدتك. (ترمدى ج:٢ ص:٥٨)، باب ما جاء في الكفاف الصبر عليه).

<sup>(</sup>٥) فالسحاصل أن الدور ثلاث دار الدنيا، ودار البررح، ودار القرار. وقد حعل الله لكل دار أحكامًا تحصها وركب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأندان والأرواح تنع لها، وجعل أحكام البررح على الأرواح والأندان تبع لها، قودا جاء يوم حشر الأحساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والعيم والعداب على الأرواح والأجساد جميعًا. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٣٥٢).

# نظر لگنے کی کیا حیثیت ہے؟

سوال: ہمارے معاشرے میں یا یوں کئے کہ ہمارے بڑے ہوڑھے'' نظر ہونے یا نظر لگئے' کے بہت قائل ہیں، فاص طورے چھوٹے بچوں کے لئے بہت کہا جاتا ہے(اگر وہ دُودھ نہ ہیے یا بچھ طبیعت خراب ہو، وغیرہ) کہ:'' بچے کونظر لگ گئی ہے'' پھر با قاعدہ نظراُ تاری جاتی ہے۔ برائے مہر بانی اس کی وضاحت کردیں کہ اسلامی معاشرے میں اس کی توجیہ کیا ہے؟ جواب: فظر لگنا برحق ہے، اور اس کا اُتار ناجا کڑ ہے، بشر طیکہ اُتار نے کا طریقہ خل ف شریعت نہ ہو۔

# قاتل كوسزا كيول جبكة آل ال كانوشتهُ تقذير تقا

سوال:...ایک شخص نے ہم سے بیسوال کیا ہے کہ ایک آدمی کی تقدیر میں بیلکھا ہے کہ اس کے ہاتھوں فلاں شخص قتل ہوجائے گا،تو پھرالقد پاک کیوں اس کوسزاد ہے گا؟ جبکہ اس کی تقدیر میں مجی لکھا تھا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہو ہی تبیس سکتا، جبکہ ہمارا تقدیر پرایمان ہے کہ جوتقدیر میں ہے وہی ہوگا تو پھرالقہ پاک نے سزا کیوں مقرز کی ہوئی ہے؟

جواب:...تفتریر میں بیلکھا ہے کہ فلال شخص اپنے اراد ہ واختیار سے فلال کوئل کر کے سزا کامستحق ہوگا، چونکہ اس نے ا اراد ہ واختیار کوغلط استعمال کیا ،اس لیے سزا کامستحق ہوا۔ <sup>(۱)</sup>

## جب مرنے کے اسباب مقرر ہیں تو پھر مارنے والے کوسز اکیوں دی جاتی ہے؟

سوال: ... کیا ہر بشر کی موت کا دن مقرز ہے؟ اس میں تقدیر کا کہاں تک دخل ہے؟ سوال داضح کرنے کے ہے جب آ دمی مرجا تا ہے قوسب کہتے ہیں کہ جولکھا تھا وہ تو ہون ہی تھا۔ مثال کے طور پر ایک آ دمی سڑک پر جار ہا تھا، اس کو ایک کا روالے آ دمی نے نگر مارد کی اور دوہ مرسی ، اب بتا نمیں کدا گراس مرنے والے کی موت کا روالے کے ہاتھ سے لکھی تو اس میں کا روالے کا کیا قصور ہے؟ اور وہ گرنے ہوا؟ جولکھا تھا وہ تو ہونا ہی تھا، اے کون روک سکتا ہے؟

جواب: ..موت کا دفت مقرّر ہے،اور جوحادثے ہے موت ہوتواس کی ای طرح تکھی تقی الیکن کاروالے پر گرفت اس کی بےاحتیاطی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) عن يحيى بن أبى كثير قال حدثنى حية بن حابس التميمى حدثنى أبى أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا شىء فى الهام، والعينُ حق. وعن ابن عباس رصى الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان شىء سابق القدر لسبقته العين .... الخ. (ترمذى ج: ٣ ص: ٣١، أبواب الطب، طبع قديمى).

 <sup>(</sup>۲) والمقتول ميّت بأحله أي الوقت المقدر لموته . ان وجوب العقاب والضمان على القاتل تعيدي، إلارتكابه الممهى
 وكسيم الشعل الذي يحلق الله تعالى عقيه الموت بطريق جرى العادة، فإن القتل فعل القاتل كسبًا. (شرح عقائد ص ١٢١ طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) أن المقتول ميّبت بأجله ووقته المقدر بموته فقد قال الله تعالى. "فاذا جآء أُجلُهُمُ لا يسْتأجرُون ساعة ولا يستقدمُون" ان وحود العقاب والضمان على القاتل تعبدي لارتكابه المنهى عنه . الخ. (شرح فقه اكبر ص ١٥٢، ٥٣، ١٥٣).

# خودکشی کوحرام کیوں قرار دیا گیا جبکہاس کی موت اسی طرح لکھی تھی؟

سوال: جب سی کی موت خودکش سے واقع ہونی ہے تو خودکش کو حرام کیوں قرار دیا گیا، جبکہ اس کی موت ہی اس طرح لکھی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ رہنمائی فرما کمیں اور تفصیل کے ساتھ جواب دے کرشکر بیکا موقع دیں ،امقد آپ کو جزائے خیر دے۔ جواب: موت تو اس طرح لکھی تھی (۱) گراس نے اپنے اختیار سے خودکشی کی ،اس سے اس کے قعل کو حرام قرار دیا گیا۔ اور عقید کا تقدیر رکھنے کے باوجود آ دمی کو ڈوسرے کے کرے افعالی اختیار یہ پر خصد آتا ہے، مثلاً: کوئی شخص سی کو ماں بہن کی گالی دی تو اس پرضر ورغصہ آئے گا، حالا نکہ بیعقیدہ ہے کہ تھم البی کے بغیر پا بھی نہیں بل سکتا!

# کیاالتد تعالیٰ کی قدرت میں موت کے سوا پھھ بیں ہے؟

سوال: ایک صاحب نقد بر پرکوئی یفتین نبیس رکھتے ، کہتے ہیں کہ: قدرت نے موت کے سواا پنے ہاتھ ہیں پرکھی نبیس رکھا۔ جواب: ایک مُنات کی ہر چیز القد تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے، فد ُورہ بالا خیال تو قرآ نِ َریم کے صری ارش دے خلاف ہے، ان صاحب کواپنے خیالات ہے تو ہر کرنی جا ہے اور کسی عالم تقانی کی صحبت اختیار کرنی جائے۔

# شو ہراور بیوی کی خوش بختی یا بدیختی آ کے پیچھے مرنے میں نہیں ہے

سوال:...بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایک عورتیں جو اپنے خاوند کے انتقال کے بعد زندہ رہتی ہیں وہ ہد بخت ہیں ، اور جو عورتیں خاوند ہے پہلے انتقال کر جاتی ہیں ، وہ بہت خوش نصیب ہیں۔

جواب: خوش بختی اور بد بختی تو آ دمی کے اچھے اور کرے اعمال پر منحصر ہوتی ہے، پہلے یابعد میں مرنے پر نہیں۔

# کیاؤعاہے تقدیر کی تبدیلی ہوتی ہے؟

سوال:...آپ نے تقدیراورافتیار کے بارے میں جواب اچھادیا،اگروہ مجھ گیا۔ان صاحب کی طرح بہت ہے لوگوں کو

(1) گزشته صفح کا حاشیه تبسر ۱۳ ملاحظه جو په

 (۲) عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترذى من جبل ققتل نفسه فهو في نار حهم يترذى فيها حالدًا مخلّدًا فيها أبدًا، ومن تحمّى سمًا فقتل نفسه فسمه في يده يتحمّاه في نار جهنم خالدًا مخلّدًا فيها أبدًا. متفق عليه. (مشكواة ص: ۲۹۹ كتاب القصاص).

(٣) "تبرك اللدى بيندهِ المُلكُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءِ قديْرُ" أَى هو المتصرف في جميع المحلوقات بما يشاء، لا معقّب لحكمه، ولا يُسأل عما يفعل، لقهره وحكمته وعدله، ولهذا قال تعالى وهُو على كُلِّ شَيْءٍ قديْرٌ. (تفسير ابن كثير ج ٢ ص٢٩٤٠).

(") عن أبني بكرة أن رحلًا قال يا رسول الله أي الناس حبر قال من طال عمره وحسن عمله. قال. فأي الناس شر قال من طال عمره وقصر عمله. قال فأي الناس شر قال من طال عمره وقصر عمله. (مشكوة ص ٥٥٠) وقال النظيبي رحمه الله وقد سبق ان الأوقات والساعات كراس المال للتاحر فيبعي ان يتحر فيما يربح فيه وكلما كان رأس ماله كثيرًا كان الربح أكثر قمن مصى لطيبه فاز وأفلح، ومن أصاع رأس ماله لم يربح وخسر خُسرانًا مبينًا. (مرقاة شرح مشكوة ج ۵ ص ٥٨٠).

وہم ہے کہ ذعا کا کوئی اثر نہیں ہے، اور ایسے سوال وجواب ہے بہت ہے لوگوں کا عقیدہ ختم ہوجاتا ہے، نماز اور نیکی کا کام تجوڑ کر تقدیر پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر آپ کی اجازت ہوتو ہیں ایک بات لکھنا چاہتی ہوں، قرآن مجید ہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہیں نے ہر انسان کے لئے موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اس دن انسان کو مرنا ہے، ہاں! اگر ہیں چاہوں تو زندگی بخش ویتا ہوں، یعنی انسان ک عمر برد ھادیتا ہوں۔ القدت کی نے قرآن ہیں ہر سوال کا جواب دیا ہے، اللہ وُعاہے تقدیر بدل سکتا ہے، اس لئے وُعا کو آئی اہمیت دی ہے، خداسب کھی کرسکتا ہے۔ اللہ کی ایک بات کے بڑار مطلب ہیں، اگر کوئی سمجھا ور سمجھنے کی کوشش کرے۔ میراتو ایمان ہے کہ اللہ فالے تقدیر بدل ویتا ہے، اللہ دیم ہے۔

جواب: ، آپ کامضمون بزی حد تک سیح ہے۔ وُ عائے معنی ہیں: القد تعالی سے مانگنا ،اس کی ہارگا وہیں گر ڈرا نا اور ات نمیں کرنا۔ بندے کو بحیثیت بند و ہونے کے اس وظیفہ یحبدیت سے غافل نہیں ہوتا جائے ،خصوصاً جبکہ اس رحیم وکریم آتا کی جانب سے تبولیت کا دعد و بھی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) "وقال ربُّكُمهُ ادْعُونيَّ أَسْتجب لَكُهُ" (المؤمن ٢٠). "واذا سَالِكَ عِبَادِيْ عَبِّي قَالِيْ، أَجِيْبُ دَعُوة الدَّاعِ إذا دعان، فليستجيِبُوا لِي وليُوْمِنُوُا بِي لِعلَّهُمْ بِرشْدُونَ" (البقرة.١٨٦).

#### محاسن إسلام

#### اسلام دِينِ فطرت

سوال:... بیرے ایک میسی دوست کے سوال کا جواب قرآن وسنت کی روشی بیس عن بیت کریں۔ انہوں نے کہا کہ اسلام برا اختک فد جب ہے اور فطری وین ہونے کا دعویدار بھی ہے۔ اسلام بیس تفریح کا کوئی تصور بی نہیں ، ہر طرف بوریت بی بوریت ہے، ول بہلا نے والی سب چیزیں نا جائز ہیں۔ موسیقی کی طرف ہر انسان کا رُبجان ہوتا ہے، اور ہر رُول وجد ہیں آج تی ہے ، اسلام فطرت انسان کواس تقاضے سے کیوں بازر کھتا ہے؟ مخطوظ ہونے کی اجازت کیوں نہیں ویتا؟ موجودہ زیانے ہیں مشینی دور کی وجہ سے ہرآدی مصروف ہو اور دِن جرکام کرنے کے بعد ہرآدی کا ول تفریح کرنے کو جاہتا ہے، بیریڈیو، ٹیلی ویژن ، سینما، ڈائس کلب اور کھیل کے معروف ہوان لڑکوں کا فٹ بال اور ہاکی کھیلنا بہت صدتک بوریت ختم کرنے کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اُمید ہے کہ آپ ضرور جواب ویں گے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔

جواب: آپ کے سی و وست کو فلط نہی ہے۔ اسلام وین فطرت ہے، اور فطرت زوح کی بالیدگی کا تقاضا کرتی ہے، اور اسلام زوح کی بالیدگی اور اس کی تفریح کا پورا سامان مہیا کرتا ہے، اور اس کا کامل وکھنل نظام عطا کرتا ہے۔ جبکہ اسلام کے سواکس غذہب بیس زوح کی سیح تفریح اور بالیدگی کا فطری نظام موجو ذہیں۔ ریڈ بو، ٹیل ویژن، نغے، موسیقی اور دیگر خرافات جن کو سامان ترب کو مامان ہے، زوح کی تفریح کا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت میسی علیہ السلام اور دیگر مقبولان اہمی کی زندگی ان کھیل تماشوں کی تفریح ہے بالکل خالی ملتی ہے، اور آج بھی ان تفریحات کی طرف فساق و فجار کا زجی ن ہے، جو حضرات نروحانیت ہے اشا اور معرفت الی کے جام سے سرشار ہیں وہ ان چیزوں کو لہو واحب بجھتے ہیں۔ اس سے واضح ہوج تا ہے کہ بیتقریح نفس کو موٹا اور فر ہر کر کے انسان کو یا و خدا سے عافل کردیتی ہے، اس لئے اسلام عین تقاض کے فطرت کے مطابق ان کو غلط اور لائق احتراز بٹلا تا ہے۔ ()

<sup>(</sup>۱) "ومِنَ النَّاسِ مَنَ يُشْتَرِى لَهُوَ الْحَديْثِ لِيُصَلَّ عَنَ سِيلِ اللهِ للهِ الحديث على ما روى عن الحسن كل ما شغلك على عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأصاحيك والحرافات والغا وبحوها. (تفسير رُوح المعانى ح ۲۱ ص ۲۷ سورة لقمان آيت، ٢). وفي التاتار خانية إعلم أن التغنى حرام في حميع الأديان الح. (أيضًا رُوح المعانى ج: ٢١ ص ٢٨٠).

## اسلام وُ وسرے مذاہب ہے کن کن باتوں میں افضل ہے؟

سوال: قریب قریب قریب و نیا کے سارے ندا ب انسانی فلاح وابدی سکون (بہتر آخرت) کی ہدایات دیے رہے ہیں، ب شک اسدام و نیا کا آخری اور القدتعالی کی طرف ہے آیا ہوا سچا ندہب ہے، جس کی گوائی و نیا کے بڑے بڑے ندا ہب، تو ریت، انجیل اور زَبورے متی ہے۔ فرر تفصیل ہے بتا کمیں کہ اسلام کی کون می چیز اور کون ہے تھ کُق اسے وُ وسرے ندا ہب سے افضل تربت ہیں ' جواب: ایک تابعی نے اُتم الحومنین حضرت عاکثہ صدیقہ رضی القدتی لی عنہا ہے عرض کیا تھا کہ مجھے آتخضرت میں متد سیدوسلم کی کوئی بہت ہی عجیب می بات بتا ہے ، جواب میں انہوں نے فر مایا: بیٹا! آتخضرت ملی القدعدیدوسلم کی کون می بات ایک ہے جو

اُمْ انمؤمنین رضی القدعنها کا بہی ارشاد آپ کے سوال کا جواب ہے، آپ دریافت فرماتے ہیں کہ اسلام کس بات میں دُوسرے مذاہب سے فضل ہے؟

ہماری گزارش ہیہ ہے کہ اسلام کی کون تی چیز وُ وسرے ندا ہب ہے افضل و برتر نہیں؟ عقا کدوعبا دات کی جوتفصیل اسلام نے چیش کی ہے ، کیا وُنی کا کوئی فد ہب بیفصیل چیش کرتا ہے؟ اخلاق ،معاملات ،معاشرت اور سیاست کے بارے میں اسعام نے جوفصیلی بدایات عطاکی ہیں ، کیا ہے بدایات کسی وُ وسرے فد ہب کی کتابوں میں ڈھونڈ نے سے بھی ملتی ہیں؟

پھراسد ما پنے ہرتھم میں جو کائل اعتدال ملحوظ رکھتا ہے، کیا ؤنیا کے کسی ذہب میں اس اعتدال کی نظیر متی ہے؟ اور ساری

ہوت کو چھوڑ کر آپ صرف ایک کلتے پرغور فرما ہے کہ وہ تمام ہوئے ہوئے ندامب جوآج وُنیا میں موجود ہیں، انہوں نے کسی نہ کسی
شکل میں انسان کا سرخلوق کے آئے جھکایا، کسی نے آگ اور پانی کے سامنے، کسی نے حیوانات کے سامنے، کسی نے سورج چونداور
مرام فلکی کے سامنے، اور کسی نے خود انسانی ہستیوں کے آگے، اسلام وُنیا کا وہ واحد ندہب ہے جس نے انسان کو'' اشرف
المخلوقات' کا جندرترین منصب عطا کیا، اس کے سیح مقام ہے آگاہ کیا، اور اسے اپنے جیسی مخلوق کی بندگی سے نجات ولد کرخالق
کا نئات کی بندگی کی راہ و کھائی۔ اسلام ہی نے وُنیا کو بتایا کہ انسان کا نئات کی پستش کے لئے نہیں بلکہ خود کا نئات اس کی خدمت کے
لئے ہے، بیاسلام کا انسانیت پر وہ احسان ہے جس کے شکر سے وہ بھی عہدہ برآنہیں ہو بھتی، اور بیاسلام کا وہ طرو میان ہے جس میں
وُنیا کا کوئی فرہ ہاس کے ساتھ ہمسری کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔

یآ پ کے سوال کا بہت ہی مختصر ساجوا ب ہے، جس کی تفصیل کے لئے ایک شخیم تصنیف کی ضرورت ہے۔

کیا غیر مذہب لوگوں کو إسلام کاحق ہونامعلوم ہے؟

سوال: يه جتنے غير خداجب كاوگ يوں ،كيانبيں يہ پتا ہوتا ہے كـ اسلام دين برحق ہے؟ يانبيس اس كا پتانبيس چاتا؟ يا يہ

<sup>(</sup>١) عن عطاء قال دخلت أنا وعبدالله بن عمر وعبيد بن عمير على أمّ المؤمنين عائشة رصى الله عمها أحريا بأعجب مرأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فكت وقالت كل أمره كان عجبًا . إلخ. (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢٩١).

لوگ محض اپنی خوابش نفس اورغرور و تکبر کی وجہ ہے ایمان نہیں لاتے؟

جواب: ... حق تعالی شانہ نے جس طرح سیاہ وسفید کو پہچا نئے کے لئے آٹکھیں دی ہیں، اور جیسے میٹھ اور کڑوا پہچانے کے لئے تو تت ذا لقد دی ہے، ای طرح سیح اور غلط فد ہب کو پہچا نئے کے لئے عقل سلیم عطافر مائی ہے۔ اگر ایک عاقل ہائغ ، فد ہب کو نہیں سمجھتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس شعور سے کا منہیں لینا جا ہتا۔ بہر حال قیامت کے دن صحیح عقیدے پرنجات ہوگی ، والقد اعلم! (۱)

## "بنياد برسي" كامفهوم

سوال:... آج کل تمام مغربی اقوام اور سپر طاقتیں (نام نباد) ان تمام تحریکوں سے یان تم ماسلامی ممالک سے اس قدر خاکف میں ڈھالناچاہتے ہیں۔ای بنا پرایسے نظام اپنانے والوں کو اُقوام مغرب'' بنیو و پرست ، فد جب پرست' وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ خود ہی اقرار کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس بنیاد موجود ہے۔ الحمد لقد! تمام مسمانوں کو آج بھی بیاعزاز حاصل ہے کہ ان کے پاس بنیاد' قرآنِ پاک' کی صورت ہیں موجود ہے۔ جس تنظیم یا تحریک یا ملک نے خالص اسلامی نظام قرآن رائج کرنے کی کوشش کی اے' بنیاد پرست' کہا گیا ہے۔ براوکرم یہ بتا کمیں کہ:

ا:...اگرقر آنِ پاک کاخالص اسلامی نظام رائج کردیا جائے تو'' بنیاد پرتی'' کالفظ قابل قبول ہے مسلمانوں کے لئے؟ (کیونکہ '' بنیاد پرتی'' کے معنی بور پی اقوام کی نظر میں'' رجعت پہندی'' کے لئے جاتے ہیں ) جبکہ مغربی اقوام کے پاس کوئی بنیاد نہیں ہے۔ '':..کیامسلمان قرآنِ پاک کا حامل ہونے کی بناپر'' بنیاد پرست'' ہی تشکیم کیا جاتا ہے؟

جواب: ... نبیاد پرتی 'اور' رجعت پندی 'کاریبی معنی بین که اندق لی کا دکام کے مطابق زندگی بسرکر به تواس سے بردھ کرکسی مسلمان کے لئے اور کیا اعزاز ہوسکتا ہے ... اصل بات یہ ہے کہ اقوام مغرب کے پاس کوئی آس فی نظام موجود نبیس ،جس کے مطابق وہ زندگی گڑاریں ،اس لئے انہوں نے ندہب کو برخض کا نبی اور ذاتی معاملہ قرار دے رکھا ہے ،ان کے دین کو، ان کی اجماعی اور معاشر تی زندگی سے کوئی تعلق نبیس ،جبکہ مسلمانوں کے پاس کامل وکھل آسانی ہدایت نامہ موجود ہے ،جوزندگی کے تم م انفرادی واجمۃ عی اور معاشر تی زندگی سے کوئی تعلق نبیس ،جبکہ مسلمانوں کے پاس کامل وکھل آسانی ہدایت نامہ موجود ہے ، جوزندگی کے تم م انفرادی واجمۃ عی اس بھر کے وابی نظام کو اینالیا تو مسلمانوں کی اس قوت سے آگاہ ہیں ، اور انہیں ہر کھظ یہ خطرہ رہتا ہے کہ آگر مسلمانوں نے اس آسانی ور وحانی نظام کو اینالیا تو مسلمان پھر و نیا پرای طرح چھا جا کیں گئیں اور انہیں کرنے کے گئیل عرصے میں و نیا بھر کے باطل نظام موں پر غلبہ و تفوق حاصل کریں تھے۔ اس لئے وہ مسلمانوں کو اس نظام سے بدخن کرنے کے گئے طرح طرح کے شگو فے چھوڑتے رہے ہیں۔ '' بنیاد پرتی'' اور '' رجعت پسندی'' کا طعنہ بھی آئیں او چھے ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔

 <sup>(</sup>١) ومسها ان العقل آلة للمعرفة ... فقد ذكر الحاكم الشهيد في المنتقى أنّ أبا حيفة قال. لا عذر لأحد في الحهل بخالقه ... . الحد (شرح فقه الأكبر ص:١٦٨ طبع دهلي).

# نظام اسلام کی مخالفت کرنے والوں کا شرعی حکم

سوال: یا کتان اور بنگله وایش میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اور حکمراں بھی مسلمان ہیں، بیکن ان ملکوں کا نظام زندگ و بین انگریز برچل رہاہے، اور وین اسلام، وین انگریز (لاویٹی نظام) کے تابع بنا کر رکھا گیا ہے۔ پاکستان اور بنگله دیش کی فیرمسلم اقلیتیں اور حکمرال طبقه ان مسلم ملکول میں وین انگریز جوال ویٹی نظام زندگی ہے، ختم کرنے پر سخت ناراض ہیں، اور سخت مخالف ہیں، اس بارے میں مسلم نوال کے لئے اور فیمسلم اقلیتوں کے لئے شریعت کا کیا تھم ہے؟

جواب: اسلامی شریعت تواادین نظام کی وشن ہے، قر آن کریم میں جگہ جگہ: "مُخطصین لله اللذین" کا تھم ویا ہیں، اور یہ بھی اعلان فر ویا گیا کہ: "الا بلته السذین السخالص" (الزم: ۳) ۔ غیر مسلم آفییتیں اگر یہ جاہتی ہیں کہ مسلمان نظام شریعت و نہ اپنا کیں جگہ انگریز کے دین لا دینیت کتابی رہیں، تو مسلمان تھم انوں کو ان کی یہ خوابش پوری نہیں کرنی چاہئے۔ قر آن کریم میں ہوں کے کہ: " یہ بودونصاری تم ہے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہتم ان کے فدہب کی پیروی کرلو اورا گرتم نے ان کی خوبش ت کی پیروی کر لی بعدائی ہے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہتم ان کے فدہب کی پیروی کرلو اورا گرتم نے ان کی خوبش ت کی پیروی کر کی بعدائی ہے ہم کر نہ بعدائی ہے کہ نہ ہم میں نے فیاس میں کی جو میں دورہ کی ہیں ہے کی کھی میں دیا ہے کہ انہ ہے کوئی دوست اور جمایتی نہیں رہے گا۔ " ( )

الغرض مسممانوں کا فرض ہے کہ انسانی خواہشات کے بجائے اُ حکام ربانی اور شریعت محمدی کی تغییل میں سرگرم ہوں اور وُشمنانِ دِین کے منصوبوں کوخاک میں ملادیں۔

# اسلامی مما لک میں غیر مذہب کی تبلیغ پر یا بندی تنگ نظری ہیں

سوال: پہا آپ میر ۔ اس سوال کا جواب دیں کہ ہمارااسلام تک نظر ندہب ہے؟ اگر آپ کا جواب نہیں ہیں ہے جو یقینانہیں ہیں ہوگا تو پھرائ نہیں' کی روشنی میں میر ۔ ذہن ہیں موجوداصل مسئلے کا جواب دیں کہ جب اسلام اپنی تبدی کا تھم دیت ہے تو پھر دُوسر ۔ نداہب پر کیوں پابندی لگا دیتا ہے؟ کیا اسلام کے پیروکاروں کو استقلال اور ثابت قدمی پر شک ہے جوان ۔ اوّلین اُصولوں میں ایک ہے۔ پھر یہ جب اسلامی مملکتوں میں دُوسر ۔ نداہب کی تبلیغ قو نو ناممنوع ہے تو کیا یہ نظرہ تو نہیں کہ فیرمسلم می تبلیغ کے بار ہے میں ایسے ہی قوانین بناڈ الیس۔ اگر کہیں ایسا ہو گیا تو اسلام کی تبلیغ کہاں اور کیوکر ہوگی؟ اور کیا موجود و طریقت کارے دُوسرے نداہب کی سرگرمیوں کو نفیے فروغ تو حاصل نہیں ہور ہا؟ اُمید ہے میرے ان سوالات کا تفصیلی جواب دے کر اُس میرے اور میرے دور کریں گے؟

جواب:...ا ہے حریم میں کسی کو گھنے نہ دینا تنگ نظری نہیں کہلاتی ،حمیت وغیرت کہلاتی ہے! اسد ما اً رنگ نظر نہیں ہے تو بے غیرت بھی نہیں۔ا اگر کوئی مخص کسی کی بیوی کو اپنی طرف علانید دعوت دینے لگے تو کیا شوہراس کو برداشت کرے گا؟ اور کیا کوئی عقل منداس کو تنگ نظری کا طعنہ دے گا؟ اور کیا یہ کہا جائے گا کہ اس کو اپنی بیوی پر اعتماد نہیں ، اس لئے کر امنا تا ہے ؟ آپ کو معلوم ہونا

 <sup>(</sup>١) "ولن توضى غنك النّهُود والا النّصاري حتّى تتبع ملتهم . ولئن اتبغت أهو آه الله بغد الدي حاهك من العلم ما لكم من العلم ما الكلم من الله من ولي ولا يصيّو". (البقرة: ١٢٠).

چاہے کہ خدا تعالی ہم سے زیادہ باغیرت ہے اوراس کادِین انسانی ناموس سے زیادہ مقدس ہے۔ (۱) رہا آپ کا یہ اشکال کہ اگر اسلامی مملکت میں غیر مذاہب کو اپنی تبلیغ کرنے پر پابندی ہوگی تو غیرمسلم ملکتیں اپنے یہاں بھی مسلمانوں پر پابندی عائد کرویں گی کہ وہ تبلیغ نہ کریں۔تو جناب!حقیقت بیے کے مغرب کی عیسائی ملکتیں جنھیں عام طور پر فراخ دِل '' سرل'' تصوّر کیا جاتا ہے مسلمانوں کی تبلیغ کے معالمے میں انتہائی متعصب ہوتی ہیں۔ان کے ملکوں میں عیسائیوں کو إسلام کی دعوت دینا تو در کنار ذرا آپ مسلمانوں کو ہی اسلام کی تعلیم دینے کے لئے کوئی مسجدیا مدرستقمیر کرلیں تو دیکھیں۔ یہ جوآپ سنتے ہیں کہانگلینڈ میں اتنی سومساجد ہیں، بیزیادہ تر خفیہ طور پر گھروں میں ہوتی ہیں، جن کے اندر دروازے بند کرکے اَذان دی جاتی ہے، وہ بھی بغیر ما تک ہےاور ملکی آ واز ہے۔اور جوآپ لندن یا دُ وسرے شہرول میں کوئی اعلانیہ سجد دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کئی سالول پر محیط صبر آ زہا جدوجہد کارفر ما ہوتی ہے۔ آپ کو دومثالیں پیش کرتا ہوں۔لندن وُ نیا کا بڑا مرکز ہے،مسلمانوں کی بڑی آبادی کے علاوہ وہاں جالیس پچاس مسلم مما لک کے سفیراوران کے متعلقین رہتے ہیں ،سالوں کی جدوجہداورعرب سر براہان کے زورڈ النے پرریجنٹ پارک میں مسجد بنانے کی اجازت ملی،اس کا مینارکہیں لندن کے سینٹ پال چرچ کے مینار سے زیادہ بلند ہور ہاتھ فوراً شرط عائد ہوئی کہ مجد کا میناراس چرچ سے اُونیجا نہ ہو، جبکہ وہ چرچ ریجنٹ پارک سے دُور واقع ہے، اور اَ ذانوں کی آ واز پر بھی ایک نوع کی یابندی ہے۔ اب سنتے مسلمانوں کی تعلیم کے لئے ایک مدرسہ کے قیام کے لئے ما مجسٹر بوٹٹن کے نز دیک یا کچے سال کی تھا دینے والی جدوجہد کے بعد اِ جازت ملی کہ آ ہے مسلمان بچوں کے لئے اسلامی دینی مدرسہ بنا تکتے ہیں۔ بیکراچی یا یا کستان کی فراخ دِل ،لبرل ،مشنری مشو ں کے زموز سے بے نیاز حکومت تھوڑی ہی ہے کہ ہیں تو عیسائیوں کی'' سیلولیشن آری'' ( نجات کی فوج ) ہےاور کہیں بہترین علاقوں جیسے کہ صدر میں بلند ہے بلندترین گرجا گھر ہیں، جوسونے جیسی زمین میں وسیع وعریض رقبوں پرمحیط ہیں۔ بیسب اس کےعلاوہ ہے کہ مشنری اسکول کا کج روز ا فزول ہیں، جواگر مرتدنہیں بنا سکتے تو راسخ العقید ومسلمان بھی نہیں رہنے دیتے۔ امریکا ک'' وسعت ِنظری'' کی مثال ایک یا کستانی در دمند مسلمان نے بیان کی۔وہ شکا کو میں رہتے ہیں ، جب انہوں نے یہاں عیسائیوں کی یہ ہمہ گیری ،مشنری اسکول ،مشنری اسپتال ، گرج گھروں اورعیسائی نمائندوں کی دلیمھی جوقومی وصوبائی اسمبلی میں براجمان ہوتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ امریکا میں تو ایک مسلمان'' سنڈے اسکول'' کھولنے کے لئے بھی برسول لگ جاتے ہیں، پہلے تو جس محلّہ ہیں'' سنڈے اسکول'' کھولن ہوتا ہے وہاں کی آبادی کی'' پبلک ہیرنگ'' کرائی جاتی ہے، با قاعدہ ووثنگ ہوتی ہے کہ کتنے باشندے اسکول یامسجد کی تغییر کے حق میں ہیں، تو ظاہر ہے کہ عیس کی آباوی اپنی اکثریت کی بنا پراس کور و تر دیتے ہے، پھر ضلعی کورٹ، ہائی کورٹ میں مقدمہ چیش ہوتا ہے۔ ہر جگہ ہے ہار ہار كرانجام كارسپريم كورث ہے مسلمان اسكول كے حق ميں فيصلہ ہوتا ہے ، اس ميں دس سال گزر جاتے ہيں۔ امريكي كورث كے ز بردست إخراجات میں مسلمانوں کا فنڈ کنگال ہوجا تا ہے اورمسلمان'' سنڈ ہے اسکول'' کا خواب اس'' لبرل'' ملک میں شرمند ہتعبیر نہیں ہوتا۔ رہا ہیا کہ کوئی مسلمان محض افلیت کی بنایر یارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کاممبر بن جائے، بیناممکنات میں ہے ہے، اُن' کبرل، فراخ دِل، وسيع النظر'' حكومتوں نے اقليتوں كے نمائندوں كو پارليمنٹ اوراسمبلي ميں پہنچانے كا نمنانہيں پالا۔

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حد أغير من الله فلذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن .. ..... (صحيح بخارى ج:٢ ص:٢٠٨ طبع نور محمد كراچي).

# انبيائے كرام يہم السلام

# بشريت إنبياء يبهم السلام

سوال:... جناب مرمی مواد ناصاحب! السلام علیکم، بعدهٔ عرض ہے کہ آپ کا رسالہ '' بینات' شاید پھیلے سال بعنی • ۱۹۸ء کا ہے، اس کا مطالعہ کیا، جس میں چند جگہ کچھاس فتم کی ہاتھی و کھنے میں آئیں کہ جن کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ میں نے ویگر حضرات کی کا مطالعہ کھی کیا ہے، جس سے آپ کی ہات اور ان حضرات کی ہات میں بڑا فرق ہے، یا تو آپ ان کے خلاف ہیں؟ مطالعہ کھی کیا ہے، جس سے آپ کی ہات اور ان حضرات کی بات میں بڑا فرق ہے، یا تو آپ ان کے خلاف ہیں؟ یاان کی تحریروں کونظرانداز کردہے ہیں۔

مثلًا: نمبر: اصفحہ: ۷ سار آپ سلی القدعلیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ ہے نہ صرف نوع بشر میں وافل ہیں، بلکہ افضل البشر ہیں، نوع انسان کے سردار ہیں، آ دم علیہ السلام کی نسل ہے ہیں ''بشراورانسان دونوں ہم معنی لفظ ہیں۔''

لیکن جب میں دُوسرے حضرات کی تصانیف کوسامنے رکھتا ہوں تو زمین وآسان کا فرق محسوں ہوتا ہے، آخراس کی کیا وجہ؟ حالانکہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوگ فرماتے ہیں کہ:

'' تحقیق اُمت نے اِجماع کیااس پر کہ شریعت کی معرفت میں سلف پراعتماد کیا جائے ، پس تا بعین نے اعتماد کیا صیبہ کرامؓ پر اور تبع تا بعین نے تابعین پر،اس طرح ہر طبقے میں علاء نے اپنے پہلوں پر اِعتماد کیا۔'' (عقد ابحید ص: ۲ سامطی د بی)

اُمید ہے کداگر وین کا بجھدارطقہ یا کم از کم وہ حضرات جوبلغ وین میں قدم رکھتے ہیں وہ تواس طریقے کو اِختیار کریں، تاکہ وین میں تواتر قائم رہے۔ اب مندرجہ بالاسئے میں آپ نے بیٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم صرف بشر ہیں گرفضل ہیں، انسانوں کے سرداراور آ دم عدیہ السلام کی نسل میں ہے ہیں، یعنی حضور صلی ابقد علیہ وسلم کی حقیقت بشر ہے۔ گر…!

تحکیم الامت جناب مولا نااشرف علی صاحب تھانویؒ نے اپنی تھنیف'' نشر الطیب'' میں پہلا باب ہی نورمحدی صلی القدعلیہ وسلم پرلکھا ہے، جس میں حضور صلی القدعلیہ وسلم کے نور سے ساری کا سُات کی وسلم پرلکھا ہے، جس میں حضور صلی القدعلیہ وسلم کی بیدائش القد تعالیہ وسلم کے نور سے ساری کا سُات کی بیدائش کا اظہار کیا ہے، اور اس ضمن میں چندا حاویث بھی روایت کی بیں، جن میں بیذ کر بھی ہے کہ:'' حضور صلی القدعلیہ وسلم آوم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے چودہ ہزار برس پہلے اپنے زب کے پاس نور ہے۔''

اور سیجی ہے کہ: میں اس وقت نبی تھا جبکہ آ دم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔

اور جناب رشیداحم گنگوی فرماتے ہیں: امدادالسلوک میں اوراحادیث متواتر وے تابت ہے کہ آنخضرت سلی القدعدیہ وسلم سایہ ندر کھتے تھےاور ظاہر ہے کہ نور کے سواتمام اجسام ساریر کھتے ہیں۔

حضرت مجدوالف ثانی علیہ الرحمۃ نے (وفتر سوم کمتوب نمبر: ۱۰۰ میں) فرمایا، جس سے چند باتوں کا اظہار ہوتا ہے: ا: ..حضور صلی القدعلیہ وسلم ایک نور میں ، کیونکہ حضور صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: "خصلفت من نور الله" میں القد کے نور سے پیدا ہوا ہول۔

٢:...آپ صلى الله عليه وسلم نورېي اورآپ كاسايه نه تھا۔

سان...آپ صلی امتدعلیہ وسلم نور جیں جس کوالقد تع کی نے حکمت و مصلحت کے چیش نظر بصورت انسان ظہور فر مایا۔ مطلب یہ کہ مجد دصاحب جمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کونو رہی مانتے جیں ،کیکن قدرتِ خدا وندی نے مصلحت کے تحت شکل انسانی جیں ظہور کیا۔

رسال التوسل جومولوی مشاق احمد صاحب دیوبندی کی تصنیف ہے اور مولوی محمود الحسن صاحب ،مفتی کفایت الله صاحب اور مفتی گفایت الله صاحب اور مفتی محمود التوسط عبین اور مفتی محمود تقات ہے مؤید ہے ، اس میں لکھا ہے کہ: "قبد جاء کہ میں الله نور و کتاب مبین " میں نور سے مراد حضرت رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم جیں اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔نور اور سراج منیر کا اطلاق حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذات پرای وجہ ہے کے حضور صلی الله علیہ وسلم نور مجسم اور روش چراغ ہیں۔

نوراور چراغ ہمیشہ ذریعہ وسیلہ صراط متنقیم کے دیکھنے اور خوفناک طریق سے حالت حیات میں بھی وسیلہ ہے اور بعد وفات بھی وسیلہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دُنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ صلی القد علیہ وسلم کے جدامجد عبدالمطلب کو قریش مصیبت کے وقت ای نور کے سبب حل مشکلات کا وسیلہ بنایا کرتے تھے۔ (انتوسل صنی: ۲۲ یتنسر کبیرین ج: ۳ می: ۲۲)۔

"قد جآءكم من الله نور وكتاب مبين. ان الممراد بالنور محمد صلى الله عليه وسلم، وبالكتب: القران." (تغيركير ع:١١ ص:١٨٩)\_

آپ ے عرض ہے کہ آپ بتائیں کہ بیعقا کدورست ہیں؟

نوٹ:...ان حفرات کے عقائدے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ثابت ہے جوآ دم علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوا۔
جواب:... جیہم الامت شاہ وئی اللہ محدث دہاوی قدس مرہ کے حوالے سے آپ نے جواُصول نقل کیا ہے کہ: '' شریعت کی معرفت ہیں سلف پراعتاہ کیا جائے'' یہ بالکل سیح ہے۔ لیکن آنجناب کا بید خیال سیح نہیں کہ راقم الحروف نے نور وہشر کی بحث ہیں اس اُصول سے اِنحراف کیا ہے۔ ہیں نے جو بچھ کھھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر ہونے ہیں کوئی منا فات نہیں کہ ایک کا اثبات کرے دُوسرے کی نفی کی جائے ، بلکہ آپ صفت ہدایت اور نورا نہیت ہا طن کے اعتبار سے نور ہجسم ہیں اور اپنی نوع کے اعتبار سے خالص اور کا مل بشر ہیں۔
آپ صفت ہدایت اور نورا نہیت ہا طن کے اعتبار سے نور ہجسم ہیں اور اپنی نوع کے اعتبار سے خالص اور کا مل بشر ہیں۔ بشر اور انسان ہونا کوئی عار اور عیب کی چیز نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا اختساب خدانخواست معیوب سمجھا

جائے ، اِنسانیت وبشریت کوخدا تعالی نے چونکہ'' احسن تقویم'' فرمایا ہے ، اس لئے بشریت آپ سلی القدعلیہ وسلم کے لئے کمال شرف ہےاورآپ سلی اللہ علیہ وسلم کا انسان ہوناانسانیت کے لئے موجب صدعزت وافتخار ہے۔

میرے علم میں نہیں کہ حفرات سلف صالحین میں سے کسی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا افکار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائر ہ اِنسانیت سے خارج کیا ہو۔ بلاشہد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بشریت میں بھی منفر دہیں، اور شرف دمنزلت کے اعتبار سے تمام کا نئات سے بالاتر اور: ' بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختفر' کے مصداق ہیں، اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اکمل البشر، افضل البشر، وسید البشر ہونا ہرشک وشبہ سے بالاتر ہے، کیوں نہ ہوجبکہ خود فرماتے ہیں:

"أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر!" (مظوة ص:١١٥١١)

ترجمہ:...' میں اولا دآ دم کا سردارہوں گا قیامت کے دن ،اور بیہ بات بطور نخرنبیں کہتا!'' ریاستان سے سے مصا

قرآنِ كريم مِن اگرايك جكه:

"قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللهِ نُورٌ وَ كِتَبٌ مَّبِينٌ" (الماكرة: ١٥)

فرمایا ہے، (اگرنورے آنخضرت ملی انقدعلیہ وَ ملم کی ذات کرامی مرادلی جائے ) تو وُ ومری جگدیہ بھی فرمایا ہے: "اقحل سُنه خنَ رَبِیٰ هَلْ کُنْتُ إِلَّا بَشَوّا رُّسُولًا." (بَیْ امرائیل: ۹۳)

ترجمه: ...! آپ فر ماد يجئ كه: سجان لله! هل بجراس كه كه آدمى بول ، تغير بول اوركيا بول؟ " "قُلُ إِنَّهَ آنَا بَشَرٌ مِّنْكُمُ مُوْخَى إِلَى أَنَّهَا إِلَهُ كُمْ إِلَّهُ وَاحِدٌ. " (الكبف:١١٠)

ترجمہ:...' آپ کبد دیجئے کہ میں توتم ہی جیسا بشر ہوں، میرے پاس بس میدوی آتی ہے کہ تمہارا معبودایک ہی معبود ہے۔''

"وَمَا جَعَلُنَا لِبَشَوِ مَنْ قَبُلِكَ النَّحُلُد، أَفَإِنْ مِّتُ فَهُمُ الْحَلِدُوْنَ." (الانبياء:٣٣) ترجمه: "أوربم ن آب (صلى القدعليه وسلم) من يهلكس بهى بشرك لئ بميشه ربنا تجويز نبيس

کیا، پھراگرآپ (صلی القدعلیہ وسلم) کا انتقال ہوجائے ،تو کیا بیلوگ وُنیا میں ہمیشہ کور ہیں گے؟''

قرآن كريم بياعلان بهي كرتا ہے كانبيا عليهم السلام بميشة نوع بشرى سے بيسج كئے:

"مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنُ يُؤْتِيهُ اللهُ الْكِتْبَ وَالْحُكُمْ وَالنَّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِيَى مِنْ دُوْنِ اللهِ."

ترجمہ:...'' کسی بشرے بیہ بات نہیں ہوسکتی کہ القد تعالیٰ اس کو کتاب اور نہو ت عطافر ماوے ، پھر وہ لوگوں ہے کہنے لگے کہ میرے بندے بن جاؤ خدا تعالیٰ کوچھوڑ کر۔''

"وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحَيًّا أَوْ مِنْ وَّرَآئُ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي

<sup>(</sup>١) "لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويُمٍ" (التين٥٠).

بِإِذْنِه مَا يَشَآءُ۔"

ترجمہ:..' اور کسی بشر کی بیشان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرماد ہے گر (تین طریق ہے) یا تو الہام سے، یا حجاب کے باہر سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے کہ وہ خدا کے تھم سے جوخدا کومنظور ہوتا ہے، پیغام پہنچادیتا ہے۔''

اورانبیائے کرام ملیم السلام سے میاعلان بھی کرایا گیاہے:

"قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ تَحَنَّ إِلَا بَشَرَّ مِثَلَكُمْ وَلَكِنَّ اللهُ يَمُنُّ عَلَى مَنُ يَّشَآءُ مِنَ عِبَادِهِ."

ترجمہ: '' ان کے رسولول نے ان ہے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آ دمی بیں ،لیکن امتدا پے بندول میں ہے جس پر چاہے احسان فرماوے۔''

قرآنِ کریم نے بیمی بتایا کہ بشری تحقیر سب سے پہلے اپلیس نے کی ،اور بشرِادّ ل حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے بیکہہ کر اِ نگار کردیا:

"قَالَ لَمْ اَكُنُ لَاسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاءِ مُسْنُوُنِ." (الجر:٣٣) ترجمہ:... کہنے لگا: میں ایسانہیں کہ بشر کو تجدہ کروں جس کو آپ نے بجتی ہوئی مٹی ہے، جوسڑ ہے جوئے گارے سے بنی ہے، پیدا کیا ہے۔"

قرآنِ کریم بیمی بتا تا ہے کہ کفار نے بمیشہ انبیائے کرام میں ہم اسلام کی اتباع سے یہ کہدکرا نکار کیا کہ بیتو بشر میں ، کیا ہم بشرکو رسول مان لیں ؟

"فَفَالُوْا اَبَشَرًا مِّنَا وَاحِدًا نَّتَبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَفِي صَلْلِ وَسُعُرٍ." (القر:٣٣) ترجمہ: . " پس کہنے گئے: کیا ہم ایسے شخص کی اتباع کریں گے جو ہماری جنس کا آدمی ہے اور اکیلا ہے، تواس صورت میں ہم بری خلطی اور چنون میں پڑجا کمیں گے۔"

ترجمہ: '' اورجس وقت ان لوگول کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کوایمان لانے ہے بجز اس کے اور کوئی بات مانع نہ ہوئی کہ انہوں نے کہا: کیا اللہ تعالی نے بشر کورسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فر ماد ہیجئے: اگر زمین میں جلتے بستے تو البتہ ہم ان پرآسان سے فرشتے کورسول بنا کر بھیجتے۔'' زمین میں فرشتے رہتے ہوتے کہ اس میں چلتے بستے تو البتہ ہم ان پرآسان سے فرشتے کورسول بنا کر بھیجتے۔'' ان ارشادات سے واضح ہوتا ہے کہ انبیائے کرام علیہم السلام انسان اور بشر ہی ہوتے ہیں، کو یاکسی نبی کی نبوت پر ایمان لانے کا مطلب ہی ہیہ کہ ان کو بشر اور رسول تعلیم بیاجائے ، ای سے تمام اہل سنت کے ہال ' رسول' کی تعریف ہی گئی ہے:

"انسان ، بعثه الله لتبلیغ الموسالة و الاحکام۔"

(شرح عقائد نفی ص: ۱۱ طبع فیر کثیر)

ترجمہ:... ' رسول و دانسان ہے جس کو القد تعالی اپنے پیغامات اور اَ حکام بندوں تک پہنچائے کے

لئے مبعوث فرماتے ہیں۔"

جس طرح قر آنِ کریم نے انبیائے کرام علیہم السلام کی بشریت کا اعلان فر مایا ہے، اس طرح احادیث طیبہ میں آنخضرت مسل القدعلیہ وسلم نے بھی بغیر کسی دغد ند کے اپنی بشریت کا اعلان فر مایا ہے، چنانچہ آنخضرت مسلی القدعلیہ وسلم جہاں بیفر ماتے ہیں کہ سب سے مسلے میر انور تخلیق کیا گیا (اگر اس روایت کو سیسلیم کرلیا جائے ) وہاں یہ بھی فر ماتے ہیں:

ا:.. "اللّهم انما انا بشرّ فاي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكوة وأجرًا."
 (مسلم ج:٢ ص:٣٢٣ عن عائشٌ)

ترجمہ: '' اے القدامیں بھی ایک انسان ہی ہوں، پس جس مسلمان پر میں نے لعنت کی ہو، یا اسے برا بھلا کہا ہو، آپ اس کواس شخص کے لئے پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بنادے۔''

"اللّهم انى اتخذ عندك عهدًا لن تخلفنيه فانما انا بشر فاى المؤمنين اذيته،
 شتمته، لعنته، جلدته فاجعلها له صلوة و زكوة وقربة تقربه بها اليك يوم القيامة."

(مسلم ج:٢ ص:٣٢٣ عن الي بررية)

ترجمہ: ''اے اللہ ایس آپ کے یہاں ہے ایک عہد لینا چاہتا ہوں، آپ اس کے خلاف نہ کیجے!
کیونکہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، پس جس مؤمن کو میں نے ایڈ اوی ہو، گالی دی ہو، لعنت کی ہو، اس کو ہارا
ہو، آپ اس کے لئے اس کورحمت و پاکیزگی بناد ہیجئے کہ آپ اس کی دجہ ہے اس کو قیامت کے دن اپنا قرب
عطافر ما تمیں۔''

":..." اللَّهِم انَّما محمد (صلى الله عليه وسلم) بشر يغضب كما يغضب البشر. الحديث." (عن الي بريرة مسلم ج: ٢ ص:٣٢٣)

ترجمہ: '' اے اللہ! محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) بھی ایک انسان ہی ہیں، ان کو بھی غصہ آتا ہے جس طرح اور إنسانوں کو غصبہ آتا ہے۔''

ابشر انسی اشترطت علی ربی فقلت: انما انا بشر ارضی کما یرضی البشر واغضب کما یفضب البشر۔" (ملم ج:۲ ص:۳۲۳نائن) کما یفضب البشر۔" میں نے ایک شرط کرلی ہے، میں نے کہا کہ: میں بھی ایک اثبان ہی

ہول، میں بھی خوش ہوتا ہول، جس طرح انسان خوش ہوتے ہیں اور غصہ ہوتا ہوں جس طرح دوسرے انسان غصہ ہوتے ہیں ۔''

نانما انا بشر وانه یأتینی الخصم فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض، فاحسب انه صادق، واقضی له بذلک، فمن قضیت له بحق مسلم فانما هی قطعة من البار فلی خدها أو لیتر کها۔"
 فلیا خذها أو لیتر کها۔"

ترجمہ:...' میں بھی ایک آ دمی ہوں اور میرے پاس مقدمہ کے فریق آتے ہیں ، ہوسکتا ہے کہ ان میں ہے بعض زیادہ زبان آ ور ہوں ، پس میں اس کوسچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں ، پس جس کے لئے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کرووں ، وہ محض آگ کا ٹکڑا ہے ، اب جا ہے وہ اسے اٹھالے جائے ، اور جا ہے چھوڑ جائے۔''

۲:... "انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكرونى."
 (صحح بخارى ج: اصحح مسلم ج: اص: ۱۱۲عن ابن مسعودً)

ترجمہ:...' میں بھی تم جیسا انسان ہی ہوں، میں بھی بھول جاتا ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو، پس جب میں بھول جاؤں تو مجھے یا دولا دیا کرو۔''

2:..."انسما انسا بشسر اذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به، واذا امرتكم بشئ من رائى فانسا انا بشر."
( صح مسلم ج: ۲ ص: ۲۲۳ عن رائع بن فدت على الله انا بشر. "

ترجمہ:...'' میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جبتم کو دِین کی کسی بات کا تھم کروں تو اسے لے لواور جب تم کو (کسی دُنیوی معالمے میں ) اپنی رائے سے بطور مشورہ کوئی تھم دُوں تو میں بھی ایک انسان ہی ہوں۔''

۱.... الأ ايها النباس! فانها انا بشر يوشك ان يأتى رسول ربى فأجيب ..... الخيس النباس! فانها النباس! فانها النباس! فانها النباس! في النباس! في النباس النباس

ترجمہ:...''سنو! اے لوگو! پس میں بھی ایک انسان ہی ہوں، قریب ہے کہ میرے رَبّ کا قاصد (یہال ہے کوچ کا پیغام لے کر) آئے تو میں اس کو لبیک کہوں۔''

قرآنِ کریم اور ارشاداتِ نبوی صلی الله علیه وسلم سے واضح ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صفت نور کے ساتھ موصوف ہونے کا بیمطلب نہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کی بشریت کی نفی کردی جائے، نہ ان نصوص قطعیہ کے ہوتے ہوئے آپ صلی الله علیہ وسلم کی بشریت کا انکارمکن ہے۔

میں نے بیمی لکھا تھا کہ بشریت کوئی عار اورعیب کی چیز نہیں، جس کی نسبت آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا سوء ادب کا موجب ہو، بشر اور انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اس لئے بشریت آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے، نقص نہیں، اور پھر آپ سلی القدعلية وتعلم كالشرف المخلوقات ميں سب سے اشرف واقضل ہونا خود انسانيت كے سئے مايۂ افتخار ہے۔ '' اس لئے آپ صلی القد عليه وتعلم كابشر، انسان اور آ دمی ہونا ندصرف آپ صلی القدعليه وتعلم کے لئے طروُ افتخار ہے، بلكہ آپ صلی اللہ عدیہ وتعلم کے بشر ہونے سے إنسانیت وبشریت رشک ملائكہ ہے۔''

(اختلاف أمت اورصراط متقم ج: اص: ٣٥)

يبى عقبيره اكابرا ورسلف صالحين كانقا، چنانچه قاضى عياض رحمه الله أن الشفاء بتعريف حقوق المصطفى (مسلى الله عليه وسلم) ''القسم الثاني ص: ١٥٤ ، مطبوعه ملتان ميں لکھتے ہيں :

"قد قدمنا انه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل من البشر. وان جسمه وظاهره خالص للبشر، يجور عليه من الآفات والتغيرات والآلام والأسقام وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر، وهذا كله ليس بنقيصة، لأن الشي انما يسمى ناقصًا بالإضافة الى منا هو النم منه واكمل من نوعه، وقد كتب الله تعالى على اهل هذه الدار: فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون وخلق جميع البشر بمدرجة الغير."

ترجمہ: ''نہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ آنخضرت ملی القد علیہ وسلم اور دیگرانیما ، ورسل نوع بشر میں سے ہیں ، اور آپ سلی القد علیہ وسلم کا جہم مبارک اور ظاہر خالص بشر کا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جہم اطہر پروہ تمام آفات وتغیرات اور تکالیف وامر اض اور موت کے احوال طاری ہو سکتے تھے۔ جو انسان پر طاری ہوتے ہیں اور یہ تمام اُمور کوئی نقص اور عیب نہیں ، یونکہ کوئی چیز ناقص اس وقت کہلاتی ہے جبکہ اس کی نوع میں سے کوئی وُ وسری چیز اُنم واکس ہو، وارو نیا کے رہے والوں پر القد تع بی نے یہ بات مقدر فر مادی کہ وہ زمین میں جئیں گے ، یہیں مریں گے اور تمام انسانو س کو اللہ تعالی نے تغیر کا گل بنایا ہے۔' مریں گے اور تمام انسانو س کو اللہ تعالی نے تعیر کا گل بنایا ہے۔' آخضرت سلی القد علیہ و کا کے بعد س: ۱۹۵۹ میں اور تمام کی تکایف کی چند مثالیس پیش کرنے کے بعد س: ۱۹۵۹ میں ایک تھے ہیں:

"وهلكذا سائر انبيائه مبتلى ومعافى و ذلك من تمام حكمته ليطهر شرفهم فى هذه الممقامات، ويبين امرهم، ويتم كلمته فيهم، وليحقق بشريتهم، ويرتفع الإلتباس من اهل الضعف فيهم، لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على ايديهم، ضلال النصارى بعيسى بن مريم. قال بعض المحققين وهذه الطوارى والتغيرات المذكورة انما تختص بأجسامهم البشرية المقصودة بها مقاومة البشر ومعانات بنى آدم لمشاكلة الجنس واما يواطنهم فمنزهة غالبًا عن ذلك معصومة منه متعلقة بالملأ الأعلى والملئكة لأخذها عنهم وتلقيها الوحى منهم."

(الشفاء بتعريف حقوق المصطفى ج: ٢ ص: ١٥٥ ا ١٥٥) ترجر: "أى طرح و يرانيات كرام يكم الملام كرود تكاليف ين يحى بتلا بوت اوران وعاقيت

'' آپ (صلی القدعلیہ وسلم) نے فر مایا: اے جابر! القدتعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیر ہے نبی کا نور اپنے نور سے نور سے نور سے نور سے نور سے نور سے اللہ اس کا ماذہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے ) پیدا کیا ۔۔۔۔ پھر جب القدتعالی نے اور تخلوق کو پیدا کرنا جا ہا تو اس نور کے جار جھے کئے ، ایک جھے سے قلم پیدا کیا ، دُوسر سے ہاو ت اور تیسر سے سے عرش ، آگے حدیث طویل ہے۔''

ال كفائده من لكسة بي:

"اس حدیث سے نور محمری (صلی القدعلیہ وسلم) کا اوّل اُخلق ہونا باُوّلیت حقیقیہ ابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اُوّلیت کا تھم آیا ہے، ان اشیاء کا نور محمدی (صلی القدعلیہ وسم) سے متا خرہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔'

اوراس کے حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں:

" ظاہراً نور محد (صلی الله علیه وسلم) رُوحِ محدی (صلی الله علیه وسلم) سے عیارت ب، اور حقیقت

<sup>(1)</sup> نشرانطیب ص: ۱۰۵ میل فعل نورمحدی کے بیان میں۔ طبع کتب خاندا شاعت العلوم رسبار نبور۔

رُوح کی اکثر محققین کے قول پر ماؤہ ہے مجرقہ ہے، اور مجروکا ماؤیات کے لئے ماؤہ ہوناممکن نہیں۔ پس ظاہراً اس نور کے فیض سے کوئی ماؤہ بنایا گیا اور اس ماؤہ ہے جار جھے گئے گئے .... الخے اور اس ماؤہ ہے پھر کسی مجروکا بنتااس طرح ممکن ہوا کہ وہ ماؤہ اس کا جزونہ ہو، بلکہ کسی طریق ہے تھش اس کا سبب خارج عن الذات ہو۔''

وُوسری روایت جس میں فرمایا گیا ہے کہ: بے شک میں تق تعالیٰ کے نز دیک خاتم النبتین ہو چکا تھا، اور آ وم علیہ السلام ہنوز ایخ خیر ہی میں پڑے تنے...اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

"اوراس وقت ظاہر ہے آپ (صلی الله علیه وسلم) کا بدن تو بنا ہی نہ تھا، تو پھر نبوت کی صفت آپ (مسلی الله علیه وسلم) کی زوح کوعطا ہو گئی میں اور نو دیجری (مسلی الله علیه وسلم) اس رُوح محمری (مسلی الله علیه وسلم) کا نام ہے، جبیبا اُور نہ کورہوا۔"

اس سے داختے ہے کہ حضرت تھا نوئ کے نز دیک نورجمری (صلی اللہ علیہ وسلم) سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس نے ہے کہ حضرت تھا نوئ کے نز دیک ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوح مقدسہ کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوح مقدسہ کے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا انکار لا زم نہیں آتا۔

اور حضرت تھا ٹوگ کی تشری سے بیجی معلوم ہوا کہ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے خدا تعالی کے نور سے پیدا کے جانے کا بیمطلب نہیں کہ نور جھری (صلی اللہ علیہ وسلم) نعوذ باللہ! نور خداوندی کا کوئی حصہ ہے، بلکہ بیمطلب ہے کہ نور خداوندی کا بیضان آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کی زوح مقد سے گا باعث ہوا۔

آپ نے قطب العالم حضرت مولا نارشیداحمر کنگوبی کی'' امدادالسلوک'' کاحوالہ دیا ہے کہ: '' احادیث متواترہ سے ٹابت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ساین بیں رکھتے تھے، اور ظاہر ہے کہ نور کے سواتمام ا

"امداد السلوك" كا فأرى نسخة تومير ب سامنے نبيس، البية اس كا أردوتر جمه جوحفرت مولانا عاشق الهي مير نفي نے" ارشاد الملوك" كے نام سے كيا ہے، اس كى متعلقة عبارت بيہ ہے:

'' آنخضرت سلی القدعلیه و سلم بھی تو اولا و آوم ہی ہیں ہیں ہیں ہگر آنخضرت سلی القدعلیه و سلم نے اپنی ذات کو اتنا مطہر بنالیا تعا کہ نو رضالص بن گئے ، اور حق تعالیٰ نے آپ سلی الله علیه و سلم کونو رفر مایا۔ اور شہرت ہے ثابت ہے کہ آنخضرت سلی القدعلیہ و سلم کا سابیہ نہ تھا ، اور ظاہر ہے کہ نور کے علاوہ ہرجہم کے سابیہ ضرور ہوتا ہے۔ ای طرح آپ سلی القدعلیہ و سلم نے اپنے تبعین کو اس قدر تزکیہ اور تصفیہ پخشا کہ وہ بھی نور بن گئے ، چنانچہ ان کی طرح آپ سلی القدعلیہ و سلم نے اپنے تبعین کو اس قدر تزکیہ اور تصفیہ پخشا کہ وہ بھی نور بن گئے ، چنانچہ ان کی کرامات وغیرہ کی حکایتوں ہے تن جی پُر ایمان لائے ، ان کا نور ان کے آگے آگے و دڑتا ہوگا۔' اور و و مرک جگرفر مایا ہے کہ : 'جولوگ ہمارے صبیب سلی الله علیہ و سلم پر ایمان لائے ، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دا ہن طرف دوڑتا ہوگا۔' اور و و مرک جگرفر مایا ہے کہ: ' یا دکرواس دن کو جبکہ مؤمنین کا نور ان کے آگے اور دا ہن طرف دوڑتا ہوگا ، اور منافقین کہیں جگرفر مایا ہے کہ: ' یا دکرواس دن کو جبکہ مؤمنین کا نور ان کے آگے اور دا ہن طرف دوڑتا ہوگا ، اور منافقین کہیں

گے کہ ذرائھ ہر جا ؤتا کہ ہم بھی تمہارے نور ہے پچھا ُ خذ کریں' ان دونوں آ بیوں سے صاف طاہر ہے کہ حضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی متابعت ہے ایمان اورنور دونوں حاصل ہوتے ہیں۔''

(ارشادالملوك مطبوء سبارتيور ص: ١١٥٠ ١١٣)

اس اقتباس سے چندا مور بالکل واضح ہیں:

اوّل:...آنخضرت صلّی الله علیه وسلم کا اولا دِ آ دم علیه السلام میں سے ہوناتسلیم کیا گیا ہے، اور آ دم علیه السلام کا بشر ہونا قر آ نِ کریم میں منصوص ہے۔

دوم:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے لئے جس نورانیت کا اثبات کیا گیا ہے، وہ وہ ہے جوتز کیہ وتصفیہ سے حاصل ہوتی ہے، اور جس میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا مرتبہ اس قدراً کمل واعلی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم'' نور خالص'' بن گئے تھے۔

سوم :...جسم اطهر کا سامیہ نہ ہونے کو متواتر نہیں کہا گیا، بلکہ'' شہرت سے ثابت'' کہا گیا ہے۔ بہت کی روایات الیم ہیں کہ
زبان زدعام و خاص ہوتی ہیں، گران کو تواتر یا اصطلاحی شہرت کا مرتبہ تو کیا حاصل ہوتا، خبر آ حاد کے در ہے ہیں ان کو حدیث بی تا بل
قبول ضعیف کا درجہ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ وہ خالصتاً ہے اصل اور موضوع ہوتی ہیں، سامیہ نہ ہونے کی روایت بھی حد درجہ کمزور ہے، یہ
روایت مرسل بھی ہے اورضعیف بھی، اس در ہے کی کہ اس کے بعض راویوں پروضع حدیث کی تہمت ہے۔

(اس كى تفصيل حصرت مفتى محد شفيع صاحب كي مضمون من بجوة خريس بطور تكمل نقل كرر ما بول-)

چہارم: احادیث کی تعلیم و نظیم و تنقیح حضرات محدثین کا وظیفہ ہے، حضرات صوفیاء کرائم کا اکثر و بیشتر معمول میہ ہے کہ وہ بعض ایکی روایات جو عام طور ہے مشہورہوں، ان کی تنقیح کے در پنہیں ہوتے ، بلکہ برتقد یرصحت اس کی توجیہ کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی شخ قطب اللہ ین کی قدس سرہ نے نے (جن کے رسالہ کیہ کا ترجہ حضرت گنگوئی نے کیا ہے ) اس مشہور روایت کی میتو جیہ فرمائی ہے کہ آنخضرت سلی القد علیہ و کلی کی فرات عالی پر نورانیت اور تصفیہ کا اس قدر علیہ تھا کہ بطور مجرد و آپ سلی القد علیہ و سلم کا سامینہیں تھا .... بہر عالی اگر سامید نہوں کی روایت کو شلم کر لیا جائے تو یہ بطور بجرد و بی ہوسکتا ہے۔ گویا غلب نورانیت کی بنا پر آپ سلی اللہ علیہ و سلم کے جسم اطہر پر رُوح کے احکام جاری ہوگئے تھے، اور جس طرح رُوح کا سامینہیں ہوتا، ای طرح آپ سلی اللہ علیہ و سلم کے جسم اطہر کا بھی سامینہیں تھا، لیکن اس سے آپ سلی اللہ علیہ و سلم کی بشریت کی تقریح فرمار ہوگئے خود آپ سلی اللہ علیہ و سلم کی بشریت کی تقریح فرمار ہوگئے میں انگر ایمان کے لئے ٹابت فرمار ہے ہی، خاہر ہے کہ اس نور کی جس سے آپ سلی اللہ علیہ و سلم کی بشریت کے مار میں مقریت کا نکار لازم آئے گا جت فرمار ہوگئے میں اللہ علیہ و سلم کے میں اللہ علیہ و سلم کے تمام جمین کی بشریت کا انکار لازم آئے گا۔ تیسرے اُم المومنین حضرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ و آپ میں اللہ علیہ و سلم کے حالات کو سب سے زیادہ جانتی ہیں، وہ فرماتی ہیں:

''کان بشرًا من البشو۔ رواہ التومذی۔'' ترجمہ:۔۔'' آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم بھی انسانوں میں ہے ایک انسان تھے۔'' سابیرنہ ہونے کی روایت کے بارے میں فتاوی رشید ہیہے ایک سوال وجواب یہاں نقل کرتا ہوں۔ " سوال:... سایدمبارک رسول القد علیدوسلم کا پڑتا تھا یا نہیں؟ اور جوتر ندی نے نو اور الاصول میں عبد الملک بن عبد الند بن وحید سے انہوں نے ذکوان سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم کا سایہ مہیں پڑتا تھا، سنداس حدیث کی سے ہے یاضعیف یا موضوع ؟ ارقام فرماویں۔

جواب: .. بیردایت کتب صحاح بین نین، اور 'نوادر' کی روایت کا بنده کوحال معلوم نیس که کیسی ہے؟ ''نواورالاصول' حکیم ترفدی کی ہے، ندا ہوئیسی ترفدی کی ، فقط واللہ اعلم! رشیدا حمد گنگوہی عفی عند' اس اقتباس سے معلوم ہوجا تا ہے کہ سابیانہ ہونے کی روایت حدیث کی متداول کتا ہوں بیس نہیں۔ امام ربانی مجدوالف ثانی قدس سرهٔ کے حوالے ہے آپ نے تین باتیں نقل کی بیں:

"ا:... حضور صلى التدعليه وسلم ايك نور بين، كيونكه حضور صلى التدعليه وسلم نے فرمايا ہے: "محلقت من نور الله" ميں الله ك

تورسے پیداہواہوں۔

٢:.. آپ صلى الله عليه وسلم نورين ، آپ صلى الله عليه وسلم كاسايه نه نفا۔

سان۔۔۔آپ سلی القدعلیہ وسلم نور جیں ،جس کوالقد تعالی نے تعکمت ومصلحت کے چیش نظر بصورت انسان ظاہر فر مایا۔'' آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم کے نور سے پیدا ہونے اور سابیہ نہ ہونے کی تحقیق اُوپر عرض کر چکا ہوں ، البتہ یہاں آئی بات مزید عرض کر دینا مناسب ہے کہ:'' محسلہ قبت من نور اللہ'' کے الفاظ ہے کوئی حدیث مروی نہیں ، کمتو بات شریفہ کے حاشیہ میں اس کی تخ تنج کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ کی'' مدارج النو ق'' کے حوالے سے بیدوایت نقل کا گئے ہے:

"انا من نور الله والمومنون من نوري."

ترجمه:... من الله كنور سے مول ، اور مؤمن مير كور سے بيں ... "

مگران الفاظ ہے بھی کوئی حدیث ذخیر ہُ احادیث میں نظر سے نہیں گزری جمکن ہے کہ بید حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث (جو'' نشر الطیب'' کے حوالے سے گزر چکل ہے) کی روایت بالمعنی ہو، بہر حال اگر بید وایت سیح ہوتو اس کی شرح وہی ہے جو حضرت حکیم الامت تفانو کُن کی'' نشر الطیب'' سے نقل کر چکا ہوں۔

سب جانے ہیں کے القدتعالی کا نور اجزاء وصف ہے پاک ہے، اس لئے کسی عاقل کو بیتو وہم بھی نہیں ہوسکتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ، نو بوخداوندی کا جزاور حصہ ہے، پھراس روایت ہیں الل ایمان کی تخلیق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہے ذکر کی گئی، اگر جزئیت کا مفہوم لیا جائے تو لازم آئے گا کہ تمام اللہ ایمان نو بوخداوندی کا جز ہوں ، اس قسم کی روایات کی عارفانہ تشریح کی جائے تی ہے، جسیا کہ إمام ربانی نے کی ہے ، گران پرعقائد کی بنیادر کھنا اور آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کو .. نصوص قطعیہ کے علی الزم نوع انسان ہے خارج کردینا کسی طرح بھی جائز نہیں۔

تیسری بات جوآپ نے حضرت مجد درحمہ اللہ سے نقل کی ہے ، اوّل تو وہ ان دقیق علوم ومعارف بیس ہے ہے کہ جوعقول متوسط سے بالا تر ہیں ، اور جن کا تعلق علوم مکاشفہ سے ہے۔جوحضرات تصفیہ وتز کیداور نویہ باطن کے اعلیٰ ترین مقامات پر فائز ہوں وہی ان كافهام وتغبيم كى صلاحيت ركھتے ہيں، عام لوگ ان وقيق علوم كو يجھنے ہے قاصر ہيں ، ان لوگوں كواگر ظاہرِشر بعت ہے بجھ س ہوگا تو ان اكابر كى شان ميں گستا خى كريں گے (جس كامشاہدہ اس زمانے ميں خوب خوب ہور ہاہے )، اور جن لوگوں كوان اكابر ہے عقيدت ہوگى وہ ظاہرِشر بعت اور نصوص قطعيہ كو پس پشت ڈال كر الحادوز ندقہ كى واديوں ميں بحث كاكريں گے: "فسان المجاهل إما مفرط و إما مفر ط"، اس لئے اكابركى وصيت بيہ كه:

کت ہا چوں تنے پولاد است تیز چوں شراری تو سپر داپس گریز پیش ایں الماس بے اسپر میا کر بریدن تنے را نبود حیا چہ شبہا نفستم دریں سیر گم کہ دہشت گرفت آسینم کے قم میط است علم ملک بر بسیط قیاس تو بردے نہ گردد محیط نہ ادراک در کنہ ذاتش رسد نہ گردت بغور صفاتش رسد نہ گردت بغور صفاتش رسد

وُ وسرے، آپ نے حضرت مجد دُکا حوال نقل کرنے میں خاصے اِ خضار سے کام لیا ہے، جس سے فہم مراد میں التباس پیدا ہوتا ہے، حضرت مجد دُقر ماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلیق حق تعالیٰ کے علم اضافی ہے ہوئی ہے:

" ومشہودی گردد کی ملم جملی که از صفات اضافیہ گشتہ است نوریست که درنش ق عضری بعداز انصباب از اصلاب بارجام متلکو و بمقتضائے تھم ومصالح بصورت انسانی که احسن تقویم است ظهور نموده و سخی محمد واحمد شده ۔ " ترجمہ: " اور ایسا نظر آتا ہے کہ علم اجمالی جو کہ صفات اضافیہ میں ہے ہوگیا ہے ، ایک نور ہے جو کہ نشا ق عضری میں بہت ی پشتوں اور دحمول میں منتقل ہوتا ہوا تھم ومصالح کے تقاضے سے انسانی صورت میں جلوہ گرموا ، اور محمد واحمد کے پاک ناموں ہے موسوم ہوا صلی اللہ علیہ دملم وآلہ و ملم تسلیماً کیٹر آکیٹر آگ رائٹ کے اقتباس ہے مندر جد ذیل آمور واضح ہوئے:

حضرت إمام ربانی "کے اقتباس ہے مندر جد ذیل آمور واضح ہوئے:

ا: ... آنخضرت صلی اللہ علیہ و سلم کی تخلیق حق تعالی کے علم اجمالی ہے .. صفت اضافیہ کے مرتبہ میں .. ہوئی۔ ایک مندر اضافیہ ایک و رتبہ میں .. ہوئی۔ ایک مندر اضافیہ ایک و رتبہ میں .. ہوئی۔ ایک مندر اضافیہ ایک و رتبہ میں کو انسانی قالب عطا کیا گیا۔

انسان اور بشرکی حیثیت سے پیدا کیا جائے۔ اگر بشری ڈھانچے سے بہتر کوئی اور قالب ہوتا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی انسان

شکل میں بیدا نہ کیا جا تا۔ اس سے واضح ہے کہ حضرت اِمامِ ربانگی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر نہیں، اور نہ و دنور، بشریت کے منافی ہے جس کاووا ثبات فرمارہے ہیں۔

آپ نے رسمالہ التوسل' اور' تغییر کبیر' کے حوالے سے لکھا ہے کہ آیت کریمہ:'' فَدْ جَدَاءَ کُمْ مِنَ اللهِ نُـوُرٌ وَ کِتنْبُ مُبِینٌ '' مِیں'' نور' سے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔

اس آیت میں ' نور' کی تغییر میں تین قول ہیں۔ ایک بیک اس ہے آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم مراد ہیں۔ دوم بیکہ اسلام مراد ہے۔ اور سوم بیکہ قر آن کریم مراد ہے۔ اس قول کو اہام راز ٹی نے اس بنا پر کمز ورکہا ہے کہ معطوفین میں تغایر ضروری ہے، لیکن بید لیل بہت کمزور ہے۔ بعض اوقات ایک چیز کی متعدد صفات کو بطور عطف ذکر کردیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت تھیم الامت تفانو گئے ۔ ' بیان القرآن' میں ای کو افتیار کیا ہے۔

بہرحال'' نور'' سے مراد آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہوں، یا اسلام ہو، یا قر آن کریم، بہرصورت یہاں'' نور'' سے'' نور ہدایت''مراد ہے جس کا واضح قرینہ آیت کا سہاق ہے:

"يَهُدِى بِهِ اللهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضُوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ إِلَى النُّوْرِ بِإِذْنِه وَيَهُدِيُهِمْ إِلَى صِوَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ."

ترجمہ:... "اس کے ذریعے ہے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو، جورضائے تن کے طالب ہوں ، سلامتی کی راہیں بتلاتے ہیں (یعنی جنت میں جانے کے طریقے کہ عقائد واعمال خاصہ ہیں بتعلیم فرماتے ہیں ، کیونکہ پوری سلامتی بدنی و رُوحانی جنت ہی میں نصیب ہوگی) اور ان کو اپنی تو فیتی (اورفضل) ہے ( کفر ومعصیت کی ) سلامتی بدنی و رُوحانی جنت ہی میں نصیب ہوگی) اور ان کو اپنی تو فیتی (اورفضل) ہے ( کفر ومعصیت کی ) تاریکیوں ہے نکال کر (ایمان و طاعت کے) نور کی طرف لے آتے ہیں ، اور ان کو (ہمیشہ) راہِ راست پر قائم رکھتے ہیں۔ "

امام رازي فرمات بن:

"وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة، لأن النور الظاهر هو الذى يتقوى به يتقوى به البصر على ادراك الأشياء الظاهرة. والنور الباطن أيضًا هو الذى تتقوى به البصيرة على ادراك الحقائق والمعقولات." (تغير بير ع:١١ ص:١٨٩)

ترجمہ:...' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور إسلام اور قرآن کونور فرمانے کی وجہ ظاہر ہے، کیونکہ ظاہر ک روشنی کے ذریعہ آنکھیں ظاہر کی اشیاء کو دکھے پاتی ہیں، اسی طرح نورِ باطن کے ذریعہ بصیرت حقائق ومعقولات کا ادراک کرتی ہے۔'' علامہ نی '' تغییر مدارک' میں لکھتے ہیں:

#### "او النور محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يهتدي به كما سمى سراجًا"

(خ:۱ س:۲۱۳)

ترجمہ:..''یا نور سے مراد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہما ہے۔'' ہدایت ملتی ہے،جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ کہا گیا ہے۔'' قریب قریب یہی مضمون تغییر خازن تغییر بیضاوی تغییر صاوی ، روح البیان اورد گیر تفاسیر ہیں ہے۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہیں نے لکھا تھا:

'' جس طرح آپ سلی الله علیه وسلم اپنی نوع کے اعتبارے بشر ہیں ،ای طرح آپ سلی الله علیہ وسلم صفت ہدا ہے۔ بی نور ہے جس کی روشن میں انسانیت کو خدا صفت ہدا ہے۔ کی ناز کا در استال کا در استال سکتا ہے، اور جس کی روشنی ابد تک در خشندہ و تا بندہ رہے گی ، لہٰذا میرے عقیدے میں آپ صلی الله علیہ وسلم بیک وقت نور بھی ہیں اور بھر بھی۔''

میری ان تمام معروضات کا خلاصہ یہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت ولائل قطعیہ ہے تابت ہے، اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو إنسانیت اور بشریت کے دائرے سے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو إنسانیت اور بشریت کے دائرے سے خارج کردینا ہرگزیجے نہیں۔ جس طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اعتقاد لازم ہے، ای طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اعتقاد لازم ہے، ای طرح آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی اسانیت و بشریت کا عقیدہ بھی لازم ہے، چنانچے میں فناوی عائمگیری کے حوالے سے بیقل کرچکا ہوں:

"ومن قال لا ادرى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان انسيًّا أو جنيًّا يكفر، كذا في الفصول العمادية (ج:٢ ص:٣١)."

(فتاوی عالمگیری ج: ۲ ص: ۲۹۳) ترجمہ:... اور جو مخص میہ کے کہ میں نہیں جانتا کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم انسان تھے یا جن ، وہ

ار ہے۔''

# شريعت كي معرفت ميں اعتماد على السلف

سوال: ... شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ فر ماتے ہیں کہ: "شریعت کی معرفت میں سلف پراعمّاد کیا جائے" لیکن آپ نے ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے اثبات میں اس اصول کوتر کر دیا ہے۔ نیز قر آن کریم بیں "فَد خسرت علی الله علیہ وسلم نے خود فر مایا و کی بیٹر بت کوبیں ، نورکو ثابت کیا گیا ہے۔ جبکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے خود فر مایا ہے کہ آدم علیہ السلام ابھی تک گارے می میں منعے کہ میرانور پیدا ہوا تھا ، ای طرح آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اگر بشریخے تو آپ کا سابیہ کیول نہیں تھا؟ تفصیل سے جواب ویں۔

جواب: .. آنجناب نے حضرت عکیم الامت شاہ ولی القد محدث دبلوی رحمہ اللہ کے حوالے سے جواُ صول نقل کیا ہے کہ '' شریعت کی معرفت میں سلف پراعتماد کیا جائے '' یہ اُصول بالکل صحیح اور ڈرست ہے، اور بین کارہ خود بھی اس اُصول کا شدّت سے پابند ہے، اور اس زمانے میں اس کو ایمان کی حفاظت کا ذریعہ اور سلامتی کا راستہ جھتا ہے۔ ' بی وجہ ہے کہ اس ناکارہ نے اپنی تالیف'' اختلاف اُمت اور صراط مستقیم' میں جگہ جگہ اکا براہل سنت کے حوالے درج کے ہیں۔

میں نے تو یہ بھاتھا کہ نوراور بشر کے درمیان تضاد بجھ کرایک کی نفی اور ؤوسرے کا اثبات کرتا نعط ہے، تعجب ہے کہ جس نعطی پر میں نے متنبہ کیا تھ ، آپ ای کو بنیاو بنا کرسوال کر رہے ہیں۔ اکا براُمت میں سے ایک کا نام تو لیجئے جو کہتے ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشرنہیں ،صرف نور ہیں۔

اور پھر میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے (نور ہونے کے ساتھ ساتھ) بھر ہونے پر جوعقی ذقتی داکل دیے ہے تو آخیناب نے ان کی طرف النفات نہیں فر مایا، ہم ہے کم شرح عقا تدسی ، جوتمام الل سنت کی شفق علیہا ہے ، اور فقاوی عالمگیری کے جو حوالے دیئے سے ، ان کی برغور فر مالیا جا تا۔ آخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کے روح مقد سروم طہر واگر حضرت آوم علیہ السلام ہے تبل تخییق کی گئی ہو، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطبر کا سابیہ نہونے کی روایت اوّل تو حضر اسے بحد اطبر کا سابیہ نہونے کی روایت اوّل تو حضر اسے بحد ثین کے نز دیک زیادہ قوی نہیں ، علاوہ از میں سابیہ نہونے کی وجہ یہ بھی ہوسکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جسد اطبر پر روایت اوّل تو حضر اسے بحد اطبر کا سابیہ نہیں ہوتا، اسی طرح نظیم نہیں ہوتا، اسی طرح نظیم نہیں ہوتا، اسی طرح نظیم نظیم نہیں ہوتا، اسی اسلام اسیانی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطبر پر روح کے اَحکام جاری ہوں ۔ حضر است میں رفید تجد اروائ اور ترق کے اُجساد کی اصطلاحات سے واقف ہیں ۔ بہر حال محض سابہ نہیں ہونے نے بہر ال محتور ہونے تی بین، فرماتی تیں اللہ علیہ وسلی علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی میں اللہ علیہ وسلی علیہ علیہ وسلی اللہ عل

<sup>(</sup>١) ان الأُمّـة اجتـمعـت عـلـي أن يعتمدوا على السلف في معرفة الشريعة، فالتابعون اعتمدوا في ذلك على الصحابة وتبع لدنعين اعتمدوا على التابعين، وهكدا كل طبقة اعتمد العلماء على من قبلهم .. . الخ. (عقد الجيد، لشاه ولي الله ص ٣١)

ای طرح سرا پابشر بھی ہیں۔ اگر قرآنِ کریم، حدیث نبوی اورا کا برأمت کے ارشادات میں آنجناب کو کوئی دلیل میرے اس معروضے کے خلاف ملے تو مجھے اس کے تسلیم کرنے میں کوئی عذر نہ ہوگا۔

'' نشر الطیب'' میں جہال حضرت تھیم الامت نوّر اللّه مرقد ہوئے نور محدی (علیٰ صاحبہا انصلوات والتسلیمات) کے پیدا ہونے کا لکھاہے، وہاں حاشیہ میں اس کی تشریح بھی فر مادی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فر مالیا جائے (نشر انطیب ص:۵)۔

# نبي اكرم صلى الله عليه وسلم نورين بإبشر؟

سوال: کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان اس بارے میں که زید کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی القدعدیہ وسم کوعام انسانوں ک طرح لفظ'' بشریت' سے پکارا جائے عمر و کہتا ہے کہ بیغلط ہے، بلکہ نبی اکرم صلی الله علیہ وسلم المتد تعالیٰ کے حضور میں ورجہ بشریت میں مجمی اور نورانیت میں بھی ہیں۔ آیاان دونوں میں کون حق پر ہے؟

جواب: ... آنخضرت صلی الله علیه وسلم اپنی نوع کے لحاظ سے بشر ہیں ، اور قر آن کریم کے الفاظ میں "بَشَو مِنْلُکُمْ" ہیں۔
ہادگ راہ ہونے کی حیثیت سے نور اور سرایا نور ہیں۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم انسان ہیں اور بشر انسان ہی کو کہتے ہیں ، آپ صلی الله علیہ وسلم کوانسان ماننا فرض ہے اور آپ صلی الله علیہ وسلم کی انسانیت کا انکار کفر ہے۔ آپ سے معلوم ہوا کہ اگر زیر آپ صلی الله علیہ وسلم کے نور ہونے کا بھی قائل ہے تو اس کا موقف غلط ہے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم الله علیہ وسلم بشرکا فل ہیں اور صفت مرایت کے اعتبار سے نور کا فل ہیں۔

### مسئا عاضرونا ظراورشخ عبدالحق محدث دبلوي

سوال:...السلام علیکم ورحمة الله و بر کانة ، مزاج شریف! خلاصة المرام اینکه: بندهٔ ناچیز ما بهنامه ' بینات' بین آپ کے مف بین پوری دلیسی پر هناہے جوعقا کدواعمال واخلاق میں کافی مفید ثابت ہوتے ہیں ، اور بنده کوآپ کی علمی قابلیت پر کافی اعتماد ہے ، اس لئے پیش آمدہ اِشکالات کے اِزالہ کے لئے آپ کی ذات ہی کو فتن کیا ہے ، اس یہ بیش آمدہ اِشکالات کے اِزالہ کے لئے آپ کی ذات ہی کو فتن کیا ہے ، اس یہ کے دفت جوابات کے لئے نکال کر محقق بات کا کھر بندہ کی تسلی وشفی فرما کمیں گے۔

اشکال نمبر:۱: . آپ نے اختلاف اُمت اور صراطِ منتقیم ص: • ۳ پر حاضر و ناظر کے مسئلے پر روشنی ڈالتے ہوئے فر مایا ہے:

د' آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رہے تقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور
کا کنات کی ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ہے، بدا ہت عقل کے اعتبار سے بھی سیجے نہیں، چہ جائیکہ

<sup>(</sup>۱) والرسول إنسان بعث الله تعالى إلى الخلق لتبليغ الأحكام. (شرح عقائد نسفى ص: ۱۱، عالمگيرى ج ۲۰ ص: ۲۲۳، الباب التاسع فى أحكام المرتدين). تفصيل سابي تخفرت ملى التدعليه وسلم كفايت المفتى ج ۱ ص ۸۵،۵۲ طبع وارالا شاعت. (۲) من قال لا أدرى ان السبى صلى الله عليه وسلم إنسيًّا أو جنيًّا يكفو. (بحر الوائق ج: ۵ ص: ۱۳۰)، "فقالُوا أبشر بهدوسا" (التعابي ۲). أنكروا الرسالة للبشر ولم ينكروا العبادة للحجر. (تفسير مسفى ج: ۳ ص: ۱۹۳، طبع بيروت).

بیشرعاً وُرست ہو۔ بیصرف الله تعالی کی صفت ہے اوراس کو کسی وُ وسری شخصیت کے لئے ٹابت کرناغلط ہے۔'' ادھرآپ کا نظریہ پڑھا، اُدھر شِنِخ اجل حضرت شِنخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ اینے رسالہ'' اقرب التوسل بالتو جہالی سیّدالرسل برحاشیہ اخبارالا خیار''ص: • کا بیس فرماتے ہیں:

اوراس بارے میں طبرانی کی صدیث بھی موجودہ:

"ان الله قد رفع لى الدنيا وانى انظر اليها والى ما هو كائن فيها." نيزي كي شخ رحمة القدعليد مدارئ النوة تن ٢٠ ص: ٨٨ مطبوعه نولشكور مي قرمات بين:

" بدانکه و سلی الله علیه و سلم مے بیندو مے شنود کلام ترا زیرا که و متصف است به مفات الله تعالیٰ و کے از صفات الله تعالیٰ و کی از صفات الله تعالیٰ و کی از صفات اللی آنست که "انا جلیس من فاکونی" و پیمبرراصلی الله علیه و کم نصیب وافرست ازیں صفت \_"

نيز مدارج النبوة ج: ٢ ص: ٨٩ / مطبور ولفكور) بيل قرمات بين:

'' وصیت میکنم ترااب برادر! بدوام ملاحظه صورت ومعنی اواگر چه باشی تو جنکلف ومستحقر پس نز دیک است که الفت گیرد روح تو بوی، پس حاضر آیر تراوی سلی الله علیه وسلم عیانا و یا بی اورا، وحدیث کی باوی وجواب د مدتر اوی وحدیث گوید باو و خطاب کندترا، پس فائز شوی بدرجه صحابه عظام ولاحق شوی بایشاں اِن شاء الله تعالیٰ۔''

موجوده علماء کی فہم وفراست بھی ستم الیکن متقد مین علماء کی فہم وفراست یقیبتاً بدر جہافا کتی ہے۔ جن دلاک کی بنا پرمسکلہ حاضرو ناظر کی تر دید کی جاتی ہے، کیادہ دلاکل حضرت محدث مرحوم کے سامنے نہ تنے؟ اگر حاضرو ناظر کا عقیدہ شرک ہوتا تو الے اس عقیدہ کوشفتی علیہ علمائے اُمت کیسے فرماتے ہیں؟ کیا تمام ا کا برشرک ہیں جٹلا تنے؟ نعوذ باللّہ من ڈ لک! اگر آپ کا نظریہ تی ہے تو ان عبارات بالاکا کیا جواب ہے؟ أميد ہے كہ آپ ميرى اس بات كى پورى تحقيق ہے كامل تشفى فرمائيں ہے ، اللہ تعالى آپ كوجز ائے خير عطافر مائے۔ جواب:.. مسئلہ حاضر و ناظر كے سلسلے ميں اس نا كار ہ نے بيلكھا تھا:

'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب جانے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روضة اطہر میں استراحت فرما ہیں، اور وُنیا بھر کے مشا قان زیارت و بال حاضری دیتے ہیں۔ اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بی عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرجگہ موجود ہیں اور کا نئات کی ایک ایک چیز آپ صلی اللہ تعلیہ وسلم کی نظر میں ہے، بدا ہت وعقل کے اعتبارے بھی صحیح نہیں، چہ جائیکہ بیشر عا وُرست ہو۔ بی صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہاوراس کو کی وُوسری شخصیت کے لئے ٹابت کرنا غلط ہے۔''

حضرت اقدى شاه عبدالحق محدث و الوى قدى سرؤ كاعقيده بھى يہى ہے، چنانچدوه اپنے رسالہ "تخصيل البركات به بيان معنی التي ت' میں (جو کتاب المكاتيب والرسائل میں اڑتيسواں رسالہ ہے )"السسلام عسليک ايھا النبسى و رحمة الله و بركاته"كة بل ميں لكھتے ہيں:

" اگر گویند که خطاب مرحاضر را بود، وآنخضرت ملی الله علیه و کلم دری مقام نه حاضراست، بس توجیه این خطاب چه باشد؟

جوابش آنست که چوں ورود این کلمه دراصل بینی در شب معراح بصیغه خطاب بود، دیگرتغیرش ندادند د بر ہماں اصلی گزاشتند ۔

و درشرح سیح بخاری میگوید که محابه در زیان آنخضرت صلی انتدعلیه دسلم بصیخه خطاب میگفتند و بعد از زمانِ حیاتش این چنین میگفتند السلام علی النبی ورخمة الله و بر کاچه، نه بلفظ خطاب "

( مخصيل البركات بديان معنى التحيات ص:١٨٩)

ترجمه:... اگر کہا جائے کہ خطاب تو حاضر کو ہوتا ہے اور آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم اس مقام میں حاضر نہیں ، پس اس خطاب کی تو جید کیا ہوگی؟

جواب اس کا بیہ ہے کہ چونکہ اصل میں بینی شب معراج میں بیکلم صیغۂ خطاب کے ساتھ وار د ہوا تھا، اس لئے اس کواپنی اصل حالت پر رکھا گیا ، اور اس میں کوئی تغیر نہیں کیا گیا۔

اور سی النبی و رحمه الله و بو کانه" کیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان الله علیہ ما جعین ، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم
کے زیانے میں صیغ بخطاب کے ساتھ سلام کہتے ہے اور آپ سلی الله علیہ وسلم کے وصال کے بعد "المسلام علی النبی و رحمه الله و بو کانه" کہتے ہے ، خطاب کا صیغہ استعال نبیں کرتے ہے۔ '
اور مدارج النبی قاباب پنجم میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے خصائص وفضائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:
اور مدارج النبی قاباب پنجم میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے خصائص وفضائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں:
"دوازاں جملہ خصائص ایں رانیز ذکر کردہ اندکہ معتنی خطاب میکند آنخضرت راصلی الله علیہ وآلہ وسلم

بقول خودا سلام مليك ايباالنبي درتمة القدو بركاته وخطاب نمي كندغيراورا \_

اگرمراد بای اختصاص آن داشته اند که سلام بر نیبر آنخضرت صلی انقد علیه وسلم بخصوص واقع نه شده است پس این معنی موافق است بحدیث که از این مسعود رضی انقد عنه آمد ه است به

.. ... واگر مراد این دارند که خطاب آنخضرت صلی القدعدیه وسلم باوجود غیبت از خصائص است، نیز وجهے دارو۔

ووجهای میگویند که چون دراصل شب معراج درود بصیغهٔ خطاب بود کداز جانب رب العزت ملام آید برحضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم بعدازان جم برین صیغه گزاشتند به

ودركر مانی شرح صحیح ابنجاری گفته است كه صحابه بعد از نوت حضرت السلام علی النبی میگفتند ، نه بصیغهٔ خطاب، والله اعلم!''

تر جمہ:.. '' اور علماء نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے خصائص میں ایک میہ بات ذکر کی ہے کہ نمازی آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کوالسلام علیک ایہا النبی ورحمة الله و بر کانتہ کہہ کر خطاب کرتا ہے، آپ صلی القد علیہ وسلم کے سواکسی دُ وسرے کو خطاب نہیں کرتا۔

اگرخصوصیت سے علاء کی مرادیہ ہے کہ نماز میں سلام آنخضرت صلی اللہ عدیدہ سلم کے سواخصوصیت کے ساتھ کی ورسے کے لئے واقع نہیں ہواتو یہ ضمون اس حدیث کے موافق ہے جو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عندے مروی ہے۔

اورا گرعهاء کی مرادیہ ہو کے غائب ہونے کے باوجود آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کوخطاب کرنا آپ سلی
الله علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے تو یہ بات بھی ایک معقول وجدر کھتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ
چونکہ دراصل شب معراج میں ور وصیغه خطاب کے ساتھ تھا کہ حضرت زَبّ العزّت کی جانب سے آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلام کہا گیا ، اس لئے بعد میں ای صیغہ کو برقر اررکھا گیا۔

اوركر مانى شرح سيح بخارى بين ہے كہ صحابہ كرام ، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى وفات كے بعد "السلام على النبي" كيتے بتھے، والتداعلم!" (ج: اس ١٦٥٠)

حضرت شیخ محدث و ہلوی قدس سرۂ کی ان عبارتوں ہے ایک توبیم علوم ہوا کہ وہ آنخضرت سلی امد علیہ وسلم کو صفر و ناظر شہر سیجھتے ، بلکہ آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کو غائب سسلیم کرتے ہوئے سلام بصیغۂ خطاب کی تو جیہ فرماتے ہیں۔ وُ وسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ شیخ رحمہ اللہ ہے کے علاء بھی آپ سلی القد علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہوئے کا عقیدہ نہیں رکھتے ہے۔ اور تیسری بات بیہ معلوم ہوئی کہ حضرات سے بہرام رضوان الذعلیم اجمعین بھی حاضر و ناظر کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، چنانچہ وہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد التحیات ہیں "السلام علیک ایھا النہی "کے بجائے قائب کا صیغہ استعال کرتے اور "السلام وسلم کی وفات شریفہ کے بعد التحیات ہیں "السلام علیک ایھا النہی "کے بجائے قائب کا صیغہ استعال کرتے اور "السلام

على النبي" كہاكرتے تھے۔

واضح رہے کہ شنخ رحمہ القدنے جو بات کر مانی شرح بخاری کے حوالے سے نقل کی ہے، وہ صحیح بخاری میں حضرت عبد القد بن مسعود رضی القدعنہ سے مروی ہے، وہ فر ماتے ہیں:

"جب تک آنخضرت سلی التدعلیه وسلم جمارے درمیان موجود نظے، ہم التحیات میں "السلام علی النبی" پڑھاکرتے نظے، گرجب آپ سلی التدعلیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم اس کے بجائے "السلام علی النبی" کہنے گئے۔"
(السلام علی النبی " کہنے گئے۔"

ال نا كاره في اختلاف أمت اورصراط متقيم "مين ال عديث كوتل كرك كلها تها:

"صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجھین کا مقصدال سے یہ بتانا تھا کہ التحیات میں آنخضرت علی املہ علیہ وسلم کو خطاب کے صیغے سے جوسلام کہا جاتا ہے، وہ اس عقید سے پر جن نہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مرجگہ حاضر وموجود ہیں اور ہر مخص کے سلام کوخو دساعت فرماتے ہیں ،نہیں! بلکہ خطاب کا صیغہ اللہ تق لی کے سلام کی حکایت ہے جو آنخضرت صلی اللہ عیہ وسلم کوشب معراج میں فرمایا گیا تھا۔"

کی حکایت ہے جو آنخضرت صلی اللہ عیہ وسلم کوشب معراج میں فرمایا گیا تھا۔"

اس تمہید کے بعد ﷺ رحمہ اللہ کی ان عبارتوں کی وضاحت کرتا ہوں جن کا آپ نے حوالہ دیا ہے۔

ا:...'' اقرب الی التوسل'' کی جوعبارت آپ نے نقل کی ہے، اس میں آپ کے نسخے میں شاید طبوعت کی تعطی ہے ایک لفظ رہ گیا ہے، جس سے مطلب سجھنے میں اُلجھن پیدا ہوگئی ہے، میرے سامنے'' المکا تیب والرسائل' مجتبائی نسخہ ہے جو ۱۲۹2 ھیں شائع جو گیا ہے، میرے سامنے'' المکا تیب والرسائل' مجتبائی نسخہ ہے جو ۱۲۹2 ھیں شائع ہوا تھا، اس میں یہ عبارت سیح فقل کی ہوئی ہے، اور وہ اس طرح ہے:

" وباچندی اختلافات و کثرت ندابب که درعلائے امت است یک کس را خلافے نیست که آنخضرت صلی التدعلیه وسلم بحقیقت حیات بے شائبہ مجاز وتو ہم تأویل دائم وباقی ہست، وبرا ممال امت حاضر وناظر، ومرطالبان حقیقت راومتو جہان آنخضرت رامفیض ومر بی است."

(ص: ۹۵)

ترجمہ:..' اور ہاوجودائ قدراختلافات اور کثرت نداہب کے جوعلائے اُمت میں موجود ہیں ایک فخص کو بھی اس میں اختلاف نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات عقیق کے ساتھ، جس میں مجاز اور تا ویل کے وہم کا کوئی شائبہ بیں ، دائم و ہاتی ہیں۔ اور اُمت کے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں ، اور طالبانِ حقیقت اور اپنی طرف متوجہ ہونے والوں کو نیش بہنچاتے ہیں اور ان کی تربیت فریاتے ہیں۔''

اس عبارت میں زیر بحث مسئلہ حاضرونا ظرے تعرض نہیں بلکہ بیدؤ کر کیا گیا ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کوروضة اطهر میں حیاتِ هیں اندعلیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں اُمت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم حیاتِ هیا ہے۔

طالبانِ حقیقت کو بدستورا فاضهٔ باطنی فر ماتے ہیں۔

پی ' براَ ممال اُمت حاضر و ناظر'' کا وہی مطلب ہے جوعرضِ اعمال کی احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت شیخ رحمہ اللہ خصائص نبوی کے بیان میں لکھتے ہیں:

" وازاں جملہ آنست کہ عرض کردہ می شود برآنخضرت صلّی القدعلیہ وسلم اعمال أمت واستغفار می کندمر ایشال را وروایت کردہ است ابن المبارک از سعید بن المسیب کہ بیجی روز ہے نیست گر آنکہ عرض کردہ میشود بر آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اعمال أمت صبح وشام وی شناسد آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اعمال أمت صبح وشام وی شناسد آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ایشاں را بسیمائے ایشاں واعمال ایشاں۔"

ترجمہ: "اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں ہے ایک یہ ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اُمت کے اعمال پیش کئے جاتے ہیں اور آپ ملی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے استغفار فرماتے ہیں۔ ابن مبارک معید بن مسینب ہے روایت کرتے ہیں کہ کوئی دن نہیں گزرتا مگر یہ کہ اُمت کے اعمال میں و شام آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیش کئے جاتے ہیں ، اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم انہیں ان کی علامتوں ہے اور ان کے اعمال سے بہجائے ہیں۔"

الغرض! آنخضرت علی الله علیه وضة مقد سد جی استرا دن قرمایی اوروجی آپ علی الله علیه و امت کے اندل چیش کے جاتے ہیں، اورانہیں ملا حظفر ماتے ہیں، نیبیں کہ آپ علی الله علیہ و کہ موجود ہیں اور ہرخص کے ہر علی کوئیش خود ہا حظفر ماتے ہیں، نیبیں کہ آپ علی الله علیہ الله علیہ کہ اور ہرخص کے ہر علی کوئیش خود ہا حظفر ماتے ہیں، نیبین کہ آپ علی الله علیہ الله علیہ الله الله علیہ الله علیہ الله علی الله علیہ کرام رضوان الله علیہ الجھین ہی ہے تھے، ورنہ نماز جل "السلام علی الله علیہ الله الله الله الله و فق الله الله علی الله علیہ کام رورت محسول نہ کرتے ، والله المهو فق الله علیہ الله علی الله علی الله علیہ کہ نے کی ضرورت محسول نہ کرتے ، والله المهو فق الله علی الله علیہ کہ: " وُ نیا اقل ہے آخر تک آخضرت علی الله علیہ و کہ محتورت ملی الله علیہ و کہ نیا اقل ہے آخر تک آخضرت علی الله علیہ و کہ کہ الله علیہ و کہ نیا اقل ہے آخر تک آخضرت علی الله علیہ و کہ اس کے تمام عالات معلوم ہو گئے" اور طبر انی کی جو حدیث علی ک ہے کہ الله تعلیہ و کہ کہ نیا تھیں کے و در قرف الله علیہ و کہ اس کے تمام علی الله علیہ و کہ اس کی طرف اور جو کہ اس میں ہوئے والا ہے، اس کی طرف د کیور ہاتیں" الله علیہ و کہ نیات کے ذرق و تراق کے پاس آپ علیہ و کہ اس کے مال کوئیت ہے۔ اس کی مثال اس کی جو کہ تات کوئیت کے در آپ کی معزز مہمان کو ارضاف کی اور فار اس کے سارے عالات اسے معلوم ہو گئے ، اس کے باوجود یہ نہیں کہد سکتے کہ اس معزز مہمان کو کارضاف کی اور فات ہے جو کا تفصیل علم ہوگیا اور نہ بیالازم آتا ہے کہ اس کی اور فات اس کے ذری اور فی اور فی کہتے ہیں: مبیس کہد سکتے کہ اس کو مواف نے کی اور فی اور فی اور نہ الله کی میں اس کے خوال تو اس کہ اس کے کہ اس کی اور فی اور کہ کہتے ہیں:

" واز جمله مجزات بایر دو سے سلی الله علیه وآله وسلم بودن اوست مطلع برغیوب، وخبر دادن بآنچه حادث

خوابدشداز کا نتات علم غیب اصاله مخصوص است به پروردگارتعالی وتفدّی که علام الغیوب است و مرچه برزیان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وبعضے از تابعان و بے ظام رشده بوتی یا بالهام رود رحدیث آمده است : و الله النسی لا اعلم الا ما علمنی ربی-"

ترجمہ: "اور آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے مجزات باہرہ میں سے ایک آپ سلی القدعلیہ وسلم کامطلع ہونا ہے غیب دراصل ہونا ہے غیب کی چیز وں پر ،اور خبر دینا ہے کا نتات کے ان حوادث کی جو آئندہ وواقع ہوں گے علم غیب دراصل مخصوص ہے پروردگار تعالیٰ و نقلاس کے ساتھ جو کہ علام الغیوب ہے ، اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی زبان مرجو کو مطام ہوا و ووجی و الہام کے ذریعہ ہو، اور صدیث ہیں آیا ہے کہ :الله کی شم ! میں نبیس جانتا گر جو پچھ میرے زب نے جھے سکھایا ہے۔ "

حضرت شیخ رحمہ اللہ نے اس مقام پر جو پچے فر مایا ہے اس نا کارہ نے بہی پچھے' اِختلاف اُمت اور صراط متنقیم' میں رقم کیا تھا۔ شیخ رحمہ اللہ کی اس عبارت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علم غیب اور چیز ہے اور غیب کی باتوں پر بذریعہ وجی یا الہام کے مطلع ہوجانا دُوسری چیز ہے۔ علم غیب خاصۃ خداوندی ہے جس میں کوئی دُوسرا شریک نہیں۔ اور اِطلاع علی الغیب بذریعہ وہی اور اِلہام کی دولت حضرات انبیائے کرام بیہم السلام اور اولیائے عظام رحمہم القد کو حسب مراجب حاصل ہے۔

۳:...تیسری عبارت آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے تصوراور آپ ملی الله علیه وسلم کی صورت مبارکہ کے استحضار ہے متعلق ہے۔ حضرت شیخ رحمہ الله تعالی اس سے پہلے اس اُ مرکو بیان فر مار ہے جیں کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے تعلق پیدا کرنے اور آپ مسلی الله علیه وسلم کی وات بابر کات سے فیض حاصل کرنے کی دوصور تیں جیں۔ ایک ظاہری اور دُوسری معنوی۔ اور تعلق معنوی کی دو تشمیس جیں۔ ایک ظاہری اور دُوسری معنوی۔ اور تعلق معنوی کی دو تشمیس جیں۔ اقل بدکہ آخضرت ملی القد علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا دائی اِستحضار رکھا جائے ( قشم اوّل: دوام استحضار آس صورت بدلیج مثال)۔

اوراس اِستحضار کے مختلف طریقے بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ: تنہیں بھی خواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالِ جہاں آ راکی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے تو ای صورتِ مبارکہ کا اِستحضار کر وجوخواب میں نظر آئی تھی ،اورا گر بھی خواب میں زیارت نصیب نہیں ہوئی تو:

" ذکر کن اوراودرود بفرست برویه بیسلی الله علیه داآله وسلم و باش در حال ذکر گویا حاضراست در پیش در حالت ِحیات ، وی بنی تواورامتادب با جلال و تعظیم و ہمت دحیا۔"

ترجمه: " آپ سلی الله علیه و سلی و روز محیح ، اور یا دکر نے کی حالت میں ایسا ہو کہ گویا تم آپ سلی الله علیه و سلی کی حیات میں سامنے حاضر ہو، اور تم اجلال و تعظیم اور ہمت و حیا کے ساتھ آپ سلی الله علیه و سلی کود کھی دہے ہو۔"
ساتھ آپ سلی الله علیہ و سلم کود کھی دہے ہو۔"

آ کے وہی عبارت ہے جوآپ نے نقل کی ہے ، پس بیرماری گفتگو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے معنوی تعلق بیدا کرنے اور

آپ صلی الندعلیہ دستم کی صورت مبارکہ کا ذات ہیں سینٹ ارکھنے ہے متعمق ہے ،خودسو چینے کہ ہمارے زیرِ بحث منده حاضرو ناظر سے اے کیاتعلق ہے؟

۳۱: ای طرح آپ کی نقل کرد و آنری مبارت بھی زیر بحث مسئلے سے تعلق نہیں رکھتی ، بلکہ جیسا کہ خوداسی عبارت میں موجود ہے:" دوام ملاحظہ صورت و معنی "کے ذریعہ رُون نبوئی سے تعلق بہدا کرنے کی تدبیر بتائی گئی ہے ، جس کا حاصل و ہی مراقبہ و استحضار ہے ۔" دوام ملاحظہ صورت و معنی "کے ذریعہ رُون ایا سیا ہے کہ د" پی حاضر آید تر او سلی القد علیہ وسلم عیں نا "لیعنی بذریعہ کشف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوجانا۔

جس طرح خواب میں آنخضرت میں امتدعلیہ وسم کرزیارت ہوتی ہے،اس طرح بعض اکابرکو ہیداری میں زیارت ہوتی ہے،
(اور شیخ رحمہ القداسی دولت کے حصول کی تدبیر بتارہ ہیں) مگراس سے بیدا زم نہیں آتا کہ آنخضرت سلی القدعلیہ وسم کو حاضر و نظر ، نا جائے ، یا یہ کہ آپ سلی القدعلیہ وسلم روضۂ مقدسہ سے باہرتشر نف لے آئیں ، بلکہ خواب کی طرح بیداری میں بھی آپ سلی ، مند مدیہ وسلم کی صورت متمثل ہوجاتی ہے۔ چنا نچے تی رحمہ القد نے ' مداری النبو ق' (قشم اوّل ، باب پنجم ) میں اس سئے پرطویل گفتگو کی ہے، اس کے آخر میں فرماتے ہیں :

" وبمچنا که جائز است که درمنام جو هرشریف آنخضرت صلی الله عدیه وسلم منصور ومتمثل گردو بے شوب شیطان ، دریقظه نیز حاصل گردد و آنچه نائم درنوم می جیند مستیقظ دریقظ به جیند ...... وتمثیل ملکوتی بصورت ناسوتی امرے مقرراست ، دایں مستلزم نیست که آنخضرت علیه انسلام از قبر برآید ه باشد۔

بالجمله دیدن آنخضرت صلی الله علیه وسلم بعد ازموت مثال است، چنانچه درنوم مرنی شود در یقظه نیز می نماید به وآن شخص شریف که درید بینه درقبرآ سوده وی است جمال متمثل میگردد و در یک آن متصور بصور متعدده ،عوام را در منام می نماید وخواص را در یقظه "

ترجمہ: .. '' جس طرح بہ جائز ہے کہ خواب میں شیطانی تمثل کی آمیزش کے بغیر آنخضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کا جو ہرشریف متعبقر اور متمثل ہوجائے ، ای طرح بیداری میں بھی بید چیز حاصل ہوجائے ، اور جس چیز کو سونے والاخواب میں ویکھتا ہے ، بیدارا سے بیداری میں ویکھ لے .....اور ملکوتی چیز کا ناسوتی شکل میں متمثل ہوجا ناایک طے شدہ امر ہے ، اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسم بنفس نفیس روضة اطبر سے باہرتشریف لے آئیں۔

خلاصہ بیرکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کی وفات کے بعدد کھنا بصورت مثال ہوتا ہے، وومثال جیسا کہ خواب میں نظر آتی ہے، بیداری میں بھی نظر آتی ہے اور وہ ذات اقدی جومہ بین طیب میں متعدد روضۂ مقدسہ میں استراحت فریا ہے اور زندہ ہے، ون بصورت مثال متمثل ہوتی ہے، اور ایک آن میں متعدد صورتوں میں متمثل ہوتی ہے، اور ایک آن میں متعدد صورتوں میں متمثل ہوتی ہے، وار خواب میں نظر آتی ہے اور خواص کو بیداری میں۔''

شین رحمدامقدگ اس عبارت سے واضی بوجا تاہے کے خواب یا بیدوری میں آنخضر سے سلی اللہ مدید و جسکی زیارت بصورت مثال بوتی ہے وہی نہیں کہ خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم قبرشریف سے نکل کر و کیھنے والے کے پاس آجاتے ہوں۔خلاصہ یہ کہ ہون ظر کے مسئلے میں شیخ رحمداللہ کا عقیدہ وہی ہے جواس نا کا رہ نے لکھا تھا۔ شیخ رحمداللہ کی ان عبارتوں میں جو تپ نے تنس کی جی وہ اس مسئلے سے کوئی تعرض نہیں۔

نی فی القد مرقد ؤ نے اپنی متعدد کر بول میں بعض عارفین کے حوالے سے تبھا ہے کہ یہ تمام کا نتات میں ساری ہے، چنانچہ'' السلام علیک ایبہاالنبی'' کی بحث میں مداری النبو ق کی جوعبار سے اُد پر ترریکی ہے، اس کے متصل فرہ سے میں:

'' و در بعضے کلام بعضے عرفا واقع شدہ کہ خطاب از مصلی بملا حظہ شبود روب مقدس آنخضر سے ، ہر یان و سے درز واری موجودات خصوصاً در ارواح مصلیین است و بالجملہ دریں حالت از شبود وجود حضور از آنخضر سے غ فل و ذائل نباید بود ، بامیدورود فیوض از روح پرفتوح و سے طی القد علیہ دسلم'' (مدری النبوج بی دا سے ۱۶۵)
 نی مضمون ''تحصیل المبر کات''، ''لمعات'' اور ''اشعة اللمعات'' میں بھی بھی ذَرَفر مایا ہے۔

ال سے بعض حضرات کو بیروہم ہوا کہ شیخ رحمہ اللہ، آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم کے حاضرو ناظر ہونے کاعقیدہ رکھتے ہیں، حا اِنکہ'' حقیقت محمد بی''' حقیقت کعبہ' اور'' حقیقت قرآن'' حضرات عارفین کی خاص اصطلاحات ہیں، جن کاسمجھناعقول عامہ سے بالہ ترچیز ہے۔ حضرات عارفین کے حقائق ومعارف اپنی جگہ برحق ہیں، گرانہیں اپنی نہم کے پیانے میں ڈھال کران پرعقائد کی بنیاد رکھنا بڑی بے انصافی ہے۔

#### مسئله حاضرونا ظركي ايك دليل كاجواب

سوال: ... آج کل ایک فرقد آنخضرت سلی اند علیه وسلم کے ہر جگہ عاضر و ناظر ہونے کا دعویٰ بہت شدت ہے کرر ہاہے ، اگر چد

میں نے آپ کی کتاب' إختلاف أمت اور صراطِ متنقیم' میں نور اور بشر اور حاضر و ناظر ہونے کے بارے میں مضامین پڑھے ہیں ، القد

تعالیٰ کے نفال وکرم ہے کافی حد تک بات بجھ میں آگئ ہے ، لیکن ابھی پچھ دن پہلے میرے ایک دوست نے مجھے سورہ فیل کی پہی آیت

(ترجمہ: کیاتم نے نہیں و یکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟) کا حوالہ ویا۔ جواب طلب بات بیہ کہ کیا بیوا قعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے؟ نیز اس میں مخاطب کون ہے ، آنخضرت میں القد علیہ وسلم یا مؤمنین یا کوئی اور؟ اور سوا تریہ واقعہ آپ صلی القد علیہ وسلم کے دور کانمیں ہے تو اس سے کیامراد ہے کہ: ' کیاتم نے نہیں و یکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا''؟

جواب: ...جوداقعه مشہور ہوائ کا حوالہ دیا کرتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ: '' دیکھا! فلال آدی کا کیا حال ہوا تھا؟''گویا کی واقعے کا مشہور ہونا ایسا ہے گویا اس کوآنکھوں سے دیکھے رہے ہیں۔ اور ہرزبان میں ایسے محادرے موجود میں ، اس سے مخاطب کا حاضرو ، ظربونال زم نہیں آتا، واللہ اعلم!

# قرآن مجید میں مذکورانبیائے کرام میہم السلام کے اسائے گرامی

سوال: بیمیں آپ سے معلوم کرتا ہے کو آن مجید جل گئے انبیائے کرام علیم السلام کے اسائے گرامی آئے ہیں؟ اور وہ کون کون سے نام ہیں؟ ہماری معلومات کے مطابق ۲۷ یا ۲۷ کے اسائے گرامی قرآن مجید جل آئے ہیں۔ اس سلسلے جل ہم نے ایک مولا ناصا حب سے معلومات حاصل کیس تو انہوں نے ہمیں \* ساپنج ہروں کے نام لکھ کرد سے دیئے ، جن بیل پچھ نام ایسے ہیں جن کو ذہن تبول نہیں کر رہا ہے۔ ہمرحال فہرست پیش خدمت ہے، اُمید ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل قرآن وسنت کی روشی میں و سے کر میری رہنمائی فرمائیں کر رہا ہے۔ ہمرحال فہرست پیش خدمت ہے، اُمید ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل قرآن وسنت کی روشی میں دے کر میری رہنمائی فرمائیں گرمائیں گرمائیں ہمیزت نوع علیہ السلام ، حفرت شیف علیہ السلام ، حفرت اور سیسی علیہ السلام ، حفرت مورت اور سیسی علیہ السلام ، حفرت مورت اور سیسی علیہ السلام ، حفرت و معلیہ السلام ، حفرت و میں اللہ علیہ و ملمی اللہ علیہ و میں و

جواب: ... آپ نے میں ناموں کی جوفیرست ذکر کی ،اس میں سے پانچ نام قر آنِ کریم میں نہیں آئے ،شیث ، یوشع ،خصر ، حز قبل ، دانیال ، باتی ۲۵ نام قر آنِ کریم میں آئے ہیں۔

> كيا تمام انبياء يبهم السلام غيب كاعلم جانتے ہيں؟ سوال:.. بمنام انبياء يبهم السلام غيب كاعلم جانتے ہيں؟ جواب:...الله تعالیٰ كے سواكوئی بھی غيب دال نہيں۔(۱)

# حضرت آ دم عليه السلام كوسات بزارسال كاز مانه گزرا

سوال: بیچھے دنوں اخبار میں ایک انسانی کھو پڑی کی تصویر چھی کھی اور لکھا تھا کہ یکھو پڑی تقریباً سولہ لا کھ سال پُر انی ہے ،
یہ پڑھ کر تعجب ہوا، کیونکہ سب سے پہلے انسان حضرت آ دم علیہ السلام شے ، ان کوزیا دہ سے زیادہ اس زمین پرآئے ہوئے دئل ہزار سال
گڑر ہے ہوں گے ، اس سے پہلے انسان کا اس زمین پر دجود نہ تھا ، تو سائنس دانوں کا اس انسانی کھو پڑی کے بارے میں بی خبیال کہ بیہ
سولہ لا کھ سال پُر انی ہے ، کہاں تک وُرست ہے ؟ نیزیہ بھی فرما کیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو اس زمین پرآئے ہوئے انداز آ کتے

<sup>(</sup>١) "قُلُ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَا اللهُ" (النمل. ٦٥). "لَا الله إِلَا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِمَنُ الرَّحِمَنُ (الحشر ٢٢٠).

سال ہو گئے ہیں؟

جواب:...مؤرّ خین کے اندازے کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کوسات ہزارسال کے قریب زمانہ گزراہے، سائنس دانوں کے بید عوے کہ اتنے لا کھسال پُر انی کھو پڑی ملی ہے محض آنکل پچو ہیں۔

حضرت آدم عليهالسلام كوفرشتول كاسجده كرنا

سوال: ... حضرت آدم عليه السلام كوفرشتوں نے كون ساسجده كيا تھا؟

جواب:..اس میں دوتول ہیں:ایک بیرکہ ریر تجدہ آ دم علیہ السلام کوبطور تعظیم تھا۔

دوم:... بیر کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کو تھا اور آ دم علیہ السلام کی حیثیت ان کے لئے الی تھی جیسی ہمارے لئے قبلہ شریف کی۔ (۲)

اُرواح میں سب سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اُجسام میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی خلیق ہوئی

سوال: ...الله تعالى في سب سے پہلے س وخليق كيا تھا،انسانوں ميں سے؟

جواب: ... تخلیق دوطرح کی ہے: ایک اُرواح کی، اور دُوسری اُجہام کی۔ اُرواح میں سب سے پہلے رُوحِ محمری (علی صاحبالصلوۃ والسلام) کی تخلیق ہوئی، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے، اور اُجہام میں سب سے پہلے حضرت ابوالبشر آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ (۳)

# کیاانسان آ دم کی غلطی کی پیداوارہے؟

سوال:... آدم علیہ السلام کو خلطی کی سزا کے طور پر جنت ہے نکالا گیا اور إنسانیت کی ابتدا ہوئی، تو کیا اس وُنیا کو خلطی کی

(۱) عن عكرمة قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام. قال: أخبرنا محمد بن عمر بن واقد الأسلمي عن غير واحد من أهل العلم قالوا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون، والقرن مائة سنة، وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون، والقرن مائة سنة. وبين إبراهيم وموسَى بن عمران عشرة قرون، والقرن مائة سنة قال .... عن ابن عباس قال: كان بين موسَى بن عمران وعيسَى بن مريم ألف سنة وتسعمائة سنة ولم تكن بينهما فترة، وإنه أرسل بينهما ألف نبى من بني إسرائيل سوى من أرسل من غيرهم، وكان بين ميلاد عيمني والنبى عليه الصلاة والسلام خمسمائة سنة وتسع وستون سنة. (الطبقات الكبرئ لابن سعد. ذكر القرون والسنين التي بين آدم ومحمد، عليهما الصلوة والسلام. ج: الص. ٥٣ طبع بيروت).

(٢) "وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّنِكَةِ اسْخُدُوا . . . الخ" فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم . . . وقال بعضهم: بل كانت السجدة لله وآدم قبلة فيها. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٢ ٣ ١ ٢، طبع رشيديه).

(٣) تفصيل كي كريكيس: نشر المطيب ص:٥ از يحيم الامت حفرت مولانا محرا شرف على تفاتويّ ..

(٣) أخبر تعالى بامتنانه على بنى آدم بتنويهه بذكرهم فى الملاً الأعلىٰ قبل ايجادهم فقال تعالى. "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَة إِنِّيُ جَاعِلٌ فِي الْمَا الْأَعْلَىٰ قبل ايجادهم فقال تعالى. "وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَة إِنِّيُ جَاعِلٌ فِي الْارْضِ خَلِيُفَة . الخ" (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ١٩٩) تيز سورة صَّ آيت تُسِر: ٢١ تا ٨٨ ديكيس.

بیدا دار سمجها جائے گا؟ یا پھر آ دِم کی اس منطی و صلحت خداوندی سمجها جائے؟ اگر آ دم کی اس منطی میں مصلحت خداوندی تھی تو کیا ا 'سان کے اعماں میں بھی مصلحت خداوندی شامل ہوتی ہے؟ اگرایسا ہے تو پھراَ عمال واَ فعال کی سز ا کا ذ مددار کیوں؟

جواب:...حضرت آ دم علیه السلام سے جوخطا ہوئی تھی وہ معاف کردی گئی، وُنیا میں بھیجا جانا بطور سز ا کے نبیس تھ ، بلکہ خلیقة اللّٰہ کی حیثیت سے تھا۔

# حضرت آ دم علیه السلام ہے نسل کس طرح چلی؟ کیاان کی اولا دمیں لڑ کیاں بھی تھیں؟

سوال: جعزت آوم عليه السلام ي نسل كس طرح جلى؟ يعنى حضرت آوم عليه السلام كے لئے القد تع لي في حضرت حواكو بید فرمایا، حضرت آ دم علیه السلام کی اولا دوں میں تین نام قابلِ ذکر ہیں، اور یہ تینوں نام لڑکوں کے ہیں۔ ا: ہا بیل۔ ۲: قابیل۔ ٣: شيث \_آ خركاران متنول كي شاديال بھي ہوئي ہوں گي ءآ خركس كےساتھ؟ جبكه كسى بھي تاريخ ميں آ دم عليه السلام كي لڑ كيوں كا ذ كرنبيل آیا۔آپ مجھے یہ بتاد بیجئے کہ ہا بیل، قابیل اورشیث نے سل کیے چلی؟ میں نے متعدد علماء سے معلوم کیا،گر مجھےان کے جواب سے سلی نہیں ہوئی ،اور بہت سے علماء نے غیرشرعی جواب ویا۔

جواب: ... حضرت آ دم علیه السلام کے یہاں ایک بطن ہے دو بچے جزواں پیدا ہوتے تھے، اور وہ دونوں آپس میں بھا کی بہن شار ہوتے تھے، اور دُوسرے بطن سے پیدا ہونے والے بچوں کے لئے ان کاظم چچا کی اولا د کاظم رکھتا تھا، اس لئے ایک پیٹ سے پیدا ہونے والے لڑکے لڑکیوں کے نکائ و وسرے بطن کے بچوں سے کر دیا جاتا تھا۔ ہا بیل ، قابیل کا قصدای سیسلے پر پیش آیا تھا ، قا بیل اپنی جڑواں بہن ہے نکاح کرنا جا ہتا تھا جود راصل ہا بیل کی بیوی بنے والی تھی۔ (۳)

لڑ کیوں کا ذکر عام طور ہے نہیں آیا کرتا ، قابیل و ہانیل کا ذکر بھی اس واقعے کی و جہ ہے آئیا۔ حضرت آ دم اوران کی اولا دیے متعلق سوالات

سوال: ..كہاجا تا ہے كہم سب آبنہ وحواً كى اولا دہيں،اس حوالے سے حسب ذیل سوالات کے جوابات مطلوب ہيں: سوال:...جعزت آ دمٌ وحواً کي ئيا کوني جي تھي؟

(١) قال تعالى: "وعضَّى الأمُّ ربَّةُ فعوى. ثُمَّ احتبهُ ربَّةُ فتابَ عليَّه وَهداى" (طه ١٢١، ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) "واذُ قال رئك للملنكة أبي حاعلٌ في الأرض خليفة" (البقرة ٣٠). ظاهر الآينة يدل على أنه تعالى إنما أحرح أدم وحواء من الحسَّة عقوبة لهما على تلك الرلة، وظاهر قوله إنَّى جاعل في الأرض حليفة يدل على أنه تعالَى خلقهما لحلافة الأرص وأنـزلهـمـا مـن الـحـنّة إلى الأرص لهدا المقصود، فكيف الحمع بين الوحهين؟ وجوابه: أنه ربما قيل حصل لمجموع الأمرين، والله أعلم. (التفسير الكبير ح ١٠ ص.٥٣ طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

ان افة تبعالى كان قد شبر ع لأده عليه السلام أن يرؤح ساته من بنيه لصرورة الحال، ولكن قالوا كان يولد له في كل ببطن ذكر وأشي، فكان يزوَّج أشي هذا البطل لذكر البطل الآجر، وكانت أحت هابيل دميمةً، وأخت قابيل وضيئة، فأراد أن فكان من أمرهما ما قص الله في كتابه. (تفسير ابن كثير ج:٢ ص.١٤، سورة المائدة ايت ٢٤ يستأثر بهاعلي أحيه تا ۳۱ طبع رشیدیه).

جواب:...بیٹیاں بھی تھیں۔(۱)

سوال:...اگران کی کوئی بیٹی تقواس کا مطلب میہ ہے کہ آ دم کے بیٹوں سے ہی اس کی شادی ہوئی ہوگی اور اگرانیا ہوا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ ہم سب بیتن پوری نوع انسانی حرامی ہے؟

چواب: ... حضرت آ دم علیہ السلام کے یہاں ایک پیٹ سے دواولا ویں ہوتی تھیں: ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ایک پیٹ کے دو بچے آپس میں سکے بھوئی بہن کا حکم رکھتے تھے، اور دُوسر ہے بیٹ کے بنچ ان کے لئے بچاز ادکا حکم رکھتے تھے۔ یہ حضرت آ دم علیہ السلام کی شریعت تھی، ایک پیٹ کے لڑکی کا عقد دُوسر ہے بیٹ کے لڑکے اڑکی ہے کر دیا جاتا تھ۔ (۱)

سوال: ... قصد بنی آ دم کی روایتی تشریح کے حوالے ہے حسب ذیل قرآئی آیات کی کیا تشریح ہوگی؟

الف: ... '' ہم نے انسان کومٹی کے خلاصے ہیدا کیا'' (المؤمنون: ۱۲) یا در ہے کہ ٹی کیا پٹزائیس کہا گیا ہے۔
جواب: ... '' مٹی کے خلاصہ'' کا مطلب ہے کہ روئے زمین کی مٹی کے مختلف انواع کا خلاصہ اور جو ہر، اس سے

حضرت آ دم علیہ السلام کا قالب بنایا گیا، کھراس میں رُ وح ڈالی گئی۔ ('') ب: ۔۔۔تنہمیں کیا ہوگیا ہے کہتم القدہے وقار کے آرز ومندنہیں ہوتے اور یقینا اس نے تنہیں مختلف مراحل ہے گزار کرپیدا کیا ہے ۔۔۔اور تنہمیں زمین ہے اگایا ہے ایک طرح کا اگانا (نوح: ۱۲۰۱۳)۔

يبال مختلف" مراحل سے گزار كر پيداكر فے"اور" زمين سے اگانے" كا كيا مطلب ہے؟

جواب:... یہاں عام انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے کہ غذا مخلف مراحل سے گزرگر مادۂ منوبیہ بنی ، پھر ماں کے رحم بیس کق مراحل گزرنے کے بعد آ دمی پیدا ہوتا ہے۔

سوال: ...سورہ اعراف کی آیات ۱۱ تا ۲۵ کا مطالعہ یجئے ، ابتداء میں نوع انسانی کی تخلیق کا تذکرہ ہے، پھر آوم کیسے بحدہ پھراس کے بعد ابلیس کا انکار اور چیلئے۔ لیکن چیلئے کے مخاطب صرف آدم اور اس کی بیوی نہیں ، شنیہ کا صیفہ استعال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا صیفہ استعال نہیں کیا گیا بلکہ جمع کا صیفہ استعال نہیں کیا گیا انکار اور چیلئے۔ لیکن آخر میں ، ایسا کیسے ہوگیا ؟ جبکہ وہاں صرف آدم وحواً ہی تھے، اس کے بعد آدم وحواً کا تذکرہ ہے جن کے لئے شنیہ کا صیفہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ ہے جن کے لئے شنیہ کا صیفہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ جواب : ... حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے قصے سے مقصود اولا و آدم کو عبرت وضیحت ولا ناہے، اس لئے اس قصے کواس عنوان سے شروع کیا کہ بم نے '' می ایت چونکہ آدم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھی ،

<sup>(</sup>١) كُرْشته صغي كاحواله تمبر٣ ملاحظه و-

<sup>(</sup>٢) كزشته صفح كاحوار تمبر ٣ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٣) ولقد خلقنا الإنسان أى آدم من سللة من للإبتداء والسلالة الخلاصة، لأنها تسلّ من بين الكدر وقيل إنّما سمّى التراب الدى خلق آدم منه سلالة لأنه سلّ من كل تربة من طين. (تفسير نسفى ج. ٢ ص ١٢، تفسير ابن كثير ج: ٢ ص ٢١٩). (٣) "وَقَدْ حَلَقَكُمُ أَطُوَارًا" (نوح ١٠) قيل معناه من نطقة ثم من علقة ثم من مضعة قاله ابن عباس. (تفسير ابن كثير ج. ٢ ص. ١٥).

 <sup>(</sup>۵) قال تعالى: "وَلَقَدْ خَلَقُنْكُمْ ثُمَّ صَوَّرُنْكُمْ (الأعراف: ١١).

بلکدان کی اولا دکوبھی شامل تھی ، اس لئے اس کو خطاب جمع کے صیغہ ہے ذکر کیا۔ پھر بجد ہے ہے تھم ، اور ابلیس کے انکار اور اس کے مردود ہونے کو ذکر کرکے ابلیس کا بیانتقامی فقر ہ ذکر کیا کہ بیل'' ان کو گمراہ کروں گا۔''() چونکہ شیطان کا مقصود صرف آ دم علیہ السلام کو گراہ کر تانہیں تھا ، بلکہ اولا د آ دم ہے انتقام لینا مقصود تھا ، اس لئے اس نے جمع غائب کی ضمیر میں ذکر کیس ، چنا نچہ آ گے آ بیت : ۲۷ میں القد تعالیٰ نے اس کی تشریح فر مائی ہے کہ'' اے اولا د آ دم شیطان تم کو نہ بہکا دے ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے تکالا۔''اس سے صاف واضح ہے کہ شیطان کی انتقامی کاروائی اولا و آ دم کے ساتھ ہے۔ (۱)

اور بیوط میں جمع کا صیغہ لانے کی وجہ بیہ کہ حضرت آ دم وحوا علیباالسلام کے علاوہ شیطان بھی خطاب میں شامل ہے۔ نیز تثنیہ کے لئے جمع کا خطاب بھی عام طور ہے شائع و ذائع ہے، '' اور بایں نظر بھی خطاب جمع ہوسکتا ہے کہ آ دم وحوا ملیبہا السلام کے ساتھ ان کی اولا دکو بھی خطاب میں ملحوظ رکھا گیا ہو۔ <sup>(۵)</sup>

سوال:...ابندا میں بشر کا ذکر ہے اور ضمیر واحد غائب کی ہے لیکن جب ابلیس چیلنج ویتا ہے تو منائر جمع غائب شروع ہوجاتی ہیں، کیوں؟

جواب:...اُوپرعرض کرچکاہوں کہ شیطان کے انتقام کا اصل نشانہ اولا دِ آ دم ہے، اور شیطان کے اس چیننج سے اولا دِ آ دم بی کو عبرت دلا نامقعبود ہے۔

سوال:...اگر حضرت آ دم نبی تصقونی سے خطا کیے ہوگئی اور خطا بھی کیسی؟

جواب: ... حضرت آدم علیہ السلام بلاشہ نبی تنے ، ضلیفة الله فی الارض تنے ، ان کے زمانہ میں انہی کے ذریعے اُ حکامات اللہ یہ نازل ہوتے تنے۔ ربی ان کی خطا! سواس کے بارے میں خود قر آن کریم میں آچکا ہے کہ: '' آدم بھول گئے''(') اور بھول جوک خاصة بشریت ہے ، یہ نبوت وعصمت کے منافی نہیں۔ آپ کومعلوم ہوگا کہ اگر روز ہ دار بھول کرکھا لے تواس کا روز ہ نہیں ثو تا۔

<sup>(</sup>١) "قَالَ فَبِمَا اغْرِيْشِي لَأَفْقُدنَ لَهُمْ صِرَاطَك الْمُسْتَقَيْمَ" (الأعراف ١١)، "قَالَ فَبِعِزْتِك لَأَغْوِينَهُمْ اجْمعين" (ص ٨٢٠).

<sup>(</sup>٢) أن المقصود من ذكر قصص الأبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم ولين فيها شدة عداوة الشيطان وقال يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان عداوة الشيطان وقال يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنّة ... إلخ. (التفسير الكبير ج:١٣ ص:٥٣).

اعلم أن هذا الذي تبقدم ذكره هو آدم وحواء وإبليس وإذا كان كذالك فقوله اهبطوا يجب أن يتناول هؤلاء الثلاثة.
 (التفسير الكبير ج: ۱۳ ص: ۵۰).

<sup>(</sup>٣) وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وإلى من انصرف هذا الخطاب؟ فيه ستّة أقوال ...... والخامس إلى آدم وحواء وحواء فحسب، ويكون لفظ الجمع واقعًا على التثنية كقوله وَكُنَّا لِحُكْمهمُ شهِدِيْنَ (الأنبياء: ٨٨) ذكره ابن الأساري. (زاد المسير في علم التفسير ج: ١ ص: ١٨).

<sup>(</sup>۵) وقلنما اهبطوا .... والخطاب الآدم وحواء والعية والشيطان في قول ابن عباس وقال الحسن آدم وحواء والوسوسة، وقال مجاهد والحسن أيضًا بنو آدم وبنو إبليس. (تفسير القرطبي ج١٠ ص: ١٩).

 <sup>(</sup>٢) "ولقَ دُ عَهِدْنَا إِلَى ادُمَ قَنَسى وَلَمُ نَحِدُ لَهُ عَرْمًا" (طه ١٥٠) فيبسى العهد أي النهي والأنبياء عليهم السلام يؤحذون بالنسيان الذي لو تكلّفوا لحفظوه. (تفسير نَسفى ج:٢ ص:٣٨٦).

### حضرت دا ؤ دعليه السلام کی قوم اور زَبور

سوال: ... يبودى ،عيسائى اور مسلمان قوم تو دُنيا بين موجود ہے، آيا حضرت داؤدعليه السلام كى قوم بھى دُنيا بين موجود ہے؟
اگر ہے تو كہاں؟ اور ذَبور جوحضرت داؤدعليه السلام پر نازل ہوئى ، وه كى بھى حالت بين پائى جاتى ہے يائبيں؟ اگر ہے تو كہاں ہے؟
جواب: ... حضرت داؤدعليه السلام كا شارا نبيائے بنى اسرائيل بين ہوتا ہے، اور وہ شريعت تو را ہ كے تنج ہے ، اس لئے ان
كے وقت كے بنو إسرائيل بى آپ كى قوم ہے۔ موجودہ بائبل كے عہد نامة قديم بين ايك كتاب ' ذَبور' ہے جے يبودى ، داؤدعليه السلام پرنازل شدہ مانتے ہيں۔

# حضرت يحيى عليه السلام شادى شده بيس تص

سوال:... میں نے ایف.اے اسلامیات کی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت کی ٹاوی شدہ ہیں، جبکہ 'جمک' بچوں کے صفحہ میں لکھا ہے کہ حضرت کی ٹاوی شدہ نہیں ہیں۔کیا یہ بچے ہے کہ حضرت کینی "شادی شدہ نہیں ہیں؟

جواب:... بی ہاں! حضرت یکی اور حضرت عیسیٰ علیہاالسلام دونوں پیفیروں نے نکاح نہیں کیا، حضرت عیسیٰ علیہالسلام تو جب قرب قیامت میں نازل ہوں گے تو نکاح بھی کریں گے اور ان کے اولا دبھی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ اس لئے مرف حضرت یکیٰ علیہالسلام بی ایسے ہیں جضوں نے شادی نہیں کی ،اس لئے قر آن کریم میں ان کو'' حصور'' فر مایا گیا ہے۔ اگر آپ کی اسلامیات میں حضرت یکیٰ علیہ السلام کا شادی شدہ ہو تا لکھا ہے قو غلط ہے۔

> سوال:...اگرشادی شده نبیس بین توان کا ذکر قر آن مجید میں کیوں آیا؟ جواب:... قر آنِ کریم میں توان کے شادی نہ کرنے کا ذکر آیا ہے، شادی کرنے کانبیں! (\*)

# حضرت يونس عليه السلام كواقع يسبق

سوال:...روز نامہ' جنگ' کراچی کے جمعہ ایڈیشن اشاعت • ارجون ۱۹۹۵ میں آپ نے'' کراچی کا المیہ اوراس کاحل'' کے عنوان سے جومضمون لکھا ہے ، اس ہے آپ کی ورومندی اور دِل سوزی کا بدرجہ اتم اظہار ہوتا ہے ، آپ نے سقوط ڈھا کہ کے جانگاہ

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنْ بَنِيَّ اِسْزَءِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ . . . الخ والمائدة . ٨٠).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسكي بن مريم الى الأرض فيتزوج ويولد له ...الخ.
 (مشكوة ص: ٣٨٠، باب تزول عيسلي عليه السلام).

<sup>(</sup>٣) "فَنَادُتُهُ الْمَلْكِكُةُ ... أَنَّ اللهُ يُبَشِّرُكَ بِيَحْنَى مُصَدِقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَبَيَّا" الآية. (آل عمران ٣٩). وفي تفسير روح المعانى: (وحصورًا) عطف على ما قبله ومعناه الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك . . . والإشارة الى عدم انتفاعه عليه السلام بما عنده لعدم ميله للنكاح لما أنه في شغل شاغل عن ذلك. (رُوح المعاني ج:٣ ص:٣٨١) تفسير ابن كثير ج:٢ ص:٣٥).

<sup>(</sup>٣) الينا والدُبالا

مورة انبياء كي آيات: ٨٨٠٨ مس ب:

" مچھلی والے (بیٹیبر لیٹی یوٹس علیہ السلام) کا تذکرہ سیجئے جب وہ (اپنی قوم ہے) خفا ہوکر چل دیئے اور انہوں نے سیم ان پر (اس چلے جانے جس) کوئی دارو گیرنہ کریں گے۔ پس انہوں نے اندھیروں بیل پکارا کہ آپ ہے سوا کوئی معبود نبیس آپ (سب نقائص ہے) یاک بیس، میں ب شک قصور وار ہوں۔ سوہم نے ان کی وَعا قبول کی اور ان کواس کھن سے نجات دی اور ہم ای طرح (اور) ایمان داروں کوہمی (کرب و بل ہے) نجات و یا کرتے ہیں۔"

مورة الصافات كي آيت: ١٣٩ - ١٣٣ من ب:

"بنجی، مو یونس (علیہ السلام) بھی پیفیمروں میں سے تھے، جبکہ بھا گ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچی، مو یونس (علیہ السلام) بھی شریک قرید ہوئے تو یہی ملزم تھیم سے اور ان کو چھلی نے (ثابت) نگل لیواوریہ اپنے کو ملامت کررے تھے، موا گروو (اس وقت) تبیج کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو تی مت تک اس کے پیٹ میں رہے۔"

سورة القلم آيت: ٨ ٧٠ - • ٥:

"اپنے زب کی (اس) تجویز پر صبر سے بیٹھ رہنے اور (تنگ ولی میں) مجھلی (کے بیت میں جانے) والے بیٹیبر یوٹس (علیدالسلام) کی طرح نہ ہوجائے۔"

میرامقصد حضرت بونس علیه اسلام اوران کی قوم کے متعلق تمام واقعات بیان کرنانہیں ہے، بلکہ صرف بیر کہنا ہے کہ مندرجہ بالا آیات قر آنی ہے بیٹا بت نہیں ہوتا کے حضرت بونس ملیہ السلام'' بدارشا دخداوندی رات کواس بستی ہے گل گئے منظ' بکساس کے برنکس بیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ بغیر إذ بن خداوندی چلے گئے تھے اور ان کی اس لغزش پر اللہ نے ان کی گرفت کی تھی۔حضرت یونس علیہ السلام کا بیروا تعد بہت مشہور ہے اور انہوں نے جو دُ عا کی تھی اس کی تا ثیر مسلّم ہے،مصیبت کے وقت ہم اس دُ عا کا ور دکرتے ہیں اور اسلام کا بیروا تعد بہت مشہور ہے اور انہوں نے جو دُ عاکم کا تیر مسلّم ہے،مصیبت کے وقت ہم اس دُ عاکم کے بیر اسلام بیار شاید تعالی سے مدد ما نگلتے ہیں۔ جیرت ہے کہ مفتی اعظم حضرت مولا نا محد شفیع نے کیسے لکھ دیا کہ:'' حضرت یونس علیہ السلام بدار شاید خداوندی رات کو اس بستی ہے نکل گئے ہیں۔ جی

جواب:...حفرت مفتى صاحبٌ نے صنحہ: ۵۷۳ پراس بحث کو مدلل لکھا ہے،اس کو ملاحظہ فر مالیا جائے۔

خلاصہ یہ کہ یہاں دومقام ہیں، ایک حضرت یونس علیہ السلام کا اپنے شہر نیزی سے نکل جانا، یہ تو باَ مرِ خداوندی ہوا تھا، کیونکہ ایک طے شدہ اُصول ہے کہ جب کی قوم کی ہلاکت یا اس پرنز ول عذا اب کی چیش گوئی کی جاتی ہے تو نبی کواور اس کے زفقاء کو وہاں سے ہجرت کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ پس جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تین دن میں عذا ب نازل ہونے کی ہا طلاع اللی المجرت کرنے کا تھی تھے وز دینے کا بھی تھے ہوا ہوگا۔

دُوسرامقام یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بہتی ہے باہر تشریف نے جانے کے بعد جب بہتی والوں پر عذاب کے ان می عذاب الراح وی جو کے تو وہ سب کے سب ایمان لائے اور ان کی تو ہو انابت اور ایمان لانے کی برکت ہے اللہ تا ان کی ترکت ہے اللہ اسلام کو بیق علم ہوا کہ تین دن گر رجانے کے باوجودان کی تو م پر عذاب ناز لنہیں ہوا، مگر ان کواس کا سب معلوم نہ ہو سکا۔ جس سے ظاہر ہے کہ ان کو پر یشانی لاحق ہوگئی ہوگی ، اور یہ سمجھے ہوں کے کہ اگر وہ دوبارہ بہتی میں واپس جا تیں گے تو مان کی تکذیب کر سے گا اس تھا رکر ناچا ہے ، اس کے تو مان کی تکذیب کر سے گا ، اس تھ وی بیٹ ان کو پر یشانی لاحق ہوگئی ہوگی ، اور یہ سمجھے ہوں کے کہ اگر وہ دوبارہ بہتی میں واپس جا تیں گوت تو موجود تھے تو م کوان بجو کے انہوں نے اپنے اجتہاد سے کہیں آگے جانے کا ارادہ فر مالیا۔ شاید یہ بھی خیال ہوا ہوگا کہ جس جگد وہ اس وقت موجود تھے تو م کوان کا سراغ مل گیا تو کہیں یہاں آگر در پے تکذیب وایڈ انہ ہو۔ ذر الصور کی تین دن میں زول عذاب کی چیش گوئی ہوں کہ مستجد نہیں تھا۔ پس بھی وہ اجتہاد کی لغزش ، کی ہواور یہ چیس کی اور جس کے مطابق یہ چیش گوئی پوری نہ ہوئی اور اصل حقیقت بھا ان کو احساس ہوا اور کی بھی ہوں این کو احساس ہوا اور کی بھی ہوں کہ بھی مستجد نہیں تھا ۔ پس بھی وہ اپنی کے آئندہ سرکی اور جگہ کا واقعہ پیش آیا ، تب ان کو احساس ہوا اور جس برعتا ہوں نے بعنے تھا م بیس کی اور جس برعتا ہو ہو کے ۔ جن آیا سے شریف کا واقعہ پیش آیا ، تب ان کو احساس ہوا اور جس برعتا ہوں کہ وہ سے متعلق ہیں ، اس لئے خطرت شقی صاحب نے مقام اول کے بارے میں جو کھو کھا ہے ، اس کے خلاف نے جیس ۔

#### حضرت ہارون علیہ السلام کے قول کی تشریح

سوال:..ایک بولوی صاحب مجد میں حضرت موی "اور حضرت ہارون کا واقعہ بیان فرمار ہے تھے۔جس میں حضرت موی "کی دُعا قبول ہوئی اور حضرت ہارون کے بعد حضرت موی خدا ہے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے گئے توان کے دُعا قبول ہوئی اور حضرت ہارون پیفیر بناویئے گئے ،اس کے بعد حضرت موی خدا ہے ہم کلام ہونے کے لئے تشریف لے گئے توان کے بعد سامری نے ایک بچھڑ ابنایا اور اسے بنی اسرائیل کے سامنے پیش کیا کہ یبی خدا ہے۔ اب بنی اسرائیل میں دوگروہ پیدا ہوگئے ،

ا یک جو پھڑ ہے کوخداما نتا تھااور وُ دسراوہ جواس کی یوج نہیں کرتا تھا۔ حضرت ہارونؓ انہیں اس سے بازندر کھ سکے اور جب حضرت موی '' واپس تشریف لائے تو وہ حضرت ہارونؓ پرنا راض ہوئے کہ تو نے منع کیوں نہ کیا؟ تو حضرت ہارونؓ نے فر مایا:

144

ترجمہ:..'' اے میری مال کے بیٹے! نہ بگڑ میری داڑھی اور نہ سر، بیس ڈرا کہ تو کیے گا کہ پھوٹ ڈال دی تو نے بنی اسرائل میں اور یا د نہ رکھا میری بات کو۔''

مولوی صاحب نے اس کے بعد لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فر مایا:'' لوگو! دیکھاتم نے تفرقہ کتنی مُری چیز ہے کہ ایک پیغیبر نے وقتی طور پرشرک کوقبول کرلیا،لیکن تفرقے کوقبول نہ کیا۔'' کیا مولوی کی پیشر پچسیجے ہے؟

جواب:...مولوی صاحب نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ارشاد کا سیجے مدعانہیں سمجھا، اس لئے متیجہ بھی سیج اخذ نہیں کیا۔
حضرت ہارون علیہ السلام کا تو قف کرنا اور گوسالہ پرستوں کے خلاف کوئی کا رروائی نہ کرنا حضرت موی علیہ السلام کے انتظار میں تھا۔
موک علیہ السلام کو وطور پر جاتے وقت ان کونصحت کر گئے تھے کہ قوم کوشفق اور متحد رکھنا اور کسی الی بات سے احتر از کرنا جوقوم میں تفرقے کا موجب ہو۔حضرت ہارون علیہ السلام کو قعظمی کہ حضرت موی علیہ السلام کی واپسی پرقوم کی اصلاح ہوجائے گی اورا اگر ان کی غیر حاضری میں ان لوگوں نے تل وقال یا مقاطعہ کی کا رروائی کی ٹن تو کہیں ایسا نہ ہوکہ ان کی اصلاح ناممن ہوجائے، کیونکہ وہ لوگ کی غیر حاضری میں ان لوگوں نے تل وقال یا مقاطعہ کی کا رروائی کی ٹن تو کہیں ایسا نہ ہوکہ ان کی اصلاح ناممن ہوجائے، کیونکہ وہ لوگ بھی کہہ چکے تھے کہ موکی علیہ السلام کی واپسی تک ان لوگوں نے خلاف کوئی کا روائی کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ صرف زبانی فہمائش پر اکتفا کیا ۔' حضرت مولان مفتی علیہ السلام کی واپسی تک ان لوگوں کے خلاف کوئی کا روائی کرنا مناسب نہ سمجھا، بلکہ صرف زبانی فہمائش پر اکتفا کیا ۔' حضرت مولان مفتی عرشفیج صاحب معارف الغر آن 'میں لکھتے ہیں:

"ال واقعہ میں حضرت موی علیہ السلام کی رائے از رُوئے اجتہاد بیتھی کہ اس حالت میں حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اس مشرک قوم کے ساتھ نہیں رہنا چاہئے تھا، ان کو چھوڑ کرموی علیہ السلام کے پاس آ جاتے ،جس سے ان کے مل میں کمل بیز اری کا اظہار ہوجا تا۔

حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے از رُوئے اجتہادیہ تھی کہ اگر ایسا کیا گیا تو جمیشہ کے لئے بنی
اسرائیل کے نکڑے ہوجا کیں گے اور تفرقہ قائم ہوجائے گا اور چونکہ ان کی اصلاح کا بیا حتمال موجود تھا کہ
حضرت مولی علیہ السلام کی واپسی کے بعد ان کے اثر سے بیسب پھر ایمان اور تو حید کی طرف لوٹ آویں،
اس لئے پچھونوں کے لئے ان کے ساتھ مساہلت اور مساکنت کو ان کی اصلاح کی تو قع تک گوار اکیا جائے،
دونوں کا مقصد القد تعالی کے اُدکام کی تھیل، ایمان و تو حید پرلوگوں کو قائم کرنا تھا، گر ایک نے مفارقت اور
مقاطعہ کو اس کی تدبیر سمجھا، دُوسرے نے اصلاح حال کی اُمید تک ان کے ساتھ مساہلت اور زمی کے معاطعہ کو اس مقصد کے لئے نافع سمجھا۔"

<sup>(</sup>۱) سورة طه آيات: ۸۹ تا ۹۳.

#### حضرت ابراہیمؓ نے ملا نکہ کی مدد کی پیشکش کیوں ٹھکرادی؟ سوال:...ایک حدیث ہے کہ:

ا :... "حدثنا معتمر بن سليمان التيمي عن بعض اصحابه قال: جاء جبريل إلى إبراهيم عليهما السلام وهو يوثق او يقمط ليلقي في النار قال: يا ابراهيم! ألك حاجة؟ قال: اما إليك فلا!"

(جامع البيان في تغيير القرآن ج: ١٤ ص: ٥٥)

٢:... "وروى ابسى بن كعب ... . فاستقبله جبريل، فقال: يا إبراهيم! ألك حاجة؟ قال: اما إليك فلاً فقال جبر اثيل: فاسئل ربك! فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي!" (تغير قرطبي ج:١١ ص:٢٠٣)

٣٠..." فأتباه خبازن للريباح وخبارن النمياه يستأذنه في اعدام النار، فقال عليه السلام: لَا حاجة لي إليكم! حسبي الله ونعم الوكيل."

٣٠:... "وروى ابن كعب الخ وفيه فقال: يا إمراهيم! ألك حاجة؟ قال. اما إليك فلا!" (روح المعانى ح:٩ ص: ١٨)

۵:..ای طرح تغییر مظہری اُردو ج:۸ ص:۵۴ میں حضرت اُبی بن کعب کی روایت بھی ہے۔ ٢:... "وذكر بعض السلف أن جبريل عرض له في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا!" (البداية والنهاية ج:١ ص:١٣٩)

 "وذكر بعض السلف انه عرض له جبريل وهو في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال: اما إليك (تغییراین کثیر ج:۴ ص:۳۷۳) فلا! واما من الله قبلي."

ان مندرجہ بالا روایات کے پیش نظر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کواس انداز سے بیان کرنا کہ: فرشتے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کرحاضر ہوئے اور ابرا ہیم کو مدد کی پیشکش کی الیکن ابرا ہیم نے ان کی پیشکش کو قبول نہ کیا ، درست ہے پانہیں؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ ملا تک علیهم السلام بغیر اَ مرو اِ ذنِ الٰہی وَ منہیں مارتے ، اس لئے سیّدنا ابراہیم علی عینا وعلیہ الصلوات والتسليمات كوان حضرات كي طرف ہے مدد كى پيشكش بدول إذنِ الهي نبيس ہوسكتى ، ليكن حضرت خليل على نبينا وعليه الصلوات والتسليمات اس وقت مقام توحيد ميں بنھے،اورغيرالقدے نظر يكسراً ٹھ گئے تھی،اس لئے تمام اسباب ہے ( كەمن جملەان كے ايك دُعا بھی ہے ) دست کش ہوگئے ، کاملین میں بیرحالت ہمیشہ نہیں ہوا کرتی:'' گاہے باشدوگا ہے نہ و لنسکن یا حنظلہ ساعۃ!''ھذا ما عندي والله اعلم بالصواب!

#### كيا حضرت خضرعليه السلام نبي تضع؟

سوال:...حضرت موی علیہ السلام کے ہمراہ جو دُوسرے آ دمی شریک سفر تنے وہ عالبً حضرت خصر تنے، عام خیال یہی ہے۔

حضرت خضر کا پیغیبر ہونا قرآن سے ثابت نہیں، پیغیبر کے بغیر کسی پر دحی بھی نازل نہیں ہوتی ،غیب کاعلم صرف امقد تعالیٰ کو ہے، تو پھر حضرت خطر کوخالم بادشاہ ، نافر مان بچے اور دیواروالے خزانے کے متعلق کس طرح علم ہوا، جبکہ حضرت موی کوان کی خبر تک زیھی ؟

جواب: ..قرآن کریم کی ان آیات ہے جن میں حضرت موئی وحضرت خضر علیم السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے ، یبی ٹابت ہوتا ہے کہ وہ نبی سے ، اور یہ جمہور علاء کا ند ہب ہے۔ اور جو حضرات اس کے قائل ہیں کہ وہ نبی نبیس تھے، شایدان کی مرادیہ ہو کہ دعوت و تبلیغ کی خدمت ان کے سپر دنبیں تھی ، بلکہ بعض تکوینی خدمات ان سے لی گئیں۔ بہر حال حق تعالی شانہ ہے براہ راست ان کو علم عطا کیا جانا قرآن کریم سے ثابت ہے، لہٰذا ان کو ظالم بادشاہ ، نافر مان بیجے اور دیوار والے خزانے کاعلم ہوجانا بذریعہ وجی تھی، اور جوعم بذریعہ وجی حاصل ہو، اسے دعلم غیب ' منبیں کہاجاتا۔

#### كيا حضرت خضرعليه السلام زنده بين؟

سوال: ... حضرت خضرعليه السلام كيازنده جير؟

جواب:...حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں یانہیں؟ اس میں قدیم زمانے سے شدید اختلاف چلا آتا ہے، گر چونکہ کوئی عقیدہ یا کمل اس بحث پرموقوف نہیں ،اس لئے اس میں بحث کرنا غیرضروری ہے۔

سوال:... آج کل لوگ نے طریقے ہے مصافی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص خضر ہو، کیونکہ ان کے ہاتھ میں انگو تھے کی ہڈی نہیں۔سوال میہ ہے کہ کیا خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ نیز اس نے طریقے ہے مصافی کر نا کیسا ہے؟

جواب:...حضرت خضرعلیدالسلام کے زندہ ہونے میں اختلاف ہے،محدثین اس کا انکار کرتے ہیں، اورصوفیہ شدو مدسے اس کے قائل ہیں۔ مصافحہ کا نیاطریقہ جھے معلوم نہیں۔

(۱) قال الأكثرون إن ذلك العبد كان نباً واحتجوا عليه بوجوه (الأوّل) أنه تعالى قال. اتباه رحمة من عندنا، والرحمة هى النبوة بندليل قوله تعالى، أهم يقسمون رحمة ربك، وقوله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، والمراد من هذه الرحمة النبوة. (التفسير الكبير ج. ۲۱ ص ۱۳۸). فوجدا عبداً من عبادنا، العبد هو الحصر عليه السلام في قول الجمهور والمحمور وقيل هو عبد صالح غير نبى والآية تشهد بسوته لأن بواطن أفعاله لا تكون إلا بوحى. (تفسير القرطبي ج. ۱۱ ص. ۱۹). أن الحضر نبى وان لم يكن كما زعم البعض. (تفسير نسفى ج. ۲ ص ۱۵)، وما فعلته عن أمرى، لكنى أمرت به ووقفت عليه وفيه دلالة لمن قال بنبوة الخضر عليه السلام. (تفسير ابن كثير ج. ۳ ص ۱۳۸)، قال البغوى لم يكن الخصر نباً عند أكثر أهل العلم قلت وهذا عندى محل نظر لأن العلم الحاصل كثير ج. ۳ ص ۱۳۸)، قال البغوى لم يكن الخطرء ولذلك ترى تعارض علومهم الملهمة قلو لم يكن الحضر نبياً لما جاز لمه قتل نفس ذكية بإلهام انه لو عاش لأرهق أبويه طفيانًا وكفرًا. (تفسير مظهرى ج. ۲ ص ۱۳۹)، والجمهور على أن الخضر نبياً لما الخضر نبى وكان علمه معرفته بواطن قد اوحيت إليه . الخ. (تفسير مظهرى ج. ۲ ص ۱۳۹)، والجمهور على أن الخصر نبياً الما العربية على المناهمة فلو لم يكن الحمور على أن الخصر نبياً الما المناهمة ولم المناهمة فلو لم يكن الحضر نبياً لما الخضر نبى وكان علمه معرفته بواطن قد اوحيت إليه . والخ. (تفسير مظهرى ج. ۲ ص ۱۳۹۱)، والجمهور على أن الخصر نبياً المناه على أن علمه معرفته بواطن قد اوحيت إليه . والخ. (تفسير المحر الخيط ج ۲ ص ۱۳۹۱)، والحمور المناه عدرة أن المناه عدرة المناه ال

(٢) قَالَ البَعْوى: احتلف الناس في أن الحضر عليه السلام حيَّ أم ميت. . ولا يمكن حل هذه الإشكال إلا بكلام المحدد للألف الثاني رضى الله عنه، فانه حين سئل عن حيوة الخضر عليه السلام ووفاته، توجه الى الله سبحانه مستعلمًا من جنابه عن هذا الأمر، فرأى الخضر عليه السلام حاضرًا عنده، فسأله عن حاله، فقال: أنا وإلياس لسنا من الأحياء، لكن الله سبحانه أعطى لأرواحنا قوّة فتتجسد بها ونفعل بها أفعال الأحياء . الخ. (تعسير مظهري ج ٢٠ ص ١٥٠، ١٥١، طبع لَاهور). ( إلى الحرافي التحديد)

#### حضرت خضرعلیہ السلام کے جملے پر اِشکال

سوال:... "فَأَدُفُ اللهُ يُسبُدِلَهُمَا رَبُّهُمَا" خَصْرِعليه السلام نے بظاہر يہاں شركيه جمله بولا كه الله تعالى كے ارادے كے ساتھ اپنا ارادہ بھی شامل كرديا ، حالا تكه بظاہر: "فَارَادَ رَبُّكَ أَنْ يُبْدِلَهُمَا" زيادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔

جواب: ... اس قصے میں تین واقعات ذکر کئے گئے ہیں: انکشتی کا تو ڑتا۔ ۲: لڑکے کوتل کرنا۔ ۳: ویوار بنانا۔ ان تینوں کی تاویل بتائے ہوں۔ از کشتی کا تو ڑتا۔ ۲: لڑک کوتل کرنا۔ ۳: ویوار بنانا۔ ان تینوں کی تاویل بتائے ہوئے حضرت خصر علیه السلام نے "اَرَ دُنَا" اور "اَرَادَ رَبُّکَ" تین مختلف صینے استعمال فرمائے ہیں ، اس کو تفنن عبارت بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر صینے کا خاص نکتہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے:

ا:...مسکینوں کی کشتی توڑ دیناخصوصاً جبکہ انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا، اگر چہ اپنے انجام کے اعتبار سے ان کا نقصان تھا جس کا بظاہر کوئی بدل بھی نہیں اوا کیا گیا،اور ظاہر نظر میں بھلائی کا بدلہ پُر ائی تھااور شر بلا بدل بلکہ بعدالاحسان تھ، اس لئے او باع اللہ، اس کواپٹی طرف منسوب فرمایا اور ''اَدَ ذُتُ ''کہا۔

۲:... بیچے کا قتل کرنا بھی بظا ہرشرتھا، گمراللہ تعالیٰ نے اس کا بدل والدین کوعطافر مایا جوان کے حق میں خیرتھ، پس یہاں وو پہلو جمع ہو گئے: ایک بظا ہرشر، اس کواپنی طرف منسوب کرنا تھا، اور دُ وسرا خیر یعنی بدل کا عطا کئے جانا ، اس کوحق تعالیٰ شاند کی طرف منسوب کرنا تھ، اس لئے جمع کا صیغہ استعمال فر مایا، تا کہ شرکواپنی طرف اور اس کے بدل کوحق تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاسکے۔

سن ... اور تیبیموں کی ویوار کا بنادینا خیر مخص تھا، جس میں شرکا طاہری پہلوبھی نہیں تھا، نیز ان بیبیموں کا سن بلوغ کو پہنچنا اِراد ہُ اللّٰہی ہے۔ تالع تھا، اس لئے یہاں خود نتی میں ہے نکل گئے اور اس کوئل تعالیٰ شانہ کی طرف منسوب فر مایا: ''فَارَ ادَ رَبُکُ' اس ہے معلوم ہوا کہ دُوسر نے نہر پرشر کیہ جملہ نہیں بولا، بلکہ شرکت کا جملہ بولا تا کہ شراور خیر کو اَ زخود تقسیم کر کے بظاہر شرکوا پی طرف اور اس کے بدل کو جو خیر تھا، جن تعالیٰ کی طرف منسوب کریں، و اللہ اُعلم باسو او سکلامہ!

نبی ا کرم صلی الله علیه وسلم کا حلیه مبارک

سوال:...نی اکرم سلی الله علیه وسلم کا حلیه مبارک کیسا تھا؟ اور آپ کے لباس اور بالوں کے متعلق تفصیل سے بیان فرمائیں۔ جواب:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے حلیه مبارک کی تفصیل شائل تر مذی میں حضرت علی کرم الله وجهه سے منقول ہے،

(بَيْرِمَاثِرِسُوْءُ الله على المسلماء إلى أنه حيَّ موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية. قال النووى: وقال ابن صلاح هو حيَّ اليوم عند جماهر العلماء والعامة معهم في ذلك وإنما ذهب إلى إنكاره بعص المحدثين . إلخ. (رُوح المعاني ج١٥٠ ص: ٢٩٥ سورة الكهف: ٢٥).

(۱) والحواب انه لما ذكر العيب أضافه الى ارادة نفسه فقال: وأردت أن أعيبها، ولما ذكر القتل عبر عن نفسه ملفظ الجمع تنبيهًا على أنه من العظماء في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل الالحكمة عالية، ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أصافه الى الله تعالى، لأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس الا الله سبحانه وتعالى. (التفسير الكبير ج: ١١ ص: ٢٩).

اں کو' خصائل نبوی'' ہے نقل کیا جا تا ہے۔

'' ابراہیم بن محمر،حضرت علی رضی القدت کی عند کی اولا دمیں ہے ہیں (یعنی پوتے ہیں)،وہ فر ماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عند جب حضورصلی القدعلیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ: حضورِ اقدی سلم ابتد هدیہ وسلم نه زیادہ یا ہے تھے، نہ زیادہ پستہ قد، بلکہ میانہ قدلوگول میں تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک نہ بالکل چے دار تھے نہ بالکل سید ھے تھے، بلکہ تھوڑی کی چید گی لئے ہوئے تھے۔ ندآ پے صلی القدعلیہ وسلم موٹے بدن کے تھے، نہ گول چبرہ کے، ابدتہ تھوڑی کی گولائی آپ صلی القد عدیہ وسلم کے چبرہ مبارک میں تقی ، یعنی (چبرۂ انور بالکل گول نہ تھا، نہ بالکل لا نیا بلکہ دونوں کے درمیان تھ) حضورصلی ابتد مدیہ وسم کا رنگ سفید سرخی وکل تھا، آپ صلی امتدعلیہ وسلم کی مبارک آئکھیں نہایت سیاہ تھیں اور پلکیں دراز ، بدن کے جوڑوں کے ملنے کی بڈیاں مونی تھیں (مثلاً: کہنیاں اور گھنے)،اورالیے بی دونوں مونڈھوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پُر گوشت تھی۔ آپ کے بدن مہارک پر (معمولی طور ہے،زائد ) بال نہیں تھے ( یعنی بعض آ دمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر بال زیادہ ہوجاتے ہیں،حضور صلی القد مدیہ وسلم کے بدنِ مبارک برخاص خاص جگہوں کے ملاوہ جیسے بازو، پنڈلیاں، وغیرہ ان کےعلاوہ اور کہیں بالنہیں تھے )،آپ صلی امتد مدیہ وسم کے سیندمبارک سے ناف تک بالوں کی لکیرتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم مبارک پُر گوشت تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسم تشریف لے چلتے تو قدموں کوقؤت ہے اُٹھاتے کو یا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں ، جب آپ صلی امتدعلیہ وسلم کسی کی طرف توجہ فر ، تے تو پورے بدنِ مبارک کے ساتھ تو جہ فر ماتے ( یعنی یہ کہ گر دن پھیر کر َسی کی طرف متو جہ نبیں ہوتے تھے ،اس لئے کہ اس طرح ڈ وسرے کے ساتھ لا پر وائی **خلا**ہر ہوتی ہے، اور بعض او قات متنکبرانہ حالت ہوجاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف تو جہ فرماتے۔ بعض علمء نے اس کا مطلب میکھی فرمایا ہے کہ جب آپ صلی الله علیہ وسلم توجہ فرماتے تو تمام چبرہ مبارک ہے فرماتے ، کن انکھیوں سے نہیں ملاحظہ فرماتے ہتھے، تکریہ مطلب اچھانہیں )۔ آپ سلی القدملیہ وسلم کے دونوں مبارک شانوں کے درمیان مہر نبؤت تھی۔آ پے صبی اللہ علیہ وسلم فتم کرنے والے تھے نبیوں کے۔آ پے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مخی دِل والے تھے اور سب سے زیادہ تچی زبان والے ،سب سے زیاد ہ نرم طبیعت والے تھے اور سب سے زیادہ شریف گھرانے والے بتھے (غرض آپ صلی امتدعلیہ وسلم دِل وزبان،طبیعت،خاندان،اوصاف ذاتی اورنسبی ہر چیز میں سب ہے افضل تھے )۔ آپ صلی ابتدعدیہ وسلم کو جو مخض یکا بیک د کھتا مرعوب ہوجا تا تھا ( لیحنی آ پ صلی اللہ طبیہ وسلم کا وقاراس قدرزیادہ تھا کہ اوّل وہلہ میں دیکھنے والا رُعب کی وجہ ہے جیت میں آ جاتا تھا، اوّل تو جمال وخوبصورتی کے سئے بھی زعب ہوتا ہے:

> شوق افزول مانع عرض تمنا واب حسن بارہادل نے اُٹھائے الیم لذت کے مزے

ال کے ساتھ جب کمالات کا اضافہ ہوتو پھر رُعب کا کیا ہو چھٹا! اس کے علاوہ حضورِ اقد س سلی امتدعدیہ وسلم کو جو مخصوص چیزیں عطا ہو کمیں ، ان میں رُعب بھی امتد تعالیٰ کی طرف ہے عطا کیا گیا )۔ البتذجو مخص پہچان کرمیل جول کرتا ، وہ آب سلی امتدعلیہ وسلم کے اخلاق کر بمانہ واوصاف کا گھائل ہوکر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو مجوب بنالیتا تھا۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرنے والاصرف میہ کہد

سکتاہے کہ: میں نے حضورا کرم صلی اللہ عدیہ وسلم جیسا با جمال وبا کمال نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دیکھا، نہ بعد میں ویکھا (صلی اللہ علیہ وسلم)۔''(۱) علیہ وسلم )۔''

الدین اورلباس میں آنخضرت میں الدعلیہ وسلم کے معمول مبارک کا مخضر خلاصہ یہ ہے کہ لباس میں اکثر سوتی کرتا زیب تن فرماتے تھے، جس کی آستینیں عموہ گڑوں تک اور لمبائی آدھی پنڈلی تک ہوتی تھی۔ ایک بارزومی ساخت کا جبہ بھی ، جس کی آستینیں آگے سے تک تھے، اکثر تنگی استعال فرماتے تھے، کی آستینیں آگے سے تک تھے، اکثر تنگی استعال فرماتے تھے، کی آئی استعال فرماتے تھے، کی آئی استعال فرماتے تھے، کی آئی استعال فرماتے تھے، کر پہنزا ٹابت نہیں۔ سبز چادریں بھی استعال فرمائی میں، کا ہے مرخ دھاریوں والی دو جادریں بھی استعال فرمائیں، الوں کی بنی ہوئی سیاہ جادر (کالی کملی) بھی استعال فرمائی، مرمبارک پر کی کا داور اس کے اوپر دستار میننے کا معمول تھا۔ (۱۱)

ﷺ:...برمبارک پر پیٹے رکھنے کامعمول تھا، جوا کثر و بیشتر نرمہ گوش ( کانوں کی لو ) تک ہوتے اور بھی کم وبیش بھی ہوتے

- (۱) حصائل نبوى شرح شمائل ترمدى ص ۱۲ تا ۱۳ طبع مير محمد. شمائل ترمدى ص ۲،۱،باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب جامع في صفة خلقه صلى الله عليه وسلم. (الحصائص الكبرى لسيوطى ص. ۱).
- (٢) عن أمّ سلمة قالت. كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. (شمائل ترمدي ص ٥، حصائل نبوي ص:٣٨).
  - (٣) كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرسع. (شمائل ص.٥).
    - (۳) دیکئے: خصائل نبوی ص: ۹ ۳۹.
  - (۵) ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس حبة رومية ضيقة الكمين. (شمائل ص٣٠).
- (۲) عن ابن عباس رصى الله عنهما قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالبياص من الثياب ليلبسها أحيائكم وكفوا فيها موتاكم، فانها من خيار ثيابكم. (شمائل ص: ٢).
- (4) عن أبى بردة قال أخرجت اليا عائشة رصى الله عنها كساءً ملبدًا وارارًا عليطًا فقالت قنص رُوح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدين. (شمائل ص ٩، باب ما جاء في صفة ازار رسول الله صلى الله عليه وسلم).
  - (٨) كل انس بن مالك قال كان أحبّ الثياب الي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه الحبرة. (شماتل ترمذي ص٣٠).
- (٩) عن ابي هريرة قال دخلت مع المبي صلى الله عليه وسلم يوماً السوق، فحلس الى البرار، فاشترى سراويل بأربعة دراهم
   الح. (مجمع الزوائد ح ۵ ص: ١٣٩ طبع دار الكتب بيروت، أيضًا خصائل نبوى ص ٩٥).
- (• ۱) عن رمشة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بردان أحصران. (شماثل ص ۲۰ باب ما جاء في لباس رسول
   الله صلى الله عليه وسلم).
- (١١) عن عون بن ابي جحيفة عن أبيه قال. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر الى بريق ساقيه، قال سفيان أراها حبرة. (شمائل تومذي ص: ٧).
- (۱۲) عن عائشة قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط من شعر اسود. (شمائل تومذي ص: ۱).
- (١٣) عن ابن عمر قال. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس قلسوة بيضاء. (مجمع الزوائد ج ۵ ص ١٣٩، حديث. ٨٥٠٥ باب في القلنسوة، طبع بيروت، وكان يلبس القلانس تحت العمائم (احياء العلوم ص ٣٥٧ طبع بيروت، بيان اخلاقه وآدابه في اللباس).

تھے۔ ج وعمرہ کا اِحرام کھولنے کے موقع پرسر کے ہال اُسترے سے صاف کرادیئے جاتے اور موئے مبارک رُفقاء واحباب میں تقسیم فرمادیئے جاتے ، ''صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وا تباعدا جمعین!

تعلین شریفین ریکے ہوئے چڑے کے ہوتے تھے، جن میں دو تسمے ہوا کرتے تھے، ان کا نقشہ یہ ہے: (۳)

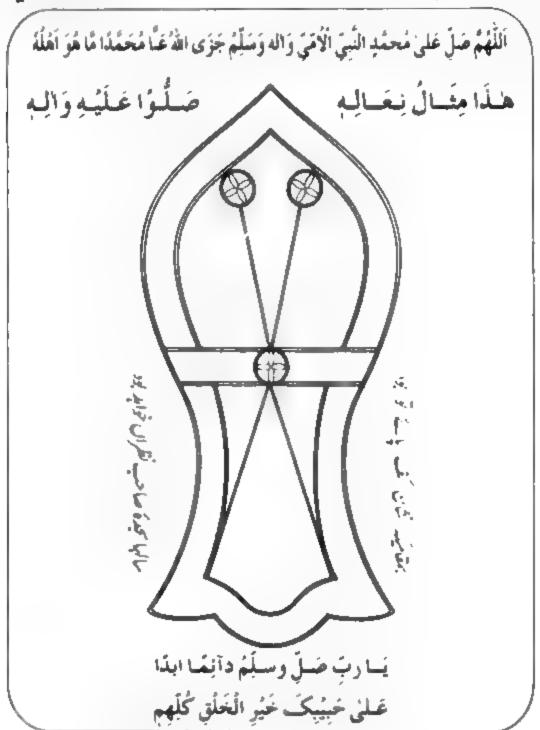

حضورصلی الله علیه وسلم کا قدمبارک

سوال:...کیا آپ کومعلوم ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا قدمبارک کتنا ہوگا؟ انداز أبتادیں۔

 <sup>(</sup>۱) كان شعره ينضرب منكبيه وأكثر الرواية أنه كان الى شحمة أذبيه . . . وربما جعل شعره على أذنيه . . . الحد (احياء علوم الدين للفرالي ح. ٢ ص:٣٨٢ بيان صورته وخلقه صلى الله عليه وسلم).

 <sup>(</sup>٢) وسئل مالك رضى الله عنه عن دفن الشعر . . وقد كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قسمه بين الناس يتبركون به . الح. (البحر العميق في ماسك المعتمر والحاج الى بيت الله العتيق ج٣٠ ص. ١٨٢٢ ، الحلق).

 <sup>(</sup>٣) عن قتادة قلت الأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما قبالان. باب ما جاء في نعل
 رسول الله صلى الله عليه وسلم (شمائل ترمذي ص ٢٠١ طع رشيديه ساهيوال، خصائل سوى ص١٢٠).

جواب:... بياتو معلوم نبيس، اتنامعلوم ہے كہ جب آنخضرت صلى القد عديہ وسلم لوگوں بيں چلتے تھے تو سب ہے أو نيخ نظر آتے تھے۔ (۱)

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كالمعجز ورَدِّسمْس

سوال: .. گزشته دنوں ایک مولانا صاحب نے مقامی مجد میں اتباع رسول کے موضوع پر وعظ کرتے ہوئے فرہایا کہ: ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانو پر سرر کھ کر لینے کہ استے میں انہیں نیند آگئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے ، ادھ عصر کا وقت ختم ہور ہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنے آئیں جگانا مناسب نہ سمجھا، انہوں نے سوجا کہ نم زنو پھرال جائے گی مرحضور صلی اللہ عدیہ وسلم کی اس طرح کی قربت نہ جانے پھر نفییب ہوگی یا نہیں؟ استے میں سورج غروب ہوگیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی کھی تو سورج غروب ہوگیا ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تھی تو سورج غروب ہو چکا تھا، حضور صلی اللہ عدیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ علی ہے تھی ہو یہ تفضا پر حوے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو تھم و یا ، سورج و و ہا رہ نکل آیا اور حصر سے میں اللہ علیہ وسلم کے سورج کو تھم و یا ، سورج و و ہا رہ نکل آیا اور حصر سے میں اللہ عنہ و نا کہ کہ ذائو سے حضور صلی اللہ عیہ وسلم کو نہ جگایا۔

اس میں تفصیل طلب بات میہ ہے کہ آیا حضور صلی القدعلیہ وسلم نے خود نماز پڑھ لی یا نماز پڑھنے سے پہیے سو گئے یا دونوں نے نماز نہیں پڑھی؟ اگر حضور صلی الله علیہ وسلم نے پڑھی تو یہ کیے حمکن ہے کہ حضرت علی رضی القدعنہ و ہال بیٹھے رہے اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ اور پھرنبی جب سوتا ہے تو غافل نہیں ہوتا، نبی کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، بھلا میہ کیے حمکن ہے کہ نبی سوجائے، اس کی ایٹی نماز قضا ہوجائے یااس کے دفتی کی؟

مولانا کی گفتگو سے مندرجہ بالا اِشکالات میرے ذہن میں آئے ، اُمید ہے کہ ان کا جواب وے کرممنون فرما کیں گے اور ہتلا کیں گے کہ آیا بیدوا قعدتے احادیث ہے ثابت ہے یاوا قعد کی حد تک ہے؟

جواب:...حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے رہ مشمس کی حدیث امام طحاوی رحمہ ابند نے مشکل الآثار (ج: ۲ س: ۹) میں حضرت اساء بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہے روایت کی ہے، بہت ہے حفاظ حدیث نے اس کی تھیجے فر مائی ہے۔امام طحاویؒ نے اس کے رجال کی توثیق کرنے کے بعد حافظ احمہ بن صالح مصریؒ کا یہ تول نقل کیا ہے:

"لا ينبغى لمن كان سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث اسماء الذي روى لنا عنه، لأنه من اجل علامات النبوة."

(مشكل الآثار ج: ٢ ص: ١١)

ترجمه:... وفخص علم حديث كا راسته اختيار كئي بوئ بوء المصحفرت اساء رضى القدعنها ك

(۱) حضورا قدی صلی القدعلیه و ملم کا قد مبارک درمیاند تھا، کیکن میاند پن کے ساتھ کسی قدرطول کی طرف کو ماک پنانچ بند بن ابی ہالہ وغیرہ کی روایت میں اس کی نصر تک ہے، ان دونوں روایتوں پراس صدیث سے اشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ حضور صلی القدعلیہ و سلم جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تو سبب کی نصر تک جا عت میں کھڑے ہوتے تو سبب سے زیادہ بلندنظر آتے ، لیکن مید درازی قد کی وجہ سے ندتھ بلکہ مجڑے کے طور پر تھا تا کہ حضور اکرم صلی الله علیہ و سلم سے جیسے کمالات معنوبید میں کوئی بلند مرجز ہیں ہے، ای طرح صورت خلا ہری میں بھی کوئی بلندمسوس ند ہو۔ (خصائل نبوی شرح شرح شرح میں درجہ میں مرجز ہیں ہے، ای طرح صورت خلا ہری میں بھی کوئی بلندمسوس ند ہو۔ (خصائل نبوی شرح شرح شرح شرح میں درجہ میں میر تھرکت خانہ کرا چی)۔

حدیث کے، جو آنخضرت صلی القد علیہ وسلم ہے مروی ہے، یا دکرنے میں کوتا ہی نہیں کرنی جا ہے ، کیونکہ یہ جلیل القدر مجزات نبوت میں ہے ہے۔''

عافظ ميوطى رحمدالله" اللآلى المصنوعة "من لكية من.

"ومما يشهد بصحة ذالك قول الإمام الشافعي وغيره ما اوتي نبي معجزة الا اوتي نبي معجزة الا اوتي نبي معجزة الا اوتي نبينا صلى الله عليه وسلم نظيرها، او ابلغ منها، وقد صح ان الشمس حسبت على يوشع (عليه السلام) ليالي قاتل الجبارين، فلا بد ان يكون لنبينا صلى الله عليه وسلم نظير ذالك، فكانت هذه القصة نطير تلك."

(مشكل الآثار ج ا ص ٣٣١)

ترجمہ: "اورمن جملہ ان اُمور کے جواس واقعہ کے سیح ہونے کی شہادت ویتے ہیں، حضرت اہام شفعی رحمہ اللہ اورد گیر حضرات کا بیار شاوے کہ کی نبی کو جو مجز ہمجی ویا گیا ہمارے نبی کریم صلی القہ عدیہ وسلم کواس کی نظیر عطاکی گئی ، یااس ہے بھی بڑھ کر، اور شیح احادیث میں آچکا ہے کہ سورج ، حضرت یوشع علیہ السلام کے لئے روکا گیا تھا، جبکہ انہوں نے جہاد کیا، پس ضروری تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی القہ علیہ وسلم کے لئے بھی اس کی نظیر واقع ہوتی ، چنانی بیدواقعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعہ کی نظیر واقع ہوتی ، چنانی بیدواقعہ حضرت یوشع علیہ السلام کے واقعہ کی نظیر ہے۔ "

امام ابن جوزی رحمه الله نے اس قصه کوموضوعات میں شار کیا ہے، اور حافظ ابن تیمیه رحمه الله نے بھی'' منہاج السنة'' میں بڑی شدو مدسے اس کا انکار کیا ہے، حافظ ابن تجرر حمد الله'' فتح الباری'' میں لکھتے ہیں:

"وهذا تحامل من ابن الجوزى، وقد ردّ عليه الحافظان السحاوى والسيوطى، وحاله في ادراج الأحاديث الصحيحة في حيز الموضوعات معلوم عند الأئمة، وقد ردّ عليه وعابه كثيرون من اهل عصره ومن بعدهم، كما نقله الحافظ العراقي في اوائل نكته على ابن المصلاح، فلا نطيل بذكره، وهذا الحديث صححه غير واحد من الحفاظ، حتى قال السيوطى ان تعدد طرقه شاهد على صحته، فلا عرة بقول ابن الجوزى."

(اتحاف شرح احياء ج: ٤ ص: ١٩٢)

ترجمہ:... "اس واقعہ کوموضوعات پی شار کرنا ابن جوزیؒ کی زیادتی ہے، حافظ سخاویؒ اور حافظ سیوطیؒ نے ان پررد کیا ہے، اور ابن جوزیؒ جس طرح سیجے احادیث کوموضوعات میں ذکر کرج نے ہیں وہ ائمہ کومعلوم ہے، ان کی اس زوش پران کے معاصرین نے بھی اور بعد کے حضرات نے بھی ان کی عیب جینی کی ہے، جیسا کہ حافظ عراقی "نے اپنی کتاب" کئت ابن صلاح" کے اوائل میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو بہت سے حفاظ حدیث نے بی کہ اس کے طرق کا متعدد ہونا اس کی صحت پر شاہد ہے، اس سے ابن جوزیؒ کے قول کا کوئی اعتبار نہیں۔"

بہرکیف ایدواقعہ بچے ہے اور اس کا شار بجزات نبوی میں بوتا ہے، رہا آپ کا یہ کہنا کہ: ' یہ کیے ممکن ہے کہ آنخضرت صلی ابقد علیہ رضی اللہ عنہ وادر حضرت علی رضی اللہ عنہ وی ہو؟ ' اس کا جواب خودای حدیث میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ اس کا م سے جھے اتھا، جب وہ اس کا م سے وہ اپس آئے تو نماز ہو چکی تھی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھا کہ یہ نماز بڑو ھے کے ہول گے۔

اور آپ کا یہ کہنا کہ: ''نی سوتا ہے تواس کا دِل جا گتا ہے ، پھر نماز کیسے قضا ہو سکتی ہے؟''اس کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اوقات کا مشاہدہ کرنا دِل کا کام نہیں ، بلکہ آنکھوں کا کام ہے ، اور نبیند کی حالت میں نبی کی آنکھ سوتی ہے ، دِل جا گتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ' سیلة التع یس نبی کی آنکھ سوتی ہے ، دِل جا گتا ہے ، یہی وجہ ہے کہ' سیلة التع یس' میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی اور آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے زفقا کی نماز نجر قضا ہوئی ، واللہ اعلم!

#### انبیائے کرام کے فضلات کی یا کی کامسکلہ

سوال:...ہماری مبحد میں گزشتہ جمعہ میں ایک خطیب صاحب نے اپ وعظ میں میفر وایا تھا کہ: ایک مرتبہ حضور صلی القد علیہ وسلم نے ایک برتن میں پیشاب کر کے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو باہر پھینک آؤ، ان صحابی نے باہر جا کر حضور صلی القد علیہ وسلم سے بے پنوہ محبت کے جذبے میں وہ پیشاب پی لیا، اس کے بعد تمام زندگی ان کے جسم سے خوشبوآتی رہی۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے فر مایا: چونکہ حضور صلی القد علیہ وسلم کا بول و براز پاک تھا، اس میں عام انسانوں کی طرح تا پاکی یا بد بونہ تھی، لہذا صحابی کے اس ممل پراعتر اض نہیں کیا جا سکتا۔

خطیب صاحب کے اس بیان پرمسجد میں ایک ہنگامہ ہریا ہوگیا، اکثر لوگوں نے اس پراعتراض کیا کہ بیروا قعد سندے خالی

(۱) "عن ابى هريرة قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غروة خيبر سار ليلة حتى اذا ادركه الكرى عرس، وقال لبلال: اكلاً لنا الليل، فصلى بلال ما قلر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما تقارب الفجر استند بلال الى راحلته موحه الفحر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند اللى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى صربتهم الشمس، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم استيقاظًا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقعال. اى بلال افقال بلال: أخذ بنفسى الذى أحذ بنفسك، قال قتادوا، فاقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توصأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلوة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلوة قال. من نسى الصلوة فليصلها ادا دكرها فان الله تعالى قال وراقيم الصلوة الميسلم (مشكوة ص: ٢١).

ہ، ایسے خطیب کی امامت جائز نہیں جو خلاف سند واقعات بیان کر کے نیرمسلموں کو اسلام پر تنقید کا موقع وے۔لو وں کے اعتراضات مندرجہ ذیل ہتے: ۱۰

ا :...اييا كو كي واقعه متند كتب مين نبيس ماتا ـ

اگرای ہوابھی تو حضورصنی ایند ملیہ وسلم میں بشریت کی کوئی خصوصیت نتھی اور و وہمل نوری نتھے۔

سن .. اگر حضور صلی القدعلیہ وسلم نے سحانی کو پیشاب پھینگنے کا حکم دیا تھا تو صحابی کے لئے حکم زیادہ اہمیت رکھتا تھ یا محبت

کے جذبات؟

۳٪...دوسرے مذاہب کے لوگول پر بیشاب پینے کا اعتراض کیونکر کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ وہ بھی عقیدہ رکھتے ہوں کہ ان کے اوتارول میں بھی ایسے ہی کچھصفات تھے، وغیرہ وغیرہ۔

مولا ناصاحب! آپ ال مسئلہ پر پہناہ روشیٰ ڈالنا گوارا کریں گے، تا کہ لوگوں کوسلی ہوسکے۔ یونکہ مسلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ اسلام فطرت کے مطابق ہے، اور پیشاب والا معاملہ انسان کی نظر میں خلاف فطرت ہے۔ ہم اپنے مذہب کی اشاعت میں غیر مسلموں کو کیسے قائل کر سکتے ہیں؟

جواب:...لوگول کے حیاراعترانس جوآپ نے قل کئے ہیں،ان میں پہلا اعترانس اصل ہے، بینی یہ کہ بیرواقعد متند ہے یا نہیں ؟ دوسرے سوالات سب اس کی فرٹ بیں، یونکداً سرکوئی واقعہ ہی ایسا نہ ہوتو پھریہ سوالات متوجہ بیں ہوتے ۔

اس واقعے کوشلیم کرنے کے بعد مسلم نوں کے ذہن میں سوالات کا پیدا ہونا ضعف ایمان ،ضعف محبت اورضعف هم کی وجہ سے ہے۔ کیونکہ محبت میں سوالات پیدا نہیں ہوا کرتے ،اورا گرضی علم ہوتا تو بیتو جید کر سکتے تھے کہ مکن ہے یہ حضور سلم اللہ مدید وسلم کی مصوصیت ہوگہ آپ کے فضلات کا نجس نہ ہونا مام انسانوں سے آپ کی اخبیازی خصوصیت کی دلیل ہے۔ بیدوسرے سوال کی تو جید ہوئے تھے ۔

تیسر ہے سوال کی تو جیہ یہ ہوسکتی تھی کہ بھی جذبہ محبت غالب آج تا ہے، اور آدمی اس میں معذور سمجھا جاتا ہے، جیسے سلح نامد حدیب یہ ہے موقع پر آنخضرت سلی القدیدیو سلم نے حضرت علی کرم القدوجہ ہے فر مایا تھا کہ: '' محمد رسول اللہ' کے اغظ کومٹا دو! انہوں نے عرض کر دیا کہ: میں آپ کے نام پاک ونیس مٹاسکتا! یہ بات انہوں نے حکم صریح کے مقابعے میں غلبہ محبت کی وجہ سے فر مائی تھی ،

اس لئے اس پر ان کو کوئی عمّا ب نیس فر مایا گیا۔

چو تھے سوال کی بیتو جیہ ہوسکتی تھی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بیشاب نوشی کا حکم فر مایا ، نہ اس کا قانون بن یا ، البت ایک مغدوب المصحبت کومعذ ورسمجھا ، اب مام و گوں کے چیشاب چنے کا جواز اس سے کیسے نکل آیا؟

الغرض ضرورت اس بات کی تھی ۔ بید معلوم کیا جاتا کہ میدواقعہ ہے بھی یانہیں؟ پھر میمعلوم کیا جاتا کہ کیا آنخضرت صلی الغرض ضرورت اس بات کی تھی ۔ بید معلوم کیا جاتا کہ بیدواقعہ ہے بھی یانہیں؟ پھر میمعلوم کیا جاتا کہ کیا آپ کی پچھ خصوصیات بھی المتد علیہ وسلم کے فضلات کا بھی وہی تھی ہے جو بھم ایسے ناپاک لوگوں کے بول و براز کا ہے؟ یااس سلسلے میں آپ کی پچھ خصوصیات بھی المتد علیہ اللہ میں اللہ بھی اللہ بھی معلوم کیا جاتا ہیں؟ اس بارے میں علمائے رہانی کی تحقیق کیا ہے؟ اور امام ابوصنیفہ وشافعی اور ان کے اکا بر تمبعین کیا فرماتے ہیں؟ پھر میں معلوم کیا جاتا

كەاكىت تھمسب كے لئے كيسال ہوتا ہے؟ يابعض اوقات موقع وكل كى خصوصيت سے تھم مختلف بھى بوسكتا ہے؟

جن مولا ناصاحب نے نادانف اور ہے بمجھ عوام کے سامنے بغیر تشریح کے بیدواقعہ بیان کرویا،انہوں نے بھی غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا،ادر جنہوں نے بیدواقعہ سنتے ہی اعتراضات کی بوجھاڑ کر دی ادر مسئے کی نوعیت معلوم کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی،انہوں نے بھی پچھنم ودانش کا ثبوت نہیں دیا،واللّٰداعلم!

سائل كا دُوسراخط:

جمیں بہتیم ہے بلکہ ہماراایمان ہے کہ حضور صلی القد طبیہ وسلم تمام انبیاءاور بشر میں انصل تر بیں ،ان کے ساتھ خصوصیات بھی سلیم کرناایمان کا تقاضا ہے بہتین اس کا کیا جائے کہ آئ کا دور ماذیت اور سائنس کا دور ہے ،عوام کی اکثریت خاص طور پرمغر لی افکار سے متاکثر ہے ،ان کو مطمئن کرنے کے لئے جہال تک ممکن ہو سکے پچھانہ کھوتو کرتا جا ہے ،البذاا گرمندرجہ ذیل سوالات کے جواب دے سیس تو لوگوں کی تسلی ہوسکتی ہے:

ا: ..اس واقعے کاؤ کرجس کتاب میں ہےاس کااوراس کے مصنف کانام۔

۲:.. محالی مذکور کے مل پرحضور صلی الله علیه وسلم کے ارشا دات۔

"ا...ودسرے صحابہ کرائٹ پر واقعے کے اثرات ... جبکہ بیہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی املاملیہ وسلم کے بول و براز نہ صرف پاک بیں بلکہ خوشہو کے حامل ہیں ...اور بیر بھی معلوم ہے کہ صحابہ کرائ حضور صلی القدعلیہ وسلم کی ہر چیز سے اپنی جانول سے زیادہ محبت کرتے بیے ، یہاں تک کہ حضور صلی القدعلیہ وسلم کے لعاب و ہن اور وضو کے پانی کو بھی اپنے چہروں پرمل ہو کرتے تھے۔''

**جواب:...میری گزشتهٔ تحریر کا خلاصه به تھا کہ اوّل تو معلوم کیا جائے کہ ب**ہ وا قعہ کی متند کتاب میں موجود ہے یانہیں؟ ووم

یہ کہ آنخضرت ملی ابقد علیہ وسلم کے فضلات کے بارے میں اہل علم وا کا برائمہ وین کی تحقیق کیا ہے؟ ان دو با توں کی تحقیق کے بعد جو شبہات پیش آ کتے ہیں ، ان کی تو جیہ ہو عتی ہے۔اب ان دونو ل کتوں کی وضاحت کرتا ہوں۔

ا مراق ل: ... بیہ کہ بیوا قعہ کی متند کتاب میں ہے یانہیں؟ حافظ جلال الدین سیوطیٰ کی کتاب ' خصائص کبری' میں آنخضرت صلی انتد مدید وسلم کی انتیاز کی خصوصیات جمع کی گئی ہیں۔اس کی دوسری جلد کے صفحہ: ۲۵۲ کا فوٹو آپ کو بھیج رہا ہوں ،جس کا عنوان ہے: '' آنخضرت صلی القد معید وسلم کا بول و براز پاک تھا''،اس عنوان کے تحت انہوں نے احد یہ نقل کی بین ان میں ہے دوا حادیث ... جن کو میں نے نشان زوکر و یا ہے کو مع تر جمد نقل کرتا ہوں:

ا: "وَأَخُرِجَ أَبُوْ يَعْلَى وَالْحَاكُمُ وَالدَّارِقُطِي وَالطَّرْانِي وَأَبُو نَعْيَمِ عَنْ أَمَّ أَيْمِن قَالَتُ: قَامِ النَّبِيُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ اللَّيْلِ إلى فَخَارَةٍ فِبَال فَيْهَا، فَقُمْتُ مِن اللَّيْلِ وَأَنا عَطْشَانة فَشُرِبُتُ مَا فَيْها، فَلْمَا أَصْبِحِ أَخْبِرْتُهُ، فضحكَ وقالَ أَمَا إِنَّكَ لا يتحقَّنُ بطُنُك عَطْشَانة فشربُتُ مَا فَيْها، فَلْمَا أَصْبِح أَخْبِرْتُهُ، فضحكَ وقالَ أَمَا إِنَّكَ لا يتحقَّنُ بطُنُك أَبِدُا وَلَفَظُ أَبِي يَعْلَى إِنَّك لَى تَشْتَكَى نَظُلُك بِعُدَ يَوْمَكَ هذا أَبِدًا!"

ترجمہ: ... 'ابویعنی ، حا آم ، دار قطنی ، طبر انی اور ابوقعیم رحمیم القد نے سند کے ساتھ حضرت ام ایمن رضی القد عنہا سے روایت کی ہوئے ایک برتن میں القد عنہا سے روایت کی ہے کہ: آنحضرت صنی القد علیہ وسلم نے رات کے دفت مٹی کے کچ ہوئے ایک برتن میں پیشاب کیا، پس میں رات کو انھی ، مجھے پیاس تھی ، میں نے وہ بیالہ پی لیا۔ صبح ہوئی تو میں نے آپ صلی القد علیہ وسلم کو بتایا ، پس آنحضرت صلی القد علیہ وسلم مسکرائے اور فر مایا: مجھے بیٹ کی تکلیف بھی نہ ہوگی! اور ابویعنی کی روایت میں ہے کہ: آنے کے بعد تم بیٹ کی تکلیف کی شکایت نہ کروگی!''

المناب المنا

ترجمہ: " طبرانی اور پہنی نے بہ سندھی حکیمہ بنت امیمہ سے اور انہوں نے اپنی والدہ حضرت امیمہ رضی ابقہ عنہا سے روایت کی ہے کہ: آنحضرت حلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں لکڑی کا ایک پیالہ رکھا رہتا تھا، جس میں شب کوگاہ و ہے گاہ چیشا ہ آرلی کر تے تھے، اور اسے اپنی چار پائی کے نیچے رکھ دیتے تھے، آپ ایک مرتبہ (صبح) اُٹھے، اس کو تلاش کیا تو و بال نہیں ملا، اس کے بارے میں دریافت فر مایا، تو بتایا گیا کہ اس کو برہ نامی حضرت ام سلمدگی خادمہ نے نوش کر ہیا، آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ: اس نے آگ ہے بچاؤ کے لئے دھار بتالیا ۔

یہ دونوں روایتیں متند ہیں ، اور محدثین کی ایک بڑی جماعت نے ان کی تخریج کی ہے ، اور ا کابر امت نے ان واقعات کو

بلانكير فقل كيا ہے، اور انہيں خصائص نبوى ميں شاركيا ہے۔

امردوم:... آنخضرت صلی القدعلیه وسلم کے فضلات کے بارے میں اکابرامت کی تحقیق:

عافظائن جرعسقلاني رحمه الله فتح البارك "باب السماء الذي يغسل به شعر الإنسان (ع: اص ٢٢٦ مطبور الامور)

من لكصة بن:

"وقيد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته، وعد الأنمة دالك من خصائصه، فلا يلتفت الى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذالك، فقد استقر الأمر بين اثمتهم على القول بالطهارة."

ترجمہ:... '' آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کے فضلات کے پاک ہونے کے دلائل حد کثر ت کو پہنچے ہوئے ہیں، اور ائمہ نے اس کو آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہیں شار کیا ہے۔ پس بہت نے شافعیہ کی تصوصیات ہیں شار کیا ہے۔ پس بہت نے شافعیہ کی کتابوں ہیں جو اس کے خلاف پایا جاتا ہے، وولائق التفات نہیں، کیونکہ ان کے ائمہ کے درمیان طہارت کے قول ہی پرمعالمہ آن تفہرا ہے۔''

ا:... حافظ بدرالدین بنی رحمه الله نے عمرة القاری (ج: ۲ ص: ۳۵ مطبوعه دارالفکریروت) میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے نفسات کی طہارت کو دلائل ہے تابت کیا ہے، اور شافعیہ میں ہے جولوگ اس کے خلاف کے قائل بیں ان پر بلیغ رقا کیا ہے، اور ج: ۲ صفحہ: ۲۹ میں حضرت امام ابو صنیفہ کا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے بول اور باتی فضلات کی طبارت کا قول نقل کیا ہے۔ (۱) حج: ۲ صفحہ: ۲۹ میں حضرت امام نو وی رحمہ الله نے شرح مہذب (خ: ۱ ص: ۲۳۳) میں بول اور دیگر فضلات کے بارے بیں شافعیہ کے دونوں قول نقل کر کے طہارت کے قول کوم جرقر اردیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

"حديث شرب المرأة البول صحيح، رواه الدارقطني، وقال: هو حديث صحيح، وهو كان في الإحتجاج لكل الفضلات قياسًا."

ترجمہ:... 'عورت کے پیشاب پینے کا واقعہ ہے ،امام دار قطنی نے اس کوروایت کر کے بی کہا ہے، اور بدحدیث تمام فضلات کی طہارت کے استدلال کے لئے کافی ہے۔''

(۱) وقال بعض شراح البخارى في بوله و دمه وجهان، والأليق الطهارة و ذكر القاضى حسين في العذرة وجهين وأمكر بعصهم على الغزالي حكايتهما فيها وزعم بجاستها بالإتفاق قلت يا للغرائي من هفوات حتى في تعلقات البي عليه الصلاة والسلام وقد وردت أحاديث كثيرة ان جماعة شربوا دم النبي عليه الصلاة والسلام منهم ابوطيبة الحجام وغلام من قريش حجم النبي عليه البيان والسلام، رواه البرار والطبراني والحاكم والبهيقي وأبونعيم في الحلية ويروى عن على رضى الله تعالى عنه انه شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام وروى أيضًا ان أم أيمن شربت بول النبي صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم والدارقطني والطبراني وأبونعيم (عمدة القارى ح ٢ ص ٣٥).

(٢) ولئن سلمنا ان المراد هو الماء الذي يتقاطر من أعضائه الشريفة فأبو حيفة يبكر هذا ويقول بنحاسة ذاك حاشاه مه وكيف يقول ذلك وهو يقول بطهارة بوله وسائر فصلاته (عمدة القارى ج ٢ ص ٤٠).

٣:..علامهابن عابدين شاميّ لكصة بين:

"صحح بعض ائمة الشافعية طهارة بوله صلى الله عليه وسلم وسائر فضلاته، وبه قال الوحنيفة كما نقله في المواهب اللدنية عن شرح البخاري للعيني."

(دہ اعتاد ج: ۱ ص: ۱۹ مطبوعہ کو اچی) ترجمہ:...' بعض اَئمرستا فعیہ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم کے بول اور باتی فضلات کی طہارت کوسیچ قرار دیا ہے۔امام ابوصنیفہ بھی اس کے قائل ہیں،جیسا کہ مواہب لدنیہ میں علامہ بینی کی شرح بخاری سے قتل کیا ہے۔''

٣:.. مُلَا على قدريٌ جَع الوسائل شرح الشمائل (ج:٢ ص:٣ مطبور معر ١٣١٥ هـ) بين ال يرطو بل كلام كي يعد لكهة بين:

"قال ابن حبحر: ومهذا استدل جمع من المتنا المتقدمين وغيرهم على طهارة
فضلاته صلى الله عليه وسلم، وهو المختار، وفاقًا لجمع من المتأخرين، فقد تكاثرت الأدلة
عليه، وعده الأئمة من خصائصه صلى الله عليه وسلم."

ترجمہ: "ابن مجرر حمد اللہ کہتے ہیں کہ: ہمارے ائمہ متقد مین کی ایک جماعت اور دیگر حضرات نے احادیث سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے فضلات کی طبیارت پر استدلال کیا ہے، متأخرین کی جماعت کی موافقت میں بھی میں مختار ہے، کیونکہ اس پر دلائل بکثرت ہیں اور ائمہ نے اس کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے خصائص میں شار کیا ہے۔"

امام العصرمولا نامحدانورشاه تشميري تورالله مرقدة قرمات بين:

"ثم مسألة طهارة فضلات الأنبياء توجد في كتب المذاهب الأربعة."

(فیض الباری ج: ۱ ص:۲۵۰)

ترجمه:.. "فضلات انبیاء کی طبارت کا مسئله ندا بب اربعه کی کتابول میں موجود ہے۔ " محدث العصر حضرت مولا نامجر بوسف بنوری نورالله مرقدهٔ لکھتے ہیں:

"وقد صرح اهل المذاهب الأربعة بطهارة فضلات الأنبياء .... الخ."

(معارف الستن ج: ١ ص:٩٨)

ترجمہ:..'' نداہب اربعہ کے حضرات نے فضلاتِ انبیاء کے پاک ہونے کی تصریح کی ہے۔'' الحمد لقد! ان دونوں نکتوں کی وضاحت تو بقد ہو ضرورت ہو چکی۔ یہ واقعہ متند ہے اور نداہب اربعہ کے انکہ فقہاء نے ان احادیث کو تسلیم کرتے ہوئے فضلاتِ انبیاء لیہم السلام کی طہارت کا قول نقل کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر اعتراض کیا جائے تو اس کو ضعف ایمان ہی کہا جاسکتا ہے! اب ایک نکت محض تبرعاً لکھتا ہوں ، جس سے میر مسکد قریب الفہم ہوجائے گا۔ حق تق لی شانہ کے اپنی مخلوق میں بج بہت ہیں ، جن کا ادراک بھی ہم لوگوں کے لئے مشکل ہے ، اس نے اپنی قدرت کا ملہ اور حکمت بالفہ سے بعض اجسام میں ایک محیرالعقول خصوصیات رکھی ہیں جودومرے اجسام میں نہیں پائی جا تیں۔ وہ ایک کیڑے کے لعاب سے ریشم پیدا کرتا ہے ، شہد کی کھی کے فضل سے شہر جیسی نعت ایجاد کرتا ہے ، اور پہاڑی بکر ہے کے خون کو نافہ میں جج کرکے مشک بنادیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی قدرت سے حفرات اخیبا کرام ملیم السلام کے اجسام مقدمہ میں بھی ایک خصوصیات رکھی ہوں کہ غذا ان کے ابدان طیبہ میں تحسیل ہونے کے بعد بھی بخس نہ ہو ہو کے گا ، اور بعد بھی بھی پیدا ہوں وہ بائے ہوں تو بھی جائے تبیس ۔ اہل جنت کے بارے میں بعد بھی بھی جائے ہوں کہ خوات تو بھی جائے ہیں ۔ اہل جنت کے بارے میں بعد بھی بھی جائے ہوں تو بھی جائے ہیں کہ کھانے پیا ہفتم ہوج کے گا ، اور بھی جائے ہیں کہ کھانے پیا ہفتم ہوج کے گا ، اور بدن کے فضلات خوشبودار نہیں بیدا ہو کہ بھی سے جونصوصیت کہ اہل جنت کے اجسام کو وہاں حاصل ہوگی ، اگر حق تعالی شند حضرات انبیا عیبہم السلام تو جو ایس ماصل ہوگی ، اگر حق تعالی شند حضرات انبیا عیبہم السلام کے اجسام کو اپنی اس کے در کان کا در کان کا ایک اجسام کو وہ فاصیت و نیا ہی میں عطا کردیں تو بجا ہے ، پھر جبکہ اصلام کو اپنی اور پیلی کی اجسام کو وہ فاصیت و نیا ہی میں عطا کردیں تو بجا ہے ، پھر جبکہ اصلام کے اجسام کو اپنی اور پیلی کی اجسام کو وہ کی اس کا کھانے اور قیاس کی میں اس کے ان کا در پر میں ، جیسا کہ اور پر حافظا ایں جی خوبیں ، مولانا روی قرات نہیں علیہم السلام کے اجسام کو اپنی اور پر قیاس کی میں تا کی کہ کہ بھی میں تا کی کھی کہ کھی ہوں کہ کہ بھی کہ اسلام کے اجسام کو اپنی تو انہیا علیہم السلام کے اجسام کو اپنی تو کہ بھی کی کی کا کہ کی کھی میں کو کہ بھی تو انہیا علیہ کے ایک اجسام کو کی تو کی کو کی کو کی دور میں ، بیان کے کہ کی کہ کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کی کھی کے کہ کو کہ کو کو کہ کی کھی کے کہ کی کھی کو کہ کو کھی کے کہ کھی کے کہ کہ کو کہ کی کھی کے کہ کے کہ کھیل کے کھی کو کہ کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کو کھی کے کہ کے کہ کو کہ کو کے کہ کی کھی کو کھی کو کہ کو کو کو کھی کے کہ کو کھی کو کے کہ کے کہ کو کو کو کھی کو کھی کے کہ کو کی کو کی کو کی کو کی کو ک

این خورد گردد پلیدی زو جدا وال خورد گردد جمه نور خدا

آخر میں حضرات علمائے کرام اور خطبائے عظام ہے بھی گزارش کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے ایسے امور نہ بیان کریں جوان کے نہم سے بالاتر ہوں ، و مللہ المحمد اُو لَا و الْحوّا! معجز وشق القمر

سوال: ... ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب جو مجد کے امام بھی ہیں، ان کاعقیدہ یہ ہے کہ شق قمر والا جو مجزہ نی پاکسلی ہو۔
الله علیہ وسم سے ظاہر ہوا تھا، وہ سے نہیں ہے اور نہ ہی اس کا ثبوت ہے۔ براو کرم اس کے متعنق سے حادیث لکے دیں، تاکہ ان کی تسلی ہو۔
جواب : .. شق قمر کا مجزہ سے حادیث میں حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، حضرت مذیفہ، حضرت علی رضی الله عنی مولی ہے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنی کے دیا میں الله عنی مولی ہے۔ حضرت عبدالله علی ہو وَقَدَیْن، فِرُقَدَ فَوُقَ الْجَبَلِ
وَفِرُقَدٌ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِرُقَدَيْن، فِرُقَدٌ فَوُقَ الْجَبَلِ
وَفِرُقَدٌ دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فِرُقَدَيْن، فِرُقَدٌ فَوُقَ الْجَبَلِ

(صحیح بخاری ج: ۲ ص: ۲۱۱ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ج. ۲ ص: ۳۷۳، ترمذی ج ۲۰ ص. ۱۲۱)

 <sup>(</sup>١) "عن جابر (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أهل الجنّة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغرطون ولا يمتحطون، قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جشاء ورشح كرشح المسك ..." رواه مسلم، (مشكوة ص: ٩١)، باب صفة الجنة وأهلها، الفصل الأوّل).

ترجمہ:..'' رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے زمانہ میں جا ند دوگئڑے ہوا، ایک ککڑا پہاڑ ہے اُو پر تھا اور ایک پہاڑے بینچ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: گواہ رہو۔'' حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے:

"إِنْشَقَ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ."

(صحیح بخاری ح۲۰ ص ۲۱ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ح ۲ ص ۳۷۳، ترمذی ج ۲ ص ۱۲۱) ترجمه:... "تخضرت صلی الله علیه وسلم کرز مائے میں جا ندو داکٹر ہے ہوا۔"

حضرت انس رضى الله عندكي حديث ميس ي:

"إِنَّ أَهُ لَ مَكَّنَةَ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَنُ يُّرِيَهِمْ آيَةً، فَأَرَاهُمُ إِنْشِقَاقَ الْقَمَرِ مَرَّتَيْنِ."

(صحیح بعداری ح ۲۰ ص ۷۲۰ صحیح مسلم ح ۲ ص ۳۷۳ واللفظ لهٔ، تومذی ج ۲ ص ۱۲۱) ترجمد:... ابل مکد نه رسول القصلی القد عدیه وسلم سے درخواست کی کدکوئی معجز و دکھا کیں ، آنخضرت صلی القد عدیه وسلم نے ان کوچا تد کے دوئکڑ ہے ہوئے کامعجز و دکھا یا۔'' حضرت ابن عمروضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے:

"إنْ فَلَقَ الْقَمَرُ على عَهْد رَسُولِ اللهِ صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ الله

حضرت جبير بن مطعم رضي الله عنه كي حديث مي إ:

"إِنْشَقَّ الْقَمَرُ على عَهْد رسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَارَ فِرُقَتَيُنِ عَلَى هذا الْجَبُلِ وَعَلَى هذا الْجلل، فقالُوا سحرنا مُحَمَّدٌ، فَقَالَ يَعُضُهُمُ: لَئِنُ كَانَ سَحَرُنَا فَمَا يَسْتَطَيُعُ أَنْ يُسْحَرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ." (ترمدى ج. ٢ ص ١٢٣، سورة القمر، طبع قديمى)

ترجمہ:..'' رسول القصلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں چا ند دونکڑ ہے ہوا، یہاں تک کہ ایک نکڑااس بہاڑ پرتھا، اورایک نکڑااس بہاڑ بر۔ مشرکین نے کہا کہ محد (صلی الله علیہ وسلم) نے ہم پر جاد وکر دیا، اس بران میں سے بعض نے کہا کہ: اگراس نے ہم پر جاد وکر دیا ہے تو سارے لوگوں پرتو جاد ونہیں کرسکتا (اس لئے باہر کے لوگوں ہے معلوم کیا جائے، چنانچہ انہوں نے باہر ہے والوں سے تحقیق کی تو انہوں نے بھی تقعد ایق کی )۔'' حافظ ابن کثیر سنے البدایۃ والنہایۃ (ج:۳ ص:۱۱۹) میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی نقل کی ہے، اور حافظ ابن حجر نے فتح الباری (ج:۲ ص: ۱۳۲) میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ اہام نووی شرح مسلم میں لکھتے ہیں:

'' قاضی عیاضٌ فرماتے ہیں کہ جاند کا دو ککڑے ہوجانا ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ترین معجزات میں سے ہے، اور اس کو متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے روایت کیا ہے، علاوہ ازیں آیت کریمہ: ''اِقْتُو بَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَوُ'' کا ظاہر وسیاق بھی اس کی تائید کرتا ہے۔

ز جاج کہتے ہیں کہ بعض اہل بدعت نے ، جومخالفین ملت کے مشابہ ہیں ، اس کا انکار کیا ہے ، اور بیاس لئے کہ الند تعالی نے ان کے دل کواندھا کر دیا ہے ، ورنہ عقل کواس میں مجال انکارنہیں۔''<sup>(r)</sup>

حضورا كرم صلى التدعليه وسلم كے عقد نكاح

سوال:... کیم فروری ۱۹۸۹ء کو' تفہیم وین' پروگرام میں ٹی وی پر جناب ریاض الحن گیلانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں بی وی پر جناب ریاض الحن گیلانی صاحب نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ: حضور صلی القد علیہ وسلم نے ۲۱ تکار کئے ، جن میں ۱۱۳ واج کو قائم رکھا، جبکہ ۸ کو طلاق وی۔ جہال تک میرے ناقص علم میں ہے حضور صلی القد علیہ وسلم نے طلاق کو ایک ٹر افعل ظاہر کیا ہے، جو مجبوراً وینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جمار دیا میں کوئی طلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کونہیں دی۔ برائے مہریانی! اس کی حقیقت عال بیان کی جائے۔

جواب:... ۲۱ عقد میرے علم میں نہیں، جہاں تک مجھے معلوم ہے دوعور توں کو نکاح کے بعد آبادی سے پہلے ان کی خواہش پر طلاق دی تھی۔میری کتاب'' عہد نبوت کے ماہ وسال' میں اس کی تفصیل ہے۔

خاتم الانبياء سلى الله عليه وسلم كى شاديوں پرشبهات كى وضاحت

سوال:...، ۲۷ رے ایک دوست جو بڑے فنکار ہیں، وہ اکثر دین کی ہاتوں پرتبھرہ کرنا ضروری سجھتے ہیں، اکثر و بیشتر وہ نبی

(۱) البداية والنهاية ج ٣ ص: ١١٩ كَمُّ إِرت بيئ: .. .. قال: خطبنا حذيفة بن اليمان بالمدائن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال. (اقتربت الساعة وانشق القمر) ألا وإن الساعة قد اقتربت! ألا وإن القمر قد انشق. (البداية ج ٣ ص. ١١٩ فصل إنشقاق القمر في زمان البي صلى الله عليه وسلم، طع دار الفكر، بيروت).

(۲) قوله (باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى الله عليه وسلم آية، فأراهم إنشقاق القمر) فذكر فيه حديث ابن مسعود وأسس وابن عباس في ذلك، وقد ورد إنشقاق القمر أيضًا من حديث على وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم ...إلخ. (فتح الباري ج: ٢ ص: ٢٣٢).

(٣) قال القاضي إنشقاق القمر من امهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وقد رواها عدة من الصحابة رصى الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها، قال الزجاج: وقد أنكرها بعض المبتدعة المصاهين لمخالفي الملة وذلك لما اعمى الله قلبه ولا إنكار للعقل فيها. (شرح النووي لمسلم ج: ٢ ص:٣٤٣، باب إنشقاق القمر، طبع قديمي كتب خانه).

(١١) عبد نبوت كماه وسال ص:٢٩٣-٢٩٣ فعل ٨ ١٥ كوا قعات (طبع كمتبدادهياتوى)

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاوی کے مسئے پر تبھر ہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: میں اس بات پر جیران ہوں کہ اتنی شدیدم صرد فیات جہ د اور تبلیغ وین کے باوجودان کے پاس اتناوقت کیسے تھا کہ وہ اتنی شادیاں کرتے اور عورتوں کے حقوق ادا کر سکتے تھے۔ان کے تبھر وہ کا میں کیا جواب دوں؟ وضاحت فرمائیں ، ججھے شدیدافسوں ہوتا ہے!

جواب:... یورپ کے مشرقین نے اپ تعصب، نادانی اور جبلِ مرکب کی وجہ سے اسلام کے جن مسائل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، ان میں ایک آنخضرت صلی اند ملیہ وسلم کے تعدّ داروان کا مسئلہ بھی ہے، جس پر انہوں نے خاصی زہر چکانی کی ہے۔ ہا را جد پد طبقہ مششر قین سے مرعوب اور احساس کمتری کا شکار ہے، وہ ایسے تمام مسائل میں .. جن پر مستشر قین کو اعتراض ہے . . ندامت و معذرت کا انداز اختیار کرتا ہے، اس کی خواجش یہ بوتی ہے کہ مغرب کے سامنے سرخر و بونے کے سے ان حق کن کا بی انکار کرد یا جائے، پنانچہ وہ عقلی شہبات کے ذریعہ ان حقائی کو خلا تا بت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے دوست کی تفتی وہی ای ذہنیت کی عکاسی کرتی ہے، وہ بظاہر بڑے معصومات انداز میں یہ یو چھتے ہیں کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم آئی ہیو یوں کے حقوق کیسے ادا کرتے ہے ؟ لیکن سوال کا منشا مسل واقعہ براعتراض ہے۔

بہر حال آپ کے دوست یہ بہر حال آپ کے دوست یہ بندا صولی باتیں ذہن میں رکھیں تو جھے تو قع ہے کہ ان کے خدشات زائل ہوجا کیں گے۔

ا: ... سب سے پہلے بیر عرض کر دینا ضروری ہے کہ دین کے مسائل کوخش طبعی اور بنسی نداق کا موضوع بنانا نہا ہے ہی خطر ناک مرض ہے۔ آوی کوشدت کے ساتھ ان سے پر بیز کرنا چاہئے ، خصوصاً آنخضرت سلی القد علیہ وسلم کی ذات گرا می (جواہل ایمان کا مرجع عقیدت ہی نہیں ، مدارا کیان بھی ہے ) ، آپ کے بارے میں اب کشائی تو کسی مسلمان کے لئے کسی طرح بھی روانہیں ۔ قرآن کریم میں ان منافقوں کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جواپی نجی محفلوں میں رسولِ اقد س سلی القد علیہ وسلم کو ، قرآن کریم کی آیا ہے بشریفہ کو طنز و فداق کا نشانہ بناتے تھے ، جب ان سے بازیر س کی جواب میں ارشاد ہے : '' ابتی اہم تو بس یونی دل گی اور خوش طبعی کی باتیں کرر ہے تھے۔' ان کے اس بناتے تھے ، جب ان سے بازیر س کی جواب میں ارشاد ہے : '' کیا تم اللہ تعالیٰ ہے ، اس کی آیا ہے سے اور اس کے رسول کے ساتھ دل گی کرتے تھے؟ بہانہ نہ بناؤ ، تم نے دعوکی ایمان کے بعد کفر کیا ہے!'' (التوبہ: ۱۲۵ مار) ۔ (۱)

اس ہے معلوم ہوسکتا ہے کہ آیات البید کو اور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی ذات عالی کو دل گئی اور خوش طبعی کا موضوع بنانا کتنا خطرنا ک ہے، جسے قر آن کریم کفرقر اردیتا ہے! اس لئے ہر مسلمان ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، میری ملتجیا ندور خواست ہے کہ رسول القد صلی القدعلیہ وسلم کے کسی قول وفعل کو اسپنے ظریفانہ تیمروں کو موضوع بنانے سے کھمل پر ہیز کریں، ایسا نہ ہوکہ غفلت میں کوئی غیر مختاط لفظ زبان ہے نکل جائے اور متاع ایمان بربادہ وکررہ جائے، نعو فہ باللہ من فدالک!

اور جب آنخضرت صلی انتدعلیہ وسلم کی کوئی بات اپنی ذہبنی طح ہے اونچی دیکھتے ہیں تو ان کا ذہن اے قبول کرنے پر آ مادہ نہیں ہوتا،

<sup>(</sup>١) "وَلَئِنُ سَالَتُهُمْ لَيَقُولُنُ انَّمَا كُنَّا لَحُوضُ وَلَلْعَبُ، قُلُ أَبِاللهُ وَالْنِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُوْنَ، لَا تَعْتَلِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعُدَ ابْمَنِكُمُ" (التوبة ٢٥، ٢١).

حالا نکہ النہ تعالیٰ نے آنخضرت علی النہ عدید وسلم کو جومقام ومرتبہ عطافر مایا ہے اور جن کمالات وخصوصیات ہے آپ کونواز ا ہے وہ جہ رہاں کے صدے ماورا ہے، وہاں تک کی جن و ملک کی رسائی ہے، نہ کسی نبی مرسل کی، جہاں جبر بل ابین کے پر جلتے ہوں، وہاں ماوشا کی عقلی تک و دوک کیا مجال ہے! آپ کے دوست بھی ای بنیادی خطی بیس جالا نظر آتے ہیں۔ اگر وہ آپ علی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہے ناہے تو انہیں کوئی حیرت نہ ہوتی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بے پناہ مصروفیات کے ہا وجود اتنی بو یول کے حقوق کیسے اوا فر ماتے تھے۔ اہل نظر جانتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اپنے اندر الجاز کا پہلور کھتی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اپنے اندر الجاز کا پہلور کھتی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اپنے اندر الجاز کا پہلور کھتی ہے، وصافی و ما ذی کمالات کی جس او بی شایر ہینچا دیا، کیا ساری امت می کر بھی اس کا رنامہ کو انجام دے عتی ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وصافی و ما ذی کمالات کی جس او بی شایر بینچا دیا، کیا ساری امت می کر بھی اس کا رنامہ کو انجام دے عتی ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وصافی و ما ذی کمالات کی جس او بی اندر حیرت انگیز اعجاز نہیں رکھتی ، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے اللہ طاب اللہ کی بیا اور اسمامعا ملہ عجیب نہیں تھا!"

سان...آپ کے دوست کو بینکھ بھی فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ مضاعقلی احتیالات یا جیرت و تعجب کے اظہار ہے کسی حقیقت یا واقعے کا اکارنہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً: ایک شخص سرکی آنکھوں ہے سوری نکلا ہوا دکھی رہا ہے، اس کے برعکس ایک' حافظ بی ' محض عقلی احتیالات کے ذریعیداس کھلی حقیقت کا انکاراوراس پر چیرت و تعجب کررہا ہے۔ اہل عقل اس' حافظ بی ' کی عقل و نہیم کی دا ذہیں دیں گے بلکدا سے اندھا ہونے کے ساتھ ساتھ صلدی اور ہٹ دھرم بھی قرار دیں گے۔ ٹھیک اس طرح سمجھئے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا از واج مطہرات کے حقوق تنہایت عدل وانصاف کے ساتھ داکرنا ایک حقیقت واقعیہ ہے۔ چنا نچے حضرت عبدالقد بن عبس رضی القد عنہ سے مطہرات کے خفو ت نہیں تو بیویں تھیں ، ان بیس آئھ کے مروی ہے کہ: آنخضرت صلی القد علیہ وسلم جب دنیا ہے شریف لے گئے اس وقت آپ کے بیب نو بیویاں تھیں ، ان بیس آئھ کے بیبال باری باری شب باشی فرماتے سے (حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کودے رکھی تھی ، اس لئے ان کے بیبال شب باشی نہیں فرماتے شے کاری وسلم ، مقلوۃ ص (۲۵۹)۔ (۱)

حضرت عائشہ رضی الله عنہا فرماتی جیں کہ: آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نہایت عدل وانصاف کے ساتھ از واج کے حقوق اوا فرمائے بتھے اور پھرید وعاکرتے تھے: ''یا اللہ! جو بات میر سے اختیار میں ہے اس میں تو پوراعدل وانصاف ہے برتاؤکر تا بوں ، اور جو چیز آپ کے اختیار میں ہے، میر سے اختیار میں نہیں ( یعنی کسی لی لی ن طرف ول کا زیاد و میلان ) اس میں مجھے ملامت نہ کیجے!''(\*) ( ترندی ، ابوداؤد ، نسانی ، این ماجہ ، داری ، مشکوق میں ، ۲۷۹)۔ اس قسم کی بہت کی احادیث سی ہے برام اور خودا مہات المؤمنین رضوان التعلیم اجمعین سے مروی جیں ، گویا بیا ایک مطبح مدہ حقیقت ہے کہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف از واج مطہرات کے حقوق ادا فرمائے

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قُبض عن تسع نسوة وكان يقسم مهن لثمان، متفق عليه. (مشكوة ص ٢٤٩، بناب القسم، الفصل الأوّل). وعن عائشة ان سودة لما كبرت قالت يا رسول الله قد حعلت يومى منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة، متفق عليه. (مشكوة ص ٢٥٩، باب القسم). (٢) عن عائشة ان المبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هندا قسمى فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا تلمني فيما الثاني).

تھے، بلکداس میں آپ نے عدل واقصاف کا اہل ترین معیار قائم کر کے دکھایا،خود ارش وفر مائے تھے:

'' تم میں سب سے بہت وہ تحض ہے جواپئے گھر والول کے لئے سب سے بہتر ہو،اور ہیں اپنے گھر والول کے لئے تم سب سے بہتر ہول!" ((زندی، دارمی، ابن ماجہ، مفکوۃ ص:۲۸۱)

اب اس ٹابت شدوحقیقت پر حبر ت وتعجب کا اظہار کرنا اور اس ہے انکار کی کوشش کرنا اس پر وہی'' حافظ جی'' کی مثال صادق آتی ہے جوآ تکھیں بند کر کے تحض عقلی اجہاں ت کے زربعہ طلوع آفتاب کی نفی کی وشش ر رہا ہے۔

، ...اورا گرآپ کے دوست کواس بات کا شبہ ہے کہ امت کے بئے جارتک شاد یوں کی اجازت ہے تو آنخضرت صلی ابلد عليه وسهم كے لئے جارے زائد شاويال كيے جائز تھيں؟ تو ان كومعلوم ہونا جاہئے كه آنخضرت صلى القد مليه وسلم كے لئے القد تعالى نے بہت ہے خصوصی احکام دیئے تھے، جن کواہل عمر کی اصطلاح میں'' خصائف نبوی'' کہا جاتا ہے۔ جا فظ سیوطیٰ نے'' الخصائف الکبری'' ميں، حافظ ابوتعيمٌ نے'' دلائل النبو ق'' ميں اور ملامة تسطلاني ئے'' مواجب لدنيہ' ميں ان'' خصائص'' کا اچھ خاصا ذخيرہ جمع كرويا ہے۔ نکاح کے معالمے میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متعددخصوصیات تھیں جن کوسور ہُ احزاب کے حیصے رکوع میں اللہ تعال نے ذکر فرمایا ہے ، ان میں ہے ایک خصوصیت رہتمی کہ آپ کے لئے جار سے زائد شاویوں کی اجازت تھی۔

ا یک میاکہ آ ہے صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے لینے اپنے پیری و ماوری خاندان کی خواتمین میں ہے صرف اس ہے نکار آ کر نا جائز تھا جنہوں نے مکہ تکرمہ سے مدینہ طبیبہ ہجرت کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی جن عورتوں نے ہجرت نہیں کی تھی ان ہے آپ صلی ابتدعدیہ وسلم کا نکات جا ئزنبیس تھا۔ ایک خصوصیت ریٹھی کے اگر کوئی خاتوں مہر کے بغیر آپ کے مقد میں آنے کی پیشکش کرے اور آ پ اس کوقبول فر مالیس تو بغیرمبر کے آپ کا حقد سیح تھا ، جبکہ اُ مت کے لئے نکات میں مبر کا ہونا ضروری ہے۔اگر زوجین نے بیشر ط كرلى ہوكية مبرنبيں ہوگا ، تب بھی" مبرشل" لازم آئے گا۔

آ پ صلی امتد عدید وسلم کی ایک خصوصیت میتھی کہ بیو یوں کے درمیان برابری کرنا آپ کے ذرمہ ضروری نہیں تھا (اس کے ہا وجود آپ اڑواج مطبرات کے درمیان برابر کی اورعدل وانصاف کی بوری رعایت فرماتے تھے،جیسا کہ او پرعرض کر چکا ہوں )'

(١) وعمها (أي عائشة) قالت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم حيركم لأهله، وأنا حيركم لأهلي. رواه الترمدي والدارمي ورواه ابن ماجة عن ابن عباس. (مشكوة ص ٢٨١ باب عشرة النساء، الفصل الثاني).

٣) "يَسَايُهَا النَّبِيُّ انَّا الحللا لَكَ ارْوحك الَّتِيُّ اتَّيْت أَخُورهُنَّ "مهورهن" وما مَلَكَتْ يمينُك ممَّا افَّاء اللهُ عليك وسات عَمَك وبنات عمَّتك وبنات حالك وبنات حلتِك الَّتِي هاجزُن معك بحلاف من لم يهاحر والمرأةُ مُؤْمنةُ ان وّهبتُ مفسها لللبيق أن أراد النِّبيُّ أنْ يُسْتَنكِحها، يطلب بكاحها بعير صداق، حالصةٌ لَكُ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِيْنِ، النكاح بنفظ الهبة من عيـر صـداق قُـذ عـلـمُـنـا ما قرصُنا عليهم اي المؤمنين فيّ ازواجهمُ من الأحكام بأن لا يزيدوا على أربع بسوة ولا يتروحوا إلّا تؤخو من تشآءُ منهُنَّ أي ارواحك عن سولي وشهود ومهر . . . . . لِكُيْلًا يكُون عليْك حرجٌ ضيق في النكاح، تُرحيُ موبتها وتُشُويُ تنصم اليُك مَنُ تشاءُ منهن فتأتيها ومن التغيُّت طلبت ممَّنُ عَرَلَت من القسمة فلا خُنَاح عليْك في طلبها وكان اللهُ على كُلِّ شيءٍ رُقيبًا. (تفسير وصمها إلىك لا يُحلُّ لك الله عَلْ التسع اللَّاتي اخترتك . حلالين، ص:٣٥٦ سورة الأحزاب ايت: ٥٠ تا ٥٣).

جبکہ اُمت کے دہ افراد جن کے عقد میں دویا زیادہ بیویاں ہوں ،ان کے ذمہ بیویوں کے درمیان برابری رکھنہ فرض ہے، چٹانچہ صدیث شریف میں ہے کہ:

'' جس کی دو بیویاں ہوں اور ووان کے درمیان عدل اور برابری نہ کرے وہ قیامت کے دن ایک حالت بیں آئے گا کہ اس کا ایک پہلومفلوج ہوگا۔''<sup>(1)</sup> (ترزی، ایوداو د، نسائی، ابن ماجہ داری مشکوۃ ص:۲۷۹) الغرض! نکاح کے معاطع بیں بھی آپ صلی اللہ علبہ وسلم کی بہت ہے خصوصیات تھیں، اور بیک وفت چارہے زائد ہیو یوں کا جمع کرنا بھی آپ کی شامل ہے، جس کی تصریح خود قرآن مجید بیں موجود ہے۔

حافظ سیوطی 'خصائص کبری' میں لکھتے ہیں کہ: شریعت میں غلام کوصرف دوشادیوں کی اجازت ہے، اوراس کے مقالم میں آزاد آ دمی کو چارشادیوں کی اجازت ہے، جب آزاد کو بمقابلہ غلام کے زیادہ شادیوں کی اجازت ہے، تو پھر آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کو عام افرادِاُمت سے زیادہ شادیوں کی کیوں اجازت شہوتی ؟ (۲)

متعددانبیاء کرام علیم السلام الیے ہوئے ہیں جن کی چارے زیادہ شادیاں تھیں، چننچ دھزت داؤد عدیدالسلام کے بارے ہیں منقول ہے کہ ان کی سو بیویاں تھیں، اور سیح بخاری (ج: اسس : ۳۹۵) ہیں ہے کہ دھزت سلیمان علیہ السلام کی سویا ٹانوے ہویاں تھیں۔ بعض روایات ہیں کم وہیش تعداد آئی ہے۔ فتح الباری میں حافظ ابن جمر نے ان روایات میں ظبیق کی ہے اور وہ ہب بن مذبہ کا قول نقل کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بہاں تین سویویاں اور سات سوئیز بی تھیں۔ (\*)

ایکن میں اس کے برعکس ذکر کیا گیا ہے کہ سیمان علیہ السلام کی سات سویویاں اور تین سوئیز بی تھیں (اے سل طین ، ۱۱۔ ۳) خام ہرات کے مطہرات کے حقوق ادا کرتے ہوئی گئی اس کے آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کا نواز واج مطہرات کے حقوق ادا کرتے ہوئی گئی ہیں اس کے آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کا نواز واج مطہرات کے حقوق ادا کرتے ہوئی گئی اس کے آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کا نواز واج مطہرات کے حقوق ادا کرتے ہوئی گ

<sup>(</sup>۱) وعن ابني هويرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت عبد الرجل إمر أتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي وأبو داو د والنسائي وابن ماجة والدارمي. رمشكوة ح ا ص ٢٤٩ باب القسم، العصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) قبال العلماء لما كان الحر لفصله على العبد يستبيح من النسوة أكثر مما يستبيحه العبد وحب ان يكون النبي صلى انة عليه وسلم لقصله على حميع الأمّة يستبيح من النساء أكثر ما تستبيحه الأمّة. (الحصائص الكبرى ح ٢ ص ٣٢٧، بات إختصاصه صلى الله عليه وسلم بنكاح أكثر من أربع بسوة وهو إحماع، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

<sup>(</sup>٣) دكر أمه كان لسليمان عليه السلام ثلاث منة إمرأة مهرية وسنع منة سرية وأمه كان لداؤد عليه السلام مأة امرأة. (رُوح المعانى ح ١٣ ص ١٩ م مديد المعانى ح ١٣ ص ١٩ م مديد المعانى ح ١٣ ص ١٩ م صلحقانية).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هويرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود الأطوق الليلة على مأة امرأة أو تسع وتسعين الحد (بخارى شريف ج. ١ ص. ٣٩٥، كتاب الحهاد، باب من طلب الولد للحهاد). فمحصل الروايات ستون وسبعون وتسعون وتسعون ومأة، والجمع بينها ان الستين كن حرائر وما زاد عليهن سرارى أو بالعكس، وأما السبعون فلم علم مناه، وأما التسعون والمأة فكن دون المأة وفوق التسعين فمن قال تسعون ألفى الكسر ومن قال مأة جمره ومن ثم وقع التبردد في رواية حعفر . . وقد حلى وهب بن منه (في المبتداء) أنه كان لسليمان ألف امرأة ثلاث مأة مهرية وسبع مأة سرية الخيرة والمناه سرية المراد الأسلامية، لاهور پاكستان).

3:.. آنخضرت صلی الندعدیہ وسلم کی خصوصیات کے بارے میں پیئٹتے بھی فراموش نہیں کرنا جا ہے کہ متعدوا حادیث ہے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ و کا لیس جنتی مردوں کی طاقت عطا ک گئ تھی ،اور ہر جنتی کوسوآ دمیوں کی طاقت عطا کی جائے گے۔اس حساب سے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم میں جار ہزار مردول کی طاقت تھی۔ <sup>(۱)</sup>

جب امت کے ہرمریل ہے مریل آ دئی کو چارتک شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو آنخضرت صلی امتدعلیہ وسم کے ہے جن میں چار ہزارمردوں کی طافت ودیعت کی گئی تھی ، م از کم سولہ ہزارشادیوں کی اجازت ہونی چاہئے تھی ...!

۲:...اس مسئلہ پرایک دوسر ہے ببلو ہے بھی غور کرتا چاہئے ، ایک دائی اپنی دعوت مردول کے صلتے میں بلاتکلف پھیااسکتا
ہے، لیکن خواتین کے صفتے میں براہ راست دعوت نہیں پھیلاسکتا ، حق تعالی شانہ نے اس کا بیانظام فر مایا کہ ہمخص کو چار بیویاں رکھنے کی اجازت ہے، جوجد بدا صطلاح میں اس کی دعوت کو پھیلا تکیں۔
اجازت ہے، جوجد بدا صطلاح میں اس کی' پرائیویٹ سیکر بیڑی'' کا کام دے سیس اور خواتین کے صلتے میں اس کی دعوت کو پھیلا تکیں۔
جب ایک امتی کے سے امتد تعالی نے اپنی حکمت بالغہ سے بیانظام فر مایا ہے تو آنخصرت سلی الند علیہ وسلم ، جو قیامت تک تمام انسانیت کی سعادت جن کے قدموں سے وابستہ کردی گئی تھی ، اگر الند تعالی نے اپنی عنایت ورجمت سے امت کی خواتین کی اصلاح وتر بیت کے لئے خصوصی انتظام فر مایا بھوتو اس پر ذر ابھی تعجب نہیں ہونا چاہئے ، کیونکہ حکمت و ہدایت کا بی تقاضا تھا۔

ے۔۔۔۔ای کے ساتھ یہ بات بھی پیش نظر رہنی جائے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی خلوت وجبوت کی بوری زندگی تاب ہدایت تھی ، آپ کی جلوت کے افعال واقوال کونٹل کرنے والے تو بزار ول صحابہ کرام موجود تھے، لیکن آپ کی خلوت و تنبائی کے حالہ تا مہات المؤمنین کے سوااورکون نقل کرسکتا تھ ؟ حق تعالی شانہ نے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی زندگی کے ان خفی اور پوشیدہ گوشوں کونٹل کرنے کے لئے متعدداز واج مطہرات کا اجتماع مفر مادیا ، جن کی بدولت سیرت طیبہ کے نفی سے نفی کوشے بھی امت کے سامنے آگئے ، اور آپ صلی القد علیہ وسلم کی خلوت وجلوت کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب بن گئی جس کو ہمخض ، ہروفت ملا حظہ کرسکتا ہے۔

۱۵ اگر خور کیا جائے تو کشرت از وائ اس لحاظ ہے بھی معجز و نبوت ہے کہ مخلف مزاج اور مختلف قبائل کی متعدد خوا تین ، پ صلی القد علیہ و سلی کر ندگی کا شب و روز مشاہدہ کرتی ہیں ، اور وہ بیک زبان آپ کے تقدس وطہارت ، آپ کی خشیت و تقوی ، آپ کے ضوص وللہیت اور آپ کے بغیمرانی اخلاق وائل کی شہادت و بی ہیں۔ اگر خدانخواستہ آپ سلی القد علیہ وسلم کی نجی زندگی میں کوئی معمولی سا جھول اور کوئی فرراسی بھی بچی بحق تو آئی کثیر تعداداز واج مطہرات کی موجودگی میں وہ بھی بچی بختی نہیں رہ سکی تھی۔ آپ صلی اللہ عدیہ وسم کی نجی زندگی کی یہ ایک شہادت ہے جو بجائے خود ولیل صدافت اور معجز و نبوت ہے۔ یہاں بطور نمونہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا کا ایک فقر بقل کرتا ہوں جس سے نجی زندگی میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے تقدی وطہارت اور المومنین عائشہ صدیقہ رضی القد عنہا کا ایک فقر بقل کرتا ہوں جس سے نجی زندگی میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے تقدی وطہارت اور

یا کیزگی کا پچھانداز ہ ہوسکے گا۔ وہ فریاقی ہیں:'' میں نے بھی آنخضرت صلی ابتد مدیدوسلم کاسترنبیں دیکھا ،اورنہ آنخضرت صلی ابتد عدیہ وسلم نے بھی میراستر ویکھا۔'' کیا دنیا میں کوئی بیوی اینے شوہر کے بارے میں بیشبادت دے عتی ہے کہ مدۃ العمر انہوں نے ایک دومرے کا سترنہیں دیکھا؟اورکیااس اعلیٰ ترین اخل ق اورشرم وحیا کا نبی کی ذات کےسوا کو ٹی نمونہ ل سکتا ہے؟غور بیجئے کہ آنخضرت صلی القدمليه وسلم كي فجي زندگي كان " خفي محاس" كواز واج مطهرات كسواكون نقل كرسك تفا ؟

### طا نُف ہے مکنة المكرّ مەحضور صلى الله عليه وسلم كس كى پناه ميں تشريف لائے؟

سوال:...کیا جب سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم طا نُف تشریف نے گئے تو آپ کی مکه مَرّ مہے شہریت ختم کر دی گئے تھی اور پھرآ پے کسی شخص کی امان حاصل کر کے مکہ مکر تمہ میں داخل ہوئے تھے؟ اگر ایسا ہے تو اس شخص کا نام بھی تحریر فر مائیس کہ وہ کون شخص تھا؟ جواب: . مولانا محمد ادریس کا ندهلوی نے "سیرۃ المصطفی" (ج. سن ۴۸۱) میں، مولانا ابوالقاسم رفیق دلاوری نے "سیرت کبری" (ج:۲ من:۷۱) میں طبقات این سعد کے حوالے ہے (سیرت مصطفی میں زاد المعاد کا حوالہ بھی دیا تیاہے) اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہائی (ج: ٣ ص: ١٣٤) میں أموى كى مغازى كے حوالے سے غل كيا ہے كة ب صلى الله عليه وسلم مطعم بن عدى کی بناہ میں تشریف لائے تھے۔اور پناہ میں آنے کا بیمطلب نہیں تھا جوآپ نے سمجھا ہے کہ اس سے پہنے مکہ کی شہریت ختم کردی گئے تھی، ہلکہ بیمطلب تھا کہ طعم بن عدی نے صانت دی تھی کہ آئندہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کونبیں ست<sup>ک</sup>یں گے۔ <sup>ا</sup>

# آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس کچھر ہتا نہیں تھا

سوال:...ا یک طرف تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے فقر و فاقے کے متعلق سیکڑوں دا قعات اور احادیث شریف کا ذخیرہ ے اور وور بی طرف انہیں کتابوں میں اچھا خاصا سامان مثلاً تمیں غلام ،سو بکریاں ،گھوڑے ، خچر ، اونٹنیاں وغیر ہ کی ملکیت آپ کی طرف منسوب کی تن ہے، این قیم کی زادالمعاداورمولا ناتھا نوئ کی نشر الطیب میں اس کی پوری تفصیل ہے، یہ تضاد کیسے رفع ہو؟

جواب:...آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم کے یاس کوئی چیز رہتی نہیں تھی ،آتا تھ اور بہت پچھآتا تاتھا گرچلا جاتا تھا، زا دالمعاویا نشر الطبیب میں ان چیزوں کی فہرست ہے جووفنا فو قنا آپ کے پاس رہیں، تبیس کہ ہمہوفت رہیں۔

سوال:...طبقات ابن سعد میں ہے کہ حضور علیہ السلام ایک مینڈ ھاتمام أمت کی طرف ہے اور ایک اپنی آل اولا د کی طرف ے قربانی کیا کرتے تھے،اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مخص قربانی نبیس کرتا تھا۔

جواب:...' قربانی کیا کرتے تھے' کے الفاظاتو مجھے یاد نہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک مینڈھا آپ نے قربان کیا اور فر مایا کہ: بیرمیری اُمت کے ان لوگوں کی طرف ہے ہے جو قربانی نہ کرسکیں۔مشکو ق شریف ص: ۱۲۷ میں بروایت مسلم حضرت عا کشہ

<sup>(</sup>۱) خصائل نبوی ص:۱۹ طبع میزان.

فبعثه الى المطعم بن عدى ليجيره، فقال نعم (٢) البداية والنهاية كعررت يرب: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم . الح. " (البداية والنهاية ح ٣٠ ص ١٣٤٠) أيضًا سيرة المصطفى ح ا ص ۲۸۱، سیرت گبری ح ۲ ص ۲۰۱۰

ے روایت ہے کہ حضور عدیدالسلام نے مینڈ ھا ذیح فر مایا اور وُ عاکی: یا اللہ! قبول فر ما محمد کی طرف ہے اور آل محمد ہے اور اُ مت محمد بید کی طرف ہے کہ حضور عدیدالسلام نے مینڈ ھا وہ کہ مینڈ سے میں تو ووآ دمی بھی شریک بیس ہو سکتے ،اس لئے بیٹتجدا خذکر نا کہ ہر محض قربانی نہیں کرتا تھا، بھے نہیں۔
سینئے نہوی کی آواز

سوال: ایک روایت میں ہے کہ بوتت نماز آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے سینۂ مبارک سے بہ جوش وخروش ہانڈی کے اُسلنے کی کی آ واز بہت زورشور سے آئی تھی ،اورایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ بیآ وازایک میل تک مسموع ہوتی تھی ، بیرحدیث بغد ہر ورایت کے فلا ف معلوم ہوتی ہے ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو گھر میں واضل ہوتے وقت سلام بھی ایسی آ واز میں فر ، تے تھے کہ سونے والا جا گے نہیں اور جا گئے والا س لے ، جو آ وازایک میل تک مسموع ہوتو آس پاس والوں کا کیا حال ہوگا ؟ بچوں کے قو کان مجھی بھٹ سکتے ہیں اور فیند کا تو سوال ہی بیدانہیں ہوتا۔

جواب:.. ایک میل ہے مسموٹ ہونے کی بات تو پہلی وفعد آپ کی تحریر میں پڑھی ہے، میں نے ایک کوئی روایت نہیں دیکھی، سند کے بارے میں کیا عرض کروں؟

### منہ پرتعریف کرنا ہرایک کے لئے ممنوع نہیں

سوال: حدیث شریف میں ہے کہ مند پرتعریف کرنے والے کے مند میں مٹی ڈالدو، جب کہ حضور علیہ السلام نے خودا پی شان میں قصیدے سنے بیں۔ ایک قصید بے پرحضور علیہ السلام نے کعب بن زہیر کوخوش ہوکر اپنی جاور مبارک عطافر مائی جو بعد میں حضرت معاویہ ہے ان سے بیس ہزار درہم میں خرید لی۔

جواب: ہرخص کے احوال مختلف ہیں، منہ پرمٹی ڈالنے سے مرادیہ ہے کداپنانفس ندگمڑ جائے۔ آنخضرت معلی القدعلیہ وسلم کے بارے میں اس کا ذور ذور تک بھی اختال نہیں، مجرایک شخص جس کے آل کا تقیم فرمادیا وہ اظہار امان وعقیدت کے قصیدے

(١) عن عنائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشين أقرن . ثم ذبحه، ثم قال. بسم الله، اللهم تقل من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد، ثم صخى به. رواه مسلم. (مشكوة ص.١٢٤، الفصل الأوّل، باب في الأصحية).

<sup>(</sup>۲) عن المقداد بن الأسود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم المدّاحين فأحثوا في وجوههم التراب. رواه مسلم. رمشكوة ص. ۲ اس). وفي المرقة والمراد زجر المادح والحث على منعه من المدح الله يحعل الشحص مغرورًا ومتكثرًا. (مرقاة المعاتيح ح ٣ ص ٢ ٢ ٢ ساب حفظ اللسان والغيبة والشتم). وفي شرح المسلم للنووى باب البهي عن المدح إذا كان فيه إفراط وحيف مه فتنته على الممدوح ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في البهي عن المدح وقد حاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه، قال العلماء وطريق الجمع بينهما ان النهى محمول على الجارفة في المدح والزيادة في الأوصاف أو على مريحاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح وآما من لا يحاف عليه دلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا بهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير أو الإردياد منه أو الدواء عليه أو الإقتداء به كان مستحبًا، والله أعلم. (شرح نووى على مسلم ح ٢ كسطه للخير أو الإردياد منه أو الدواء عليه أو الإردياد من الحير اتكالاً عليه أن من أفرط في مدح آخر بما ليس فيه لم يأمن على ممدوح العجب لظنه أنه بتلك المرلة، فربما ضبع العمل والإردياد من الحير اتكالاً (إلَّ كُلُّ فَعَرِينَ المهموح العجب لظنه أنه بتلك المرلة، فربما ضبع العمل والإردياد من الحير اتكالاً (إلَّ كُلُّ اللهم) المدوح العجب لظنه أنه بتلك المرلة، فربما ضبع العمل والإردياد من الحير اتكالاً (إلَّ كُلُّ اللهم المدوح العجب لظنه أنه بتلك المرلة، فربما ضبع العمل والإردياد من الحير اتكالاً (إلَّ كُلُّ اللهم المدور العجب للله المدور المدور العرب العمل والإردياد عن الحير اتكالاً (إلَّ المدور المدور المدور العرب العلية العمل والإردياد المناطقة عليه المدور المدور المدور المدور الكالاً (إلى المدور الكلّ المدور الكلّ المدور المدور

پڑھتاہے، بجاطور پر دوانعام کاستحق ہے۔

### '' قریب تھا کہ انبیاء ہوجاتے'' کامفہوم

سوال: حدیث شریف میں ہے کہ ایک وفد کے لوگ آپ صلی اللّه علیہ وسلم کے پاس آئے ، ان کے اوصاف سن کر حضور علیہ السلام نے فر ، یا:''عجب نہیں انبیاء ہوجا کمیں۔''اپنے صاحبز اوے حضرت ابرا تیمؓ کے ساتھ بھی عالبًا ایسا ہی فر مایا تھا کہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے ، سوال ہدہے کہ جب آپ کے بعد کوئی نبی نبیس تو'' انبیاء ہوجا کمیں' یا'' نبی ہوجاتے'' ہے کیا مراوہے؟

جواب: ... 'عجب نہیں کہ انبیاء ہوجا کیں 'یر جمہ غلط ہے ، حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں : ''حک ماء علماء کادوا من فیقھ ہم ان یکونوا انبیاء ''صاحب علم ، صاحب حکمت لوگ ہیں قریب تھا کہ اپ فتہ کی وجہ سے انبیاء ہوجاتے ہم بی فت میں یہ الفاظ کسی کی مدح میں انتہائی مبلغ کے لئے استعال ہوتے ہیں ، حقیقت کے خلاف استدلال کرنا صحیح نہیں ، کیونکہ ان کا زندہ رہنا ناممکن تھا تو نبی ہونا بھی ناممکن ہوا۔ اگر نبوت مقدر ہوتی تو ان کو بھی زندہ رکھا جا تا مگر چونکہ ان کی نبوت ناممکن تھی اس لئے ان کی زندگی میں مقدر شہوا۔ صاحبز ادہ گرامی کے بارے میں فر مایا تھا: '' اگر ابراہیم زندہ ہوتے تو صدیق نبی ہوتے ۔' بیر وایت بھی بہت کر در ہے ، پھر یہاں تعیق بالحال ہے ، یہ بحث میرے رسائے ' تر جمہ خاتم انہیین '' میں صفحہ: ۲۵۸ ۲۷ پر آئی ہے ، اس کو یہاں فقل کرتا ہوں:

"ا ای علی بن الی خالد کہتے ہیں کہ ہیں نے ابن الی اوئی رضی التدعنہ ہے وریافت کیا کہ آپ نے آخضرت سلی التدعلیہ وسلم کے صاحبز اوہ گرامی حضرت ابرائیم کی زیارت کی ہے؟ فرمایا: "مسات صفیت اولو قضی ان یکون بعد محمد صلی الله علیه وسلم نبی عاش ابنه، ولکن لا نبی بعده" یعنی وہ صغری بی میں خدا کو پیارے ہوگئے تھے، اورا گرتقتریر خداوندی کا فیصلہ یہ ہوتا کہ محملی التدعلیہ وسلم کے بعد کوئی فیم بی ہوتا کہ محملی التدعلیہ وسلم کے بعد کوئی نده نہ بی ہوتو آپ کے صاحبز اور بھی زندہ نہ بی ہوتو آپ کے صاحبز اور بھی زندہ نہ رہے ہوگئے ہے۔ اورا گرامی حیات رہتے ، مگر آپ کے بعد نی بی نبیل (اس لئے صاحبز اور بھی زندہ نہ بی ہوتو آپ کے صاحبز اور بھی جناری، باب من سمی باسماء الانبیاء سے: ۲۰ ص ۱۹۱۳)

اور یکی حضرت مُلَا علی قاریؒ نے سمجھا ہے، چنانچہ وہ موضوعات کبیر میں ابن ماجہ کی حدیث: "لسو عاش ابر اهیم .... النع" کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"الا ان في سنده ابوشيبة ابراهيم بن عثمان الواسطى، وهو ضعيف، لكن له طرق ثلثة يقوى بعضها بعضا، ويشير اليه قوله تعالى "ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن

<sup>(</sup>بقيم شيصفي گرشتر) . على ما وصف به، ولذلك تأوّل العلماء في الحديث الاحر "احثوا في وجوه المداحيل التراك" أن المراد من يمدح الناس في وجوههم بالباطل، وقال عمر . المدح هو الذبح، قال وأما من مدح بما فيه فلا يدخل في النهي، فقد مدح صلى الله عليه وسلم في الشعر والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجه مادحه ترابًا. (فتح الباري ج٠٠١ ص٧٤٤).

رسول الله وخماتم النبين. "فانه يؤمي بانه لم يعش له ولد يصل الى مبلغ الرجال، فإن ولده من صلبه يقتضى أن يكون لت قلبه، كما يقال. "الولد سر الأبيه." ولو عاش وبلغ اربعين، وصار نبيًا لزم أن لا يكون سيًا خاتم النبيين. " (موضوعات كيرح ف "لو" ص:٦٩ مطبور مجبالي قديم)

ترجمہ:... "اس حدیث کی سند کا ایک رادی ابوشیہ ابراہیم بن عثمان الواسطی ضعیف ہے، تاہم اس کے تین طرق ہیں، جوایک و صرے کے مؤید ہیں، اورارشا دخدا وندی: "... و خاتم السنی "الخ بھی ای جانب مشیر ہے، چنا نچہ بیآ بت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ آپ کا کوئی صاحبز اوہ زندہ نہیں رہا، جو بالغ مرووں کی عمر کو پہنچتا، کیونکہ آپ کا بیٹا، آپ کی صلب مبارک ہے تھا، اور بیامراس کو مقتصٰی تھا کہ وہ آپ کا شرہ اول لیتن آپ کے کاس و کمالات کا جامع ) ہوتا، جیسا کے مثل مشہور ہے: "بیٹا باپ پر ہوتا آپ کا شرہ اور وہ زندہ رہتا اور چالیس کے س کو پہنچ کرنی بن جاتا تو اس سے لازم آتا ہے کہ آپ خاتم النہین نہ ہوں۔"

مُلَا على قاري كى تصريح بالاست واضح موجاتا ہے كه:

الف: ..آیت فاتم النبیتن میں فتم نبوت کے اعلان کی بنیادنتی ابُسونت پررکھ کراشار واس طرف کیا گیا ہے کہ آپ کے بعد ہمیں کسی کو نبوت عطائر نا ہوتی تو ہم آپ کے فرزندان گرامی کو زندہ رکھتے ، اور انہیں یہ منصب عالی عطافر مائے ،گر چونکہ آپ برسلسلئن نبوت فتم تھا ،اس لئے نہ آپ کی اولا وفریندزندہ رہی ، نہ آپ کسی بالغ مرد کے باب کہلائے۔

ب: سنظیک میم مفرون حدیث: "لمو عاش ابواهیم لکان صدیقًا نبیًا" کا ہے، یعنی آپ سلی اللہ عدیدو سلم کے بعد اگر کسی مقتم کی نبوت کی تنجائش ہوتی تواس کے لئے صاحبز اور گرامی کوزندہ رکھاجا تا، اور وہی نبی ہوتے ہوتے ، گویا حدیث نے بتایا ابرائیم اس لئے نبی نہوئے کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ ہی بندتھا، بینہ ہوتا تو وہ زندہ بھی رہے اور ' صدیق نبی ' بھی فیتے۔''

حضور صلى الله عليه وسلم كي نما زِجناز وكس طرح برهي گئ؟

سوال: آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کی امامت کس نے کرائی تھی ؟ تفصیل سے تکھیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نمرز جنازہ کس ترتیب سے پڑھی گئی تھی ؟

جواب:... حاکم (ج:۳ ص:۴) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند کی روایت ہے کہ ہم نے آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے دریافت کیا یارسول الله! آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری تجہیز وتلفین سے فارغ ہوجاؤ تو تھوڑی دیرے کے لئے حجرہ سے باہرنکل جانا، سب سے پہلے مجھ پر جبریل نماز پڑھیں گے، پھرمیکا ئیل، پھر اسرافیل، پھر

مل الموت، پھر باقی فرشتے ،اس کے بعد میرے اہل بیت کے مردنماز پڑھیں گے، پھر اہل بیت کی عورتیں، پھر گروہ در گروہ آ کرتم سب مجھ پرصلوٰ قادسلام پڑھنا۔ (1)

چنانچہای وصیت کے مطابق آپ صلی الله علیہ وسلم کی نماز جناز ہ پڑھی گئی، اس نماز میں کوئی امام نہیں تھا بلکہ صحابہ کرا امر گروہ ورگروہ حجر ہ شریفہ میں واخل ہوکر صلو ق وسلام پڑھتے تھے، یہی آپ صلی انتد علیہ وسلم کی نماز جناز ہ تھی۔ ابن سعد کی روایت میں بے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما ایک گروہ کے ساتھ حجر ہ نبوی میں واخل ہوئے اور جناز ہ پڑھا، اس طرح تمیں جزار مردول اور عور توں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی، اس مسئلے کی تفصیل حضرت موما نا محمد اور ایس کا ند ہوئی کی کتاب '' سیر ق المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم'' (جلد: ۳ ص: ۱۸۷ و ما بعد ) میں اور اس نا کارہ کی کتاب '' عبد نبوت کے ماہ و سال' (ص: ۳۸۰) میں ملاحظہ کی جائے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی نماز جنازه کسنے پڑھائی تھی؟

سوال:... نبی اکرم سلی القدعلیہ وسلم کی نما زِ جنازہ ہو کی تھی یانہیں؟اور آپ سلی القدعلیہ وسلم کی نما زِ جنازہ کسنے پڑھائی تھی؟ براوکرم جواب عنایت فرمائیں، کیونکہ آج کل بیمسئلہ ہمارے درمیان کافی بحث کا باعث بناہواہے۔

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم کی نمازِ جنازه عام دستور کے مطابق جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی ، اور نہ اس میں کوئی امام بنا۔ ابن اسحاق وغیرہ الل سِیَر نے نقل کیا ہے کہ تجہیز و تنفین کے بعد آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا جنازہ مبارک تجرو شریف میں رکھا سیا ، پہلے مرووں نے گروہ درگروہ نماز پڑھی ، پھر عورتوں نے ، پھر بچوں نے ۔ سکیم الاُمت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمة الله علیه

(۱) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال. لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا من يصلى عليك يا رسول الله؟ فبكى وبكينا، وقال: مهلا غفر الله لكم وجزاكم عن نبيكم خيرًا، إذا غسلتمونى وحنطتمونى وكفنتمونى فضعونى على شفير قبرى ثم أخرجوا عنى ساعة فإن أوّل من يصلى على خليلى وجليسى جبريل وميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع جنود من الملائكة، ثم ليبدأ بالصلاة على رجال أهل بيتى، ثم نساؤهم، ثم أدخلوا أفواجًا وفرادى ... إلح. (المستدرك للحاكم ج:٣ ص: ٢٠ طبع دار الكتاب العربي، بيروت).

(۲) لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع على سريره فكان الناس يدخلون عليه رمرًا زمرًا يصلون عليه ويحرجون ولم يؤمهم أحد. (طبقات ابن سعد ج: ۲ ص: ۲۸۸). وأيضًا فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم، فصلى على صلى الله عليه وسلم أوّلًا ...... فصلوا كلهم افذاذًا منفردين لَا يؤمهم أحد. (بذل القوة ص. ۲۹۹).

(٣) لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وضع على سويره ودخل أبوبكر وعمر فقالًا. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبسركاته، ومعهما نفر من المهاجرين والأنصار قد ما يسع البيت فسلّموا كما سلّم أبوبكر وعمر وصفوا صفوفًا لا يؤمهم عليه أحد ... إلخ رطبقات ابن سعد ج:٢ ص: ٩٠٠).

(٣) وقال محمد بن اسحاق ... لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الرجال فصلوا عليه بغير إمام ارسالا حتى فرغوا، ثم أدخل النساء فصلين عليه، ثم أدخل الصبيان فصلوا عليه ... لم يوَمهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد، وقال الواقدى: لمّا ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى اكفانه وضع على سريره ثم وضع على شفير حفرته، ثم كان الناس يدخلون عليه رفقاء رفقاء لا يؤمهم عليه أحد. (البداية والنهاية ج: ٥ ص: ٢٦٥ كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وأيضا فى الروض ج: ٢ ص: ٣٤٠).

:شرالطيب مِن لَكِينة مِن:

''ادرابنِ ما جدیش حضرت ابن عباس رضی الله عندے روایت ہے کہ: جب آپ کا جن زہ تیار کر کے رکھا گیا تو اوّل مردول نے گروہ درگروہ ہو کرنماز پڑھی، بھرعورتیں آئیں، پھر بچے آئے، اور اس نماز میں کوئی امام نہیں ہوا۔''
امام نہیں ہوا۔''

(نشر الطیب مین ۲۳۳ مطبوعة تاج کمپنی)

علامه يلي الروض الانف ' (ج: ٢ ص: ٢٥ سمطبوعه مثان ) ميس لكصة بين :

'' بیآ تخضرت می القد علیه و منامی کی خصوصیت تقی ، اوراییا آنخضرت ملی القد علیه و سلم کے تھم ہی ہے ہوسکت القدار منامی منامی ہوسکت کی القد علیه و سامی کی وصیت قربائی تھی۔''() تقام این مسعود رضی القدعند ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه و سلم سیکی نے بیروایت طبرانی اور بزار کے حوالے ہے ، حافظ نورالدین بیٹی نے ججع الزوائد (خ، ۸ ص: ۳۲۷) میں بزار اور طبرانی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے ، اس کے الفاظ یہ بیر: اور طبرانی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے ، اس کے الفاظ یہ بیر: اور طبرانی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے ، اس کے الفاظ یہ بیر: اور طبرانی کے حوالے سے بیروایت نقل کی ہے ، اس کے الفاظ یہ بیر: اور طبر الفاظ یہ بیرا ہوں ، میرا جناز و قبر کے قریب رکھ کر بٹ جانا ، اول طائکہ نماز پڑھیں گے ، پھرتم گروہ ور گروہ آ ہے جانا اور نماز پڑھیں ، پھرتم گوگ ۔' (نشر الطیب ص: ۲۰۲ طبح سہر نہور) جانا ، اول اللہ کروہ کے ساتھ نماز میر ہے اللہ کروہ کے ساتھ نماز پڑھیا گا ایک گروہ کے ساتھ نماز پڑھیا گیا ہے۔

حضور سلی اللّدعلیہ وسلم کی نما زِ جنازہ اور مدفیین سطرح ہوئی اور خلافت کیسے طے ہوئی ؟ سوال:...نی اکر مسلی اللّٰہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کی نمازِ جنازہ س نے پڑھائی؟ اور آپ کی تدفین اور عسل میں کن کن حضرات نے حصہ لیا؟ اور آپ کے بعد خلافت کے منصب پر کس کوفائز کیا گیا اور کیا اس میں بالاتفاق فیصلہ کیا گیا؟

(۱) وذكر ابن اسحاق وغيره ان المسلمين صلوا عليه افذاذًا لا يؤمهم أحد، كلما جاءت طائعة صلّت عليه، وهدا خصوص به صلى الله عليه وسلم ولا يكون هذا الفعل الاعن توقيف وكذلك روى أبه أوصلى بذلك ذكره الطبرى مسد وقد رواه البزار أيضًا عن طريق مرة عن ابن مسعود الخر والروض الأبف ج ٣ ص٣٥٠ كيف صلّى على حازته عليه السلام، طبع ملتان).

(٢) مجمع الروائد كام ارتيب: فقلما فمن يصلى عليك منا فيكنا وبكى وقال إذا عسلتمونى وصعتمونى على سريرى في بيتى هذا على شفير قبرى فأخرجوا عنى ساعة فإن أوّل من يصلّى على خليلى وجليسى حبريل لم السملائكة صلى الله عليهم، ثم ادحلوا على فوحًا فوحًا فصلّوا على وسلّموا تسليمًا وليبدأ بالصلاة على رحال أهل بيتى، ثم أنتم بعد وواه البزار وواه الطبراني في الأوسط بنحوه. (مجمع الروائد ح١٠ ص٠٤٣)، باب في وداعه صلى الله عليه وسلم، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

جواب:... • ٣ رصفر (آخری بدھ) کو آخضرت صلی الله علیه وسلم کے مرض الوصال کی إبتدا ہوئی، ۸ رہے الاقل کو ہروز پنجشنہ منبر پر بیٹھ کرخطبدار شاوفر مایا، جس بیس بہت ہے اُمور کے بارے بیس تاکید ونصیحت فر مائی۔ ۹ رربے الاقل شب جمعہ کومرض نے شدت اختیار کی ، اور تین بارغری کی نوبت آئی ، اس لئے مجد تشریف نہیں لے جاسکے ، اور تین بار فر مایا کہ: '' ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھ کیں!'' چنا نچہ بینماز حصرت ابو بکر رضی الله عنہ نے پڑھائی اور باقی تین روز بھی وہی امام رہے ، چنا نچہ آنحضرت صلی الله علیه وسلم کی حیات طیب بیس حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے سر منمازیں پڑھا کیں ، جن کا سلسلہ شب جمعہ کی نماز عشاء سے شروع ہوکر ۱۲ روز جے الاقل دوشنہ کی نماز مجمود کی نماز عشاء سے شروع ہوکر ۱۲ روز جے الاقل دوشنہ کی نماز مجمود کی نماز عشاء سے شروع ہوکر ۱۲ روز جے الاقل دوشنہ کی نماز مجمود کی نماز عشاء ہے۔ (۳)

علاست کے ایام میں ایک ون حضرت عا نشہر ضی اللہ عنہا کے گھر میں (جو بعد میں آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کی آخری آرام گاہ بنی ) اکا برصحابہ رضی اللہ عنہم کو وصیت فر مائی:

'' انتقال کے بعد مجھے شسل دواور کفن بہنا وَاور میری چار پائی میری تبر کے کنار ہے (جوای مکان میں ہوگی) رکھ کرتھوڑی ویر کے لئے نکل جاؤ، میرا جنازہ سب ہے پہلے جبریل پڑھیں گے، پھر میکا ئیل، پھر اسرافیل، پھرعز رائیل، ہرایک کے ہمراہ فرشتوں کے ظلیم لشکر ہوں گے، پھر میرے اہل بیت کے مرد، پھرعور تیں بغیراہام کے ( تنہا تنہا ) پڑھیں، پھرتم لوگ گروہ در گروہ آکر ( تنہا تنہا ) نماز پڑھو۔''

چنانچای کے مطابق عمل ہوا، اوّل ملائکہ نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی، پھر اہلِ بیت کے مردول نے، پھرعورتول نے، پھرمہاجرین نے، پھر انصار نے، پھرعورتوں نے، پھربچوں نے، سب نے اسکیے اسکیے نماز پڑھی، کوئی مخص اِمام نہیں تھا۔

<sup>(</sup>۱) فصل في حوادث السُنَة الحادية عشرة من الهجرة . . . . . . . وفيها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأربعاء من صفر، وكان ذلك اليوم ثلثين من شهر صفر المذكور، . . . . وكانت مدّة مرضه صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشر يومًا على القول المشهور الذي عليه الأكثرون. (بذل القوة في حوادث سبى النبوة ص ٢٩٦ طبع جامعة السند، حيدرآباد پاكستان).

<sup>(</sup>٢) وفيها في أيام ذلك المرض خرج إلى المنبر فخطب عليه قاعدًا لعذر المرض وأخبر فيها بأمور كثيرة تحتاج إليه الأمّة وكانت تملك المخطبة يوم الخميس الثامن من شهر ربيع الأوّل. (بذل القوة ص: ٢٩٨ طبع جامعة السند، حيدر آباد، باكستان).

<sup>(</sup>٣) وفيها لما اشتد عليه صلى الله عليه وسلم المرض لبلة الجمعة التي هي الناسعة من شهر ربيع الأول، فاغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ولم يستطع الخروج إلى صلوة العشاء، قال ثلاث مروا أبابكر فليصل بالناس، فصلًى أبوبكر رضى الله عنيه مقام النبي صلى الله عليه وسلم تلك العشاء، ثم لم يزل يصلى بهم الصلوة المخميس في تلك الأيام الثلاثة الباقية، حتى كانت صلوة أبي بكر رضى الله عنه التي صلاها بهم في حياته صلى الله عليه وسلم سبع عشرة صلوة، مبدأها صلوة العشاء من ليلة الجمعة، ومنتهاها صلوة الفجر من يوم الإثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. (بذل القوة في حواهث سنى النبوة صن عدد عن عليه السند، حيدرآباد، پاكستان).

<sup>(</sup>٣) وفيها في أيام مرضه صلى الله عليه وسلم وكونه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضى الله عنها، أوصى الأصحابه فقال: إدا أنا مِثُ فاغسلوني وكفنوني واجعلوني على سريرى هذا، على شفير قبرى في بيتى هذا ثم أحرجوا عنى ساعة فأوّل من يصلّى على جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسوافيل، ثم ملك الموت، كل واحد منهم بجنوده، (إنّ الكيستح)

مین شریک بینے ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوشیاں «عفرت علی کرتم الله وجہد نے دیا ، حضرت عباس اوران کے صاحبرز او نے فضل اور قیم رضی امله عنهم ان کی مدد کر رہے بیتھے ، نیز آنخضرت میں الله علیه وسلم کے دوموالی حضرت اُ سامه بن زید اور حضرت شقر ان رضی الله عنهما بھی عنسل میں شریک بینے ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو تین سیحول سے بینے بوئے ) سفید کیٹر ول بیس گفن دیا گیا۔ (۱)

آنخضرت سنی القدملیہ وسلم کے دحدل کے روز (۱۲ مربیج الاؤل) کوسقیفہ بنی ساعدہ میں حصرت ابو بکر صدیق منی القدعنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوئی ،اوٰل اول مسد خلافت پر مختلف آرا ، پیش ہو کمیں ،لیکن معمولی بحث و تمحیص کے بعد ہالآخر حصرت اوبکر صدیق رضی القدعنہ کے انتخاب پر اتفاق ہو یا اور تمام اہل جل وعقد نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔ (۲)

### حضرت سودہ کوطلاق دینے کے ارادے کی حکمت

سوال :...ایک آدمی اپنی بیوی کواس کے طلاق دے دے کہ وہ بوڑھی ہوگئی ادراس کے قابل نہیں رہی ،اس بات کو کوئی بھی بنظر استحسان نہیں دیجھے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور ملیہ السلام نے حصرت سودہ کوان کے بڑھا ہے کی وجہ سے طلاق وینا چاہی ، پھر جب حضرت سودہ نے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی تو آپ نے طلاق کا ارادہ بدل لیا۔ یہ بات حضور صلی القدعلیہ وسلم کی ذات باقد سے بعید معلوم ہوتی ہے اور مخالفوں کے اس اعتراض کو کے نعوذ بالقد! تعد واز واج کی غرض شہوت رانی تھی ،تقویت ملتی ہے ، حالا نک حضور صلی الدعلیہ وسلم کو بیجیوں اور بیواؤں کا طحاوہ اوئی قرار دیا جاتا ہے۔

جواب: ..عرب میں طلاق معیوب نہیں مجھی جاتی ، جتنی کہ ہمارے ماحول میں اس کو قیامت سمجھا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں آئے ضرت سلی اللہ تعلیہ وسلم کے بارے میں "ٹیوز جسیٰ مین تُنسَآءُ مِنلُهُنَّ وَتُوْوی اِلَیْکُ مَنْ تَنسَآءُ" فرما کرآپ کور کھنے ندر کھنے کا اختیار دے دیا حمیہ تھا، اس لئے آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کا کسی کی علیحد گی کا فیصلہ کر لینا کسی طرح بھی محل اعتراض نہیں۔ اور

(بَرِبِ ثِرِسُنِ مُرْثِةِ) ثم يصلّي على رحال أهل بيتي، ثم نسانهم، ثم ادحلوا أنتم فوجًا فوجًا فصلّوا على، فوقع كما قال صلى الله عليه وسلم أولًا الملائكة عليهم السلام، ثم رجال أهل بيته، ثم نسائهم، ثم رحال الله عليه وسلم أولًا الملائكة عليهم السلام، ثم رجال أهل بيته، ثم نسائهم، ثم رحال المهاحرين، ثم الأنصار، ثم النساء، ثم الغلمان، فصلّوا كلهم اقداذًا منفردين لَا يؤمهم أحد. (بذل القوة ص ٢٩٩ وأيصًا الروض الأنف ج:٢ ص ٣٤٤).

(١) وفيها وقع أنه لما توفي صلى الله عليه وسلم غسله غليَّ وحضر معه العباس وابناه الفصل وقثم وموليا رسول الله صمى الله عليه وسلم وسلم غسله غليً وحضر معه العباس وابناه الفصل وقثم وموليا رسول الله صمى الله عليه وسلم ورصى عنهما أسامة وشقران (بضم المشين المعجمة وسكون القاف) رضى الله عنهم، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سهولية. (بذل القوة ص:٣٠٣).

(٢) فلما مات (صلى الله عليه وسلم) . .... فحاء الصديق من منزله حين بلغه الحبر فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرله وكشف الخطاء عن وجهه وقبله وتحقق أنه مات . ورجع الناس كلهم إليه وبايعه في المسجد حماعة من الصحابة ووقعت شبهة لبعض الأنصار وقام في أذهان بعضهم جواز استخلاف خليفة من الأنصار وتوسط بعضهم بس أن يكون أمير من المهاحرين وأمير من الأنصار عتى بين لهم الصديق أن الخلافة لا تكون إلّا في قريش، فرجعوا إليه وأحمعوا عليه وتنبه عليه (البداية والهاية ح ٥ ص ٢٣٣٠). تفصل كل المناطة والبهاية ج ٥ ص ٢٣٥٠). تفصل كله المناطة والبهاية ج ٥ ص ٢٥٠٠ تصل كله المناطة والبهاية ج ٥ ص ٢٥٠٠ تصل كله المناطة والبهاية والبهاية ح ٥ ص ٢٥٠٠).

از دوا تی زندگی صرف شہوت رانی کے لئے نہیں ہوتی ، موانست اور موالفت اس کے اہم مقاصد میں ہے ہے۔ بہت ممکن ہے کی و وقت کی بی بی سے موانست شدر ہے اور طلاق کا فیصلہ کر لیا جائے اور حضرت عائشہ کواپٹی باری دے وینا اور اپنے تمام حقوق سے دستبر دار ہوجانا حضرت اُمّ المؤمنین سودہ کا وہ ایٹار تھا جس پر آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم نے فیصلہ تبدیل فرہ لیا، اس پر اس سے زیادہ گفتگوکر تالیکن یہاں اشارہ کا فی ہے۔

### رحمة للعالمين اور بددُ عا

سوال:...روز نامہ 'جنگ' کے اسلامی صفحے پرایک مضمون نگار تھتے ہیں کہ:'' بند معو مدمیں دھو کے سے شہید کئے جانے والے + کے معلّم تمام کے تمام اُصحاب صفہ تھے، ان کی جدائی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواس درجہ صدمہ ہوا کہ آ پ متواتر ایک مہینے تک نماز کجر میں ان کے قاتلوں کے حق میں بدؤ عافر ماتے رہے۔''

بیتو وہ الفاظ میں جنھیں میں نے لفظ بہلفظ آپ کے اخبار ہے اُتار دیا ہے۔ آپ کے اور ہم سب کے ملم میں یہ بات تو ہے کہ حضور صلی الندعلیہ وسلم جنھیں الندتعالی نے خاتم النہ تین اور رحمۃ للعالمین جسے القاب سے قر آنِ کریم میں مخاطب کیا ہے ، وہ بھی کس کے حق میں بدؤ عاکے لئے ہاتھ اُٹھا بکتے ہیں؟ کیا ریہ ہات کوئی ذی شعور ہاور کرسکتا ہے؟

میں سعود بیر گرز کالج کی بی اے کی طالبہ ہوں ، میری نظروں ہے بھی مختلف اسلامی کتابیں گزری بیں ، میراذ بهن اس بات کو جو اپنے فلط ہو، اے کسی کا ذبن قبول کر بی نہیں سکتا کہ آنخضرت بھی کسی کے حق میں بددُ عافر ما کیں؟ آپ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا سلوک نہ کیا ، آپ جس رائے ہے گزرتے لوگ آپ پر غلاظت بھینکتے اور آپ کو طاکف کی گئیوں میں تھینتے ، ایک دفعہ تو لوگوں نے کیا کیا سات کیا گئیوں میں تھینتے ، ایک دفعہ تو لوگوں نے کیا کہ آپ پر استے بھر برسائے کہ آپ لہولیان ہو گئے اور آپ کے پاؤں مبارک جو توں میں خون کے بھر جانے ہے چپک گئے۔ جب بھی آپ نے بدبختوں کے حق میں بددُ عائدی ، بلکہ جب بھی لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے ، آپ فرمائے ۔ ''اے اللہ انہیں نیک راہ دِ کھا اور بتا کہ میں کون ہوں۔''

ایک طرف تو شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ۲۰ معلموں کو دھو کے ہے شہید کیا گیااور آگے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے ان قاہلوں کے تق میں بدؤ عافر مائی۔ کیاان کو یہ معلوم نہیں کہ جولوگ شہید ہوتے ہیں وہ بھی مرتے نہیں بلکہ زندہ جاوید ہوجاتے ہیں ، تو جن کوشہ دت کا درجہ ملا ہوان کے قائل تو خود بخو د دوزخ کی آگ میں چھینکے جائیں گے، ان کے لئے بدؤ عاکیا ضروری؟ اور وہ بھی رحمۃ للعالمین نے فجر کی نماز میں ایک مبینے تک کی ۔ کیا شاہ صاحب نے (نعوذ باللہ) حضور کو نماز فجر کے بعد مسلسل ایک مبینے تک بدؤ عا کرتے دیکھا، یاکسی کتاب سے پڑھا؟ کون کی حدیث ان کی نظروں سے گزری؟ ذراحوالہ تو دیں کہ میں خود بھی پڑھوں، میرا بھی مضمون اسلامیات ہے، میں نے بھی ایپ نہیں پڑھا۔

جواب:...بىئىس معونىه مىسترقراءكى شهادت كاواقعە حدىث وتارىخ اورسىرت كى تمام كتابول مىس موجود ہے،اور

<sup>(</sup>۱) عن عائشة ان سودة لما كبرت قالت يا رسول الله قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة. متفق عليه. (مشكوة ص ٢٤٩، باب القسم).

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھنا اوران کا فروں پر جنھوں نے ان حضرات کو دھوکے سے شہید کیا تھا، بددُ عاکر ناصیح بخاری، صیح مسلم، ابودا ؤو، نسائی اور حدیث کی دُوسری کتابوں میں موجود ہے۔ اس لئے آپ کا اٹکار کرنا غلط ہے۔ رہا آپ کا بیشہد کیا تخضرت صلی القد علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین نظے، آپ کیسے بددُ عاکر سکتے تھے؟ آپ کا بید خیال بھی علی قیاس کی بیداوار ہے، کیا موذیوں کو تل کرنا، ان کو مزاد بینا اوران کو مرزشش کرنا رحمت نہیں؟ کیا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمیم وشفیق قلب بیداوار ہے، کیا موذیوں کو تل کرنا، ان کو مزاد بینا اور ان مورز او بینا اوران کو مرزاد بینا ہوگا؟ آپ ما شاء اللہ بی اے کی طالبہ ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جوروں، ڈاکوؤں، غنڈوں اور بدمعاشوں پرتخی کرنا بین رحمت ہے، اوران پرترس کھانا خلاف رحمت ہے، شیخ سعدی کے بھول:

#### نیکوئی بابدال کردن چنال است که بد کردن بجائے نیک مردال

اورآپ کا بیرکرا کی کی جیب ہے کہ شہداء کے قاتل خودہی دور نے میں جائیں گے، ان کے لئے بدؤ عاکی کیا ضرورت ہے؟ اس کے معنی تو ہیں کہ قاتل کے خلاف کی عدالت میں استغاثہ نہ کیا جائے ، کونکہ وہ بقول آپ کے خودہی کیفر کر دار کو پنچے گا اور اگر آپ کے نزدیک کی قاتل کے خلاف عدالت میں استغاثہ جائز اور بی خلاف رحمت نہیں ، تو آنخضرت ملی الشعلیہ وسلم اگر بار گا و الہٰی میں ان قاتلوں کے خلاف استغاثه فرماتے ہیں تو بیآ پوکیوں غلط نظر آتا ہے؟ شہید بلاشہ جنت میں زندہ ہیں اور مراتب عالیہ پر فائز ہیں ، مگر اس کے میمنی تو نہیں کہی شہید کی مظلو مانہ شہادت پڑ میں رہ فی تعریب ہونا چا ہے۔ اس واقعے کا تو آپ اپنی نا واقعف کی وجہ اس کے میمنی تو نہیں کہی شہید کی مظلو مانہ شہادت پڑ میں ۔ تمام انہیا نے کرام علیم السلام ، محضرت موٹ علیہ السلام ، محضرت موٹ علیہ السلام ، محضرت موٹ علیہ السلام ، محضرت موٹ عیں ، اس کے باوجود کا فروں ، بیا یانوں اور موڈ یوں کے خلاف بار گا و الہٰی میں استفاشہ کرتے ہیں۔ آپ نے طائف کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ آخضرت ملی الشعلیہ وسلم کی ہوں جب موٹ کی تو بیا ہوں کو میں الشعلیہ وسلم کی ذات سے معانی تا کہ میں میں الشعلیہ وسلم کی ذات سے معانی تھا، وہاں صبر کی مجسم تصویر سنے رہا وہ معلی الشعلیہ وسلم کی ذات سے متعانی تھا، وہاں صبر کی مجسم تصویر سنے رہا وہ الشعلیہ وسلم کی ذات سے متعانی تھا، وہاں صبر کی مجسم تصویر سنے رہا وہ کو میں استفاری کو کہا تا شہید کرنے کا واقعہ تصدو واللہ کوتو ڈر نے ، عبد شمنی کرنے اور مسلمانوں کو خلما شہید کرنے کا واقعہ تھا، اس پر آخضرت صلی الشعلیہ وسلم کی تو مورد کا واقعہ تصدو واللہ کوتو ڈر نے ، عبد شمنی کرنے اور مسلمانوں کو خلما شہید کرنے کا واقعہ تصانی کی کوتو سنم کی کوتو سنم کی کھرے سند

<sup>(</sup>١) عن انس قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سبعين رجلًا لحاجة يقال لهم "القراء" فعرض لهم حيان من بني سليم رعلٌ وذكوان عند بنر يقال لها "بنر معودة" فقال القوم والله ما إياكم أرددا، إدما نحل مجتارون في حاجةٍ للنبي صلى الله عليه وسلم عليهم شهرًا في صلوة الغداة .. إلخ (صحيح بخارى ج: ٢ ص ٥٨٦٠) باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة).

<sup>(</sup>٣) "قَالَ نُوْحٌ رَّبَ لَا تَذَرُ عَلَى الْآرُضِ مِن الْكَفِرِيْن دِيَّارًا" (نوح ٢٦). "رَبُّنَا اطْمِسُ عَلَى أَمُوالِهِمْ وَاشَدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُوْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْآلِيْمَ" (يونس:٨٨).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا ان يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه الا ان ينتهك شتى من محارم الله فينتقم لله. رواه مسلم. (مشكوة ص. ٩ ١٩).

ہے چینی و بے قراری اور حق تعالیٰ شانۂ ہے والہانہ استغاثہ وفریاد طلی اپنی ذات کے لئے نہیں تھی کہ آپ اس کے لئے طا کف کی مثال پیش کریں۔ یہاں جو پچھ تھاوہ دینی غیرت اوران مظلوموں پر شفقت کا اظہار تھا۔

الغرض بنو معونه کا جووا قعد ذکر کیا گیاہے وہ تھے ہے اور ایسے موذیوں کے لئے بدؤ عاکر نا آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی شانِ رحمة للعالمین کے خلاف نبیس، بلکہ اپنے رنگ میں ریجی رحمت وشفقت کا مظہرہے۔

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم كو " نبي پاك" كيول كيني بين؟

سوال:...ایک دفعہ إمام صاحب نے دورانِ تقریر فرمایا کہ: '' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو'' نبی پاک' اس لئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیشا ہے بھی پاک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا خانہ بھی پاک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پا خانہ بھی پاک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پا خانہ بھی پاک تھا۔'' بے شک پیسب بچھ مانے ہیں، گرمسئلہ یہ ہے کہ اگر پاک تھا تو بھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طہارت کیوں فرماتے ہے؟ بیا کہ اور نظافت کے لئے۔

### حضور صلی الله علیه وسلم کی شفاعت کس کے لئے؟ اور حصول کاطریقه

سوال:...ابھی پچھے دنوں ٹی وی میں میج کی نشریات میں کسی عالم نے جن کا مجھے نام یادنہیں، شفاعت کے مسئلے پر تقریر کی است تھی، یہی وہ عقیدہ ہے جھے آج کے مسلمان نے عمل سے عاری کر دیا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، جینے بھی گنا ہگار ہی ! ہیں تو نبی کی اُمت میں، ہماری شفاعت تو بھی کا ہا گھے تا ہے کہ ہم جیسے بھی ہیں، جینے بھی گنا ہگار ہی ! ہیں تو نبی کی اُمت میں، ہماری شفاعت تو بھینی ہے۔ مولا نامحتر م نے بھی اپنی تقریر کا ساراز وراس بات پر ہی لگایا کہ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم نے ساری اُمت کی شفاعت کا ذمہ لیا ہے۔ بے شک میرچ ہے، لیکن کن لوگوں کے حق میں؟ کس حد تک؟ بینہیں بتایا۔ برائے کرم آپ شفاعت کے بارے میں اُند علیہ بارے میں تقصیل ہے بتائے کہ کیا واقعی اب مسلمان کو نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں رہی ، کیونکہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شفاعت کا ذمہ لیا ہے؟ پلیز آپ اس مسئلے کاحل ضرور دیجئے گا، یہ میرا ہی نہیں اور کتنے ہی لوگوں کا مسئلہ ہے۔

جواب: ... آخضرت ملی الله علیه وسلم اور دیگرانبیائے کرام پلیم السلام، طائکہ، صدیقین، شہداء اور صالحین کی شفاعت برق ()
ہے، اور یہ بھی سیح ہے کہ آخضرت ملی الله علیه وسلم نے تمام اُمت (بلکہ تمام اُمتوں کی) شفاعت کا وعدہ فر مایا ہے اور اِن شاء الله یہ وعدہ پر اہوگا۔ الغرض شفاعت کا عقیدہ سیح ہے اور یہ اہل حق اہل سنت والجماعت کے قطعی عقائد میں شامل ہے۔ رہا آپ کا بیر خیال کہ اس عقیدے نے مسلمانوں کو عمل سے عاری کر دیا ہے، یہ خیال سیح نہیں ۔ صحابہ کرام ، اُئمہ وین اور اکا براُمت ہم سے بڑھ کرعقیدہ شفاعت پر ایمان رکھتے تھے، گر ان کے عمل پر کوئی سستی اور کمزوری نہیں تھی۔ الله تعالی ہم سب کو آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت نصیب پر ایمان رکھتے تھے، گر ان کے عمل پر کوئی سستی اور کمزوری نہیں تھی۔ الله تعالی ہم سب کو آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، عمراس سلسلے میں چندا مور پیشی نظر رہنے جا ہمیں۔

<sup>(</sup>۱) والشيفاعة التي ادخرها ادخرها لهم حق كما روى في الأخبار .... الخ. (شرح عقيدة الطحاوية ص:۲۹۲ تا ٢٦٥، ابن ماجة ص:٣٢٠).

ا: بعض گنتا خانه کمل ایسے ہیں جن میں مسلمان کثرت سے مبتلا ہیں ، اور وو شفاعت سے محروم کرنے والے ہیں ، ان سے تو ہے کئے بغیر شفاعت کی توقع رکھنا کا رعبث اور شیطان کا دھوکا ہے۔

۱۲ . جو تخص ای خیال سے تنگین جرائم کا ارتکاب کرتا ہو کہ جھے فلاں کی شفاعت جیل ہے چھڑا لے گی، ایسافخص احمق خیال کی جائے گا۔ ای طرح جو تخص شفاعت کے ہجرو سے دھڑا دھڑ گناہ کئے جاتا ہے، اس کے احمق ہونے پر بھی کوئی شک نہیں۔

سانہ ایک صحابی ہے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا تھا: '' ما نگو کیا ما نگتے ہو؟'' انہوں نے عرض کیا: '' جنت میں آپ کی رف قت!' فرمایا: '' بہت اچھاا مگر کٹر ہے جود کے ساتھ میری مدد کرنا۔''(ا)

ے،اورآپ سلی القدعلیہ وسلم کے دُشمنوں ہے دوئی رکھتا ہے،ووآ خرکس مندے شفاعت کی تو قع رکھتا ہے ..؟

۳:... بہت سے لوگ ایسے ہول گے جونہ جانے کتنی مدّت جلنے کے بعد کو کلے ہوجا کمیں گے ، تب کہیں ان کوشفاعت نصیب ہوگ ۔ کہا کو کی فضاعت نصیب ہوگ ۔ کہا کو کی شخص خمل رکھتا ہے کہ دووا کیک لیمجے کے لئے جہنم کی آگ میں حجلسایا جائے؟ (القدتعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھیں ) اب کون ہوگا جو کروڑوں بری جہنم میں جلنے اور جنت کی نعتوں سے محروم رہنے کو پسند کر ہے...؟

# رسول اكرم صلى الله عليه وسلم عص محبت اور الله تعالى كى ناراضى

سوال: ... ہارے ہاں ایک صوفی چرجیں، ایک دن انہوں نے جھے اور میرے دوست کو کہ کہ: ایک خوبصورت لاکی ہو،
جس سے ایک لڑکا محبت کرتا ہو، اور آپ بھی اس ہے محبت کرنے لگیس تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا: انجام لڑائی اور وُشنی! تو کہنے لگا: ظاہر
ہے کہ جولڑک ہے محبت کرتا ہے وہ کیونکر جا ہے گا کہ میری محبوب کوئی محبت کرے؟ پھر کہنے لگا کہ:'' تم اپنے رسول مقبول صبی امتد عدیہ وسلم ہے محبت ندکرنا، کیونکہ اللہ تعالی ان ہے محبت فر ، تے ہیں اور تم نبی مدید اسلام ہے محبت کرو گے تو القد تعالی تمہارا وُشمن ہوج ہے گا، وہ کی سرائیس دیتے ہیں، اگر وہ کی کوئیس میں دیتے ہیں، اگر وہ کی کی سرائیس سہنے کے بعد بھی بندوا ہے نبی ہے محبت کرے؟ اس کے باوجود بھی اگر بندہ نہ اے گھٹے نیک و سے ہیں، یعنی خد، بندے کا فی سرائیس سہنے کے بعد بھی بندوا ہے نبی ہے محبت کرے تو اللہ تعالی پھرا ہے بندے کے آگے گھٹے نیک و سے ہیں، یعنی خد، بندے کے سامنے جھک جاتا ہے۔''اس کی وضاحت فر ماویں کہ بیا اُسان کن عقائدگاہا لگ ہے؟

جواب:... بيصوفي جي بعلم اور ناواقف بين، ان كابيكهنا كه: " أتخضرت صلى الله عليه وسلم سيه اگر جم محبت كرين تو خدا

 <sup>(</sup>۱) عن ربيعة بن كعب قال كن أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لى سلافقلت.
 استبلک مرافقتک في الحلّة. قال أو عير ذلك اقلت هو ذاك قال: فأعنى على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
 (مشكوة ص: ۸۳، باب السجود وفضله).

<sup>(</sup>٢) النوع الثامن. شفاعته في أهل الكناتر من أمّته، ممن دحل النّار، فيخرجون منها. (شرح عقيدة الطحاوية ص٢٥٨).

() تعالی وُشمن ہوجائے گااورسزادے گا''میکلمہ کفرے،اوراس کامیکبنا کہ:'' خدابندے کے سامنے گھٹے ٹیک دیتا ہے''میکھی کلمہ کفرے۔ ایسے بے دِین اور جاہل کے یاس نہیں بیٹھنا جاہئے۔

# حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے اسم کے ساتھ صرف '' ص'' لکھنا

سوال: ... کھ عرصة بل کسی صاحب نے آپ ہے ایک سوال پوچھاتھا کہ کچھاوگ انگلش میں لفظ 'عجم' کو استاد کے بجائے صرف Mohd کلھو ہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے ''عجم' کو شارٹ کر کے لکھو دیا ہے، اس کے جواب میں آپ نے ارشاد فرویا تھا کہ انگریز ول کے نز دیک لفظ 'عجم' کی اہمیت خواہ کتنی ہی کم ہو، ایک مسلمان کے لئے لفظ ' اللہ' کے بعدتی م ذخیر ہ الفاظ میں سب ہے اہم لفظ ' عجر' ہے، اس لفظ میں تخفیف کا مطلب تو یہ ہوا کہ لکھنے والے کو .. نعوذ بالقد ... کو یا اس لفظ سے نفر ت ہے۔ لفظ ' محد' کو نفف کر کے لکھنے کا رواج غالبًا فرنگی سازش ہے اور مسلمان اس مسئلے کی تھینی کو بھونہیں سکے۔ Mohammad کے بجائے اس کا کرویٹ کو یا کہ کو یا کہ ویا کہ ویا

اس کے متح ساتھ آپ نے یہ بھی ارشاد فر بایا تھا کہ: چند حضرات صرف " ا" لکھ دیے ہیں ، یہ بھی انگریز نی فیشن ہے۔
محتر می! میں نے اس سینے اور آپ کے جواب کوزیادہ سے زیادہ ناواقف لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ، جس کے نتیج میں کئی طالب علموں نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہم'' محکہ'' کو Mohd یا صرف M نہیں لکھیں گے، بلکہ پورے حروف ہجی کی طالب علم اسکول میں اسپے نام سے پہلے ملا کہ اس کے اب مجھے ننڈ وا وم سے اسپے ایک طالب علم بھائی کا خطر موصول ہوا ہے ، جس میں اسکول میں اسپے نام سے پہلے اسکھنا آگریز کی فیشن لکھنے سے گریز کیا ، ماسٹر صاحبان نے وجہ پوچھی تو اس طالب علم نے آپ کا جواب و ہرایا اور کہا کہ: صرف M لکھنا آگریز کی فیشن سے ۔ تو اس کے جواب میں ماسٹر صاحبان نے وجہ پوچھی تو اس طالب علم نے آپ کا جواب و ہرایا اور کہا کہ: صرف اس سے تو پھر اس کھنا غلط ہے تو پھر اس کے جواب میں ماسٹر صاحبان نے کہا کہ: '' اگر' محکم' کو انگریز کی میں پورا لکھنے کی بجائے صرف " اس" لکھنا غلط ہے تو پھر اخبارات ، کت بوں میں '' صلی القدعلیہ وسلم' 'پورا لکھنے کی بجائے صرف ( ص) لکھ دیا جا تا ہے ، کیا یہ ورست ہے ؟''

جواب: ... بصرف (ص) کا نشان کا فی نہیں ، بلکہ پورا وُرودشریف لکھنا چاہئے اوراس میں کی بنل ہے کا منہیں لین چاہئے۔ فلا ہر ہے کہ ہماری تحریر سے وُرودشریف کی اہمیت زیادہ ہے ، اس کو کیول نہ لکھا جائے؟ میں جب بھی آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا اسم مقدس لکھتا ہوں ، پورے اہتم م کے ساتھ ' صلی القدعلیہ وسلم' ککھتا ہوں ، اور اس میں بھی بخل نہیں کرتا۔ لیکن اخبار کے کا تب' صلی اللہ علیہ وسلم' کی جگہ صرف (صل) ککھود ہے ہیں۔

<sup>(</sup>١) وصبح الإحماع على ان كل من حجد شيئاً صبح عندنا بالإجماع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى به فقد كفر، وصبح بـالسص ان كل من استهـرأ بالله تعالى أو بنبي من الأنبياء عليهم السلام أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدِّين ..... فهو كافر. (اكفار الملحدين ص:٣٣).

 <sup>(</sup>۲) وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. (تفسير ابن كثير ج٠٥ ص:٢٢٤، مطبوعه رشيديه).

### خطوط میں بسم اللہ نہ لکھنا بہتر ہے اور لفظ ''محمہ'' کو مخفف کرنا جائز نہیں

سوال: ... آج کل سرکاری خط اور تمام کاغذوں پر بسم اللہ پوری کھی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اُن کاغذوں پر بھی کہی ہوتی ہے جن پر خط کھنے سے پہلے مضمون یا خط کلے کر ماتحت اپنے بڑے سے دریافت کرتا ہے، اس کوڈرافٹ کا کاغذ کہتے ہیں، خط یا مضمون کھنے کے بعد پہلے کاغذکو ہاتھ سے سل کرر ڈی کی ٹوکری ہیں ڈال دیا جاتا ہے، اس طرح دہ لفظ ' بسم اللہ'' بھی ر ڈی کی ٹوکری ہیں چلا جاتا ہے، اس طرح دہ لفظ ' بسم اللہ'' بھی ر ڈی کی ٹوکری ہیں جاتا ہے، اس طرح الفظ بسم اللہ کااحر ام ختم ہوجاتا ہے۔ کیااس پرکوئی گناہ ہیں ہے، اگر بیا گناہ ہے تو اس کا کیا جاتا ہے۔ کیا جاتا ہے، پھر بھتگی لے جاتا ہے، اس طرح لفظ بسم اللہ کا احر ام ختم ہوجاتا ہے۔ کیااس پرکوئی گناہ ہیں ہے، اگر بیا گناہ ہے تو اس کا کیا ج

عام طور پرائگریزی میں لفظ محرکو "Mohammad" لکھنے کے بجائے "Mohd" لکھتے ہیں،اوریہ کہتے ہیں کہ: ہم نے ' محر'' کو شارٹ لکھ دیا ہے۔اس سے لفظ محر'' کو بگاڑ کر لکھنے کا گنا وتو نہیں ہوگا؟

چواب:..خطوط پربسم الله شریف لکھنے کا رواج نہیں، کیونکہ خطوط کی عام طور سے حفاظت نہیں کی جاتی ،اوراس ہے بسم اہتد شریف کی بےحرمتی ہوتی ہے۔سرکاری خطوط میں اگر بسم الله شریف لکھی جاتی ہے تو یا تو ان خطوط کور ڈی کی ٹوکری کی نذراور بھنگی کے حوالے نہیں کرنا چاہتے ، یا حکومت کوبسم اللہ شریف کارواج بند کردینا چاہئے۔

لفظ'' محر''کواگریزی میں مخفف کھنے کارواج غالبًا انگریز وں نے نکالا ہے، اور اہلِ اسلام اس کی تنگینی کوئیں سمجھ سکے ۔ اوّل تو کسی لفظ کو مخفف کرنا اس کی اہمیت انگریزوں کے کسی لفظ کو مخفف کرنا اس کی اہمیت انگریزوں کے نزدیک خواوکتنی ہی کم ہو، ایک مسلمان کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کے بعد تمام ذخیر وَ الفاظ میں سب سے اہم لفظ' محد' ہے۔ اس لئے اس کو مخفف کر کے کھینا کی مسلمان کے لئے کسی طرح بھی زوانہیں ہوسکتا۔

ٹانیا:...طویل طویل تحریروں میں تخفیف کا نزلہ صرف اس ایک لفظ پر کیوں گرایا جاتا ہے؟ بیطر زعمل تواس اَ مر کا غماز ہے کہ ...نعوذ ہاللہ... لکھنے والے کواس لفظ ہے کو یا نفرت ہے۔

النّا: "تخفیف کے بعد جب اس کا تلفظ' مو ہڈ' ہوگا تو یہ ہمل اور ہے معنی لفظ ہوگا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرای کو ایک مہمل اور لا یعنی لفظ ہیں تبدیل کر دینا، کی طرح وُرست نہیں۔ اس لئے ہیں تمام اہل اسلام سے درخواست کروں گا کہ اس رواج کو تبدیل کریں ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارک کے حروف جہی پورے لکھا کریں۔ جن حضرات کو اس کی طرف النفات نہیں تھا ، وہ تو خیر معذور تھے، لیکن اس تنبیہ کے بعداً مید ہے کہ اسم مبارک کی بداد بی کے گناہ اور وبال سے احر از کریں گے۔ نہیں تھا ، وہ تو خیر معذور تھے، لیکن اس تنبیہ کے بعداً مید ہے کہ اسم مبارک کی بداد بی کے گناہ اور وبال سے احر از کریں گے۔ بعض حضرات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے اعراض کی دلیل ہے ، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے اعراض کی دلیل ہے ، اس سے بچنا جا ہے۔

آ پ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے نام کے ساتھ '' یا '' صلح '' لکھٹا سوال:...یں نے بڑے علماء کی تربوں میں بید یکھاہے کہ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے نام کے ساتھ صرف ( م ) لکھ دیے یں ، کیا یہ بچے ہے؟ ابیالکھنا جا ہے؟ یا یہ غلط ہے؟ کیا بورا ' صلی اللہ علیہ وسلم' ' لکھنا ضروری ہے؟

جواب:... پورا وُرود شریف ''صلی القدعلیه وسلم'' لکھنا چاہئے۔ صرف ( م ) یا'' صلعم'' کی حماقت ،علاء نہیں کرتے بلکہ کا تب صاحبان کرتے ہیں۔ میں بالالتزام بورا ذرود شریف لکھتا ہوں ،گر کا تب صاحبان مجھے پہمی عنایت کر جاتے ہیں۔

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اور حضرت آدم علیه السلام کے ناموں پر ' ص'' یا ' <sup>دعا''</sup> لکھنا

سوال:...عام طور پرحضور سلی الله علیه و سلم اور حضرت آدم علیه السلام کے اساء مبارکہ پر'' م''''' وغیرہ لگادیتے ہیں ، کیا یہ

جواب: ... بورادُ رود وسلام لكمنا جائد

حضور صلی الله علیه وسلم کے نام کے ساتھ کیا" وآلہ وسلم" لکھناضروری ہے؟

سوال: .. جضور صلی الله علیه وسلم کے نام کے ساتھ'' صلی الله علیه وسلم'' لکھا جائے یا'' صلی الله علیه وآلہ وسلم'' لکھا جائے؟ حواب:...' وآلہ وسلم'' لکھ دیں تواور بھی اچھاہے۔

'' على احمد'' يا'' محمد على'' نام لكصتے وقت أو ير'' <sup>ص</sup>'' لكھنا

سوال:...اكثر لوكوب كويس في ابنانام اس طرح لكفته بوئ ديكها ب: "محمر على" إن على احمر "كيااس طرح سے اپنا نام كساته " من لكمناتي ب؟

جواب:...لفظ 'محم''یا'' احمر''جب کسی کے نام کا جزوہ وتواس پر'' من' کی علامت نہیں لکھی جاتی۔

دُرودشريف لکھنے کا سیجے طريقه

سوال:...دُرود شريف لكصن كالشيخ طريقة كيا ب؟ " صلى الله عليه وسلم" يا" صلى الله عليه وآله وسلم"؟ جواب:... دونوں میچ ہیں، اور دُوسرے میں'' وآلہ'' کا اضافہ ہے، بیزیادہ بہتر ہے،'' رحمت نازل فرمائمیں القد تعالیٰ آپ

 <sup>(</sup>١) وقد استحب أهل الكتابة أن يكرّر الكاتب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما كتبه. (تفسير ابن كثير ج: ٥ ص:٢٢٧، مطبوعه رشيديه). وينبغي ان يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولًا يسأم من تكراره ومن أغفله حرم حطًّا عظيمًا .... ويكره الإقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة بل يكتبهما بكمالهما. (تقريب النواوي مع التدريب ص:١١٥ م ٢١٨ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) حوالة بالا

واله أي أهله، والمراد. من أمن منهم أجمعين . . . والصلاة عليهم تبعًا له عليه السلام مشروعة بل مندوية . . . الخـ (حلبي کبير ص:٣).

<sup>(</sup>٣) قال أبو حنيفة: لا يصلي على غير الأنبياء والملاتكة. (خلاصة الفتاوي ج:٣ ص: ٣٩٠).

صلى الله عليه وسلم پراورآپ كي آل پراورسلام جيجيس ''(۱)

# آب صلى الله عليه وسلم كااسم مبارك آن يرصرف وصلى الله عليه وسلم "كهنا

سوال: ... ہمارے بیارے نبی محد سلی امتہ مدید وسلم کا جب نام نامی اسم ترامی آتا ہے تو اکثر مولان حضرات اور عام مسل ان صرف" صلی القد علیہ وسلم" کہتے ہیں اور دُرود شریف میں بھی مختصراً لیہ کہا جاتا ہے۔ عرض فر ما کمیں کہ آیا ہم تمام مسلمانوں کو اپنے پیرے نبی محم مصطفیٰ صلی القد علیہ واکہ وسلم کا نام نامی اسم ترامی مختصراً لیمنا چاہئے یااد با تکمل اور واضح الفاظ میں اداکر نے کا حکم ہے؟ اور ان اف ظ من القد علیہ وسلم" کے معنی بیان فر ما کمیں۔ نیز ہمارا یہ فعل نبی پاک صلی القد عدیہ واکہ وسلم کی دِل آزاری کا باعث تو نہیں؟

جواب:...آنخضرت صلی القدعدیه وسم کااسم گرامی پورالینا چاہئے اوراس کے ساتھ ڈرودشریف بھی لاز ہا ذکر کرنا چاہئے۔ مجدس میں پہلی باراسم گرامی آئے تو تمام سننے والوں پر بھی ڈرودشریف واجب ہے (صلی القدعلیہ وسلم)،اورمجلس میں بار باراسم مبارک آئے تو ہر بارڈرودشریف پڑھنا واجب نہیں ہے۔آنخضرت صلی القدملیہ وسلم کے اسم گرامی کے معنی ہیں:'' بہت بہت تعریف کیا گیا''۔ اور'' صلی القدعدیہ وسلم'' کے معنی ہیں:'' آپ پراللہ تعالی اپنی رحمتیں اور سلام نازل فرمائیں''۔

# کلمہ پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم 'پڑھنا

سوال:... جب بهم کلمه شریف پڑھتے ہیں تو''لاالہ الآ القد محمد رسول اللّذ' کے بعد' صلی القد عدیہ وسلم'' بھی کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ' صلی القد عدیہ وسلم'' کلمے کا حصہ نہیں ہے، مسئلہ بیہ معلوم کرنا ہے کہ اس کے ساتھ' صلی القد عدیہ وسلم'' کہنا جا تز ہے یانہیں؟ چوا ہے:... کلمے کا حصہ تو نہیں ، نیکن عام حالات میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے نام مبارک پر دُرود شریف پڑھ جوا ہے:۔.. کلمے کا حصہ تو نہیں ، نیکن عام حالات میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے نام مبارک پر دُرود شریف پڑھ لینا جا ہے۔۔

#### کیا بہت الخلا میں اسم '' محمد''سن کر دُرود پڑھنا جا ہے؟ سوال: اگرکوئی بیت الخلامیں ہوتو'' محد'' کا نام من کروہاں بھی ذرود پڑھیں یا خاموش رہیں؟ جواب:... بیت الخلامیں کچھ بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔

(١) وأفضل العبارات على ما قاله المرروقي: اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد (رد اعتار ج ١ ص:١٣ مطلب
أفضل صيغ الصلاة).

(۲) "يَسَأَيُّهَا اللَّذِيْنِ امَّـوُا صَلَّوًا عَلَيْهِ `` والآية تدل على وجوب الصلوة والسلام في الجملة ولو في العمر مرةً، وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمه ما الله واختياره البطحاوي `` وقيل يجب الصلوة كلما جرى ذكرة صلى الله عليه وسلم وبه قال الكرخي .... الخـ (تفسير مظهري جـ ٤ ص: • ١٣، ١١٣).

(٣) وفي البدر المحتار: والمذهب إستحبابه أي التكرار وعليه الفتوى. (الدر المختار ج: ١ ص ١٤٥). ونص العلماء على إستحبابها في مواضع . وعبد ذكر أو سماع اسمه صلى الله عليه وسلم أو كتابته عند من لا يقول بوجوبها، كدا في شرح الفاسي على دلائل الخيرات ملحصًا، وغالبها منصوص عليه في كتبنا. (رد انحتار ج ١ ص ١٨٥). (٣) وفيها يكره الكلام . . في الحلاء. قوله وفي الخلاء لأنه يورث المقت من الله تعالى. (شامي ح ٢٠ ص ١٨٣).

### صیغهٔ خطاب کے ساتھ صلوٰ ۃ وسلام پڑھنا

سوال:..قرآن مجید میں صلواعلیہ ہے، کیا'' صلی القد طیک یا رسول اللّہ'' پڑھنے ہے وُ رود کا حق ادا ہوجا تا ہے؟
جواب:... خطاب کے صینے کے ساتھ صلوق وسلام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے روضۂ اقدس پر کہنا جا ہے، وُ وسری جگہ عائب کے صیغے سے کہنا جا ہے، کیونکہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے وُ رود شریف کے جوصیغے اُمت کو تعلیم فرمائے ہیں، وہ غائب کے صیغے ہیں۔ (۱)

#### · ' حضور'' كالفظ استنعال كرنا

سوال:...مؤ ذبانه عرض کی جاتی ہے کہ آپ یہ بتا و پیجئے کے محمد رسول انتد صلی القد علیہ وسلم کے بارے میں'' حضور'' کا لفظ استعمال کرنا کیریا ہے؟ بعض علمائے کرام ہے سنا ہے کہ بیرالفاظ استعمال کرنا ؤرست نہیں ہے۔

چواہ :...' حضور' ادب و احترام کا لفظ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے لئے اس کا استعمال اُردو محاورے میں عام ہے،اس کوشرک و کفر کہنا غلط اور تافہی ہے۔

### دُرودشریف میں'' آل محد'' ہے کون لوگ مراد ہیں؟

سوال: .. ذرووشریف میں'' آل محمر علیہ السلام' سے کیہ مراد ہے؟ آئ کل کے بعض سیّد حضرات بھی اپنے آپ کواس آل میں شامل بچھتے ہیں۔ پوچھنا ہے ہے کہ اگر'' آل' سے مراوحضور علیہ السلام کی بیٹیوں کی اولا دہے تو بیسل کہاں پیٹم ہوتی ہے؟ آئ کل بعض ڈوم، ڈنگر، مراثی حضرات بھی شیعہ بن کر سادات برادری ہیں داخل ہور ہے ہیں، ان کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: " آل محد ' (صلی الله علیه وسلم ) میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اولا دہمی داخل ہے۔ اور آپ صلی الله علیه وسلم کے اہل خانداور تنبعین بھی۔ (۳)

### ا نبیائے کرام میہم السلام اورصحابہ رضی اللہ نہم کے ناموں کے ساتھ کیا لکھا جائے؟ سوال:...آٹھویں جماعت کی انگریزی کی کتاب (انگٹ میڈیم) میں ایک سبق ہے:'' حضرت علی' اور بریکٹ میں

(۱) عن أبى حميد الساعدى قال: قالوا يا رسول الله كيف بصلى عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا اللهم صلى على محمد وأزواجه و ذرّيته كما صلّيت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه و ذرّيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد متفق عليه. (مشكوة ص: ٨٦).

(٢) جناب، حضرت ، قبله النظيماً .. فيروز اللغات ص: ٥٣٢ (ح ض) ـ

(٣) (وعلى اله) أى أهله والمراد من امن منهم أجمعين. (حلبي كبير ج: اص: ٣). فالأكثرون أنهم قرابته صلى الله عليه وسلم الذين حرمت عليهم الصدقة على الإختلاف فيهم وقيل جميع أمّة الإجابة وإليه مال مالك والحتاره الأزهري والتووي في شرح مسلم وذكر القهستاني ان الثاني مختار اعققين. (رد اغتار ج: اص ١٣).

"Peace Be Upon Him" لکھا ہوا ہے، جو'' صلی اللہ علیہ وسلم'' کا انگلش ترجمہ ہے۔ ای طرح فاری کی ہشتم جماعت کی کتاب میں حضرت علی اور حضرت امام حسین کے ساتھ بیالناظ استعمال کے حضرت علی اور حضرت امام حسین کے ساتھ بیالناظ استعمال کے جاسکتے ہیں؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو آپ ایٹے مؤ قر جربیہ کی وساطت سے اسے نصاب کمیٹی اور اعلی حکام وعمال حکومت کے نوٹس میں لائمیں۔

() جواب:...االب سنت والجماعت کے یہاں'' صلی اللہ علیہ وسلم''، اور'' علیہ السلام'' انبیائے کرام کے لئے لکھ جاتا ہے، صی بہ کے لئے'' رضی اللہ عنہ'' لکھنا چاہئے، اور حصرت علی کے نام نامی پر'' کرتم اللہ وجہہ'' بھی لکھتے ہیں، متعلقہ حصرات کوآپ کی اس تعبیہ پرشکریہ کے ساتھ غور کرنا چاہئے۔

### حديث شريف مين "ريز" كي علامت

سوال:... حدیث شریف کے ایک سے زیادہ راویوں کا نام جب لکھا جاتا ہے توعموماً آخری نام پر درج ہوتا ہے، جیسے '' مغیرہ بن شعبہ"'' کیا جس نام پر بیندلکھا ہو، وہ محالیٰ رسول نہیں ہوتے ؟

جواب: ... ' رض الله عنه ' کی علامت ہے، عام طور سے حدیث کے آخر میں صحافی کا نام آتا ہے، اس پر ' رضی الله عنه و عنبم' ' کہتے ہیں، جس کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ اس صحافی کے لئے بھی وُ عاہوئی اور صحافی سے پہلے جتنے راوی آئے ہیں وہ بھی وُ عا میں شریک ہوگئے۔

<sup>(</sup>۱) قال الجمهور من العلماء: لا يحوز افراد غير الأنبياء بالصلاة، لأن هذا قد صار شعارًا للأنبياء. (تفسير ابن كثير ج۵٠ ص ٢٢٨، طبع رشيديه). أيضًا: وأما السلام . . . ولا يفرد به غير الأنبياء فلا يقال "على عليه السلام". (تفسير ابن كثير ج۵ ص٢٢٨، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) ويستحب الترضي للصحابة. (فتاوى شامى ج: ٢ ص: ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) بعض علیہ سناہ کہ خوارج نے آپ کے نام مبارک کے بعد ''**سوّد اللہ وجھہ'' برحایا تھا،اس کے جواب کے لئے ''کوّم اللہ وجھہ''** عادت تفہرالی گئی۔(انداوالفتاوی ج: ۴ ص: ۴۷ س)۔

# عقيدة حيات الني الني الناتي مراجماع

### مسكدحيات النبى مك فيلاكم

سوال: ... گزارش ہے کہ چندروزقبل مجھے بھینس کالونی کمرشل ایریا کی گول معجد میں ویت آن سننے کا آخاق ہوا، اپ درس کے دوران معجد کے چیش امام صاحب نے عذاب قبر پر درس ویتے ہوئے فرمایا کہ: رسول القد صلیہ وسلم اپنی قبر میں بعید حیات ہیں۔ اور دلائل ویتے ہوئے فرمایا کہ: آپ سلی القد علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تخص میر ہے دوخت اقد س پر حاضری دے گاتو ہیں قیامت کے دن اس کے لئے شفاعت کروں گا۔ (مولا ناموصوف کا تعلق و ہو بند مسلک ہے ہے)۔ جبکہ میں نے خود شخ القرآن حضرت مولا نا موصوف کا تعلق و ہو بند مسلک ہے ہے)۔ جبکہ میں نے خود شخ القرآن حضرت مولا نا موسوف کا تعلق و فات یا چکے جیں اور اس پر حضرت صاحب نے ایک کتاب ' وفات النبی' بھی کامی ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فی علم نہیں ہے۔

جناب والاست قرآن وحديث كي روشي مين تفصيل معلوم كريا جا بها بهول كه:

ا:...كياحضورصلى الله عليه وسلم التي قبر مين زنده بين؟

٣: ... كيا دنياوي معاملات كاآب صلى الله عليه وسلم كومم بع؟

m:... کیارسول اکرم صلی الله علیه وسلم کے روضة مبارک برحاضری و یناضروری ہے؟ جبکہ جج کے تمام ارکان مکہ مرمہ میں پھیل

كوسنجية بير-

جواب:..آب كسوال من چندمسائل قابل مختيق بين:

يبهلامسكله:...مسكله حيات النبي صلى الله عليه وسلم ،اس همن ميس چنداً موركاتم يحد ليناضروري ب:

اُوّل: ... یہ کمی زراع کیا ہے؟ یہ بات تو ہر عامی ہے عامی بھی جانتا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم و نیا ہے رطت فرما گئے ہیں، اور یہ کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنے روض مطہرہ و مقد سہ میں مدفون ہیں، اس لئے حیات النبی سلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی (اور نہ ہونی چاہئے) کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی وُنیوی حیات زیر بحث ہے۔ نہیں! بلکہ گفتگو اس میں ہے کہ وُنیا ہے رخصت ہونے کے بعد برزخ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جو حیات حاصل ہے، اس کا تعلق جسد اطہر ہے بھی ہے یا نہیں؟ اس بنقیح ہے معلوم ہوگا کہ یہاں تین چیزیں ہیں:

ا:...وُنيا كى حيات كاند موتا\_

٣:... برزخ كي حيات كاحاصل مونا\_

٣:...اوراس برزخی حیات کا جسد اطهرے تعلق ہونایا نہ ہونا۔

پہلے دونکتوں میں کس کا اختلاف نہیں۔اختلاف صرف تیسرے نکتے میں ہے۔ ہمارے اکا برجسدِ اطہر کو ایک خاص نوع کی حیات کے ساتھ متصف مانتے ہیں۔

دوم:...اہل حق کاعقیدہ یہ ہے کے قبر کا مذاب وثواب برحق ہے، چنانچیشرح عقائد تعلی میں ہے:

"وعـذاب القبر للكافرين ولبعض عصاة المؤمنين وتنعيم اهل الطاعة في القبر ..... وسؤال منكر ونكير ثابت بالدلائل السمعية." (شرح عقائد ص٩٨٠)

ترجمہ:...' کافرول اور بعض گنا ہگار اہلِ ایمان کوقبر میں عذاب ہوتا اور قبر میں اہلِ اطاعت کو نعمت وثواب کا ملنا اور منگر ونکیر کا سوال کرنا ، بیتی م امور برحق ہیں ، دلائل سمعیہ سے ثابت ہیں۔'' عقیدہ طحاویہ میں ہے:

"ونؤمن بعذاب القبر ونعيمه لمن كان لذالك اهل، وبسؤال منكر ونكير للميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضى الله عنهم اجمعين، والقبر روضة من رياض الجنة، او حفرة من حفر النيران."

(عقيده طحاوية ص: ١٠ مطبوعه دارالإشاعت كراچى)

ترجمہ: "اورہم ایمان رکھتے ہیں کہ قبر میں عذاب یا تواب اس تخص کو ہوگا جواس کا مستحق ہو، اور مسکر وکیے قبر میں میز اب یا تواب اس تخص کو ہوگا جواس کا مستحق ہو، اور مسکر وکیے قبر میں میت سے سوال کرتے ہیں، اس کے رب، اس کے دین اور اس کے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے بار سے میں، جیسا کہ آنخصرت صلی اللہ عذبیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ماجمعین سے اس پراحاویث وار دہیں، اور قبر جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھول میں سے ایک گڑھا ہے۔ "
مصرت امام الوحنیفہ دھمہ اللہ کے دسمالہ "فقدا کبر" میں ہے:

"وسوال منكر ونكير في القبر حق، واعادة الروح الى العبد وضغطة القبر وعذابه حق كائن للكفار كلهم اجمعين ولبعض المسلمين."

(شرح فقه اکبر ص: ۱۲۱ و ما یعد، مطبوعه مجتبالی ۱۳۳۸ هـ)

تر جمہ:...' اور قبر میں منکر ونکیر کا سوال کرنا برحق ہے، اور قبر میں رُوح کا لوٹایا جانا اور میت کوقبر میں میں بھینچنا اور تمام کا فروں کو اور بعض مسلم نوں کوقبر میں عذاب ہونا برحق ہے،ضرور ہوگا!''

تبر کے عذاب پر قرآن کریم کی آیات اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی احاد بے متواتر ہ وارد ہیں ، اورسلف صالحین ، صی ہہ و تا بعین رضوان اللہ علیم اجمعین کا اس پر اجماع ہے ، جِنانچے شرح عقائد میں چند آیات واحادیث کا حوالہ وینے کے بعد لکھا ہے : "وبالجملة الأحاديث في هذا المعنى وفي كثير من احوال الآخرة متواترة المعنى وان لمم يبلغ آحادها حد التواتر." (شرح عقائد ص. ١٠٠ ، مطبوعه مكتبه خير كثير، كراچي) مريد من المعنى من المعنى من المعنى المعنى من المريد من المر

شرح عقائدى شرح "نبراس" مي ب:

"ثم قد روى احاديث عذاب القبر وسؤاله عن جمع عظيم من الصحابة فمنهم عسر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وانس بن مالک، والبراء، وتميم الدارى، وثوبان، وجابر بن عبدالله، وحذيفة، وعبادة بن صامت، وعبدالله بن رواحة، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن عمر، وعبدالله بن مسعود، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل، وابوامامة، وابو الدرداء، وابو هريرة، وعائشة رضى الله عنهم، ثم روى عنهم اقوام لا يحصلى عددهم."

تر جمہ:...' قبر کے عذاب وتواب اور سوال کی احادیث صحابہ کرام رضوان النّہ علیم اجمعین کی ایک بڑی جماعت سے مردی ہیں، جن میں مندرجہ ذیل حضرات بھی شامل ہیں:

حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت انس، حضرت براء، حضرت تهيم داری، حضرت ثوبان، حضرت علم، حضرت عبدالقد بن عمر، جابر، حضرت عبدالقد بن عمر، حضرت عبدالقد بن عاص، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابوا مامه، حضرت ابوالدرداء، حضرت ابو مربره، حضرت عائش، رضی الله عنهم، پھران سے آئی قوموں نے روایت کی ہے، جن کی تعداد کا شار شہر کیا جا سکتا ۔"

امام بخاری رحمه الندنے عذاب قبر کے باب میں قر آن کریم کی تین آیات اور آنخضرت صلی الندعدیہ وسلم کی چھا حاویث ذکر کی ہیں، جومندرجہ ذیل پانچ صحابہ سے مروی ہیں: حضرت براء بن عازب، حضرت عمر، حضرت عائشہ حضرت اساء اور حضرت انس بن مالک رضی اللّذ منہم۔

اس كے ذيل ميں حافظ الدنيا ابن جرعسقلاني رحمه الله لكھتے ہيں:

"وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث: منها عن ابي هويرة، وابن عباس، وابئ ايوب، وسعد، وزيد بن ارقم، وام خالد في الصحيحين او احدهما، وعن جابر عند ابن ماجة، وابي سعيد عند ابن مردوية، وعمر، وعبدالرحمن بن حسنة، وعبدالله بن عمرو عبد ابي داود، وابن مسعود عند الطحاوي، وابي بكرة واسماء بنت يزيد عند النسائي، وام

مبشر عند ابن ابي شيبة، وعن غيرهم."

(فنح الباری ج: ۳ ص: ۲۴۰ دارالنشر الکتب الإصلامیه، لاهور)

ترجمه: "در اورعذاب قبریل ان ذکوره بالا احادیث کےعلادہ اوراحادیث بھی دارد ہیں، چنانچان
میں سے حضرت ابوہرریو، ابن عباس، اوابوب، سعد، زید بن ارقم اورام خالد ...رضوان الله علیهم اجمعین . . کی
احادیث توضیحین میں یاان میں سے ایک میں موجود ہیں۔

یہ قریباً تمیں صحابہ کرام کے اسائے گرامی کی فہرست ہے، جو میں نے عجلت میں مرتب کی ہے، اور جن سے عذاب قبر کی احادیث مروی ہیں ،اس لئے قبر کے عذاب وثواب کے متواتر ہونے میں کوئی شہبیں۔

سوم:... جب بیر نابت ہوا کہ قبر کاعذاب و ثواب برحق ہے، اور بیا البحق کا اجماعی عقیدہ ہے تواب اس سوال پرغور کرنا ہاتی
رہا کہ قبر کا بیعذاب و ثواب صرف رُوح ہے متعلق ہے یا میت کے جسم عضری کی بھی اس میں مشارکت ہے؟ اور بید کہ اس عذاب و ثواب و ثواب کا کہ کہ کی اس میں مشارکت ہے؟ اور بید کہ اس عذاب و ثواب ہوتا کا کہ آیا بہی حسی کر خواہے جس کو عرف عام میں ' قبر' ہے موسوم کیا جاتا ہے یا برزخ میں کوئی جگہ ہے جہاں میت کو عذاب و ثواب ہوتا ہے، اورای کو عذاب قبر کے نام سے یا دکیا جاتا ہے؟

اس سوال کا جواب ہے ہے۔ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے تنج سے بالبداہت معلوم ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب و تواب صرف رُوح کونہیں ہوتا بلہ میت کا جسم بھی اس میں شریک ہے ، اور یہ کہ عذاب وثواب کا کل بہی حسی قبر ہے جس میں مروہ کو وفن کیا جاتا ہے ، گر چونکہ یہ عذاب وثواب رُوس سے عالم کی چیز ہے ، اس لئے میت پر جو حالات قبر میں گزرتے ہیں ، زندوں کو ان کا ادراک وشعور عموماً نہیں ہوتا (عموماً اس لئے کہا کہ بعض اوقات بعض اُ مور کا انکشاف بھی ہوجاتا ہے ) جس طرح نزع کے وقت مرف والا فرشتوں کو دیکھتا ہے اور رُوس سے عالم کا مشاہرہ کرتا ہے ، گر پاس جیسے والوں کو ان معاملات کا ادراک وشعور نہیں ہوتا جو نزع کی حالت میں مرفے والے پرگزرتے ہیں۔

ہمارے اس دعویٰ پر کہ عذاب د تواب ای حس قبر میں ہوتا ہے اور بید کہ میت کا بدن بھی عذاب د تواب ہے متأثر ہوتا ہے، احادیث نبویہ سے بہت سے شواہد چیش کئے جا سکتے ہیں ،گر چونکہ ان شواہد کا استیعاب نہ تو ممکن ہے اور نہ ضرور کی ہے، اس لئے چند عنوانات کے تحت ان شواہد کا نمونہ چیش کرتا ہوں:

#### ا:..حديث جريد:

"غَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (رَضِى اللهُ عَنْهُ) قَالَ: مَرَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ (وَفِي وَايَةٍ: فَسَمِعَ صَوْتَ اِنْسَانَيْنِ يُعَدَّبَانِ فِي قَبُورِهِمَا) فَقَالَ: اِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ، وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي وَايَّا الْآخِرُ فَقَالَ: اِنَّهُمَا لَيُعَدَّبَانِ، وَمَا يُعَدَّبَانِ فِي كَبِيْنِ، أَمَّا الْآخِرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ثُمُّ أَخَذَ كَبِيْنٍ، أَمَّا أَحَدُهُ مَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ثُمُّ أَخَذَ كَبِيْنٍ، أَمَّا أَلَّا وَمُول اللهِ المَعْمَةِ. ثُمُّ أَخَذَ جَرِيْدَةً وَالْوَا. يَا رَسُول اللهِ المِم فَعَلْتَ هَذَا؟ جَرِيْدَةً وَالْوَا. يَا رَسُول اللهِ المِم فَعَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَاد."

ترجمہ: " حضرت ابن عباس رضی الدی جہا ہے روایت ہے کہ آنخضرت ملی الدعلیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزر ہے تو آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے دوآ دمیوں کی آواز تی ، جن کوقبر میں عذاب ہور ہا تھا ، آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہور ہا ہے ، اور عذاب بھی کسی بڑی چیز پرنہیں ہور ہا ہے ( کہ جس سے بچنا مشکل ہو ) ، ان جس سے ایک تو چیشا ہے نہیں بچنا تھا ، اور دُوسرا چفل خور تھا۔ پھر آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے ( کھجور کی ) ایک ترشاخ لی اور اس کو تی ہے آ دھوں آ دھ چیرا ، انہیں ایک ایک کر کے دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ محابہ نے ( مید کھی کر ) ہو جھا: یا رسول اللہ! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: شاید ( اس عمل سے ) ان کے عذاب جس ( اس وقت تک کے لئے ) تخفیف ہوجائے جب تک کہ پیشاخیں خشک شاید ( اس علی ۔ "

میضمون حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے علاوہ مندرجہ ذیل صحابہ کرام ہے بھی مروی ہے:

ا :...حعزت ابو بكره رضى الله عنه \_ (ائن ماجه ص: ۴۹، جمع الزوائد ج: الص: ۲۰۷، فتح الباري ج: الص: ۳۲۱) (اين اليشيب ج: اص:٣٤٦مواروالظمآن ص:١٩٩مجع ج:٣ ص:٥٥) ٢:...حضرت ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ۔ ٣:...حفرت انس رمنی الله عنه۔ ( جمح الزوائدج: الس:۲۰۸) ٧: .. حضرت جابر رضي الله عند .. (افراددار قطنی ، فتح الباری ج: اص: ۳۱۷) (سائی بحوار فتح الباری ج:ا ص:۳۱۹) ۵:...حضرت ابورافع رضي الله عنه .. ٢ :... حضرت ابوا مامه رضي الله عنه بـ ( بجمع ج:٣ ص:٢٥١ فح ج:١ ص:٣٢٠) ٤:...حضرت عاكثة رضى الله عنها ـ ( مجمع ج:ا ص:۷۰4) ( بجح ج:٣ ص:٥٥) ٨:...حضرت ابن عمر دضي الله عنهما .. (ابن الي شيبه ج:٣ ص:٤١ ص ١٤٤) 9:...حضرت يعلى بن سيابه رضى الله عنه ...

• ا:...اس نوعیت کا ایک اور واقعه حضرت جابر رضی القدعنه ہے جے مسلم میں ج: ۲ ص: ۱۸ ۳ میں منقول ہے۔ اا:...اوراسی نوعیت کا ایک اور واقعہ حضرت ابو ہر رہے وضی القدعنہ ہے مسند احمد میں بسند شیحے منقول ہے۔ (مجمع الزوائد ج: ۲ ص: ۵۷) ۱۲:... نیز ای نوعیت کا ایک دا قعہ مصنف ابن ابی شیبہ ج: ۳ ص:۲۷ سادر مسند احمد میں حضرت یعلی بن سیابہ رضی ابقد عنہ سے منقول ہے۔

ان احادیث میں جارے دعویٰ پر درج ذیل شواید ہیں:

ﷺ:...آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ان دونوں قبروں کے پاسے گزرتے ہوئے عذابِ قبر کومحسوس فریا ،اور جن دوشخصوں کوعذابِ قبر ہور ہاتھا،ان کی آوازسننا۔

الله :... دونول قبرون برشاخِ خرما كا گاژنا\_

ﷺ: ..اوردریافت کرنے پریفر مانا کہ: شایدان کے عذاب میں پھیخفیف ہوجائے جب تک کہ بیش خیس خیک نہ ہوں۔ اگر میگڑھا، جس کوقبر کہا جاتا ہے، عذاب قبر کامل نہ ہوتا تو ان شاخوں کوقبروں پرنصب ندفر و یا جاتا ، اورا گرمیت کے بدن کو عذاب نہ ہوتا تو آپ صلی القدعلیہ وسلم ان دو شخصوں کی آواز نہ سنتے ، اور نہ قبر کے پاس سے گز رتے ہوئے عذاب قبر کا حساس ہوتا۔

### ٢:... آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاعذاب قبر كوسننا:

أو پر حضرت ابن عماس رضى الله عنهما كى حديث ميس آيا ہے:

"فَسَمِعَ صَوْتَ انْسَانَيْنِ يُعَذَّبَانِ فِي قُبُوْدِهِمَا." (صحبح بنعادی ح ۱۰ ص ۳۳) ترجمہ:... آن آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے دوآ دمیوں کی آواز سی جن کوقبر میں عذاب ہور ہاتھا۔" میضمون بھی متعددا حادیث میں آیاہے:

ا:... "عَنْ أَبِى ايُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ (رَضِى اللهُ عَنْهُ) قَال: خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بَعُدَ مَا غَرِبتِ الشَّمْسُ فَسمع صَوْتًا، فَقَالَ. يَهُوْدٌ تُعذَّبُ فِي قُبُورِهَا."

صحبح ببخاری ج ا ص ۱۸۴، صحبح مسلّم ج ۴ ص ۳۸۶، صحبح مسلّم ج ۴۰ ص ۳۸۶۰ واللفظ لذ) ترجمہ: '' حضرت ابوالیوب انصاری رضی القد عنه ہے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم غروب آفتاب کے بعد باہر نکلے تو آواز سی فرمایا: یہودکوان کی قبروں میں عذاب ہور ہاہے۔''

٢: . "غَنُ انسِ رضِى اللهُ عَدُهُ قَال: بَيْنَمَا نبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَحُلِ لأَبِي طَلْحَةَ، يَبُرُزُ لِحَاجَتِه. قَالَ: وَبَلَالٌ يُمْشَى وَرَاءَهُ يُكُومُ نبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَّمْشَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَّمْشَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ، فَقَامَ حَتَّى لَمَّ اللهِ بِلَالٌ، فَقَالَ: وَيُحَكَ يَا اللهِ جَنْبِهِ، فَمَرَّ نبِي اللهِ صلَّى اللهِ عليْهِ وَسلَّمَ بِقَبْرٍ، فَقَامَ حَتَّى لَمَّ اللهِ بِلَالٌ، فَقَالَ: وَيُحَكَ يَا اللهِ جَنْبِهِ، فَمَرَّ نبِي اللهِ عَلَيْهِ وَسلَّمَ عَلَيْهِ وَسلَّمَ بِقَبْرٍ، فَقَامَ حَتَّى لَمَّ اللهِ بِلَالٌ، فَقَالَ: وَيُحَكَ يَا بِلَالُ! هَلُ تَسْمَعُ مَا السُمعُ؟ قَالَ: مَا اسْمَعُ شَيْتًا! قَالَ: صَاحِتُ الْقَنْرِ يُعَذَّبُ! قَالَ فَسأَلَ عَنْهُ فَوَجَدَ يَهُوْدِيًّا." (رواه احمد ورحاله رحال الصحيح. مجمع الزوائد ج:٣ ص ١٣٩ ص ١٣٩ حديث ١٢٨٤ طبع دار الكتب العلمية بيروت. واخرجه في المستدرك ج: ١ ص ٢٥، وقال صحيح على شرط الشيحين واقره الذهبي.)

ترجمہ: ... ' حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ، حضرت ابوطلی کے جیجے چل کھجوروں کے باغ میں قضائے حاجت کے لئے تشریف لے جارہ بے تنے ، حضرت بلال آپ کے جیجے چل رہے تنے ، اوب کی بنا پر برا برنہیں چل رہے تنے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزری تو کھڑے ، وہ گئے ، یہاں تک کے حضرت بلال بھی آپنجے ، فرمایا: بلال! کیاتم بھی س رہے ہوجو میں س رہا ہوں؟ عض کیا: میں تو بھی نیس رہا! فرمایا: صاحب قبر کو عذاب ہور ہاہے! آپ صلی اللہ عدید وسلم نے اس قبر کے بارے میں دریافت فرمایا کہ یہ س کی قبر ہے؟ تو معلوم ہوا کہ یہودی کی قبر ہے۔''

"الله وَسَلَّمَ، قَالَ: بَيُنَمَا رَسُولُ الله عَنهُ قَالَ: اَخْبَرَنِيُ مَنْ لَا أَتَّهِمُهُ مِنْ اصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ يُمْشِى بِالْبَقِيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ يُمْشِى بِالْبَقِيْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ! هَلُ تَسْمَعُ مَا اَسْمَعُ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ يَا رَسُولُ الله مَا اَسْمَعُهُ! قَالَ. الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللهُ الله

(دواہ احمد ورجالہ رجال الصحیح، محمع الزوائد ج ٣ ص ١٣٩٠ حدیث ١٣٩٨)

ترجمہ:.. دعفرت انس رضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ: مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں صاحب نے بتایا کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بال الله علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے محابہ میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلال! جو پچھ میں من رہا ہوں ، کیا تم بھی من رہے ہو؟ عرض کیا: اللہ کی شم! یا رسول اللہ! میں اس کونیس من رہا۔ فرمایا: کیاتم اہل قبور کو سنتے نہیں ہو؟ ان کوقبروں میں عذاب ہور ہا ہے!"

" " " " فَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِاللهُ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: دَحَلَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يَوْمًا نَخُلًا لِبَنِى النَّجُارِ، فَسَمِعَ اَصُوَاتَ رِجَالٍ مِّنْ بَسَى النَّجُارِ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّة، يُعَذَّبُونَ فَى يَوْمًا نَخُلًا لِبَنِى النَّجُارِ، فَسَمِعَ اَصُوَاتَ رِجَالٍ مِّنْ بَسَى النَّجُارِ مَاتُوا فِى الْجَاهِلِيَّة، يُعَذَّبُونَ فَى يَعُورُ فَى النَّجُارِ، فَسَمِعَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ قُبُورِهِمَ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ لَلْمَارِهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ اللهَ عَرْدِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُعًا، فَأَمَرَ أَصْحَابِهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ اللهَ عَرْدِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

ترجمہ:...' حضرت جاہر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنونجار کی ایک جگہ میں داخل ہوئے تو بنونجار کے چند مُر دول کی آ وازشی، جو جا بلیت کے زمانے میں مرے تھے اور ان کو قبروں میں عذاب ہور ہاتھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم و ہاں ہے گھبرا کر نکلے، اور اپنے صحابہ "کو حکم فرمایا کہ عذاب قبر سے پناہ مانگیں۔''

ان احادیث میں قبروں کے پاس جا کرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عذا بے قبر کوسٹنا ندکور ہے، اگر بیگڑ ھے ( جن کوقبری کہا جاتا ہے ) عذا ب کامحل ندہوتے اور قبروں میں مدفون ابدان کوعذا ب ندہوتا، تو اس عذا بے قبر کا قبروں کے پاس سٹنا نہ ہوتا۔ ٣:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے علاوہ دوسروں کے لئے بھی عذابِ قبر کا سنناممکن ہے:

متعدوا حادیث میں بیمضمون بھی وار د ہوا ہے کہ اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہتم مُر دوں کو دفن کرنے کی ہمت نہیں کرسکو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ قبر کا جوعذا ب میں سنتا ہوں ووتم کو بھی سنادیتے ،اس مضمون کی چندا حادیث درج کی جاتی ہیں :

ائ... "عَنُ زَيْدٍ بُنِ ثَابِتٍ (رَضِىَ اللهُ عَنُهُ) قَالَ: بَيْمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَالِيطٍ لِبَنِي النَّبِ عَلَى بِغُلَةٍ لَّهُ، وَنَحُنُ مَعَهُ إِذُ حادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيْهِ وَإِذَا أَقْبُرَ سِتَّةٍ أَوْ خَالِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهُ اللهِ اللهُورَيُوكِ - فَقَالَ. مَنْ يَعُوفُ أَصْحَابَ هذهِ الْأَقْبُو؟ خَمْسَةٍ أَوُ أَرْبَعَةٍ -قَالَ: كذا كان يَقُولُ النَّجُرَيُوكِ - فَقَالَ. مَنْ يَعُوفُ أَصْحَابَ هذهِ الْأَقْبُو؟ فَقَالَ رَجُلٌ النَّا قَالَ: فَمَتَى مات هؤلًاء؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الْإِشْرَاكِ! فَقَالَ: اللهُ الل

ترجمہ: '' حضرت زید بن ثابت رضی القد عند فرماتے ہیں کہ: ایک روز آنخضرت صلی القد علیہ وسلم الجہ فیجر پرسوار ہوکر بنونجار کے ایک باغ ہیں تشریف لے گئے ، ہم بھی آپ صلی القد علیہ وسلم کے ہمراہ تھے ، اپ فیجر بدک گیا، قریب تھا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم گرجاتے ، وہاں کوئی چار، پانچ یا چھ قبرین تھیں ، آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: ان قبروں کوکوئی بہچانتا ہے؟ ایک آدمی نے عرض کیا: بی ہاں! ہیں جانتا ہوں ۔ آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کب م ے تھے؟ اس نے عرض کیا: حالت شرک ہیں! پھر آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کب م ے تھے؟ اس نے عرض کیا: حالت شرک ہیں! پھر آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کب م ے تھے؟ اس نے عرض کیا: حالت شرک ہیں! پھر آپ صلی القد علیہ وسلم نے فرمایا: یہ کرت می عذاب و ہے جاتے ہیں ، اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ دوتا کہ تم اپ مرد ے فن کرنا چھوڑ دو گئو ہیں اللہ تعالی ہے دعا کرتا کہ وہ تہمیں بھی عذاب قبر سناد ہیے جس طرح ہیں سنتا ہوں ۔ ''

۲:...یې حدیث سیح این حبان میں حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنه ہے مروی ہے۔ (موار دانظمآن ص:۲۰۲)

""..." عَنُ أَنْسِ رضى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم سَمِع صُوْتًا مِّنُ قَبُرٍ، فَقَالَ: مَتَى مَاتَ هَذَا؟ قَالُوا: مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ! فَسُرَّ بِذَالِكَ وَقَالَ: لَوْ لَا أَنُ لَا تَذَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ آنُ يُسْمِعَكُمُ عَذَابَ الْقَبُرِ."

(سنن نسائی ج: ۱ ص ۲۹۰ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ج. ۲ ص: ۳۸۲، مواد د الطمآن ص: ۳۰۰)

ترجمه: ... د حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں کہ: آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے ایک قبرے آواز
سی تو فرمایا: یہ کب مرا تھا؟ آپ سلی الله علیه وسلم کو بتلایا گیا کہ ذمان کا جالمیت ہیں! اس پر آپ سلی الله علیه وسلم
خوش ہوئے اور فرمایا: اگر جھے یہ اندیشہ موتا کہ تم اپنے مُر دے فن کرنا چھوڑ دو گئو ہیں الله تعالی ہے دعا کرتا
کہ جہیں بھی عذاب قبر ہوتا ہوا سائی دیتا۔"

"قَنُ أَنْسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِى النَّهُ عَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرُبًا لِبَنِي اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَا السَمَعَنِي ."
 شُمِعَكُمْ قِنُ عَذَابِ الْقَبْرِ مَا السُمَعَنِي ."

(اسدادہ صبحیح، کنز العمال ج: ۱۵ مین: ۱۵۰ حدیث: ۲۳۳)

ترجمہ: ... دعفرت انس رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ: آنخضرت سلی الله علیہ وسلم بنونجار کے
ویرانے میں تضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے تو گھبرا کر نظے، اور فر مایا: اگریہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم مُر دول
کوفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تہمیں بھی وہ عذا بے قبر سنادے جو میں سنتا ہوں! ''
مندرجہ بالااحادیث ہمارے مدعا پرتین وجہ سے شاہد ہیں:

ا:...آنخضرت ملى الله عليه وسلم كاعذاب قبر كوخود سنناب

۲:...اور بیفر مانا کہ میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتا کہ تہمیں بھی عذابِ قبر سنادیں ، جو میں سن رہا ہوں۔ جس سے معلوم ہوا کہ عذابِ قبر کا سننا ہمارے حق میں بھی ممکن ہے۔ اگر عذاب کا تعلق قبر کے گڑھے سے نہ ہوتا تو قبروں کے اس عذاب کے سننے کی کوئی وجہ نہ تھی۔

سا:...اور بیفر مانا که: اندیشہ بیے کہ خوف کی وجہ ہے تم مُر دول کو دُن کرنا چھوڑ دو گے۔اگرعذاب کاتعلق قبر کے گڑھے ہے نہ ہوتا تواس اندیشہ کی کوئی وجہ نہتھی۔

### ٣: ... بهائم كاعذاب قبركوسننا:

اُوپر حضرت زید بن ثابت اور ابوسعید خدری رضی الله عنهماکی احادیث میں عذاب قبر کے سننے ہے جانور کا بد کنا ذرکور ہے۔ یہ مضمون بھی متعدد احادیث میں آیا ہے کہ مرد ہے کوقبر میں جوعذاب ہوتا ہے، اس کوجن وانس کے علاوہ قریب کے سب حیوانات سنتے ہیں، اس سلسلے میں درج ذیل احادیث کے الفاظ ملاحظ فرمائیں:

#### ا:...حديث السرضي الله عنه:

"لُمَّ يُطُرِبُ بِمِطْرَقَةٍ مِّنْ حَدِيْدٍ طَرْبَةً بَيْنَ أَذُنَيْهِ فَيَصِيْحُ صَيْحَةً يَّسُمَعُهَا مَنَ يَلِيْهِ إِلَّا التَّقَلَيْنِ۔" (صحيح بخاری ج: اص: ۱۷۸ واللفظ لهُ، سنن ابوداؤد ج: ۲ ص: ۱۵۳، نسانی ج: ۲ ص: ۲۸۸، مسند احمد ج: ۳ ص: ۲۲۱ ا ۲۳۳، ۱۲۲)

ترجمہ:...' پھراس (مردے) کولوہے کے ہتھوڑے ہے اس کے کانوں کے درمیان مارا جاتا ہے، جس سے دہمردہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن دانس کے علاوہ قریب کے تمام حیوانات سنتے ہیں۔'

#### ۲:...حديث ابو ۾ ريره رضي الله عنه:

"فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنْ جَهِنَّم، ثُمَّ يُضُوّبُ ضَوْبَةٌ تسْمَعُ كُلُّ دَابَّةٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ. رواه البزار "
(مجمع الزواند ح ٣ ص ١٣٥ حديث: ٢٢١، كشف الأستار عن زواند البزار ح ١ ص: ٣١٣)
ترجمه: " في حراس ك لئے جہنم كا ايك دروازه كول ديا جاتا ہ، پھراس كو مارى جاتى ہاك مارك و الله عالى مارك و الله على مارك و الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الوسعيد غدرى رضى الله عنه:

"وَيُفَتِحُ لَمْ بِبَابُ الَّيَ النَّارِ، ثُمَّ يُقْمَعُهُ قَمْعَةً بِالْمِطُراقِ يسْمِعُهَا خَلْقُ اللَّهِ كُلُّهُمْ عَيْرِ التَّقَلَيْنِ." (مسند احمد ج:٣ ص:٣، ٢٩١، كشف الأستار ج: ١ ص:٣١٣، مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٢٩ حديث:٣٢٣)

ترجمہ:..'' پھراس (کافرمروے) کے لئے دوزخ کی طرف درواز و کھول دیا جاتا ہے، پھر فرشتا اس کواپیا گرز مارتا ہے جس کوجن وانس کے علاو وامندتھا لی کی ساری مخلوق سنتی ہے۔'' ۲:...جدیث براء بین عاز ب رضی اللہ عنہ:

"فَيَعْسُرِبُهُ بِهَا صَرْبَةً يُسْمِعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الشَّقَلَيْنِ، فَيَصِيْرُ تُرابًا، قَالَ: ثُمَّ تُعَادُ فِيْهِ الرُّوْحُ." (سنن ابو داؤد ج: ٢ ص: ٢٩٨)

ترجمہ:..'' پس فرشتاسؑ وائی ضرب لگا تاہے،جس کوجن وانس کے سوامشرق ومغرب کے درمیان کی ساری مخلوق سنتی ہے،و داس ضب ہے مٹی ہوجا تاہے۔فر مایا: پھراس میں دوبار درُوح لونا کی جاتی ہے۔'' ۵:...حدیث عاکشہر صنی اللّٰد عنہا:

"إِنَّهُمْ يُعَدِّبُونَ عَذَابًا تَسْمِعُهُ الْبَهَائِمُ كُلُّهَا."

(صحیح به بعادی ج: ۲ ص: ۹۳۲ و اللفظ لذ، صحیح مسلم ج: ۱ ص: ۲۱۷) ترجمه:... 'مُر دول وقبروں میں ایساعذاب دیاجا تا ہے جس کوسب چوپائے سنتے ہیں۔' ۲:...حدیث اُمّ مبشررضی القدعنہا:

"عَنْ أُمِّ مَّبَشِّرٍ قَالَتُ: دَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَانَا فَى خَانطِ مَنُ حَوَائِطِ مَنُ عَذَاب الْقَسُرا حَوَائِطِ بَنِى النَّنَجُارِ، فَيْه قُبُورٌ مِّنَهُمُ ...... وَهُو يَقُولُ اسْتَعِينُذُوا بالله مِنْ عَذَاب الْقَسُرا قَالَتُ: قُلُتُ. يَا رَسُولُ اللهَ وَإِنَّهُمْ لَيُعَلَّبُونَ فَى قُبُورِهُم قَالَ: نَعَمَ، عَذَابَا تَسْمَعُهُ قَالَتُ: قُلُتُ. يَا رَسُولُ اللهَ وَإِنَّهُمْ لَيُعَلَّبُونَ فَى قُبُورِهُم قَالَ: نَعَمَ، عَذَابَا تَسْمَعُهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَإِنَّهُمْ لَيُعَلَّبُونَ فَى قُبُورُهُم اللهُ الله

ر جمہ: .. ' حضرت اُمّ مبشر رضی الله عنها فرماتی جین کہ: میں ایک دن بنونجار کے باغ میں تھی کہ آخضرت صلی الله عدید وسلم تشریف لائے ، و بال بنونجار کی پچھ قبری تھیں (انہیں و کھے کر) آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرہ یا: الله تقی ہے عذاب قبری بناہ ما تگو! میں نے عرض کیا: یا رسول الله! کیا قبر میں عذاب و یا جا تا ہے؟ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ہال! بال! بے شک انہیں اپنی اپنی قبرول میں عذاب و یا جارہ ہے ، جے تمام جانور سفتے ہیں۔''

#### الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه:

"انَّ الْمُوتِي لِيُعَذِّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ حتَّى انَّ الْبِهائِمِ تسْمِعُ اصُواتِهُمْ."

(دواہ الطبوابی فی الکبیر واسنادہ حسں. محمع الروائد سے سے ۱۳۰ حدیث ۲۹۱س) ترجمہ:..'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مُر دوں کوان کی قبروں میں عذاب ہوتا ہے،

يبال تك كه چو پائے ان كى آواز سفتے ہيں۔'

#### ٨:...حديث أني سعيد خدري رضي الله عنه:

"كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ علَيْهِ وَسَلَّمَ فَى سَفَرٍ وَهُوَ يَسِيْرُ عَلَى رَاجِلَتهِ، فَنَفرَتُ وَقُلُ اللهِ اللهِ عَلَى رَاجِلَتهِ، فَنَفرَتُ وَقُلُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى رَاجِلَتك نَفرَتُ وَقَالَ اللها سمعتُ صَوْتَ رَجُلٍ يُعذَّبُ فَيَ قَبْره فَنَفرَتُ لِذَالِكَ. " (رواه الطبراني في الأوسط وفيه حابر الحعمى وفيه كلام كثير وقد وثق، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣٩، ١٣٠ حديث: ٢٩٠٠)

ترجمہ: '' ایک سفر میں ، میں آنخضرت صلی انقد علیہ وسلم کے ساتھ تھا ، آپ صلی القد علیہ وسلم اپنی ناقد پرتشریف ہے جارہے نئے کہ اچا تک سواری بدک گئی ، میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کی سواری کو کیا ہوا؟ یہ بدک کیوں گئی ؟ فر مایا: اس نے ایک شخص کی آ وازسی جس کواس کی قبر میں عذاب ہور ہا ہے ، اس کی وجہ ہے بدک گئی۔''

ان احادیث میں جن واٹس کے علاوہ باتی حیوانات کا عذاب قبر کوسننا ندکور ہے۔ ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبرایک حمی چیز ہے جس کو ندصرف اس عالم میں محسول کیا جاسکتا ہے، بلکہ جن واٹس کے علاوہ باتی مخلوق کواس کا ادراک بھی ہوتا ہے، جن واٹس کو جو اوراک نہیں ہوتا اس میں ایک حکمت سے ہواوپر بیان جن واٹس کو جو اوراک نہیں ہوتا اس میں ایک حکمت سے ہوایا کرتا تو کوئی محض مُر دول کو قبرستان میں وفن کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ ہوچکی ہے کہ اگر عذاب قبر کا ایک اس عذاب کا محسوس ہوناس امرکی دلیل ہے کہ مذاب قبرای گڑھیں ہوتا ہے اور یہ کہ میت نہ کرتا۔ ہمرحال اس عذاب کا محسوس ہوناس امرکی دلیل ہے کہ مذاب قبرای گڑھیں ہوتا ہے۔

#### ۵:...عذاب ِقبر کے مشاہدہ کے دا قعات:

عذابِ قبر کوانسانوں اور جنات کی نظرے پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن بعض اوقات خرق عادت کے طور پر عذابِ قبر کے پچھ

آثار کامش مدہ بھی کراویا جاتا ہے، اس نوعیت کے بے تاروا قعات میں سے چندوا قعات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں:

ا:.. "عَنْ قَبِيْصَةَ بُنِ ذُويَبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَغَارَ رَجُلٌ مِّنَ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سَرِيَةٍ مِنَ الْمُشُوكِيْنَ، فَانْهَزَمَتْ، فَغَشِى رَجُلٌ مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ رَجُلًا مِّنَ الْمُسُلِمِيْنَ رَجُلًا مِنَ الْمُسُلِمِيْنَ رَجُلًا مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْهُ حَتَّى قَتَلَهُ، ثُمُ وَجَدَ فِى نَفْسِهِ مِنْ قَتْلِه، فَذَكَرَ حَدِيْنَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهَالَ : فَهَالا نَقَبُتُ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ اَهْلُهُ فَحَدُّثُوا اللهِ قَلِيلًا حَتَّى مَسلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِدْفَتُوهُ فَأَصْبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ اَهْلُهُ فَحَدُّثُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِدْفَتُوهُ فَأَصْبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ اَهُلُهُ فَحَدُّثُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِدْفَتُوهُ فَأَصْبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ اَهُلُهُ فَحَدُّثُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِدْفَتُوهُ فَأَصْبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ اَهُلُهُ فَحَدُّثُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِدُفَتُوهُ فَأَصْبَحَ عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهُ إِلَى اللهُ عَلَى وَجُهِ اللهُ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاكَ، وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَجُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَى وَجُولُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ترجمہ: " دھرت قبیصہ بن ذویب رضی الله عنہ ہے دوایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وہا ہے مسلم کے صحابہ بیش ہے ایک صاحب نے مشرکین کے ایک وستہ پر تملہ کیا ، اس وستہ کو شکست ہوئی ، پھر ایک مسممان نے مشرکوں کے ایک آدی کو بھا گئے ہوئے جالیا ، جب اس پر تکواراً ٹھانے کا ادادہ کیا تو اس مخف نے "لا اللہ الا الله" برطان کلہ من کربھی ہٹانہیں ، یہاں تک کدانے آل کردیا ، پھراس کے خمیر نے اس کے آل پر ملامت کی بہانچاس نے اپنا قصدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بیس ذکر کیا ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے من کرفر مایا: تو نے اس کا دل کرید کر کیوں ند دیکھ لیا؟ تھوڑی مدت گزری تھی کہ اس قاتل کا انتقال ہوگیا ، اسے دفن کیا گیا گر اس کے گھر کے لوگوں نے یہ قصدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا ، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس کو فن کردو! دوبارہ دفن کیا گیا تو پھر دیکھا کہ زمین پر پڑا ہوا ہے ، اس کے گھر کے لوگوں نے یہ قصدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فر مایا: زمین نے اس کو قبول کرنے سے انکار کردیا ہے ، مسلم عاریش ڈال دو! "

٢٠:.. "عَنْ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: كَانَ مِنًا رَجُلٌ مِّنُ بَنِى النَّجَارِ قَدُ قَرَأُ
 البَقَرَةَ وَآلَ عِـمْرَانَ، وَكَانَ يَكُتُبُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانُطَلَقَ هَارِبًا حَتَى لَحِقَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانُطَلَقَ هَارِبًا حَتَى لَحِقَ بِأَهُ لِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنُولَ عَوْدُهُ، قَالُولًا: هَاذَا قَدُ كَانَ يَكُتُبُ لِمُحَمَّدٍ، فَأَعُجُبُولًا بِهِ، فَمَا لَبِتَ أَنْ بِأَهُ لِ الْكِتَابِ، قَالَ: فَرَفَعُولُهُ، قَالُولًا: هَاذَا قَدُ كَانَ يَكْتُبُ لِمُحَمَّدٍ، فَأَعُجَبُولًا بِهِ، فَمَا لَبِتَ أَنْ

قَصَمَ اللهُ عُنُقَةَ فِيهِمْ، فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصْبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوْهُ، فَأَصُبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا، ثُمَّ عَادُوا فَحَفَرُوا لَهُ فَوَارَوُهُ، فَأَصُبَحَتِ الْأَرْضُ قَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا، فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا." (صحيح بحارى ج. ١ ص. ١٥١، فأصبَحَتِ اللَّرُضُ قَدْ نَبَذَتُهُ عَلَى وَجُهِهَا، فَتَرَكُوهُ مَنْبُوذًا." (صحيح بحارى ج. ١ ص. ١٥١، مصحيح ابن صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٠٥، واللفظ لهُ، مسند احمد ج: ٣ ص: ٢٠١، ١٢١، ٢٣٥، صحيح ابن حبان بحواله موارد الطمآن ص: ٣١٥، خصائص كبرى ج: ٢ ص: ٨٥)

ترجمہ: '' دھرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: ایک شخص ہم ہے لیمی بنونجار ہے تھا، اس فے سور وَ بقر وادر سور وَ بقر واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ واللہ بھر واللہ و

":..." عَنُ اُسَامَةَ بُنِ زِيْدٍ قَالَ: ..... وذَالِكَ أَنَّهُ بِعِثَ رَجُلًا فَكَذَبَ عَلَيْهِ، فَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَوْجِد مَيَّنَا قَدِ النشقَ بَطُنُهُ ولَمْ تَقْلُهُ الْأَرْضِ."

(بيهقي دلائل النبوة ج: ٢ ص: ٢٣٥، حصائص كبرئ ج: ٢ ص: ٨٨)

"الله وَ الله والله و

ترجمہ: '' حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا ایک شکر کا فروں ہے جہاد کے لئے بھیجا، (اس کے بعد ایک فیض کے تل کا واقعہ ذکر کیا)، پھر وہ تا تل چند ہی دنوں کے بعد مرگیا، ہم نے اس کو فن کیا توضیح کو کھلی زمین پر پڑا تھا۔ ہم نے سوچا شاید کسی دخمن نے تا تل چند ہی دنوں کے بعد مرگیا، ہم نے اس کو فن کر ویا، اور اس پر اپنے غلاموں کا پہر و نگا دیا، اگلے ون پھر زمین کی سطح پر اتھ، ہم نے سوچا شاید غلام سوگے ہوں گھرز مین کی سطح پر اتھ، ہم نے سوچا شاید غلام سوگے ہوں گئر ویا، اور اس پر ارفن کیا اور خود پہرہ و یا، لیکن اسلے ون پھرز مین کی برز مین کی برز مین کی برز مین کی برز مین کی بار قن کیا اور خود پہرہ و یا، لیکن اسلے ون پھرز مین پر بڑا تھا، بالآخر ہم نے اسے ایک غاریس ڈال دیا۔

اورایک روایت میں ہے کہ: زمین نے اسے باہر پھینک ویا، آنخضرت سلی القدعدیہ وسلم کواس کی خبر کی گئی تو فر مایا: زمین تواس سے بھی کر ہے او گول کو تین ہے ایکن القد تعالیٰ نے یہ جا ہا کہ تہبیں یہ دکھا کیں کہ لااللہ إلاَّ اللّٰہ کی حرمت کس قدر ہڑی ہے!''

٥:... "غن النحسن البضري أنَّ مُحلمًا لَمًا جَلَسَ بَيْنَ يدَيهِ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامُ، قال لَهُ: آمَنْته ثُمُ قَتَلَتهُ إلَّا سَبُعًا حَتَّى مات، قال لَهُ: آمَنْته ثُمُ قَتَلَتهُ إلَّا سَبُعًا حَتَّى مات، فل فَظْته الأرْض، ثُمَّ دَفَنُوهُ فَلَفَظْته الأرْض، فرَضَمُوا عليهِ مِن فلفَظْته الأرْض، ثُمَّ دَفَنُوهُ فَلَفَظْته الأرْض، فرَضَمُوا عليهِ مِن الْحِجَارَةِ حَتَّى وَارَوُهُ، فَبَلغ رسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ الْأَرْضَ لَتُطَابِقُ عَلَى مَن الْحِجَارَةِ حَتَّى وَارَوُهُ، فَبَلغ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ الْأَرْضَ لَتُطَابِقُ عَلَى مَن الْحِجَارَةِ حَتَّى وَارَوُهُ، فَبَلغ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ الْأَرْضَ لَتُطَابِقُ عَلَى مَن الْحِجَارَةِ حَتَّى وَارَوُهُ، فَبَلغ رسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقَالَ: إنَّ الْأَرْضَ لَتُطابِقُ عَلَى مَن اللهُ مِنْ مَن اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ أَراكُمُ مَنْهُ."

(البداية والنهاية ج: ٣ ص: ٢٢٥، مجمع الزوائد ج: ٤ ص: ٢٩٣)

ترجمہ: " حضرت حسن بھری رحمہ اللہ ہے روایت ہے کہ بچلم (ایک مسلمان کوتل کرکے) جب آنحضرت حلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے اے امن ویے کے بعد اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تو نے اے امن ویے کے بعد قتل کردیا؟ پھراس کے حق میں بدد عافر مائی ، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ بختم اس واقعہ کے ایک ہفتہ بعد مرگیا، تو زمین نے اس کو اُگل دیا، بالاً خراوگوں نے اس کو زمین نے اس کو اُگل دیا، بالاً خراوگوں نے اس کے گرد پھر جمع کر کے اسے چھپا دیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی خبر پہنچی تو فرمایا کہ: زمین تو اس سے بھی برے لوگوں کو جمیالیتی ہے، لیکن اللہ تق فی نے اس کا بی منظرتم کو دکھا کر بیر چپا کہ تمہاری آپس کی حرمتوں کے بارے میں تم کو فیصوت وغیرت دلائیں۔"

النه عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَمَا أَسِيْرٌ بِجَنْبَاتِ بَدْرٍ، إِذْ خَرَجَ رَجُلٌ مِن حُفْرَةٍ فِي عُنْقِهِ سِلْسلة، فناداني: "يَا عَبْدَاللهِ! إِسْقِنِيْ" فَلَا أَدْرِى أَعَرِفَ إِسْمِى أَوْ دَعَانى بِن حُفْرَةٍ فِي عُنْقِهِ سِلْسلة، فناداني: "يَا عَبْدَاللهِ! إِسْقِنِي فَي يَدِهِ سَوْطٌ، فَنَادَانِي: يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَسْقه بِدِعَايَةِ الْعَرَب، وَخَرْج رَجُلٌ مِن ذَالِكَ الْحَفِيْرِ فِي يَدِهِ سَوْطٌ، فَنَادَانِي: يَا عَبُدَاللهِ! لَا تَسْقه فَإِنَّه كَافِرٌ، ثُمَّ ضَرَبَة بِالسَوْط حَتَى عَادَ إلى خُفْرَتِه، فَأَتَيْتُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا فَإِنَّهُ كَافِرٌ، ثُمَّ ضَرَبَة بِالسَوْط حَتَى عَادَ إلى خُفْرَتِه، فَأَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا

فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِيُ: أَوْ قَدْ رَأَيْتَهُ؟ قُلُتُ: نَعْمُ! قَالَ: ذَاكَ عَدُوُّ اللهِ أَبُوُ جَهُل بُن هِشَامٍ! وَذَاكَ عَذَابُهُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ." (قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه عندالله بن محمد المغيرة وهو ضعيف، مجمع الزوائد ج:٣ ص: ١٣١ حديث:٣٢٩٣)

ترجمہ:... معزت ابن عمر رضی التہ عنہا فرماتے ہیں کہ: دریں اثنا کہ میں بدر کے قریب سے گزررہا تھا، استے ہیں ایک گڑھے ہیں ذنجہ تھی باس نے بجھے پکار کر کہا: '' اے عبداللہ' بجھے معلوم نہیں کہ آیا اسے میرا نام معلوم تھا، یا عرب کے دستور کے مطابق اس نے '' عبداللہ' بجھے معلوم نہیں کہ آیا اسے میرا نام معلوم تھا، یا عرب کے دستور کے مطابق اس نے '' عبداللہ' (اللہ کا بندو) کہر کر پکارا۔ اس گڑھے سے ایک اور آدمی نکلا، جس کے باتھ ہیں کوڑا تھا، اس نے بچھے پکار کر کہ کہد '' اس کو پائی نہ پلانا، یکا فر ہے!'' بن اس نے پہلے تھی کوکوڑا مارا اور مار مار کر گڑھے کی طرف واپس لے گیا، میں جلدی سے آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ مارا قصد عرض کیا، آپ میلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یا للہ کا دشن ابوجہل تھا! اور قیا مت تک اس کی بہی سرا ہے!'' نعو فی باللہ من فالک!

ترجمہ:...' ابن الی الدنیا کہتے ہیں کہ: مجھ سے بیان کیا میر سے والد نے ، وہ کہتے ہیں کہ: ہم سے بیان کیا جماد بن سلمہ نے ، وہ روایت کرتے ہیں بشام بن عروہ سے ، وہ اپنے والد سے : دریں اثنا کہ ایک سوار مکہ و مدینہ کے درمیان جارہا تھا کہ ایک قبرستان سے گزرا، اچا تک ایک شخص قبر سے نمودار ہوا جو آگ سے بحثر کر رہا تھا، اور لو ہے کی بیڑیوں ہیں جکڑا ہوا تھا، اس نے کہا:'' اسے بندہ فدا! مجھے پانی دے دو، اسے بندہ فدا! مجھے پانی دے دو۔' اور ایک اور شخص اس کے چیھے سے نکلا، اس نے پکار کر کہا:'' اسے بندہ فدا! اسے پانی نہ دینا۔' اس منظر سے سوار پر غشی طاری ہوگئی اور اس کی سواری اس کو موضع نہ ویا ، اور اس صدمہ سے اس شخص کے بال سفید ہوگئے ۔ حضرت عثمان رضی القدعنہ کو اس کی اطلا تی اللہ عنہ کو اس کی گئی تو آپ نے آوی کے تنہا سفر کرنے ہے منع فرماویا۔''

٨:..."وَقَلْدُ ذَكُر الْمِنُ أَبِي الدُّنيا فِيُ "كَتَابِ الْقُبُورِ" عِنِ الشُّغبِيِّ اللَّهُ ذَكر رجُلا قَال

لِلنَّسِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَرُتُ بِبَدْرٍ فَرَأَيْتُ رَجُلًا يَّخُوجُ مِنَ الْأَرْضِ فَيضُوبُهُ رَجُلًّ بِمِقْمَعَةٍ حَتَّى يَغِيْبَ فِي الْأَرْضِ، ثُمَّ يَخُوجُ فَيَفْعَلُ بِهِ ذَالِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَالِكَ أَبُو جَهُلِ بُنِ هِشَامٍ يُعَذَّبُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ!"

(كتاب الروح ص ٩٣)

ترجمہ:.. ' ابن الی الدنیا نے کتاب القبور میں امام شعبی سے نقل کیا ہے کہ: ایک شخص نے آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم سے عرض کیا: میں بدر سے گزرر ہاتھا، میں نے ایک شخص کودیکھا کہ زمین سے نکلتا ہے تو دُوسرا آدمی اس کوہ شوڑ ہے ہو اس کے ایک کہوہ زمین میں غائب ہوجا تا ہے، وہ پھرنگلت ہے تو دُوسرااس کے ساتھ یہی کرتا ہے، یہ ن کررسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیا بوجہل بن ہشام ہے! اسے قیامت تک یہی عذاب ہوتا دہے گا۔''

ترجمه:... اورابن افي الدنيا في حماد بن سلمه كي روايت سے، انہول في عمرو بن وينارس، انہول سے حمرالله بن عبدالله سے، انہوں نے فر مايا که بن عبدالله سے، انہوں نے اپنے والدعبدالله بن عمروضی الله عنهم یں الله عنهم که اور مدید کے درميان اُوفنی پرسوار بوکر جار ہا تھا، ميرى سوارى پر پائى کامشكيزه بھی تھا، ايک قبرستان سے گزراتو ديكھا كه ايک شخص اپنی قبرست نگل رہا ہے، جس پر آگ گير کرر بی ہواداس كی گرون ميں نہ نجر ہے، جس كو وه تحسيت رہا ہے، اس نے جھے پکار كركہا كه: '' اے عبدالله! پائى دو، اے عبدالله! پائى دو، اسى عبدالله! پائى دو، اسى عبدالله! پائى دو، اسى عبدالله! بائى دو، اسى عبدالله! بائى فيراس نے جھے بھی ایک اور شخص نکا ان اس نے جھے بھی اركہا كه: '' اے عبدالله! اس کو پائى نہ د ينا، اے عبدالله اس کے بعد کھا ہے اور نہ بیا خصل کی د بیا میں اس نوعیت کے مزیدا شارہ واقعات نقل کرنے کے بعد کھا ہے: ' وهده الأخب او واضعافها واضعاف اضعافها مما لا يتسبع لها الكتاب مما اراه الله سب حاله البعض عباده من عذاب القبر و نعيمه عيانًا، وأما رؤية المنام فلو ذكر ناها لجاءت صدة اسفاد۔ ''

ترجمہ:..' بیرواقعات اوراس سے دو گئے چو گئے واقعات، جواس کتاب میں نہیں ساسکتے ، ایسے میں اسکتے ، ایسے میں جن می جن میں اللہ تعالیٰ نے بعض بندول کوقبر کے عذاب وثواب کا مشاہرہ کرادیا، جہاں تک خواب کے واقعات کا تعلق ہے،اگر ہم انہیں ذکر کرنے جیٹھیں توان کے لئے کئی دفتر جا ہمیں۔''

## قبر میں پیش آنے والے حالات وواقعات:

احادیث شریفہ بیں ان حالات و واقعات کو بڑی تفصیل ہے ذکر کیا گیا ہے، جومیت کو قبر میں چیش آتے ہیں، ان میں غور کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیرحالات ای قبر میں چیش آتے ہیں، اور بید کہ ان حالات کا تعلق میت کے جسم ہے بھی ہے، یہاں چند احادیث ذکر کی جاتی ہیں، ان کے بعد قبر میں چیش آنے والے حالات کا ایک خاکہ چیش کیا جائے گا۔

ا:... "عَنُ أَنسِ بُنِ صَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ آنَهُ حَدَّتُهُمُ انْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَلَّى عَنْهُ اَصْحَابُهُ، إِنَّهُ لِيَسْمَعُ قَرْعَ نَعَالِهِمُ، اتَاهُ مَلَكَانِ، فَيُقْعِدَانِهِ فَيَقُولُونِ: مَا كُنتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرُّجُلِ، لِمُحَمَّدٍ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ: مَلَكَانِ، فَيُ عَبُدُاللهِ وَرَسُولُهُ! فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ اللهُ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ! فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ مَقْعَدًا مِنَ الْجَنَّةِ الْمَرْمِ وَمُ مُنْ اللهُ عِدِينِ أَنسِ، الْجَنَّةِ الْمَيْوَالُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَيْتَ وَلَا تَلْيَتَ، ويُضُوبُ بِمَطَارِقٍ مِنْ حَدِيْدٍ ضَرْبَةً عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَيْمَ النَّقَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَيْمَ النَّقَلَيْنِ!" (صحيح بخارى ج الص ١٨٣٠، ١٨٣ واللفط عَيْمَ اللهُ عَيْمَ النَّقَلَيْنِ!" (صحيح بخارى ج الص ١٨٣٠، شرح السنه ع مسلم ج ٢ ص ٢٨٩، الوداؤد ح ٢٠ ص ٢٥٥، نسائى ح الص ٢٨٨، شرح السنه ع ٥ ص ٢٥٠)

ترجمہ: " حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہو روایت ہے کہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے ارشا دفر مایا کہ: بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے اس کے دفن سے فارغ ہوکر لوشتے ہیں ہو وہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، تب اس کے پاس دوفر شتے آتے ہیں، اس کو بٹھاتے ہیں پھر اس سے کہتے ہیں کہ تواس فخص لینی مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے ہیں کیا کہتا تھا؟ پس اگر مردہ مؤمن ہوتو کہتا ہے کہ جیس شہادت و بتا ہوں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں! پھراس سے کہتا ہے کہ: اپنے دوز نے کے ٹھکانے کی طرف و کھے! اللہ تعالیٰ نے تختے اس کے بدلے ہیں جنت کا ٹھکانا عطا فر مایا ہے۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: پس وہ جنت اور دوز نے دونوں میں اپنے ٹھکانوں کو فر مایا ہے۔ آئذوہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ: ہم سے بیذکر کیا گیا کہ پھراس کی قبر کشادہ کروی جاتی ہے۔

سیکن کافر اور من فتی ، و، فرشتوں کے سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ: میں نہیں جانیا (کہ بیہ کون میں؟) میں توان کے بارے میں وی بات کہتا تھا جو دُومرے (کافر)لوگ کہتے تھے! بیس اس ہے کہا جاتا ہے کہ: نہ تو نے خود جانا اور نہ کی جان والے کے پیچھے چلاا نجر لوہ کے بتھوڑے ہے اس کے کانوں کے درمیان وراب تاہے، جس سے ووایہ چالاتا ہے کہ جن وانس کے ملاو وقریب کی ساری مخلوق سنتی ہے۔''

٢:.. "غَنَّ سُمَّرة بُن جِندُب رَضيَ اللهُ عَنهُ قال: كَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسُلَّمَ إذَا صلى صلوةً أقْبَل علينا بوجهم فقال: مَنْ راى مَنْكُمُ اللَّيْلَة رُوْيًا؟ قال. فإنْ راى أحدٌ قَصَها، فَيَقُولُ: مِا شَآء اللهُ! فِسأَلنا يومًا فقال. هلُ راي مِنْكُمْ أَحَدٌ رُوْيًا ۚ قُلْنا. لا! قال. لكني رأيتُ اللَّيْلَةَ رَجُلِينَ أَتِيانَيْ فَأَحَدًا بِيدِي فَأَخُرِجَانِيُ إِلَى أَرْضِ مُقَدَّسَةٍ، فإذَا رَجُلَّ جَالس وَرَجُلَّ قَآئِمٌ بيده . . . كَلُّوكَ مَلْ حديدٍ، يُذْخِلُهُ فَي شِدْقه حتَّى يَبُلُغَ قَفَاهُ، ثُمَّ يَفْعِلُ بِشَدْقه الآخر مِثْل ذالك ويلتنم شذقَهُ هذا، فيغوْدُ فيضنعُ مثلهُ، فقُلْتُ. ما هذا؟ قالا إلطلقُ! فالطلقُا حتَى أتينا على رجُلٍ مُضْطَجع على قعاة، ورحُلٌ قائمٌ على رأسه بفِهْر، أوْ صخُرةٍ، فيشْدخُ مها رأسهُ، فَإِدا صربة تدهده الحجرُ . فانطلق إليه ليأخُده فلا يرحعُ إلى هذا حتَى يلتنم رأسُهُ وعاد رأسُهُ كما هُو، فعاد إليهِ فصربهُ. قُلْتُ من هذا؟ قالا الطلق فالطلقنا إلى نقب مِّثل التَّنور، أعلاهُ صيَّقٌ وَّ أَسْفَلُهُ واسعٌ تتوقَّدُ تَحْتَهُ بارٌ ، فإذا اقْتُربَ إِرْتَفَعُوا حَتَّى كَاذُوا يَحُرُجُون ، فإذا خمِدَتْ رَجَعُوا فيُها وفِيُها رِجالٌ وَمِساءً عُراةً فقُلُتُ. ما هذا؟ قالا: إنْطلقُ افَامُطلَقُنا حتَى أَتيُنا على نَهُ رِ مِّنَ دَمِ فَيْهِ رَجُلٌ قَآنَمٌ، وعلى وسُط النَّهُر .... رجُلٌ بين يديْهِ حجارةً، فأَقبل الرَّجُلُ الَّذِي فِي النَّهْرِ، فَإِدا أَراد أَنْ يَحُرُح رِمَاهُ الرَّجُلُ بِحَجِرٍ فِي فِيهِ فِردَّهُ حَيْثُ كان، فجعل كُلَّمَا جَآء لِيخُرُج رمي في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقُلتُ. مَا هذا؟ . . . قُلتُ. قَدْ طوَّ فَتُمانِي اللَّيْلَةَ فَأَخْبِر الى عمَّا رأيتُ! قالًا: نعمُ! أمَّا الَّذِي رأيته يُشقُّ شَذَقُهُ فكذَّابُ يُحدّثُ بِالْكَذِيةِ فَتَخْمِلُ عَنْهُ حَتَّى تَبْلُعِ الْآفاق، فيضَنعُ به إلى يؤم الْقيامة، والَّذِي رأيتهُ يُشدخ رأسه فَرِجُلُّ عَلَّمَهُ اللهُ الْقُرُآنِ فِناهِ عَنْهُ بِاللَّيْلِ وَلَمْ يَعْمِلُ فَيْهِ بِالنَّهَارِ، يُفْعِلُ بِهِ إلى يَوْمِ الْقيامة، والَّذي رأيته فني النَّقب فهُمُ الرُّماةُ، والَّديُّ رأيتهُ فِي النَّهِر آكِلُ الرِّمَا " الحديث (صحيح محاري ح ١ ص ۱۸۵ واللفظ لله، ح ۴ ص ۴۳۳ ، توهدی ح ۴ ص ۵۳ یکی دوایت فظرت اودبا مرضی الله عندے يُحَيِّمُ وَيَ بِنِهِ مُوادِدُ الطَّمَانِ صَ ٣٥٪، منجمع الروائدَ حِ ١ ص ٢٧، كنتر العمالَ حِ ١٣ ص:۵۳۸،۵۳۷ مستدرگ حاکم ج.۲ ص:۱۱۰)

ترجمه: " بناب رسول المذهبي الله مليه وسلم كي عاوت شريفة تحل كه فجر كي نماز بيزه كراسينه يار واصحاب

کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کرتے تھے کہ: تم میں ہے رات کوئس نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھا تو عرض کردیا کرتا تھا،آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پچھ تعبیر ارشاد فر مادیا کرتے تھے۔عادت کےموافق ایک بارسب سے يو چھا كە:كسى نے كوئى خواب دىكھا ہے؟ سب نے عرض كيا: كوئى نہيں ديكھا! آپ صلى الله عديدوسلم نے فرمايا كه: میں نے آج رات ایک خواب و یکھا ہے کہ دو شخص میر ہے پاس آئے اور میر اباتھ پکڑ کر مجھے کو ایک زمین مقدس کی طرف لے جے، دیکھنا کیا ہوں کہ ایک شخص ہیٹھا ہوا ہے اور دُوسرا کھڑ ا ہوا ہے، اور اس کے ہاتھ میں یو ہے کا ز نبورے،اس بیٹھے ہوئے کے کلے<sup>(۱)</sup> کواس سے چیرر ہا ہے، یہاں تک کدگدی تک ج<sup>ی</sup>بنچتا ہے، پھرؤ وسرے کلے کے ساتھ بھی بہی معاملہ کررہا ہے،اور پھروہ کلااس کا درست ہوجا تا ہے، پھراس کے ساتھ ایب ہی کرتا ہے۔ میں نے بوچھا: ریکیابات ہے؟ وہ دونوں شخص ہوئے: آ کے چلو! ہم آ کے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص برگز ر ہوا جو کہ لیٹا ہوا ہے،سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پھر لئے کھڑا ہے،اس سے اس کا سرنہ یت زور سے پھوڑتا ہے، جب وہ پھراس کے سر پردے مارتا ہے، پھرلڑ ھک کر دور جا گرتا ہے، جب وہ اس کے اُٹھ نے کے کتے جاتا ہے تواب تک لوٹ کراس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھراچھا خاصا جیر تھ ویہا ہی ہوجاتا ہے، اوروہ پھراس کواس طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے بوجھا: یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے: آ کے چلو! ہم آ کے چلے، یباں تک کہ ہم ایک غار پر بہنیج جومثل تنور کے تھا، نیچے سے فراخ تھااوراُو پر سے تنگ، اس میں آگ جل رہی تھی ،اوراس میں بہت ہے ننگے مرداورعورت بھرے ہوئے ہیں ،جس وفت وہ آگ اُو پر کو اُٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اُٹھ آتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہوجاتے ہیں، پھرجس وفت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچ جیے جاتے ہیں۔ میں نے یو چھا: یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے: آ گے چلو! ہم آ گے جیے، یہاں تک کدایک خون کی نہر یر مہنیے،اس کے نیچ میں ایک شخص کھڑا ہے،اور نہر کے کنارے پرایک شخص کھڑا ہےاوراس کے سامنے بہت سے پتقریزے بیں، وہ نہر کے اندر والانتخص نہر کے کنارہ کی طرف آتا ہے، جس وقت نکلنا جا ہتا ہے، کنارہ والانتخص اس کے منہ پرایک پھراس زورے مارتا ہے کہ وہ پھراپنی پہلی جگہ پر جاپہنچتا ہے، پھر جب بھی وہ نکانا جو ہتا ہے تو اسی طرح وہ پھر مارکراس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا: بید کیا ہے؟ میں نے ان دووں کھخصوں ہے کہا کہ :تم نے مجھ کوتمام رات پھرایا،اب بتاؤ کہ میسب کیااسرار تھے؟انہوں نے کہا کہ: وہ مخص جوتم نے ویکھاتھا کہاں کے کلے چیرے جاتے ہتھے، و چھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھااوروہ باتیں تمام جبان میں مشہور ہو جاتی تھیں ، اس کے ساتھ قیامت تک یول ہی کرتے ہیں۔اورجس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھ، وہ وہ تخص ہے کہ اللہ تعالی نے اس کوعلم قرآن دیا، رات کواس سے عافل ہوکرسور ہااور دن کواس بڑمل نہ کیا، قیا مت تک س کے ساتھ یہی معامد ہوگا۔ اور جن کوتم نے آگ کے عارمیں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں۔ اور جس کوخون کی نہر میں

<sup>(</sup>١) كله: سر، كاب جزار (غياث اللغات ص:١١٣٦ طبع ملمي كتاب كمراه بور)\_

( ببنتی زیورصداول سجی کهانیاں حکایت نمبر ۴)

ديکھا دوسود کھانے والا ہے۔''

"ان..." عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَاذِبٍ رَضِى اللهُ عَنَهُ قَالَ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ بَعُدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا يُلْحَدُ بَعُدُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُولُوسِنَا الطَّيْرُ، وَبِيَدِهِ عُودٌ يَّنْكُتُ بِهِ فِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسُنَا حَوْلَهُ كَأَنَّمَا عَلَى رُولُوسِنَا الطَّيْرُ، وَبِيَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَقَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلُوا مُدْبِرِيْنَ، حِيْنَ يُقَالُ لَهُ: يَا هِذَا! مَنْ رَّابُكَ؟ وَمَا دِيُنُكَ؟ وَمَنْ نَبيُك؟

وَفِى رِوَايَةٍ: وَيَأْتِيُهِ مَلَكَانِ، فَيُجُلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ لَهُ: مَنُ رَّبُكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّى اللهُ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هِذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيْكُمُ؟ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيْكُمُ؟ فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِى بُعِثَ فِيْكُمُ؟ فَيَقُولُانِ لَهُ: وَمَا يُدُرِيُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، وَآمَنُتُ بِهِ، فَيَقُولُ: هُو رَسُولُ اللهِ! فَيَقُولُانِ لَهُ: وَمَا يُدُرِيُكَ؟ فَيَقُولُ: قَرَأْتُ كِتَابَ اللهِ، وَآمَنُتُ بِهِ، وَصَدَّقُتُ!

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: "يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ الْمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْحَيوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاَحِرَةِ" ثُمَّ اتَّفَقَا. فَيُنَادِئُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَآءِ: أَنْ صَدَقَ عَبْدِئُ، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَٱلْبِسُولُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَٱلْبِسُولُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَٱلْبِسُولُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْبِسُولُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَالْبَسُولُهُ مَنْ الْجَنَّةِ! فَيَأْتِيْهِ مِنْ رُّوجِهَا وَطِيْبِهَا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مُدَّ بَصَرِه.

وَإِنَّ الْكَافِرَ .... فَذَكَرَ مَوْتَهُ، قَالَ: فَتُعَادُ رُوْحَهُ فِي جَسَدِهِ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، فَيُحُلِسَانِهِ، فَيَقُولُانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهُ! هَاهُ! لَا أَدْرِى! فَيَقُولُانِ لَهُ: مَا دِيْنُكَ؟ فَيَقُولُ لَانِ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيْكُمُ؟ فَيَقُولُ لَهُ هَاهُ! لَا فَيَقُولُ لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعُمَى، أَبُكُمُ، مَعَهُ مِرُزَبَةٌ مِّنْ حَدِيْدٍ، لَوُ ضُوِبَ بِهَا جَبَلَّ لَصَارَ تُرَابًا، فَيَضُوبُهُ بِهَا ضَرُبَةً يَّسْمَعُهَا مِنْ بَيْنِ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيْرُ تُرَابًا لُصَارَ تُرَابًا، فَيَضُوبُهُ بِهَا ضَرُبَةً يَّسْمَعُهَا مِنْ بَيْنِ الْمَشُوقِ وَالْمَغُوبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيْرُ تُرَابًا لُصَارَ تُرَابًا الثَّقَلَيْنِ، فَيَصِيْرُ تُرَابًا لُصَارَ تُرَابًا النَّقَلَيْنِ، فَيَصِيْرُ تُرَابًا لُمُنَا اللَّهُ فَيْهِ الرَّوْحُ عَنَ (جامع الأصول ج: ١١ ص: ١٤٨ واللفظ لهُ، ابوداؤد ج ٢٠ ص: ٢٩٨، مصنف عبدالرزاق ج: ٣ ص: ٥٨١، مسند احمد ج: ٣ ص: ٢٩١)

ترجمہ:..'' حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ ہم ایک انصاری کے جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماتھ نکلے ، قبر پر پہنچے تو ابھی کھر تیار نہیں ہوئی تھی ، اس لئے رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم بیٹھ گئے ، اور ہم بھی آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے گر دبیٹھ گئے ، گویا ہمارے سروں پر پرندے تھے ، آنخضرت صلی التدعليه وسم كے ہاتھ يس ايك كئرى تھى جس كے ساتھ زيين كريدر ہے تھ (جيسا كہ كہرى سوچ يس آدى ايساكيا كرتا ہے ) ، پھر سرمبارك كو أو پر أشاكر فر مايا كہ: عذا ب قبر سے القد تق لى كى بناہ ما تلو! دومرتبہ يا تمين سرتبہ فر مايا ، پھر فر مايا كہ: جب لوگ ميت كو فن كر كے لوشح بين تو وہ ان كے جو توں كى آبث سنتا ہے ، اور اس كے پاس دو فرشح آتے ہيں ، اس كو بھاتے ہيں اور اس سے كہتے ہيں كہ: تيرا رب كون ہے؟ وہ كہتا ہے كہ: ميرا رب الله فرشح آتے ہيں كہ: تيرا وي كي اس كے بال ميں الله عليہ وہ كہتے ہيں كہ: بيآ دى كون تھا جو تم يس ہے! وہ كہتے ہيں كہ: بيآ دى كون تھا جو تم يس كہ بيجا گيا تھا؟ وہ كہتا ہے كہ: دہ محمد رسول القد عليہ وسلم ہيں! فرشتے كہتے كہ: كتي كيسے معلوم ہوا؟ وہ كہتا ہے كہ: بيس نے اللہ تعالى كى كتاب پڑھى ہے ، بيس اس پر ايمان لايا ، اور بيس نے آئے ضرب سلى اللہ عليہ وسلم كى اللہ عليہ وسلم كى اللہ عليہ وسلم كى اللہ عليہ وسلم كى .

حق تعالی شانۂ کے ارشاد: "یُفَیِّتُ اللهُ الَّذِینَ امنهُ وَا بالْقول الثَّابِت فی الْحیوة اللَّهُ فیا وقی الْانجسرَةِ." (ابرائیم:۲۷) (الله تعالی ایمان والوں کواس کی بات (یعنی کلمه طیبه کی برکت) ہے وُنیا اور آخرت بیں مضبوط رُعتا ہے) میں جس تثبیت کا ذکر ہے، اس سے مردے کا تکیرین کے سوال وجواب میں ثابت قدم رہنا مراد ہے۔

پھرایک منادی آسان ہے آواز دیتا ہے کہ: میرے بندے نے کی کہا!اس کے سے جنت ہے فرش
بچھا کہ،اس کو جنت کا لباس پہنچ وہ،اوراس کے لئے جنت کی طرف درواز و کھول دوا چنانچہ (اس کے لئے جنت کا طروف درواز و کھول دوا چنانچہ (اس کے لئے جنت کا درواز و کھول دیا جاتا ہے، پس) اس کو جنت کی ہوا اور خوشبوآتی ہے،اور حدِنظر اس کی قبر کشادہ کردی جاتی ہے۔
درواز و کھول دیا جاتا ہے، پس) اس کو جنت کی ہوا اور خوشبوآتی ہے،اور دوفر شتے اس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کو ہوئے کرکرتے بھوٹ نے ہیں، پھراس کے پاس آتے ہیں، وہ اس کو بنس اس کو کرکرتے بھوٹ نے ہیں، پھراس ہے کہتے ہیں کہ تیرار ہوئ دی جاتا ہے؛ وہ کہتا ہے: اور اس کے باد! باد! باد! ہیں نہیں جاتا! وہ کہتے ہیں کہ: بیکون آدمی تھا جوتم ہیں بھیجا گیا؟ وہ کہتا ہے: ہاہ! باد! ہیں نہیں جاتا! پس آسان ہے ایک منادی آواز دیتا ہے کہ: یہ جھوٹ یول ہے! اس کے لئے آگ کا فرش بھیا گیا؛ ہوجاتی ہوجاتی ہو دوز نے کی طرف درواز ہ کھول دو! چنانچہ دوز نے کی طرف درواز ہ کھول دو! چنانچہ دوز نے کی طرف درواز ہ کھول دو! چنانچہ دوز نے کی طرف درواز ہ کھول دو! چنانچہ دوز نے کی طرف درواز ہ کھول دو! چنانچہ دوز نے کی طرف کے کہاں کی دور نے کی طرف درواز ہ کھول دو! چنانچہ دوز نے کی طرف کے کہاں کی دور نے کی طرف کے کہا ہے، پس اس کودوز نے کی گری اور اس کی لوئینچتی ہے،اور اس کی قبر بنگ ہوجاتی ہے، یہاں کہ دور نے کی گری اور اس کی لوئینچتی ہے،اور اس کی قبر بنگ ہوجاتی ہے، یہاں کی کہا کہاں اس کی دور نے کی گری اور اس کی لوئینچتی ہے،اور اس کی قبر بنگ ہوجاتی ہے، یہاں کی کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا گھول ہوئی ہیں نگل جاتی ہیں فور نہاللہ!

پھراس پرایک اندھا بہرافرشتہ مقرر کرہ یا جاتا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہوتا ہے، اگر وہ گرز پہاڑ پر مارد یا جائے تو وہ مٹی ہوجائے، وہ کا فر مردے کواس گرز سے ایس مار مارتا ہے جس کوجنوں اور انسانوں کے سوامشرق ومغرب کے درمیان کے سارے حیوان سنتے ہیں، وہ گرز کگنے ہے مٹی ہوجاتا ہے، پھر اس میں

دوبارہ رُوح لوٹائی جاتی ہے۔''

٣٠٠ "عَنُ أَسِي هُرِيْرةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيَّت يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وِلُوا مُدْبِرِيْنَ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلْوَةُ عِنْد وَأُسِهِ، وكَانَ الصَّوْمُ عَنْ يَعِيْنِهِ، وَكَانَتِ الزَّكُوةُ عَنْ يُسَارِهِ، وَكَانَ فِعْلُ الْحَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصَّلوة وَالصِّلَةِ وَالْمَعُرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رَجُلَيْهِ، فَيُؤْتِني مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلوة: مَا قِبلِي مَـدُخَل! ويُوْتِني مِنْ عَنْ يَسمينه فَيقُولُ الصُّومُ: مَا قِبلِي مَدْخَلّ! ويُؤْتِي مِنْ عَنْ يَساره فَتَقُولُ المُؤكُّوةُ: مَا قِبَلِي مَذَخَلًا ويُوْتِنِّي مِنْ قِبَل رَجُليَّهِ فَيقُولُ فِعُلُ الْخَيْرَاتِ: مَا قِبَلِي مَذَخَلًا فَيُقَالُ لَهُ: أَقُعُدُ! فَيَقُعُدُ، وَتَسَمَثَل لَهُ الشَّمُسُ قَدُ دَنَتُ لِلْغُرُوبِ فَيُقالُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي هذا الرَّجُل الَّذِي كَانَ فِيُكُمْ؟ وما تشْهِدُ بِهِ ؟ فَيَقُولُ: دَعُونِي أَصَلِّي ! فَيَقُولُونَ: إِنَّكَ سَتِفْعَلُ، وَلَكِنَ أَخْسِرُنَا عَمَّا نَسْأَلُكَ عَنْهُ! قَالَ وَعَمَّ تَسْأَلُونِي عَنْهُ؟ فَيَقُولُونَ: أَخْبِرْنَا عَمَّا نَسْأَلُك عَنْهُ! فَيقُولُ: دَعُونِي أَصلَىُ! فِيقُولُون: إِنَّكَ سَتَفُعلُ، وَلَكِنُ أَخْبِرَنَا عَمَّا نَسَأَلُكَ عَنْهُ! قَال وعَمَّ تَسُالُونِينَ؟ فيقُولُون. أَخْبَرُها ما تقُولُ فِي هذا الرُّجُلِ الَّذِي كان فيكُمْ ومَا تَشْهِدُ به عليه ا فَيَقُولُ: مُحَمَّدًا رصلَى اللهُ عليُهِ وسَلَّمَ أَشْهَدُ أَنَّهُ عَبْدًا ﴿ وَإِنَّهُ جَآء بِالْحِقّ مِنْ عِند اللهِ! فَيُقالُ لَهُ: عَلَى ذَالِكَ حُيِّيْتَ، وعلى ذَالِك مُتَّ، وعلى ذالِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَآءَ اللهُ! ثُمَّ يُفْتِحُ لهُ بَابٌ مَنْ قِبَلِ السَّارِ، فَيُقالُ لَهُ: أَنْظُرُ إِلَى مَرُلِكَ وإلى ما أَعَدُّ اللهُ لَكَ لَوُ عَصَيْتَ! فيزُ دَادُ عَبْطةً وَّشُرُورًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِن قِبِلِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: أَنْظُرُ إِلَى مَنْزِلِكَ وَإِلَى مَا أَعَدُ اللهُ لك! فَيَـزُدَادُ غِبُـطَةً وَّسُـرُورًا، وذالك قَـولُ اللهِ تبارك وتعالى: "يُشبَّتُ اللهُ الَّذِينَ الْمَنْوُا بالْقُول النَّابِتِ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَحْرَةَ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظُّلْمِيْنِ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ. " قَالَ: وقال أَبُو الْحِكَم عَنْ أَبِي هُرِيْرِة فَيُقَالُ لَهُ: أَرُقُدُ رَقَدَة الْعُرُوسِ الَّذِي لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَعَزُ أَهْلِهِ إِلَيْهِ أَوْ أَحَبُ أَهُلِهِ إِلَيْهِ! ثُمَّ رَحْعِ إِلَى حِدِيْثِ أَبِي سَلَّمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَتَى مِنُ قِبَـل رَأْسِهِ، فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، ويُوْتِني عَنْ يَمِينِهِ، فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، ثُمُّ يُؤْتِي عَنْ يُسَارِه، فَلَا يُوْجَدُ شَيْءٌ، ثُمَّ يُوْتِي مِنْ قِبَل رَحَليْهِ فَلا يُوْجَدُ شَيْءٌ، فَيُقَالُ لَذَ: أَقَعُدُ! فَيَقُعُدُ خَائِفًا مَّرُعُوْبًا، فَيُقَالُ للهُ مَا تَفُولُ فِي هِذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيُكُمْ؟ ومَاذَا تَشْهَدُ بِهِ عَلَيْهِ؟ فَيَقُولُ: أَيُّ رَجُل؟ فَيَهُولُونَ: الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ فَيْكُمُ! قَالَ. فَلا يَهْتَدَيُ لَهُ. قَالَ: فَيَقُولُونَ: مُحمَّدًا! فيقُولُلُ سَمِعْتُ النَّاسِ قَالُوا، فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا! فَيَقُوْلُونَ: عَلَى ذَالِكَ خُيِّيْتَ، وَعَلَى ذَالِكَ مُتَّ، وَعلى ذَالِكَ تُبْعَثُ إِنَّ شَآءَ اللهُ! ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِّنْ قِبَلِ الْجَدَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: أَنظُرُ إِلَى مَنزلِكَ

وَإِلَى مَا أَعَدَّ اللهُ لَكَ لَوُ كُنُتَ أَطَعُتَهُ! فَيَزُدَادُ حَسْرَةً وَّثُبُورًا. قَالَ: ثُمَّ يَضِيْقُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَى تَخْتَلِفَ أَضُلَاعُهُ. قَالَ: وَذَالِكَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَنُكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ أَعُمٰى." (مستدرك حاكم ج: اص: ٣٤٩، واللفظ لهُ. ابن حبان ج ٢ ص. ١٥٠. موارد الظمآن ص: ٩٥، ١٩٠١ ابن ماجة ص: ٣٤ العردي ج: اص: ١٢٤)

ترجمہ:...' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب لوگ مردے کو دفنا کر واپس لو شخے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، پھر اگر مردہ مؤمن ہوتو نماز اس کے سرکی طرف ہوتی ہے، روزہ دائیں طرف ہوتا ہے، زکو ۃ بائیں جانب ہوتی ہے، اور و وسرک نفلی عباد تیں مثلاً: صدقہ ، نفل نماز، صلہ رحی ، لوگوں کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کرنا، اس کی پائینتی کی طرف ہوتے ہیں، اگر کوئی اس کے سرکی طرف آنا چاہے تو نماز کہتی ہے کہ: ادھر راستہ نہیں! اور اگر دائیں جانب سے آنا چاہے تو روزہ کہتا ہے کہ: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اور اگر وائی اس کے سرکی طرف سے کوئی راستہ نہیں! اور اگر بائیں جانب سے آنا چاہے تو زکو ۃ کہتی ہے: ادھر سے کوئی راستہ نہیں! اور پاؤں کی طرف سے آنا چاہے تو نفلی عبادتیں کہتی ہیں کہ: ادھر سے کوئی راستہ نہیں!

پر فرار شیخ (منکروکیر) اس کو کہتے ہیں کہ: اُٹھ کر پیٹے اوہ پیٹے جاتا ہے، تو اس کو ایس لگتا ہے گویا سور ن غروب ہونے کے قریب ہے، فرشخ اس سے کہتے ہیں: قواش خص کے بارے بیس کیا کہتا ہے جوتم میں تھا؟ اور تو اس کے بارے بیس کیا گہتا ہے، فردہ کہتا ہے؛ خرج ہروا بیس فررا نماز پڑھلوں افر شخ کہتے ہیں کہ: نماز خیرتم پڑھتے رہنا، ہم جو کچھ پوچھے ہیں، اس کا جواب دے! وہ کہتا ہے: تم بھے سے کیا بوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں: کہی جو ہم نے سوال کیا ہے، اس کا جواب دو! وہ کہتا ہے: ذراتھ ہرو! بیس نماز پڑھلوں! وہ کہتے ہیں: یہ تو خیرتم کہتے رہواں کیا ہے، اس کا جواب دو! وہ کہتا ہے: ذراتھ ہرو! بیس نماز پڑھلوں! وہ کہتے ہیں: یہ تو خیرتم بیس جو کچھ پوچھتے ہیں، وہ ہمیس بتاؤ! وہ کہتا ہے: اور تم جھ سے پوچھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں: ہمیس یہ بتا کہ شخص جوتم میں تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؛ اور کم جھ سے پوچھتے کیا ہو؟ وہ کہتے ہیں: ہمیس یہ بتا کہ شخص جوتم میں تھا، اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؛ اور کیا شہادت کی بند سے ہیں، آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہمارے باس اللہ تعالی کے باس سے جی اور سے کہا جاتا ہے کہ: تو اس عقید سے پر جیا، ای پر مرا، اور این شاء اللہ ای پرا تھا، اور اللہ تعالی نے تیری سردا کے لئے بسامان عار کر رکھا تھا! اس سے اس کی مسرت اور شاد مان ہیں اضافہ ہوجا تا ہے، پھراس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھول کر بتایا جاتا ہے کہ: دیکھ! اس جنت کی مرد دورازہ اللہ تعالی نے تیری راحت کا بیسامان تیار کر رکھا تھا! اس سے اور تی ارائی جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور اللہ تعالی نے تیری راحت کا بیسامان تیار کر رکھا تھا! سے کہ: دیکھ! اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور اللہ تعالی نے تیری راحت کا بیسامان تیار کر رکھا تھا! تا ہے کہ: دیکھ! اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور اللہ تعالی نے تیری راحت کا بیسامان تیار کر رکھا تھا! تا ہے کہ: دیکھ! اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور اللہ تعالی نے تیری راحت کا بیسامان تیار کر رکھا تھا! بیا جاتا ہے کہ: دیکھ! اب جنت میں یہ تیرا گھر ہے، اور اللہ تعالی نے تیری راحت کا بیسامان تیار کر رکھا تھا!

"يُشِبِّتُ اللَّهُ الَّذِيْنِ المنوَا بِالْقُولُ الثَّابِتِ فِي الْحَيوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَجْوَةِ." (ابرائيم:٢٥) ترجمه:... اللّه تعالى ايمان والول كواس كي بات (يعنى كلمه طيبه كي بركت) سے دُنيا اور آخرت ميں مضبوط ركھتا ہے۔"

پھراس سے کہا جاتا ہے کہ: سوجاؤ! جیسے دلہن سوجاتی ہے کہ اس کی محبوب ترین شخصیت کے سوا کو کی نہیں جگا سکتا۔

اگر مردہ کافر ہوتوا گراس کے سرک طرف ہے آنا چاہیں تو کوئی روکنے والونہیں ، داکیں طرف ہے آنا چاہیں تو وہاں بھی کوئی موجو دنہیں ، با کیں طرف ہے آنا چاہیں تو ادھ بھی کوئی چیز موجو دنہیں ، اور اگر پائینی کی طرف ہے آنا چاہیں تو اس جانب بھی کوئی روکنے والی چیز موجو دنہیں ، چنا نچے فرشتے اس کو کہتے ہیں : بیٹے جا! وہ خوفز دہ اور مرعوب ، ہوکر بیٹے جاتا ہے ، فرشتے کہتے ہیں : بیٹے کوئ تھا جوتم ہیں موجو دہ بھی الیکن وہ نہیں ہوگھتا میں کیا گوائی دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے ؛ کون سا آدمی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ: یکی مختص جوتم ہیں تھا! لیکن وہ نہیں ہوگھتا کہ کس آدمی کے بارے ہیں کا پوچور ہے ہیں؟ پھر فر شتے کہتے ہیں کہ: یکی مختص جوتم ہیں تھا! لیکن وہ نہیں ہوگھتا ہوئی میں تھا! لیکن وہ نہیں ہوگھتا ہیں کہ ہوگھتا ہوئی کہ اس کے بارے ہیں کہ اور سے ہیں کہ: تو ہیں کہ بات کی در اس کی اندھ علیہ وسلم کا نام نامی ہے کہتے ہیں کہ: تو اس کے بات کی راحت کا بیا اس کے جو جات کی طرف دروازہ کھوں کراس سے کہا جاتا ہے کہ: و کی اگر اس کے لئے جنت کی طرف دروازہ کھوں کراس سے کہا جاتا ہے کہ: و کی اگر اس کی جراس کی قبل کردی جاتی کہا جاتا ہے کہ: و کی اگر اس کی حسرت و بلاکت میں اضافہ ہوجاتا ہے ، پھراس کی قبل کردی جاتی ہوں شانہ کے اس کی پسلیاں ایک دوسری میں سے نکل جاتی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے حق تعالی شانہ کے اس کی پسلیاں ایک دوسری میں سے نکل جاتی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے حق تعالی شانہ کے اس کی اسٹون شانہ کے اس کی اسٹون شانہ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں سے نکل جاتی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے حق تعالی شانہ کے اس کی اسٹون شانہ کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں سے نکل جاتی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے حق تعالی شانہ کے اس کی اسٹون شانہ کے اس کی فرائی میں سے نکل جاتی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے حق تعالی شانہ کے اس کی اسٹون شانہ کے اس کی سانہ تا کہ کو اسٹون شانہ کے دوسری میں سے نکل جاتی کی دوسری شانہ کے دوسری شانہ کے دوسری شان سے نکل ہوئی ہیں۔ اور یہی مطلب ہے حق تعالی شانہ کی شانہ کی دوسری شان کے دوسری شانہ کی دوسری شانہ کی خور سے نکل ہوئی ہوئی کیا کہ کو دوسری شان کی کو دوسری شانہ کی خور سے کرنے کی دوسری شانہ کی کو دوسری کی کو دوسر

"فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً ضَمُكًا وَّنحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِينَمَةِ أَعْمَى." (طه: ١٢٣)

ترجمہ:...' اور چوشخص میری اس نصیحت سے اعراض کرے گا، تو اس کے لئے تنگی کا جینا ہوگا، اور قیامت کے روزہم اس کواندھا کر کے (قبرسے) اُٹھا کیں گے۔'' (ترجہ حضرت تعانویؒ)

ثانَّهُمْ يَكْتَشُرُونَ، قَالَ: آمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْفَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مُصَلّاهُ فَرَأَى نَاسًا كَأْنَهُمْ يَكْتَشُرُونَ، قَالَ: آمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْفَرْتُمْ ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَاتِ لَشَغلِكُمْ عَمَّا أَرَى، فَأَكْثِرُوا مِنْ فَلَقُورُنَ مَا أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ! أَنَا فِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعِلْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا إِلَى اللللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّ

فَسَترَى صَنِيْعِى بِكَ! قَالَ : فَيَعَسِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ، يُفْتَحُ لَهُ بَاتٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَإِذَا دُفِنِ الْعَبُدُ الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبُو: لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهُلًا! أَمَا إِنْ كُنتَ لَا بَعْضُ مِنْ يَمْشِى عَلَى ظَهْرِى الْفَاجِرُ أَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبُو: لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهُلًا! أَمَا إِنْ كُنتَ لَا بُعْضُ مِنْ يَمْشِى عَلَيْهِ حَتَى يلْتَقَى إِلَى، فَإِذَا وُلِيَتُكَ الْيَوْمَ وَصِرُتَ إِلَى، فَسَتَرى صَنِيْعَى بِكَ! قَالَ . فَيلْتَمُ عَلَيْهِ حَتَى يلْتَقَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْحِل بَعْضِها فَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى وَلَهُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِهِ فَأَدْحِل بَعْضِها فَى جَوْف سَعْضِ قَالَ: قَالَ وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَي اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَي اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فَي اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترجمہ:.. '' حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ: ایک بارآ تخضرت صلی القدعلیہ وسم اپنے مصلی پرتشریف لائے تو دیکھا کہ پچھ لوگ بنس رہے ہیں، یہ دیکھ کر فر مایا کہ: سنو! اگرتم لذتوں کو چور چور کرنے والی چیز کو کشرت سے یا دکرتے تو وہ تم کواس حالت سے مشغول کر دیتی جو ہیں دیکھ رہا ہموں، پس لذتوں کو تو زے والی چیز یعنی موت کو کشرت سے یا دکیا کرو، کیونکہ قبر پرکوئی دن نہیں گزرتا ہے جس ہیں یہ بات نہ کہتی ہو کہ میں بے وطنی کا گھر ہموں، ہیں تنبائی کا گھر ہموں، میں میں گھر وں کا گھر ہموں، پھر جب بند کا کہ میں بے وطنی کا گھر ہموں، ہیں تنبائی کا گھر ہموں، میں کم ویں ہیں کیٹر وں کا گھر ہموں، پھر جب بند کو مومن اس ہیں وفن کیا جاتا ہے تو قبر اس کوخوش آ مدید کہنے کے بعد کہتی ہے کہ: میر بے پشت پر جتنے لوگ چلتے سے تو ان میں جھے سب سے زیادہ مجبوب تھا، آج جبکہ تو میر سے ہر دکیا گیا ہے اور بھو تک پہنچا ہے تو تو دیکھ لے کہ میں تجھ سے کیسا انجھا برتا و کرتی ہوں، چنا نچہ وہ اس کے لئے صدِ نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لئے حدِ نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لئے حدِ نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لئے حدِ نظر تک کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے لئے جنت کی طرف ایک ور از ہ کھول دیا جاتا ہے۔

اور جب بدکاریا (فرمایا که) کافر دفن کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے کہ: تیرا آتا نامبارک ہے، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے پھرتے تھے تو ان میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھا، آج جبکہ تو میر ہے حوالے کیا گی ہے، اور میر ہے پاس پہنچا ہے تو دیکھ لے گا کہ میں تجھ سے کیسا براسلوک کرتی ہوں، پس قبراس پرمل جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کو اس قدر بھینچ دیتی ہے کہ ادھر کی ہڈیاں اُدھر نکل جاتی ہیں، (اس کو سمجھانے کے لئے) آئے ضرت سلی القد علیہ وسلم نے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دُوسری ہیں ڈالیس فرمایا: اور اس پرستر زہر یلے سانپ مسلط کردیئے جاتے ہیں، (بیسانپ اس قدر زہر یلے ہیں کہ) اگر ان میں سے ایک زمین پر پھونک مارے تو رہتی وُ نیا تک زمین پر کوئی سبزہ نہ آگے، پس وہ سانپ اسے ہمیشہ نو چتے اور کا شتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اسے قیامت کے دن حساب کے لئے پیش کیا جائے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ: آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ: قبریا تو

جنت کے باغول میں سے ایک باغ ہے، یادوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا!'' مندرجہ بالا چندا حادیث بطورِنمونہ ذکر کی ہیں، ان میں جومضامین ذکر فر مائے گئے ہیں،ان کا خلاصہ درج ذیل عنوان ت ک تحت پیش کیا جاتا ہے!

## میت کا دفن کرنے والے کے جوتوں کی آ ہٹ سننا

يمضمون درج ذيل احاديث من آياب:

ا:...حضرت انس رضى الله عنه كى حديث يهلي كرريكى ہے، جس ميں بدالفاظ ہيں:

"قَالَ: ٱلْعَلَدُ إِذَا وُصِعَ فَىٰ قَبْرِهُ وَتَوَلَّى وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ خَتَّى إِنَّهُ لَيُسْمِعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ۔" (بحاری ج. اص ۱۸۳،۱۷۸ ، مسلم ج. ۲ ص ۳۸۹، ابوداؤد ج. ۲ ص ۲۵۳، نسائی ج: اص:۲۸۸ ، شرح السنه ج: ۵ ص: ۱۵ ام، ابن حیان ج: ۲ ص: ۳۹)

ترجمہ:...' مردہ جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے واپس لوشتے ہیں ، یہاں تک کہوہ ان کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔''

٣: .. جعرت ابو ہر رہ ورضی اللہ عند کی حدیث کے الفاظ بدیاں:

"قَالَ: فَيَجُلِسُ قَالَ أَبُوْهُوَ يُوَةً: فَإِنَّهُ يَسُمَعُ قَوْعُ نِعَالِهِمْ" (عبدالوزاق ج:٣ ص ٥٦٧) ترجمہ:...ُ اے بٹھا یا جاتا ہے۔ حضرت ابوہریرٌ فرماتے ہیں کہ: پھروہ (ونن کرکے لوشنے والول کے ) قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔''

٣٠: .. منداحد كالفاظ به بين:

"قَالَ: إِنَّ الْمَيْتَ لَيَسُمِعُ خَفُقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلُوا مُذَبِرِيُنَ." (مسند احمد ح٢٠ ص:٣٥) واللفظ لذ، حاكم ح ١ ص:٣٥، وهال صحيح على شرط مسلم، واقره الذهبي. ابن حان ج ٢ ص ٣٥-٨، موارد الظمآن ص ١٩٤، ١٩٤، مجمع الزوائد ج ٣٠ ص ١٣٣٠ حديث: ٢٩٤، اتحاف ج: ١٠ ص: ١٩٥)

ترجمہ:..'' جب لوگ مردہ کو دنی کر کے واپس لوٹے ہیں تو وہ ان کے قدموں کی آ ہٹ سنتا ہے۔'' حضرت ابو ہر ریرہ رضی القدعنہ کی ایک ؤومری روایت کے الفاظ یہ ہیں:

''إِنَّ الْمَيِّتَ يَسُمَعُ حِسَّ النِّعَالِ إِذَا وَلُّوا عَنْهُ مُدْبِوِيُنَ.'' (شرح السُّنَّة ج: ۵ ص: ۳۱ ۳) ترجمہ:..'' بے تک میت جواتوں کی آہت ہی آہٹ کو بھی سنتا ہے، جب لوگ اسے دفن کر کے واپس لوشتے ہیں۔'' ٣:...حضرت براء بن عازب رضى الله عنه ك حديث ك القاظييين: "فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالَ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَوُا عَنْهُ."

(مصنّف عبدالوزاق ج۳۰ ص: ۵۸۱ احمد ج:۳ ص ۲۹ ۱۰ ابو داؤد ج ۲ ص: ۲۵۳) ترجمہ: ''' اور بے شک وہ ان کے قدمول کی جاپ سنتا ہے، جب لوگ اسے دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں۔''

۵: جفرت عبداللد بن عباس رضى الله عنهماكي حديث كالفاظ به بين:

"إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ سَمِعَ خَفُقَ نِعَالِهِمُ إِذَا وَلُّوا عَنْهُ مُنْصَرِفِيْنَ." (رواه الطبراني في الكبير، ورجاله ثقبات. مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣٤ حديث ١٣٤٤، كنر العمال ج ١٥ ص: ٢٠٠، اتحاف ج: ١٠ ص: ٢١ ص: ٨٢)

ترجمہ:...'' میں کو جب دنن کر کے لوشتے ہیں تو وہ (مینت)ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔''

٢:...حضرت معاذبن جبل رضى الله عنه كي روايت كالفاظ بير بين:

" حَتَّى يَسْمَعَ صَاحِبُكُمُ خَبُطَ نِعَالِكُمْ۔" (مصنف عبدالرزاق ج: ٣ ص: ٥٨٣) ترجمہ:...' یہاں تک کرتمہاراساتھی (میّت) تمہارے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔"

2: ..عبدالله بن عبيد بن عمير رضى الله عنه كي روايت كالفاظ ميه بين:

"قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُقَعَدُ وَهُوَ يَسُمَعُ خَطُوَ مُشَيِّعِيْهِ." (اتحاف السادة ج ١٠ ص ٩٤٠) ترجمه:..." میت کو بٹھایا جا تا ہے اور وہ اپنے رُخصت کرنے والوں کے قدموں کی جاپ کوستنا ہے۔" مشکر تکمیر کا آنا

میضمون متواتر احادیث میں وارد ہواہے کہ جب میت کو ڈن کیا جاتا ہے تو دوفر شنے اس کے پاس آتے ہیں ،اس کو بٹھاتے ہیں اوراس سے سوال وجواب کرتے ہیں ،ان کے سوال وجواب کو ''فتسنسة المقبس ''( قبر میں مردے کا امتحان ) فر ما یا گیا ہے۔ حافظ سیوطیؒ ،شرح الصدور میں اور علامہ زبیدیؒ ،شرح احیاء میں لکھتے ہیں:

 اس کے بعدان دونوں حضرات نے ان تمام روایات کی تخ تئے کی ہے۔ یہاں پہلےان احادیث کے ماخذ کی طرف شارہ کرتا ہوں ، جن کوان دونوں حضرات نے ذکر فر ما یہ ہے ، اس کے بعد مزیدا حادیث کا اضافہ کروں گا ، اور جن ماخذ تک ہماری رسائی نہیں ، دہاں شرح الصدوراور شرح احیاء کے حوالہ ہے ماخذ ذکر کئے جا کمیں گے۔

اند. حديث السرمني الله عنه يهلي كزر جكى ہے، جس كالفاظ بيدين:

"أَتَّاهُ مَلَكَانَ فأَقْعِدَاهُ فِيقُولَانَ لَهُ. " (صحيح بحارى ح ١ ص ١٨٣،١٢٨ واللفظ

لهُ، صحیح مسلم ج: ۲ ص: ۳۸۹، ابو داؤد ج: ۲ ص ۱۵۳۰، نسانی ج: ۱ ص ۲۸۸۰)

ترجمہ:... اس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں اور اسے بٹھلاتے ہیں ....!

٢:...حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ، جس كالفاظ به بين:

''إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا مَاتَ غُرِضَ عَلَيْهُ مَقَعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْغَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ الْحَنَّةُ فَمِنْ أَهُلِ الْحَنَّةِ فَلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَهِنْ أَهُلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَنْذَا مَقْعَدُكَ!'' (بخارى ج١٠ فَمَنْ أَهُلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَنْذَا مَقْعَدُكَ!'' (بخارى ج١٠ ص١٨٣) من المُعَلِّ الله الله ترمذي ح ١ ص ١٢٤، استانى ج ١ ص ٢٩٢، ابن ماجه ص ٣١٥)

ترجمہ:...' جب آ دمی مرجا تا ہے (تو قبر میں سوال وجواب کے بعد )اس کے سامنے اس کا اصل ٹھکا نا پیش کیا جا تا ہے ، اگر وہ جنتی ہوتو جنت میں اس کا ٹھکا نا اسے پیش کیا جا تا ہے ، اور اگر دوزخی ہوتو دوزخ میں اس کا ٹھکا نا چیش کیا جا تا ہے ، پھراس کو بتایا جا تا ہے کہ: یہ تیرا ٹھکا نا ہے!''

اتحاف الساوة المتقين شرح احياء علوم الدين مين ديلمي كي مندالفردوس سے بيدالفاظ فل سے جين :

"الطُّوا اللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَا

٣: .. حديث براه بن عازب رضي التدعنه كے الفاظ بيد بين:

"قال: إذا أَقْعِد الْمُوْمَنُ فَيْ قَبْرِهِ أَتِي . . " (صحیح محاری ح. اص ۱۸۳ واللفط له، صحیح مسلم ح ۲ ص ۴۸۲ سانی ص. ۲۹۰ ابوداؤد ح ۲ ص:۱۵۳ ابن ابی شیه ج ۳ ص ۱۲۷۸ مسلم ح ۲ ص ۴۸۲ مسلم ح ۲ ص ۴۸۲ مسانی عن ۴۹۰ ابوداؤد ح ۲ ص:۱۵۳ ابن ابی شیه ج ۳ ص ۱۲۷۸ مسلم ترجمه: "فرمایا: جب مؤمن واس کی قبر می بخوایا تا یک اواس کی پاس فرشتول کی آمد بوتی ہے۔ " معزمت اساء بنت افی بکررضی الله عنهما کی حدیث کے الفاظ بیرجین:

"يُقَالُ مَا عِلْمُكَ بِهِذَا الرَّجُلِ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُؤْقِنُ، لا أَدْرِي أَيَّهُمَا قالتُ

أَسْمَاءُ، فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدُ هُوَ رَسُولُ اللهِ جَآءَنَا بِالْبَيِنَاتِ والْهُدَى فَأَجْبَناه وَاتَبْغَنَاهُ، هُوَ مُحَمَّدٌ فَلَاثًا۔" (صحیح بحاری ج: اص ۱۸ واللفظ لهٔ، صحیح مسلم ج اص ۲۹۸، مؤطاص ۱۷۱) ترجمہ: " میت ہے کہاجاتا ہے کہ: تم اس محض (لیعنی آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم) کے بارے میں کیا جائے ہو؟ تو مؤمن جواب دیتا ہے کہ: حضرت محدرسول اللہ بین سلی التدعلیہ وسلم جو ہمارے پاس واضح احکام اور بدایت لے کرآئے ہی مے آپ سلی التدعلیہ وسلم سی التدعلیہ وسلم کی بیروی کی میں مرتبہ کہتا ہے کہ یہ محصلی اللہ علیہ وسلم بیں۔"

۵:..حدیث ابو ہر رہ وضی اللہ عند پہلے گز رچکی ہے،اس کے انفاظ میہ ہیں:

"إِذَا أُقْبِرَ الْمَيِّتُ، أَوْ قَالَ: أَحَدُّكُمْ، أَنَاهُ مَلْكَانِ، أَسْوَذَانِ، أَزْرَقَانِ، يُقَالُ لِأَحَدِهِمَا: أَلْمُنْكُونُ، وَالْآخِرُ: اَلنَّكِيْرُ." (ترمذى ح ١ ص ١٢٠ واللفظ لهُ، ابن ماجه ص ٣١٥، مستدرك ج: ١ ص: ٣٤٩، ابن حيان ج ٢٠ ص: ٣٥)

ترجمہ:...' جب میت کوقبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس دوفر شیتے آتے ہیں، سیاہ رنگ اور نیلی آنکھول والے،ایک کومنکراور دُوسرے کونکیر کہا جاتا ہے۔''

٢:...حديث عمروين العاص رضي الله عند كالفاظ بيه بين:

"قَإِذَا دَفَنَتُمُونِي فَسَنُوا عَلَى التَّرَابُ سَنَّا، ثُمُّ أَقِيْمُوا حَوْلَ قَبْرى قَدْرَ مَا تُنْحَوُ جُزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحُمُهَا، حَتَى أَسْتَأْنِسَ بِكُمُ وَأَنْظُرَ مَاذَا رَاجِعٌ بِه رُسُلُ رَبِي."

(صحبح مسلم ج: ۱ ص: ۷۱ واللفظ کهٔ سنن کبری ج: ۴ ص: ۵۱ واللفظ کهٔ سنن کبری ج: ۴ ص: ۵۱ می ترجمه ند. "جب مجھے وفن کر چکوتو مجھ پرمٹی ڈالنا، پھرمیری قبر کے گرداتی دیرتک کھڑے رہا کہ اُونٹ کو فن کر چکوت کھوں کہ ایپ کو فن کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جائے ، تا کہ مجھے تمہاری موجودگی ہے اُنس ہو، اور میں بید کچھوں کہ ایپ رب کے فرستاووں کو کیا جواب ویتا ہوں؟"

:...حدیثِ عثمان رضی الله عند کے الفاظ بید ہیں:

"فَقَالَ: إِسْتَغُفِرُوا لِأَخِيْكُمُ وَاسَأَلُوا لَهُ بِالتَّبْيِيْتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسَأَلُ!" (ابوداؤد ج ٢ ص ١٠٣ واللفظ لنهُ، مستدرك حاكم ج١٠ ص ٢٥٠، مشكوة ص ٢٦، كنوالعمال ج:٥ ص:٥٨، سنن كبرئ ج:٣ ص:٥٦)

ترجمہ:...'' فرمایا: اپنے بھائی کے لئے استغفار کرواور اس کے لئے ٹابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال وجواب ہور ہاہے۔'' ۸:...حدیثِ جابر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے ہیں: "فإذا أَدْخِلَ الْمُؤْمَنُ قَارَةُ وتولَى غَنْهُ أَصْحَابُهُ جَآءَهُ مَلَكُ شَدِيُدٌ الْإِلْتِهَارِ، فِيقُولُ ل لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ". النج ـ " (محمع الروائد ح ٣ ص ١٣٩ حديث ٣٢٦٣ و واللفظ لهُ، مسند احمد ح ٣ ص ٣٣٦، مصف عبدالرراق ح ٣ ص ٥٨٥، الإحسان بترتيب ابن حبان ج ٢ ص ٢٣٠)

ترجمہ: '' جب مؤمن کوقبر میں داخل کیا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے والے لوشتے ہیں ، تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے ، نہایت جھڑ کنے والا ، وہ کہتا ہے کہ: تو اس شخص کے ( یعنی آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ) بارے میں کیا کہتا ہے؟''

و :... مديث عائشرضي الله عنها كالفاظ بيبين:

"فَأَمَّا فِتَنَهُ الْقَبُر! فِي تُفْتَنُون، وَعَنِّى تُسُأَلُونَ، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجُلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزَعٍ، وَلَا مَشْعُوفٍ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيْمَ كُنْتَ؟ فَيَقُولُ: فِيَّ الْإِسْلَامُ!"

(مسند احمد ج ۲ ص ۱۳۰ مجمع الرواند ج ۳ ص ۱۳۰ حدیث ۲۵۰ مدیث واللفظ لهٔ)

ترجمه: "ربی قبرکی آزمائش! سوتم سے میر بارے میں امتحال سی جا تا ہے اور میر ب بارے میں
تم سے سوال کیا جا تا ہے، پس جب مردہ نیک آ دمی ہوتو اسے قبر میں بٹھایا جا تا ہے، ورآس حالید نہ وہ گھبرایا ہوا
ہوتا ہے اور نہ حواس باختہ ہوتا ہے، پھراس سے کہا جا تا ہے کہ: تو کس دین پرتھ؟ وہ کہتا ہے: اسلام پ!"

• ا: ... جعرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہے ہیں:

"إِذَا أُدْجِلَ الرَّجُلُ قَبْرَهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ ثَبَّتَهُ اللَّهُ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، فَيُسَأَلُ: مَا أُنْتَ؟ فَيَقُولُ. أَنَا عَبُدُاللَّه حَيًّا وَمَيِّتًا!" (مصنف ابن ابى شيبه ج: ٣ ص: ٣٤٤، التحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص: ١١، مجمع الزوائد ج: ٣ ص: ١٣٤ حديث: ٣٢٤٨)

ترجمہ:...' جب آ دی کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اگر اہل سعادت میں سے ہوتو القد تع لی اسے قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتے ہیں ، چنا نچہ اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ: تم کون ہو؟ تو و و جواب میں کہتا ہے کہ: میں زندگی میں بھی اللہ تعالی کا بند ہ تھا اور مرنے کے بعد بھی!''

ا: حضرت ابوموی اشعری رضی القدعندگی حدیث کے الفاظ بھی مہی ہیں۔

ا: رحضرت عبيد بن عمير رضى الله عنه كي موتوف حديث كالفاظ يه بين:

"وَذَكُرَ مُنْكُرًا وَنكيْرًا ينخُرُجَانِ فِي أَفُواهِهما وَأَعْيُنِهِمَا النَّارُ ... فَقَالَا: مَنُ رَبُكَ؟" (مصنَف عبدالرزاق ح٣٠ ص٠٠٥، ٥٩١،٥٩٥) ترجمہ:..'' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر نکیر کا تذکرہ فر مایا کہ: ان کے منہ ہے اور آنکھوں ہے آگ کے شعلے نکلتے ہیں،اوروہ کہتے ہیں: تیرار ب کون ہے؟'' ''ا:...حدیث ابورا فع رمنی اللہ عنہ کے الفاظ یہ ہیں:

"فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا! وَلَكِنِّىُ اَقَفْتُ مِنْ صَاحِبِ هَذَا الْقَبُو الَّـذِى سُئِلَ عَنِّى فَشَكَّ فِى." (مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣١ حديث:٢٤٥ واللفظ لهُ، كنز العمال ج:١٥ ص:١٣١، اتحاف ج:١ ص:١٨)

ترجمہ: '' 'پس رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فر مایا : نبیں! ( میں نے تم پر اُف نبیس کی ) بلکہ اس قبر والے پر اُف کی ہے، جس سے میرے بارے بیل سوال کیا گیا تو اس نے میرے بارے میں شک کا اظہر رکیا۔'' ۱۲:...حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے الفاظ ہے ہیں :

"إِذَا دُفِنَ الْمَيَّتُ يَسْمَعُ خَفُقَ بِعَالِهِمْ حِيْنَ إِذَا وَلُوا عَنْهُ مُنْصَرِفِيْنَ، قَالَ: ثُمَّ يُجُلَسُ فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ رَّبُكَ؟ فَيَقُولُ: اللهُا"

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۱۳۲ حدیث: ۲۷۷، اتحاف ج: ۱ ص: ۲۱۷) ترجمه: "میت کوفن کرنے والے جب واپس لوٹے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی چاپ سنتا ہے، فرمایا: پھراس کو بٹھلایا جاتا ہے، پس اس سے کہا جاتا ہے کہ: تیرار تبکون ہے؟ وہ کہتا ہے: میرارب القدہ!" ۱۵: ...حدیث ابودردا ورضی اللہ عنہ کے الفاظ ہے ہیں:

"فَجَآءَکَ مَلَکَانِ أَزْرَقَانِ جَعْدَانِ يُقَالُ لَهُمَا: مُنْکُرٌ وَنَكِيْرٌ، فَقَالًا. مَنْ رَّبُکَ؟ وَمَا دِيُنُکَ؟ وَمَنُ نَّبِیْکَ؟...الغ"راتحاف السادة المتقین ج: ١٠ ص ١٠٪، شرح الصدور ص: ٥٥) ترجمہ:..." پھرتیرے پاس دوفر شتے آئیں گے، جن کی آٹھیں ٹیلی اور بال مڑے ہوں گے، ان کومنکر ونگیر کہاجا تاہے، وہ دونول کہیں گے کہ: تیرارتِ کون ہے؟ تیرادین کیاہے؟ تیرانی کون ہے؟" ۲۱:...حضرت بشیراکال المعوی کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"إِنِّي مَرَدُتُ بِقَبْرٍ وَهُوَ يُسُأَلُ عِنَّى فَقَالَ: لَا أَدْرِى! فَقُلْتُ: لَا دَرَيْتَ!" (كنز العمال ج ١٥٠ ص ١٣٠٠، محمع الزوائد ج ٣٠ ص ١٣٥ حديث: ٣٢٧، شرح الصدور ص ٥٠)

ترجمه: " ب شك مين ايك قبر كي پاس سے گزرا تھا، جس سے مير بارے مين سوال كيا جار ہاتھا، اس نے جواب ديا كه: مين جانتا! اس پر مين نے كہا كه: تم نے نه خود جانا (نه كى جانے والے كي بات مانى!) ـ "

۱۲: .. حضرت ابوقما وه رضى الله عنه كى حديث كالفاظ به إلى:

ترجمہ: '' جب مؤمن مرجاتا ہے تو اے اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، پھراس ہے کہا جاتا ہے کہ: تیرار ہے کون ہے؟ وہ کہتا ہے: اللہ تعالیٰ!''

11: .. جعزت معاذبن جبل رضى الله عنه كي حديث كالفاظ مه بين:

"فَإِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه وَسُوِى عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصَحَابُهُ، أَتَاهُ مُنْكَرِّ وَنَكِيْرٌ، فَيُجُلِسَانِهِ فِي قَبْرِهِ." (اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص: ١٥ الصدور ص٥٥)

ترجمہ:...' جب مردے کوقبر میں رکھا جاتا ہے اور اس پرمٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کو دفن کرنے والے زخصت ہو جاتے ہیں ،تو اس کے پاس منکرا در نکیر آتے ہیں ، پس اسے قبر میں بٹھاتے ہیں۔''

١٩: ... حضرت عمر بن خطاب رضي الله عنه كي حديث كالفاظ مه بين:

"كَيْفَ أَنْتَ فِي أَرْبَعِ أَذُرُعِ فِي ذِرَاعَيْنِ، وَرَأَيْتَ مُنْكُوّا وَّنْكِيْرًا؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!
وَمَا مُنْكُوّ وَنْكِيْرٌ؟ قَالَ: فَتَانَا الْقَبْرِ!" (العحاف السادة ج: ١٠ ص: ١٣ ١٣، شرح الصدور ص: ٥٣)
ترجمه:... على الله المفرد والته چوژی عبد (قبر) میں تیری کیا حالت ہوگی جبتم منکراور کمیرکو و کیموے یہ میں تیری کیا حالت ہوگی جبتم منکراور کمیرکو و کیموے یہ میں امتخان لینے والے فرشتے!"
د کیموے یہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! منکراور کمیرکون بیں؟ فرمایا: قبر میں امتخان لینے والے فرشتے!"
د کا:.. حضرت ابووروا ورضی الله عشری حدیث کے الفاظ بیہ بیں:

"ثُمَّ سَدُّوا عَلَيْک مِنَ اللَّبِنِ وَاَكُثَرُوا عَلَيْکَ مِنَ النَّرَابِ، فَجَآءَکَ مَلَكَانِ، أَرُوقَانِ، جَعُدَانِ، يُقَالُ لَهُمَا مُنْكُرٌ وَّنَكِيُرٌ۔" (كتاب الزهد ابن مبارك، بيهقى، ابن ابى شيبه ج: ٣ ص ٣٥٨-٣٨٩، اتحاف السادة ح١٠٠ ص: ١٥٨ واللفظ لذ، شرح الصدور ص. ٥٥)

ترجمہ:..'' تیری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تمہیں قبر میں رکھ کرتمہارے اُوپرا پیٹیں چن ویں گے اور ڈھیر ساری مٹی ڈال دیں گے؟ پھر تیرے پاس کیری آنکھوں اور ڈراؤنی شکل کے دوفر شیتے آئیں گے،جنہیں منکر ونکیر کہا جاتا ہے۔''

ا ٣: ... حضرت ابوا مامه رضى الله عنه كى حديث كالفاظ ميه بين:

"فَإِنَّ مُنكرًا وَّنكِيْرًا فَيَتَأَخَّرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا فَيَقُولُ: إِنْطَلِقَ بِنَا . . . . الح. "

رمجمع الروائد ج ٣ ص٣٥٠، كنزالعمال ج:١٥ ص:٢٠٥، شرح الصدور ص٣٣٠، اتحاف السادة ج:١٠ ص:٣٢٨ واللفظ لهُ) ترجمہ:...' جب (مردہ سوالوں کے جواب سیج وے دیتا ہے تو) منگر ونگیر ایک وُ وسرے کا ہاتھ پکڑ کر كتے ہيں كہ: بس اب يہاں سے چكے!"

٢٢:...حضرت حذيف رضى الله عند كي حديث كالفاظ مه جين:

"إِنَّ الْمَلَكَ لَيَمُشِي مَعَهُ إِلَى الْقَبْرِ، فَإِذَا سُوّى عَلَيْهِ، سلكَ فِيْهِ، فَدَلِكَ حِيْنَ (شرح الصدور ص: ١٠٠٠ اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ٣٢٢)

ترجمه:.. ' بِ شَكِ فَرشته جنازه كَ بهم اه تبركي طرف جاتا ہے، پاس جب ميت كوقبر ميں ركھ كراس بر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو وہ فرشتہ اس کی قبر میں چلا جا تا ہے ،اوراس سے مخاطب ہوتا ہے۔''

٣٣: .. جعزت تميم واري رضي الله عند كي حديث كالفاظ بدين:

"وَيَبْعَتُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَيْنِ، أَبْضَارُهُمَا كَالْبَرُقِ الْحاطفِ، وأَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ (اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ٢٩٨) الْقَاصِفِ .... الْخِـ"

ترجمہ:...' (کافر)میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو القد تعالی اس کے پاس دوفر شیتے (منکر ونکیر) سجیجتے ہیں، جن کی آنکھیں چندھیا دینے والی بحل کی طرح چیکتی ہوں گی اورآ واز کڑئتی بجل کی طرح ہوگی۔''

۳۲:...حضرت عباوہ بن صامت رضی اللّٰہ عنہ کی مروی حدیث کےعلاوہ اس مضمون پر حضرت عطاء بن بیار رضی اللّٰہ عنہ کی

مرسل بھی ہے۔

#### فتنة القبر

قبر میں میت کے باس منکر ونکیر کا آنا ورسوال وجواب کرنا،اس کوحدیث شریف میں "فقندة المقبر" ( یعنی قبر میں مردے کا امتخان ) فرما یا گیاہے مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

ا:...حضرت عائشه رضي الله عنهاكي حديث كالفاظ به إلى:

"إِنَّهُمْ يُعَذَّبُونَ عَذَابًا تَسْمِعُهُ الْبَهَائِمُ كُلِّهَا. فَمَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ فِي صَلْوةٍ إِلَّا تَعَوَّذَ مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِ." (صحیح بحاری ج ا ص ۱۸۳ ، ج:۲ ص ۹۳۲ واللفظ لهٔ، بسائی ح ا ص ۲۹۱) ترجمه: " آخضرت صلى القد عليه وسلم في قرمايا كه: لو ول كوقير مين عذاب موتا ب، جس كوتمام چو یائے سنتے ہیں۔حضرت عائشہ رضی الله عنب فرماتی ہیں: اس کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نماز میں عذابِ تبرے پناہ ضرور ما تکتے تھے۔'' صحیمسلم کی حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

"كَانَ يَدَعُو بِهِو لَاءِ الدُّعُواتِ: اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَعُوٰذُ بك مِنْ فَتُمَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّار

وَفِتُنَةِ الْقَبُرِ۔'' (صحیح مسلم ح ۲ ص:۳۲۷ واللفظ لهُ، ترمذی ج ۲ ص ۱۸۷، ایس ماجه ص ۲۷۲، مسند احمد ج ۲ ص ۲۰۵، ۲۰۷، مصنف عبدالرزاق ج۲۰ ص:۲۰۸، ج.۳ ص:۵۸۹، شرح السنه ج ۵ ص:۵۵۱)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دوزخ کے فتنہ اور عذاب ہے ، اور قبر کے فتنہ ہے۔''

مندحميدي كي روايت كالفاظ يدين:

''إِنَّكُمْ تَفْتَنُونَ فِي قَبُورِ كُمُ '(مسند حميدي ص:٩٢، مسند احمد ج. ٢ ص:٥٣، ٨٩، ٢٣٨) ترجمه: ..' قبرون مِن تمهار المتحان (ليحي تم سے سوال وجواب) ہوتا ہے''

٢: .. حضرت انس بن ما لك رضى القدعندكي حديث كالفاظ مدين:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوٰذُ بِكَ مِنَ الْعَجْوِ وَالْكُسُلِ، وَالْجُبُنِ وَالْهَرَم، وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَلْدَ، وَالْجُبُنِ وَالْهَرَم، وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ الْعَجْوِ وَالْمَمَاتِ." (بخارى ج: ٢ ص ٩٣٢٠ واللفظ لذ، عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ الْعَجْوَ الْمَحُوا وَالْمَمَاتِ." (بخارى ج: ٢ ص ٩٣٢٠ منداحمد ج.٣ صحيح مسلم ج: ٢ ص ٣٠٤٠، ٣٣٤، ترمدى ح: ٢ ص ١٨٤٠، نسائى ح: ٢ ص ٣١٣، مسنداحمد ج.٣ ص ١٤٩٠، ٢٣١، ابن ابى شيبه ج: ٣ ص ٣٥٥)

ترجمہ: '' اے اللہ ایس آپ کی بناہ جا ہتا ہوں بجڑ وکسل ہے، بز دلی اور انتہائی بڑھا ہے ہے، اور میں آپ کی بناہ جا ہتا ہوں زندگی اورموت کے فتنوں ہے۔''

منداحمر کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"قَـالَ: تَعَوَّدُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ! قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّ هَذَهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فَى قُبُورِها." (مسداحمد ح ٣ ص ٢٢٢)

ترجمہ: '' فرمایا: اللہ کی پناہ ما تکوعذاب قبرے، اور دوزخ کے عذاب سے اور فتنۂ دجال ہے! صحابہ '' نے عرض کیا: یارسول اللہ! فتنۂ قبر کیا چیز ہے؟ فرمایا: قبر میں اس اُمت کا امتحان کیا جاتا ہے۔''

اورایک صدیث کے الفاظ بدین :

"فَإِنْ مَّاتَ أَوْ قُتل غَفرْتُ لَهُ ذُنُوْبَهُ كُلِّهَا وأَجِيْرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ."

(مجمع الزوائد ج:٥ ص: ٢٩١)

ترجمہ:...'' پس مرابط اگر مرجائے یا شہید ہوجائے تواس کے تمام گناہ بخش ویتے جاتے ہیں اور اسے عذاب ِقبرے بچالیا جاتا ہے۔''

النان جعزت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عند کی حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْ: اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بك منَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ." (صحيح بخارى ج ١ ص:١٨٣ واللفظ له، بسانى ح ١ ص ٢٩٠، حاكم ج:١ ص:٥٣٣، كنزالعمال ج:٢ ص:٩٠)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں عذاب قبرے اور دوز خ کے عذاب ہے۔''

تر قدى شريف كى روايت كالفاظ يه بي:

(ترمذی ج:۲ ص:۲۰۰)

"إسْتَعِيدُوْ ا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ!" تَرْجَد:.. "اللهُ تَعْلَى يَاهِ ما تُلوعذ ابِ تَبْرِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ الل

سنن ابن ماجه کی روایت کے الفاظ بد ہیں:

"مَنْ مَّاتَ مُوابِطًا فَى سَبِيلِ اللهِ أَجُواى عَلَيْهِ أَجُوعُ عَمْلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعُمَلُ،
وَأَجُواى عَلَيْهِ وِزُقًا، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ "رابن ماحه ص ١٩٨ واللعط لذ، كوالعمال ج ٢٠ ص ١٨٠»

ترجمہ: ... ' جُوض اللّدتقالي كراسة مِن بهره دية بوئ مرجائ ،ال كوه تمام اعمالِ صالحه
جارى رہتے ہیں جوده كیا كرتا تھا، اوراس كارزق جارى ركھا جاتا ہے، اوروه قبر مِن امتحان لينے والول سے محفوظ رہتا ہے، الله عنوال وجواب نبيل ہوتا۔"

۲۰... حضرت اساء رضى الله عند كى صديث (جو پہلے كر ريكى ہے) كے الفاظ يہ إيں:
 ۳ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ خَطِيبًا فَذَكَرَ فِئنَةَ الْقَبُر."

(صحیح بخاری ح ۱۰ ص: ۱۸۳ واللفظ لهٔ، نسانی ج: ۱ ص ۲۹۰، مشکوة ص: ۲۱) ترجمه:... "تخضرت صلی القدعلیه وسلم نے خطبه دیا، اس میں فتنه قبر کا ذکر قربایا۔ "

منداحد كى روايت كالفاظ يهجين:

(ج:۲ ص:۵۳۳)

"إِنَّهُ قَدْ أُوْحِيَ إِلَى إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ!"

ترجمہ:... مجھے وحی کی گئی ہے کہتم سے قبروں میں امتحان ہوتا ہے۔''

۵:...حضرت سعد بن الي و قاص رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيه بين:

اَللّٰهُمُ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُخُلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وأَعُودُ بِكَ مِنَ أَن أُردً إلى أَرْذَلِ اللّهُمُو، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ الْبُخُلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وأَعُودُ بِكَ مِنْ أَن أُردًا الله أَرْذَلِ اللَّهُمُو، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُودِ. " (صحيح بحارى ج: ۲ ص ۱۳۳، الله على الله على الله ج: ۲ ص ۱۳۳، ابس ابس شيبه ج. ۳ ص ۱۳۲، ابس ابس شيبه ج. ۳ ص ۱۸۲؛ ج: ۱ ص ۱۸۸)

ترجمہ:...' اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں بخل ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں برولی ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں برولی ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں کو فیند ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں کو نیا کے فتنہ ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں کو نیا کے فتنہ ہے، اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں عذا ب قبر ہے۔''

٢: . حضرت ام خالد بنت خالد بن معيد بن العاص رضى الله عنهماكي صديث كالفاظ به بين:

"سـمِـعُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَعَوَّدُ مِنُ عَذَابِ الْقَبُرِـ" (صحيح بخارى ج١١ ص١٨٣، واللفط لذ، ح٣٠ ص١٩٣، ابن ابي شيبه ج٠١ ص١٩٣، مسند احمد ح٣٠ ص١٣٥، كنز العمال ج١٥١ ص١٨٠)

ترجمه: " میں نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کوعذاب قبرسے بناہ ما تکتے ہوئے سا۔ "

مصنف ابن الى شيبه كى روايت كالفاظ مدين:

"قَدُ أُوْجِيَ إِلَى أَنْكُمُ تُفَتَنُونَ فِي الْقُبُورِ." (ابن ابي شيبه ج: ٣ ص ٣٤٥) ترجمه:... مجمع وحى كَ كُلُ بِ كرقبرول شِن تبهاراامتخان موتا ہے۔"

كنز العمال بحواله طبراني كى روايت كے الفاظ بيہ بيں:

'إِسْتَجِيُّرُوْا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُوِ!'' (كنز العمال ج: ١٥ ص ١٣٨٠) ترجمه:...' عذابِ قبر سے الله كي يناه ما تكو!''

2: .. حضرت زيد بن ثابت رضى الله عنه كى حديث كالفاظ ميه بين:

"فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ! فَقَالُوا: نَعُوُذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ!" (صحيح مسلم ج. ٢ ص. ٣٨٦ واللفظ له، شرح السنه ج: ٥ ص: ١٦٢ ا، ابن ابى شيبه ج. ٣ ص. ٣٤٣، ج ١٠٠ ص: ١٨٥، كنز العمال ج: ٢ ص: ٢٦٣)

ترجمہ:...' آنخضرت صلّی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللّٰہ کی پناہ مانگوعذابِ قبرے! پس صحابہ کرامؓ کہنے گئے: ہم اللّٰہ سے پناہ مانگتے ہیں عذابِ قبرے!''

٨: ..حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهما كي حديث كالفاظ يه جين:

"اَللَّهُمَّ إِنِّــى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّم وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِـ" (تسرمذی ج: ۲ ص: ۱۸۵ واللفظ لهٔ، نسائی ج: ۱ ص. ۲۹۰، این ماجه ص: ۲۷۳،۲۲۲، مسند احمد ج: ۱ ص-۳۰۵، کنز العمال ج: ۲ ص: ۲۱۳)

ترجمہ: '' اے اللہ! میں آپ کی ہناہ جا ہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب ہے۔'' 9:... حضرت سلمان فاری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ میہ ہیں: "رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِّنْ صِيامٍ شَهْرٍ وَقَيَامِهِ، وَإِنْ مَّاتَ جَرِى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ، وَأَجُرَى عَلَيْهِ رِزُقَةً، وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ." (صحيح مسلم ج٠٢ ص١٣٢، والنفظ له، سنن كبرى بيهقى ج١٩ ص١٣٨، كنز العمال ج٢٠ ص٢٩٣، مسند احمد ح ٥ ص١٣٠٠، مشكوة ص٠٠٣٠، درمنثور ج٢١ ص٢٩٨،

ترجمہ:...' ایک دن رات اسلامی سرحد کا پہرودینا ایک مبینے کے قیام وصیام سے افضل ہے، اورا کریے شخص مرجائے تو جومل وہ کیا کرتا تھا وہ اس کے لئے برابر جاری رکھا جائے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رکھا جائے گا،اور پیخص قبر کے امتحان سے ماکمون رہے گا۔''

ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"رِبَاطُ يَوُم فِي سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ، وَرُبَمَا قَالَ: خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِه، وَمَنْ مَّاتَ فِيْ وَقِيَامِه، وَمَنْ مَّاتَ فِيْهِ وُقِيَى فِي سَبِيْلِ اللهِ أَفْضَلُ، وَرُبَمَا قَالَ: خَيْرٌ مِّنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِه، وَمَنْ مَّاتَ فِيهِ وُقِي فِي فِي اللهِ عَمْلُهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. " (ترمذى ج اص ٢٠٠ والله ط له، كنز العمال ج: ٣ ص ٢٠٠، ١٢٤، ١٣٢٤، مجمع الزوائد ج ٥٠ ص: ٢٩٠)

ترجمہ: '' ایک دن اللہ کے رائے میں پہرہ دینا ایک مہینے کے قیام وصیام سے افضل ہے، اور جو مخص اس حالت میں مرجائے اسے قبر کے سوال وجواب ہے بچایا جائے گا، اور اس کاعمل تا قیامت بڑھتار ہے گا۔'' ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"مَنُ مَّاتَ مُرَابِطًا أَجِيْرَ مِنْ فَتُنَةِ الْقَبْرِ!" (مستدرك حاكم ح ٢ ص ٨٠٠، ابن ابي شيبه ج:٥ ص:٣٣٤، اتحاف ج:١٠ ص: ١٨٦ واللفظ لهُ)

ترجمہ:...' جوخدا کی راہ میں بہرہ دیتے ہوئے مرے ،اے فتنۂ قبرے پناہ میں رکھا جائے گا!'' • ا:... جعنرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ جیں:

"كَانَ يَقُولُ: اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكُسُلِ وَالْحُبْنِ وَالْبُخُلِ وَالْهَرَمِ وعذَاب الْقَبْرِـ" (صحيح مسلم حسم عصم واللفظ له، بساني حسم ساس، ابن ابن شيبه جسم عنه المعالم جنه الصنام)

ترجمہ: '' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بید عاکرتے تھے: اے اللہ! میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں عاجز ہوئے ہے۔ اسلی مندی ہے، ہز دلی ہے، بخل ہے، انتہائی بڑھا ہے۔ اور قبر کے عذاب ہے۔'' ترندی کی صدیث کے الفاظ ہے ہیں:

"إِنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْهَوَمِ وَعُذَابِ الْقَبْرِ." (ترمذی ح ۲ ص ۱۹۷) ترجمہ:..." آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ما کیتے تھے انتہائی بڑھا ہے۔ اور قبر کے عذاب ہے۔" اا:..حضرت ابو بكروضي الله عند كي حديث ك الفاظ مه مين:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوٰذُ مِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَسُلِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ." (ترمذي ح٠٦ ص:١٨٨ واللفظ لهُ، نسائي ج ٢ ص ٣١٣، مسند احمد ج ٥ ص ٣٢، حاكم ج ١ ص ٣٥٠. قال صحیح علی شرط مسلم، واقره الدهبی. ابن ابی شببه ح ۳ ص.۳۵۳، کنر العمال ج ۲ ص۱۸۱۰) ترجمه:...' اے اللہ! میں آپ کی بناہ جا ہتا ہوں دنیوی افکارے انسل مندی ہے اور عذاب قبرے ''

١٢: .. حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بدين:

"أَنَّ النَّبِيُّ صِلَّى اللهُ عِليْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبُنِ وَالْبُخُلِ وَسُوْءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةٍ الصَّدْر وعَذَابِ الْقَبْرِ ـ " (ساني ح ٢ ص١٦٠ واللفظ لهُ، مسند احمد ج: ١ ص: ٢٢، ٥٣، ابن ماجه ص ٣٤٣، مستدرك حاكم ح ١ ص٥٣٠٠، وقال هذا حديث صحيح على شرط الصحيحين، واقره الدهبي، ابن ابي شيبه ج ٢٠ ص:٣٤٣)

ترجمہ:...' نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بناہ ما تکتے تھے ہز دلی ہے، بخل ہے بھی عمر ہے، عذاب قبر ہے اور سینے کے فتنے ہے۔''

١١٠ :..حضرت مقدام بن معد يكرب رضى الله عند كي حديث كالفاظ بداين:

"لِلشَّهِيُد عِنْدَ الله سِتُّ خِصَالِ: يُغْفَرُ لَهُ فِي أُوُّلِ دَفْعَةٍ، وَيُرى مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُحَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ .. الخ." (ترمذي ج. ا ص ١٩٩ والـلفظ لهُ، ابن ماجه ص ٢٠١، مستداحمد ج٣٠ ص: ١٣١١، مشكوة ص:٣٣٣، كنز العمال ج٣٠ ص:٣٠٥)

ترجمه:.. "شهبيد كوجيدانعام ملتة بين، اول مرتبه بين اس كى بخشش بوجاتى ہے، جنت ميں اس كواس كا مُعِكَا نَا وَكُمَا يَا جَا تَا ہِ ، اورا ہے عَذَ ابِ قَبْر ہے بِحَایا جَا تا ہے۔''

١٢: ..حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"لَوْ سَأَلُتَ اللهُ أَنْ يُعَافِيَكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ وَعَذَابِ فِي الْقَبْرِ، لَكَانَ خَيْرًا لَكُ. " (صحيح مسلم ح ٢ ص:٣٣٨ واللفظ لة، جامع الأصول ج ٣ ص:٣٨٨، مسند احمد ج: ١ ص: ٢٣٣٣، ابن ابي شيبه ج: ٣ ص: ٢٤٦٣، شرح السنه ج: ٥ ص: ١٩٣١)

ترجمه: "'اگرتم القدتعالى سے بيدرخواست كرتے كتمهيں دوزخ كے عذاب ہے اور قبر كے عذاب ے عافیت میں رکھیں ،تو بہتر ہارے لئے بہتر ہوتا۔''

تر مذی شریف کی روایت کے الفاظ میہ جیں:

"وَأَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عِدَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ." (ترمذی ح۲۰ ص.۱۷۵)

ترجمہ:...' اور میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب ہے۔'' حاکم کی روایت کے الفاظ میہ ہیں:

"اللُّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ ... مِنْ فِتَةِ الدُّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ."

(مستدرک حاکم ج: ١ ص:٥٣٣)

ترجمه:..." اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں..... د جال کے فتنہ سے اور عذا ب قبر ہے۔'' 1۵:... فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

"اَلَّذِی مَاتَ مُرَابِطًا فِی سَبِیُلِ اللهِ فَإِنَّهُ یَنْمِی لَهُ عَمَلُهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ، وَیَأْمَنُ فِتُنَةَ الْفَیْرِ." (تسرمذی ج: ۱ ص:۱۹۵ واللفظ لسهٔ ابوداؤد ج: ۱ ص:۱۳۸ مشکوة ص ۲۳۲، مستدرک حاکم ج: ۲ ص:۱۹۹ اسعاف مستدرک حاکم ج: ۲ ص:۱۹۹ اسعاف ج: ۱ ص:۱۸۹ درمنثور ج: ۲ ص:۱۱۳ ال

ترجمہ:...' جو محض راوخدا میں پہرہ دیتے ہوئے مرجائے ، قیامت تک اس کاعمل بڑھتار ہتا ہے ، اور وہ قبر کے فتنہ سے مامون رہتا ہے۔''

١١: .. جعنرت براء بن عازب رضى القدعنه كي حديث (جو پہلے گزر چكى ہے ) كے الفاظ يہ بيں:

"قَالَ: وَيَا أَتِلِهِ مَلَكَانِ فَيُجُلِسَانِه فَيقُولُانِ لَهُ: مَنْ رَبُّكَ؟ .... النح." (ابوداؤد ج:٢ ص:١٩٨ واللفظ لهُ، عبدالرزاق ج:٣ ص.١٨٥ ابن ابي شيبه ج ٣ ص.٣٥٥، ١٣٥٥ مسند احمد ج.٣ ص.٣٩٨)

ترجمہ:...' اورمیت کے پاس دوفر شنے آتے ہیں، پس اس کو بٹھاتے ہیں اور اس سے بیسوال کرتے ہیں کہ: تیرار ب کون ہے؟....الخے''

ا: ... حضرت عمروبن ميمون رضى الله عنه كي حديث كالفاظ ميه إن:

"إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلوةِ: اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُبُنِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنَ الْبُحُلِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُودُ بِكَ مِنْ فِتُنَةِ الدُّنُيَا وَعَـذَابِ الْقَبْرِ."

(تومذی ج:۲ ص:۲۹۱، نسانی ج:۲ ص:۲۹۱، ابن هاجه ص:۲۵۳) ترجمه:... آنخضرت صلی الله علیه وسلم برنماز کے بعد ان چیزوں سے پناه مانگا کرتے تھے، اور فرماتے: اے الله! بیس آپ سے بزولی، بخل ارؤلی عمر، وُنیا کی آزمائش اور عذاب قبر سے پناه مانگتا ہوں ۔'' ۱۱۸.. حضرت سلیمان بن صرواور خالد بن عرفط رضی الله عنهما کی حدیث کے الفاظ یہ بیں: "مَنُ قَتَلَهُ بَطُنُهُ لَمُ يُعَدُّبُ فِي قَبُرِهِ." (ترمذی ج: اص ۱۳۲ واللفظ لهُ، نسائی ج: ا ص ۲۸۸، کنز العمال ج ۳ ص ۳۲۳، مستداحمد ج۳ ص ۲۲۲، ح۵ ص ۲۹۲، موارد الظمآن ص:۱۸۹)

ترجمہ:...'' جو خص پیٹ کے مرض میں فوت ہوا،اے عذابِ قبرہیں ہوگا۔''

19: .. جعترت على كرم الله وجهد كي حديث كالفاظ بيه بين:

"اَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَوَسُوسَةِ الصَّدْرِ."

(ترمذی ح ۲۰ ص ۱۹۰۰ کز العمال ج: ۲ ص: ۱۸۱ عن شعب الإيمان بيهقی) ترجمه:... اے اللہ! میں آپ کی ہناہ چا ہتا ہول قبر کے عذاب ہے ، اور سینے کے وسواس ہے۔'' ۲۰:... حضرت عمر وین شعیب عن ابیےن جد اُڑکی حدیث کے الفاظ یہ ہیں:

"اَللَّهُمُ إِنِّى أَعُودُ بِكِ مِن الْكُسُلِ .... وَأَعُودُ بِكَ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ لُكُ مِنَ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ لُكُ مِن عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُودُ لُكُ مِن عَذَابِ النَّارِ." (سائى ج ٢٠ ص ٢١٦ واللفظ لله، مسند احمد ج ٢٠ ص ١٨٥٠) بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ." (عائد الله عَنْ الل

٢١:..جضرت الومسعود رمنى الله عند كي حديث كالفاظ بيه بين:

"كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْبُخُلِ، وَالْجُبُنِ، وَسُوْءِ الْعُمْرِ، وَلِتُنَةِ الصَّدْرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ." (نسائى ج: ٢ ص: ٣١٣)

ترجمہ:... "تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پانچ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے: بنل، بردلی، بری عمر، سینے کے فتنا اور عذاب قبرے۔"

٢٢: .. جعزت راشد بن سعد كن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كى روايت كالفاظريد بين : "قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِ مَا مَالُ المُوْمِنِينَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِ هِمْ إِلَّا الشَّهِيدُ؟"

(نسائی ج: ۱ ص:۲۸۹)

ترجمہ:...' یارسول اللہ! کیا شہید کے علاوہ تمام مؤمنوں کو قبر میں آز مایا جائے گا؟'' ۲۳:... جعفرت عثمان بس ابوالعاص رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ بیر ہیں:

"اَللَّهُمُّ إِنِّى أَعُودُ بِك .... وَمِنْ فِئْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ." (نسائى ج. ٢ ص ٢ اس) ترجمه: "اكانتدا مِن آپ كى پناه جا بتا بول زندگى اور مرئے كے بعد كفتنہ ہے۔" ٣٢:... حضرت أمِّ سلمه رضى الله عنها كى حديث كے الفاظ به بيل: "أَعُولُهُ بِكَ .... مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْغِنِي وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ."

(مستدرک حاکم ج: اص:۵۲۴) ترجمہ:...'' اے اللہ! میں پناہ ما نگما ہوں قبر کے عذاب سے، دولت کے فتنے سے اور قبر کی آزمائش ہے۔''

٢٥:..حفرت جابر بن عبدالقدرضي الله عند كي حديث كالفاظ مه بين:

"إِنَّ هَالِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا!" (مسند احمد ج:٣ ص:٣٣٧ والـافظ لهُ، كنز العمال

ج: ١٥ ص: ١٣٣١، مجمع الزوائد ج:٣ ص: ٣٨)

ترجمه: " ب شك بدامت قبرول من آزمائي جاتى ب!"

مصنف عبدالرزاق كي روايت كے الفاظ يہ جين:

"فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَّتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ۔" (مصنف عبدالرزاق ج۳۰ ص:۵۸۳) ترجمہ:..." آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے اپنے سحابہ کرامؓ کوفر مایا کہ: عذابِ قبرے پٹاہ ما نگا کرو۔" ۲۲:... حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی صدیث (جوگز رچک ہے) کے الفاظ بہ ہیں:

"إِنَّ هَالِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا!"

(مستداحمد ج:٣ ص:٣ واللفظ للهُ ابن ابي شيبه ج:٣ ص:٣٥٣)

ترجمه: " ب شك بيامت الى قبرول مين آزما كي جاتى ب-"

مجمع الزوائد كى روايت كالفاظ يدجين:

"مَنْ تُولِيِّي مُرَابِطًا وُقِي فِتُنَةَ الْقَبُو!" (مجمع الزوائد ج.٥ ص: ٣٧٦ حديث: ٩٥٠٢) ترجمه:... وفخص اسلامي سرحدول كى حفاظت كرتے ہوئے فوت ہوا، وہ عذاب قبرے محفوظ

رےگا۔''

مواردالظمآن كي روايت كالفاظ بيري:

"لَوُ لَا أَنْ تَدَافَنُوا لَدَعَوْثُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنَهُ، إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبَتَلَى فِي قُبُورِهَا ـ" (موارد الظمآن ص: ٩٩ ١ ، كنز العمال ج: ١٥ ص ٩٣٣)

ترجمه: " اگریداندیشه نه موتا که تم مردول کو دن کرنا چیوژ دو کے ، تو میں الله تعالیٰ ہے دعا کرتا که

حمهيں بھی عذاب قبرسادے جومیں سنتا ہوں۔"

التحاف السادة المتقين شرح احياء علوم الدين كے الفاظ مد جيں:

"مَنُ تُولِيِّي مُرَابِطًا وُقِي فِتُنَةَ الْقَبْرِ!" (اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص ٣٨٢٠)

ترجمہ:...' جو شخص اسلامی سرحدول کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ عذاب قبرے محفوظ رہے گا۔''

٢٤:..حفرت ام بشروضي الله عنه كي حديث كالفاظ به بين:

"إِسْتَعِيْـذُوا بِاللهُ مَنْ عَـذَابِ الْقَبْرِ! قُلْتُ. يا رَسُولَ اللهِ! وَلِلْقَبْرِ عَذَابٌ؟ قَالَ: إِنَّهُمْ لَيُعَـذُبُونَ فِي قَبُورِهِمُ عَذَابًا تَسْمِعُهُ الْبِهَائِمُ." (ابن ابي شيبه ج.٣ ص:٣٢٨، ٣٤٥ والـلفظ لهُ، موارد الطمآن ص:٢٠٠، مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٣٩ حديث:٣٢٨٩)

ترجمہ:...' عذاب قبرے امتد کی پناہ مانگا کرو! میں نے عرض کیا: یارسول القد! کیا قبر میں عذاب ہوگا؟ فرمایا: ہاں!ان( کفار) کوقبر میں ایسا مذاب و یا جارہا ہے جسے تمام جا توریختے ہیں۔''

۲۸:... حضرت عقبه بن عامر رضى الله عنه كى حديث كالفاظ بيه بين:

"وَيُوْمَنُ مِنُ فَتَانِ الْقَبْرِ." (مسند احمد ج ٣ ص ١٥٠، مجمع الزوائد ج ٥ ص ٣٤٥ حديث:٩٣٩٥، اتحاف السادة ج.١٠ ص: ٣٨١)

ترجمہ:...' جو محض اسلامی سرحد کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔''

٢٩: .. حضرت واثله بن اسقع رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيه بين:

"أَلَا! إِنَّ فُلَانَ بُنَ فُلانٍ في دُمَّتكَ وَحَبُل جَوارِكَ فَقِهُ فِتْمَةَ الْقَبْرِ وعذَابِ النَّارِ."

(مستداحمد ج:٣ ص: ٩١١)

ترجمہ:...''اے اللہ! فلال بن فلال آپ کی امان اور آپ کے جوار میں آیا ہے، اے قبر کی آز مائش الیجیر ا''

• ٣٠: ... جارة النبي سلى الله عليه وسلم كي حديث مي الفاظ مد بين:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ بك منْ عَذَابِ الْقَبُو وَمِنْ فِتَنَةِ الْقَبُو" (مسند احمد ج. ٥ ص: ٢٤١) ترجمه:.." اے اللہ! میں آپ کی ہناہ جا ہتا ہوں عذاب قبراور فقتہ قبرے۔"

١٣٠ .. حضرت عباده بن صامت رضي الله عند كي حديث كالفاظ بيه إلى:

"وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" (مسداحمد ج٣٠ ص. ١٣١، محمع الزوائد ج.٥ ص. ٢٩٣) ترجمہ:...ً أور (شهيد) عذاب قبرت محقوظ رہے گا۔ "

٣٣:..حضرت عمر دين وينارض الله عنه كي حديث كالفاظ بدين:

(مصنف عبدالرزاق ح۳۰ ص ۵۸۲)

"كَيْفَ بِكَ يَا عُمرُ! بِعِتَّانَى الْقَبْرِ."

ترجمہ:... اے عمر!اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قبر میں تیرے پاس منکر ونکیر آئیں گے؟" ۱۳۳ . حصر - عبدالرحمٰن بن حسند ضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ ہید ہیں:

"فَقَالَ: أَوْ مَا عَلِمُتُمُ مَا أَصَابَ صَاحِبَ سِنَيْ إِسْرِ آئِيلَ؟ كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ إِذَا أَصَابهُ الشَّيُءُ مِنَ الْبُولِ قَرَضَهُ بِالمَقُراضِ فِنهَاهُمْ عَنْ ذَالِكَ فَعُذِّبَ فِيْ قَبْرِه."

(مصنف ابن ابی شیبه ج۳۰ ص۳۵۹،۳۵۵)

ترجمہ:..'' جانتے نہیں ہوکہ بنی اسرائیل کے اس آ دمی کے ساتھ کیا ہوا؟ بنی اسرائیل میں ہے کسی کو اگر چیشاب لگ جاتا تو اسے مقراض سے کاٹ لیتا ہ گھی نے ان کواس ہے روکا، جس کی وجہ ہے اسے عذا ب قبردیا گیا۔''

٣ ١٠٠٠ حضرت يعلى بن شابد ضي الله عنه كي حديث كالفاظ به بن:

(ابن ابی شیبه ج:۳ ص:۳۷۱)

"إِنَّ صَاحِبَ هَنْذَا الْقَبْرِ يُعَذَّبُ ....."

ترجمه: " بشك ال قبرواكوعذاب بور ما ب-"

۵ ۳:... حضرت علم رضى الله عنه كى حديث كے الفاظ مدين

"اَللَّهُمُ إِنِّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَلَيةِ الْعَدُو وَمِنْ عَلَيةِ الدَّيْنِ وَفِيْتَةِ الدَّجَالِ وَعَذَابِ
الْقَبُرِ."

ترجمہ:...' اے اللہ! میں آپ کی پناہ جا ہتا ہوں دشمن کے غلبہ سے ، ترض کے غلبہ سے ، فتنۂ دجال سے اور عذاب قبر ہے۔''

٢ ٣:...حضرت ابودرداءرضي الله عنه كے الله على الله عنه الل

(این ایی شیبه ح.۵ ص:۳۲۹)

"فَإِنَّ بِهَا عَذَابًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ."

ترجمه: ... "ب شك و ہال عذاب قبر كى طرح كاليك عذاب ہے۔

٤ سا: .. جعزت عبدالله بن عمرضى الله عنه كى حديث كالفاظ به إلى:

"وَأَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَشْرُدُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ."

(كنز العمال ج:٢ ص: ١١٠)

ترجمہ:...' (اے اللہ!) میں آپ کی پٹاہ جا ہتا ہوں قبر کے عذاب ہے، اور آگ کے عذاب ہے۔''

۳۸:...جعزت حسن رضی الله عنه کی حدیث کے الفاظ میہ بیل: « نشاری نشری میں اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ میہ بیل:

"حَادَتْ عَنُ رَجُلٍ يُضَرَبُ فِي قَبْرِه مِنْ أَجَلِ النَّمينَمَةِ." (كنز العمال ح ١٥٠ ص ٢٣٩)

ترجمہ:...' (میری خیراس لئے) بدکی ہے کہ ایک مخفس کو قبر میں چغل خوری کرنے کی وجہ ہے مارا جار ہاہے۔''

٩ ١٣: .. حضرت ميمونه رضى الله عنها مولاة الني صلى الله عليه وسلم كي حديث كالفاظ مهر بين:

"يَا مَيْمُونَةَا تَعَوَّذِي بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ." (كنز العمال ج١٥٠ ص:٥٣٨)

ترجمه:... "اے میموند! اللہ تعالیٰ کی پناہ ما تکا کروعذابِ قبرے۔"

• ٧٩:.. حضرت ابوالحجاج ثماني رضي الله عنه كي حديث كے الفاظ ميہ ہيں:

"يَقُولُ الْقَبُرُ لِلْمَيَّتِ . . . أَلَمُ تَعْلَمُ أَيَّى بَيْتُ الظُّلْمَةِ وَبَيْتُ الْفِتْنَةِ . . . الخ."

(كنز العمال ج: ۱۵ ص: ۱۳۳ واللفظ لذ، حلية الأولياء ج: ۱ ص: ۹۰ انتحاف ج ۲ ص. ۱۳۰) ترجمه:... ترميت كتي بكرة كياتمهين معلوم بين تها كهن اندهير ساور آزمائش كا كحربون؟" اس:... حضرت ابواما مدرضي الله عندكي حديث كالفاظ مدين:

"مَنْ رَّابَطَ فِي سَبِيْلِ اللهِ آمَنَهُ اللهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ."

(مجمع الزوائد ح ۵ ص ۳۷۷ حدیث: ۱ ۰۵۰ واللفظ لهٔ، کنز العمال ج: ۲ ص ۲۸۲) ترجمه:... جس شخص نے اسلامی سرحد پر پہره و یا،اے الله تعالی فتنه قبرے محفوظ قرماویں گے۔''

٣٣:..جعرت ابودرداءرض الله عنه كي حديث كالفاظ بيرين:

"رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيُلَةٍ يُعْدِلُ صِيَامَ شَهْرِ وَقِيَامَةً .... وَيُوقَى الْفَتَّانِ."

(كنز العمال ج ٣ ص:٣٢٧ واللفظ لهُ، مجمع الزوائد ج٥٠ ص:٣٧٧ حديث:٩٥٠٣) ترجمه:... أيك دن القد كرائة من يهرووينا ايك مهينے كے قيام وصيام سے افضل بـ....اور جو

مخص اس حال میں مرجائے اسے قبر کے سوال وجواب سے بچالیا جائے گا۔''

٣٣ :... حضرت عثمان رضى الله عندى حديث كالفاظ بيدين:

"مَنُ مَّاتَ مُوَابِطًا فِي سَبِيْلِ اللهِ .... وَأَمِنَ مِنَ الْفَتَّانِ وَيَبْعَثُهُ اللهُ تَعَالَى آمِنًا مِّنَ الْفَزَ عِ (اتحاف ج: ١٠ ص: ٣٨٢)

ترجمہ:..'' جو محض اللہ کے راستہ میں پہرہ دے ....اللہ تعالیٰ اے منکر ونکیر کے سوال و جواب سے محفوظ رکھے گا ۔'' محفوظ رکھے گا ،اور قیامت کے دن کی گھبراہٹ ہے بھی وہ ہامون رہے گا۔''

٣٣: ...حضرت ثابت بناني رضي القدعند كي حديث كے الفاظ ميہ جيں:

"إِذَا وُضِعُ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ إِحْتَوَشَّتُهُ أَعْمَالَهُ الصَّالِحَةُ وَجَآءَ مَلَكُ الْعَذَابِ، فَيَقُولُ لَهُ بَعْضُ أَعْمَالِهِ: إِلَيْكَ عَنْهُ، فَلَوْ لَمْ يَكُنُ إِلَّا أَنَا لَمَا وَصَلْتَ إِلَيْهِ"(حلية الأولياء ج: ١ ص. ١٨٩) ترجمہ:...' جب میت کوقبر میں رکھا جاتا ہے تواس کے اندالی صالح اسے گھیر لیتے ہیں، اور جب فرشتہ عذاب آئے آگر میں اکیلا ہی ہوتا عذاب آئے لگتا ہے تو اس کے اندالی صالحہ میں سے ایک عمل کہتا ہے: اس سے دور رہئے! اگر میں اکیلا ہی ہوتا تب بھی آ ہے اس کے قریب نہیں آ بھتے تھے۔''

۵ ۲: .. حضرت ام سلمه رضى الله عنهاكي اور حديث كالقاظ ميه جين:

"اَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِأَبِیُ سَلَمَةَ وَارْفَعُ دَرَجَتَهُ .... وَافْسَحْ لَهُ فِی قَبْرِهِ وَنَوِّرُ لَهُ فِیهِ." (صحیح مسلم، جامع الأصول ج. ۱ اص: ۸۳، ابوداؤد ج. ۲ ص ۳۳۵، مسند احمد ج. ۲ ص ۳۹۷، مسند احمد ج. ۲ ص ۳۹۷، بیهقی سن کبری ج۳ ص ۳۸۳، شوح السنه ج: ۵ ص ۳۰۰، اتحاف ح ۵ ص ۱۰۳۰) بیهقی سن کبری ج۳ ص ۳۸۳، شوح السنه ج: ۵ ص ۴۰۰، اتحاف ح ۵ ص ۱۰۳۰) ترجمه: "رجمه: "ایسلم کی مفقرت قربا اور اس کے درجات بلندقر با، اے التد اس کی قبر کو کشاوه

فر مااوراس كومنورفر ما\_''

٢ ٣٠ ... حضرت عوف بن ما لك كي حديث كالفاظ بير إن:

"أَلَلْهُمُّ اغْفِرُ لَهُ ... وَأَعِذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُوِ." (صحيح مسلم ج١٠ ص: ٣١١ واللفظ اللهُمُّ اغْفِرُ لَهُ ... وَأَعِذُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبُوِ." (صحيح مسلم ج١٠ ص: ٣٩١ واللفظ اللهُ نساتي ج. ١ ص: ٢٩١ مسند احمد ج. ٢ ص: ٢٣١ ابن ابي شيبه ح: ٣ ص ٢٩١ ، ج ١٠ ص. ٢٠٩) لأ، نساتي ج. ١ ص: ٢٩١ م منذ احمد ج. ٢ ص مغفرت قربا اورائے عذابِ قبرے تجات عطافر ما۔"

# منکر ونکیرمیت کوقبر میں بٹھاتے ہیں

ا حادیث شریفہ میں جہال میت کے پاس منکر دنگیر کے آنے اور سوال وجواب کرنے کا ذکر آتا ہے، وہاں بیمضمون بھی متواتر احادیث میں وارد ہے کہ نکیرین میت کو بیٹھنے کا تھم دیتے ہیں ، اور ووسوال وجواب کے لئے قبر میں اُٹھ کر بیٹھ جاتا ہے ، اس سلسلہ میں درج ذیل احادیث کا حوالہ دینا کا فی ہوگا:

ا:...حضرت انس رضى الله عنه كي حديث ميس ب:

"أَتَّنَاهُ مَلَكَانِ فَأَقُعَدَاهُ." (صحیح بخاری ج ۱ ص۱۵۸۰ ۱۸۳ مصحیح مسلم ج:۲ ص۳۸۹۰ نسائی ج۱ ص:۲۸۸، این حمان ج ۲ ص۳۹۰، شرح السنه ح ۵ ص:۱۵۱، گنز العمال ج:۱۵ ص:۲۳۳، مشكوة ص:۳۳)

ترجمہ:... ' قبر میں میت کے پاس دوفر شنتے آتے ہیں اوراے بھلاتے ہیں۔'

٢: .. جعزت براء بن عازب رضى الله عنه كي حديث من ب

"إِذَا أُقَعِدَ الْمُوْمِنُ فِي قَبُرِه. ..." (صحیح بحاری ح ۱ ص ۱۸۳ واللفظ لهٔ، ابوداؤد ج.۲ ص ۱۸۳ مشکوة ص ۲۵) ج.۲ ص ۱۸۳، مشکوة ص ۲۵) ترجمه: ..." مؤمن کوجب قبرش بشما یا جا تا ہے ....."

منداحد كى روايت كالفاظ يه بين:

"فَيَأْتِيهِ مَلَكًانِ فَيُجُلِسَانِه .... "(مسنداحمد ج: ٣ ص: ٢٨٤، كز العمال ج: ١٥ ص: ١٢٢) ترجمه: ... "پس اس ميت ك ياس دوقر شخ آت بيس اورات بشملات بيس "

ان جعزت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

"إِنَّ الْمَيَّتَ يَصِيْرُ إِلَى الْقَبُرِ فَيُجَلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِع وَّلَا مَشْغُونَ فِ - إِلَى قوله - وَيُسجَلَسُ الرَّجُلُ السُّوْءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْغُوفًا ـ " (ابن ماجه ص: ٣١٥ واللفظ له، ابن حبان ج: ٢١ ص ٣٥٠، موارد الظمآن ص: ١٩٨ ، كنز العمال ج: ١٥ ص ٢٣٠، شرح الصدور ص: ٥٨، مشكوة ص: ٢٥)

ترجمہ:... بلاشبہ میت کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو نیک صالح آ دمی کوقبر میں بٹھا یا جاتا ہے،اس دفت ندوہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے،اس دفت وہ نہایت گھبرایا ہوا ہوتا ہے،اس دفت وہ نہایت گھبرایا ہوا، پریٹان ہوتا ہے۔''

متدرك حاكم كي روايت مين بيالفاظ بين:

"فَيُقَالُ لَهُ: أَقَعُدُ! فِيقُعُدُ وَتُمثَّلَ لَهُ الشَّمُسُ." (ج:١ ص:٢٥٩)

ترجمہ: "میت کوکہا جاتا ہے کہ بیٹھ جا، پس وہ (اُٹھ کر) بیٹھ جاتا ہے، اور اے سورج (غروب ہوتا ہوا) نظرآتا ہے۔"

مجمع الزوائد ميں بروايت طبراني ان كي روايت كالفاظ يه جين:

"فَيُقَالُ لَهُ: إِجُلِسُ! فَيَجُلِسُ، وَقَدْ مُثِلَتْ لَهُ الشَّمْسُ لِلْفُرُوبِ."

(مجمع الزوائد ح ٣ ص ١٣٣٠ حديث ٢٢٦٩ رواه الطبراني في الأوسط واسناده حس)
ترجمه: " پس اے (ميت ے ) كها جاتا ہے كہ: أنكوكر بينه جا! پس وه بينه جاتا ہے، اورا سے سور ج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔"

ہم:..جعرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے:

"فَإِذَا الْإِنْسَانُ دُفَلَ فَتَفَرَّقَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ، جَآءَهُ مَلَكٌ فِي يَدِهِ مِطُرَاقَ فَأَقُعدَهُ ....
النح." (مسند احمد ج ٣ ص:٣ واللفظ لله، مجمع الروائد ج.٣ ص:٥٠، كنز العمال ج:٥١ من :١٣٤، اتحاف السادة المتقين ح ١٠ ص:١٣، شرح الصدور ص:٥٥. وقال بسند صحيح)

مزجمه:... والله جب كي انسان كوفن كرك الله كوفن كرن والي وبال عضتشر بوجات بيل، توال كي إلى ايك فرشتا تا جي كي انسان كوفن كرن بوتا جي الله والله والله ويشملاتا جيس."

### د... حضرت اساء بنت الى بكروضى الله عنهما كى حديث من ہے:

"قَالَ: فَيُسَادِيُهِ: إِجُلِسُ! قَالَ: فَيُجُلَسُ فَيَقُولُ لَهُ . ... الخ." (مسند احمد ج١٠ ص ٣٥٢٠ واللفظ له محمع الزوائد ج:٣ ص ١٣٣١ حديث: ٣٢٧٨، كسز العمال ج١٥٠ ص: ٩٣٥، اتحاف السادة المتقين ج: ١٠ ص ٣١٨)

ترجمہ:...' فرمایا: قبر میں میت کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ اسے آواز ویتا ہے اور اسے بھلاویتا ہے اور اسے کہتا ہے .....''

كنزالعمال ميں ايك ذوسرى روايت ميں حضرت اساء كى حديث كے الفاظ يول بيں:

"إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُقُعَدُ فِي قَبْرِه." (كنز العمال ج. ١٥ ص: ١٣٦ بحواله طبراني)

ترجمه: ... أبلاشيه مؤمن كوقبريس بضلايا جاتا بي-

٢: .. جعرت عائشه رضى الله عنهاكي حديث كالفاظ بين

"فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَجُلِسَ فِي قَبْرِهِ غَيْرَ فَزِعٍ وَّلَا مَشْغُوفٍ .. . النح."

(مسند احمد ج.٦ ص: ١٣٠ واللفظ لهُ، مجمع الزوائد ج ٣ ص. ١٣٠ حديث. ٣٢٦٥، اتحاف السادة ج: ١٠ ص: ٢١٨، شرح الصدور ص: ٥٩)

ترجمه:... ' جب میت نیک صالح ہوتو اس کوقبر میں بٹھلا یا جا تا ہے اور اس وفت اسے کوئی گھبراہث اور پر بیٹانی نہیں ہوتی ۔''

2:...حضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنه كى حديث من ب:

"أُمَّا الْمُنَافِقُ! فَيُقُعَدُ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ أَهْلُهُ ... ." (مسد احمد ج س س ٣٣٦ واللفظ له، كنز العمال ج: ١٥ ص: ٦٣٢ ، اتحاف السادة ح ١٠ ص. ١٦ س، طبراسي وبيهقي عذاب القبر وابن ابي الدنيا شرح الصدور ص: ٥٠)

ترجمہ:..'' رہامنا فتی! تو جب اس کے دفن کرنے والے چلے جاتے ہیں تو اس کو ( قبر میں ) بٹھلا یا جا تا ہے۔''

ابن ماجه كى روايت كالفاظ سه بين:

"إِذَا دُخِلَ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ مُثِلَتِ الشَّمُسُ عِنْدَ غُرُوبِهَا، فَيُجُلَسُ يَمُسَحُ عَيْنَيُهِ.... " (ابن ماجة ص:٢١٣)

ترجمہ:...' جب میت کوقبر میں فن کیا جا تا ہے تو اسے سورج غروب ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے ، پھراسے بٹھلایا جا تا ہے اور وہ آئکھیں ملتے ہوئے اُٹھ کر بیٹھ جا تا ہے۔'' ٨: .. حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي حديث مي ب:

"إِنَّ الْمُوْمِن إِذَا مَاتَ جُلِسَ فِي قَيْرِهِ فَيُقَالُ: مَنُ رُبُكَ؟" (مجمع الزواند ج ٣ ص ١٣٤٠ حديث، ١٢٤٨، وقال رواه الطبراسي في الكبير واساده حس، اتحاف السادة ج. ١٠ ص ١٢٤٠، شرح الصدور ص ٥٣:)

ترجمہ:..'' مؤمن جب مرجاتا ہے تواسے قبر میں بھلایا جاتا ہے اوراسے کہا جاتا ہے کہ: تیرار ب کون ہے؟''

9:...حضرت ابودرواءرضي الله عنه كي موتوف حديث ميس ب:

"ثُمَّ جَآءَک ملکاں اُسُودَان أَزُرَقَانِ جَعْدَانِ أَسْمَاءُهُمَا مُنْكُرٌ وَّنكِيْرٌ فَأَجُلسَاک ثُمَّ سَأَلَاكَ ....."

تر جمہ: '' پھر تیرے پاس سیاہ رنگ، کیری آتھموں، ڈراؤنی شکل والے دوفر شیتے آئیں گے، جن کے نام منکراور تھیر ہیں، پھروہ تہبیں بٹھا کیں گےاورتم سے سوال کریں گے۔''

• ا: .. جعفرت عبدالله بن عباس رضى المتدعن كى حديث كالفاظ مدين

"إِنَّ الْمَيِّتَ يَسْمِعُ حَفْق بِعَالِهِمْ حِيْنَ يُوَلُّونَ. قَالَ: ثُمَّ يُجُلِّسُ فَيُقَالُ لَهُ .... الخ-"

(اتحاف السادة ج: ۱۰ ص: ۲۱ ۱۲ مطبرانی اوسط حسن، شرح الصدور ص: ۵۲) ترجمہ: .. '' بلاشبہ میت وفن کر کے واپس جانے والوں کے جوتوں کی آ ہث سنتا ہے، فرمایا: پھراس کو بٹھایا جا تا ہے اور اے کہا جا تا ہے. ''

اا:..جعزت ابوقتا وه رضى الله عنه كي حديث كے الفاظ بيه بين:

"إِنَّ الْمُوَّمِن إِذَا مِناتَ أَجُلِسَ فِي قَبُرِهِ ... ." (اتبحناف السادة ج. ١٠ ص ١٠٣ واللفظ للهُ مجمع الزوائد ح ٢ ص: ١١ حديث: ١٠١٠ ان ابن ابن حاتم، طبراني في الاوسط، ابن منده، شرح الصدور ص: ٥٥، ٥٥)

ترجمه:... بلاشبه جب كوئى مؤمن مرجا تا بتوات قبر مين بنها ياجا تا ب- "

١٢: .. جعزت معاذ رضى الله عنه كي حديث كالفاظ بيرين:

"أَتَاهُ مُنْكُرٌ وَنَكِيَرٌ، فيُجُلِسَانِهِ فِي قَبُرِهِ ...."

(العاف السادة ج: ۱ ص: ۱ ۲ من ح الصدور ص: ۵۸) ترجمه:..." ميت كي المنكراوركيراً تي بين، اوراسي قبريس بنهات بين-"

## میت کا، جناز ہ اُٹھانے والوں کے کندھوں پر بولنا

جب کسی کا نقال ہوجا تا ہے،اوراس کی میت اُٹھا کر قبرستان لے جائی جار بی ہو، میت اگر نیک صالح ہوتو کہتی ہے کہ: مجھے میرے ٹھکانے پرجلدی لے جاؤ، اوراگر وہ بدکار ہوتو کہتی ہے کہ: ہائے افسوس! مجھے کہاں لے جارہے ہو؟ مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

"عَنُ أَسِى سَعِيْدٍ (رَضِى اللهُ عَنُهُ) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِذَا وَضِعَتِ الْجَنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمُ، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةٌ قَالَتْ: قَدِّمُونِيُ! وَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةٌ قَالَتْ: يَا وَيُلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ قَدِّمُونِيُّ، وَإِنْ كَانَتُ صَالِحَةً قَالَتُ: يَا وَيُلَهَا! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا؟ يسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ قَدِّمُونِيْ بِهَا؟ يسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَا الْإِنْسَانُ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ. " (صحيح بخارى ج ١ ص ١٤٥، ١٥١، ١٥١، مسند الإنسانُ، وَلَوْ سَمِعَهَا الْإِنْسَانُ لَصَعِقَ. " (صحيح بخارى ج ١ ص ١٥٠، ١٥١، ١٥١، مسند حمد ج٣ ص ١٣٠، هوح الله عنه ع ١٠٠ ص ٢٤٠، سسن كبرى بيهقى ح٣٠ ص ٢١٠، شوح السنه ج: ٥ ص ٣٠٠، كنز العمال ج: ١٥ ص ٥٩٩، سند ٢٢٠ سند ٢٢٠ سند ٢٣٣٤)

ترجمہ:...' حضرت ابوسعید خدری رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ: فر ہایا رسول القد علیہ وسلم نے: جب جنازہ رکھا جاتا ہے، پس لوگ اس کواپنے کندھوں پراُٹھا لیتے ہیں، تواگروہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ: جب جنازہ رکھا جا تا ہے، پس لوگ اس کواپنے کندھوں پراُٹھا لیتے ہیں، تواگروہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ: ہائے میری ہلاکت! تم ہے کہ: جھے جلدی لے جاؤ! اور اگر نیک نہیں ہوتا تو کہتا ہے کہ: ہائے میری ہلاکت! تم اس جنازہ کو کہاں لے جارہے ہو؟ اس کی آواز کو ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے، اور اگر اس کوانسان سی لیتا تو ہے ہوتا ہو جا تا۔''

"غَنُ عَبُدِالرَّحُ مَنِ مِهُرَانَ أَنَّ أَبَا هُرَيُرَةَ قَالَ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ عَلَى سرِيْرِهِ قَالَ: قَدِّمُونِيُ! قَدِّمُونِيُ! وَإِذَا وُضِعَ الرَّجُلُ يَعْنِى السُّوءَ عَلَى سَرِيْرِهِ قَالَ: يَا وَيُلَتِى! أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِيْ؟"

(نسانی ج: ۱ ص: ۲۷۰ واللفظ لهٔ منن کبری بیهقی ج: ۳ ص: ۲۱)

ترجمد:... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ: میں نے آنخضرت سلی اللہ عنہ وسلم ہے سنا
کہ: جب نیک آ دمی کی میت کو جنازہ کی چار پائی پردکھا جا تا ہے تو وہ کہتی ہے کہ: مجھے (جلدی) آ کے لے چلو!

(جلدی) آ کے لے چلو! اور جب کی بدکار آ دمی کی میت کو جنازہ کی چار پائی پردکھا جا تا ہے تو وہ کہتی ہے کہ: اے
میری ہلاکت! مجھے کہاں لے جارہے ہو؟"

قبركا بحينجنا

میت کو جب دفن کیا جاتا ہے، اس کے پاس منکر ونکیر آتے ہیں اور سوال وجواب کرتے ہیں، پھر مردے کے ساتھ اس کے انکال کے مطابق معاملہ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات قبرمرد کو بینی ہے، اس کو "ضغطة القبر" فرمایا گیاہے، مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے: حدیث ابن عمرؓ:... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کے الفاظ میہ ہیں:

"قَالَ هَذَا الَّذِي تحرَّكَ لَهُ الْعَرُشُ وَفَتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَهُ سَبُعُونَ أَلْفًا مِّنَ السَّمَلانُكَةَ لَقَدُ ضُمَّةً ثُمَّ فُوَجَ عَدُ." (سائى ج اص ٢٨٩ واللفط لهُ، اتحاف ح ١٠ ص ٣٨٢، السرح الصدور ص ٣٥، ص ٣٢٢، السرح الصدور ص ٣٥، المعتصر من المختصر ج: اص ١١٥)

ترجمہ:...' فرمایا: بیدوہ تھے جن کی موت پرعرش بھی بل گیا تھا، اوراس (کی روح) کے لئے آسان کے دروازے کھول دیئے گئے تھے، اوراس کے جناز و میں ستر ہزار ملا نکہ نازل ہوئے تھے، تکراہے بھی قبرنے بھینچا تگر بعد میں وسیتے ہوگئی۔''

حديث عاكشه ... حضرت عائشه ضي التدعنها كي حديث كالفاظ مدين إن

"إنَّ لِلْقَبُو ضَعْطةً وَّلُو كَان أَحدٌ نَاجِيًا مُنْها نجا منْهَا سَعُدُ بُنُ معاذٍ." (المعتصر من المعتصر م اص. ١٥ المالإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ح ٢ ص ٣٥، مسبد احمد ج. ٩ ص ٩٨،٥٥، مسبد احمد ج. ٩ ص ٩٨،٥٥، وجالها وحال الصحيح، ص. ٩٨ واللفظ لهُ، محمع الروائد ج ٣ ص. ١٢٧ حديث ٣٢٥٧، وجالها وحال الصحيح، كنز العمال ج ١٥ ص ٢٣٨، اتحاف ح ١٠٠ ص ٣٢٢، البداية والنهاية ج ٣ ص. ١٢٨، شرح الصدور ص: ٣٥)

ترجمہ: ''بلاشبہ قبر کے لئے بھینچنا ہے، اگر اس سے سی کونجات ہوتی تو (حضرت) سعد بن معافہ ضروراس سے نج چاتے۔''

حديثِ جِابِرٌ : . . حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنه كى حديث كالقاظ به بين :

"قَالَ: لَقَدْ تَضَايَقَ على هذَا الْعَدُ الصَّالِحِ قَبُرُهُ حَتَّى فَرَّجَهُ اللهُ عزَّ وجلُّ عَنْهُ."

(مسد احمد ح.۳ ص: ۳۰۱، ۲۵۰ واللفظ لهُ، مشكوة ص. ۲۱، كنز العمال ح ۱۵ ص ۱۳۳، ۱۳۳ مجمع الزوائد ح۳ ص ۱۲۷،۱۲۷ حدیث، ۳۲۵۳، شرح الصدور ص. ۳۵، البدایه والنهایه ج: ۳ ص: ۱۲۸)

ترجمه: "فرمایا: بلاشبه اس نیک اورصالح آدمی پر اس کی قبر تنگ ہوگئی تھی، یبال تک که الله تعالی نے کشادگی فرمادی۔"

صديثِ ابوم ريرة: ... حضرت ابوم ريره رضى الله عنه كى حديث كے الفاظ يه إين:

"ويُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَى تَلْتَقَى أَضُلَاعُهُ." (مصنف عبدالرزاق ج ٣ ص ٥٩٨ واللفظ لهُ، موارد الظمآن ص:٩٨ ا، ابن حبان ج:١ ص ٣٦، ٣١، اتحاف ج:١٠ ص:٣٠٣) ترجمه:... اس پرقبرتنگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کداس کی پسلیاں ایک دُوسرے میں گھس جاتی ہیں۔'' حدیثِ الوسعید ''... حضرت الوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں: ''فَالَ: یُضَیَّقُ عَلَیْهِ قَبْرُ هُ حَتْمی تَنْحُتَلِفَ أَضْلَا عُهُ.''

(مصنف عبدالوزاق ج: ۳ ص: ۵۸۴ واللفظ لهٔ، مجمع الزوائد ج: ۳ ص: ۳۸ ترجمہ:...'' فرمایا: اس پرقبر تنگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کہاس کی پسلیاں ایک وُ وسرے میں گھس جاتی ہیں۔''

> صديث الن عمرة ... حضرت عبدالله بن عمرورض الدعنما كي حديث كالفاظ يه بين: "ثُمَّ يُوْمَوُ بِه فِي قَبُرِه، فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضَلَاعُهُ."

(مصنف عبدالوزاق ج:۳ ص: ۵۶۷ مجمع الزوائد ج:۲ ص: ۳۲۸) ترجمہ:...' پھر تھم کیا جاتا ہے اس کے ہارے ہیں اس کی قبر میں، پس قبر تنگ ہوج تی ہے اس پر، یہاں تک کہ پہلیں ایک دُومرے ہیں نکل جاتی ہیں۔''

حديث حذيفية ... حضرت حذيف بن يمان رضى الله عنه كى حديث كالفاظ يه بين:

"عَنُ حُذَيْفَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنَازَةٍ فَلَمَّا الْتَهَيُنَا إِلَى الْقَبُو قَعَدَ عَلَى شَفَتِهِ فَجَعَلَ يَرُدُّ بَصَرَهُ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ: يُضُغَطُ فِيْهِ الْمُؤْمِنُ صُغُطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ، وَيُمُلُّا عَلَى الْكَافِرِ نَارًا." (مجمع الرواند جس ص:۱۲۱ حديث ٣٢٥٣، اتحاف ج.١٥ ص:٣٢٢، كنز العمال ج:١٥ ص:٣٣٣، شرح الصدور ص:٣٥)

ترجمہ:.. ' حضرت حذیفہ رضی الله عنہ سے روایت ہے کہ: ہم ایک جنازے میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس جب ہم قبرتک پنچ تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پس جب ہم قبرتک پنچ تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اس کے کنارے بیٹھ گئے اور اس میں نظرِ مبارک پھرانے گئے، پھر فر مایا کہ: اس میں مؤمن کو ایسا بھینچا جاتا ہے کہ اس سے اس کے کند ھے اور سینہ بل جاتے ہیں، اور کا فرکی قبرآگ ہے بھر جاتی ہے۔''

حديث إبن عبال :.. حضرت عبداللد بن عباس رضى الله عنهماكي حديث كالفاظ يه بي:

تن معاذ رضی القدعنه کو دفن کیا گیا ، ان کی قبر کے کنارہ پر بیٹھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر کوئی شخص قبر کی آز مائٹ سے یا فر مایا قبر کے سوال سے نجات پاتا، تو البتہ سعد بن معاذ نجات پاتے ، البتہ تحقیق ایک دفعہ تو ان کو بھی بھینچا گیا، پھران سے کشائش کردی گئی۔''

حديث ِ السَّ : . . . حضرت انس رضي القدعنه كي حديث ك الفاظ مدين:

حديث إبن مسعودٌ: ... حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه كي روايت كالفاظ به بين:

"عَنْ عَبْدِاللهِ (بُنِ مَسْعُوفِ) قَالَ: إِذَا أُدْ حِلَ الرَّجُلُ قَبُوهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ

تَبَّمَهُ اللهُ بِالْفَوْلِ الثَّابِتِ فَيُسُلُّ : مَا أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَبُدُاللهِ حَيًّا وَمَتِنًا وَأَشْهَدُ أَنَ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ

وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَيُقَالُ: كَذَالِكَ كُنْتَ! قَالَ: فَيُوسَعُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ مَا

وَأَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَيُقَالُ: كَذَالِكَ كُنْتَ! قَالَ: فَيُوسَعُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ مَا

شَآءَ اللهُ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَعَّةِ ... الْحَ" (ابن ابي شيه ج ٣ ص ١٥٤ مهما التحاف ج ١٠ ص ١٥١٣)

ترجمه: ... \* حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه عروايت عمد جب آدى كواس كى قبر مين واظل

ترجمه: ... \* حضرت عبدالله بن معود رضى الله عنه عنه الله كابنده بول ، زندگى مين بحى اور مرف لهل الله كابنده بول ، زندگى مين بحى اور مرف لهل الله عليه والله ساك بوجها جاتا ہے كہ: فول الله تعالى اس كوقول الله على الله كابنده بول كه حضرت محمد الله عنه والله والله عنه والله عنه والله وا

"فَيُنَادِيُ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَآءِ، أَنُ كَذَبَ عَبُدِي، فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَأْتِيُهِ حَرُّهَا وَسَمُومُهَا وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبُرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضُلَاعُهُ."

(گنز العمال ج: ۱۵ ص: ۱۲۹، ۱۲۳، ۱۲۳، ابن ابی شیبه ج: ۳ ص: ۳۸۳)

ترجمہ:...' (دوزخی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا:) پس آسان سے ایک منادی اعلان کرتا
ہے کہ: میرا بندہ جھوٹ بولٹا ہے! پس اس کے لئے آگ کا بچھوٹا بچھا و اور اس کے لئے آگ کی طرف دروازہ
کھول دو، پس اس مخص کوآگ کی پیش اور لو پنجی ہے، اور قبراس پر تنگ ہوجاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی پسلیال
ادھرے اُدھرنکل جاتی ہیں۔''

حديثِ معافَّ :... حضرت معاذرضى الله عنه كى صديث كالفاظ بين إلى: "اَلْضُمَّةُ فِي الْقَبْرِ كَفَّارَةٌ لِكُلِّ مُوْمِنِ لِكُلِّ ذَنْبٍ بَقِيَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ."

(کنز العمال ج: ۱۵ ص: ۱۳۴، ۱۳۳) ترجمہ:..'' قبر میں بھینچنا ہرمؤمن کے لئے کفارہ ہے، ہراس گناہ کے لئے جواس پر باتی ہواوراس کی مغفرت شہوئی ہو۔'' حدیث عبید بن عمیر فن...عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ بیہ ہیں: "ثُمَّ يُسُلَبُ كَفَنَّهُ فَيُبدِّل ثِيابًا مِنْ نَّارِ، وَيُضيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتِلِفَ فِيْهِ أَضْلاعُهُ."

(مصنف عبدالرزاق ج:٣ ص: ٩٩١)

ترجمہ:..' پھراس کا عَن چھین لیا جاتا ہے، اوراس کے بجائے آگ کے پیڑے بدل دیئے جاتے ہیں، اورقبراس پر تنگ کردی جاتی ہیں۔' ہیں، اورقبراس پر تنگ کردی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس ہیں اس کی پسلیاں ادھرے اُدھرنگل جاتی ہیں۔'' حدیث ِصفیعہ بنت الی عبید'' :... حضرت صفیہ بن او عبیدرضی القدعنہا کی روایت کے الفاظ بیہ ہیں:

"وَعَنُ نَـافِعِ قَـال: أَتَيْنَا صَفَيَّة بِنُتَ أَبِى عُبَيْدٍ فَحَدَّثْنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلّــمَ قَالَ: إِنْ كُنْتُ لِأَرى لَوْ أَنَّ أَحَدًا أُعْفِى مِنْ ضُعُطةِ الْقَبُر لَعُفى سَعُدُ بُنُ مُعاذِ، ولَقَدْ صُمَّ ضُمَّةً." (مجمع الزوائد ج:٣ ص:١٢٨ حديث: ٢٢١١)

ترجمہ:..' حضرت نافع فر ماتے ہیں کہ: ہم حضرت صفیہ بنت الی عبیدٌ کی خدمت ہیں حاضر ہوئے، (بید حضرت عبداللہ بن عمر کی ابلیہ تھیں) تو انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ: رسول اللہ تصلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: میرا خیال بیتھا کہ اگر کسی کوقبر کے بھینچنے سے معافی مل جائے گی تو سعد بن معاذ کو ضرور معانی سعے گی ،اور البتہ تحقیق ایک و فعد تو ان کو بھی بھینچا گیا۔''

حديثِ الوالوبِ مَن الله الوب الصارى رضى الله عندكى روايت كالفاظ بيه إلى: "وَعَنْ أَبِي أَيُوب أَنَّ صبيًّا دُفِنَ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ: لو أَفِلَتْ أُحدٌ

مِّنْ ضُمَّةِ الْقَبُرِ لَأُفِلَتُ هٰذَا الصَّبِيُّ. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح."

(مجمع الزوائد ج: ۳ ص ۱۲۸۰ حدیث: ۳۲۵۹، کنز العمال ج ۱۵ ص: ۱۳۰۰) ترجمہ: ... ' حضرت اوا یوب انصاری رضی القدعنہ ہے روایت ہے کہ: ایک بچے دفن کیا گیا تو رسول القد صلی القدعلیہ وسلم نے ارشا دفر ما یا کہ: اگر کوئی قبر کے جینچنے ہے محفوظ رہتا تو یہ بچے ضرور محفوظ رہتا ہے''

#### احاديث واقعة قليب بدر

مسلم نوں کا عقیدہ ہے کہ انسان کے مرنے کے بعداس کی زوح کا اس کے بدن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس سے اس کو قواب وعذاب کا حساس ہوتا ہے، چنانچے غزوہ بدر کے موقع پر کفار کے سنز مردار مارے گئے ، تو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے حکم فر مایا کہ ان سب کوگڑھے میں ڈال دیا گیا تو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم اس گڑھے پرتشر بیف لے گئے اور فر مایا: اے اہل قلیب! کیا تم نے وہ وچیز پالی جس کا تم سے ہمار سے ربّ نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا تم سے ہمار سے ربّ نے وعدہ کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو وہ چیز پالی جس کا میر سے ربّ نے جھے ہے وعدہ کیا تھا! حضرت عمر نے فر مایا: آپ ایسے جسموں سے کلام کرر ہے ہیں جن میں روحین نہیں؟ آپ صلی القد علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا: میں ان کو جو پچھ کہ ربا ہوں بتم ان سے زیادہ نہیں سنتے ...! مندرجہ ذیل احادیث میں اس کا ذکر ہے:

### "هَلُ وَجَدُتُّمُ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًّا؟"

حديث عا تشهن معرت عائشرض الله عنها كي روايت كالفاظيم إن

"غَنْ عَائِشَةَ قَالَتَ: أَمرَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَتْلَى أَنْ يُطُرَحُوا فِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهَ فِي دِرُعِهِ فَمَلَّاهَا فَذَهَبُوا اللهِ اللهَ فَعَرَايَلَ فَأَقَرُوهُ وَالْقَوا عَلَيْهِ مَا غَيَّبَهُ مِنَ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا الْقَاهُمُ فِي الْقَلِيْبِ يُحرِّكُوهُ فَتَوَايَلَ فَأَقرُوهُ وَالْقَوا عَلَيْهِ مَا غَيْبَهُ مِنَ التُّرَابِ وَالْحِجَارَةِ، فَلَمَّا الْقَاهُمُ فِي الْقَلِيْبِ يُعَلِّهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ! هَلُ وَجَدُتُهُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ وَقَفَى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ! هَلُ وَجَدُتُهُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ وَقَفَى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ! هَلُ وَجَدُتُهُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمُ وَقَفَى عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْقَلِيْبِ! هَلُ وَجَدُتُهُمْ مَا وَعَدَوبُكُمُ حَقًا!" (مسند احمد ج ٢٠ ص ٢٥٣٠ واللفظ له ، ج ٢٠ ص ١٨٣٠ من الله الله والنهايه ج ٣٠ ص ١٨٣٠ من الله والنهاية ج ٣٠ ص ١٨٣٠ من الله والنهاية ع مسلم ج ١٠ ص ٣٠٨، الهداية والنهاية والنهاية ع ٢٠٠ ص ٢٩٠١)

حديث إنس :...حضرت انس رضى القدعنه كى روايت كالفاظ بين

ترجمہ:.. ' حضرت انس رضی القدعنہ ہے روایت ہے وہ قرماتے ہیں کہ: ہم حضرت عمر کے سکھ مکہ اور مدینہ کے درمیان تھے، تو آپ ہم ہے اہل بدر کے بارے میں بیان کرنے گئے، پس فرمایا کہ: رسول التدصی القد علیہ وہ مام کے وقت ہمیں ان کی قبل گا ہیں دکھارے تھے اور فرمارے تھے کہ: یہ ان شرمال قال آ دمی کی قبل گاہ ہوگی! حضرت عمر فرماتے ہیں کہ: قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوئل و کے کر بھیجا ہے! وہ ہوگ ان کی قبل گاہ ہوگی! حضرت صلی القد علیہ وسلم ان کے جگہوں سے إدھراُ دھر نہیں ہوئے، پس ان کوایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، پھرآ تخضرت صلی القد علیہ وسلم ان کے جگہوں سے اوھراُ دھر نہیں ہوئے، پس ان کوایک گڑھے میں ڈال دیا گیا، پھرآ تخضرت صلی القد علیہ وسلم ان کے پالی ہے جو تہارے بات نہیں تضریف لائے، پس پکار کر فرمایا: اے فلال بن فلال! من فلال! کیا تھا، وہ تو میں نے حق پایا! حضرت عمر شنے کہ: آپ ایس اس نے وعدہ کیا تھا، وہ تو میں ان کو جو پھی کہدر ہا ہوں، تم ال آپ! یہ سمول سے کلام فرماتے ہیں جن میں رومیں نہیں؟ پس ادشا وفرمایا: میں ان کو جو پھی کہدر ہا ہوں، تم ال اسے ذیاوہ نہیں سفتے!''

حديث عبدالله بن عمر نن مضرت عبدالله بن عمرضي الله عنها كي روايت كالفاظ يه بين:

"حَدَّثنِي نَافَعُ أَنَّ ابِي عُمِو أُحِبرُهُ، قال الطَّلَع النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وَسَلَّهُ على أَهُلِ اللهَ لِيُ مَدُّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى أَهُلِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ترجمہ:... '' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گرھے کی طرف جھا نکا جس میں بدر کے کا فرمقتول ڈال دیئے گئے تھے، پس فر مایا: کیاتم نے پایاس چیز کوجس کا تم ہے تمہمارے رہ نے وعدہ کیا تھا تھے؟ پس عرض کیا گیا کہ: کیا آپ ہے جان مردوں کو پکار تے جیں؟ فرہ یا: تم میری بات کوان سے ڈیا دہ نہیں سنتے ،لیکن وہ جواب نہیں وہ یا!''

حديث ابن عباس : .. حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عنهماكى روايت كالفاظ يهبي:

"اخرج ابو سهل السرى ان سهل الحند نيسابورى الخامس من حديثه من طريق عبدالقدوس عن اسى صالح غن ابن غبّاس رضى الله عنهما فى قوله: "إنّك لا تُسمعُ السّموتي"، "وَمَا أَنْتَ بِمُسَمعِ مِّنُ فِي الْقُبُورِ" قَالَ: كان النّبِيُّ صلّى الله عليهِ وسلّم يقفُ على الْقَتُلى يَوْمَ بَدُرٍ وَيَقُولُ: هل وجدتُهُ ما وعد ربّكُمُ حقًا؟"

(درمنثور ح ٥ ص ٢٣٩)

ترجمه:... معزت است عباس رضى القدعنها عن إلى ك لا تُسمع المعوقي "اور" وَهما أَنْت بِهُسُمِع مَّنْ فِي الْقُبُورِ" (بِحَرَّك آپ نبيس سنا سكتے مردول كو) اور (آپ نبيس سنانے والے ال او كول كو جوقبروں میں ہیں) کی تفسیر میں منقول ہے کہ: آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے مقتولین پر بدر کے دن اور بول فر ماتے تھے مقتولین پر بدر کے دن اور بول فر ماتے تھے کہ: جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، وہ تم نے بچ پایا یانہیں؟....الخ '' حدیث ابوطلحہ ''... حضرت ابوطلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں:

"عَنُ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ يَوْمَ بَدْرٍ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِيْنَ رَجُلا مِّنُ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ، فَقُدِفُوا فِي طُوى مِّنُ أَطُواءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُّخَبَّثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَر عَلَى قَوْمٍ مِّنُ صَنَادِيْدِ قُرَيْشٍ، فَقُدِفُوا فِي طُوى مِّنُ أَطُواءِ بَدْرٍ خَبِيْثٍ مُّخَبَّثٍ، وَكَانَ إِذَا ظَهَر عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْمَ الثَّالِثَ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ، فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحُلُهَا ثُمَّ مَشْى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نَرَى يَنْطَلِقُ إِلّا لِبَعْضِ حَاجَتِه، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَّةِ الرَّكِيّ، مَشْى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نَرَى يَنْطَلِقُ إِلّا لِبَعْضِ حَاجَتِه، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَّةِ الرَّكِيّ، مَشْى وَاتَبَعَهُ أَصْحَابُهُ، وَقَالُوا: مَا نَرَى يَنْطَلِقُ إِلّا لِبَعْضِ حَاجَتِه، حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَّةِ الرَّكِيّ، مَشْى وَاتَبَعَهُ إِلَّى اللهِ عُمْ وَأَسُمَاءِ آبَاءِهِمْ: يَا قُلانُ بُنُ قُلَانِ! وَيَا فَلَانُ بُنُ قُلَانِ! وَيَا فَلَانُ بُنُ فَلَانِ! أَيْسُرَّكُمُ أَنْكُمُ أَنْكُمُ أَلَكُمُ اللهُ وَرَسُولَةً وَالَّهُ مَلُ وَجَدُنًا مَا وَعَدَنَا رَبُنَا حَقًا! فَهَلُ وَجَدُتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقًا؟ قَالَ: فَقَالَ اللهِ عُمَودَ يَا رَسُولَ اللهِ عَا أَنْهُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَوْلُ مِنْهُمْ."
وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ."

(صحیح بعادی ج: ۲ ص: ۲۹ و اللفظ له، مسند احمد ج: ۲ ص: ۲۹ و اللفظ له، مسند احمد ج: ۲ ص: ۲۹ و ترجہ: ۲۰۰ ترجہ: ۲۰۰ مرت ابوطلح رضی الشعند سے روایت ہے کہ: آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم نے بدر کے دن چوہیں آ دمیوں کے بارے ہیں جو قریش کے رئیس تھے، تھم فر مایا کہ ان کو بدر کے گند ہے اور خبیث گڑھے ہیں ڈال دیا جائے ، اور آنخضرت سلی الشعلیہ وسلم جب کی قوم پر غالب آتے تھے تواس میدان ہیں تمین دن تھر تے اور تھے، جب تیسرا دن ہواتوا پی سواری کے بارے ہیں تھم فر مایا، پس اس کا کجاوہ کسا گیا، پھر تشریف لے گئے اور آپ سلی القدعلیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ تھے، اور ہم نہیں جانے تھے گریہ کہ آپ کی کام کے لئے تشریف لے جار ہے ہیں، یہاں تک کہ کھڑے ہوئے اس گڑھے کے کنارہ پر، پس ان کا اور ان کے باپوں کا نام لے کر کیورٹ کے بات اچھی گئی ہے کہ تم نے امتداور اللہ کیا ترسول کی بات مان کی ہوتی ؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہم ہے ہمارے رہ نے وعدہ کیا تھا، اس کو تیچ پایا! پس کیا تم کے رسول کی بات مان کی ہوتی ؟ کیونکہ ہم نے تو جو ہم ہے ہمارے رہ نہیں؟ پس کہ: پس حضرت عمر نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ایسے جو تم ہمارے رہ نہیں کہ بیس کہ: پس حضرت میل القد علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تھم ہے اس ذات کی کہ جم کی جان اس کے قبضہ میں ہوئے ہم میری بات کوان سے زیادہ نہیں سنتے!" ارشاد فرمایا: تم ہے اس ذات کی کہ جم کی جان اس کے قبضہ میں ہے! تم میری بات کوان سے زیادہ نہیں سنتے!" حدیث میں کوان سے زیادہ نہیں سنتے!"

"وَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتَلَى قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَأَلْقُوا فِي اللهُ عَلَيْبِ وَسَلَّمَ بِقَتَلَى قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشُرِكِيْنَ، فَأَلْقُوا فِي اللهُ عَلَيْبِ بَدُرٍ وَلَعَنُهُمْ وَهُوَ قَائِمٌ يُسَمِّيُهِمْ بِأَسْمَاءِهِمْ غَيْرَ أَنَّ أَمَيَّةَ بُنَ خَلْفٍ كَانَ رَجُلًا مُسَمَّنًا

میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو بچٹ گیا، آنخط ت سلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: اس کوچھوڑ دو! اور آپ ان پر اعنت فرم رہ رہے تھاوران سے کہدر ہے تھے کہ: جو وعدہ تم ہے تمہار ہے دب نے کیا تھا، تم نے اس کوچ پایایا نہیں؟''
دلا تو ذو اصاحب القبو"

قبر منی کا فرھر نہیں، بلکہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک ٹرھا ہے۔
قبر والے کو نہ صرف یہ کہ قبر کے تواب و مذاب کا احساس ہوتا ہے، بلکہ قبر پر چڑھنے ہے بھی اس کو ایڈ اہوتی ہے، چن نچہ آئے ضرب سے اللہ منازہ منازہ جن فراب کے بین، مندر جد فریل احادیث میں اس کا فرکر ہے:

مناز مناز کے نور بائد بن نعیم اُن اِنس حوٰم اُبا عمارة اُو اُبا عموو قال. رانی النبی صلی اللهٔ علیٰه وَسَلَم وَاُنا مُتَکِی عَلَی قَبْر، فَقال فَمُ اِلا تُوْذِ صَاحِبَ الْقَبُر اُو يُوْذِيْك. "

(البغوى، كنز العمال ج: ١٥ ص: ٥٥٩ حديث: ٣٢٩٨٨)

ترجمه: '' حضرت ابوعمار في ابوعمر وُفر مات بين كه: آنخضرت صنى القدعليه وسلم في ديكها كه بين قبر كه اتخضرت صنى القدعليه وسلم في ديكها كه بين قبر كه اتخصرت صنى القدعليه وسلم في فر مايا كه: قبر كساته و نيك لگا كر ببيشا بهوا قفاء آپ صلى الله عليه وسلم في فر مايا: أنخه جا وَ! قبر واليك وايذ انه دو، يا فر مايا كه: قبر سيد نيك شاكا و كه يه تير من لئة عذاب كاسبب بهوگا!''

"غَنُ عَلَى قَبْرِ، قال وأى النّبي صَلّى الله علَيْهِ وَسَلّمَ وأَمَا مُتُكَى عَلَى قَبْرِ، قال لا عَمَا جَبَ الْقَبْرِ!" (ابس عساكر، مسند احمد، كنز العمال ج ١٥ ص ٢١٠ حديث ١٩٩٠) تُوفْذِ صَاحِبَ الْقَبْرِ!" وابس عساكر، مسند احمد، كنز العمال ج ١٥ ص ٢٠٠ حديث ٢٩٩٥) ترجمه: "عمرو بن حزم رضى الله عند فرمات بين ك: آنخضرت صلى الله عليه وسلم في ويكها كه بين قبر كيما تصفيل الله عليه وسلم في من الله عليه وسلم في فرماني: قبروا لي وايذانه بيني وَ!"

"عَنَّ عَمَّارَةً بُنِ حَزَمٍ وَضِى اللهُ عَنَهُ قال: رائِي وَسُولُ الله صلَّى اللهُ عليه وَسلَّم جَالِسًا عَلَى قَبُرٍ، قَال: أَنْوَلْ عِنِ الْقَبُرِ! لَا تُوفِّ صاحِب الْقَبُرِ وَلا يُؤْذِيْك!" (طرانى، مستدرك، عمارة بن حرم ح ٣ ص ٥٩٠، شوح معانى الآثار ج. اص ٣٨٦، كنر العمال ح. ١٥ ص ٢٥٤ حديث: ٢٥٤ ١٥٥، توعيب ج: ٣ ص ٣٤٦، مجمع الزوائد ج: ٣ ص ١١٠) من ٢٥٤ حديث: ٢٥٤ مفرت ملى روتن جزم رضى التدعيد عدوايت عدد آخضرت على التدعيد والمحملة عنه التعالى التدعيد والمحملة عنه التعالى التدعيد والمحملة التعالى التدعيد والمحملة المناس المتعالى التدعيد والمحملة المناس المتعالى التدعيد والمحملة المناس المتعالى التدعيد والمحملة المناس المناس المناس المتعالى التدعيد والمحملة المناس المناس

مجھے قبر پر بیٹھے دیکھا تو فرمایا: قبر والے کو ایذا نہ دے! قبرے اُنر جا! تا کہ تیرا بیٹمل تیرے لئے عذابِ آخرت کاسبب نہ ہے۔''

ان احادیث سے ٹابت ہوا کہ:

الف:...عذاب وثواب قبر برحق ہے۔

ب: عذاب وتواب كاتعلق الى ترصے ہے، جس كوعرف عام ميں قبر كہاجاتا ہے، چنانچ وحديث ميں صراحت فرمائي تن ہے كہ: "اَلْفَهُو روْضةٌ مِن رِيَاصِ الْجَهَة أَوْ حُفُرةً مِن حُمورِ النَّارِ." (قبر جنت كے باغوں ميں سے ايك باغ ہے يا جنم كے گرحوں ميں سے ايك باغ ہے يا جنم كے گرحوں ميں سے ايك گردها)۔

ے:...اور یہ بھی ثابت ہوا کہ عذاب دنواب قبر کی احادیث متواتر بیں اوران کا انکارا کیے مسلمان کے لئے (جوالقد تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرائیمان رکھتا ہو ) ممکن نہیں۔

و: بچونکہ برزٹ کے معاملات عام اوگوں کا حساس ومشاہدو ہے ماورا ہیں ،اس لئے مذاب و و اب قبر کا انکار مخض اپنے احساس ومشاہدو ہے ماورا ہیں ،اس لئے مذاب و و اب قبر کا انکار مخض اپنے احساس ومشاہدہ کی بنا پر قطعاً غلط ہے ،اس لئے جمیس رسول القد صلی القد علیہ وسلم کے ارشادات ومشاہدات پر ایمان رکھنا ضرور کی ہے ،اور و وابقد رضرورت اُوپر آھے ہیں ، جوایک مؤمن کے لئے کافی وشافی ہیں۔

چہارم:...اب تک ہم نے عام اموات کے بارے میں گفتگو کی ہے،اور بدیتایا ہے کہان کا ثواب وعذاب متواتر ہے،جس میں کو تشم کے شک وشبہ کی گئیج کش نبیس،اس پرامیان لا نافرض ہے،اوراس کے منکر کے بتی میں اندیشۂ کفر ہے۔

اب ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ حضرات انہیائے کرام عیہم الصلوٰۃ والسلام بالخضوص سیدالا نہیاء سیدنا حضرت محمد رسول القصلی القد ملیہ وسم کا اپنی قبرشریف میں حیات ہونا اور حیات کے تمام لوازم کے ساتھ متصف ہونا برحق اور طعی ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے، چنا نچ مذکورہ بالا تقریباً ایک سو بچاس احادیث سے حضرات انہیائے کرام کی حیات (جوعام اموات، شہداء اور صدیفین سے افضل بیں ) دار است اعص سے بطریق اولیٰ ٹابت ہوئی ہے، چنا نچ محدث العصر حضرت مولان سیدمجمد یوسف بنوری قدس سر وا ہے رفیق ف صحضرت مولان سیدمجمد یوسف بنوری قدس سر وا ہے رفیق ف صحضرت مولان سیدمجمد یوسف بنوری قدس سر وا ہے رفیق ف صحضرت مولان سیداحدرضا بجنوری کے نام کھے گئے ایک مکتوب میں تحریفرہ اتے ہیں:

''ا:... بنهداء کے لئے بنص قر آن' حیات' حاصل ہا در مزید دفع تبویز کے لئے'' برزقون' کا ذکر بھی کیا گیاہے، بیسے آج کل محاورہ بھی ہے: ''فلان حی یوز ق' عام اہل برزخ سے ان کی حیات متاز ہے۔

۲: . جب انبیاء کا درجہ عام شہداء سے اعلیٰ وار فع ہے تو بدلالۃ النص یا بالا ولی خود قر آن کر یم سے ان کی حیات ثابت ہوئی (عیبم الصلوات والتسلیمات) اور جب مرتبہ اعلی وار فع ہے تو حیات بھی اقوئی واکمل ہوگی۔

"اللهُ حَرَّم على اللهُ إِن اللهُ حَرَّم على اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ حَرَّم على اللهُ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَل

یں .....اوران احادیث کے شواہ کے طور پردیگرا حادیث سے موجود میں ، مثلاً موی عدیہ السلام کا تبدیر جے۔

اللہ میں اور ان احادیث کے تعلقات اجساد ہے یا نج فشم کے میں : ان فی حالتہ الجنین ، ۲: ... بعد الولادة فی الدیں اور اس کی دوصور تیں ہیں ، سن ... حالت توم میں اور حالت یقظ میں ، ۱۲: ... بعد الموت فی البرزخ ، ۵: ... بعد البعث فی الحشر فی عیف ترین اول ورائع ہے ، قوی ترین خامس اور متوسط دیموی ہے ، ''مُحسَا حَسَقَ فَسَهُ اللّٰهُ مَا کُلُمْتُ کُلِّمُونَ وَ الْهَارِ فَى فَی شَرْح الْفِقْدِ الْاَحْبَرِ"۔

الْمُتَکُلِّمُونَ وَ الْبِنُ الْفَقِيمِ فَیٰ کِتَابِ الرَّورُح وَ الْقَارِ فی فی شَرْح الْفِقْدِ الْاَحْبَرِ"۔

۵:...ا نبیائے کرام لیہم السلام کی نوم جیے ممتاز ہے عام نوم نے (اِنَّ عَیْنَا کَ تَنَاهَان وَ لَا یَنامُ فَ اَلُهُونَ بُنَ اَلَمُونَ بُنَ اَلْمُونَ بُنَ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللللللّٰ اللللللّٰمُ اللّٰمُ الللللّٰمُ الللللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللللللللّٰمُ الللّٰمُ اللّل

٧:...مفارقة الروب عن الجسد على مفارقت تعلق الروح عن الجسد لا زم بيس آتا ـ

ے:...اگرنی کریم صلی القد علیہ وسلم کے جسد مبارک کوتر وح کی کیفیت حاصل ہو، جیسے معراج میں جسد پررُ وح کی کیفیت خاری ہوئی ، تجسد ارواح اور تر وح اجساد دونوں کی نظیریں عالم شہادت میں جیں تو عالم ارواح میں کیوں استبعاد کیا جائے جبکہ اس کا تعلق عالم غیب ہے۔

۸: رونیا میں صوفیاء کرام کے یہاں ابدانِ مثالیہ کا تعدد وتت واحد میں، متعد دامکنہ میں ظہوراور آٹار
 کے ثبوت پرمشہور واقعات ہیں، انبیائے کرام کی نقل وحرکت بالا جساد المتر وحداس کی نظیر ہوگی۔

9:...الغرض انبیائے کرام کے لئے حیات، بقائے اجساد، نقل وحرکت، اوراک وعلم سب چیزیں حاصل ہیں۔

انسید حیات، د نیوی حیات کے مماثل بلکداس سے اقوی ہے، و نیا بیں ہمیشہ جسد کو رُول کی فاصیت حاصل نہیں ہوتی اور برزخ میں ہوتی ہے، اب اگراس کو حیات و نیوی سے بعض حفرات نے تعبیر کیا ہے تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کیا ہے، بہر حال وہ حیات و نیوی بھی ہے اور حیات برزخی بھی، صرف حیات برزخی نہیں جس میں عام شہداء یا اموات بھی شریک ہوں، بلکہ اقوی واکمل ہے، اس لئے حیات و نیوی کے مماثل ہے، اس لئے حیات و نیوی کے مماثل ہے، بلکہ اس سے بھی اقوی ہے۔

اختلاف تعبیرات میں نزاع گفظی ہے، اس دُنیا ہے رسی تعلق منقطع ہونے کے بعد برزخی دور شروع ہوتا ہے، اب جوجا ہے اطلاق کیا جائے۔

اا:...اگراحادیث ونصوص میں حیات کا ثبوت ہے اور پھرعدم نکاح بالازواج المطہرات اور عدم توریث وغیرہ کی علت ہی ہوتی ہے، اور توریث وغیرہ کی علت ہی ہوتی ہے، اور

یبال تو علت از قبیل العلل المعتمر و کے ہوگی نہ کہ علل مرسلہ کی تئم ہے، اور اس عدت کی تنقیح ، اصول تنقیح المناط اور تحقیق المناط میں زیادہ قطعی ہوگی۔''

خیرالقرون سے لے کر چودہ صدیوں تک اس مسئلے میں کسی قتم کا کوئی اختلاف وافتر اق نہیں تھا بلکہ تمام اکابرین امت نے اپنی اپنی اپنی تھنیفت میں ہے بعض حضرات نے اس موضوع کی اپنی اپنی تھنیفت میں ہے بعض حضرات نے اس موضوع کی سنتقل رسائل تصنیف فرمائے اور ثابت کیا کہ حیات انبیاء کا مسئلہ بالکل واضح ، بے غماراہ رامت کا اجماعی عقیدہ رہ ہے ، اور جس طر سر حضرات شہداء کرام کی حیات بھی بطور دلانت النص قر آن کر یم حضرات شہداء کرام کی حیات بھی بطور دلانت النص قر آن کر یم سے ثابت ہے ، ای طرح حضرات انبیائے کرام کی حیات بھی بطور دلانت النص قر آن کر یم سے ثابت ہے ، ایک طرح حضرات انبیائے کرام کی حیات بھی بطور دلانت النص قر آن کر یم سے ثابت ہے ، لیکن ناس ہوخو در ائی وخو دروی اور اسلاف بیز ارک کا کہ اس نے تحقیق کے نام پر جہالت ، اور سنت کے نام پر بدعت کو رواج ویا ، جس کی وجہ سے نام نہاد محققین نے جہال وُ وسرے بعض اجم عی مسائل سے انجراف کیا وہاں اس عقیدہ کا بھی انکار کر دیا ، چنا نے محدث العصر حضرت بنور کی تحریفر ماتے ہیں :

'' انبیائے کرام علیم الصلوات واسلام کی حیات بعدالممات کا مسئلہ معاف اور متفقہ مسئلہ تھا، شہداء کی حیات بنص قرآن ثابت تھی اور و لالة النص ہے انبیائے کرام کی حیات قرآن ہے ثابت تھی ، اور احاد یہ فینویہ ہے عبارة النص کے ذریعہ ثابت تھی ، لیکن برا ہوا ختلاف اور فتنوں کا کہ ایک مسئمہ حقیقت زیر بحث آکر مشتبہ ہوگئی ، کتی ہی تاریخی بدیہیات کوئی بحثوں نے نظری بنالیا اور کتنے ہی تھا تک شرعیہ کوئی نہی نے منح کر کے رکھ دیا ، یہ وُنیا ہے اور وُنیا کے مزائ میں وافل ہے کہ یبال بر دور میں کج فہم ، تجر واور تی بحث موجود ہوتے ہیں ، زبان بند کرنا تو اللہ تعالی ہی کی قدرت میں ہے ، طاحدہ و زنادقہ کی زبان کب بند ہوئی؟ کیا اس دور میں امام حسین کی شہادت کو افسانہ نہیں بتایا گیا؟ اور کہا گیا کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں؟ اور کیا اہم حسین کو باغی اور واجب الشل اور یزید (بن معاویہ ) کو امیر المؤمنین اور خیف برحق ثابت نہیں کیا گیا؟ سی تسجیح حدیث کوضعیف بنانے الشل اور یزید (بن معاویہ ) کو امیر المؤمنین اور خیف برحق ثابت نہیں کیا گیا؟ سی تسجیح حدیث کوضعیف بنانے کے لئے سی راوی کے بارے میں کتب رجال میں جرح کا کوئی کلہ دیکھ لین اس کا فی ہے کہ اس پر بنیاد قائم کی جائے ؟ اگر عقل سیم ہے کام نہ لیا جائے اور صرف کسی سیا ہیں جرح کا کوئی کلہ دیکھ اجائے قام ما ہو مین مام ائٹہ مجروح بردین کام ماریختم ہی ہوجائے گا۔

الغرض حیات انبیائے کرام ملیم السلام کامسند بھی تقریباً ای تشم کی کی بحثوں میں الجھ کراچھ خاصا فتند
بن گیا،عصمت تو انبیائے کرام کا خاصہ ہے، علماء معصوم تو میں نبیں، کچھ حفرات نے وائستہ یا ناوانستہ حدیثی و
کلا می بحثیں پیدا کرویں اور سمجھا یہ گیا یا سمجھا یا گیا کہ اس طرح توسل بالاموات اور استعانت بغیرا مقدوغیرہ وغیرہ
بہت می بدعات کا خاتمہ ہوجائے گا، گویا علاج یہ تبجویز کیا گیا کہ حیات انبیاء سے انکار کرتے ہی بیہ مفاسد ختم
ہو کتے ہیں، اس کی مثال تو اسک ہوئی کہ بارش سے نیجے کے لئے پرنالے کے نیجے جا کر بیٹھ گئے، بہرہ ل ان
تفصیلات میں جانے کی حاجت نہیں، خلفشار کوختم کرنے کے لئے ارباب فکر وخلوص نے چند حضرات کے نام

تبح یز کے کہ اس اختاا ف کوجس نے فتندی شکل اختیار کرلی ہے، نتم کرنے کی کوشش کریں، راقم الحروف کا نام
جس البیں میں شامل تھا، تبحویز بیہ ہوئی کہ اس موضوع پر ایک محققانہ کتاب موثر انداز میں لکسی جائے اور تشکیک
پیدا کرنے والے حضرات کے شبہات کا جواب بھی دیا جائے ، اور مسئلے کے تمام گوشوں پر سرح اصل تبعرہ بھی کی
جائے ، با نفاق رائے اس کا م کی انبی م دہی کے لئے جناب برادر گرامی مآثر مولا تا ابوالزاج محمد سرفراز صاحب
منتی ہوگئے، جن کے دماغ میں بحث و تتجیعی کی صلاحیت بھی ہے اور قلم میں پختگی بھی ، علوم دینیہ اور حدیث و
رجال ہے اچھی اور قابل قد رمنا سب بلکہ عمدہ بھی ہے ، مجتلف مکان سے غرر نفو لی جمع کرنے کی پوری
قدرت بھی ہے اور حسن تر تیب کی پوری المہیت بھی ، الجمد لللہ کہ برادر موصوف نے تو تع سے زیادہ مواد جمع کر رہا ور تحقیق کا حق اوا کردیا ہے ، میرے ناقص خیال میں اب بیتالیف ( تسکین الصدور فی تحقیق احوال الموتی فی البرزخ والقیور) اس مسئلے میں جامع نرین تصنیف ہے ، اور اس دور میں جنتی فی ماس نے اس مسئلے پر لکسی گئی ہیں ان سب میں جامع ، واضح ، عالمانہ بلکہ محققانہ ہے ، الند تعالی موصوف کی اس فیدمت کو قبول سے نواز ہے اور اس قسم کی مزید خد مات کی توفیق عطافر مائے۔'' ( تسکین العدور میں ۲۳۲۲۲)
موسوف کی اس سے پہلے ملاحظہ ہوجیات بالز تیب قرآن کر کیم کی روشی میں :
اس سے پہلے ملاحظہ ہوجیات بالز تیب قرآن کر کیم کی روشی میں :

## حياة الانبياءقر آن كى روشنى ميں

قر آن کریم میں بیشتر مقامات پرحیات الانبیاء کا ثبوت اشار تا، دلالتا اور اقتضاء ملتا ہے، ان سب کا احصاء مشکل بھی ہے اور موجب طول بھی ،اس لئے اختصار کے پیش نظر چند آیتوں کے ذکر پر اکتفا کیا جا تا ہے:

ا :... "وَاسْئِلُ مِنْ ارْسَلْنَا مِنْ قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا آجَعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْمِنِ ءَالَهَةً يُعْبَدُونَ. "

ترجمہ:... اورآپ ان سب پیٹیبروں ہے جن کوہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے، پوچھ لیجئے کہ کیا ہم نے خدائے رحمن کے سوا دُوسر ہے معبود کھیراد ہے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے ؟'' خدائے رحمن کے سوا دُوسر ہے معبود کھیر ادیئے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے ؟'' اس آیت کے ذیل میں صاحب زادالمسیر لکھتے ہیں:

"انه لما اسرى به جمع له الأنبياء فصلى بهم، ثم قال له جبريل: سل من ارسلنا قبلك، الآية، فقال: لا اسأل، قد اكتفيت، رواه عطاء عن ابن عباس، وهذا قول سعيد بن جبير والزهرى وابن زيد، قالوا: جمع له الرسل ليلة اسرى به، فلقيهم، وامر ان يسألهم، فما شك ولا سأل."

(زاد المسير في علم التفسير ج: 2 ص: ١٩ ١٩)

ترجمہ:.. "جب آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو معراج پر بہنچ یا گیا و آپ کے لئے تم ما نہیا و ہوئے کیا ۔ گیا ، آپ کے نماز میں ان سب کی امامت فر مائی ، پھر حضرت جر نیل نے آپ کی خدمت میں عرض کیا: "آپ ان سب پیٹیم رول سے پوچھے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیج ہے ۔. اگے۔'' پس آپ نے فر ، یا: " مجھے سوال کی ضرورت نہیں ، میں نے اس پر اکتفا کیا (جو مجھے بتانیا گیا) ..... حضرت سعید بن جبیر، زبری اور ابن زید فر ماتے ہیں کہ معراج کی دات آپ کے لئے تمام انہیائے کرام کو جن کیا گیا ، اس موقع پر آپ کی ان سے فر ماتے ہیں کہ معراج کی دات آپ کے لئے تمام انہیائے کرام کو جن کیا گیا ، اس موقع پر آپ کی ان سے مل قات ہوئی اور آپ کو تم ہوا کہ آپ ان سے بوچھے ، بس آپ کو نہ تو شک تھا اور نہ آپ نے بوچھا۔''

"قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عه: لما اسرى به صلى الله عليه وسلم الى المسحد الأقضى بعث الله له آدم وحميع المرسلين من ولده، فأذن حبريل ثم اقام، فقال يا محمد! تقدم، فصل بهم، فلما فرع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلاة، قال له جبريل عليه السلام، واسأل يا محمدا من ارسلما من قلك من رسلنا، الآية، فقال صلى الله عليه وسلم: لا اسأل لأنى لست شاكاً فيه."

ترجمہ: " حضرت عطاء حضرت ابن عبال سے نقل فر ماتے ہیں کے جب آت خضرت سلی القد علیہ وسلم کو معرائی پر لے جایا گیا، اور جب آپ مجداقصی میں پنچ تو القداق کی نے حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیا علیم السلام جوان کی اولا و میں سے ہتے سب کو جمع کیا، پس حضرت جر ئیل نے اذان اور اقامت کہی اور عرض کیا: السلام جوان کی اولا و میں سے ہتے سب کو جمع کیا، پس حضرت جر ئیل نے اذان اور اقامت کہی اور عرض کیا: اللہ اللہ علیہ اور ان کو نماز پڑھا ہے، جب آپ نم و نے تو حضرت جر ئیل نے فر مایا: اللہ محمد! اور پوچھے ان سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا ہے، پس آپ صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: میں ان سے پہلیم پوچھا کہ جھے اس میں کوئی شک نہیں۔ "
تفسیر قرطبی میں اس کی مزید تفصیلات یوں بیان کی تی ہیں:

"لما اسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى - وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدم ومن ولد من المرسلين، وجبريل مع النبى صلى الله عليه وسلم، فأذن جريل عليه السلام ثم اقام الصلاة، ثم قال: يا محمد! تقدم! فصل بهم، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له جبريل عليه السلام "سل يا محمد من ارسلنا من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا اسأل قد اكتفيت." قال ابن عباس، وكانوا سبعين نبيًا منهم، في منهم إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فلم يسألهم، لأنه كان أعلم بالله منهم، في

غير رواية ابن عباس فصلوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة صفوف، السمرسلون ثلاثة صفوف والبيون أربعة، وكان يلى طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم خليل الله، وعلى يمينه إسماعيل وعلى يساره إسحاق، ثم موسى، ثم سائر المرسلين فأمهم ركعتير، فلما انفتل، قام، فقال: "ان ربى أوحى إلى أن أسألكم هل أرسل أحد منكم يدعو إلى عبادة غير الله?" فقالوا: يا محمد! انا نشهد انا أرسلنا أجمعين بدعوة واحدة أن لا إله إلا الله وأن ما يعدون من دونه باطل، وامك خاتم النبيين وسيد المرسلين، قد استبان ذالك لنا بإمامتك إيانا، وأن لا نبى بعدك إلى يوم القيامة إلا عيسى بى مريم وانه مأمور أن يتبع أثرك."

ترجمہ: "جب آخضرت سی اللہ علیہ وسلم کو مجد حرام ہے مسجد اقصی تک معران پر لے جایا گیا تو اللہ تعلیم سے مسجد اقصی تک معران پر لے جایا گیا تو اللہ تعلیم سے خضرت آ دم علیہ السلام کو اور جوان کی اولا دھیں ہے انجیا ، یہے ، سب کو اسفی فر عایا ، جبر نیل علیہ السلام کھی اقد سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہے ۔ بین جبر ئیل نے اذان وا قامت کہی اور عرض کیا: اے مجد! آگے برجیئے اور ان کو نماز پڑھا ہے ، جب آپ فارغ ہوئے تو جبر ئیل نے عرض کیا: آپ سوال کیجئے ان رسولوں سے جو آپ سے پہلے بھیجے گئے تھے کہ کیا ہم نے اللہ کے علاوہ کوئی معبود بنائے تھے کہ جن کی پوچا کی جاتی تھی ؟ پس آپ سسی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے سوال کی ضرورت نہیں کہ میں نے اس پر کھا بیت کی (جو مجھے بتایا گیا)۔

ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہاں سے وہی سوال نہیں کیا، اس لئے کہ آپ ان سب سے زیادہ القدی جانب سے السلام بھی تھے، ہیں آپ نے ان سے وہی سوال نہیں کیا، اس لئے کہ آپ ان سب سے زیادہ القدی جانب سے علم رکھتے تھے، ابن عباس کی روایت کے علاوہ دُوسری روایت ہیں ہے کہ: پس آپ کے چھے نماز پڑھنے والوں کی سات مفیل تھیں، جن ہیں ہے تین صفیل رسولوں کی اور جارا نہیاء کی تھیں، آپ کے چھے متصل حضرت ابراہیم علیہ السلام، داکھیں جانب حضرت اس میل علیہ السلام اور باکھیں جانب حضرت آتی حلیہ السلام، پھر موکی علیہ السلام، پھر میسی عبد السلام اور پھر تمام انبیاء تھے، آپ نے ان کو دورکھیں نماز پڑھائی، جب آپ نماز پڑھا کر السلام، پھر میسی ہوگئے اور فر مایا: بے شک میرے رب نے میری طرف وی بھبی ہے کہ ہیں آپ سے موال کروں کہ کیا تم میں سے کوئی ایک ایسارسول بھبی گیا تھا جولوگوں کو غیر القد کی عبادت کی طرف وی بھبی ہوگئے ان اور میں گوائی ویہ الیہ الیہ اللہ کی علاوہ کی کی عبادت کی طرف والیہ الیہ الیہ اللہ اور یہ کہ اللہ اور یہ کہ تاں کو دورکھیں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل سب نے کہا: اے می کہ انہیں اور تمام رسولوں کے مردار ہیں۔ اور یہ بات اس سے واضح ہوگئی ہے کہ آپ اور نے میان میں اور یہ میان کہ اور یہ کی کہ آپ اس کے داخری کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل نے موادر بین اور یہ کا میں اور یہ کہ آپ کہ اور یہ کہ کہ آپ کہ کہ آپ کہ کہ آپ کہ کہ آپ کے دائوں کی کہ آپ کہ اور یہ کہ کہ آپ کے دائری امامت فر مائی ہے، اور یہ کہ آپ کے علاوہ قیامت تک کوئی دُومرانی نہیں آگے گا، سوائے علیہ کہ کہ آپ

مريم كے كدبے شك وہ ال پر مامور ہے كدوہ آپ كى انتاع كرے۔"

ای طرح اس آیت سے حیات الانبیاء پراستدلال کرتے ہوئے خاتمۃ المحد ثین علامہ سیدانورشاہ کشمیریٌ فرماتے ہیں کہ:

"يستدل به على حياة الأنبياء" (مشكلات القرآن ص.٣٣٣، درمنور ح ٢ ص.١١، رُوح

المعاني ح ۲ ص ۲۵، حمل ج ۳۰ ص ۸۸۰، شيخ راده ج ۳۰ ص ۲۹۸، خفاحي ج ۳۰ ص ۳۰۳)

٢: .. "وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكَتَابِ فَلَا تَكُنُ فَيْ مِرْيَةٍ مَنْ لِقَالِهِ." (الْمُ سجده: ٣٣)

ترجمه:.. اورجم في موى كوكماب دى تقى سوآب ال كے ملنے بيل شك نه يجيج ك

اس آیت کی تغییر میں حضرت شاہ عبدالقادرصاحب فرماتے ہیں:

'' معراج کی رات ان ہے ملے تنے اور بھی کی بار۔'' (موضح القرآن)

اور ملاقات بغیر حیات ممکن نبیس ، لبذااس آیت میں اقتضاء النص ہے حیات النبی کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہاں اصول فقہ کا یہ مند بھی پیش نظر رہنا جا ہے کہ جو تکم اقتضاء النص ہے تابت ہوتا ہے وہ بحالت انفر ادقوت واستدال میں عبارت النص کے ثل ہوتا ہے۔ اس طرح علامہ آلوی رحمہ اللّٰد فریاتے ہیں:

"واراد بالك لقائم صلى الله عليه تعالى وسلم اياه ليلة الإسراء كما ذكر في الصحيحين وغيرهما، وروى نحو ذالك عن قتادة وجماعة من السلف، ..... وكان السمراد من قوله تعالى: "فلا تكن في مرية من لقائه" على هذا وعده تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بلقاء موسى وتكون الآية نازلة قبل الإسراء." (روح المعاني ح١٦ ص١٣٨) ترجمه: "ال عمراوي عيه والسلام بلقاء موسى وتكون الآية نازلة قبل الإسراء." المحرت في التدعيه وللم ك حفرت موى عليه السلام علاقات بولي هي ، جيما كره عيم ويم باورائي طرح كي ايك اور روايت حفرت قادة اور المام علاقات بولي منقول ب. اورائد تعالى كارشاد" موا بال كي طنع من شك نديجية" كامتن يه بهك المدتول في ايك المتاب علاقات كاوعده كامتن يه بهك المدتول في الله علاقات كاوعده في المناب علاقات كاوعده في المام علاقات كاوعده في المام علاقات كاوعده في المام المناب علاقات كاوعده في المناب على المتاب على التدعيد ولكي ب

تغیرزادالمسیر میں ہے:

"والثاني من لقاء موسى ليلة الإسراء قاله ابو العاليه ومجاهد وقتادة وابن السائب."
السائب."

رزاد المسير ج: ٢ ص:٣٣٣)

رجمه: "دُوسرى بات بيكة بي الله عليه وعلم كي حفرت مؤى عليه السائم سے مل قات معراج كي

رات ہو کی تھی۔''

تفسير بحرمجيط مين اس آيت كي فيل مين لكها ب:

"اى: من لقائك موسلى اى: فى ليلة الإسراء، اى: شاهدته حقيقة وهو النبى الذى اوتى التوراة وقد وصفه الرسول، فقال: طوال جَعْدٍ كانه من رجال شنؤة حين راه ليلة الإسراء...."

(بحر محيط ج: ٤ ص ٢٠٥٠)

ترجمہ: "لیعنی آپ معرائ کی رات حضرت موئ علیہ السلام کی ملاقات میں شک نہ کیجئے ، یعنی آپ نے واقعتاً ان کودیکھا ہے، اور وووی نبی تھے جن کوتورات دی گئتھی اور تحقیق آپ نے ان کا حلیہ بیان کیا اور فرمایا: وہ لیے قد کے گفتگر یالے بالوں والے تھے، جیسے قبیلہ شنو ہے آ دمی ہوتے ہیں.."

": "وَلَا تَقُولُوا لَمِنْ يُقَتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ الْمُواتُ بَلُ أَحْياءً وَلَكِنَ لَا تَشْعُرُونَ." (البقره: ١٥٣)

ترجمہ: '' اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے جاتے ہیں ، ان کی نسبت یوں نہ کہو کہ وہ مردے ہیں ، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں ،لیکن تم حواس سے اوراک نبیس کر سکتے۔''

٣٠٠٠. "بَلُ احْياءٌ عِنْد ربّه لَم يُوزَقُونَ، فَوِ حِينَ بِمَآءَ اتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِه" (آل عمران ١٦٩)

ترجمه: " كلكه وه لوگ زنده بيل، اپني پروردگار كمقرب بيل، ان كورزق بهى ملتا ہے، وه خوش بيل
اس چيز سے جوان كوالله تعالى في اپني فشل سے عطافر مائى ہے۔ "
ان دونوں آيتوں كے متعلق حافظ ابن حجر رحمه الله قرمائة قرمائة بين:

"واذا ثبت انهم احباء من حيث النقل فانه يقويه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن، والأنبياء افضل من الشهداء." (فتح البارى ج ٢ ص ٣٤٩)

لینی جب نقل کے اعتبار سے بیہ بات ٹابت ہو چکی کہ شہداء زندہ ہیں توعقل کے اعتبار سے بھی بیہ بات پختہ ہوج تی ہے کہ انبیائے کراٹم زندہ ہیں اور حضرات انبیائے کرام علیہم السلام تو شہداء سے ہرحال میں افضل ہیں ،اس سے اس آیت سے ان ک حیات بطریق اولی ثابت ہوتی ہے۔

غورفر ، ہے کہ جا فظ الدنیا کس قدر توت کے ساتھ آیت کریمہ سے بدلالۃ انتص بلکہ بدرجہ اولویت حیات ال نبیا ءکو ثابت فر ما رہے ہیں۔

الله عليه الموت ما ذلّه م على مؤتِه إلّا ذآبة الأرْضِ تأْكُلُ مِنْسَأَته الله عليه المؤت ما ذلّه م على مؤتِه إلّا ذآبة الأرْضِ تأْكُلُ مِنْسَأَته الله عليه المؤت ما ذلّه م على مؤتِه إلّا ذآبة الأرْضِ تأْكُلُ مِنْسَأَته الله عليه المؤت ما ذلك من الله عليه المؤت ا

ترجمہ:...' پھر جب ہم نے ان پرموت کا تھم جاری کردیا تو کسی چیز نے ان کے مرنے کا پہتہ نہ بتل یا گرگھن کے کیڑے نے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے عصا کو کھا تا تھا، سو جب وہ گریڑے تب جنات کو حقیقت معلوم ہوئی۔''

ال آیت ہے بھی بطریق دلالۃ انص حیات الانبیاء کاعقیدہ ثابت ہوتا ہے۔اس لئے کہ جب کیڑوں نے مضبوط اور سخت ترین عصائے سیمانی کوکھ لیا توجیم عضری کا کھا تا اس ہے کہیں مہل اور آسان تھا، مگر اس کے باوجود جسم کا ٹیکار ہنا، بلکہ محفوظ ہونا حیات کی صریح دلیل ہے۔

ائ طرح ال آیت میں ذکر شدہ'' خرور سلیمان'' ہے بھی حضرات انبیاء کی حیات مبارکہ پر استدال کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی نے حضرت سیمان علیہ السلام کے جسدا طہر کے زمین پر آجانے کو'' بحسق'' کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا ، مگراس کو سقط سے تعبیر نہیں فرمایا ، کیونکہ '' بحسق'' کالفظ قر آن مجیدا وراحاویث مبارکہ میں جہال کہیں بھی مذکور ہے ، وہ زندہ انسان کے جھک جانے یا گر جانے کے لئے ارشا وفرمایا گیا ہے ، مشلاً:

الف:..."وَخَرُّوا لَهُ سُجُدًا."

ترجمه:... "سجده مل گر پاے ادر رجوع ہوئے۔"

الوكر كريد\_\_"

ہندا حضرت سلیمان علیہ السلام کے جسدِ اطہر کے سلامت زمین پرآنے سے حیات بعد الوفات کا جوبھی انکار کرتا ہے ، وہ قرآن کے معارف اور علوم سے ناواقف ہے۔

٢٤... "وَإِذَا جَآءًكُ اللَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْتِنَا فَقُلُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ
 الأبعام.٥٣)

ترجمہ: ... ' اور بیلوگ جب آپ کے پاس آویں جو کہ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ ویجئے کہتم پرسلامتی ہے،تمہارے زب نے مہر بانی فر ماناا پنے ذمہ مقرر کرلیا ہے۔'

مطلب بیہ ہے کہ ہروہ مخص جوایمان کی دولت کے ساتھ بارگاہ نبوت پر حاضر ہو،اس کے لئے خداوند قد دس کا اپنے رسول رحمت صلی اللہ علیہ کو گئی ہے کہ ہروہ مخص جوایمان کی دولت کے ساتھ رب کی رحمت و مغفرت کا پیغ م پہنچا ہے ، تو حق تعالیٰ کا بی عظم دونوں حالتوں ( ماقبل الموت و مابعد الموت ) کے لئے عام ہے، یعنی رہتی ؤنیا تک کے لئے بی تھم باتی ہے، جس طرح قرآن کریم کی دیگر آیات کے بارے میں بیاصول مسلم ہے کہ اگر چان کے نزول کا واقعہ خاص ہے، لیکن ان کا تھم قیامت تک کے لئے جاری و باقی ہے، اس طرح اس آیت مبارکہ میں بھی بیتھم قیامت تک کے لئے ہے۔

ك.... "وَلَوُ أَنَّهُمُ إِذُ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهُ تَوَّابًا رَّحِيْمًا۔" (النساء: ٣٣)

ترجمه: " اورا گرجس وقت اپنا نقصان کر بیٹھے تھے اس وقت آپ کی خدمت میں عاضر ہوجاتے

پھر ابتد تعالیٰ سے معافی جا ہے اور رسول بھی ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے معافی جا ہے تو ضرور اللہ تعالیٰ کو تو بہ قبول کرنے والاءر حمت کرنے والا یاتے۔''

علائے امت کی تصریحات ہے تا بت ہے کہ حیات نبوی کی ظاہری حیثیت ختم ہونے کے بعد بھی جومؤمن ہارگاہ نبوت میں حاضر ہوکر خداوند قد دس سے طلب مغفرت کر ہے گا، وہ حضور صلی الله ملیہ دسم کی طرف ہے بھی ؤی ومغفرت کا مستحق ہوگا۔ چنانچ تفسیر قرطبی میں ہے:

"عن على قال قدم علينا اعرابي بعد ما دفئًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة ايام، فرمى بنفسه على قر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحثا على رأسه من ترابه، فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك، ووعيت عن الله، فوعينا عنك، وكان فيما انزل الله عليك "ولو انهم اذ ظلموا انفسهم" الآية، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي! فنودى من القر: انه قد غفر لك" (تعسير قرطبي ج ۵ ص ٢٩٦٠٢٦٥)

یعنی مضرت علی رضی القدعنه به منقول بے که رسول القصلی القد علید وسلم کے وفن کے تین روز بعد ایک بدوی نے روضۂ اقدس پر حاضر ہوکراس آیت کریمہ کے حوالہ سے مغفرت طلب کی ، روایت ہے کہ مرقد اُطہر سے صدا آئی:"اند قلد غفو لک!"

ان ارش دات ربانی کے مطابق رحمۃ المعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی عالم وُنیا کی حیات ظاہری فتم ہونے کے بعد بھی عاضری دینے دالے اُمٹی کوسلام علیم کے جواب سے نوازتی ہے، اور آپ اس کورب کی رحمت ومغفرت کا پیغام پہنچائے اور ان کے لئے وُعائے مغفرت کرنے پر خداوند قد وس کی طرف سے مامور جیں ، یہ بھی آپ کی حیات جاودانی اور اس مدینہ والی قبر میں حیات پر قرآنی دلیل اور واضح ثبوت ہے۔ اس کے بعد بھی اً سرکوئی انکار کرے تو مشکر کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ: اً سرتو نہ مانے تو بہانے ہزار ا

## حياة الانبياء حديث كى روشني ميں

ا :.. "عَنَ أَسِ (رضى اللهُ عنهُ) قال قال رسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم: الانْبِيَاءُ
 اخْيَاءٌ فَى قُبُورِهِمُ يُصلُّون. رواد ابو يعلى والبزار، ورحال ابى يعلى ثقات."

رمحمع الزوائد ج. ۸ ص ۲۷۱ حدیث ۱۳۸۱ والفط له، لسان المیزان حسن بی قتیه ص:۲۳۲، مسد ابو یعلی ح ۱ حدیث ۳۳۲۵، فتح الباری ج ۲ ص:۸۳۸، المطالب العالیه ج ۳ ص ۲۲۲، مسد ابو یعلی ح ۱ حدیث ۲۲۹، الجامع الصغیر ص ۱۲۳، تکملة فتح ۱۲۹ حدیث ۲۲۱، الجامع الصغیر ص ۱۲۳، تکملة فتح الملهم ج:۵ ص ۲۸، بیهقی حیات الأسیاء ص ۳، الحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۱۳۸، حصائص الکیری ج ۲ ص ۱۳۸، مسند بزار ص:۲۵۲)

ترجمہ: " دعفرت انس رضی القدعنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القدعدیہ وسلم نے فرمایا کہ: (حضرات) انبیائے کرامؓ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز اوا فرمائے ہیں۔اس حدیث کوروایت کیا ہے ابویعلی

اورمسند بزارنے اور ابویعلیٰ کے تمام راوی ثقتہ ہیں۔''

علامہ جلال الدین سیوطی اپنی مشہورز مانہ تصنیف الحاوی للفتاوی میں حیات انبیاء ہے متعبق اپناعقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"حياة النبى صلى الله عليه وسلم فى قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علمًا قطعيًّا لما قام عندنا من الأدلة فى ذالك وتواترت (به) الأخبار." (ج:٦ ص:١٣١) ترجمه: " آنحضرت صلى القدعليه وسلم اورتمام انبيائ كرام كا اپنى اپنى قبرول بين حيات بون الاركز و يك علم قطعى عن ثابت به الله كه الله سلمه بين المار عن و يك ولائل وا خبار ورجه تواتر كو يهني موت ين "

مزيداس سلسله بين قرمات بين:

"قال البيهقى فى كتاب الإعتقاد: الأنبياء بعد ما قبضوا ردت اليهم ارواحهم، فهم احياء مند ربهم كالمشهداء، وقال القرطبى فى التذكرة فى حديث الصعقة نقلًا عن شيخه: المموت ليس بعدم محض وانما هو انتقال من حال إلى حال "رالحاوى للفتاوى ج: ٢ ص: ١٣٩) ترجمه: " امام يهي كتاب الاعتقاد مين فرماتي بين كدائبياء كي ارواح قبض بوجائي كي بعدان كر فرف لوثا وى جاتى بين وهائي زب كم بال شهداء كي طرح زنده بين علامة طبى ني تذكره مين معرض فين بين وهائي أن بين وهائي الموائد الموائد الموائد أن الموائد

"قال المتكلمون انحققون من اصحابنا. ان بينا صلى الله عليه وسلم حيّ بعد وفاته."

(الحاوى للفتاوئ ج: ٢ ص: ١٣٩)

ترجمہ:...' ہمارےاصحاب میں ہے محقق متنکلمین فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی صلی القد مدید وسلم اپنی و فات کے بعد زئد ہ ہیں۔''

آ مح مزيد لكھتے ہيں:

"وقال الشيخ تقى الدين السبكى: حياة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلاة موسى في قبره، فإن الصلاة تستدعى جسدًا حيًا."

(الحاوی للفتاوی ج: ۲ ص: ۱۵۲) ترجمہ:... شخ تقی الدین کو ماتے ہیں کہ انبیاء اور شہداء کی قبر کی حیات ان کی دیروی حیات کی ہ نندہے،اوراس کا ثبوت ہے ہے کہ حضرت موئی ملیہالسلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ نماز پڑھنا زندہ جسم کا نقاضا کرتا ہے۔''

حضرت مجدد الف ٹانی محضرت انسیکی اس روایت ہے استعدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

" برزخ صغری بون از یب وجداز مواطن و نیوی است، گنجائش ترتی دارد، واحوال این موطن نظر باشخاص متفاویته تفاوت فاحش، رد الانبیاء بصلون فی القبور شنیده باشند." ( کمتو بت دفته دوم کمتوب ۱۲۱) ترجمه: ." جچوا برز آ ( یمنی قبر ) جب ایک وجه به دنوی جگبول میں سے بت تو بیرتی کی گنجائش رکھتا ہے، اور محتلف اشخاص کے امترار سے اس جگد کے حالات خاصے متفاوت میں، آپ نے بیتو من ہی ہوگا کہ حضرات انبیائے کرام میں ممالیام این قبرول میں تمازیز ہے ہیں۔"

": .."عن ابني هُريرة (رضى الله عنه) قال وسُولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: من صلّى عدى عند قبري سمعنه ومن صلّى على نائيا أبلغته رواه البيهقى في شعب الإيمان." مشكوة ص ٨٥ والدفيظ له حصائص كبرى ج ٢ ص ٢٨٠٠ كنير العمال ج ١ ص ٣٩٢ مديث ١٦٥ م ٢٨٠٠ عديث ح ٢١ ص ٢٨٩ ميدي حديث ٢٨٠٠ من ٢٨٩ عديث ح ٢١ ص ٢٨٩ من ٢٨ من ٢٨٩ من ٢٨ من ٢٨٩ من ٢

تفسیر در مینور ح.۵ ص ۲۰۹، فتح الباری ج ۲ ص ۴۸۸، المحاوی للفتاوی ج ۲ ص ۱۳۷)

ترجمہ: '' حضرت اوم برورضی الله عنہ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جس نے میری قبر کے پاس ہے مجھ پر درود شراف پڑھا، میں خوداس کوسنتا ہوں اور جودور سے مجھ پر درودوسل م پڑھا، میں خوداس کوسنتا ہوں اور جودور سے مجھ پر درودوسل م پڑھتا ہے، وہ مجھ ہے: پی یا جاتا ہے۔''

حديث كى سند برإشكال كاجواب:

الم الوالحس على بن محر بن عراق المن في (التوفي عدد قبرى سمعته، ومن صلى على نائيا وكل الله بها ملكا "حديث من صلى على عند قبرى سمعته، ومن صلى على نائيا وكل الله بها ملكا يسلغنى، وكفئ امر دنياه وآخرته، وكنت له شهيدًا وشفيعًا (خط) من حديث ابى هريرة، ولا يصحب فيه محمد بن مروان وهو السدى الصغير، وقال العقيلى: لا اصل لهذا الحديث (تعقب) بان البيهقى احرجه فى الشعب من هذا الحاريق وتابع السدى عن الأعمش فيه ابو معاوية، اخرجه ابو الشيخ فى الثواب، قلت وسنده حيّد كما نقله السخاوى عن شيخه المحافظ ابن حجر، والله اعلم، وله شواهد من حديث ابن مسعود وابن عاس وابى هريرة احرجها البيهقى، ومن حديث ابى بكر الصديق اخرجه الديلمى، ومن حديث عمار اخرجه المعقيلة على من طريق على بن قاسم شيعى فيه نظر، لا يتابع على

حديثه انتهى وفي لسان الميزان (ج: ٣ ص: ٢٣٩) ان ابن حسان ذكر على بن القاسم في الثقات، وقد تابعه عبدالرحمٰن بن صالح وقبيصة بن عقبة اخرجهما الطبراني. "

(تنزيه الشريعة ج: ١ ص: ٣٣٥ طبع بيروت)

ترجمہ:...' حدیث مَن صَلَی عَلَیْ .... الغنہ ایشی جس نے میری قبر کے پاس ورووشریف پڑھاتو
میں خود مثابوں اور جس نے دور ہے بڑھاتو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے فرشد مقرر کیا ہے جو جھے بہنیا تا ہے اور
اللہ تعالیٰ اس کے وُنیا و آؤ خرت کے کام پورے کرتا ہے، اور جس اس کے حق جس گواہ اور شفع ہوں گا، (خطیب
بغدادی نے بیرحدیث نقل ک ہے) ہیرحدیث حضرت ابو ہریوہ ہے مردی ہے اور جھے نہیں ، کیونکہ اس کی سند جی جمد
بن مروان السدی الصغیر ہے اور امام عیلی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں (عقیلی کی اس بات پر گرفت
بن مروان السدی الصغیر ہے اور امام عیلی کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل نہیں (عقیلی کی اس بات پر گرفت
کی گئی ہے کہ ) امام پہنی نے شعب الایمان عیں اس طریق ہے اس کی تخریج کی ہے اور ابو معا و بیا محس سری کا متابع ہے ، اس کی تخریج امام ابوا شیخ نے کتاب الشواب میں گی ہے ۔ جس کہتا ہوں کہ
دوایت کر نے جس سدی کا متابع ہے ، اس کی تخریج امام ابوا شیخ نے کتاب الشواب میں گئی ہے ، واللہ تعالیٰ اعلم ۔ اور اس
حدیث کے حضرت ابن مسعودہ حضرت ابن حمیات اور حضرت ابو ہریرہ سے شواہد موجود ہیں ، جن کی تخریج امام
عدیث کے حضرت ابن مسعودہ حضرت ابن حمیات اور حضرت ابو ہریرہ سے شواہد موجود ہیں ، جن کی تخریج امام
عماری حدیث ہے ، اور حضرت ابو کرصد میں گئی حدیث بی متابعت نہیں کی گئی ، مگر لسان المیز ان (جن سم علی اللہ کی حدیث بی متابع ہے کہ امام ابن حبان نے علی بن القاسم کوثقات میں کاتھا ہے اور عبد الرحمٰن بن صالح اور قبیصد
میں حقیداس کے متابع موجود ہیں ۔ ''

":..." عَنْ أَوْسِ بُنِ آوُسِ (رَضِى اللهُ عَنْهُ) عَنِ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ اَفْضَلِ اَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِيْهِ قَبِضَ وَفِيْهِ النَّفُخَةُ وَفِيْهِ الصَّعْقَةُ مَنَ الصَّلُوةِ فَإِنَّ صَلُوتَكُمْ مَعُوُوضَةً عَلَى. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ كَيْفَ تُعُرَضُ صَلَاتُكَنَا عَلَيْكَ وَقَدْ اَرِمْت؟ اَى يَقُولُونَ قَدْ بَلِيْتَ، قَالَ إِنَّ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْاَرْضِ صَلَاتُكَ وَقَدْ الْإِنْسِادَ الْاَنْسِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ." (سنن نسانى ج: استاد احدد الله على اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

ص: ۲۸ حدیث: ۲۰۹۰ کتاب البروح (ابن القیم) ص ۱۳، کبنیز العمال ج ۸ ص ۲۹۸ حدیث ۲۳۰۰ ایناً درغیب منذری ج: ۱ ص. ۲۹۱، ایناً حدیث ۲۰۲۰ ایناً ترغیب منذری ج: ۱ ص. ۲۹۱، ایناً ح. ۲ ص. ۲۰۸۰ ایناً می در ۲ ص. ۲۰۸۰ ایناً اینا میاجه ح. ۲ ص. ۵۰۳، بیل الأوطار ج ۳ ص ۳۰۳، ایس ایسی شیبه ج. ۲ ص ۲۱۵، این میاجه ص: ۲۱ می ۱۱۸، این میاجه ص: ۲۱ می ۱۱۸، این میاجه

ترجمہ: ... حضرت اول بن اول رضی القد عند آنخضرت صلی القد علیہ وسلم ہے روایت کرتے ہیں کہ بنگ وٹول میں ہے افضل دن جعد کا ہے کہ ای دن حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور ای دن ان کا انتقال ہوا ، ای میں صور پھوٹکا جائے گا اور ای دن دو بارہ زندہ کیا جائے گا ، پس (جعد کے دن) مجھ پر کثر ت ہے دردد پڑھا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صی بیٹے کا ، پس السول القد! بماراصلوۃ و سلام آپ کے انتقال کے بعد آپ کو کیسے پہنچ گا؟ حالانکہ آپ تواس وقت میں میں ل جا کیں گے؟ یعنی آپ تو بسیدہ ہوجا کیں گے۔ آخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ عز وجل نے زمین پراس کوحرام قر اردیا ہو سیدہ ہوجا کیں گے۔ آخضرت صلی القد علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ عز وجل نے زمین پراس کوحرام قر اردیا ہے کہ وہ انہیا وہ بہم السلام کے جسمول کو کھائے۔ "

٣٠:.. "عَنْ عَبْدِاللهِ (رَضِى اللهُ عَنهُ) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهِ مَسلَّمَ مَسْتِهُ مَسَلَّمَ مَسْتِهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَسْلِهُ عَنْ السَّلَامَ. " (نسائى ج: ١ ص: ١٩٥ واللفظ لله مسند احمد ج: ١ ص: ١٩٠ اس ابى شيبه ج: ٢ ص: ١٥ مواد النظمان ص. ١٩٠ ممشكوة ص: ١٩٠ البدايه والنهايه ج ١ ص: ١٥٠ المحامع المعفير ج: ١ ص: ١٩٠ خصائص كبرى ج: ٢ ص: ١٠٠ البدايه والنهايه ج ١ ص: ١٥٠ المحامع المعفير ج: ١ ص: ١٩٠ مصنف عبدالرزاق ج ٢ ص ١٥٠ من من المنه المنه المنه الله عنه المنه المنه عنه المنه عنه المنه الله عنه المنه عنه المنه عنه الله عنه عنه المنه عنه والله عنه عنه اللهُ عَليْه وَسَلَّمَ اللهُ حَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَليْهُ وَاللهُ عَليْهُ وَاللهُ عَليْهُ وَاللهُ اللهُ عَليْهُ وَاللهُ اللهُ عَليْهُ وَاللهُ اللهُ عَليْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَليْهُ وَاللهُ و

ترجمہ:...' حضرت ابودرداءرضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جمعہ کے دن مجھ پر کثرت ہے درود پڑھا کرو،اس لئے کہ جمعہ کے دن ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور جب تم میں سے کوئی فخص مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اس کے پڑھتے ہی اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔حضرت ابودرداء فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا:اورموت کے بعد؟ فرمایا:اورموت کے بعد بھی۔ بے شک القد تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے زمین پراس بات کو کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے، پس القد کا نبی زندہ ہوتا ہے،اسے رز ق دیا جاتا ہے۔''

٢:.. "عَنُ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنُ أَخَدٍ يُسَلِّمُ عَلَى إلَّا رَدَّ اللهُ عَلَى رُوْحِي حَتَى اَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلام." (ابو داؤد ج: ١ ص: ٢٠٩ الحدد ع: ١ ص: ٥٢٥ سنن كبرى بيهقى ج ٥ ص ٢٣٥، ترعيب و ترهيب ح ٢ ص: ٢٩٩ ص: ٢٠١٥ سنن كبرى بيهقى ج ٥ ص ٢٣٥، ترعيب و ترهيب ح ٢ ص: ٣٩٩ كنزالعمال ح: ١ ص: ٣٩٨ حديث: ١٢٠٠٠ فيض القدير ح: ٥ ص: ٢٢٥، مجمع الروائد ج ١٠٠ ص: ١ ٢٢٠ وقال فيه عبدالله بن يزيد الاسكندراني ولم اعرفه ومهدى بن جعفر ثقة وفيه خلاف وبقية رجاله ثقات)

ترجمہ: " معزت ابو ہر مرہ وضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب کوئی مخص مجھ پر درود شریف پڑ متاہے تو اللہ تعالیٰ میری زوح کومیری طرف لوٹا دیتے ہیں، یہاں تک کہ میں اس سلام کہنے والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔"

رَجمه:... دُهُ وَالِيهِ مِرِيهُ وَصَى القدعند بِ وَوَقُر مَا يَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيهِ عَلَيه وَ وَفَر مَا يَكُ اللهُ عَلَيهِ عَلَيهِ اللهُ عَلَيهُ عَلَيهُ الدُوود اللهُ عَلَيه عَلَيه اللهُ عَلَيه عَلَيه اللهُ عَلَيه عَلَيه اللهُ عَلَيه عَلَي اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه اللهُ عَلَيه وَسَلَم يَهُ وَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ: وَالَّذِي نَفُسُ آبِي الْقَاسِم بِيدِه! لَيَنْزِلَنَّ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَم ..... ثُمَّ لَئِنُ قَامَ عَلَى وَسَلَّم يَقُولُ: وَالَّذِي نَفُسُ آبِي الْقَاسِم بِيدِه! لَيَنْزِلَنَّ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ .... ثُمَّ لَئِنُ قَامَ عَلَى وَسَلَّم يَقُولُ: وَالَّذِي نَفُسُ آبِي الْقَاسِم بِيدِه! لَيَنْزِلَنَّ عِيْسَى ابْنُ مَوْيَمَ .... ثُمَّ لَئِنُ قَامَ عَلَى قَلْم عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَي عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْ وَاللّهُ لَهُ مَعْمَدُ اللّهِ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْنَ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْه

ترجمه:...' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ، فر ماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ

وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کوشم ہےاں ذات کی جس کے قبضے میں ابوالقاسم (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جان ہے! کہ البتہ نازل ہوں سے حضرت عیسیٰ بن مریم میں۔۔۔۔پھراگر وہ میری قبر پر کھڑے ہوکر یہ کہے گا: یا محمہ! تو میں ان کو جواب دول گا۔''

علامه آلوی تو بهال تک فرماتے ہیں کہ:

".... انه (عيسى) عليه السلام ياخذ الأحكام من نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهًا بعد نزوله وهو (صلى الله عليه وسلم) في قبره الشريف عليه الصلوة والسلام، وايد بحديث ابى يعلى: والذي نفسى بيده! لينزلن عيسَى ابن مريم ثم لئن قام على قبرى وقال: يا محمد! لأجبته."

المحمد! لأجبته."

ترجمہ: " معزت عینی علیہ السلام نازل ہونے کے بعد ہمارے نی سلی اللہ علیہ وسلم کی قبرشریف پر حاضر ہوکرآپ سے براہ راست احکام حاصل کریں ہے، جبکہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبرشریف میں استراحت فرما ہوں کے، اوراس کی تائید البویعلیٰ کی اس حدیث سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ: اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پر آکریا ہی کہیں مے تو میں اس کا جواب دوں گا۔ "

حضرات انبیائے کرام سے ملاقات:

مديث الوجرية:

"غَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ (رَضِى اللهُ عَنْهُ) قَالَ: قَالَ النّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُلَةُ أُسُرِى بِي لَقِيْتُ مُوسَى قَالَ: فَنَعَتَهُ فَإِذَا رَجُلَّ حَسِبْتُهُ قَالَ: مُضَعَرِبٌ رَجِلُ الرَّأْسِ كَانَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَدُ وَنَهَ قَالَ: وَلَقِيْتُ عِيْسَى فَنَعَتَهُ النّبِى صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ شَدُ وَنَهَ قِلَا وَلَقِيْتُ عِيْسَى فَنَعَتَهُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: رَبُعَةٌ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ مَنْ وَيُسَلّم فَقَالَ: وَلَقِيْتُ عِيْسَى فَنَعَتُهُ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: رَبُعةٌ اَحْمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ مَنَ وَيَأْتُهُ وَلَا إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: رَبُعةٌ الحَمَرُ كَانَّمَا خَرَجَ مَنْ وَيُسَلّم وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: وَلَقِيْتُ عِيْسَلَى فَنَعَتَهُ النّبِي صَعْدَ عِلَاهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: رَبُعةٌ الحَمَلُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: وَلَقِيْتُ عَيْسَلَى فَيْعَتُهُ النّبِي صَعْدَ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: وَلَقِيْهُ وَلَا إِللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا إِلَيْهُ وَلِيلُوهُ إِلَيْ عَلَيْهُ وَلَالِهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلْهُ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم عَلَيْهِ وَسَلّم وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّم وَلَا عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم وَلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ فَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ترجمہ: ... ' حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ما یا کہ شب معراج میں حضرت موئی علیہ السلام ہے میری ملاقات ہوئی ، (حضرت ابوہریر ﷺ نے) فر ما یا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موئی علیہ السلام کا حلیہ بیان فر ما یا اور کہا: پس وہ جوان تھے، میرا خیال ہے آپ مسلی اللہ علیہ وہ ہوایا: اور میں علیہ نے فر ما یا: اور میں علیہ السلام ہے اور کھلے بالوں والے تھے، ایسے جسے کہ فبیلہ شنو کہ مرد ہوتے ہیں۔ فر ما یا: اور میں علیہ السلام ہے مل، پھر آپ نے، ایسامحسوس ہوتا تھا السلام ہے مل، فر رنگ تھے، ایسامحسوس ہوتا تھا

کہ جیسے ابھی ابھی خسل خانے سے نکل کرآئے ہیں ،اور میں نے حضرت ابرا ہیم کودیکھااور میں ان کی اولا دمیں سب سے زیادہ ان سے مشابہ ہوں۔''

#### حديث الن عرد:

"غَنْ إِبُنِ عُمَرَ (رَضِىَ اللهُ عَنَهُ) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَأَيْتُ عِيْسلَى وَمُوسٰى وَإِبْرَاهِيْمَ، فَأَمَّا عِيْسلَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّدْرِ، وَأَمَّا مُوْسَى فَأَدُمُ جَسِيْمٌ سَبِطُّ كَانَهُ مِنْ رِجَالِ الرُّطِّـ"

(صحيح بخارى ج: ١ ص: ٢٨٩)

ترجمہ: ... معزت عبداللہ بن عمرض اللہ عندے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ (شب معراج میں) میں نے حضرت عیسیٰ، حضرت مویٰ اور حضرت ابرا آیم علیہ السلام کود یکھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو سرخ رنگ ، پر کوشت جسم اور چوڑے سینے والے تنے ، اور حضرت مویٰ علیہ السلام گندی رنگ اورموز ول سافت والے تنے ، ووالیے تنے جیسے (سوڈ ان) کے طویل القامہ ذیا ہوتے ہیں۔''
انبیاء کی امامت:

#### عديث الوجريرة:

"..... وَقَدُ رَأَيْتُنِى فِى جَمَاعَةٍ مِّنَ الْآنَبِيَاءِ فَإِذَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّى ..... وَإِذَا إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَائِمٌ يُصَلِّى ..... قَالَ قَائِلٌ يَا قَائِلٌ يَا مُحَمَّدُ! هذَا مَالِكُ صَاحِبُ النَّارِ ، فَسَلِّمُ عَلَيْهِ ...."

(صحيح مسلم ج: ١ ص: ٩٦ واللفظ لهُ، مشكوة ص: ٥٣٠)

ترجمہ:.. " میں نے اپ آپ کو انبیاء کی جماعت میں ویکھا، پس اچا تک کیا ویکھا ہوں کہ حضرت موئی علیہ السلام کھڑے نماز پڑھ دے ہیں .....اور پھراچا تک ویکھا ہوں کہ حضرت میں علیہ السلام کھڑے نماز ادا کررہے ہیں .....پس اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا تو میں ادا کررہے ہیں .....پس اتنے میں نماز کا وقت ہوگیا تو میں نے ان کونماز پڑھائی ، پس جب میں نماز سے فارغ ہوا .....تو کسی نے کہا کہ: اے چھر! (صلی الله علیہ وسلم) یہ جہنم کے دارو نے مالک ہیں ،ان سے سلام کیجے ..... "

حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں نہ صرف حیات ہیں، بلکہ وہ نماز تلذؤ بھی ادا فر ماتے ہیں۔مندرجہ ذیل احادیث میں حضرت موکیٰ علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے، چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشا دُقِل فر ماتے ہیں: "عن أنس بُنِ مَالكِ (رَضَى اللهُ عَنْهُ) أَنَّ رَسُولَ اللهُ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قَالَ:
مَررُتُ عَلَى مُوْسَى لَيلهُ أَسْرى بني عِنْد الْكَثِيْب الْآخَمَوِ، وهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى فِي قَبْرهِ." (صحيح
مسلم ح ٢ ص ٢٦٨، ٣٦٢ طبع رحيميه ديوبند واللفظ لهُ، مسلد احمد ح ٥ ص ٥٥، ٣٦٢، ٣٦٥، ٣١٥
مسند احمد ج: ٣ ص ١٣٨١، ١٣٨٠، سنس نسائى ح ١ ص ٢٣٢٠، كننز العمال ج: ١ ١ ص ٥١٨ حديث الحمد ج: ٣ ص ٢٠١١، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ح ١ ص ٢١١ عن ٢١٢١، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان ح ١ ص ٢١١ عن ٢١٢ عن ٢١٢ عن ٢١٢ عن ٢١٢ عن ٢١٢ عن ٢١١ عن ٢١١ عن ٢١١ عن ٢١١ عن ٢١٢ عن ٢١١ عن ٢١٢ عن ٢١١ عن ٢١٠ عن ٢١٢ عن ٢١٠ عن ٢١٠

ترجمہ:.. '' حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ: میرامعراج کی رات حضرت موئی علیہ السلام پرگز رہوا تو وہ مرخ نیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔''

## حيات النبي آثار صحابة كي روشي مين:

ا :... "وَعَنْ عَائِشة (رَضِى اللهُ عَنْهَا) قَالَتْ: كُنْتُ اَدْخُلُ بَيْتِى الَّذِي فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَإِنِّي وَاضِعٌ قَوْبِي وَاقُولُ: إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي وَاَبِي، فَلَمَّا دُفِنَ عُمَرُ (رَضِى صَلَّى اللهُ عَنْهُ مَعَهُمْ فَوَ اللهِ مَا دَخَلُتُهُ اللهِ وَإِنَا مَشُدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي، حَيَاءً مِنْ عُمَرَ "(مشكوة ص ١٥٥١) اللهُ عَنْهُ مَعَهُمْ فَوَ اللهِ مَا دَخَلُتُهُ اللهِ وَإِنَا مَشُدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي، حَيَاءً مِنْ عُمَرَ "(مشكوة ص ١٥٥١) لللهُ عَنْهُ مَا فَوَ اللهِ عَا دَخَلُتُهُ اللهِ وَإِنَا مَشُدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي، حَيَاءً مِنْ عُمَرَ "(مشكوة ص ١٥٥١) لللهُ عَنْهُ مَا ذَخَلُتُهُ اللهِ وَإِنَّا مَشُدُودَةٌ عَلَى ثِيَابِي، حَيَاءً مِنْ عُمَر "(مشكوة ص ١٥٥١) لللهُ عَنْهُ مَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ كُلّهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَلَهُ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى وَمُ اللهُ عَلَى وَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَمَا حَتْ كُرَا عَلَى اللهُ عَ

"حیاءً من عمر اوضح دلیل علی حیات المیت." (حاشیه مشکوة ص: ۱۵۳) ترجمه:..." حیاءً من عمر کالفاظمیت کی زندگی پرواضح دلیل ہیں۔" اس برعلامہ طبی شارح مفکوۃ کھتے ہیں:

"قال الطيبي فيه ويحترمه كما كان يحترمه في الحيات."

(شرح طیبی ج:۳ ص:۲ ۱ ۳ ادادة القرآن کواچی) ۲ ترجمہ:... علامہ طبی نے کہاہے کہاس (حدیث) میں اس امرکی دلیل ہے کہ میت کا احترام بھی ای طرح کیاجائے جس طرح کے زندگی میں کیاجا تاہے۔'' ٢: .. "غَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ لَمْ أَزَلُ ٱسْمَعُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةَ فِي قَبْر رَسُولِ اللهِ
 ضَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْحَرُّةِ حَتَّى عَادَ النَّاسُ." (خصائص كبرى ج ٣ ص. ٢٨١، الحاوى للعتاوئ ج: ٢ ص: ١٣٨، ١٥ العاوئ ج: ٢ ص: ١٣٨، ١٥ العاوئ ج: ٢ ص: ١٣٨، ١٥ العوة، زرقاني ج: ٥ ص: ٣٣٣،٣٣٢)

ترجمہ:...'' حضرت سعید بن مسیّب ؓ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ واقعہ حرہ کے دنوں ہیں، میں حضور سلی القد علیہ وسلی حضور سلی القد علیہ وسلم کی قبر شریف ہے اذان اورا قامت کی آ واز سنتار ہا، یہاں تک کہ لوگ واپس آ مجے ۔'' شیخ الاسلام حضرت مولا ناشبیرا حمد عثمانی قدس سرہ لکھتے ہیں:

"ان النبي صلى الله عليه وسلم حَيٌّ كما تقرر، وانه يُصلي في قبره بأذان وإقامة."

(فتح الملهم ج:٣ ص: ٩ ١٩)

ترجمہ:...' بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (اپنی قبرشریف میں) زندہ ہیں، جبیہا کہ ٹابت ہو چکا، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں اذان اورا قامت کے ساتھ نماز ادافر ماتے ہیں۔''

# عقيدهٔ حيات الني اور مذا هبِ أربعه

حنفيه كرام:

فضل الله بن حسين توريشتي الحنفي التوفي • ٦٣ هـ:

'' وازاں جملہ آنست کہ بدائند کہ کالبدو ہے داز بین نخوردو بوسیدہ نشود و چول زبین از وے شگافتہ شود
کالبدو ہے بحال خود باشدوحشر وے در گرانیا ، چنیں باشد حدیث درست است کہ ان اللہ حسوم عسلسی
الارض اجساد الانبیاء احیاء فی قبور هم یصلون۔ واول ہمہ پنیبر سلی التدعلیہ وآلہ وسم ما برخیز داز قبر
مبارک۔'' (المعتمد فی المعتقد باب: ۲ فصل: ۴ ص: ۱۰ مطبع مظبر النجائب مراس ۱۲۸۸ه)

تر جمہ:...' ان خصوصیات میں ہے ایک یہ بھی جانی چاہئے کہ آپ کے جسم مبارک کوز مین نہیں کھائی
اور نہ وور برز ور برز و ہوگا اور (قیامت کو) جب زمین شی ہوگی تو آپ کا جسم مبارک اپنی حالت میں محفوظ ہوگا ، اور
ای وجود مبارک کے ساتھ آپ اور دیگر جملہ انبیاء کیم السلام کا حشر ہوگا اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ: القد تعالیٰ
نے زمین پر انبیاء کیم السلام کے اجسام ترام کردیئے ہیں (پھر آگے فر مایا کہ) انبیاء کیم السلام اپنی قبروں میں
زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے قبر مبارک سے بہارے پنیبر صلی التہ علیہ وسلم انتھیں گے۔''
ملاعلی قاری رحمہ اللہ:

"فمن المعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حي في قبره كسائر الأنبياء في

قبورهم، وهم احياء عند ربهم، وان لأرواحهم تعلقًا بالعالم العلوى والسفلي كما كان في الحال الدنيوي فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون."

(شوح الشفا لعلی القادی علی هامش نسیم الویاض فی شوح الشفا ج: ۳ ص. ۹۹ ۳)

ترجمه:... عقیده جس پر پیردااعتماد ہے، وہ یبی ہے کہ حضورا پی قبرشریف میں زندہ بیں اوراس طرح
تمام انبیاء اپنی اپنی قبروں میں زندہ بیں ، اوران کی ارواج قدسیہ کو عالم علوی اور عالم سفلی کے ساتھ ایک تعلق بھی
ہوتا ہے، جیسا کہ دنیاوی حالت میں تھا۔ پس وہ قلوب کے اعتبار ہے عرشی اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔ "
علامہ ابن جمام التوفی ۱۸۱ ہے:

"....تستقبل القبر بوجهك، ثم تقول: السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته .... وذالك انه عليه السلام في القبر الشريف المكرم على شقه الأيمن مستقبل القبلة .... ثم يسئل النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة فيقول: يا رسول الله! اسألك الشفاعة، يا رسول الله! اسألك الشفاعة .... وليكثر دعائه بذالك في الروضة الشريفة عقيب الصلوات وعند القبر، ويجتهد في خروج الدمع، فإنه من امارات القبول، وينبغي ان يتصدق بشيء على جيران النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصر ف متباكبا متحسراً على الفراق الحضرة الشريفة النبوية والقرب منها."

(فتح القدير ج: ٢ ص: ٣٣٩، ٣٣٩ او اخر الحج، مصر)

شارح بخاري علامه عينيُّ التوفي ٨٥٥ هـ:

"ومدنهب اهل السنة والمجماعة ان في القبر حياةً وموتاً، فلا بد من ذوق الموتنين لكل احد غير الأنبياء." (عمدة القارى شرح بخارى ج: ٨ ص ١٨٥٠ جزء: ١١) الموتنين لكل احد غير الأنبياء." (عمدة القارى شرح بخارى ج: ٨ ص ١٨٥٠ جزء: ١١) ترجمه: " يورك المرسنت والجماعت كا يمى ترجب ب كرقير ش حيات اور پجرموت بيرووتول

سلسلے ہوتے ہیں، پس ہرایک کو دوموتوں کا ذا لکتہ تھکھنے سے چارہ نہیں، ماسوائے انبیاء کے ( کہ وہ اپنی قبروں میں زندہ رہتے ہیں،ان پر دوبارہ موت نہیں آتی )۔''

علامه يني أيك اورجك لكمة بن:

"فانهم لا يموتون في قبورهم، بل هم احياء."

("باب فضیلة ابی بکر علی سالر الصحابة" عمدة القاری شرح بنجاری ج: ۸ ص. ۱۸۵ جزء: ۱۹) ترجمه:..." یقیناً انبیائے کرام اپنی قبورشر یفی شروه نبیس بوت، بلکه ده ده بال زنده بوتے بیں۔" علامه بدرالدین محمود بن احمد العینی الحنفی اللہ تعالی کے اس ارشاد: "اَهَتْ نَا الْسَنَيْسَ " اللّبية کی تغییر کرتے ہوئے ارقام

فرماتے ہیں:

"اراد بالموتنين: الموت في الدنيا والموت في القبر، وهما موتنان المعروفتان الممشهورتان، فلذالك ذكرهما بالتعريف، وهما الموتنان الواقعتان لكل احد غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فانهم لا يموتون في قبورهم، بل هم احياء، واما سائر الخلق فانهم يحبون في القيامة." (عمدة القارى شرح بخارى ج: ٨ ص. ١٨٥ جزء: ٢ ا، باب فضيلة ابي بكر على سائر الصحابة، مطبع دار الفكر بيروت)

ترجمہ: '' دوموتوں ہے ایک دوموت مراد ہے جو دُنیا میں آتی ہے اور دُومری دو ہے جو قبر میں آتی ہے اور دُومری دو ہے جو قبر میں آتی ہے ، یکی دومعروف ومشہور موتیں ہیں (اس لئے ان کوالف ولام حرف تعریف ہے ذکر کیا ہے ) ہاں حضرات انبیاء کیہم السلام اس ہے مشتیٰ ہیں ، ووا پی قبرول میں نہیں مرتے بلکہ دو زندہ ہی رہتے ہیں ، بخلاف دیگر مخلوق کے کہ کہ در حساب و کتاب کے بعد ) وہ قبرول میں وفات یا جاتے ہیں اور پھر قیامت کے دن وہ زندہ ہوں گے۔'' امام ملاعلی قاری المشوفی سمانا ا ہے:

"ان الأنبياء احياء في قبورهم، فيمكن لهم سماع صلواة من صلى عليهم."

(مرقات طبع بمبئی ج:۲ ص:۲۰۹)

ترجمہ:...' بے شک انبیائے کرام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ من سکتے ہیں، اس مخض کوجوان پر درود پڑھے۔''

حضرت شيخ عبدالحق محدث والوكّ التوفي ٥٢٠١ه:

" حیات انبیا مِتغن علیه است ، پیچ کس را دروے خلافے نیست۔"

(اشعة اللمعات ج: اص: ١١٣ مطبع نول كثور لكسنو)

ترجمہ:..' حضورانور کی حیات ایک متفق علیہ اجماعی مسئلہ ہے، کسی کا (اہل حق میں ہے ) اس میں اختلاف نہیں ۔'' علامہ شرنبلا کی: التوفی 19\* اھ:

"ومسما هو مقرر عند اعققین انه صلی الله علیه وسلم حی یرزق، متمتع بجمیع السملاذ والعبادات، غیر انه احجب عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات .... ینبغی لمن قصد زیارة النبی صلی الله علیه وسلم ان یکثر الصلوة علیه، فانه یسمعها، و تبلغ الیه." (مواقی الفلاح ص:٥٠٣ طبع میر محمد کراچی) مراقی الفلاح ص:٥٠٣ طبع میر محمد کراچی) ترجمد:.." محققین کرد یک به طح شده به کردشورانورصلی الله علیه وسلم زنده چی ، آب کورزق محمد کراچی

ترجمہ:.. "مخفقین کے زویک ہے طے شدہ ہے کہ حضورانور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، آپ کورز ق بھی ملتا ہے اور عبادات سے آپ لذت بھی اٹھاتے ہیں، ہال اتن بات ہے کہ وہ ان نگا ہول سے پروے ہیں ہیں جو ان مقامات تک پنچنے سے قاصر رہتی ہیں ..... جو تخص حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لئے آ نے، اے چاہئے کہ کثر ت سے درود عرض کرے، کیونکہ آپ اے خود میں رہے ہوتے ہیں، اور (دور سے) آئے وہ ہی جاتا ہے۔"

علامه طحطا ويُّ التوفيٰ ١٢٣٣ هـ:

"(فانه يسمعها) اى اذا كانت بالقرب منه صلى الله عليه وسلم (وتبلغ اليه) اى يبلغها الملك اذا كان المصلى بعيدًا." (طحطاوى ص٥٥٠ طبع مير محمد كراچى)
ترجمه:..." آپ صلوة وسلام كواس وقت خود سنت بي جب قريب عرض كياجار با بمواور فرشت اس وقت بين جب يدوور يرحاجار با بمواد با بهود."
علامدا بين عابد بين شامي المتوفى ١٢٥٢ ه:

بقائے منکر تھے، بیان پرافتراء اور بہتان ہے، کیونکہ ان کی اور ان کے تلاندوق تی ہوں ہیں سراحیاً اس بہر برنتس فدکور ہے۔ دراصل بیہ بات ان کے دشمنوں نے ان کی طرف منسوب کردی ہے، کیونکہ انبیاء کیہم السلام اپنی قبرون میں زندہ ہیں۔ اس افتراء کے خلاف امام عارف ابوالقاسم قشیر کی نے اپنی کتاب میں روسیا ہے۔ ''
ایک و دمری جگہ کیسے ہیں:

"ان المنع هنا لانتفاء الشرط، وهو إما عدم وجود الوارث بصفة الوارثية كما اقتضاه الحديث، وإما عدم موت المورث بناءً على ان الأنبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث."

(رسائل ابن عابدين ج ۲ ص ۲۰۲ سهيل اكيلمي لاهور)

ترجمہ: " بے شکمنع یہاں انتفائے شرط کی وجہ ہے اور وہ یا تو وارث وجود صفت وار شیت کے ساتھ نہ ہوتا ہے، جیسا کہ صدیث اس کا تقاضا کرتی ہے، اور یا وارث کی موت کا نہ ہوتا اس بناپر کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، جیسا کہ صدیث میں وارو ہے۔"

علامه ابن عابدين شامي امام ابوالحن اشعري كي ظرف غلط منسوب عقيده كي ترويدكرت موسئ لكهت بين:

"لأن الأنبياء عليهم الصلوة والسلام احياء في قبورهم، وقد اقام النكير على الحتواء في قبورهم، وقد اقام النكير على الحتواء فالك الإمام العارف ابوالقاسم القشيري." (شامي جسم عن ا ١٥١ باب المعنم) ترجمه: "السلام الحك كرحفرات البيائ كرام عليم السلام الحي قبرول من زنده من اورامام ابوالقاسم

القشير گُانے اس افتراء کی تحق ہے تردیدی ہے۔''

ايك دُومري جُكه لكھتے ہيں:

"ان الأنبياء احياء في قبورهم كما ورد في الحديث."

(رسائل ابن عابدین ج: ۲ ص: ۲۰ سهبل اکیڈمی لاهور) ترجمہ: . '' حضرات انبیائے کرام علیم السلام اپنی قبروں میں زندہ میں، جبیبا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔''

علامه محمرعا بدالسنديّ التنوفي ١٢٥٧ هـ:

"اما هم (ای الأنبیاء) فحیاتهم لَا شک فیها، ولَا خلاف لأحد من العلماء فی ذالک .... فهو صلی الله علیه وسلم حی علی الدوام."

ذالک .... فهو صلی الله علیه وسلم حی علی الدوام."

زجمه: ... انمیائے کرام کی حیات میں کوئی شک نیس اور ناما اور سے کی کا است اختلاف ہے،
پس آ بے سلی الله علیہ وسلم اب دائی طور پر زندہ ہیں۔"

نواب قطب الدين د بلوگ التوفي ١٢٨٩ هـ:

'' زندہ بیں انبیاء کیبیم السلام قبروں میں۔ بیمسئلم تنفق علیہ ہے، کسی کواس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کووہاں حقیق جسمانی وُنیا کی ہے۔''

> حضرات مالكيه: . . . . برسراته في و . . .

امام ما لكِّ التوفي 9 كـاهـ:

"نقل عن الإمام مالک انه کان یکوه ان یقول رجل زرت قبر النبی صلی الله علیه وسلم، قبال این رشد من اتباعه: ان الکراهة لغلبة الزیارة فی الموتی و هو صلی الله علیه وسلم احیاه الله تعالی بعد موته حیاة تامة، واستمرت تلک الحیوة، و هی مستمرة فی المستقبل، ولیس هذا خاصة به صلی الله علیه وسلم بل یشار که الأنبیاء علیهم السلام فهو حی بالحیاة الکاملة مع الإستغناء عن الفذاء الحسی الدنیوی." (نور الإیمان بزیارة آثار حبیب الرحین ص: ۱۳۲۳ مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی، و کذالک فی وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۱۳۲۳ مص ترجمد:..." امام مالک صنقول ب کدوه استان ایندگرت شد کدولی فی یول که کد" مین کر جمد می کدوه است این ترشداس کی تشری یول که کد" مین محلی مقلدین هی سازه برموتی کردی این ترشداس کی تشری مید کرتے بین کدور استان المام الک کرتے بین کدور استان المام الک کرتے بین کدور استان المام دور موتی کردی استان المام دور موتی کردی این المام دور استان المام دور المی الله مین این مین این کردی این المام دور المی الله مین الله بین الله کردی المام دور المام الله بین الله بین

علامه مهو ديُّ التوفي ٩١١ هـ:

"ولا شک فی حیات به صلی الله علیه وسلم بعد و فاته ، و گذا سائر الأنبیاء علیهم الصلواة و السلام احیاء فی قبورهم حیاة اکمل من حیوة الشهداء التی اخبر الله تعالی بها فی کتابه العزیز ...

(وفاء الوفاء ج: ۲ ص: ۱۳۵۲ مطبعة السعادة مصر) کتابه العزیز ...

ترجمد: ... وفات کے بعد آنخفرت سلی الله علیه وسلم کی حیات میں کوئی شک نبیس اور ای طرح باتی تمام انبیاء علیهم الصلوة والسلام بھی اپنی قبرول میں زندہ نیں اور ان کی بیرحیات شہداء کی اس حیات سے جس کا ذکر

الله تعالى نے قرآن كريم ميں كياہے، يؤھ كرہے۔'' ايك دُوسرے مقام برلكھتے ہيں:

"واما ادلة حياة الأنبياء، فمقتضاها حياة الأبدان كحالة الدنيا، مع الإستغناء عن (وفاء الوفاء ج:٢ ص:١٣٥٥)

حضرات شوافع:

شوافع میں سے امام بیہ بی تا اور امام سیوطیؒ نے حیات انبیاء کے عنوان پر مستقل تصانیف سپر دقلم کی ہیں، علامہ طبی اور حافظ ابن مجر عسقلا کی کے متعدد حوالے مباحث حدیثیہ کے خمن میں آپ کے سامنے آپکے ہیں، اور علامہ بیک نے بھی انہی حقائق کی تقددین فرمائی ہے۔

علامة اج الدين السكي (التوفي ١٥٤٥ه) حفرت انس كي حديث مذكور كاحواله دية موئ لكهة بن:

"عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الأنبياء احياء في قبورهم يصلون" فاذا ثبت ان نبينا صلى الله عليه وسلم حي، فالحي لابد من ان يكون اما عالمًا او جاهلا، ولا يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا."

(طبقات الشافعية الكبرى ج: ٣ ص: ١ ١ ٣ طبع دار الإحياء)

ترجمہ: " معزت انس سے روایت ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: معزات انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں قزندہ کے لئے لازم ہے کہ یا تو وہ عالم ہواور یا جائل، اوریہ بات تو ہرگز جا بَرَنہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم جائل ہوں (معاذ اللہ! تو لا محالہ آ پ مسلی اللہ علیہ وسلم عالم ہوں میں)۔"

دوسر عمقام يركف بن:

"لأن عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يحس ويعلم وتعرض عليه اعمال الأُمّة ويبلّغ الصلوة والسلام على ما بينا." (ج٣٠ ص٣٠ ١٣)

ترجمہ:..'' ہمارے نز دیک آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم زندہ ہیں،حس وعلم سے موصوف ہیں ،اور آپ پر اُمت کے اعمال ہیش کئے جاتے ہیں اور آپ کوصلوٰ ق وسلام پہنچائے جاتے ہیں،جس طرح کہ ہم بیان کرآئے ہیں۔''

نیز علامہ بکی اپناعقیدہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ومن عقائدنا ان الأنبياء عليهم السلام احياء في قبورهم، فأين الموت الى ان قال وصنف البيهقي رحمه الله جزأ سمعناه في "حيوة الأنبياء عليهم السلام في قبورهم" واشتد نكير الأشاعرة على من نسب هذا القول الى الشيخ." (طبقات ح ٢ ص٢٢٢)

ترجمہ:.. '' ہمارے عقیدہ میں یہ بات داخل ہے کہ انبیاء کیہ ہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں تو پھران پر موت کہ ں؟ (پھر آ کے فر مایا کہ ) امام ہیم تی نے حضرات انبیاء کیہ مالسلام کی قبروں میں حیات پر ایک رسالہ تصنیف فر ، یا ہے جوخود ہم نے سنا ہاور جن لوگوں نے امام ابوالحسن اشعری کی طرف یہ غلط بات منسوب کی ہے، اشاعرہ نے تی سے اس کار ذکیا ہے۔''

حافظا بن حجرٌ التوفي ٨٥٢ هـ:

"ان حياته صلى الله عليه وسلم في القبر لايعقبها موت بل يستمر حيًّا والأنبياء احياء في قبورهم."

ترجمه: " آن آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی قبر مبارک میں زندگی ایسی ہے جس پر پھر موت وار دنہیں ہوگی ، بلکه آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے ، کیونکہ حضرات انہیاء کیبیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔'' ایک دُوسری جگہ کیجتے ہیں :

"واذا ثبت انهم احياء من حيث النقل فانه يقوّيه من حيث النظر كون الشهداء احياء بنص القرآن، والأنبياء افضل من الشهداء."

(فتح الباری ج: ۲ ص: ۴۸۸ دارالنشو الإسلاميه ألاهور)

ترجمه: " اور جب نقل كے لحاظ سے ان كا زنده مونا ثابت ہے تو دليل عقلى اور قياس بھی اس كی تائيد

كرتا ہے وہ يہ كہ شہداء نص قر آن كى روسے زندہ میں اور حضرات انبیائے كرام علیهم السلام تو شہداء سے اعلی اور
افضل ہیں (تو بطریق اولی ان كوحیات حاصل ہوگی)۔"

حضرات حنابلہ: ابن قبل ؓ:

"قال ابن عقیل من الحنابلة: هو صلی الله علیه و سلم حی فی قبره، یصلی."

(الروضة المهیه ص.۱۳)

ترجمه:..." (حنابله کے مشہور بزرگ) ابن عقیل قرماتے میں که حضور انورصلی امتدعلیه وسم اپی قبر شریف میں زندہ ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔"

# عقيدهٔ حيات النبي اوراً كابرينِ أمت:

المام عبدالقادرالبغد ادى التوفي ٢٩ ٣ هـ:

"واجمعوا على ان الحيوة شرط في العلم والقدرة والإرادة والرؤية والسمع وان من ليس بحي لا يصح ان يكون عالمًا قادرًا مريدًا سامعًا مبصرًا وهذا خلاف قول الصالحي واتباعه من القدرية في دعواهم جواز وجود العلم والقدرة والرؤية والإرادة في الميت."

(الفَرق بين البحرق ص: ٣٣٤ طبع مصر)

ترجمہ: "اہل سنت والجماعت اس بات پر متفق ہیں کے علم ، قدرت ، ارادہ ، دیکھنے اور سننے کے لئے حیات شرط ہے اور اس امر پر بھی اہل سنت کا اجماع ہے کہ جوذات حیات سے متصف نہ ہووہ عالم ، قادر ، مرید اور سننے ، دیکھنے والی نہیں ہوسکتی ۔ منکرین تقذیر ہیں صالحی اور اس کے ہیروکاروں کا قول اس کے خلاف ہے ، ان کا یہ دعوی ہے کہ علم وقدرت و کھنا اور ارادہ کرنا حیات کے بغیر بھی جائز ہوسکتا ہے۔ ''
امام بیہتی '' المتوفی ۵۸ میں ہے:

"ان الله جل ثنائه رد الى الأنبياء ارواحهم فهم احياء عند ربهم كالشهداء ...الخ."

(حيات الأنبياء ص: ١٦٠ ، وفاء الوفاء ج: ٢ ص: ١٣٥٢ ، شرح مواهب زرقاني ج. ٥ ص ٢٣٢)

ترجمه: ... بي تنك الله تعالى في حضرات انبياء يليم السلام كاروات ان كي طرف لونا ويتي بين، سووه البيئة تب كي إل شهيدول كي طرح زنده بين ... مووه البيئة تب كي إل شهيدول كي طرح زنده بين ... مووه البيئة تب كي إل شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إل شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إل شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إلى شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إلى شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إلى شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إلى شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إلى شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إلى شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إلى شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إلى شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي إلى شهيدول كي طرح زنده بين ... موده البيئة تب كي البين البي

امام تمس الدين محمد بن عبدالرحمٰن السخاويُّ المتوفى ٩٠٢ هـ:

"نحن نومن ونصدق بأنه صلى الله عليه وسلم حى يرزق في قبره، وان جسده الشريف لا تأكله الأرض، والإجماع على هذا." (القول البديع ص١٢٥ طبع اله آباد)

ترجمہ:.. '' ہم اس بات پرایمان لاتے اور اس کی تقید لیں کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کورزق ملتا ہے اور آپ کے جسدا طہر کوز مین نہیں کھاسکتی ، اور اس پر إجماع منعقدہے۔''

علامه جلال الدين سيوطيُّ التنوفي ٩١١ هـ:

"حياة النبى صلى الله عليه وسلم في قبره هو وسائر الأنبياء معلومة عندنا علمًا قطعيًا لما قام عندنا من الأدلة في ذلك، وتواترت به الأخبار الدالة على ذلك."
(الحاوى للفتاوى ج٣٠ ص٣٥٠) مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت بحواله انباء الأذكياء)

ترجمہ:.. " آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قبر مبارک میں اور اس طرح دیگر حصرات انہیاء میہم الصدوۃ والسلام کی حیات ہمارے بزد یک قطعی طور پر ثابت ہے، کیونکہ اس پر ہمارے بزد یک دلائل قائم ہیں اور تواتر کے ساتھ اخبار موجود ہیں جواس پر دلالت کرتے ہیں۔'' علامہ سیوطی عقید ہُ حیات النبی کے تواتر کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"ان من جملة ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم حياة الأنبياء في قبورهم."

(النظم المتناثر من الحديث المتواتر كذا في شرح البوستوى. ص: ٣ طبع مصر)

رجمه: "ليني جو چيزي آنخفرت ملى الله عليه والركساته مردى بين، ان يل يبجى ب

كرانبيا عليهم السلام الي قبرول يس زنده بوت بين."

علامه عبدالو باب شعرائي "المتوفى ٣٥٤ ه:
عقيدة حيات النبي كرة الركاوعوئ كرت بوك لكهة بين:

"قد صحت الأحاديث انه صلى الله عليه وسلم حى فى قبره، يصلى بأذان وإقامة."
(منع المنة ص: ٩٢ طبع مصر)
ترجمه:.." بلاشبر مح احاديث عابت م كم تخضرت سلى الله عليه و المنة من الده إلى أذان وإقامت من الما المراح الما المراح الما المراح المراح

"فسن السعتقد المعتمد انه صلى الله عليه وسلم حيّ في قبره كسائر الأنبياء في قبره من السفلي كما كانوا في قبورهم وهم احياء عند ربهم، وان لأرواحهم تعلقًا بالعالم العلوى والسفلي كما كانوا في الحال الدنيوى فهم بحسب القلب عرشيون وباعتبار القالب فرشيون."

(ضوح شفاء ج: ۲ ص: ۱۳۲ طبع مصر)

ترجمہ: "قابل اعتماد عقیدہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، جس طرح دیگر

انبیائے کرام بیہم السلام اپنی قبروں میں، اور اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں اور ان کے ارواح کا عالم علوی اور سفلی

دونوں سے تعلق ہوتا ہے، جبیبا کہ دُنیا ہیں تھا، سووہ قلب کے لحاظ ہے عرشی ، اور جسم کے اعتبار سے فرشی ہیں۔"

شیخ عبد الحق محدث دہلوی المتوفی ۲۵۲ اھ:

'' حیات انبیاء شغق علیہ است نیج کس را دروے خلافے نیست۔'' (اشعۃ اللمعات ج: اس: ۱۱۳ مطبع نمثی نول کشور کھنؤ) ترجمہ:...'' حیاتِ انبیاء شفق علیہ ہے کسی کا اس میں کسی تشم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔''

#### عبداللد بن محر بن عبدالو بإب نجديٌ المتوفي ٢٠١١ هـ:

"والذي نعتقد ان رتبة نبينا صلى الله عليه وسلم على مراتب المخلوقين على الله على مراتب المخلوقين على الإطلاق وانه حيى في قبره حيئوة مستقرة ابلغ من حيات الشهداء المنصوص عليها في التنزيل، اذ هو افضل منهم بلا ريب وانه يسمع من يسلم عليه."

ر بحواله اتحاف النبلاء ص: ۳۱۵ طبع کانپور)

ر جمد:... جس چیز کا بم اعتقاد کرتے بیں وہ یہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مطلق سری گفوق سے بڑھ کر ہے اور آپ اپنی قبر مبارک میں حیات وائی سے متصف بیں، جوشہداء کی حیات سے اعلی و ارفع ہے، جس کا ثبوت قر آن کریم سے ہے، کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ شہداء سے افضل بیں، اور جو فخص آپ پر (عند القبر) سلام کہتا ہے، آپ سنتے ہیں۔"
علامہ قاضی شوکانی" المتوفیٰ ۱۲۵۵ ھ:

"وقاته وانه يسر بطاعات امته، وان الأنبياء لا يبلون مع ان مطلق الإدراك كالعلم والسماع وفاته وانه يسر بطاعات امته، وان الأنبياء لا يبلون مع ان مطلق الإدراك كالعلم والسماع ثابت بسائر المعوتي، الى ان قال وورد النص في كتاب الله في حق الشهداء انهم احياء يرزقون، وان البحيوة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين، وقد ثبت في المحديث ان الأنبياء احياء في قبورهم، رواه المنذري وصححه البيهقي وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مررت بموسى ليلة اسرى بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى في قبره." (نيل الأوطار ج: ٣ ص: ٣٠٥ طبع دار الفكر بيروت)

ترجہ: " بے شک محققین کی ایک جماعت ال طرف گئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ والم اپنی وفات کے بعد زندہ ہیں اور آپ اپنی امت کی طاعات سے خوش ہوتے ہیں اور سے کہ انبیائے کرام علیم السلام کے اجسام بوسیدہ نہیں ہوتے ، حالانکہ مطلق ادراک جیسے علم اور ساع وغیرہ تو یہ سب مُر دول کے لئے ثابت ہے (پھر آ گے کہا) اور اللہ تعالی کی کتاب ہیں شہداء کے بارے ہیں نص وارد ہوئی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ان کورزق ملتا ہے اور ان کی حیات جسم سے متعلق ہے، تو حضرات انبیاء اور مرسلین علیم السلام کی حیات جسم سے کیوں متعلق نہ ہوگی؟ اور حدیث حیات جسم سے کوں متعلق نہ ہوگی؟ اور حدیث سے سیجی ثابت ہے کہ انبیاء علیم السلام اپنی قبرول میں زندہ ہیں۔ امام منذریؒ نے اس کوروایت کیا ہے اور امام بیعیؒ نے اس کوروایت کیا ہے اور امام بیعیؒ نے اس کو تعلیم السلام کی حیات ہم میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ہیں نے معراج کی رات سرخ رنگ کے اس موسی علیہ السلام کوقبر ہیں کھڑ ہے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔"

#### نواب قطب الدين خان صاحبٌ التوفي ٢٧٩ هـ:

'' زندہ ہیں انبیاء ملیہم السلام قبروں میں، بیمسئلم تفق علیہ ہے کسی کواس میں خلاف نہیں کہ حیات ان کو وہاں حقیق جسمانی وُنیا کی ہے۔'' (مظاہر حق ج: اص: ۵ ۴۴ باب الجمعة قبیل فصل الْ المصطبع منشی نولکٹو رہھنؤ )

#### مولا ناتمس الحق صاحب عظيم آباديّ التوفي ٢٩ ١٣ هـ:

"ان الأنبياء في قبورهم احياء." (عون المعبود ج. ١ ص. ٢٠٥٥ طبع نشرالسه بوبر كيث ملتان) ترجمه: " حضرات انبيائ كرام عيهم السلام التي التي قبرول مين زنده بين." مولا نا الوالعتيق عبد البها دى محمد حد لتى نجيب آبا دى الحنفي":

"انهم الفقوا على حيوته صلى الله عليه وسلم، بل حيؤة الأنبياء عليهم الصلوة والسلام متفق عليها، لا خلاف لأحد فيها." (ابوار الهمود شوح ابي داؤد ج: اص: ١١٠) ترجمه: "محدثين كرامُ الله بت يرمننل بيل كرا تخضرت صلى الله عليه وسلم زنده بيل بلك تمام حضرات انبيا كرام عليم الصلوة والسلام كي حيات منتق عليها به الله يل كوكي اختلاف نبيل بها."

#### ا كابرعلمائے ديوبندكى تصريحات:

"السؤال الخامس . ما قولكم في حيوة النبي عليه الصلوة والسلام في قبره الشريف، هل ذالك امر مخصوص به ام مثل سائر المؤمنين رحمة الله عليهم حيوة برزخية.

الجواب: ... عندنا وعند مشائخنا حياة حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حيّ في قبره الشريف، وحيوته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف، وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء صلول الله عليهم والشهداء لا برزخية كما هي حاصلة لسائر المؤمنين بل لجميع الناس كما نص عليه العلامة السيوطي في رسالته انباء الأذكياء بحيوة الأنبياء حيث قال: قال الشيخ تقى الدين السبكى: حيوة الأنبياء والشهداء في القبر كحياتهم في الدنيا ويشهد له صلوة موسى عليه السلام في قبره، فإن الصلوة تستدعى جسدًا حيًا الى آخر ما قال فثبت بهذا ان حيوته دنيوية برزخية لكونها في عالم البرزخ ولشيخنا شمس الإسلام والدين محمد قاسم العلوم على المستفيدين قدس الله سره العزيز في هذا المبحث رسالة مستقلة دقيقة الماخذ بديعة المسلك لم يُر مثلها قد

طبعت وشاعب في الناس واسمها "آب حيات" اي هاء الحيات .... الخ" (المهند على المفند ص: ٣٠١ مطبوع دارالا شاعت كراح )

ترجمہ:...' پانچواں سوال:... کیا فرماتے ہو جناب رسول التصلی الله علیہ وسلم کی قبر میں حیات کے متعلق کہ کوئی خاص حیات آپ کو حاصل ہے یاعام مسلمانوں کی طرح برزخی حیات ہے؟

جواب:... ہمارے اور ہمارے مشائ کے کن دریک حضرت صلی القدعلیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ میں اور آپ کی حیات و نیا کی ہے ، بلا مکلف ہونے کے ، اور بید حیات مخصوص ہے آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم اور تہام انبیاء علیہ السلام اور شہداء کے ساتھ ، برزخی نہیں ہے جو حاصل ہے تمام مسلمانوں بلکہ سب آ دمیوں کو، چنانچ علامہ سیوطیؒ نے اپنے رسالہ انباہ الاف کیاء بعد فوۃ الانبیاء میں بتقریح لکھا ہے ، چنانچ فر ماتے ہیں کہ علامہ تقی الدین بی نے فر مایا ہے کہ انبیاء علیم السلام وشہداء کی قبر میں حیات الی ہے جیسی و نیا میں تھی اور موی علیہ السلام کا اپنی قبر میں نماز بڑھ منااس کی دلیل ہے ، کونکہ نماز زندہ جسم کو جا ہتی ہے ۔... الخے ۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیوی ہے اور اس معنی کو برزخی بھی کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور اس معنی کو برزخی بھی کہ عالم برزخ میں حاصل ہے اور امار عشی کے مواد نا محمد قاسم صاحب قدس سرہ کا اس محث میں ایک مستقل رسالہ بھی ہے ، نہا یت دقیق اور انو کھ طرز کا بے شل جوطیع ہو کر لوگوں میں شائع ہو چکا ہے ، اس کا نام '' آب حیات' ہے۔''

حضرت مولا نااحمه على صاحب سهار نبوريّ الحنفي التوفي ١٢٩٧ه:

"والأحسن ان يقال ان حياته صلى الله عليه وسلم لا يتعقبها موت بل يستمر حيًا والأنبياء احياء في قبورهم." (حاشيه بخارى ج: اص: ۱۵۱۵)

ترجمہ: " بہتر بات میہ کہ کہا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ایس ہے کہ اس کے بعد موت وار ذہیں ہوتی، بلکہ دوامی حیات آپ کو حاصل ہے اور باتی حضرات انبیائے کرام عیبم السلام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔"
تبروں میں زندہ ہیں۔"

قطب الا قطاب حضرت مولا نارشيداحم كَنْكُوبيُّ التوفي ٣٢٣ هـ:

" قبر کے پاس .....انبیاء کے ساع میں کسی کواختلاف نہیں ۔" (فاوی رشیدیہ ج: اص:۱۰۰)

حضرت مولا ناخليل احمد سهار نيوريّ التنوفي ٢ ٣ ١٣ ١١ هـ:

"ان نبى الله صلى الله عليه وسلم حى في قبره، كما ان الأنبياء عليهم السلام احياء في قبورهم." ترجمه:..." آنخضرت صلى الله عليه وسلم ايني قبر ميارك مين زنده بين جس طرح كه ديگر حضرات انبیائے کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔'' حضرت مولا ناسيدمحمرانورشاُهُ التوفي ٥٢ ١٣ هـ:

"وقله يتخايل ان رد الروح ينافي الحيوة وهو يقررها، فان الرُّدُّ انما يكون الي الحي لا الي الجماد كما وقع في حديث ليلة التعريس يربد بقوله الأنبياء مجموع الأشخاص لَا الأرواح فقط . . الخ. " (تحية الإسلام ص.٣٥، ٣١ مديه يريس بجور، يولي) ترجمه: " بھی بدخیال کیا جاتا ہے کدروح کالونانا حیات کے منافی ہے، صالانکدرة رُوح حیات کو ثابت كرتا ہے، كيونكدرُ وح زندو كي طرف لونائي جاتى ہے نہ كہ جماد كي طرف، جيسا كەلىلة النعريس كى حديث میں ہے (جب سب حضرات سو گئے تھے اور سورج چڑھنے کے بعد بیدار ہوئے اور اس میں روِّرُ وح کا ذکر ہے، بخاری ج: اس: ۸۳) اور انبیاء احیاء سے حضرات انبیاء کے مجموع اشخاص مراد بیں نہ کہ فقط ارواح ( یعنی وہ ایے اجسام کے ساتھ زندہ ہیں )۔''

ايك اورجكه لكصة بن:

"ان كثيرًا من الأعمال قد ثبتت في القبور كالأذان والإقامة عند الدارمي وقبراءة القران عند الترمذي .....الخ."

(فيض الباري ج ١ ص ١٨٣ كتاب العلم، بات من اجاب الفتياء، طبع مجلس علمي دابهيل) ترجمہ:... تبروں میں بہت ہے اعمال کا ثبوت ماتا ہے، جیسے او ان و اقامة کا ثبوت وارمی کی روایت میں،اورقر امت قر آن کا تر ندی کی روایت میں۔''

حضرت مولا نااشرف على صاحب تقانويٌ المتوفيُ ٦٢ ١٣ هـ:

'' بیمنی وغیرہ نے حدیث انسؓ ہے روایت کیا ہے کہ رسول القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ انہیا علیم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اورنمازیں پڑھتے ہیں ، کذا فی المواہب ، اوریدینمازتکلنی نہیں جکہ تلذؤ کے لئے ہے اور اس حیات ہے بیانہ تمجھا جائے کہ آپ کو ہرجگہ بیکار نا جائز ہے ....ا کے ۔'' (نشر الطيب ص: ٢٠٩،٢٠٨ طبع كتب خانداشاعت العلوم سهار نيور)

اورايك اورمقام ير لكهية بن:

(التكشف عن ٢٠١١)

" آپ بنص حدیث قبر میں زندہ ہیں۔"

يشخ الاسلام حضرت مولا ناشبير احمد عثماني "التوفي ٢٩ سااه:

"ان النبي صلى الله عليه وسلم حي كما تقرر وانه يصلي في قبره باذان

و اقامة ـ " (فتح الملهم ج: ٣ ص: ١٩ ١ ، باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة المطبعة الشهيرة بين دور لين جائزهر)

ترجمہ:...' آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم زندہ ہیں جیسا کہ اپنی جگہ بیہ ثابت ہے اور آپ اپنی قبر میں اذان وإ قامت سے نماز پڑھتے ہیں۔''

حضرت مولا ناسيد حسين احمد مدني "التوفي ٢٧ ساه:

" آپ صلی الله علیه وسلم کی حیات نه صرف روحانی ہے جو کہ عام شہداء کو حاصل ہے، بلکہ جسمانی بھی اوراز قبیل حیات وُنیوی، بلکہ بہت وجوہ ہے اس ہے قوی تری'

( كمتوبات في الاسلام كمتوب نبر: ١٣٠ ج: ١ ص: ١٢٠ مطبوعه مكتبه وبينيه ديوبنديو بي

ايك دُوسرى جُكه لكصة بين:

'' وہ (وہابی) وفات ظاہری کے بعد انہیاء کیبیم السلام کی حیات جسمانی اور بقائے علاقہ بین الروح والجسم کے منکر ہیں اور بید انہائے دیو بند) حضرات صرف اس کے قائل بی نہیں بلکہ شبت بھی ہیں ، اور بڑے والجسم کے منکر ہیں اور بید کے منعد درسائل اس بارے میں تصنیف فر ماکر شائع کر چکے ہیں۔'' زوروشورے اس پردلائل قائم کرتے ہوئے متعدد رسائل اس بارے میں تصنیف فر ماکر شائع کر چکے ہیں۔'' (نقش حیات ج: اص: ۱۲۰ مطبوعہ عزیز بہلی کیشنز لاہور)

# عقيدهٔ حيات النبي پر إجماع

علامه سخاويُّ التنوفي ۴ • 9 ھ:

"نى حىن نومن ونصدق بانه صلى الله عليه وسلم حى يرزق فى قبره، وان جسده الشريف لا تأكله الأرض والإجماع على هذا." (القول البديع ص ١٦٠ مطبعة الانصاف، بيروت) ترجمه: " مارا ايمان باورجم ال كى تقد يق كرت بي كه حضورا كرم صلى القدعليه وسلم الى تقر شريف بين دُخه بين كه حضورا كرم صلى القدعليه وسلم الى تقر شريف بين دُخه بين دُخه بين ، آپ كووبال رزق بحى لما بيا ورآب كي جسد الطهر كومنى بين كها تى اوراس عقيد برائل حق كا اجماع بين ،

#### منكرين حيات كاحكم:

شُخُ الاسلام حعزت علامه عِنَى التوفي ٨٥٥ه فرمات بن:

"من انكر الحيوة في القبر وهم المعتزلة، ومن نحا نحوهم واجاب اهل السنة عن (عمدة القارى شرح بخارى ج: ٨ ص: ١٨٥ جزء: ٢١) ترجمدند، بن جن لوگول نے آنخضرت صلی الله علیه و کلم کی قبر کی زندگی کا انکارکیا ہے اور وہ معتز بداوران
کے ہم عقیدہ ہیں ، الل سنت نے ان کے دلائل کے جوابات دیئے ہیں۔ "
حافظا بن جرعسقلا فی المتوفی ۸۵۲ھ نے بھی ای انداز بیان کواختیار فرمایا ہے کہ منکرین حیات اہل سنت میں ہے نہیں :
"قید تسمسک مه من امکو المحیوۃ فی القبو و اجیب عن اہل المسنة .... ان حیوته صلی الله علیه وسلم فی القبو لا یعقبها موت بل یستمو حیّا" (فتح البادی ح : ٤ ص : ٢٢ طبع مصر)
ترجمہ: "منکرین حیات فی القبر اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اہل سنت کی طرف سے
ان کا جواب دیا جاتا ہے کہ حضور صلی القدعلیہ و سلم کی قبر کی زندگی ایس ہے کہ دوبارہ اس ہرموت نہیں اور آپ اب
وائکی طور برزندہ ہیں۔ "

حفرت مولا نا احمد علی صاحب محدث سہار نپورگ نے بھی اس عبارت کو حاشیہ بخاری مجلد:ا صفحہ: ۱۵ پرنقل اورتشلیم رمایا ہے۔

اب تک کی گزارشات سے واضح ہوا ہوگا کے قر آن وسنت اورا کا برعلائے امت کی تصریحات کی روشنی میں بیعقیدہ اہل سنت کا بنیا دی عقیدہ ہے اوراس سے دورِ حاضر کے بعض تجد دیسندوں کے علاوہ کس نے اختلاف نہیں کیا ، وہاں بیجی واضح کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اکا برین دیو بند نے '' المہند علی المفند'' مرتب فرما کرامت کے سامنے بید تقیقت بھی واضح کردی کہ علائے دیو بنداہل سنت کا عقیدہ اس سلسلہ جس بھی وہی ہے جواسلاف امت کا تھا۔

مگر ہایں ہمہ جب شرذ مہ قلیلہ نے اس اجماعی عقیدہ سے اختلاف کرنے کی کوشش کی تو نہ صرف اس سے بیزاری کا اظہار کیا گیا، بلکہ دورِ حاضر کے اساطین امت نے اس مسئلے کی اہمیت اور حقیقت کو داختے کرتے ہوئے درج ذیل تحریر مرتب فر ماکر مشتہر فر مائی اور متفقداعلان فر مایا:

مسئلہ حیات النبی کے متعلق دو رِحاضر کے اکا برد یو بند کا مسئلک اوران کا متفقہ اعلان

'' حضرت اقد س نبی کر یم صلی القدعلیہ وسلم اور سب انبیائے کرام عیبم الصلوۃ والسلام کے بارے میں اکا برد یو بند کا مسئلک سے ہے کہ وفات کے بعد اپنی قبروں میں زندہ جیں، اوران کے ابدانِ مقد سہ بعینبا محفوظ ہیں، اور جسد عضری کے ساتھ عالم برزخ میں ان کو حیات حاصل ہے، اور حیات و نیوی کے مماثل ہے۔ صرف سے ہے کہ احکام شرعیہ کے دہ مملک نہیں ہیں، کیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور روضہ اقد س میں جو در دو پڑھا جادے بلاواسط سنتے ہیں، اور یہی جمہور محد ثین اور متعکمین اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے، اکا بردیو بند کے مختلف رسائل میں میہ تصربحات موجود ہیں، حضرت مولا ناجمہ قاسم صاحب نا نوتوی کی تو مستقل تصنیف حیات انبیاء پڑ' آب حیات' کے نام سے موجود ہیں، حضرت مولا ناظیل احمد صاحب جو حضرت مولان

رشیداحد گنگوبی کے ارشدخلفاء میں ہے ہیں، ان کا رسالہ' المہندعلی المفند'' بھی اہل انصاف اور اہل بصیرت کے لئے کافی ہے، اب جواس مسلک کے خلاف دعویٰ کرے اتن بات بیٹن ہے کہ ان کا اکامر دیو بند کے مسلک ہے کوئی واسط نہیں۔واللہ یقول الحق و ہو بہدی السبیل''

۳:.. مولا ناعبدالحق مهتم دارانعلوم حقانیه اکوژه دخنک ۳:.. مولا ناظفراحه عثمانی شخ الحدیث دارانعلوم اسلامیه نند دانه پارسنده ۲:.. مولا نامحمدا در بس کا ند الوی شخ الحدیث جامعداشر فیدلا بهور ماند. مولا نارسول خال جامعداشر فیه نیلا گنبدلا بهور ماند. مولا نااحم علی لا جوری

ا:... مولا نامجمه بوسف بنورگ مدرسه عربیداسلامیه کراچی نمبره سابق ناظم محکمه امور ند بهید بهاولپور مابق ناظم محکمه امور ند بهید بهاولپور ۵:... مولا ناشس الحق افغانی مدروفاق المدارس العربید پاکستان ک:... مولا نامفتی محمد سن مهمتم جامعه اشرفیدلا بهور ۹:... مولا نامفتی محمد شفیع سن مهمتم دارالعلوم کراچی

(تلک عشرة كاملة)

(ما مهنامه بيام مشرق لا مورجلد: ۳۳ شاره: ۴۷ ریج الاول ۱۳۸۰ ه/ تمبر ۱۹۹۰ م) (بحوالة تسکین الصدور ص: ۳۷)

الغرض میرااور میرے اکابر کاعقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضۂ مطہرہ میں حیاتِ جسمانی کے ساتھ حیات ہیں، یہ حیات برزخی ہے گر حیاتِ و نبوی ہے تو کی تر ہے، جولوگ اس مسئے کا انکار کرتے ہیں، ان کا اکابر علائے ویو بند اور میں ان کو اٹل مسئے کا انکار کرتے ہیں، ان کا اکابر علائے ویو بند سے تعلق نہیں ہے، اور میں ان کو اہل حق میں ہے نہیں سمجھتا، اور وہ میرے اکابر کے نزویک کر او ہیں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھنا جا کرنہیں اور اس کے ساتھ کی تعلق روانہیں۔ و اللہ یہ قسول المحسق و هو یہدی السبیل!

#### حیات برزخی موضوع بحث ہے

سوال:...وفات شریف کے بعد نبی صلی القدعلیہ وسلم کی حیات کے قائل کومنکر کہنا آپ کے نز دیک شرعی طور پر کیسا ہے؟ اور کیا علم ء کی مختلف شحقیقات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ مثلاً ایک عالم نے دنیاوی زندگی کہا، وُ وسرے نے برزخی اخروی کہا، تو کیا پہلے کوشرعی طور پرحق ہے کہ وہ وُ وسرے کومنکر کہے؟ جواب: سوال پوری طرئ سمجھ میں نہیں آیا،اگر صرف تعبیرات کا اختلاف ہوتو نزاع لفظی ہے،اورا کرنتیجہ و ہال کا فرق ہو تولائق اعتناء ہے۔ مسئلہ حیات میں حیات برزخی ہی موضوع گفتگو ہے،فی واثبات کا تعلق اس سے ہے،اگر دونوں فریقوں کا مدعا ایک ہی ہوتو نزاع لفظی ہوگا نہیں تو معنوی ہوگا۔

سوال: بمجھ جیسے چند نالائقوں کا خیال ہے کہ مسئلۂ حیات النبی کے شمن میں علائے دیو بند نے مولا ناحسین علی وال سے کھر ال کے تلا غدہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جومولا نااحمد رضا خان نے اکابرینِ دیو بند ہے کیا تھا (یعنی غلط پر اپیگنڈا)، آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟

جواب:... ہر شخص کوئل ہے کہ اپنے خیال کوشیح سمجھے،لیکن اگروہ خیال حقیقت ِ واقعیہ پر بنی ہوتو صیح ، ورنہ نعط ہوگا۔ اس نا کارہ کے خیال میں آپ کا خیال حقیقت ِ واقعیہ پر مبنی نہیں۔

#### رُوح كالوثاياجانا

سوال:... ہماراعقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر شریف میں حیات ہیں، پھراس حدیث شریف کے کیا معنی ہوئے کہ:
" جب کوئی میری قبر پر در دو دوسلام پڑھتا ہے تو میری رُوح مجھ پرلوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔" سوال سے ہے کہ جو پہلے ہے زندہ ہے ، اس پررُوح لوٹا نہ کیا معنی؟ وُ دسرے رہے کہ آپ کے در بار میں ہر وفت سلام کا نذرانہ پیش ہوتا رہتا ہے تواس طرح بار بارزُ دح کا دخول وخروج توایک طرح کا عذاب ہوگیا (نعوذ باللہ) کیا بیصدیث صحیح بھی ہے؟

جواب: ... حافظ سیوطی نے اس موضوع پر رسالہ لکھا ہے، اس علی انہوں نے آپ کے سوال کے گیارہ جواب دیے ہیں،
لیکن اس ناکارہ کے وِل کو ایک بھی نہیں لگا، یا سیح الفاظ عیں ایک بھی بجھ عین نہیں آیا۔ اس دَقِرُ وُوح کی مقیقت تو النہ تعالیٰ ہی کو معلوم
ہے، ہمار نے قہم واوراک سے یالا ترچیز ہے لیکن بینا کارہ یہ بجھتا ہے کہ دُنیا عیں تو ایک طرف آ دمی متوجہ ہوتا ہے تو دُومری طرف توجہ نہیں رہتی، لیکن برزخ عیں باوجوداس کے کے روح پاک صلی اللہ علیہ مستفرق بہ جمال اللہ ہے، لیکن وہاں ... واللہ ایکم ... ایک طرف توجہ دُومری طرف توجہ ہے مانع نہیں۔ لاکھوں بلکہ کروڑول اُمتی ہے کی وقت سلام چیش کرتے ہیں، عمرروح پاک صلی التہ علیہ واللہ کی طرف رُوح کی طرف رُوح کی طرف رُوح کی اللہ تعالیٰ ہر مملام کرنے والے کی طرف رُوح کی اللہ تعالیٰ ہر مملام کرنے والے کی طرف رُوح کی اللہ تعالیٰ ہر مملام کرنے والے کی طرف رُوح کی اللہ تعالیٰ ہر مملام کرنے والے کی طرف رُوح کی ایک کومتوجہ فر باویتے ہیں، و اہلہ اعلم بحقیقہ الحال!

## مجلس مقتنها شاعت التوحيد والسنة بإكستان كافيصله

سوال: اشاعة التوحيد كى مجلس مقذّه كا فيصله ارسال خدمت ہے، جواب طلب بيہ بات ہے كه كيا اس فيصلے كى زد ميں اكابرين ديو بندر حمهم الله تعالىٰ نبيس آتے جن كا ساع انبيا ءوحيات انبياء يسهم السلام كاعقيدہ ہے؟

فصلے کی عبارت مندرجدذیل:

" مجلس مقتنه اشاعة التوحيد والسنة بإكستان كافيصله:

سائے موتی ،کاعقیدہ قرآن کریم کے خلاف ہے،قرآن میں سائے موتی ثابت نہیں ہے،جولوگ بسمشیة الله خوقاً للعادۃ عند القبر سائے کے قائل ہیں،وہ کا فرنییں ہیں،اور جولوگ سائے موتی ہروفت وورونز دیک کے قائل ہیں،وہ اگر کے اگر کا اسلام سے خارج ہیں۔''



کیا یہ فیصلہ شرعاً درست ہے؟ شریعت مطہرہ کی روشنی میں جواب سے نوازیں۔ جواب:...ساع موتی کے بارے میں حضرت گنگوئی نے فقادی رشید یہ میں جو پچھتر کر برفر مایا ہے، وہ سیح ہے، اور آپ کے مرسلہ پر ہے میں جو پچھاکھا ہے، وہ غلط ہے۔ حضرت گنگوئی کے الفاظ یہ بیں:

" بيمسكة عبد صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم مع مختلف فيها ب،اس كاكونى فيصله بيس كرسكتاً."

( فآويٰ رشيديه ص: ٨٤ مطبوعة رآن کل کراچی )

جب بيه سئله صحابه وتا بعين اورسلف صالحين ...رضى الله عنهم ... كذمانے سے مختلف فيها چلا آر ماہے ، تو ان بيس سے كسى ايك فريق كو كا فرقر اردينے والا محراه اور خارجى كہلانے كاستخق ہوگا ، والله اعلم!

عقيدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم اورأ مت مسلمه

سوال ۱: . بی پاکسلی القدعلیه وسلم کی حیات برزخی کے متعلق امت مسلمه دا کابرینِ دیو بند کاعقید و کیا ہے؟ سوال ۲: .. جومقررا پی ہرتقریر میں حیات النبی کے انکار پرضر در بولتا ہے ، ادر قائلینِ حیات کو برا کہتا ہے ، کیاوہ اہلسنت میں

جے؟

سوال سن کیا واقعی بید یو بندی مسلک کے تر جمان ہیں ،جیسا کہ ان کا دعویٰ ہے؟ سوال: ۲۰۰۰ کیا عقید و کیا قالنبی قرآن وحدیث سے ٹابت نہیں؟ سوال ۵: کیا ساع انبیا واختلافی مسئلہ ہے؟

سوال:۲...کیا فناوی رشید به جوکه آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے،اصلی ہے؟

سوال :... منظرین حیات اپنے معتقدین کو یہ کہتے ہیں کہ اب دیو بند میں بھی تخریب کارشامل ہو گئے ہیں ، اس لئے وہاں بھی اصل عقیدہ کی مخالفت ہور ہی ہے ، اور پر بلوی ذہن کے لوگ وہاں شامل ہو گئے ہیں ، کیا بیتا کڑ ٹھیک ہے؟ سوال : ۸ ... مجمع الزوائد ومتدرک وغیرہ میں جو بیرحدیث آتی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام نازل ہوں گے اور روضۂ رسول پر حاضر ہوکرسلام کریں مے ، آپ سلی الند مدید وسلم ان کا جواب ویں گے ، تھیک ہے یانبیں ؟

جواب ا:...جارااور ہمارے اکابر کاعقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ دسلم کا ہے، میدحیات برزخی ہے، جومشا ہہ ہے حیات دینوی کے۔

جواب، ۳، سنت النبي صلى القدعلية وسلم كے قائلين كو برا بھلا كہنے والا ندابل سنت والجماعت كا ترجمان ہے، ندعلائے و ہے بند كا!

> جواب ۷: .عقیدهٔ حیات ،قر آن کریم سے بدلالۃ انص اور حدیث سے صراحۃ انص سے ثابت ہے۔ جواب ۵:... مجھے اس میں کسی کا اختلاف معلوم ہیں۔

> جواب ٢:..فأوى رشيديديس اع موتى كى بحث ب، انبيائ كرام عليهم السلام كے بارے من نبيل۔

جواب ے:... المهند علی المفند' ، تو بریلویوں کے مقابلہ میں ہی تکھی گئی ہے، جس پر ہمارے تمام ا کابر کے دستخط ہیں ، اس

میں حیات النبی صلی القد علیہ وسلم کا مسئلہ شرح وتفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔

جواب ٨: . بيروايت يح ب، اورج مسلم كي روايت اس كي مؤيد ب، والقداعم!

#### منكرين حيات النبي كي إفتذاء؟

سوال:...ایک عالم بیعقیده رکھتا ہے کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو حیات برزخی حاصل ہے، بایں صورت کہ آپ علیہ السلام کا جسد مبارک اپنی قبر میں سیح سالم پڑا ہے، لیکن یہ جسم مینت ہے، اس میں حیات نہیں ہے، صرف زوح کو حیات حاصل ہے، اور زوح کا کو گئت تعلق جسد انور کے ساتھ نہیں ہے، جو محف نہ کورہ عقید ہے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ پکا کا فراور کراڑ (بندو) ہے، اس بات کا اظہر روہ گئی اکثر تقاریر میں کرتا ہے، اب سوال ہے کہ:

سوال ا:... آیا ایب عقیده رکھنے والے عالم کے ساتھ عقیدت رکھنا جائز ہے؟
سوال ۲:... آیا اس عقید ہے کے حال امام کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے؟
سوال ۳:.. ایسے عقید ہے کے حال کی تقاریر سننا شرعا جائز ہیں یا کدمو جب گناہ؟
سوال ۳: اس عقید ہے کا علانیہ رذکرنا چاہئے یا کہ اس میں سکوت اختیا رکرنا بہتر ہے؟

(۱) عن عطاء مولى أم حبيبة قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليهبطن عيسى ابن مويم حكمًا عدلًا وإمامًا مقسطًا وليسلكن فجا حاجًا أو معتمرًا ابنيتهما وليأتين قبرى حتى يسلم على والأردن عليه، يقول أبوهريرة. أي بنبى أخى إن رأيتموه فقولوا: أبوهريرة يقرئك السلام. هذا حديث صحيح الاسناد. (مستدرك حاكم ج ٢ ص ٥٩٥٠ هبوط عيسى عليه السلام وقتل الدجال وإشاعة الإسلام، طبع دار الفكر بيروت).

. ٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده اليهلُنَ ابن مريم بفح الروحاء حاجًا أو معتمرًا أو ليثينَهما ـ رواه مسلم. والتصريح بما تواتر في نزول المسيح ص: • • ١). جواب:... میرااور میرے اکابر کاعقیدہ یہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم روضۂ اطہر میں حیات جسمانی کے ساتھ حیات میں ، اور یہ حیات برزخی ہے ، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم وردو وسلام پیش کرنے والوں کے سلام کا جواب دیتے ہیں ، اور وہ تمام اُمور جن کی تفصیل اللہ بی کومعلوم ہے ، بجالاتے ہیں ۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بسر زخیسہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ یہ حیات برزخ میں حاصل ہے ، اور اس حیات کا تعلق رُوح اور جسد دونوں کے ساتھ ہے ۔ جوشی اس کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے وہ میرے اکابر کے خلاف عالی روانہیں ۔

# حیاتِ انبیاء فی القبور کے منکرین کا حکم

محتر م مولانا محمد بوسف لدهمیانوی صاحب. السلام علیکم ورحمة الله و بر کاند!

روز نامه جنگ کراچی ۹ رجون ۱۹۹۵ ویس آپ نے لکھا تھا:

" سلف صالحين سے باعثادى:

س...ایک فرقہ حیات الانبیاء فی القبور، تاع موتی ،ای دنیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ گذہ و، واسطے اور وسلے کے قائلین کو کا فر اور مشرک کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ حیات انبیاء اور حساب و کتاب بیسب برزخی معالمے ہیں، برزخی قبر ہر انسان کو کمنی ہے، قبر ہے مرادیہ گڑھانبیں جس کے اندرانسان کو دُنیا ہیں دُن کر دیا جا تا ہے۔ افسوس کہ بیلوگ کا فر اور مشرک کے فتو کی کی ابتدا امام احمد بن شبل ہے کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان عقائد کی ابتدا امام این تیمین ابن قیم سمیت تمام صالحین ان کے نفر وشرک کے کہنا ہے اس کے بعد امام این تیمین ، ابن قیم سمیت تمام صالحین ان کے نفر وشرک کے فتو کی زدھی آتے ہیں۔ خدارا! جواب عنایت فرمائیں کہ بیفرقہ مسلمان ہے یا کا فر؟

وجہ سوال ہے ہے کہ میرے ایک ماموں جان ای فرقہ ہے تعلق رکھتے ہیں، اب وہ کرا چی ہی ہیں وفات پاکرو ہیں مدفون ہو چے ہیں، میراہر وقت انہیں ایصالی تو اب اوران کے بئے دُعائے مغفرت کرنے کو جی چاہتا ہے، مگران کے عقائد کی وجہ ہے ہے جبکتا ہوں کہ خدانخواستہ یفرقہ مسلمان ہی نہ ہو؟
جی سیفرقہ خارجیوں کے مشاہہ ہے کہ تمام اکا براہل سنت کوشی کہ امام احمد بن ضبل کو بھی کا فر ومشرک ہجستا ہے، اوران کے عقائد کا منشا سلف صالحین ہے ہاعتادی اور اپنے جہل پر غرور و پندار ہے ۔عقائد کی کتابوں میں بعض اکا برکا قول ہے کہ جوفرقہ تمام سلف صالحین کو گھراہ کہتا ہو، اس کو گھراہ قرار دیا جائے گا، اور جوان سب کو کا فر قرار دیا جائے گا۔ بہر حال ان کو کا فرقر اردینے ہیں تو احتیاط کی جائے ، مگران کی گھرائی میں قرار دیتا ہو، اس کو کا فرقر اردیا جائے گا۔ بہر حال ان کو کا فرقر اردینے ہیں تو احتیاط کی جائے ، مگران کی گھرائی میں

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلّم على إلّا ردّ الله على رُوحي حتى أردّ عليه السلام. رواه ابو داوُد والبيهقي في الدعوات الكبير. (مشكّوة ص: ٨٦، باب الصلوة على البي، طبع قديمي كتب خانه).

ساع موتی قرآن کی نظر میں:

شکنیس۔آپاں طرح وُ عاکیا کریں کہ اگریہ مسلمان تھا تو القد تعالی اس کی مغفرت فر ماکیں۔'' اس جواب کی روشن میں گویا جو فرقہ حیاتِ انہیاء فی القبور، ساع موتی ، وُ نیاوی قبر میں حساب و کتاب، تعویذ گنڈ واور واسط، وسیلہ کے قائلین کومشرک کیے، وہ آپ کے نزدیک خارجیوں کے مشابہ ہے، اور اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں۔اس سلسلے میں مجھے آپ سے چند سوالات کرنا ہیں، آنجناب سے گزارش ہے کہ قر آن وسنت اور مشند حوالوں سے جواب مرحمت فرما کمیں، وہ سوالات یہ ہیں:

ا: .. قرآن میں اللہ تعالی نے نمی سلی اللہ علیہ وسلم کومنع قرمایا کہ:

(يارە: ۲۲، ركوڭ: ۱۵ سورۇ فاطر )

"وَمَا آنْتَ بِمُسْمِعِ مَّنُ فِي الْقُبُورِ."

ترجمه:... اے بی آپ قبر میں پڑے ہوؤں (یعنی مردوں) کوہیں ساسکتے۔''

ايك اورآيت ش ب:

(אינופנפקנצין:A)

"فَإِنُّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِلِي."

ترجمه:... (اے ٹی) آپ مردول کوئیں سنا کتے۔''

سور و منمل میں بھی ای طرح کی ایک آیت ہے، جو ساع موتی کی نفی کررہی ہے۔ فدکورہ بالا آیات ساع موتی کی نفی کررہی ہ ایں ، جبکد آپ کے جواب (جو کہ جنگ میں شائع ہواہے) ہے ساع موتی کی تائید ہوتی ہے۔

برائے مہریانی ان آیات کا جواصل مدعا ہے، یعنی ان آیات کا جواصل مقصد ہے، اس ہے آگاہ فرمائیں، تا کہ ان شکوک

وشبهات کا از الد ہوسکے جومیرے ذہن میں جنم لے رہے ہیں۔

ساع موتی احادیث کی نظر میں:

غزوۂ بدر میں جو کفار مارے گئے تھے، نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم نے ان نعشوں کوایک گڑھے میں ڈالا اور گڑھے کے کنارے کھڑے ہوکر فر مایا:

"هَلُ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا؟"

ترجمه:... تم ہے تبهارے پروردگار نے جووعدہ کیا، وہتم نے حق پالیا؟"

محابه كرام رضوان التعليم اجمعين في عرض كيا: يارسول الله! آپ مردول كو يكارت بي؟ آپ فرمايا:

"مَا أَنْتُمُ بِأَسْمَعَ مِنْهُمْ، وَلَكِنَ لَا يُجِيْبُونَ!"

ترجمه: " تم ان سے زیادہ ہیں سنتے الیکن یہ جواب ہیں دے سکتے!"

بدواقعہ جب حضرت عائشہ رضی القد عنہا کے سامنے پیش کیا گیا، توام المؤمنین ؓ نے کہا: نبی کریم صلی القد علیہ وسلم نے یہ بات ہرگزنہیں فرمائی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا:

"إِنَّهُمُ الْآنَ لَيَعُلَمُونَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقًّا"

(بخاری ج:۲ ص:۵۲۷)

ترجمه:... انهول نے اب تو ووق بات جان ٹی ہوگی جو میں ان ہے کہتا تھا۔'' اور آپ ایسی بات فرما بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ القد تعی لی کا ارشاد ہے: اِنگ لا تُسْمِعُ الْمؤتی۔'' (یقیناً آپ مردول کوئیس سنا سکتے)

مذکورہ بالا واقعہ بھی سائے موتی کا انکار کررہ ہاہے، آپ میہ ہم سے زیادہ جائے ہوں گے کہ حضرت عائشہ کا علیت میں کیا مق م تھا؟ ان سے بہتر مفسرہ، محد شہ نظیمہ سب سے بڑی مؤر نداور سب سے بڑی ، ہرانس ب شاید وُ نیا میں اب تک کوئی پیدانہیں ہوا، ندمردوں میں ، ندعور توں میں ، انہوں نے ہی یہ فقہی اُصول پیش کیا تھا کہ جوروایت خلاف قر آن ہو، وہ ہرگز قابل قبول ندہوگی ، یااس کی تاویل کی جائے گی یااس کارڈ کیا جائے گا۔

سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے بیفر مایا کہ: ساع موتی کے انکاری خارجی ہیں، جبکہ میہ تاریخ ہیں محفوظ ہے کہ حضرت عائشہ نے سب سے پہلے ساع موتی کا انکار کیا۔

> میری آپ ہے گزارش ہے کہ ہمیں بھی اس پہلوے آگاہ کریں جو کہ حضرت عائشہ کی نظروں ہے اوجھل رہا۔ ساع موتی امام ابوصنیفیہ کی نظر میں:

ا مام ابوصنیفہ نے ایک شخص کو پچھ نیک لوگوں کی قبروں کے پاس آ کرسلام کر کے یہ کہتے ہوئے سنا کہ: اے قبر والو! تم کو پچھ خبر بھی ہے اور کیا تم پراس کا پچھاٹر بھی ہے کہ میں تمہار ہے پاس مہینوں ہے آر ہا ہوں اور تم سے میر اسوال صرف یہ ہے کہ میر سے ق میں دُعا کرو، بتا دَا بتہ ہیں میر ہے حال کی پچھ خبر بھی ہے یا تم بالکل غافل ہو؟

امام ابوصنیفہ نے اس کا میقول س کراس ہے دریافت کیا کہ: کیا قبر والوں نے پہلے جواب دیا؟ وہ بولا: نہیں دیا! امام ابوصنیفہ فر سے سے بیٹ کرکہا: بچھ پر پھٹکار! تیرے دونوں ہاتھ گردآلود ہوجا کیں، تواہیے جسموں سے کلام کرتا ہے جونہ جواب دے سکتے ہیں، اور نہ دہ میں کرکہا: بچھ پر پھٹکار! تیرے دونوں ہاتھ گردآلود ہوجا کیں، تواہیے جسموں سے کلام کرتا ہے جونہ جواب دے سکتے ہیں، اور نہ دہ میں اور نہ دہ آور نہ دہ تا ہوئے ہیں۔ پھرابو صنیفہ نے قرآن کی بیآ بت تلاوت فرمائی:

"وَهَمَ أَنْتَ بِمُسْمِعِ مِّنُ فِي الْقُبُوْدِ." ترجمه:..." اے نی!تم ان لوگوں کو جوقبروں میں ہیں نہیں سنا سکتے۔" (غرائب فی تحقیق المذاہب تفہیم المسائل ص:۱)

یہاں بھی وہی سوال ہے کہ امام ابوحنیفہ بھی ساع موتی کے انکاری تھے، پھر بات پچھ بچھ میں نہیں آتی کہ ابوحنیفہ کا پیمل کیسا تھا؟ ذراوصاحت کے ساتھ سمجھا دیں۔

واسطےاوروسلے:

اب میرے سوالات ذکورہ عنوان کے تحت ہوں گے، امید ہے جواب مرحمت فرمائیں گے۔ واسطے اور وسیلے قرآن کی نظر میں:

سورة بقره آیت: ۱۸۶ میں الله تعالی فرمارہ میں: "اوراے نی! میرے بندے اگرتم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں

یں دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں ، بندہ جب مجھے بکارتا ہے تو میں اس کی پکارسنتا ہوں ، اور جواب دیتا ہوں ، لہذا انہیں جا ہے کہ میر <sup>،</sup> بى حكم ما نيس اور مجھ پر بى ايمان لا نميں ۔ بيه بات تم انہيں سناد و، شايد كه و ه را و راست ياليں ۔''

سورهٔ ق آیت: ۱۲ میں ارشاد ہے:

'' ہم نے انسان کو بنایا ہے اور ہم جانتے ہیں جو یا تیں اس کے جی میں آتی ہیں ، اور ہم اس ہے اس کی شدرگ ہے بھی زیادہ قریب ہیں۔''

مورهٔ اعراف آیت: • ۱۸ ش ارشاد ہے:

'' اوراللہ کے تمام نام اچھے ہیں ،ان ہی کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ہے دعا کرو۔''

درج بالانتمام آیات ہے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ القد تعالیٰ کوکسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نبیس ہے، کیکن ہوسکتا ہے کہ ہماری سمجھ میں کوئی خرابی ہو،للبذا آپ محترم ہے بیمؤ ذیا نہ عرض ہے کہ مذکورہ بالا آیات (جو کہ واسطے اور وسیلوں کی لفی کررہی ہیں ) کا درست مغبوم کیاہے؟

واسطےاوروسیلےا حادیث کی روشنی میں:

ابودا ؤو، نسائی ، تر فدی اور ابن ماجہ نے حضرت انسؓ ہے روایت کیا ہے کہ میں رسول الله صلی القدعلیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں مِينَهُ مِوا نَفَاء أيك مُخْصُ ثماز برُ حدم إنفااس في بدوعاكي:

"اے اللہ میں آپ ہے اس وسلے ہے سوال کرتا ہوں کہ تمام حمد آپ بی کے لئے ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ، آپ مہر بان اور احسان کرنے والے ہیں ، زمین وآسان کے بنانے والے ہیں،اے جلال واکرام والے،اے زندو،اے بندوبست کرنے والے میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔'' (ترندي ع:۲ مل:۲۱۶)

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في بين كرفر مايا:

"اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ذریعے ذعالی ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے وُعالی جاتی ہے، قبول ہوتی ہے،اور جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے،عطا کیا جاتا ہے۔'

ندکور و حدیث سے بیظا ہر ہور ہاہے کہ اللہ کوکسی نی مکسی پیر مکسی فقیر کے واسطہ اور وسیے کی ضرورت نہیں ، اور ایک کوئی وُ وسری حدیث بھی ہمیں نہیں ملی جس میں نبی اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے القد کے ناموں کے علاوہ کسی وُ وسرے واسطے یا و سیلے کا ذکر کیا ہو۔ لبذاآب سے سوال ہے کہ ہم واسطے یا وسلے کے قائل ہوں تو کیو کر؟ ذراتفصیل سے جواب عنایت فرمادیں۔

واسطے اور و سیلے ابوحنیفیہ کی نظر میں:

یہ بات کی کوؤرست نبیں کہ وُ عامائے اللہ ہے کسی اور وسلے ہے ، بلکہ جائے کہ اللہ ہی کے نامول اورصفتوں کے ساتھ وسیلہ کڑے اور یہ بھی نہ کیے کہ ما تکما ہوں تجھ سے بھی فلال ماساتھ فرشتوں یا نبیوں کے تیرے اور مثل اس کے (ورمخار)۔ لیجے! ابوصنیفه کافتوی بھی حاضرہ، ہم واسطے اور وسلے کے قائل ہوں تو کیونکر؟ مؤ ۃ بانہ عرض ہے۔ تعویذ گنڈ ہے:

محترم مولوی صاحب!

تعویذ گنڈوں کا ثبوت یا ذکر جمیں قرآن میں نہیں ملتا، ہاں احادیث اس کا ردّ کرتی نظر آتی ہیں، مثلاً: عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ دم، تعویذ اور تولہ سب شرک ہیں (ابوداؤد، مشکوۃ ص:۳۸۹)۔

ہ، ری ناقص عقل تو بیہ بی ہے کہ قر آن سراسرراہ ہدایت ہے،اور بیہ ہدایت ہم اس کو بچھ کر بی حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنے سے یا گھول کر چینے ہے۔ویسے ہم ہدایت کے طالب ہیں،آپ نے جواس کے نہ ماننے والوں کوخار جی کہ ہے، ضرور آپ کی نظر میں کوئی حدیث،کوئی واقعہ ہوگا۔ براہِ مہر بانی! ہمیں بھی اس ہے آگاہ فر ما کمیں،نوازش ہوگی۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن اور شہد دونوں کے بارے میں فرمایا کہ ان دونوں میں مؤمنین کے لئے شفاہے، تو کیا جس طرح قرآن کو گلے میں لٹکاتے، بازو پر بائدھتے ہیں، ای طرح شہد کی بوتکوں کو گلے میں لٹکانے یا بازو پر بائدھنے سے شفاط سکتی ہے؟ جواب عنایت فرما کمیں، عین نوازش ہوگی۔

وُنياوى قبريس حساب وكتاب:

محترم لدهيانوي صاحب!

ندکورہ بالاعنوان کے تحت میرا آپ سے بیسوال ہے کہ دُنیاوی قبر میں جوحساب و کتاب کونہ مانے وہ خار بی کیسے ہے؟ جبکہ قرآن میں اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:

'' نطفے کی بوند ہے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھراس کی تقدیرِ مقرر کی، پھراس کے لئے زندگی کی راہ آسان کی، پھراہے موت دی اور قبرعطافر مائی۔''

جبکہ ہم بیدد بکھتے ہیں کہ بہت سےلوگ ایسے ہوتے ہیں جن کوقبر (مٹی والی قبر ) میسرنہیں آتی ، پچھ کو جانو ربھی کھا جاتے ہیں ، کچھ پانی میں مرج تے ہیں ، کوئی ریز ہ ریز ہ ہو جاتا ہے ، کسی کولوگ جلا دیتے ہیں ،غرض یہ کہ کثیر تعدا دہیں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دُنیاوی قبر میسرنہیں آتی ، تو پھر قرآن کا یہ دعویٰ کہ ہم انسان کوقبر عطا کرتے ہیں ، سے کیامرا دہے ؟

میری ناتص عقل بیہ ہت ہے کہ قرآن کا دعویٰ بالکل سچاہے اور قرآن میں ندکورہ قبر سے مراد برزخی قبر ہے ، جو ہرا یک کولمنی ہے ، اور مرد سے پرعذاب وراحت کا دورگز رتا ہے ، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ:'' آلیِ فرعون کو صبح وشام دوزخ کی آگ پر پیش کیا جاتا ہے'' (سورۂ مؤمنون: ۴۵)۔

فرعون کی لاش آپ دیکھ لیں پورپ میں محفوظ ہے، لیکن قر آن یہ کہدر ہا ہے کہ اسے آگ پر چیش کیا جاتا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عذاب کا یہ دوراس پر کہاں گزرتا ہے؟ فرعون كى لاش (بدن) كوبچانے كاذ كرخودالله تعالى نے سور اينس آيت: ٩٠ – ٩٢ ميں كيا ہے، تا كہ لوگوں كوعبرت ہو۔ حيات الانبياء في القبور:

محترم لدهیانوی صاحب!الله تعالی قرآن پاک میں ارشادفر ما تاہے کہ:

(مؤمنون آیت: ۱۶،۱۵)

"ثُمَّ إِنَّكُمْ يِوْمَ الْقَيْلَمَة عَلْدَ رَبَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ."

ترجمہ:..'' وُنیاوی زندگی کے بعد جہیں ایک دن ضرور مرنا ہے، اور پھررو نِر قیامت ہی اُٹھ یا جانا ہے۔'' غور طلب بات ہے ہے کداس اُصول کے لئے کسی نبی ، ولی ، بزرگ کی تخصیص نہیں ہے، بیاُ صول عام ہے، اس میں کو لَی مشتنی

ایک اورجگهارشادفر مایا:

(الزمر:۴۰)

"إِنَّكَ مَيْتٌ وَّانَّهُمْ مُيَتُونَ."

ترجمہ:.. ' بےشک (اے نبی) تم بھی مرنے والے ہواوران لوگوں کو بھی موت آنی ہے۔ '

یہ آیات ہمیں میہ بتار ہی ہیں کہ ہر ذی زوح نے موت کا مزا چکھنا ہے، چاہے وہ انبیاء ہی کیوں نہ ہوں۔موت کا ایک وقت مقرر ہے،اوراس مقرر وفت پرسب کوموت آئے گی یا آتی ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان واضح آیات کی موجودگی میں یہ کہنا کہ انہیاء قبروں میں زندہ ہیں، تو قرآن کی یہ ہات کن لوگول کے لئے ہے؟ کیا عام لوگوں کے لئے؟ کیونکہ اگر حیات الانہیاء فی القبور کو درست مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہیاء کوموت آتی ہی نہیں، اوراگر آتی بھی ہے تو تھوڑی دیرے لئے ، قبر میں جاتے ہی وہ زندہ ہوجاتے ہیں۔

جبكة قرآن يد كهدر ما ب كه مرمر في والا قيامت كون عي أشفى كا ـ

حیات الانبیاء فی القورے متعنق میں ایک واقعہ درج ذیل کرر ہاہوں جو کہ بخاری کی ایک طویل ترین حدیث ہے، اور واقعہ معراج سے متعلق ہے، اس کا آخری حصہ ورج ذیل ہے:

" نی اکرم نے فر مایا ..... جرائیل نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا: میں جرائیل ہوں ،اور یہ مرے ساتھی میکائیل ہیں۔ ذراا پناسراُو پر تو اُٹھا ہے۔ میں نے اپناسراُو پر اُٹھایا تو میں نے اپنے سرے اُو پر ایک بادل سرد یکھا،ان دونوں نے کہا: یہ آپ کا مقام ہے! میں نے کہا کہ: مجھے چھوڑ وکہ میں اپنے گھر میں داخل ، موجاؤں! ان دونوں نے کہا کہ: ابھی آپ کی عمر کا پجھے حصد باقی ہے، جس کو آپ نے ابھی پورانہیں کیا ہے، اگر آپ اس کو پورانہیں کیا ہے، اگر آپ اس کو پوراکر میں توا پنے اس گھر میں آ جا کیں گے۔ " (ترجمہ ازعبارت مین ۱۸۵ بخاری جلد: اصطبور دولی)

ندکورہ بالا حدیث توبیٹا بت کررہی ہے کہ وفات کے بعد نبی مدینہ منورہ کی قبر میں زندہ نبیں ، بلکہا ہے اس گھر میں زندہ بیں جو جبرائیل نے انہیں معراج کے وقت دکھایا تھا۔

سعید بن میتب اور عروق بن الزبیر اور بہت ہے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ:

" حضرت عائش نے کہا کہ: رسول القد صلی القد علیہ وسلم تندری کے زیانے میں فرہ یا کرتے تھے کہ: کسی نبی کوبھی وفات نہیں دی جاتی جب تک اسے جنت میں اس کا مقام دکھانہیں دیا جاتا ، مقام دکھا دیئے جانے کے بعد اس کوا متخاب کا موقع ویا جاتا ہے، جاہے وُنیا میں رہے اور جاہے تو اللہ کی ملاقات کو ترجیح وے۔پس جب آپ کا آخری وفت آیااوراس حال میں که آپ کا سرمبارک میرے زانو پرتھ، آپ کوتھوڑی در کے لئے غش آ كياء عاكش في كها: آخرى كله جس ك بعد آب في بات ندك يقا: اللهم دفيق الاعلى العني آب في التدتعاني كي رفافت كوتر جيح دي-'' ( بخاری ص: ۹۳۹ جلد: ۲ مطبور و بلی )

بخاری کی بیرحدیث میدثابت کررہی ہے کہ نبی نے اللہ کی ملاقات کوتر جیج دی، اور اس وُ نیا ہے جیے گئے۔اب اگر ہم انہیں مدینے کی قبر میں زندہ مانیں تواس کا مطلب ہے ہوگا کہ نبی نے وُنیا والوں کوئر جیج دی اور ان سے علق باقی رکھا۔ براہ مہر بانی!اس کی وضاحت کرویں کہان احادیث کالیجے مغبوم کیا ہے؟ ہوسکتا ہے کہ ہمارے بیجھنے میں غلطی ہوئی ہو۔

اخارى كى ايك حديث يايمى بكارة

'' حضرت عا نَشَهُ فر ما تی بین که: رسول الله سلی الله علیه وسلم کی و فات اس وقت ہو کی جب ابو بکڑ مکہ ہے قریب ایک مقام پر تھے، اس وقت حضرت عمر گھڑ ہے ہوئے اور کہنے لگے: خدا کی تشم! نبی صلی المدعليه وسلم کی و فات نہیں ہوئی ، اور عمرؓ نے بیجی کہا کہ: اللہ تعالیٰ آپ کو پھرزندہ کرے گا ، اور آپ صلی الته علیہ وسلم لوگول کے ( منافقول کے جوخوشیاں منار ہے تھے ) ہاتھ اور پیرضر ور کاٹ ذالیں گے، پھر ابو بکڑ آئے اور انہوں نے نبی صلی التدعلية وسلم كے چبرے سے جا در ہٹائی اور آپ صلی القدعلية وسلم كے چبر وكو بوسة ديا وركب كه: ميرے ماں باپ آپ پرقربان! زندگی اورموت دونول میں آپ یا کیز درہے،اس ذات کی تئم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اللَّدآب كود وموتول كامزه نه چكھائے گا، بجروہ باہرنكل كئے اورعمرٌ بينى طب ہوكر كہا: الے تتم كھانے واللے! اتنى تیزی ندکر\_

الزہریؓ کہتے ہیں کہ ابوسلمہ نے مجھ ہے بیان کیا کہ عبداللہ بن عباسؓ نے کہا کہ: ابوبکرؓ باہر نکلے، عمرؓ لوگول ہے گفتگو کررہے تھے،ابلوگول نے ابو بحررضی امتد عنہ کی طرف تو جہ کی اور عمرٌ کو چھوڑ دیا،حمد و ثنا کے بعد ا بوبکر نے کہا: سن رکھوکہتم میں ہے جومحد صلی القدعلیہ وسلم کی بندگی کرتا تھا، اے معلوم ہو کہ محمد صلی القد علیہ وسلم وفات یا گئے، اور جواللد کا پجاری تھ تواللہ تعالی زندہ ہے، اے موت نہیں آئے گی، پھر قرآن کی بیآیات تلاوت فرمائيں،جن كاتر جمدورج ذيل ب:

ترجمہ: بجمراس کے سوا کھ جہیں کہ بس ایک رسول ہیں ، ان سے مبلے بھی بہت سے رسول گزر گئے میں، پس کیا اگر بیمرجا نمیں یا شہید کرد ہے جا نمیں تو تم اُلٹے پیروں پھر جاؤ گے اور جوالٹے ہیروں پھر جائے وہ

#### القدتعاني كو پچھ ضروشہ پہنچا سكے گا ، ابندتعالی ایے شکر گزار بندوں کو جزادے کررہے گا۔''

(ترجمه الاعام جلد: المن: ١٣٠ جلد: ٢ بخاري)

محتر م لدهیانوی صاحب!ای معاب پر بھی ہاری را بنمائی سیجئے ،نوازش ہوگ ۔

خطانتها کی طومل ہوگیا ہے، کیا کری عتا ند کے مسائل تھے، جن پر ہماری دوزخ اور جنت کا دارو مدار ہے، کیونکہ جس شخص کے عقا کدوہ نہ ہوں جو کہ قر آن وحدیث سے نیان کے جیں ، تو وہ شخص الا کھ نیک اعمال کرتا رہے ، مشلاً: نماز ، روزہ ، جی و نیبرہ ، کیکن یہ جیزی اس کوکوئی نفع نہیں پہنچ سکتیں ، کیونکہ سب ہے پہلی چیز ایمان ہے۔

محتر م! خططویل ہے جو کہ آپ کا بہت ساقیمتی وقت کے گا،کین میں پُر امید بہوں کہ آپ جواب ضرور عن بیت فر ، کمیں ئے۔ آپ کے روز نامہ' جنگ' میں دیئے ہوئے جوابات ہے جن شکوک وشبہات نے جنم لیا تھا، میں انہیں ہی معلوم کر ناچ ہت ہوں ،اور میں انتہائی مشکور ہول گا کہ آپ مجھے جوابات ہے مطمئن فر ما کمیں۔ جوں ،اور میں انتہائی مشکور ہول گا کہ آپ مجھے جوابات ہے مطمئن فر ما کمیں۔

تحریم احمد صدیقی مکان نمبر: کے میرنفشل ٹاؤن نز دفضل مسجد والی کلی طیف آباد نمبر: ۹ ۱۹۹۵ء

جواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

محترم ومكرم جناب تحريم احمد حديق صاحب

سلام مسنون کے بعد گزارش ہے کہ جناب کا گرامی نامہ میرے ایک تحریر کردہ جواب کے سیسلے میں، جو ۹ رجون ۱۹۹۵ء کے اخبار جنگ میں شائع ہوا تھا، موصول ہوا۔ جس میں جناب نے ساع موتی، حیات فی القور، تعزیذ گنڈے اور توسل وغیرہ مسائل کے بارے میں اپنے موقف کے دلائل پیش کرئے مجھے ان کا جواب لکھنے کے بارے میں فرمایا ہے۔

ال ناکارہ نے ال فرقے کو' خارجی فرقے کے مشابہ' کہاہے،اس کی وجہ سائل کا یہ فقرہ ہے:

'' افسول کہ یہ لوگ کا فرومشرک کے فتوئ کی ابتداء امام احمد بن صنبل سے کرتے ہیں، کہ ان عقائد کی ابتداء ان سے متاکہ کی نے میں کہ ان عقائد کی ابتداء ان سے ہوئی ہے، اس کے بعد امام ابنِ تیمیہ ابنِ قیم سمیت تمام صالحین ان کے فتوی کی زومیں آتے ہیں ....'

خار، ہی لوگ بھی اپنے نظریات کے لئے قرآن کے حوالے دیتے تھے، اور صحابہ و تابعین ، جوان کے مزعومہ نظریات سے شنق نہیں تھے، ان کو کا فرقر اردیتے تھے۔ اگر آپ حضرات بھی امام ابوحنیف امام شاخی ، امام احمد بن خنبل سے کرا مام مربانی مجد والف خاتی ، شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ، مندالہندشاہ عبدالعزیز محدث وہلوی تک اور ان کے بعد کے تمام اکا برواعاظم پر کا فروشرک ہونے کا فتوی صاور فرماتے ہیں ، تو بلا شبآپ خار جی فرقے کے مشابہ ہیں ، اس صورت میں آپ کے دائل پر غور کرنا اور آپ کے استدال کی فتوی صاور فرماتے ہیں ، تو بلا شبآپ خار جی فرقے کے مشابہ ہیں ، اس صورت میں آپ کے دائل پر غور کرنا اور آپ کے استدال کی فتا کی دائلے واضح کرنا ہے سو جو ب کیونکہ حدیث نبوی کے مطابق : " لَا یعد ف معروف معروف او لَا ینکو منگو الله ما المسوب من ہواہ ا!" ایک بات کو مائے کے تیار نہیں ہول گے ، پس جب کوئی شخص اپنے نظریہ پر اتنا پکا ہو کدا ہے سوابوری اُمت کے اکا برواعاظم کو کافرومشرک اور بے ایمان بھی اس میں جزوم سکل پر گفتگو کرنا کا برجب ہے معروف ات بیش کر کے آئی نباب سے داوانصاف طلب کروں گا۔ وضاحت طلب اُمور یہ ہیں:

ا:...کیو آپ حضرات ان اکابراُمت کوجو'' حیات الانبیاء فی القبور''،ساع موتی ،اس قبر میں جس میں مردے کو دُن کیا جاتا ہے،حساب و کتاب یا سوال و جواب ہونے ،تعویذ گنڈے کے جواز اور وسیلہ دتوسل کے قائل ہیں، واقعۃ کا فرومشرک سیجھتے ہیں؟ اور شرعاً ان کے وہ احکام ہیں جو کا فروں اورمشرکوں کے ہیں؟

۲:... آپ نے اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی القدعنہا کے بارے میں تحریفر مایا ہے:
"ان سے بہتر مفسرہ محدثہ ، فقیہہ ، فطیبہ ، سب سے بڑی مؤرِ ندہ سب سے بڑی ماہر انساب شاید وُنیا
میں اب تک کوئی پیدائییں ہوا ، ندمر دول میں ، ندمورتوں میں ۔"

اگر فدکوره بالا پانچ مسائل بیس ہے کسی مسئلے کی وہ بھی قائل ہوں ، تو کیا وہ بھی آپ حضرات کے نز دیک ... نعوذ بالقد... کا فرہ ومشر کہ ہوں گی؟

۳:... جو صحابہ کرام ان مسائل میں آپ کے خلاف رائے رکھتے تھے، کیا وہ بھی کا فراور مشرک تھے؟

۱۰:... آپ نے اپنے خط میں حضرت إمام ابو صنیفہ کا دوجگہ حوالہ دیا ہے، حالا نکہ امام ابو صنیفہ تہیات فی القمر کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے کوعقا کہ میں ذکر کیا ہے، سوال سیہ ہے کہ امام ابو صنیفہ بھی اس عقید ہے کی وجہ سے کا فرومشرک ہوئے یا نہیں؟

۱۵: صحابہ کرام میں ذکر کیا ہے سے لے کرآج تک جو حضرات ان پانچ مسائل کے قائل تھے، وہ تو آپ کی نظر میں کا فرومشرک بھے، اور جو کا فرومشرک کومسلمان سمجے، وہ بھی کا فرہوتا ہے! تو کیا چودہ صدیوں کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جو ان مسائل خمسہ کا قائل

ندہو؟ یاان مسائل کے قائلین کومسلمان نہ بمجھتا ہو؟ اگر کچھ خوش قسمت افرادا پسے ہیں جوآپ حضرات کے معیار کے مطابق مسلمان ہوں تواز راہ کرم! ہرصدی کے دس دس افراد کے نام لکھ دیجئے۔

٢:... كا فرومشرك كي تول كالبحى اعتبار نبيس، اوراس كي نقل وروايت بهى لا كتي اعتماد نبيس، تو:

الف: قرآن کریم کانقل متواتر ہے منقول ہونا کیے ثابت ہوگا؟ جبکہ ناقلینِ قرآن یا توان مسائل مختلف فیہ میں ہے کی نہ
کسی مسئلے کے قائل ہیں، یا قائلین کوآپ کی طرن کا فرومشرک نہیں ہجھتے ، اور اُو پرنمبر: ۵ ہیں عرض کر چکا ہوں کہ کا فرومشرک کو کا فرنہ سیکھنے والا بھی کا فرہے۔ گویا چودہ صدیوں کی ساری اُمت کا فرومشرک تھی ، ان کا فروں اور مشرکوں کی نقل کی ہوئی کتاب کس طرح لوگؤ الاتحاد ہوگی؟ اور اس ہے استدلال کرنا کہے جائز ہوگا؟

ب: بھیک بہی سوال'' سیح بخاری' کے بارے میں ہوگا ، اس میں بے شار روایتیں آپ کے کافروں اور مشرکوں سے منقول ہیں ، اور سیح بخاری کی جوسند ہم تک پہنچی ہاں میں بھی بہت سے اکابرایسے ہیں جو آپ کے ان مسائل کے کافیا بعضاً قائل ہیں ، سوال میہ ہے بخاری جو کافروں اور مشرکوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ، وہ کس طرح لائق اعتبار ہوسکتی ہے؟ اور اس سے استدلال کیونکر جائز ہوسکتا ہے؟ بلکہ خود ایام بخاری بھی ان مسائل کے کافیا بعضاً قائل ہیں ، وہ بھی آپ کے نزویک کافرومشرک ہو ، وہ بھی آپ کے نزویک کافرومشرک ہو ، وہ بھر اور مشرک ہو ۔ ایام احمد بن ضبل آپ کے نزویک کافرومشرک ہو ، اور مشرک ہو ، وہ میں اور مشرک ہو ، اور

ج: . حدیث کی تھیج وتضعیف کا جن اکابر پر مدار ہے ، ووان مسائلِ خسد کے یا تو خود قائل ہتھے، کلاً او بعضاً ، یا کم ہے کم ان مسائل کے قائلین کو کا فرومشرک نہیں کہتے تھے ، اندریں صورت کی حدیث کو تیج یاضعیف یاموضوع قرار دینے کی کیاصورت ہوگ؟ ک: ... جو فردیا فرقہ پوری امت کو کا فرومشرک تصور کرتا ہو ، وومسلمان کیے ہوگا؟ اور اسلام کے اُصول وفروع کس سے حاصل کرے گا؟

مجھے اُمید ہے کہ آپ ان سات سوالوں کواچھی طرح سوچ کر ،ان کے جوابات رقم فرمائیں گے، پھر آپ کے اُصول موضوعہ کی روشن میں بینا کارو آپ کے مسائل کے بارے میں تبادا یہ خیال کرے گا ، دالسلام!

## قبرِاقدس برساع کی حدود

سوال: قبررسول مقبول صلی القدعلیه وسلم پر کفٹر ہے ہو کر درووشریف پڑھنا حضراتِ ا کابرین دیو بند کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللّٰدعدیہ وسلم خود ساعت قرماتے ہیں۔سوال ہے ہے کہ قبرِاقدس پرساع کی حدود کہاں تک ہیں؟

ا:...آیا تجرهٔ عائشهٔ کی حدود؟

٢: .. حضور صلى الله عليه وسلم كه وركى محدكى حدود؟

m:.. دورعثانی کی مسجد کی صدود جب کہ مسجد کی توسیع کرے جمرہ کا کٹٹے کو مسجد میں شامل کیا گیا؟

٧٧: موجوده محد؟

۵: .. آئند وتوسيع شده حدود مجد؟

٢:...حضورصلی الله علیه وسلم کے دور کا شہر مدینہ؟

٤:.. موجوده شرمدين؟

٨:... آئنده كاشهرمدينه؟

جواب: ... کہیں تصریح تو یادنہیں، اکابرے ساہے کہ احاطہ مسجد شریف میں جہاں ہے بھی درود وسلام پڑھا جے خود ساعت فر ساعت فر ماتے ہیں، مسجد کی حدود جہاں تک وسیع ہول گی وہاں تک ساعت کا تھم ہوگا، اور ججر ہُ شریفہ کے قریب سے سلام عرض کرنا افرب الی الأدب و الحبت ہوگا۔

#### قبرى شرعى تعريف

سوال:...۱: قبر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اگراس ہے مراد شرعاً وہی زبینی گڑھا ہے تواس کے قبرِ شرعی ہونے پر کیاد لائل ہیں؟ سوال:...۲: منکرینِ حیات کہتے ہیں کہ بیر گڑھا شرعی طور پر قبر نہیں ہے، ورنہ ان افراد کے بارے میں کیا کہا جائے گا جنہیں جلادیا گیایا غرق ہونے کے بعد سمندر کی محجلیاں کھا گئیں؟

سوال: ... ۳: اگر قبر سے شری طور پریمی گڑھا مراہ ہے تو ایک صالح کے لئے اس کی فراخی اور برے کے لئے اس کی تنگی فلا ہری قبر کی طرح مشاہدے میں کیوں نہیں آتی ؟ اُمید ہے کہ ایک طالب علم کی تعلی کے لئے مفصل اور باحوالہ تحریفر ، کیں گے۔ جواب: ... قبر سے مراد بھی گڑھا ہے ،جس میں میت کو دن کیا جاتا ہے۔ اس میں ثواب وعذاب ہوتا ہے ، اس کے دلاک بہت ہیں، چندایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں:

ان..."إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِه و تَو لَى عَنْهُ
 أَصْحَابُهُ إِنَّهُ لَيَسُمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ أَتَاهُ مَلَكَانِ فَيُقْعِدَانِهِ، الحديث."

(صحیح بخاری ج: ۱ ص:۱۸۲ ، ۱۸۳)

میّت کواسی قبر میں رکھا جاتا ہے، اس میں وہ لوٹے والوں کے جوتوں کی آ ہٹ سنتا ہے، اس میں اس کے پاس دوفر شنے آتے ہیں ، جواسی قبر میں اے بٹھاتے ہیں۔

٢:... "خَرَجَ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَجَبَتِ الشَّمُسُ فَسَمِعَ صَوْتًا، فَقَالَ:
 يَهُوُدٌ تُعَدَّبُ فِي قُبُورِهَا."
 (بخارى ج: ١ ص: ١٨٥)

آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے انہى قبرول سے عذاب كى آوازس كرفر مايا تھا كەيبودكوان كى قبروں بيس عذاب دياجار ہا ہے۔

":..." مَرَّ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبُرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعذَّبانِ .... الخ."

(بخاری ج: ۱ ص:۱۸۴)

آخضرت سلى الله عليه وسلم انهى قبرول يركز ر عضاورا فى كار من الشخار على بعُلَةٍ للهُ وَنحنُ الله على الله على بعُلَةٍ للهُ وَنحنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتُ بِهِ فَكَادَتُ تُلْقَيْهِ وَإِذَا اَقَبُو سِتَّةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ أَرْبَعَةً .... فقال: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ مُعَمَّلَةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ أَرْبَعَةً .... فقال: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ تُعُمَّلَهُ فِي خَادَتُ بِهِ فَكَادَتُ تُلْقَيْهِ وَإِذَا اَقَبُو سِتَّةً أَوْ خَمْسَةً أَوْ أَرْبَعَةً .... فقال: إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةُ تُعُمَّلَهُ فِي قَبُورِهَا ، فَلَوْلَا أَنْ لا تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبُو الله عُن أَسُمَعُ مَنْ عَذَابِ الْقَبُو الله عُن اللهُ أَن لا تَدافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهُ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبُو الله عُن اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

اک ظاہر قبر کے عذاب ہے آپ کی سواری بدگی تھی ،اورانہی قبروں میں ان لوگوں کو عذاب ویا جارہا تھا اورانہی قبروں کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر بیا ندیشہ نہ ہوتا کہتم مردول کو دن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ نق کی سے دعا کرتا کہ قبر کا جوعذاب میں سن رہا ہوں وہ تہہیں بھی سنادیتا۔

٥:..." قُولِلَى: اَلسَّلَامُ عَلَى أَهُلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ."

(صحیح مسلم ج: ا ص:۱۳)

(ترمذی ج۱ ص:۱۲۵)

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ."

(ابوداؤد ح۳۰ ص ۱۰۵)

"اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ دارَ قَوْم مُوْمِنِيْنَ."

انهی قبور میں جانے والول کوالسلام علیم کہنے کا تھم ہوا، اور انہی قبور کو' دار قوم مؤمنین' فرمایا سیا۔

قبر کا عذاب و تواب عالم غیب کی چیز ہے، اس لئے اس کو ہماری نظروں سے پوشیدہ رکھا گیا، جس طرح خواب کے احوال بیداری والوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ جن لوگوں کو دفن نہیں کیا جاتا، کیا بعید ہے کہ ان کے لئے فضا ہی کوقبر بنا دیا جائے؟ بہر حال عذاب قبر کا انکار کرنا یا نصوص کے برخلاف' قبر' میں تا ویلیں کرنا تقاضائے ایمان وانصاف کے خلاف ہے، والقداعلم!

عقيدة حيات الني صلى الله عليه وسلم

سوال:...مسئله حیات النبی کے سلسط میں مولا ناالقد یارخال کی کتاب' حیات انبیاء' پڑھی اوراس کے بعد بیمسئلہ صراحہ شخ القرآن نے اپنی تفسیر' جواہرالقرآن' میں بیان فرمایا ہے، لیکن مولا نااللہ یارخان نے حیات کی کیفیت رُوح کاجسم اطهر بیعنی بدنِ عضری کے ساتھ منوانے کے لئے دلاک دیئے ہیں، حالانکہ شیخ القرآن نے جسم مثالی کوشلیم کروایا ہے۔ براو کرم اس کی وضاحت فرادیں اور بتا کیں کہ بیمسئلہ ایمانیات سے ہے؟

جواب:...ميرااورميرے اكابر كاعقبيده يہ ہے كه آنخضرت صلى القدعليه وللم اپنے روضة مطہره ميں حيات جسمانی كے ساتھ

دیات ہیں، میرحیات برزخی ہے، گر حیاتِ وُنیوی ہے بھی قوی تر ہے۔ جو حضرات اس مسئلے کے منکر ہیں، میں ان کو اہل حق میں سے نہیں سمجھتا، نہ وہ علمائے والیہ یو کے مسلک بر ہیں۔

سوال: بحترم مکرم! اس سے پہلے بھی آپ کو خط لکھا تھ اور آپ نے اپنے تیمتی وقت میں سے وقت نکال کر جواب بھی عن بت فر مایا تھا۔ اُمید ہے کہ آپ اس وفعہ بھی جواب عنایت فر ما کمیں گے محترم المقام! میر اسوال مسکد حیاۃ النبی پر ہے، یعنی اس میں کیا خترا ف ہے؟ اور سید ھارات کون ساہے؟ یعنی مسکد حیاۃ النبی اور صراطِ مستقیم ۔

جواب:... بیراا در میرے اکابر کاعقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اس مسئے پر مبسوط کتا بیں کھی گئی ہیں۔ کوئی تھوڑا سامیری کتاب '' اختلاف اُمت اور صراط متنقیم'' بیں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اکابراُ مت سے لے کرآج تک بیمسئلہ شفق چلا آتا ہے، اب لوگ خواہ مخواہ کو اوس بیں گڑ بڑ کرتے ہیں۔ آتا ہے، اب لوگ خواہ مخواہ اس بیں گڑ بڑ کرتے ہیں۔

#### آنخضرت صلى الله عليه وسلم ايني قبر ميس حيات ہيں

سوال:...ای طرح ہم نے سا ہے کہ جب کوئی حضور پاک صلی القد علیہ وسلم کے روضۂ پاک پر جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تیں۔

جواب :... آنخضرت صلی الله علیه وسلم روضهٔ اطهر میں حیات میں ، سلام ساعت فر ماتے میں اور جواب بھی مرحمت فر ماتے میں۔

#### اُمتی کے اعمال کاحضور کے سامنے پیش ہونا، بیعقیدہ قر آن کے خلاف نہیں؟

سوال: ایک مفتی صاحب داڑھی منڈانے دالوں کونفیحت کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: '' داڑھی منڈانے دالو! تمہارے انکال روزانہ فرشتے ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کرتے ہیں، تو حضور عدیہ السلام کویہ حرکات دیکھے کر کتنا ڈیکھ ہوگا۔''اب آپ سے جیں بیدریافت کرنا جا ہتا ہوں کہ فرشتے کب سے ہمارے انکال نی صلی اللہ علیہ دسلم پر چیش کردہے ہیں؟

(۱) فأقول حياة النبى صلى الله عليه وسلم في فره وهو وسائر الأبياء معلومة قطعًا فمن الأخبار الدالة في ذلك ما أخرجه مسلم عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به مرّ بموسى عليه السلام وهو يصلى في قبره ... .. وعن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلُون. (الحاوى للفتاوى، أنباء الأذكياء بحياة الأنبياء ج عن عند المحد على المعد المحد ال

(٣) مثلًا: آب حیات : حفرت ناتوتوگ ، السمه سد عسلسی السمه مند : حفرت سهار پُورک ، تسکین الصدور : مولا نامرفر از خان صفر رق حیات ، النبیاء : پینی مثلًا: آب حیات : مولا نافر از خان می حیات انبیاء : بینی می دیات انبیاء : بینی می دیات انبیاء : مامی کا تات : مولا ناقاضی زام الله علی می می می دیات : مولا نافرا کر خالد محمود رسی الله عد آن رسول الله صلی الله علی و سلم قال ما من أحد یسلم علی الله رفی الله علی و جل علی روحی حتی ارد علیه السلام و داود ج ، است ۱۲۷۹ مسئله احمد ج : ۲ ص : ۵۲۷).

جواب:.. آنخضرت صلی الله مدید و تعم کی خدمت میں اُمت کے اٹل لی اپیش کیا جاتا" کنز العمال" (ج:۵۱ ص:۳۱۸)اور "طیة الاولیوء" (ج:۱ ص:۱۵۹) کی حدیث میں آتا ہے، بلکہ احادیث میں عزیز واقارب کے سامنے اٹل لی چیش کیا جاتا بھی آتا ہے ' طلبة الاولیوء" (ج:۳ ص:۱۲۵) کی حدیث میں آتا ہے۔ بلکہ احادیث میں عزیز واقارب کے سامنے اٹل لی چیش کی جاتا بھی آتا ہے۔ (منداحمہ ج:۳ ص:۱۲۵، محمد از وائد ج:۳ ص:۲۲۸،۲۲۷) ہے کہا ہے چیش کررہے ہیں؟اس کا ذکر نہیں آتا ہے۔ (منداحمہ ج:۳ صودی کرنا دسوی دارا تھے ناک ہوا ہے راوا اُسی دین دامی دجور ویش میں شریع میں تا میں مینا تھے قار کی دیک ا

سوال:... بیعقیده رکھنا، سوچنا یا تبجھنا کہ ہمارے اعمال کسی زندہ یا مردہ جن وبشر پر پیش ہوتے ہیں، خانص قر آن کا انکار نہیں ہےتواور کیا ہے؟

جواب: . میں نے حدیث کا حوالہ اُوپر ذکر کر دیا ہے، اور میں ایسے ہم قرآنی سے اللہ کی پناہ ما نگتا ہوں جس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تر وید ہو۔

اگراُمت کے اعمال آب صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں تو پھر بیعت ِرضوان میں حضرت عثمانؓ کا کیوں معلوم نہیں ہوا؟

سوال:... بیعت رضوان نبی صلی الله ملیه وسلم نے اس لئے لی تھی کہ نبی صلی الله ملیه وسلم کو یہ اطلاع می کہ کفار نے امیر المؤمنین عثمان غنی رضی الله عند کوشہید کرویا ہے۔ زندگی میں ایک صحابی کاعمل نبی صلی الله علیہ وسلم پر پیش نه ہو سکا اور و فات نے بعد ار بول انسانوں کے اعمال کس طرح نبی صلی الله علیه وسلم پر چیش ہور ہے ہیں؟

چواب:...ا گرایک واقعے کی اطلاع نه دی جائے تواس سے یہ کسے لازم آیا کہ دُوسرے کی بھی اطلاع نہیں دی گئی ہوں؟یا اگرایک چیز کی اطلاع دی جائے تواس سے یہ کسے لازم آیا کہ لاز مادُ وسری چیز کی بھی دی گئی ہوگ ؟

ساری اُمت کے اعمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح پیش ہوسکتے ہیں؟

سوال: .. و نیامی مسلمانوں کی آبادی ایک ارب بندر وکروڑ ہے، اگرایک سینڈ کے ہزارویں جھے میں ایک آ دمی کا عمل بھی بیش ہوتو پھرتقریباً ۲۸،۲۷ سی منٹے لگ جاتے ہیں۔

جواب: ... كياميكن نبيس كه اجمالي خاكه بيش كياجا تا مو-

آپ سلی الله علیہ وسلم کی آمد ہے بل فرشتے اعمال کس پر پیش کرتے تھے؟

سوال: بجر صلی القدملیہ وسلم کی وُنیا میں آمد مبارک ہے قبل فرشتے انسانوں کے اعمال کس کی خدمت میں پیش کرتے تھے؟

(۱) صين كالفظيري: "عن أنس رضى الله عدقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان أعمال أمّتي تعرض على في كل يوم الجمعة، واشتد غصب الله على الراءة." رحلية الأولياء ج ۲ ص ۱۷۱، دار الكتب العلمية بيروت اسمراتم أفظ يرين "عن أنس بن مالك رضى الله عنه يقول قال البي صلى الله عليه وسلم ان أعمالكم تعرض على أقار بكم وعشائر كم من الأموات، فإن كان خيرًا استشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا. اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتا." (ح ٣٦ ص ١٥٠) بيروت، مجمع الزوائد ح ٣٠ ص ٥٣ باب عرص اعمال الأحياء على الأموات).

جواب: کہیں تقریح نہیں آتی ممکن ہے کہ ہر نبی کی اُمت کے اٹمال اس نبی کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہوں۔ كيا قرآن كريم مين آب صلى الله عليه وسلم كي طرف اعمال لوينے كا ذكر ہے؟ سوال: . قرآن میں تو ہرجًد خالق کا ئنات فر ما تا ہے کہ تمام اٹمال میر بی طرف بیٹتے ہیں ( سور ہُ جج ،سور ہُ حدید،سور ہُ

أعراف) \_

جواب: بلاشبهتمام اعمال بارگاهِ ابنی میں ہی پیش ہوتے ہیں ،لیکن اً ربحکم خداوندی آنحضرت صلی ابند عدیہ وسم کو، ماعز سر وا قارب کو بھی بتائے جاتے ہوں تو کیاا شکال ہے؟ (')

سوال: قرآن کی کوئی ایک آیت بتلا نمین جس میں تکھا ہو کہ قرشتے ہمارے اعمال ختم الرسل صلی القدملیہ وسلم کی خدمت میں پش کرتے ہیں؟

جواب:.. قرآن َريم ميں توبيھي نہيں که فجر کی دو،ظهر،عصرعشاء کی جار جار،ادرمغرب کی تمين رگعتيں ہيں۔

<sup>(</sup>١) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "انّ أعمال أمّتي تعرص عليّ في كل يوم الجمعة الخ" (حلية الأولياء ج ٢ ص. ٩٤١). "عن أس بن مالك رضي الله عنه يقول قال البي صلى الله عليه وسلم إنّ أعمالكم تعرص عملي أقاربكم وعشائركم من الأموات، فإن كان خيرًا إستبشروا به، وإن كان عير ذلك قالوا. اللَّهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا." (مجمع الرواقد ج: ٣ ص ٥٣ باب عرض أعمال الأحياء على الأموات).

#### معراج

#### معراج جسماني كاثبوت

سوال: ..حضورصلی امتد طبیه وسلم کومعراج جسمانی ہوئی یا زوحانی؟ برائے کرم تفصیلی جواب سے نوازیں ۔ بعض لوگ کہتے جیں کہ آپ صلی اللّٰدعلید وسلم کوجسمانی معراج حاصل نہیں ہوئی تھی۔

جواب: ... عليم الامت مولانا اشرف على تعانوي "نشر الطيب" مين لكعته بين:

'' جمہور اہل سنت و جماعت کا غرب بیہ ہے کے معراج بیداری میں جسد کے ساتھ ہوئی اور دلیل اس کی اجماع ہے، اور مستنداس اجماع کا یہ أمور بوسکتے ہیں۔ ۔ ( آگ اس کے دایا کل فر مات ہیں )۔''

اورعلامه يبكي الروض الانف شرح سيرت ابن ہشام 'ميں لکھتے ہيں كه:

'' مہلب نے شرح بخاری میں اہل علم کی ایک جماعت کا قول نقل کیا ہے کہ معراج دومر تنبہ ہوئی ، ایک مرتبہ خواب میں ، دُ وسری مرتبہ بیداری میں جسد شریف کے ساتھ ۔''''

اس ہے معلوم ہوا کہ جن حضرات نے بیفر مایا کہ معراج خواب میں ہوئی تھی ،انہوں نے پہنے واقعے کے ہارے میں کہا ہے ، ورند دُوسراوا قعہ جوقر آن کریم اوراحادیث متواتر ہ میں مذکور ہے ،وہ بلاشبہ بیداری کا داقعہ ہے۔

# معراج میں حضورصلی الله علیه وسلم کی حاضری کتنی بار ہوئی؟

سوال:..حضور صلی القدعلیه وسلم معران کی رات (شب معرانی) الله تعالی کی بارگاه میں کتنی بارحاضر ہوئے؟ جواب:... پہلی بار کی حاضری تو تھی ہی ،نو ہار حاضری نماز وں کی شخفیف کے سلسلے میں ہوئی ، ہر بار کی حاضری پر بالخ نمازی

(۱) ورأيت المهلب في شرح المحارى قد حكى هذا القول عن طائفة من العلماء وانهم قالوا كان الإسراء موتين، مرة في نومه، ومرة في يقظته ببدنه صلى الله عليه وسلم (قال المؤلف) وهذا القول هو الذي يصح ونه تتفق معانى الأحبار إلح (الروض الأنف شرح سيوت ابن هشام حاص ٣٣٣، شرح ما في حديث الإسراء من المشكل طبع ملتان وطبع مصر).
(۲) "سُنيحن الَّذِي أَسُرى بِعبُده لِيُبلًا مَن المسجد الحرام الخ" (بني اسوائيل. ١) مشوح عقائد (ص ١٣٣، طبع حير كثير) شرح : والمعواح لوسول الله صلى الله عليه وسلم في اليقظة بشخصه الى السماء، ثم الى ما شاء الله تعالى من العلى حق أي ثابت بالخبر المشهور. وأيضًا تفسير اس كثير ج من ص١١١ وشرح العقيدة الطحاوية ص ٢٣٥.

کم ہوتی رہیں ،اس طرح دس بارحاضری ہوئی۔ <sup>(1)</sup>

## کیامعراج کی رات حضورصلی الله علیه وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟

سوال: كيامعراج كى رات مين آب صلى القد عليه وسلم في الله تعالى كود يكها ب؟

جو**اب:**...اس مسئلے میں صحابہ کرام رضی القد عنہم کا اختلاف چلا آتا ہے، سیح پیر ہے کہ دیکھا ہے، مگر دیکھنے کی کیفیت معلوم نہیں۔<sup>(۲)</sup>

## کیاشبِ معراج میں حضرت بلال آپ صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟

سوال:...کیا آتی دفعہ حضرت بل لٌ،آپ صلی اللہ علیہ دسلم کے ساتھ تھے یا کہ پہلے آئے یا بعد میں؟ جواب:...شب معراج میں حضرت بلالٌ،آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کے رفیق سنز ہیں تھے۔ (۳)

## حضورصلی الله علیہ وسلم معراج سے واپس کس چیزیر آئے تھے؟

سوال:...ہم دوستوں میں ایک بحث ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتی دفعہ تو براق پر گئے ،مگر واپسی میں برال برآئے تھے یابراوراست آگئے تھے؟

جواب:..اس کی کوئی تصریح تو نظر ہے نہیں گزری، بظاہر جس ذریعے ہے آسان پرتشریف بَری ہوئی، اسی ذریعے ہے آسان سے واپس تشریف آوری بھی ہوئی ہوگی۔

#### حضرت جبرائيل کانبی اکرم صلی الله عليه وسلم کوفرش اورعرش پرعمامه باند ھتے دیجھنا سوال:...ایک صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ انسلام کو جوفر مایا کہ: فرش پر جائے دیکھو کہ میرامحبوب

(۱) وقيها وفي ليعة المعراح. فراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عرّ وجلّ تسع مرات يسأله التخفيف، وكان يخفف عنه كل مرة محمسة صلوات حتى بقى منها حمس ... الخ. (بدل القوة ص:٣١).

(٢) ثم الصحيح أنه عليه السلام انما رأى ربّه بقوّاده لا بعينه. (شرح عقائد ص٢٣٠١، نيز مشكوة ص٤٠١) وأيضًا شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٣٨، وشرح العقائد ص:٥٦.

 (٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلوة الفجر يا بلال! حدثي بأرجى عمل عملته في الإسلام فإنَّى سمعت دفَّ نعليك بين يديَّ في الجنَّة، قال ما عملت عملًا أرجى عندى انَّى لم أتطهَّر طهورًا في ساعة من ليل ولا بهار إلّا صلّيت بذلك الطهر ما كتب لي ان أصلّي. متفق عليه. (مشكوة ص٢١١ بـاب التطوع). وفي المرقاة. قال ابين المملك وهلذا أمير كوشف به عليه الصلاة والسلام من عالم الغيب في نومه أو يقطنه أو بين النوم واليقظة أو رأى ذلك ليلة المعراج. ... . وإنما أخبره عليه الصلاة والسلام بما رآه ليطيب قلبه ويدوم على دلك العمل ولترغيب السامعين إليه. (المرقاة شرح المشكُّوة ج: ٢ ص: ١٨٣) باب التطوع، الفصل الأوَّل).

 المعراج .... وهو بمنزلة السلم لكن لا يعلم كيف هو، وحكمه كحكم عيره من المعيّات، بؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. (شرح العقيدة الطحاوية ص:٢٣٥). جواب:... جبرائیل علیہ السلام کے آتحضرت صلی الله علیہ وسلم کوفرش پر اور عرش پر عمامہ باندھتے ویکھنے کی روایت میری نظر ہے نہیں گزری ، بظاہر من گھڑت معلوم ہوتی ہے۔ان صاحب ہے دریافت سیجئے کہ انہوں نے بیدروایت کہاں دیکھی ہے؟ اور پھر مجھے لکھئے۔

اور بیصدیث کہ: '' اگر القد تع لی کے سوانجدہ جائز ہوتا تو ہوی خاوند کے آگے، اولا و باپ کے آگے اور پھراً مت رسول کے آگے جدہ کرتی '' یہ بھی کہیں نہیں دیکھی۔ صدیث میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ: ایک صحافی نے جب بدکہا کہ: فلال جگہ کوگوگ اپنے رکیس کو مجدہ کرنے کا تھم کو مجدہ کرنے کا تھم کو مجدہ کرنے کا تھم ویتا تو عورت کو تھم ویتا کہ وہ ایسے شو ہر کو مجدہ کرے۔ (۱)

اول و کے والدین کو اور اُمت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوسجدہ کرنے کا کہیں نہیں دیکھا۔ اس حدیث کا حوالہ بھی ان صاحب ہے دریافت سیجئے۔

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كُنتُ آمر أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرثُ المرأة أن تسجد لزوجها. (مشكوة ص: ٢٨١، باب عشرة النساء، العصل الثاني).

# حضور نبی اکرم ملتی نیایم کی خواب میں زیارت

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى زيارت كى حقيقت

سوال: بنواب میں حضور صلی القدعلیہ وسلم کی زیارت کی حقیقت کیا ہے؟ لیعنی جوشخص نبی کریم صلی القدعلیہ وسلم کوخواب میں دیکھے، اس کی شفاعت ضروری ہوجاتی ہے؟ کیا ابلیس لِعین ، پیغیبر صلی القدعدیہ وسلم اور دیگر انبیائے کرام عیبم السلام اور اولیائے عظام کی شکل میں آسکتا ہے؟

جواب:...حدیث شریف میں ہے کہ:'' جس نے مجھے خواب میں دیکھا، اس نے مجھے بی کودیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا'' ۔' اس لئے آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوجانا مبارک ہے، گر اس کو ہزرگ کی دلیل نہیں سمجھنا چاہئے۔ اصل چیز ہیداری میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی سنت کی چیردی ہے، جو اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہو، وہ ان شاء اللّٰد مقبول ہے، اور جوخص سنت بوی سے منخرف ہو، وہ مردُ ود ہے۔خواہ اس کوروز اندزیارت ہوتی ہو، اور اس کے لئے شفاعت بھی ضرور کی نہیں۔

خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے صحافی کا درجہ

سوال:... کیا بیکہنا سیج ہے کہ اگر کسی مخص کوخواب میں حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوج ئے ،ا سے صحابہ کرام کا درجہ

ملتا ہے؟

جواب:...اییا سمجھنا بالکل غلط ہے،خواب میں زیارت سے صحالی کا درجہ نہیں ملتا۔'' صحابی' اس صحنے کو کہتے ہیں جس نے آنخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی حیات میں ایمان کی حالت میں آپ صلی القدعلیہ وسلم کی زیارت کی ہو، اور پھرایمان پراس کا خاتمہ ہوا (۲) ہو۔ یہاں میرسی یا در ہنا جا ہے کہ صحابی کا درجہ کسی غیر صحابی کوئیس ال سکتی،خواہ وہ کتنا ہی بڑاغوث، قطب اور وکی القد کیوں نہ ہو؟

(۱) من رآني في المنام فقد رآني، فان الشيطان لا يتمثل في صورتي. (مشكوة ص:٣٩٣، كتاب الرؤيا، الفصل الأوّل). (۲) المصل الأوّل في تعريف الصحابي، وأصح ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقى البي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فيدحل فيمن لقيه، من طالت مجالسته أو قصرت ومن روى عنه أو لم يرو. (الإصابة في تمبيز الصحابة، خطبة الكتاب ومقدمته ج: 1 ص: ك طبع دار صادر، بيروت).

(٣) وروى ابن بطة باساد صحيح عن ابن عباس أنه قال لا تسيّوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقاء أحدهم سعة يعنى مع النبى صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم أربعين سنة. وفي رواية وكيع حير من عبادة أحدكم عمره. (شرح فقه الأكبر ص ٨٣ طبع مبجباتي دهلي). عن جابر قال وقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أحتار أصحابي على الثقلين سوى النبيّين والمرسلين. (الإصابة في تمييز الصحابة خطبة الكتاب ومقدمته ج ١ ص ١٢ طبع دار صادر، بيروت).

# کیا غیرمسلم کوحضور صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوسکتی ہے؟

سوال: بجیجے دنوں میرا کرا چی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں پر ایک جلسہ منعقد ہوا، جس میں پیش ا، م تشریف لائے ، انہول نے اپنے بیان میں کہا کرایک دفعدایک محض میرے پاس آیا اور کہنے اگا: حافظ صاحب! ایک عیسائی محض کہدر ہاہے کہ جلدی کرو جھے کلمہ پڑھاؤ، کیونکہ مجھےرات خواب میں نبی کریم سلی القد عذبیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے، اور آ پ سلی القد علیہ وسلم نے فر مایا کہ: القد تی نی نے تجھے دین ،ایمان عط کیا ہے،جدد کی سراورانیان لے آ۔ ہنداا ما صاحب نے اس شخص کی بات می اور پھراس عیسانی شخص کے یاس گئے اورا ہے کلمہ پڑھایااوروہ شخص کلمہ پڑھنے کے فور ابعد فوت ہو گیا۔ اب آپ بیٹح برفر مائیس کہ آیا حافظ صاحب کی بیہ بات ؤرست تقى؟ كياعيسا أي هخص كوحضور صلى القدعدية وسم كى زيارت كا شرف حاصل موسكتا ہے؟

جواب: ... ضرور ہوسکتا ہے! آپ واس میں کیاا شکال ہے؟ اگر بیرخیال ہو کہ خواب میں آنخضرت صلی امتد مدیدوسلم کود کھنا تو بڑے شرف کی بات ہے، بیشرف کسی کا فر کو کیسے حاصل ہوسکتا ہے؟ تو اس کا جواب بیا ہے کہ بیداری میں آنخضرت صلی امتد عدیہ وسلم کود کھنااس سے بڑھ کرشرف ہونا جائے ،ا وجہل وابولہب نے آنخضرت سلی التدعدیہ وسلم کو بیداری میں دیکھا، جب بیر چیز ان کے لئے شرف کا باعث نہ بنی ،تو کسی غیرمسلم کا آپ صلی القدعلیہ وسلم کوخواب میں ویکھنا شرف کا باعث کیے ہوسکتا ہے . ؟ اصل باعث شرف آنخضرت سلی القد ملیه وسلم کی زیارت نبیس بلکه آپ سلی القد عدیه وسلم کی تقید این اور پیروی ہے ، اگر بیه ند ہوتو صرف زیارت کوئی

#### حضورصلی التدعلیه وسلم کی خواب میں زیارت کی حقیقت

سوال:... پہنچلے دنوں میرے آیب دوست ہے نقتگو کے دوران اس نے کہا کہ حضور صلی الندعدیہ وسلم بھی بھی سی سحالیٰ یا از واتی مطہرات کے خواب میں تشریف نبیں! نے ،تو کوئی بیدوعوی نبیں کرسکتا کہ حضور صلی ابتدعدیہ وسلم اس کے خواب میں تشریف لا ہے ہیں۔اس بات سے ہم پریشان ہیں کہ آیا پھر ہم جو پڑھتے ہیں کہ فلال بزرگ کے خواب میں حضور صلی اللّٰہ ملیہ وسلم تشریف لاے ہیں ، كهال تك صداقت ب

جواب: ..آپ کے اس دوست کی میہ بات ہی غلط ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم بھی کسی صحافی کے خواب میں تشریف نہیں لائے،صحابہ کرام رضوان القدعلیہم اجمعین کے زمانے کے متعدد واقعات موجود میں۔خواب میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی زیارت برحق ہے، سی مدیث میں آنخضرت صنی الله علیه وسلم كاارشاد ،:

"مِنْ رَّآنِي فِي المِنامِ فَقَدْ رآنِي، فإنَّ الشَّيْطان لا يَتَمَثَّلُ فِي صُورِتِي. متفق عليه." (مقلوة ص: ١٩٣٠)

ر ١ ) عن أبني هنريبرة قبال قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمّتي يدخلون الجنّة إلّا من أبني، قيل ومن أبني قال من أطاعيي دحل الجنَّة ومن عصاني فقد أبي. رواه البخاري. (مشكوة ص:٢٤، باب الإعتصام بالكتاب والسنة، الفصل الأوّل).

ترجمہ:..'' بس نے خواب میں مجھے دیکھائی نے بچ مج مجھے ہی ویکھ ، کیونکہ شیطان میری شکل میں نہیں آسکتا۔''

اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جولوگ خواب میں آنخضرت صلی انقد مدید دسم کی زیارت کے منکر ہیں، وہ اس حدیث شریف سے ناواقف ہیں۔خواب میں زیارت شریفہ کے واقعات اس قدر بے شار ہیں کہ اس کاا نکارممکن نہیں۔

خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضروری نہیں

سوال: يبين حضور عليه السلام كاخواب مين ويداركرنا جابتا مون ،طريقه يا وظيفه كيا موكا؟

جواب:...خواب میں دیدار بہت ہی محمود ہے، کیکن اگر کسی کوئمر بھرند ہو، وہ آپ سلی ابتد علیہ وسلم کے اُ حکام پر پورا پورا ممل کرتا ہو، ان شاء القدمعنوی تعلق اس کو حاصل ہے، اور یہی مقصو دِ اعظم ہے، اور اس کا طریقہ اتبابً سنت اور کثر ت سے ڈرود شریف پڑھنا ہے۔

حضورِ اکرم صلی ایندعلیه وسلم کی زیارت کا وظیفه

سوال:... میں حضور صلی القد علیہ وسلم کی زیارت کرنا جا ہتی ہوں ، مہر بانی کر کے کوئی ایسا پڑھنے کا عمل بتا ہے کہ جمعیں خواب میں یا بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، مجھے بڑا شوق ہے ، کوئی ایسا پڑھنے کا عمل بتا ہے کہ ہم آسانی سے کر عمیس اور میری طرح وُ وسرے لوگ جواس کے خواہش مند ہیں ، وہ کر عمیس۔

جواب:...آنخضرت ملی القدعامیه وسلم کی خواب میں زیارت ہوجانا بڑی سعادت ہے، بیہ ، کار ہ تو حضرت حاجی امدا ؤالقد مہاجر کئی کے ذوق کا عاشق ہے، ان کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ: حضرت! ؤ عالیجنے کہ خواب میں آنخضرت ملی القد مدید وسلم کی زیارت ہوجائے۔

ارشادفر ، یا:'' بھائی! تمہارا براحوصلہ ہے کہ آنخضرت صلی انقد مدید وسلم ک زیارت جا ہے ہو، ہم تواپیے آپ کواس یا کق بھی نہیں سبھتے کہ خواب میں روضۂ اطہر ہی کی زیارت ہوجائے۔''

بہرحال اکا برفرہ تے ہیں کہ دو چیزیں زیارت میں معین و مدوگار ہیں: ایک: ہر چیز میں اتباع سنت کا اہتمام۔ ووم: کثرت ے دُرود شریف کو وِر دِزبان بنانا۔

خواب میں زیارت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بنیا دی اصول

سوال: مولانا صاحب! خواب میں زیارت رسول القد صلی الله علیہ وسلم کو پر کھنے کا کیا معیار ہے؟ کہ یہ خواب سچاہے یا جھوٹا؟ بے شک شیطان اشرف الانبیاء کی صورت میں خواب میں نہیں آسکتا ، کیکن لاکھوں انسانوں کی صورت میں خواب میں آسکتا ہے، اور ان میں وونشانیاں بھی بیدا کرسکتا ہے جو نبی میں مظہر بھوں اور صرف نبی بی اور کس کے عنوان ہے وکھا سکتا ہے، اور ان میں وونشانیاں بھی بیدا کرسکتا ہے جو نبی میں مظہر بھوں اور صرف نبی بی بیان سکتا ہے کہ یہ شیطان ہے۔

حقیقت بہ ہے کداگرایک آ دی ۔ أوسر ہے آ دی کو یکھائی نہیں تو و دائے خواب میں بھی نہیں دیکھے مکتا، اورا اُرو کیے بھی لیے اُن وہ وہ کے خواب میں بھی نہیں دیکھے ملتا، اورا اُرو کیے بھی لیے اُن وہ محض خیالی تصویر بہوگی ، تو جمن لوگوں نے رسول القد صلی انقد علیہ پہلم کو دیکھا بی نہیں ، ان کے خواب بر کن ولیلوں کے ساتھ یقین کیا جائے کہ خواب بیل نے جھوٹا ؟ ولیلیں تھوں ہونی جا بہیں ، کیونکہ کمزہ رولائل پر ہر آ دمی خواب میں زیارت کا دعوی کرسکت ہے۔

**جواب:**...خواب میں اگر کی وآنخضرت صلی القدعیہ وسم کی زیارت ہوتو وہ خواب توضیح ہے، کیونکہ شیط ن کوآنخضرت صلی ابتد ملایہ وسلم کی شکل میں متمثل ہوئے کی جازت نہیں۔ البتہ یہاں چنداُ مور قابلی لحاظ بیں:

اقل: بعض اہل علم کا ارشاد ہے کہ اگر آنخضرت علی القد طلیہ وسلم کی زیارت آپ علی القد عدیہ وسلم کی اصل شکل وصورت میں ہوق ہے آپ علی القد علیہ وسلم کی زیارت نہیں ۔ لیکن اکن مختفین اس کے قائل ہیں کہ آپ علی القد علیہ وسلم کی زیارت ہے ، اور اگر آپ علی اس کے قائل ہیں کہ آپ علی القد علیہ وسلم ہی کی زیارت ہے ، اور اگر آپ علی اللہ علیہ وسلم کی قریارت ہے ، اور اگر آپ علی القد علیہ وسلم کی قریارت ہے ، اور اگر آپ علی القد علیہ وسلم کو چھی شکل وصورت میں و کھنے و یہ کھنے والے کی حالت کے اچھا ہوئے کی حلامت ہے ، اور اگر آپ میں و کھنے و یہ کھنے والے کی حالت کے ایک والے کے والے وہ وہ میں القد علیہ وسلم کی زیارت ایک آئینہ و کھنے والے کے والے وہ وہ میں جرد کھنے والے کی حالت کا عکس افرا تا ہے۔

دوم: خواب میں آنحضرت صلی ابتد مدید وسلم کی زیارت بھی بسااد قات تعبیر کی مختانی ہوتی ہے،مثلاً: آپ صلی ابقد مدیدوسلم کو جوال سمال دیکھے تو اورتعبیر ہوگی ،اور بیرانہ سانی میں دیکھے تو ؤوسری تعبیر ہوگی ہے خوشی کی حالت میں دیکھے تو اورتعبیر ہوگی اور رنے و ہے جینی کے عالم میں دیکھے تو وُوسری تعبیر ہوگی ،وعلی مڈا! (۳)

سوم: . جَبَدِخُوابِ و یکھنے والے نے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری بین نہیں کی تواس کو کیے معلوم ہوگا کہ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوجا تا ہے اور اس کا جرارہ ہیں ہیں اس کا علم ضروری حاصل ہوجا تا ہے اور اس علم پر مدارہ ہے ، اس کے سواکوئی ذریعہ علم نہیں ، اللّا یہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ٹھیک ای شکل وشائل میں ہوجو وصال ہے بل حیات طیبہ میں متحی ، اور اس سے خواب کی تقید لی ہوجائے۔

چېرم: بخواب ميں آپ صلى المد هيدوسلم كى زيارت تو برحق ہے، ليكن اس خواب سے سى تقم شرعى كو ثابت كرنا سيح نبيس،

<sup>(</sup>۱) من رآسي في المنام فقد رآسي، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. (مشكوة ص ٣٩٣، كتاب الرؤيا، الفصل الأوّل). (۲) فعلم ان الصحيح بل الصواب كما قال بعضهم أن رُؤياه حق على أي حالته فرصت ثم قال ابن ابي حمرة رُؤياه في صورة حسسة حسن في دين الرائي، لأنه صلى الله عليه وسلم كالمرآة الصقيلة يسطبع فيها ما يقابلها، وان كانت ذات السرآة على أحسن حاله وأكمله، وهذه القائدة الكبري في رُؤياه صلى الله عليه وسلم الا يعرف حال الرائي ... النح. (تعطير الأنام في تعبير المنام ج.٢ ص ٢٤٧٤).

<sup>(</sup>٣) فعلم ان الصحيح مل الصواب كما قاله بعضهم أن رُوياه حق . ومن ثم قال بعض علماء التعيير عن راه شيخًا فهو غاية سلم ومن رآه شبانًا فهو عاية حرب، ومن رآه متسمًا فهو متمسك سُنته، وقال بعصهم من رآه على هيئته وحاله كان دليلًا على صلاح الرائي وكمال حده ، عفره بمن عاداه، ومن را متغير الحال عابسًا كان دليلًا على سوء حال الرائي الح. وتعطير الأنام في تعبير الممام للشيخ عبدالغني النابلسي ج٣٠ ص ٣٤٠).

کیونکہ خواب میں آ دمی کے حواس معطل ہوتے ہیں، اس حالت میں اس کے ضبط پراعقاد نہیں کیا جاسکتا کہ اس نے سیجے طور پر ضبط کیا ہے مانہیں؟ علاوہ ازیں شریعت، آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کے وُنیا ہے تشریف لے جانے ہے پہلے کھل ہو چکی تھی، اب اس میں کی بیشی اور ترمیم و تنتیخ کی تخوائش نہیں، چنا نچے تمام اہل علم اس پر متنق ہیں کہ خواب جمت شرعی نہیں، اگر خواب میں کسی نے آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کا کوئی ارشاد سنا تو میزان شریعت میں تو لا جائے گا، اگر تو اعد شرعیہ کے موافق ہوتو و کیھنے والے کی سلامتی واستقامت کی دلیل ہے، ورنہ اس کے تعلق و غلطی کی علامت ہے۔

پنجم :...خواب میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی زیارت بڑی برکت وسعادت کی بات ہے، کین ہے وہ کھنے والے کی عنداللہ مقبولیت ومجوبیت کی دلیل نہیں۔ بلکہ اس کا مدار بیداری میں اِ تباع سنت پر ہے۔ بالفرض ایک شخص کوروز اند آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہو، کیا ہوتو ایسا شخص مردُود ہے۔ اور وسلم کی زیارت ہوتی ہو، کیا اور صالح تنبع سنت ہے، گراسے بھی زیارت نہیں ہوئی، وہ عنداللہ مقبول ہے۔ خواب تو خواب ہے، بیداری ایک شخص نہایت نیک اور صالح تنبع سنت ہے، گراسے بھی زیارت نہیں ہوئی، وہ عنداللہ مقبول ہے۔ خواب تو خواب ہے، بیداری میں جن لوگوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی چیروی کی دوات ہے محروم رہے وہ مردُ وو میں جن لوگوں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی، گر آپ صلی الله علیہ وسلم کی چیروی نصیب ہوئی، وہ مقبول ہوئے۔ ہوئی، دوم تقبول ہوئے۔

ششم :... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم پر اِفتراء ہے ، اور بیکسی شخص کی شقاوت و بدیختی کے لئے کافی ہے ، اگر کسی کو واقعی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی تب بھی بلاضرورت اس کا اظہار مناسب نہیں۔

#### خواب میں زیارت نبوی

سوال:... کیا خواب میں حضور صلی القدعلیہ وسلم کی زیارت ممکن ہے؟ اگر ممکن ہے تو کیے پتا چلے کہ یہ خواب سی ہے؟ بعض
لوگ خواب میں حضور صلی القدعلیہ وسلم کو کی و وسری شکل میں و یکھتے ہیں، کیا وہ بھی سیح خواب ہوگا؟
جواب:... سیح مین کی روایات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشا دمتعدد اور مختلف الفاظ میں مروی ہے کہ:
"مَنُ دَّ الْنِی فِی الْمَنَامِ فَقَدْ دَ الْنِی، فَإِنَّ الشَّیْطَانَ لَا یَتَمَثُّلُ بِیٰ!"
ترجمہ:... '' جس نے جھے خواب میں ویکھا اس نے جھے ہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں
تہیں آسکتا!"

<sup>(</sup>١) ان الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعًا على حال إلّا أن تعرص على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية فان سوغتها عمل بمقتضاها وإلّا وجب تركها والإعراض ولنا فائدتها البشارة أو النذارة خاصةً واما استفادة الأحكام فلا ...الخر والإعتصام للشاطبي ج: ١ ص: ٢٢٠ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) من كذب على متعمّدًا فليتبوّ مقعده من النار (مشكواة ص.٣٥، كتاب العلم، الفصل الثامي).

ایک اور روایت میں ہے:

(مككوة ص:١٩٥٠)

"مَنُ رُّانِيُ فَقَدُ رَأَى الْحَقُ!"

ترجمه:... جس نے مجھ دیکھااس نے سیاخواب دیکھا!"

خواب میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی زیارت ِشریفہ کی دوصور تیں ہیں: ایک: یہ کہ آپ ملی الله علیہ وسلم کی اصلی شکل اور حلیہ مہارک میں ویکھے۔ دوم: یہ کہ کی وسری ہیئت وشکل میں دیکھے۔ اہل علم کا اس پرتو انفاق ہے کہ اگر آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، زیارت آپ ملی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، زیارت آپ ملی الله علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، کیکن اگر کسی و وسری ہیئت وشکل میں دیکھے تو اس کو بھی زیارت نبوی کہا جائے گایا نہیں؟ اس میں علاء کے دوتول ہیں: ایک یہ کہ یہ زیارت نبوی نہیں کہلائے گی، کیونکہ ارشاو نبوی کے مطابق خواب میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ مسلی الله علیہ وسلم کو اصلی علیہ وسلم کو دیکھا تو یہ حدیث ہالا کا الله علیہ وسلم کو اور جانس کے اللہ علیہ وسلم کو تول ہیں۔ اور جانس کے اللہ علیہ وسلم کو خواہ کی شکل وصورت اور حلیہ میں دیکھے وہ آپ مسلی الله علیہ وسلم کی اس میں وفوہ کی شکل وصورت اور حلیہ میں دیکھے وہ آپ ملی الله علیہ وسلم کے اصل حلیہ مبارک سے مختلف شکل میں دیکھنا خواب دیکھنے ہیں:

مصداتی نہیں ۔ اور آپ میسلی الله علیہ وسلم کے اصل حلیہ مبارک سے مختلف شکل میں دیکھنا خواب دیکھنے ہیں:

میک نیارت ہے ، اور آپ میسلی الله علیہ وسلم کے اصل حلیہ مبارک سے مختلف شکل میں دیکھنا خواب دیکھنے ہیں:

میک عبد النونی نا ہلمی رحمہ اللہ '' مقطیم اللہ نام فی تعبیر المنام' میں دونوں قسم کے اقو ال نقل کرنے کے بعد تکھنے ہیں:

"فعلم ان الصحيح، بل الصواب كما قاله بعضهم: ان رؤياه حق على اى حالته فرضت، ثم ان كانت بصورته الحقيقية في وقت ما، سواء كان في شبابه او رجوليته او كهولته او آخر عمره لم تحتج الى تأويل. وإلا احتيجت لتعبير يتعلق بالرائي. ومن ثم قال بعض علماء التعبير: من رأه شيخا فهو غاية سلم، ومن رأه شابا فهو غاية حرب، ومن رأه متبسمًا فهو متمسك بسنته.

وقال بعضهم: من راه على هيئته وحاله كان دليلًا على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه، ومن راه متغير الحال عابسًا كان دليلًا على سوء حال الرائي.

وقال ابن ابى جمرة: رؤياه فى صورة حسنة حسن فى دين الرائى، ومع شين او نقص فى بعض بدنه خلل فى دين الرائى. لأنه صلى الله عليه وسلم كالمرآة الصقيلة ينطبع في بعض بدنه خلل فى دين الرائى. لأنه صلى الله عليه وسلم كالمرآة الصقيلة ينطبع في فيها ما يقابلها. وان كانت ذات المراة على احسن حاله واكمله، وهذه الفائدة الكبرى فى رؤياه صلى الله عليه وسلم اذ مه يعرف حال الرائى."

ترجمہ: "" پس معلوم ہوا کہ یکی بلکہ صواب وہ بات ہے جوبعض حفرات نے فر مائی کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہر حال جن ہے۔ پھراگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل حلیہ مبارک میں دیکھا خواہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہر حال جن ہے۔ پھراگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہر حال تی ہو اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ہویا پڑے عمری کا ، یا زمانہ بیری کا ، یا آخر عمر شریف کا ، تو اس کی تعبیر کی حاجت صلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ہویا پڑے عمری کا ، یا زمانہ بیری کا ، یا آخر عمر شریف کا ، تو اس کی تعبیر کی حاجت

نہیں، اور اگر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو اصل شکل مبارک میں نہیں دیکھا تو خواب دیکھنے والے کے مناسب حال تعبیر ہوگ، ای بنا پر بعض علائے تعبیر نے کہا ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا ہے میں دیکھا تو یہ نہایت صلح ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان دیکھا تو یہ نہایت جنگ ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوان دیکھا تو یہ نہایت جنگ ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مست کو تھا سنے والا ہے۔

اوربعض علائے تعبیر نے فرمایا ہے کہ: جس نے آپ صلی اللہ علیہ واصلی شکل و حالت میں دیکھا تو یدد مکھنے والے کی وُرست حالت ،اس کی کمالی و جاہت اور وُشمنوں پراس کے غلبہ کی علامت ہے ، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیر حالت میں (مثلاً) تیور چڑ حائے ہوئے دیکھا تو یدد کیمنے والے کی حالت کے ٹرا ہوئے کی علامت ہے۔

حافظ ابن ابی جمر آفر ماتے ہیں کہ: آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوا چھی صورت ہیں دیکھنے والے کے وین ہیں شلل کی است ہے اور عیب یا تقص کی حالت ہیں دیکھنے والے کے وین ہیں خلل کی علامت ہے، کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی مثال شفاف آئینے کی ہے، کہ آئینے کے سامنے جو چیز آئے، علامت ہے، کہ آئینے کے سامنے جو چیز آئے، اس کا عکس اس ہیں آجا تا ہے، آئینہ بذات خود کیسائی حسین و با کمال ہو ( مگر بھدی چیز اس میں بھدی ہی نظر آئے گی)، اور خواب میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی ذیارت شریفہ کا بڑا فائدہ ہی ہے کہ اس سے خواب و کھنے والے کی حالت پیچانی جاتی جاتی ہے۔''

اس سلسطے على مندالہندشا و عبدالعزیز محدث و بلوی قدس سرؤکی ایک تحقیق قاوئی عزیزی علی درج ہے، جوحسب ذیل ہے:

"سوال:... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زیارت خواب علی اللی سنت اور شیعہ دولوں فرقہ کو میسر
ہوتی ہے، اور ہرفرقے کے لوگ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا لطف و کرم اپنے حال پر ہونا بیان کرتے ہیں، اور
اپنے موافق اُ حکام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنتا بیان کرتے ہیں، غالبًا دونوں فرقہ کو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شان میں افراط کرنا چھامعلوم نہیں ہوتا، اور خطرات شیطانی کواس مقام میں دخل نہیں، توا یہے خواب کے بارے میں کیا خیال کرنا جا ہے؟

جواب: ... بيجو صديث شريف ب: "مَنْ رَّآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي النِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي النِي النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللَ

جوصورت مبارک تھی، ان صورتول میں ہے جس صورت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھے تو وہ خواب میں دیکھے تو وہ خواب میں استدعلیہ خواب سے جواب سے جواب سے جواب سے جواب سے جواب سے میں اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا۔ اور جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں سنی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا ہے، ای طرح شیعہ نے ہمی نہ دیکھا ہے، ای طرح شیعہ نے ہمی نہ دیکھا ہے، ای طرح شیعہ نے ہمی نہ دیکھا ہے، اور فرضیات کا اعتبار نہیں۔

تحقیق بیہ ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں ویکھنا چارتسموں پر ہے۔ ایک تنم: زویائے اللی ہے کہ اتصال تعین کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اور وُوسری قسم: ملکی ہے اور وہ متعلقات آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو وین اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کا وین اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہیں سمالک کا درجہ اور اس کے مانند اور جو اُمور ہیں، تو ان اُمور کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر ہے۔ اور تیسری قسم: رُویائے نفس نی وسلم کی صورت مقدس میں ویکھنا پروہ من سبات میں ہو، جونن تعبیر ہیں معتبر ہے۔ اور تیسری قسم: رُویائے نفس نی جو کہنا۔ اور یہ تینوں اقسام ہے کہ این خیار میں اُنہ علیہ وسلم کی جوصورت ہے، اس صورت میں ویکھنا۔ اور یہ تینوں اقسام آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خوصورت ہے، اس صورت میں ویکھنا۔ اور یہ تینوں اقسام آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں ویکھنے کے بارے میں صحیح ہیں۔

چوتھی قتم شیطانی ہے، یعنی آخضرت سلی القدعلیہ وسلم کی صورت مقدی بیل شیطان اپنے کوخواب بیل وکھائے ، اور سے جنہیں ہوسکتا ، یعنی ممکن نہیں کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مقدس کے مطابق شیطان اپنی صورت خبیث بنا سکے اور خواب بیل و کھلا وے ، البتہ مغالطہ دے سکتا ہے ، اور تیسری قتم کے خواب بیل بھی اپنی صورت خبیب بنا سکے اور خواب بیل و کھلا وے ، البتہ مغالطہ دے سکتا ہے ، اور تیسری قتم کے خواب بیل بھی است کرتا ہے اور وسوسہ بیل وُ انتا ہے ، چنا نچہ بعض روایات سے ثابت ہے کہ آخضرت سلی القد علیہ وسلم مورہ نجم پڑھتے تھے اور بعض آیات کے بعد جو آخضرت سلی القد علیہ وسلم نے سکوت فر مایا تو شیطان نے کھی عبارت خود بنا کر پڑھ دی کہ اس سے بعض سامعین مشرکین کا شبر تو کی ہوگیا ، اور بیر وایت اُو پرایک مقام میں مفصل مذکور ہوئی ہے ، تو جب کہا سے بعض سامعین مشرکین کا شبر تو کی ہوگیا ، اور بیر وایت اُو پرایک مقام میں مفصل مذکور ہوئی ہے ، تو جب آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ حیات میں شیطان نے ایسا کیا تو خواب میں ایسا کیو نہیں بوسکتا ؟ ای وجہ سے شرکعت میں ان اُ دکام کا اعتبار نہیں جوخواب میں معلوم ہوں ، اور خواب کی بات حدیث نہیں شہر کی جاتی ۔ اور آخضرت سلی القد علیہ وسلم کے قول پر اعتبار نہ کیا جا ور آخضرت سلی القد علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کوخواب میں دیکھا ہے اور آخضرت سلی القد علیہ وسلم کا انتہار نہوں ، موتواس بھی دیکھا ہے اور آخضرت سلی القد علیہ وسلم کی مقام میں ، وادر و تکم خلاف شرع میں ہوتواس بھی دیکھا ہے اور آخضرت سلی القد علیہ و سلم کی اس کا مقال تھی ہوتواں بوتواں بوتواں برعتی کے تول پر اعتبار نہ کیا جائے گا ، والقد اعلی ! ''

( فَأُونُ مُرْيِزِي جَ: اصْ:٣٢٨ ٢٣١ بالعقائد بطبع الحجا أيم معيد )

گزشته دنوں قادیانیوں کے نے سربراہ مرزاطا ہراحمرصاحب کی'' خلافت'' کی تائید میں قادیانی اخبار' الفضل ربوہ' میں آ آسانی بشارات کے عنوان سے بعض چیزیں شائع کی گئیں، ان میں سے ایک کا تعلق خواب میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی زیارت

ے ہے، اس لئے اس کا اقتباس بلفظم ورج ذیل ہے:

" ایک کے مجد مبارک (ربوہ) میں واخل ہور ہا ہوں ، ہر طرف چاندنی بی چاندنی ہے، جتنی تیزی عدد کرتا ہوں ، سرور بڑھتا جاتا ہے اور چاندنی واضح ہوتی جاتی ہے۔ محراب میں حضرت بابا گرونا تک رحمة التدعلیہ جیسی بزرگ شبیدی صورت میں حضرت نبی کریم صنی القدعلیہ وسلم تشریف فر ما ہیں ، آنحضور صلی الله علیہ وسلم التدعلیہ وسلم کے گردنور کا ہالہ اس قدر تیز ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں ، باوجود کوشش کے شبیہ مبارک پرنظر نبیں کتی ۔'' کے گردنور کا ہالہ اس قدر تیز ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں ، باوجود کوشش کے شبیہ مبارک پرنظر نبیں کتی ۔'' (الفضل ربوہ 1904ء)

علم تعبیر کی رُوسے اس خواب کی تعبیر بالکل واضح ہے، صاحب خواب کوآنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کا سکھوں کے پیشوا کی شکل میں نظر آنا اس امر کی دلیل ہے کہ ان کا دِین و مذہب ... جے وہ غلط نہی ہے'' اسلام'' سمجھتے ہیں ... دراصل سکھ ندہب کی شہید ہے، اور ان کے رُوحانی پیشوا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہروز نہیں، بلکہ سکھول کے پیشوا بابانا تک کے ہروز ہیں۔

اورص حب خواب کو آنوارات کا نظر آناجس کی وجہ ہے وہ خواب کی اصل مراد کونہیں پہنچ سکے، شیطان کی وہی تلبیس ہے جس کا تذکر ہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی قدس سر ڈنے فرمایا ہے، اور ان انوارات میں بیاشارہ تھا کہ ان کے پیشوانے بابانا تک کا بروز ہونے کے باوجود تلبیس و تدلیس کے ذریعہ اپنے آپ کو آنحضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کا بیروٹا بت کرنے کی کوشش کی ہے، جس سے ان کی طرح بہت سے حقیقت ناشناس لوگوں نے دھوکا کھایا۔

چونکہ خواب کی یہ تعبیر بالکل واضح تھی ،ای لئے صاحب خواب کومرز ابشیر احمد صاحب اور مرز اناصر احمد صاحب نے خواب کے اظہار ہے منع کیا، چنانچے صاحب خواب لکھتے ہیں:

'' پھر(مرزابشیراحمدصاحب نے)فرمایا: کسے خواب بیان نبیں کرنی، خلافت بٹالشکا انتخاب ہواتو پھر بینظارہ لکھ کر(مرزاناصراحمدصاحب کی خدمت میں) بھجوادیا۔ حضرت مولانا جلال الدین شمس صاحب کے ذریعہ پیغام ملاکہ حضور (بینی مرزاناصراحمدصاحب)فرماتے ہیں کہ: خواب آئے بیس بیان کرنی۔''

(مرزاعبدالرشيد د كانت تبشير ربوه)

مناسب ہے کہ اس خواب کی تا ئید میں بعض دیگرا کابر کے خواب وکشوف بھی ذِ کر کردیے جا کیں۔ ا:...مولا نامحدلد صیانوی مرحوم'' فآوی قادر ہیا' میں لکھتے ہیں:

" مولا ناصاحب (مولا نامجر بیتقوب صاحب نانوتوی قدس سرهٔ ،صدرالمدرّسین دارالعلوم دیوبند)

ن حسب وعده کے ایک فتوی اپنے ہاتھ سے لکھ کر جمارے پاس ڈاک میں ارسال فر مایا، جس کامضمون بیتھا کہ
میشخص میری دانست میں غیر مقلد معلوم ہوتا ہے، اوراس کے الہامات اولیاء اللہ کے الہامات سے بچھ علاقہ نہیں
ر کھتے اور نیز اس شخص نے کسی اہل اللہ کی صحبت میں رہ کرفیض باطنی حاصل نہیں کیا، معدوم نہیں کہ اس کو کس رُوح
کی اویسیت ہے۔"
کی اویسیت ہے۔"

حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی قدس سرؤ نے تواس سے لاعلمی کا اظہار فرمایا کہ مرزاصاحب کوکس زُوح ہے'' فیض'' پہنچا ہے، گر'' اُفضل'' میں ذکر کردہ خواب سے بیعقدہ حل ہوجاتا ہے کہ مرزاصاحب کو سکھوں کے نہیں چیشوا سے زُوحانی اِرتباط تھا، مرزا صاحب نے جو پچھ لیا ہے، انہی سے لیا ہے۔

۲:... مرزاغلام احمد قادیانی نے شہرلود یا نہ بی آکرا ۱۳ میں دعویٰ کیا کہ بیں مجد دموں عباس علی صوفی اور خشی احمد جان مع مریدان اور مولوی محمد حسن مع اپنے گروہ اور مولوی شاہدین اور حبدالقادراور مولوی تور محمد جان مع مولوی شاہدین محمد مبنان منے مولوی شاہدین محمد مبنان نے مع مولوی شاہدین وعبدالقادرا یک مجمع میں جو واسطے اہتمام مدرسداسلامیہ کے اور مکان شاہرادہ صغدر جنگ صاحب کے تھا، بیان کیا کہ علی الصباح مرزاغلام احمد قادیانی صاحب اس شہرلودیا نہ میں تشریف لا کیں مے، اور اس کی تعریف میں نہایت مبالغہ کرکے کہا کہ جو خص اس پرایمان لائے گاگویا وہ اقل مسلمان ہوگا۔

مولوی عبدالله صاحب مرحوم براورم نے بعد کمال بروباری اور حل کے فرمایا:

اگر چدانل مجلس کومیرابیان کرنانا گوار معلوم ہوگالیکن جو بات خدا جل شانۂ نے اس وقت میرے دل میں ڈالی ہے، بیان کئے بغیر میری طبیعت کا اِضطرار دُورنیس ہوتا، وہ بات بیہ ہے کہ مرزا قادیانی جس کیتم تعریف کررہے ہو، بے دین ہے۔

منشى احمد جان بولا كه: مين اوّل كهزاتها كهاس بركوني عالم ياصوفي حسد كر\_\_ كا\_

راقم الحروف (مولا نامحرعبدالقادرلود بانویؓ) نے مولوی عبداللہ صاحب کو بعد برفاست ہونے جلسہ کے کہا کہ: جب تک کوئی دلیل معلوم نہ ہو بلا تاکل کسی کے تن میں زبان طعن کی کھولنی مناسب نہیں ۔مولوی عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ: اس وقت میں نے اپنی طبیعت کو بہت روکا لیکن آخر الامرید کلام خدا جل شانہ نے جو میرے ہے اس موقع برمرز دکرایا ہے، خالی از إلها منیں!

اس روزمولوی عبدالله صاحب بہت پریشان خاطررہے، بلکہ شام کو کھانا بھی تناول نہیں کیا، بوقت و شب دو شخصوں سے اِستخارہ کروایا اور آپ بھی ای فکر ہیں سوگئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہیں ایک مکان بلند پر مع مولوی محموں حب وخوا جداحسن شاہ صاحب بیٹھا ہوں، تین آ دی وُ ور سے دھوتی باند ہے ہوئے ہے آ معلوم ہوئے، جب نزدیک مینچ تو ایک شخص جو آ گے آتا تھا، اس نے دھوتی کو کھول کر تبدندی طرح باند ہولیا، خواب ہی شن غیب سے آواز آئی کہ مرزا غلام احمد قادیا نی بھی ہے۔ اسی وقت سے بیدار ہو گئے اور دِل کی پراگندگی کیک نے دو ہوگئی اور یقین گئی حاصل ہوا کہ بیخص میرائے اسلام میں لوگوں کو گمراہ کررہا ہے۔ موافق تعجیرِ خواب کے ورہوگئی اور یقین گئی حاصل ہوا کہ بیخص میرائے اسلام میں لوگوں کو گمراہ کررہا ہے۔ موافق تعجیرِ خواب کے ورہوگئی اور یقین گئی حاصل ہوا کہ بیخص میرائے اسلام میں لوگوں کو گمراہ کررہا ہے۔ موافق تعجیرِ خواب کے ورہوگئی اور یقین گئی حاصل ہوا کہ بین اسلام میں لوگوں کو گمراہ کررہا ہے۔ موافق تعجیرِ خواب کے ورہوگئی اور ایقین گئی حاصل ہوا کہ بین ہوں کے لودھیا نہ میں آیا۔ (اس خواب میں بھی کہی کہی اشارہ تھا کہ بیدصا حب ہندومت کو اسلام کالبادہ اور حارہ ہیں۔ تاقل)۔''

ہو، ہم:...مولا نا عبدالقدلدھیانویؒ کے ساتھ جن دو فخصوں نے استخارہ کیا تھا، ان کے بارے میں مولا نا محمد صاحبؒ لکھتے ہیں:

'' استخارہ کنندگان میں سے ایک کومعلوم ہوا کہ بیخض بے ناور دُوسر ہے تخص نے خواب میں مرزا کواس طرح دیکھا کہ ایک عورت ہر ہندتن کواپئی گود میں لے کراس کے بدن پر ہاتھ پھیرر ہاہے، جس کی تعبیر میں ازاکواس طرح دیکھا کہ ایک عورت ہر ہندتن کواپئی گود میں لے کراس کے بدن پر ہاتھ پھیرر ہاہے، جس کی تعبیر میں ہے کہ مرزا دُنیا کو جمع کرنے کے در ہے ہے، دین کی کوئی پروانہیں۔''
دیسائی قاوی قادر پیمیں ہے کہ:

'' شاہ عبدالرجیم صاحب سہار نبوری مرحوم نے (جوصاحب کشف و کرامت بزرگ تھے) بروقت ملاقات فرمایا کہ: مجھ کو بعد استخارہ کرنے کے بیمعلوم ہوا کہ بیٹنے کشاں طرح سوار ہے کہ منداس کا ؤم کی طرف ہے۔ جب غور ہے دیکھا تو زناراس کے گلے میں پڑا ہوا نظر آیا، جس ہے اس شخص کا بے دین ہونا ظاہر ہے ، اور یہ بھی میں یقینا کہتا ہوں کہ جواہل علم اس کی تحفیر میں اب متر قد میں ، کچھ مرصے بعد سب کا فرکہیں گے۔ ہوا در نار بھی بطور خاص کی کے ہندو ہونے کی علامت ہے، اس ہے ' الفضل' میں درج شدہ خواب کی تائید ہوتی کہ ریصاحب ہندوؤں سے مستفید ہیں۔ ناقل )۔''

٧:...مولانا محمدا براہيم ميرسيالكو ثي' شہادة القرآن' ميں (جو ٢١ ١١ ه ميں مرز اصاحب كى زندگى ميں شائع ہوئى )

لكھتے ہيں:

'' جباس فرق مبتدع مرزائی کوکی تجیلی تغییر بتا کیں تو کفار کی طرح ''اساطیس الأولین'' کہا کہ حجث انکار کردیتے ہیں، اوراگران کے روبرو صدیث نبوی صلی الدعلی صاحبها وسلم پڑھیں تو اسے بوجہ یے علمی کے کالف ومعارضِ قرآن بنا کر دُور کھینک دیتے ہیں، اورا پی تغییر بالرائے کو جو حقیقت ہیں تحرکر بیف و تا ویل منہی عنہ ہوتی ہے، مؤید بالقرآن کہتے ہیں ( ظاہر ہے یہ طرز عمل کی مسلمان کا نہیں ہوسکتا۔ تاقل )، بیچارے کم علم لوگ اس سے دھوکا کھاجاتے ہیں اور ورطیر دّوات وگرداب شبہات ہیں گھر جاتے ہیں، سوالیے شبہات کے وقت میں اللہ عزیز وحکیم نے جھ عاجز کو کھن اپنے نفتل و کرم سے راوح تی کہ جاہت کی اور ہر طرح سے خاہراً و باطناً، معقولاً ومنقولاً مسئلۂ حقد سمجھایا۔ چنانچ عفوانِ شاب میں ۱۹۸۱ء میں حضرت سے علیہ السلام کی زیارت بابرکت سے مشرف ہوا، اس طرح کرآپ ایک گاڑی پرسوار ہیں اور بندہ اس کوآگے سے تھینچ رہا ہے، اس عالت باسعادت میں آپ سے کا دیائی علیہ ما علیہ کی نبست عرض کی ، آپ نے زبانِ وحی ترجمان سے بالفاظ طیب یوں فرمایا کہ: کوئی خطرے کی بات نہیں! اللہ تعالی اس کوجلدی ہلاک کردے گا۔'' (شبادۃ القرآن طیح اول میں)

# صحابةٌ وصحابياتٌ ، از واجِ مطهراتٌ اورصاحبز اديالٌ

#### حواری کے کہتے ہیں؟

سوال:...ہم نے قرآن پاک میں حواریوں کا ذکر تیسرے، ساتویں اور اٹھائیسویں پارے میں پڑھا، اس ضمن میں کچھسوالات:

ا:...جواری کون لوگ تھے؟

٢: .. جوارى كامطلب كياب؟

ان جواري كوأردويس كيانيارا جاتا ہے؟

٣: .. جواري كے علاوہ أد وسرا كروہ كون ساتھا جو كا فرمغمرا؟

۵:...اوراس کی مفصل تفصیل بیان کریں اور حوار یوں کا خطاب کن کوملا؟

جواب:...' حواری'' کالفظ'' خسور کُن سے ہے،جس کے معنی سفیدی کے ہیں،ان آیات میں' حواری'' کالفظ حضرت میسی علیہ السلام کے خلص احباب واصحاب کے لئے استعمال ہوا ہے، جن کی تعداد بارہ معنی ، حواری کالفظ اُردو میں بھی مخلص اور مددگار ووست کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وارث ہم ہندی صاحب کی کتاب'' علمی لغت' میں ہے:

" حواری: خاص، برگزیده ، مددگار ، دهو بی ، حضرت عیسی کا صحابی ، وه جس کا بدن بهت سفید جو۔ "<sup>(۱)</sup>

وہ کافرگروہ جس کاذکر سورۃ القف کی آیت: ۱۳ میں ہے، اس کے بارے میں حضرت ابنِ عباس رضی القد عنہ فریائے ہیں کہ جب حضرت میسی علیہ السلام کو آسان پر اُٹھایا گیا تو عیسائیوں کے تیمن گروہ ہوگئے۔ ایک نے کہا کہ وہ خود ہی خدا ہے اس لئے آسان پر اُٹھایا گیا تو عیسائیوں کے تیمن اس لئے باپ نے اپنے بیٹے کواپنے پاس بلالیا۔ یہ دونوں گروہ کا فر چلے گئے۔ دُوسرے نے کہا کہ وہ خدا تو نہیں مگر خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، ہوگئے۔ تیمرا گروہ مسلمانوں کا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ نہ خدا تھے، نہ خدا کے بیٹے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت ان کو آسان پر اُٹھالیا (اور قرب قیامت میں وہ پھر ناز ل ہوں گے )، یہ گروہ مؤمن تھے۔ حضرت

 <sup>(</sup>۱) المحواري أصله من المحور وهو شدة البياض ..... كانوا الحواريون اثنى عشر رجلًا اتبعوا عيسلي عليه السلام. (التفسير الكبير ج: ٨ ص: ٩٣) طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

<sup>(</sup>٢) علمي لغت ص:٧٥٧ (مطبوعه علمي كتب خانه).

عیسی علیہ السلام کے حواری اور ان کے سیچے ہیر د کاروں کا یہی عقیدہ تھا۔

#### عشره مبشره کس کو کہتے ہیں؟

سوال:...ایک حافظ صاحب کہتے تھے کہ بی بی فاطمہ کا ذِکر عشرہ مبشرہ میں ہے۔ عشرہ مبشرہ کس کو کہتے ہیں؟

جواب: ...عشر ہمبشرہ ان دک محابہ کو کہتے ہیں جن کو آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم نے ایک ہی وفت میں جنت کی بشارت دى، ان كے اسائے گرا می مير ہيں: ا: ابو بكر \_ ٣: عمر \_ ٣: عثمان \_ ٣: على \_ ٥: طلحه \_ ٣: زبير \_ ٧: عبدالرحمن، بنعوف \_ ٨: سعد بن وقاص۔ ٩: ابوعبیدہ بن جراح۔ • ۱: سعید بن زید ، رضی الله عنهم ۔حضرت فاطمہ رضی الله عنها کے فضائل بے ثمار ہیں ، وہ خواتین جنت کی سر دار ہول گی ،تگر'' عشرہ مبشرہ'' ایک خاص اصطلاح ہے ، ان میں حضرت فاطمہ رضی امتد تعالیٰ عنہ، شامل نہیں ، اسی طرح دیمر بہت ہے صحابہ کرام رضی التدعنبم کوآنخضرت صلی التدملیہ وسلم کی زبانِ وحی ترجمان ہے جنت کی بشارتیں ملیں گر'' عشر ہ مبشر ہ' میں ان

## خلفائے راشدین میں جارخلفاء کےعلاوہ دُوسرےخلفاء کیوں شامل نہیں؟

سوال:... دین طور پر جب خلفائے راشدین کا ذکر آتا ہے تواس ہے مراد صرف جار خلف نے راشدین لئے جاتے ہیں، يعنى حضرت ابوبكرصديق رضى التدعنه،حضرت عمر فاروق رضى الله عنه،حضرت عثّان غنى رضى التدعنه اورحضرت على المرتضى رضى التدعنه، اس کے بعد حضرت اِمام حسنؓ اور حضرت امیر معاویہ جو کہ دونوں صحالی ہیں ، ان کا نام کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ حالانکہ یہ بھی خلفائے راشد ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیزؑ کا دور بھی نہایت مثالی دور رہا ہے۔ آپ ہے گز ارش ہے کہ خاص طور پر جو جا رضفا ء کو'' حق جا ر یار'' کہا جاتا ہے، آپ قرآن وحدیث ہے ان جار خلفاء کی خصوصیت کو ثابت کر کے جواب ویں، اور بیجھی کہ حضرت ا مام حسن اور حضرت امیرمعاویة کاان کے ساتھ کیوں نبیس ڈکر کیا جاتا؟

#### جواب:...' خلافت علیٰ منہاح النبوۃ'' کے لئے دیگر اوصاف کے ساتھ بجرت شرطتی، جس کی طرف سورۂ النور کی آیت

<sup>(</sup>١) عن ابن عباس قال. لما أراد الله عزُّ وجلَّ أن يرفع عيسني إلى السماء . ﴿ فَتَفْرَقُوا ثَلَاثُ فِرْق، قالت فرقة كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء، وهوُلاء اليعقوبية، وقالت فرقة كان فينا ابن الله ما شاء الله ثم رفعه إليه، وهؤلاء السطورية، وقالت فرقة. كان فينا عبدالله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء المسلمون. (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢١٠ طبع رشيديه

<sup>(</sup>٢) عن سعيند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشرة في الجنة أبويكر في الجنة، وعمر في الحنة، وعثمان وعلى وربير وطلحة وعبدالرحمن وأبوعبيدة وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، وقد ورد ان فاطمة سيّدة بساء أهل الجنة. (شرح فقه اكبر ص ١٣٥، ابوداؤد ح١٠ ص٢٨٣٠، كتاب السنة، شرح عقيدة الطحاوية ص٥٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) از جمله لوازم خلافت خاصراً نست كه ظيفه ازمها جرينٍ اوّ بين بأشد. (ازالمة العنماء عن خلافة المخلفاء ج ا ص ١٠، مطبوعه سهبل اکیڈمی)۔

اِستخلاف میں اشارہ فرمایا گیا ہے۔ اور بیشر طصرف چاروں خلفائے راشدین میں پائی گئی ہے۔ حضرت إمام حسن رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت علی کرتم اللہ و جہد کی خلافت کا تمتیقی ، جس سے خلافت بنوت کے میں سال پورے ہوئے ، جس کی تصریح حدیث نبوی: "خسلاف قد النبو قد شلافو ن صنه "میں آئی ہے ، لینی خلافت بنوت تمیں سال ہوگ ۔ بیتر ندی اور ابوداؤد کی روایت ہے۔ حضرت امیر معاویہ ضی اللہ عنہ میں چونکہ جرت کی شرطنیں پائی گئی اس لئے ان کا شار خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم میں نہیں کیا جاتا۔ ان کی خلافت بھی خلافت و راشدہ نہیں خلافت ، خلافت بھی خلافت و راشدہ نہیں ، تابعی ہیں۔ اس لئے ان کی خلافت بھی خلافت و راشدہ نہیں کہال تی ، البہ خلافت براشدہ کے مشابقی ۔ (")

#### خیرالقرون کے تین ادوار کا حدیث سے ثبوت

سوال:...حدیث کا حوالہ عطافر مائیں جس کامفہوم ہے ہے کہ: میرے بعد،ان کے بعد،اوران کے بعد لیعنی تبع تابعین تک سچ ہوگا،اس کے بعد جھوٹ کا نزول ہوگا۔

يواب:.. "وعن عمران بن حصين (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله على الله عليه وسلم: خير أمتى قرنى ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ان بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يوتسمنون، وينذرون ولا يستحلفون. متفق عليه" (مكاوة ص:۵۵۳).

#### حضرت ابوبكرصديق رضى التدعنه كى تاريخ ولا دت ووفات

سوال:...امیرالمؤمنین سیّدنا حضرت ابو بکررضی اللّدتغالی عنه کی تاریخِ ولا دت اور تاریخِ وفات کون می ہے؟ جواب:...ولا دت کی تاریخ معلوم نہیں ، وفات شب سدشنبه ۲۲ رجمادی الاخری ۳۱ ھرمطابق ۲۳ راگست ۹۳۳ ء به عمر ۱۳ ساں ہوئی۔ 'س ہے معلوم ہوا کہ ہجرت ہے بچاس سال پہلے ولا دت ہوئی۔

<sup>(</sup>١) قوله تعالى. "لَيَسْتَخُلِفَتَّهُمُ فِي الْاَرُضِ" فيه قولَان: أحدهما يعني أرض مكة لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك فوعدوا كما وعدت بنواسرائيل ..... الثاني: بلاد العرب والعجم. (تفسير القرطبي ج:١٢ ص٩٩٠).

 <sup>(</sup>٢) وخلافة النبوة ثلاثون سنة منها خلافة الصديق سنتان وثلاثة أشهر، وخلافة عمر عشر سنين ونصف، وخلافة عثمان اثنا
 عشر سنة، وخلافة على اربعة سنين وتسعة أشهر، وخلافة الحسن ابنه سنة أشهر. (شرح فقه اكبر ص:٨٣).

 <sup>(</sup>۳) ترمذی ج۰۶ ص:۵۰، ابواب الفتس، باب ما جاء فی الخلافة، طبع رشیدیه ماهیوال. ابوداؤد ج ۲ ص. ۲۸۱،
 کتاب السنة، باب فی الخلفاء، طبع ایچ ایم سعید.

 <sup>(</sup>٣) والخلافة ثلاثون سنة بعدها ملك وامارة لقوله عليه السلام الخلافة بعدى ثلاثون سنة ... .. فمعاوية ومن بعده لا يكون خلفاء بل ملوكًا وأمراء (شرح عقائد ص: ٥٠ ا ء قديم نسخه).

 <sup>(</sup>۵) كانت وفاة الصديق رضى الله عنه في يوم الإثنين ... وذلك لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة ... وكان عمره يوم توفّي ثلاث وستين سنةً. (البداية والمهاية ج: ٤ ص: ١٨ ا ، طبع بيروت).

## حضرت ابوبكرصد لق كاخلافت برحق تقى

سوال:...اگر ہمارے تین خلفاء کو حضرت علیٰ ہے محبت تھی اور جب حضرت علیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب واہل بیت اور ان کے عزیز بھائی موجود تنے، اور اگر ان میں پچھ بھی نہ ہولیکن میصفت تو موجودتھی ، بقول حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم : '' جس کا ہیں مولا اس کاعلی مولا۔''

اور حضرت عمرٌ نے آکر حضرت علی کوغد برخم میں مبارک باد دی تھی کہ '' اے علیؒ آپ خدا کے تمام مؤمنین ومؤ منات وکل صحابہ کرامؓ کے مولامقرر ہوئے۔'' تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرات خلفاء نے حضرت علیؒ کوخلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ اور کیوں سقیفہ میں ان تنین خلفاء میں سے کسی نے بھی حضرت علیٰ کونا مزدنہیں کیا؟

جواب:...غدیرخم میں جو إعلان ہوا تھا وہ حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ ہے دوتی کا تھا، خلافت کانہیں، یہی وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلی ہے۔ کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلی ہے۔ کہ تخضرت ابو بکر انہا ، اورا پنی بیاری میں ان کونماز پڑھائے کا تھم فر مایا ، حضرت ابو بکر انہا ، اورا پنی بیاری میں ان کونماز پڑھائے کا تھم فر مایا ، حضرت ابو بکر انہا ، اور حضرت علی مقتدی ، اس لئے خلافت بھی حضرت ابو بکر رضی اللّٰہ عنہ کودی گئی۔ (۲)

سوال:... ہمارے تینوں خلفاء نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ مبارک بیں شرکت کیوں نہیں کی؟ اور اگر خلافت کا مسلہ در پیش تھا تو امر خلافت ملتی کیوں نہیں کیا؟ کیارسول خدا حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بروہ کران کی خلافت تھی؟ اور کیوں ان حضرات نے خبر نہیں دی کہ یہاں خلافت کا مسلہ در پیش ہے؟ اور حضرت علی ہے اس بارے بیں مشورہ کیوں نہ کیا؟
جواب:... حضرات خلفائے ثلاثی نے جنازے بیس شرکت فرمائی ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے کہ کس حاکم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے جانشین کا تقرر کیا جاتا ہے، اُمت جانشین اور حاکم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔
سوال:... جس طرح ابو بکر شحلیفہ ہوئے آپ اس کو اصوال کیا کہیں ہے؟ ایکش ہونییں سکتا، سلیکشن یہ بھی نہیں ہوسکتا، نومینیشن کے بھی نہیں ، تو کیا معاملہ تھا؟ اور اس کا کیا نام رکھا جائے گا؟ اور کس طرح یہ خلافت جائز قرار دی جائے گا؟

(۱) عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممن ثم قال كاني قد دعيت فأجبت الى قد تركتُ فيكم التقلين كتاب الله وعترتى أهل بيتى . . . ثم قال الله مولاى وأنا ولى كل مؤمن ثم أخذ بيد على فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. (البداية والنهاية ج:٥ ص: ٢٠٩). (٢) عن عبدالله بن أمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد قال: لما استعز برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده في نفر من المسلمين دعا بلال للصلاة فقال: مروا من يصلى بالناس. قال: فخرجت فإذا عمر في الناس، وكان أبوبكر غائبًا، فقلت: قم يا عمرا فصل بالناس، قال: فقام، فلما كبر عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلًا مجهرًا، فقال رسول الله صلى الله عليه أبي يكر فجاء بعد ما صلى عمر تلك الصلوة فصلى بالناس. (البداية والنهاية ج:٥ ص: ٢٣٢، طبع دار الفكر، بيروت).

(٣) لما كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع على سريره دخل أبوبكر وعمر رضى الله عنهما ومعهما نفر من المهاجرون والأنصار المهاجرون والأنصار المهاجرون والأنصار كما سلم أبوبكر وعمر، ثم صفوا صفوفًا لَا يومهم أحد (البداية والنهاية ج:٥ ص:٩٥، طبع دار الفكر، بيروت).

جواب: . بتمام صحابہ کرامؓ نے ( جن میں حضرت علی رضی القد عنه بھی شامل تھے ) حضرت ابو بکرؓ ہے بیعت کی ، اس ہے بڑھ کرانتی ب(الیکٹن) کیا ہوگا.. ؟ ایک شخص بھی نہیں تھا جو حضرت ابو بکرؓ کے مقالبے میں خلافت کا مدمی ہو۔

سوال :... جناب فاطمہ کی دلی والت مرتے دم تک ان تین فلفاء ہے کیسی ربی ؟ اگر آپ رضامند تھیں تو آپ نے اور آپ کے شوہر حضرت علی نے اپنی حیات تک بیعت کیوں نہ کی؟ اور اگر آپ ان لوگوں سے ناراض تھیں اور آپ نے اس حالت میں انتقال فرمایا تو آپ کا اعتقاد ند ہی وہی ہوانا جوشیعوں کا ہے؟

سوال: مولاناصاحب ميرا آخرى سوال يه بكدا بوطالب كافرت يامسلمان؟ جواب: ...ان كاسلام ندلانا تابت ب-

## حدیثیں حضرت ابو بکر اور میکرخلفائے راشدین سے زیادہ حضرت ابو ہر بریا ہے کیوں مروی ہیں؟

 <sup>(</sup>۱) فقلت أبسط يدك يا أنابكر فبسط يده فبايعته وبايعه المهاحرون ثم نايعه الأنصار. (البداية والنهاية ح.۵ ص.۲۳۱).
 (۲) وقد روينا عن أبي بكر رضى الله عنه أنه ترضى فاطمة وتلاينها قبل موتها فرضيت رضى الله عنها. (البداية والنهاية ح۵ ص:۲۸۹، طبع دار الفكر، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) ثم نظر في وجوه القوم فلم يرعليًا فدعا بعلى بن أبي طالب فجاء فقال: قلت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختمه على الله على الله عليه وسلم في عصا المسلمين قال. لا تثريب يا حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصا المسلمين قال. لا تثريب يا حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعهد (البداية والنهاية ج٥٠ ص: ٢٣٩)، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) الك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء، أى هو أعلم لمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، وقد ثبت في الصحيحيس أنها نزلت في أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان يحوطه وينصره ويقوم في صفه ويحبه حبًا طبيعيًا لا شرعيًا، فلما حضرته الوفاة وحال أجله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان والدخول في الإسلام فسبق القدر فيه واحتطف من يده فاستمرً على ما كال عليه من الكهر، ولله الحكمة التامة. (تفسير اس كثير ج ٥ ص ٢٤).

<sup>(</sup>۵) عن أنس بن مالك بن أبي عامر قال كنت عند طلحة بن عبيدالله فدخل عليه رجل فقال يا أبا محمد! والله ما درى هذا السماسي أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ام أنتم تقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما لم يقل يعلى أبا هريرة فقال طلحة: والله ما يشك اله سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم نسمع وعلم ما لم نعلم، انا كنا قوما أعنها عنه الله عنه مسكينًا وأهلون كنا ناتي بني الله صلى الله عليه وآله وسلم طوفي النهار ثم موجع وكان أبا هريرة رضى الله عنه مسكينًا لا مال له ولا أهل و لا ولد انما كانت يده مع يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

نوبت کم آئی۔ حضرت فاروقِ اعظم رضی الله عنه کا وقت بھی زیادہ طویل نہیں تھا، پھرمبماتِ خلافت میں اِٹنغال کی وجہ ہے زیادہ فرصت بھی نہیں۔ علاوہ ازیں بعض ا کابر پرشدت احتیاط کا غلبہ تھا،اس لئے وہ روایت سے قصد أاحتر از کرتے تھے۔

#### حضرت عمررضي التدعنه كي ولا دت وشهادت

سوال:...امیرالمؤمنین ستید ناعمر رضی الله عنه کی تاریخ ولا دت اور تاریخ شهاوت کون سی ہے؟

جواب:...ولادت ببحرت ہے جاکیس سال قبل ہوئی۔ ۲۷ رذی الحجہ ۲۳ ھے بروز چہارشنبہ مطابق ۱۳۱ کتوبر ۲۳۳ ء کونمی ز فخر میں ابولو کو مجوی کے بخر سے زخمی ہوئے ، تین را تیں زخمی حالت پر زندہ رہے ، ۴۹ رذی الحجہ ( ۳ رنومبر ) کو وصال ہوا۔ کیم محرم ۴۳ ھے کو روضهٔ اطهر میں آسود و کاک ہوئے ، معزت صهیب ٹے نماز جناز ویڑھائی۔

#### حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كى تائيد ميں نزول قرآن

سوال :.. موال بیہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی *کس ر*ائے کے حق میں قر آن میں آینتیں نا زل ہو نمیں؟ جواب: ..حضرت عمرفاروق اعظم رضی الله عند کو بیسعادت کی مرتبه حاصل ہوئی کہ وحی خداوندی نے ان کی رائے کی تا ئید ک ۔ حافظ جل ل الدین سیوطی یے "تساریخ المخلفاء" میں ایسے ہیں ایس مواقع کی نشاند ہی کی ہے، اور امام البندشاه ولی اللہ محدث والوى قدس سرة في "إزالة المخفاء عن خلافة المخلفاء" بين وس كياره واقعات كاذكركياب، ان بين ع چنديد إين:

<sup>(</sup>يَرِماثِ اللهِ اللهِ وسمع ما يدور معه حيث ما دار ولا بشك انه قد علم ما لم بعلم وسمع ما لم نسمع ولم يتهمه أحدمنا الله تنقول عملي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. (مستدرك حاكم ح ٣ ص ١١٥، ١١٥ طبع دار الكتاب العربي، بيروت). عن أبي هريرة قال. ان الناس يقولون أكثر أبرهريرة ولو لا أيتان في كتاب الله ما حدثت حديثًا، ثم يتلوا إن الذين يكتمون ما أبزلنا من البيّنت والهدى . إلى قوله . الرحيم، ان إحواسا من المهاحرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أباهريرة كان يلرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبع بطنه ويتحصر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. (صحيح بخاري ح: ١ ص ٢٢ بات حفظ العلم). أيضًا واكثرهم حديثًا ابو هريرة ثم أنس بن مالك . . . الخ. (تدريب الراوي ص ٢٩٢) وهـو أحـفظ الصحابة قال الشافعي أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره أيضًا. (تدريب مع التقريب ص٢٩٢، ٢٩٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>١) فوائد السبب في قلَّة ما روى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه .. .. أنه تقدمت وفاته قبل انتشار الحديث واعتناء الناس بسماعه وتحصيله وحفظه. (تدريب الراوي مع تقريب النواوي ص ٢٩٣ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحفاظ، جلد اوّل، تذكرة عمر.

<sup>(</sup>٣) فاتفق له أن ضربه أبو لولو فيروز المحوسي ... وهو قائم يصلي في المراب صلاة الصبح من يوم الأربعاء، لأربع بقين من ذي الحجة من هذه السنة بخنجر . ومات رضي الله عنه بعد ثلاث و دفن في يوم الأحد مستهل اعرام من سنة أربع وعشرين بالحُجرة النبوية. (البداية والنهاية ح. ٤ ص. ١٣٨ ، ١٣٨ ، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) وافق عمر ربّة في احد وعشرين موضعًا. (تاريخ الخلفاء ص:٣٨، ٣٤).

ا:...حضرت عمر رضی الله عنه کی رائے بیتی که جنگ بدر کے قید یوں کوفل کیا جائے، اس کی تائید میں سورۃ الانفال کی آیت: ۲۷ ٹازل ہوئی۔

۲:...منافقول کا سرغنه،عبدالله بن اُنِی مراتو آپ کی رائے تھی کہ اس منافق کا جنازہ نہ پڑھایا جائے ، اس کی تائید میں سورۃ التو ہے کہ آیت: ۸۴ نازل ہو گی۔

سا:...آپ مقام ابراہیم کونمازگاہ بتانے کے حق میں تھے،اس کی تائید میں سور و بقر ہ کی آیت: ۱۲۵ تازل ہوئی۔ ۱۲۰۰۰ آپ از دائج مطہرات کو پر دے میں رہنے کا مشور ہ دیتے تھے،اس پرسور و اُحزاب کی آیت: ۵۳ تازل ہوئی اور پر دو لازم کر دیا گیا۔

3:...أمّ المؤمنين حضرت عائشه رضى القدعنها پر جب بدباطن منافقول نے نارّ واتہمت لگائی اور آنخضرت ملی القدعلیه وسلم نے (ویکر سحابہؓ کے علاوہ) حضرت عمر رضی اللہ عندہ ہے بھی رائے طلب کی ،آپ نے سنتے ہی بےساختہ کہا:'' توبہ! توبہ! بیتو کھلا بہتان ہے!''اور بعد میں انہی الفاظ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت نازل ہوئی۔

۱:...ایک موقع پرآپ نے از واجِ مطہرات کوفہمائش کرتے ہوئے ان سے کہا کہ اگرآ تخضرت صلی التدعلیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوتم ہے بہتر ہویاں عطا کردے گا، اس کی تائید میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر: ۵ نازل ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔

## حضرت عمر فاروق اعظم رضى الله عنه كے خلاف بہتان تراشياں

سوال: ... میں نے آج ہے کہ عرصہ پہلے جمعہ کے وعظ کے دوران ایک داقعہ اِم صاحب ہے ساتھا۔ دو یہ ہے کہ:

'' حضرت عمر فاردق رضی اللہ عنہ کو قبر میں عذاب ہوا، (معاذ اللہ!) جس ہے ان کی پنڈلی کے ٹوشنے کی آ داز باہر تک لوگوں نے تن، اس عذاب کی دجہ بیتی کہ ان پر ایک دفعہ بیٹا ب کا ایک چھیٹا پڑ گیا تھا۔' جناب عالی! اس وقت تو جھے اتنا شعور نہیں تھا، لیکن آج میں اس داتعے برغور کرتا ہوں تو میرا دِل نہیں ماننا کہ یہ داقعہ بچ ہوگا، لیکن مجریہ میں سوچتا ہوں کہ بیدواقعہ ایک عالم دِین کی زبانی سنا ہے۔ جیب کہ شک کا شکار ہوں، اُمید ہے آپ میری اس کشکش کو دُور مادیں گے، میرے خیال میں بیدواقعہ صریحاً غلط ہے۔

جواب:... مجھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایسے کسی واقعے کاعلم نہیں ، پہلی بارآپ کی تحریر میں پڑھا، میں اس کوصریجاً غلط اور بہتانِ عظیم سمجھتا ہوں۔ان واعظ صاحب سے حوالہ دریا فٹ سیجئے۔

#### حضرت عمررضي اللدعنه كاكشف

سوال:...بہت سے عالموں سے سنا ہے کہ خلیفہ کو وم حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے تنے اور ملک شام میں ان کی فوج کا فروں سے کڑر ہی تھی ،حضرت عمر فاروق " نے خطبہ پڑھتے پڑھتے فوج کے جزئیل ساریہ کوفر مایا کہ:'' اے ساریہ! پہاڑ کوسنعبالو'' چنانچ ساریہ ّنے عمر فاردق کی آواز تی ،اور پہاڑ کوسنعبالا ،اس طرح ان کو فتح نصیب ہوئی ۔کیایہ تیجے ہے؟

#### جواب:... بید مفرت عمر رمنی الله عنه کا کشف اور کرامت تقی ، بیدوا قعہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ (۱)

# حضور صلی الله علیه وسلم کے جمۃ الوداع کے خطبے میں حضرت عمر اُروئے تھے یا حضرت ابو بکر اُن

سوال:... بنگ کا اسلامی صفحه پڑھا، ریٹائر ڈجشس قد برالدین صاحب ایے مضمون 'اسلام ایک کمل ضابطہ' حیات ہے' میں لکھتے ہیں کہ: ۹ رذی الحجوکو جمعہ کے روز ۱۰ ھی حضورا کرم سلی القدعلیہ وسلم نے عرفات کے میدان ہیں جوخطبر دیا تھا، اس ہیں دین اسلام کے کمل ہونے کی ٹویدسائی۔ اس وقت مسلمان خوش ہور ہے تھے، لیکن حضرت عمرضی الله عندرور ہے تھے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے وجہ دریا وقت کی تو حضرت عمرضی الله عند نے فرمایا: شاید اب آ پ ہم لوگوں میں زیادہ ون ندر ہیں۔ لیکن مولانا صاحب! کچھ دن پہلے بہی مضمون اسلامی صفح پرشاید مولانا احتشام الحق صاحب نے لکھاتھا، جس میں انہوں نے اس خطبے کے دوران حضرت عمرضی الله عند کی بجائے حضرت صدیق اکبرضی الله عند کے روئے کے متعلق لکھاتھا، اور ہو بہو بھی الفاظ لکھے تھے۔ براؤ کرم حضرت عمرضی الله عند کی وجہ سے مطالع سے محروم ہیں، ورنہ موال کی نوبت نداتی نے مطالع سے محروم ہیں، ورنہ موال کی نوبت نداتی آئی۔ اُمید ہے آ پ مضرور جواب دیں گے۔

جواب: ...اس آیت کے نازل ہونے کے موقع پر رونے کا واقعہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کا ہے، می جسٹس صاحب نے حدیث کے الفاظ سیح نقل نہیں گئے ، جس کی وجہ ہے آپ کواس واقعے کا اشتباہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رونے کے واقعے ہے ہو گیا۔ آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بین فر مایا تھا کہ شایدا ہے آپ ہم لوگوں میں زیادہ دن ندر ہیں ، بلکہ بیفر مایا تھا: '' اب تک تو ہمارے وین میں اضافہ ہور ہاتھا، کیکن آج وہ کمل ہو گیا ، اور جب کوئی چیز کممل ہو جاتی ہے تو اس میں اضافہ ہور ہاتھا ، کیکن آخ وہ کمل ہو گیا ، اور جب کوئی چیز کممل ہو جاتی ہے تو اس میں اضافہ ہور ہاتھا ، کیکن آخ وہ کمل ہو گیا ، اور جب کوئی چیز کممل ہو جاتی ہے۔ ' آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' تم تی کہتے ہو! ' ' تغیر ابن کیر میں اسافہ ہور اس میں اضافہ ہور اس میں اسافہ ہور اس میں اضافہ ہور اس میں اسافہ ہور سافہ ہور اسافہ ہور اسافہ ہور اسافہ ہور اسافہ ہور اسافہ ہور اسافہ ہور سافہ ہور سافہ

حضرت ابو بكررضى الله عنه كے رونے كا واقعه يہ ہے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے مرض الوفات كے دوران ايك خطبے ميس فرمايا كه: '' الله تعالى نے اپنے ايك بندے كوافقيار ديا ہے كہ وہ ؤنيا ميں رہے ياحق تعالى كے جوار رحمت ميں چلا جائے'' حضرت ابو بكر

<sup>(</sup>۱) . . . . فوقع في خاطر عمر وهو يخطب يوم الجمعة أن الجيش المذكور لاقى العدو وهم في بطن واد وقد هموا بالهزيسة وبالقرب منهم جبل، فقال في أثناء خطبته: يا سارية الجبل، الجبل، ورفع صوته فألقاه الله في سمع سارية فانحاز بالهال الحبل، وقاتلوا العدو من جالب واحد ففتح الله عليهم. (الإصابة ج: ٢ ص. ٣ ، طبع دار صادر، مصر، تيزريك عن عيرة الصحابة ج: ٣ ص ١٣١، طبع دار الفكر، بيروت). حياة الصحابة ج: ٣ ص ١٣١، طبع دار الفكر، بيروت). (٢) عن هارون بن عنترة عن أبيه قال: لما نزلت "اليوم أكملت لكم دينكم .... وذلك يوم الحج الأكبر بكي عمر فقال له السبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: أبكاني الاكتافي زيادة من ديننا فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص، لقال. صدقت. (تفسير ابن كثير ج ٢ ص ٢١٠)، طبع دار المعرفة، بيروت).

رضی امتدعنداس اشارے کو مجھے گئے اور رونے لگے، جبکہ دُ وسرے صحابہ رضی التدعنبم اس وقت نہیں سمجھے۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کے قول کا (اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فلاں ہوتا) کا مصداق

سوال:...واضح حوالہ کے ساتھ یہ بتائمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابیؓ کے بارے میں فرمایا تھا کہ: اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فلاں ہوتے۔

جواب: ... حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے بارے میں فرمایا تھا: "لسو کسان نہیں بعدی لکسان عہر بن الخطاب"(ترتري ج:۲ ص:۲۰۹)\_

#### حضرت عثمان رضى اللهءنه كى تاريخ شهادت وعمرشريف

سوال:...امیرالمؤمنین سیّد نا حضرت عثمان غنی رضی الله عنه کی تاریخ ولا دت اور تاریخ شهادت کون سے؟ جواب:...تاریخِ شہادت میں متعدّد اتوال میں ،مشہورتول ۱۸رذی الحجہ ۳۵ سے (۱۷رجون ۲۵۲ء) بروز جمعہ کا ہے،عمر مبارک مشہور تول کے مطابق ۸۲ سال تھی۔ (۲)

# حضرت عثمان رضی اللّه عنه کا نکاح حضرت أمّ کلثوم رضی اللّه عنها ہے آسانی وی ہے ہوا

سوال:...كياحضورِ اكرم صلى التدعليه وسلم نے سيّد ناحضرت عثمان غنى رضى التدعنه كوفر مايا تفاكه سيّده أمّ كلثوم رضى التدعنها كا نکاح اللہ تعالیٰ نے آپ ہے کرویا؟

جواب: بطرانی کی روایت ہے کہ: ' میں نے عثان ہے أمِّ کلثومٌ کا نکاح نہیں کیا تکر آسانی وی کے ساتھ ۔ ' اور ابن ماجد کی روایت میں ہے کہ آ پ سلی القد علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا کہ: " بیجبریل بتارہے ہیں کہ القد تعالی نے أمّ كلثوم كے

 (١) عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر فقال. ان عبدًا خيره الله بين أن يؤتيه س زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده، فاختار ما عنده. فبكني أبوبكر، قال: فديناك بآباتنا وأمهاتنا، فعجبنا له، فقال الناس. انطروا إلى هذا الشيخ ينجبر رمسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد حيّره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول فدينناك بآبالننا وأمهاتننا، فكنان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المحيّر وكان أبوبكر أعلمنا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٣٦٦ باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم).

 (٢) انه قتل يوم الحمعة لثماني عشرة خلت من ذي الحجة سبة خمس وثلاثين على الصحيح المشهور .... توفي عن ثنتين وثمانين سنة واشهر. (البداية والتهاية ج: ٤ ص: ٩٠١).

 (٣) عن أمّ عياش قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ما زوّحت عثمان أمّ كلثوم إلّا بوحي من السماء. (رواه الطبراني في الكبير والأوسط إسناده حسن، مجمع الزوائد ج ٩ ص: ١ ٢، بات تزويجه، طبع دار الكتب العلمية، بيروت). ساتھ تیراعقد کردیاہے، زقیہ کے مہر جتنے مہر کے ساتھ۔''<sup>(۱)</sup> (مجمع الزوائدج: ۹ ص: ۲۱ میں اس مضمون کی متعدّدروایتیں ہیں، اور طبرانی کی مٰدکور دبالا روایت کوشن کہاہے)۔

# حضرت على كرتم التُدوجهه كي عمر مبارك اور تاريخ شهادت

سوال:...امیرالهؤمنین سیّدنا حضرت علی حیدر کرار رضی الله تعالی عند کی تاریخ ولا دت اور تاریخ شهادت کون می ہے؟ جواب:...شهادت ۱۷ رمضان المبارک ۴۴ همطابق ۴۴ رجنوری ۲۱۱ ء به عمر ۱۳۳ سال (۲)

## حضرت علی رضی الله عنه کے نام مبارک کے ساتھ " کرتم الله وجهه " کیوں کہا جاتا ہے؟

سوال:...مهربانی کرکے بینتا کیں کہ ہر صحافیؒ کے نام کے ساتھ' رضی اللہ عنہ' بولا جاتا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ' کرتم اللہ وجہہ'' ، تواس کی کیا وجہ ہے؟

جواب:...فار بی لوگ حعزت علی رضی الله عند کے نام مبارک کے ساتھ بدؤ عاکے گندے الفاظ استعال کرتے تھے، اس کئے الل ِسنت نے ان کے مقابلے کے لئے بیدؤ عائیہ الفاظ کہنے شروع کئے:'' الله تعالیٰ آپ کا چبرہ روشن کرے۔'' (۳)

#### كيا حضرت على رضى الله عنه كے نكاح مؤفت ہے؟

سوال:...روزنامہ جنگ میں "حضرت علی رضی اللہ عندی اولا ذی کے عنوان سے ایک صاحب کے جواب میں لکھا تھا کہ حضرت علی کے بعض اولا دیں ہوئیں، آپ نے حضرت علی کی بعض اولا دی خام محصورت علی کے بعض اولا دی ہوئیں، آپ نے حضرت علی کی بعض اولا دی نام محمد درج فرمائے ہیں۔ مولا ناصاحب! سوال ہے کہ جناب فاطمۃ الزہر آئی وفات کے بعد حضرت علی نے جو متعدد ذکاح کے تھے، کیا وہ دائی تھے یامؤقتی نکاح تھے؟ برائے مہر یانی آپ اس کی وضاحت کریں یعنی فاطمۃ الزہر آئی وفات کے بعد حضرت علی نے جو نکاح کے تھے، کیا وہ دائی تھے یامؤقتی (حتمہ) نکاح تھے؟ نیز حضرت فاطمۃ الزہر آئے علاوہ حضرت علی کی چنداز واج کے نام درج فرمائیں۔ جو اب :...اسلام میں نکاح مؤقت کا کوئی تصورت میں۔ اگر ایسا ہوتا تو طلاق مشروع ندی جاتی ۔ حضرت علی رضی التدعنہ جواب :...اسلام میں نکاح مؤقت کا کوئی تصورت میں، اگر ایسا ہوتا تو طلاق مشروع ندی جاتی ۔ حضرت علی رضی التدعنہ جواب :...اسلام میں نکاح مؤقت کا کوئی تصورت میں، اگر ایسا ہوتا تو طلاق مشروع ندی جاتی ۔ حضرت علی رضی التدعنہ

(١) عن أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي عثمان عند باب المسجد فقال يا عثمان! هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوّجك أمّ كلثوم بمثل صداق رقيّة على مثل صحبتها. (سنن ابن ماجة ص: ١ ١، فضل عثمان رضي الله عنه).

(۲) وحاصل الأمر أن عليًا قعل يوم الجمعة وذلك لسبع عشرة خلت من رمضان .. عن ثلاث وستين سنة. (البداية والنهاية ج: ٤ ص: ٣٣٠، ج: ٨ ص: ٣ ا، طبع دار الفكر، بيروت).

ر س) سوال: معزت علی کے نام کے ساتھ '' کرم اللہ وجہ' کہنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب: بعض علماء سے سنا ہے کہ خوارج نے آپ کے نام مبارک کے بعد '' سوّد اللہ وجہ' بر حایا تھا، اس کے جواب کے لئے'' کرم اللہ وجہ' عادت تھہرالی گئی، اور ایک بزرگ سے بیسنا تھا کہ چونکہ آپ عہد ملفی میں اسلام لیے آئے، آپ کا وجہ مبارک بھی بت کے سامنے بیس جملاءاس لئے بیکہا جا تا ہے۔ (امداد الفتاوی ج: ۲ ص: ۳۷۳)۔

(٣) عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ... الخ (تفسير ابن كثير ج ٢٠ ص: ٢٣١). أيضًا في الدر المختار: وبطل نكاح متعة ومؤقت وان جهلت المدة أو طالت في الأصح وليس منه ما لو نكحها على أن يطلاً ها بعد شهر أو نوى مكته معها مدة معينة. (الدر المختار مع الرد المتارج:٣ ص: ٥١). نے جو نکاح کے وہ مؤقت نہیں تھے، آپ کی تجھ از واج آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، بعض کو طلاق وے دی، پچھ آپ کے آخری کھے جیس کہ: آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں کوئی اور نکاح نہیں کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں کوئی اور نکاح نہیں کیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد کی نکاح کے، بعض ہویاں آپ کی زندگی میں فوت ہو گئیں، بعض کو طلاق وے دی ۔ انتقال کے وقت آپ کی چار ہویاں اور اُنیس کنیزیں تھیں، چودہ، پندرہ صاحبز اور سر ہو مصاحبز اویاں تھیں اور اُنیس کنیزیں تھیں، چودہ، پندرہ صاحبز اور سے اور سر مصاحبز اویاں تھیں ۔ صاحبز اویاں تھیں ۔ صاحبز اویاں تھیس ۔ صاحبز اوول کے اسماء کرائی ہے جیں: حسن ، حسن ، حسن ، ابو یکڑ ، عثمان ، مجمد بن حنفیہ گھر اوسط ، محمد المور منین عبداللہ ، معرونہ ، زینب صغری ، رماد صغری ، اُم کلاوم صغری ، فاطمہ ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوا تھا ) ، وقید، اُم الحن ، رماد کبری ، اُم اِلْی ، میمونہ ، زینب صغری ، رماد صغری ، اُم کلاوم صغری ، فاطمہ ، المامہ خدیجہ، اُم الکرام ، اُم جعفر ، اُم الحن ، مائد۔ (۱)

## متعه کی نسبت حضرت علی رضی اللّٰدعنه کی طرف کرنا اُن پرتہمت ہے

جواب:... بیخض جس سے آپ کی گفتگو ہوئی، شیعہ ہوگا۔ شیعہ صاحبان متعہ کرتے ، کراتے ہیں، اوراس کو بہت بڑا کا یہ تواب بھتے ہیں۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص ایک بار متعہ کرے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے درجے کو پہنچ جا تا ہے، اور دوسری بار کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجے کو، اور چوشی بار کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجے کو، اور چوشی بار کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجے کو، اور چوشی بار کرے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درجے کو یالیتا ہے۔ (۱)

البداية والنهاية ج. 4 ص: ١٣٣١، ٣٣٣، طبع دار الفكر، بيروت.

<sup>(</sup>٢) روايت كروند قبال النبسي صلى الله عليه وسلم: من تمتع مرة درجته كدرجة الحسين، ومن تمتّع مرّتين درحته كدرجة الحسين، ومن تمتّع مرّتين درحته كدرجة الحسن، ومن تمتّع ثلث مرّات درجه كدرجتي. (برهان المتعة ص٥٢، باب المحسن، ومن تمتّع ثلث مرّات درجه كدرجتي. (برهان المتعة ص٥٢، باب المحسن، ومن تمتعة. تالف: مولاتا الحاج الوالقاسم ١٣٠٥ المنتج لا بور، يحواله تاريخي وستاوي ص٤٣٥، فيرس كرده ابور يحان شياء الرحمن قاروتي).

اہل سنت والجماعت کے نزدیک متعد حرام ہے، اور بیزنائی کی ایک شکل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جس واقعے کا حوالہ سوال میں دیا گیا ہے، بیخالص جموٹ ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بہتان و اِلزام ہے۔اس مخض کواپنے فاسداور غلط خیال سے تو بہ کرنی جائے۔ (۲)

#### جنگ جمل مِسفّین کے فریقین کوگالی گلوج کرنا

سوال:... جنگ جمل ، مِفین میں جو کہ مسلمانوں کی یا ہمی مشاجرات بیان کی جاتی ہیں ، پوچمنا یہ ہے کہ ان جنگوں کو بیان کرنا ، ان کے واقعات کو دُہرانا ، پھرکسی ایک فریق کی طرف داری کرے دُوسرے فریقِ مسلم کوگائی گلوج دینا جائز ہے؟ جواب:...ان واقعات کومحابہ کرام رضوان التعلیم اجمعین پر تنقید کے لئے دُہرانا اور کسی فریق کو کہ ابھلا کہنا سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کواکا ہرکی ہے ادبی سے بچائے۔

(۱) لم ذكر في الفتح أدلة تحريم المتعة وأنه كان في حجة الوداع وكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا طائفة من الشيعة، ونسبة الجواز إلى مالك كما وقع في الهداية غلط. (رد اغتار ج: ٣ ص: ٥١)، ونكاح المعمدة باطل وهو أن يقول لامرأة المتع بك كذا مدة بكذا من المال. وقال مالك: وهو جائز، لأنه كان مباحًا فيبقى إلى أن يظهر ناسخية، قلنا: ثبت النسخ بإجماع الصحابة وابن عباس صح رجوعه إلى قولهم فتقرر الإجماع. (هداية ج: ١ ص: ١١١، ١١١، طبع مكيه شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٢) والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة ... الخ. (تفسير ابن كثير ج ٢٠ ص ٢٣١، صحيح بخارى ج ٢٠ ص ٢٤٤، باب نهى رسول الله على الله عله وسلم عن نكاح المتعة أخيرًا، صحيح مسلم ج ١٠ ص ٣٥٢، باب نكاح المتعة طبع كتب خانه رحيميه، الذيا). (٣) ويكف عن ذكر الصحابة إلّا بخير لما ورد من الأحاديث الصحيحة في مناقبهم ووجوب الكف عن الطعى فيهم كقوله عليه المسلام: لا تسبّوا أصحابي ...... وما وقع بينهم من المنازعات والهاربات فله محامل وتأويلات. (شرح العقائد النسفية ص ١٢١ طبع مكتبه خير كثير كراچي).

# حضرت عباس اورحضرت علی المرتضی رضی الله عنها کے بارے میں چندشبہات کا اِزالہ

بسم الله الرحمان الرحيم

محترم المقام جناب يوسف لدهيانوي صاحب

السلام عليكم ورحمة الفدوير كانته اما يعدا

قاضی ابو بکربن العربی ۱۸ ۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ ۱۳ العواصم من القواصم "کے ایک باب میں رقم طراز ہیں: " رسول انڈسلی انڈعلیہ وسلم کی و فات ایک کمرتو ژ حادثہ تھا، اورعمر بھر کی مصیبت ، کیونکہ حضرت علیؓ ،حضرت فاطمہ ؓ کے گھر میں کر جمثہ صحیح

پھراس کے بعد حضرت عباس اور حضرت علی ، نبی صلی الله علیہ وسلم کے ترکہ میں اُلجھ گئے ، وہ فدک ، بنی نفسیراور خیبر کے ترکہ میں میراث کا حصہ جا ہتے تھے۔''

ائمہ حدیث کی روایت کے مطابق حضرت عباسؓ نے حضرت علیؓ کے متعلق کہا تھا کہ جب حضرت عباسؓ اورعلیؓ دونوں رسول انتصلی انتدعلیہ وسلم کے اوقاف کے بارے میں حضرت عمرؓ کے پاس اپنا جھڑا لے کر مھے تو حضرت عباسؓ نے حضرت عمرؓ سے کہا:'' اے امیر المؤمنین! میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرادیں۔''

دیگرجگہ پر ہے کہ آپس میں گالی گلوٹ کی ..... (ابن حجر، فتح الباری)۔

'' حضرت علی بن ابی طالب رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس آئے ، جبکہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اپنی آخری بیاری میں مبتلا نتے ، لوگوں نے آپ سے بوجیما کہ: اے ابوالحسن! رسول الله صلی الله علیه وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ نے فر مایا کہ: اب آپ بہلے سے اچھی حالت میں ہیں۔ تو حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور فر مایا: خداکی تسم تین روز کے بعد آپ پر لاٹھی کی حکومت ہوگی ، مجھے معلوم ہور ہا ہے کہ اس بیماری میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات عنقریب ہونے والی ہے ، کیونکہ بنی عبد المطلب کے

چہروں کی جو کیفیت موت کے وقت ہوتی ہے، وہی جھے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی معلوم ہور ہی ہے، آؤ! ہم رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور آ پ سلی اللہ علیہ وسلم سے بوچے لیں کہ آ پ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ اگر آ پ ہمیں خلافت دے جا کیں تو بھی ہمیں معدوم ہوجائے اور اگر آ پ ہمیں خلافت دے جا کیں تو بھی ہمیں معدوم ہوجائے اور اگر آ پ کسی اور کوخلافت دے دیں تو پھر ہمارے متعلق اس کو دھیت کرجا کیں ۔تو حضرت علی نے کہا: خدا کی تنم! اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کریں اور آ پ ہم کونہ دیں تو پھر لوگ ہم کو ہم کو ہم کو ہم کو ہم کہ علیہ اللہ علیہ اللہ ایہ والنہا یہ میں ابن عباس کے متعلق سوال نہ کروں گا۔'' یہ حدیث تھے ہماری کتاب المغازی اور البدایہ والنہا یہ میں ابن عباس سے مروی ہے، اور امام احمد نے اپنی مندیس روایت کی ہے۔

#### سوالات

ا: .. حضرت على حبيب كركيول بدينه محك تنهي؟

: ۲:...کیاان دونوں کو مال و دولت کی اس قدرحرص تھی کہ بار بارتر کہ ما تنگتے تھے، جبکہ ان کوحضرت ابو بکر ؓ اورعمرؓ کہ اس مال کی حیثیت تر سے کی نہیں 'تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔

۳:... به جنگزاان دونوں کونه صرف مال د دولت کا حریص ثابت کرتا ہے بلکداخلا تی پستی کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے ، کیونک گائی گلوچ شرفا م کا وطیر نہیں۔

٣:... تين روز كے بعدآب برائھي كى حكومت ہوگى''اس عبارت كوواضح كريں۔

۵:... حضرت عباس گوکیسی فکر پڑی ہے کہ خلافت ملے ، نہ ملے تو وصیت ہی ہوجائے کہ ان کے مفا دات محفوظ ہوجا تمیں۔ نم اکرم صلی اللّدعلیہ وسلم کی بیماری اور د فات کا صدمہ اگر غالب ہوتا تو بیہ خیالات اور بیرکارروا ئیاں کہاں ہوتیں؟

۲:... حضرت علی کے الفاظ ہے تو ان کا ارادہ میں ظاہر ہوتا ہے کہ خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار ہی کیوں نہ کردیں ،
انہیں خلافت درکار ہے ، اور یہ بھی کہ انہیں اختال میں تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم منع فرمادیں گے ، ای لئے کہتے ہیں کہ : میں نہ
سوال کروں گا (اور بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس خلافت کو حاصل کروں گا) ، حضرت علی کے الفاظ اگر سے
مفہوم طاہر نہیں کرتے تو پھر کیا ظاہر کرتے ہیں؟

فقظ والسلام محمد ظهورالاسلام أميد ہے كمآب جواب جلد إرسال فرمائيں ہے۔

#### ا الجواب

سوالات پرغور کرنے سے پہلے چندا موربطور تمہید عرض کردینامناسب ہے:

رساله فقدا كبر من فرمات مين:

"ولا نـذكر الصحابة (وفي نسخة ولا نذكر احدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم) إلّا بخير." (شرح تتراكبر: المعلى الله عليه وسلم) إلّا بخير."

ترجمہ:...'' اور ہم ، محابہ کرامؓ کو (اور ایک تسخہ میں ہے کہ ہم ، رسول اللہ مسلّی اللہ علیہ وآلہ وسلّم کے اصحابؓ میں ہے کسی کو ) خیر کے سوایا ذہیں کرتے ۔'' امام طحادیؒ اینے عقیدہ میں فرماتے ہیں:

"ونحب أصبحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبراً من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الحق يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بالخير، وحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان."

(عقيدة الطحاوي ص: ٢٦ بلبع ادار ونشروا شاعت مدرسه نعرة العلوم مجرانواله)

ترجمہ: "اورہم رسول النّه سلی الله علیہ وسلم کے محابہ سے مجت رکھتے ہیں۔ ان میں ہے کی کی مجبت میں افراط وتفریط نہیں کرتے ۔ اورنہ کی ہے براءت کا ظہار کرتے ہیں ، اورہم ایسے مخف سے بغض رکھتے ہیں جوان میں سے کی سے بغض رکھتے ہیں جوان میں سے کی سے بغض رکھتا ہے یا ان کو نا زواالفاظ سے یا دکر ہے۔ ان سے محبت رکھنا ہیں وا بمان اور إحسان ہے ، اوران سے بغض رکھنا کفرونفاق اور طغیان ہے۔ "

إمام ابوزر عربيد الله بن عبد الكريم الرازى رحمه الله (التونى ١٣٦٥ م) كابيار شاد بهت عدا كابر فقل كيا بهكه:

"اذا رأیت الوجل ینقص أحدًا من أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، فاعلم الله علیه الله علیه وسلم، فاعلم الله زندی یه فان الوسول صلی الله علیه وسلم عندنا حق، والقران حق، وانما ادی الینا ها الله الله الله الله والسنن أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم، وانما یویدون ان یجرحوا شهودنا لیبطلوا الکتاب والسنه والجرح بهم أولی وهم زنادقة" (تدرالوام من التوام من شرح) ترجمه الله علیه والله و المحال الله علیه والله و المحال الله علیه و الله و ا

بیتو عام محابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں اہل حق کاعقیدہ ہے، جبکہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی الله عنها کا شار

خواص صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت عبال کوآنخضرت سلی اللہ علیہ دسلم: "عنفی وصنو أبي" فرمایا کرتے تھے، یعن 'میرے پچااور میرے باپ کی جگہ' ،اوران کا بے صد اِکرام فرماتے تھے۔ حضرت عمر دخی اللہ عندان کے وسلے سے اِستنقاء کرتے تھے، ان کے علاوہ حدیث کی کتابوں میں ان کے بہت سے فضائل ومناقب وارد ہیں۔

اور حفزت على كرنم القد وجهد كے فضائل ومنا قب تو حد شارے خارج ہيں، ان كے ديگر فضائل سے قطع نظروہ اہل حق كے بن ، نزد يك خليفة ُراشد ہيں، قاضى ابو بكر بن العربي رحمه الله '' العواصم من القواصم'' ميں، جس كے حوالے آپ نے سوال ہيں درج كئے ہيں، لكھتے ہيں:

"وقُتل عشمان قلم يبق على الأرض أحق بها من عليّ، فجاءته على قدر في وقتها ومحلها، وبيس الله على يديه من الأحكام والعلوم ما شاء الله أن يبين. وقد قال عمر: لو لَا عليَّ لهلك عمر! وظهر من فقهه وعلمه في قتال أهل القبلة من استدعائهم، ومناظرتهم، وتـرك ببـادرتهـم، والتـقـدم اليهم قبل نصب الحرب معهم، وندائه: لَا نبدأ بالحرب، ولَا يتبع مول، ولا يجهز على جريح، ولا تهاج امرأة، ولا نغنم لهم مالًا. وامره بقبول شهادتهم والصلوة خلفهم. حتى قال أهل العلم: لو لًا ما جرى ما عرفنا قتال أهل البغي." (٣٠:١٩٣) ترجمه:...'' اور حضرت عثمان رضي الله عنه شهبيد موئة تو رُوئة زمين يرحضرت على رضي الله عنه سے بڑھ کر کوئی خلافت کامستحق نہیں تھا، چنانچے نوشتۂ البی کے مطابق انہیں خلافت اپنے ٹھیک وقت میں ملی ، اور برکل ملی۔اوران کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے وہ اُ حکام وعلوم ظاہر فریائے جواللہ تعالیٰ کومنظور تھے۔اور حصرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا:'' اگر علیٰ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہوجا تا!'' اور اہلِ قبلہ سے قبال کرنے میں ان کے علم و تفظہ کے جو ہر ظاہر ہوئے ، مثلاً انہیں دعوت ویتا، ان سے بحث ومناظرہ کرتا، ان سے لڑائی میں پہل نہ کرنا، اور ان کے ساتھ جنگ کرنے ہے جل بیاعلان کرنا کہ ہم جنگ میں ابتدانہیں کریں گے، بھا گنے والے کا تعاقب تبیس کیا جائے گا ،کسی زخمی کول نہیں کیا جائے گا ،کسی خاتون ہے تعرض نہیں کیا جائے گا ،اور ہم ان کے مال کوغنیمت نہیں بنائمیں سے ،اور آپ کا پیھم فر مانا کہ اہل قبلہ کی شہادت مقبول ہوگی اور ان کی افتد امیں نماز جائز ہے وغیرہ۔جتی کہ اہل علم کا قول ہے کہ: اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اہل قبلہ کے ساتھ قبال کے بیہ واقعات پیش نہ آتے تو ہمیں الل بغی کے ساتھ قال کی صورت ہی معلوم نہ ہوسکتی۔''

<sup>(</sup>۱) وعن ابني أسيند السناعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبدالمطلب . .... ثم قال: يا رَتَا هذا عمى وصنو أبني ....الخ. (مجمع الزوائد ج: ٩ ص: ٣٢٢، كتاب المناقب).

<sup>(</sup>٢) عن أنس أن عمر بن الخطاب كان ادا قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال: اللَّهم انا كنا نتوسل اليك بسيّنا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعمّ نبيّنا فاسقنا فيسقوا، رواه البخاري. (مشكوة ج ١ ص١٣٢٠، باب الإستسقاء).

پی جس طرح کسی ایک نبی کی تکذیب پوری جماعت انبیائے کرام میں السلام کی تکذیب ہے، کیونکہ دراصل بیوتی اللی کی تکذیب ہے۔ کیونکہ دراصل خلافت تکذیب ہے۔ کیونکہ بیددراصل خلافت تکذیب ہے۔ ٹیسک ایک خلیف کراشد کی تنقیص خلفائے راشدین کی پوری جماعت کی تنقیص ہے، کیونکہ بیددراصل خلافت بوت کی تنقیص ہے۔ ای طرح جماعت محابث کی تنقیص ہے، کیونکہ بیددراصل صحبت نبوت کی تنقیص ہے، کیونکہ بیددراصل صحبت نبوت کی تنقیص ہے، ای بناو پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا:

"اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

ترجمہ:... میرے محابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو! اللہ سے ڈرو! ان کومیرے بعد ہدف طامت نہ بنالینا، پس جس نے ان سے محبت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی ۔ اور جس نے ان سے بغض رکھا۔ اس نے محبت کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ''

خلاصہ یہ کہ ایک مسلمان کے لئے محابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین سے محبت رکھنا اور انہیں خیر کے ساتھ یاد کرنا لازم ہے، خصوصاً حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ، جنعیں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیابت نبوت کا منعب حاصل ہوا۔ ای طرح وہ محابہ کرام جن کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بارگا و عالی میں محب ومحبوب ہونا ثابت ہے، ان سے محبت رکھنا نہت نبوی کی علامت ہے۔ اس لئے اِمام طحادی اس کو یہ ین وایمان اور اِحسان سے تعبیر فرماتے ہیں، اور ان کی تنقیص و تحقیر کو کفرونغاتی اور طغیان قرار دیتے ہیں۔

دوم:...ایک واقعے کے متعدد اَسباب وعلل ہو سکتے ہیں، اور ایک قول کی متعدد تو جیہات ہو سکتی ہیں۔اس لئے ہمیں کسی واقعے پر گفتگو کرتے ہوئے ، یاکسی کے قول کی تو جیہ کرتے ہوئے صاحب واقعہ کی حیثیت ومرتبہ کو لمحوظ رکھنالا زم ہوگا۔مثلاً:ایک مسلمان یو فقر و کہتا ہے کہ: '' جھے فلاں ڈاکٹر سے شفا ہوئی''، تو قائل کے عقیدے کے پیش نظراس کو کلمہ کفر ہیں کہا جائے گا۔لیکن یہی فقر واگر کوئی و ہر یہ کہتا ہے تو یہ کلمہ کفر ہوگا۔ یا مثلاً: کسی تینیم کی تو جین و تذلیل اور اس کی واڑھی نو چنا کفر ہے،لیکن جب ہم میں واقعہ حضرت موک علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ان کی شان و حیثیت کے پیش نظر کی کواس کا وسوسہ بھی نہیں آتا۔ (۱)

سوم :... جس چیز کو آ دمی اپناحق سجحتا ہے، اس کا مطالبہ کرنا، نہ کمال کے منافی ہے اور نہ اسے حرص پرمحمول کرنا سیح ہے۔ انبیائے کرام میں اسلام کے بعد حضر اتِ صحابہ کرام رضوان اللہ میں اجھین سے بڑھ کرکون کامل وظلم ہوگا؟ لیکن حقوق میں بعض اوقات ان کے درمیان بھی منازعت کی نوبت آتی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلے فرماتے تھے، مگراس بات پر تکیر نہیں فرماتے تھے کہ یہ منازعت کول ہے؟ اور نہ حق طلی کوحرص کہا جاتا ہے۔

چہارم:... اِجتہادی رائے کی وجہ ہے تہم میں خطا ہوجانا لاکقِ موّا خذہ نہیں، اور نہ یہ کمال واخلاص کے منافی ہے۔حضرات انبیائے کرام عیبم السلام باجماع اللّٰ بحق معصوم میں، تکر اِجتہادی خطا کا صدوران سے بھی ممکن ہے، لیکن ان پر چونکہ وتی الٰہی اورعصمت

<sup>(</sup>١) "وَلَـمُّا رَجْعَ مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضَينَ آسِمًا قَالَ بِمُسَمَا خَلَفَتُمُوْنِيُ مِنْ بَعْدِى، أَعَجِلْتُمْ أَمُو رَبِّكُمْ، وَٱلْقَى الْآلُواحَ وَآخَذَ بِرَأْسِ أَخِيَهِ يَجُرُّهُ الْيَهِ" (الأعراف: ٩٥٠).

محبوبیت عنداللہ وعندرسولہ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ الغرض اس کی بیمیوں نظیری مل سکتی ہیں کہ انظامی اُمور میں اختلاف رائے کی بنا پر کشاکشی اور آلمخی تک کی نوبت آ سکتی ہے، محرچونکہ ہر مخص اپنی جگہ مخلص ہے، اس لئے بیکشاکشی ان کے نصل و کمال میں رخندا نداز نہیں سمجی جاتی۔

توبت پہنچی، اورسور و حجرات کی ابتدائی آیات اس سلسلے میں نازل ہوئیں، اس کے باوجود ان دونوں بزرگوں کے قرب دمنزلت اور

مشقم:... حکومت وامارت ایک بھاری ذمدداری ہے، اور اس ہے عہدہ برآ ہونا بہت بی مشکل اور دُشوار ہے، اس لئے جو مخص این بارے میں پورا اطمینان ندر کھتا ہو کہ وہ اس عظیم ترین ذمدداری سے عہدہ برآ ہوسکے گا، اس کے لئے حکومت وامارت کی طلب شرعاً وعرفاً ندموم ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد کرامی ہے:

"إِنَّكُمْ سَتَحُرُصُونَ عَلَى الْإِمَارَةِ وَسَتَكُونُ نَذَامَةً يُّوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعُمَ الْمُرُضِعَةُ وَبِعُسَتِ
الْفَاطِمَةُ." (مَحَى بَوَارِي جَ: ٢ ص: ١٠٥٨، كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة)

ص:١٦٢، ٢٣ ا، طبع مجتباتي بمبئي). (٢) "مَا كَانَ لِنبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُ أَسُرَى حَتَّى يُشْخِنَ فِي الْأَرْضِ، تُويْدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللهُ يُويْدُ الْاخِرَةَ، وَاللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ" (الأنفال:٢٤، تفسير ابن كثير ج:٣ ص:٣٣٣).

 <sup>(</sup>١) ان ابحتهاد في العقليّات والشرعيّات الأصليّة والفرعيّة قد يخطىء وقد يصيب . والمحتهد غير مكلّف باصابته . . .
 وهذا مبديّ عللي جواز اجتهاد الأنبياء وتسجوين وقوعهم في الحطاء للكن بشرط ان ينبّهوا حتّى ينتبهوا. (شرح فقه اكبر ص: ١٩٢١ ا ، طبع مجتبائي بمبئي).

<sup>(</sup>٣) عن أبى مليكة أن عبدالله بن الزبير أخيرهم انه قدم ركب من بنى تميم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال أبوبكر: امر القعقاع بن معبد بن روارة، قال عسر بل المر الأقراع بن حابس، قال أبوبكر ما أردت إلا خلافي، قال عسر ما أردت خلافك، فتسماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنول في ذلك: ينأيها الذين المنوا لا تقدّموا بين يدى الله ورسوله حتى انقضت. (صحيح بخارى ج:٢ ص:٢٢١، باب وقد بنى تميم).

ترجمہ:..' بے شکتم امارت کی حرص کرو گے اور عنقریب بیہ قیامت کے دن سرایا ندامت ہوگ۔
پس بید وُ ووج پلاتی ہے تو خوب پلاتی ہے اور وُ ووج چھڑ اتی ہے تو کری طرح چھڑ اتی ہے۔''
لیکن جو تحص اس کے حقوق اوا کرنے کی اہلیت وصلاحیت رکھتا ہو، اس کے لئے اس کا مطالبہ شرعاً وعقلاً جا کز ہے، اور اگر وہ کسی خیر کا ذریعہ ہوتو مستحسن ہے، سیّد نا یوسف علیہ السلام کا اِرشاد قر آنِ کریم میں نقل کیا ہے کہ انہوں نے شاوِمصر سے فر ما یا تھا:
(یوسف: ۵۵)
ترجمہ نین علی خو آئِنِ اللّا رُضِ اِنِّی حَفِیظٌ عَلِیْمٌ۔''
ترجمہ نین '' ملکی خز انوں رہم کو کو ما مور کر دو، میں این کی حفاظت رکھوں گا، اور خوب واقف ہوں ۔''

ترجمہ:...'' ملکی خزانوں پر مجھ کو ماُمور کر دو، میں ان کی حفاظت رکھوں گا،اورخوب واقف ہوں۔'' اور قرآنِ کریم ہی میں سیّد ناسلیمان علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کی بیدُ عابھی نقل کی گئی ہے:

"رَبِّ اغْفِرُ لِی وَهَبُ لِی مُلْکًا لَا یَنْبَغِی لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِی اِنْکَ أَنْتَ الْوَهَابُ" (صَنه صَا ترجمہ:... اے میرے رَبِ امیرا (پچھلا) قصور معاف کراور (آئندہ کے لئے) جھے کو الی سلطنت دے کہ میرے سوا (میرے زمانہ میں) کی کومیسر شہو۔"

دے کہ میرے سوا (میرے زمانہ میں) کی کومیسر شہو۔"

آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی خلافت و نیابت، جے اسلام کی اصطلاح میں" خلافت ِ راشدہ" کہا جاتا ہے، ایک عظیم الشان فضیلت ومنقبت اور حسب ذیل وعدہ ًا لہی کی مصداق ہے:

"وَعَدَ اللهُ الَّذِيْنَ امننُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّخُلُفَ اللهُ الَّذِيْنَ مِنُ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنُ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اللهِي الْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنُ بَعْدِ خَوْفِهِمُ اللهِي اللهُ الل

ترجمہ:.. (اے جموعہ اُمت!) تم میں جولوگ ایمان لاویں اور نیک عمل کریں، ان سے القد تعالیٰ وعدہ فرما تا ہے کہ ان کو (اس اِ تباع کی برکت ہے ) زمین میں حکومت عطافر مائے گا، جیسا کہ ان سے پہلے (اہالِ عدایت) لوگوں کو حکومت و کی تھی، اور جس دین کو القد تعالیٰ نے ان کے لئے پند کیا ہے (یعنی اسلام) اس کو ان کے لئے تو ت و کے گا، اور ان کے اس خوف کے بعد اس کو مبدل بامن کردے گا، بشر طبیکہ میری عبادت کرتے رہیں اور میرے ساتھ کسی قشم کا شرک نہ کریں۔'' (بیان القرآن)

جوفض اس خلافت کی اہلیت رکھتا ہو، اس کے لئے اس کے حصول کی خواہش ندموم نہیں، بلکہ ایک اعلی در ہے کے فضل و کس کو حاصل کرنے کی فطری خواہش ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ نیبر میں بیاعلان فر مایا کہ:'' میں یہ جھنڈ اکل ایک ایسے خفس کو دُوں گا جو اللہ تعالی اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے محبت رکھتا ہے، اور التہ تعالی اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس مے مجت رکھتا ہے، اور التہ تعالی اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس محبت رکھتا ہے، اور التہ تعالی اور اس کے مسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس مے مجت رکھتے ہیں۔'' تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں سے ہم خفس اس فضیلت کو حاصل کرنے کا خواہش مند تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"مَا أَحْبَبُتُ الْإِمَارَةَ إِلَّا يَوْمَثِذِ، قَالَ: فَتَسَاوَرُتُ لَهَا رَجَاءً أَنُ ادَّعَى لَهَا، قَالَ: فَدَعَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا. الحديث."

(سيحملم ج:٢ ص:٢٤٩)

ترجمہ: " میں نے اس دن کے سواا مارت کو بھی نہیں جا ہا، پس میں اپنے آپ کو نمایاں کررہا تھا، اس اُمید پر کہ میں اس کے لئے بلایا جا وَں۔ پس آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی القد عند کو طلب فرمایا اور وہ جمنڈ ااُن کو عنایت فرمایا۔"

نلا ہر ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رمنی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیہ خواہش کرنا کہ امارت کا جمنڈ اانہیں عنایت کیا جائے ، اس بشارت اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لئے تھا۔ شیخ محی الدین نو ویؒ اس حدیث کے ذیل میں لکھتے ہیں :

"انما كانت محبته لها لما دلت عليه الإمارة من محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته لله والفتح على يديه."

ترجمہ:...'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اس دن امارت کی محبت دخواہش کرنا اس دجہ سے تھا کہ بیداللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مے محب ومجوب ہونے کی دلیل تھی ، اور اس فخص کے ہاتھ پر فتح ہونے والی تھی۔''

الغرض خلافت بنوت ایک غیر معمولی شرف، امتیاز اور مجموعہ نفسائل وفواضل ہے، جوحضرات اس کے اہل تھے اور انہیں اس کا پورااطمینان تھا کہ وہ اس کے حقوق اِن شاءاللہ پورے طور پرادا کر سکیس کے، ان کے دِل بیں اگر اس شرف وفضیلت کے حاصل کرنے کی خواہش ہوتو اس کو'' خواہش اِقتدار'' سے تعبیر کرنا جا ترنہیں ہوگا، بلکہ بیکا رِنبوت میں شرکت اور جارحہ نبوی بننے کی حرص کہلائے گی، مندالہند شاہ ولی اللہ محدث والوگ فرماتے ہیں:

قاضی ابوبکر بن العربی رحمه الله نے پہلا قاصمه ( کمرتو ژحادثه ) آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی رحلت کوقر اردیا ہے، اوراس سلسلے میں لکھا ہے کہ اس ہوش رُباس انحے کی وجہ ہے حضرت علی رضی الله عنه گھر میں جیپ کر بیٹھ گئے بنتے، حضرت عثمان رضی الله عنه پر سکته طاری ہوگیا تھا، اور حضرت عمر رضی الله عنه پروار فکل کی کیفیت طاری ہوگئے تھی، وغیر دوغیرہ۔ اس پوری عبارت سے واضح ہوجاتا ہے کہ اس قیامت خیز سانے کے جو اُٹرات صحابہ کرام رضی اللّه عنہم پر مرتب ہوئے، قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللّہ ان اٹر ات کو ذِکر کررہے ہیں، حضرت علی کرتم اللّہ وجہہ پراس حادثے کا بیاٹر ہوا تھا کہ وہ گھر ہیں عزیت نشین ہو گئے تھے۔

آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ کی محبوب ترین شخصیت کی رصلت کے بعد جہان ان کے لئے تیرہ و تارہوجا تا ہے، ان کی طبیعت پر انقباض و افسر دگی طاری ہوجاتی ہے، اور دِل پرایک ایس گرہ بیٹے جاتی ہے جو کسی طرح نہیں کھلتی، ان کی طبیعت کسی سے ملئے یا بات کرنے پرکسی طرح آ ما دہ نہیں ہوتی، وہ کسی قتم کا جزع فزع یا بے صبری کا اظہار نہیں کرتے ، لیکن طبیعت ایس جو باتی ہے کہ مدتوں تک معمول پرنہیں آتی۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی محبوب اس خطار من پرنہیں ہوا، اور حضرات سلی اللہ علیہ کہ اس خطارت میں تو ان اکا بر کے صبر و تحل پر معنوں اللہ علیہ میں ہوا ، اور حضرات سے براہ رضوان اللہ علیہ ما جعین سے بڑھ کرکوئی عاشق زار اس چشم فلک نے نہیں دیکھا ، نہیں تو ان اکا بر کے صبر و تحل پر تجب ہے کہ انہوں نے اس عشق و مجبت کے باوجود سے حادث میں برواشت کرلیا...! لیکن آپ اِنہیں عشاق کے بارے ہیں سوال کرتے ہیں کہ وہ گھر ہیں جھپ کر ہیٹھ گئے تھے...؟

راقم الحروف نے این اکا برکود یکھا ہے کہ جب در پ حدیث کے دوران آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی رصت کے سانحۂ کبری
کا باب شروع ہوتا تو آنکھوں سے اشک ہائے نم کی جعزی لگ جاتی ، آوازگلو گیر ہوجاتی اور بسااوقات رونے کی بچکیوں سے تھگی بندھ
جاتی ، جب اہل تعوب پر چودہ سوسال بعد بھی اس حادثہ جان کاہ کا بیاثر ہے تو جن عشاق کی آنکھوں کے سامنے بیسب پچھے بیت گی،
سوچنا جا ہے کہ ان کا کیا حال ہوا ہوگا ۔۔۔؟

رفتم و از رفتن من عالمے وریان شد من مرشمعم چوں رفتم برم برہم ساختم

فاتونِ جنت ،جگر گوشۂ رسول حضرت فاطمۃ الزہرارضی اللّه عنہا ، آنخضرت ملی اللّه علیہ وسلم کے فاوم خاص حضرت انس رضی اللّه عنه ہے فرماتی تھیں:'' انس! تم نے کیے گوارا کرلیا کہتم آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم پرمٹی ڈالو!''() (سیح بخاری خاری ۱۳۱۰) اورمنداحد کی روایت میں ہے:'' تم نے کیے گوارا کرلیا کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کو دُن کر کے خودلوٹ آؤ!''()

(حياة الصيد ج:٢ ص:٣٢٨)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر ہوئی تو فرمایا: '' آہ! میری کمر ٹوٹ گئی۔'' صحابہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر همسجد میں پنچے گرکسی کو تو تع نتھی کہ وہ مسجد تک آسکیں گے۔ '' '' (حیاۃ الصحابہ ج:۲ م:۳۳)

 <sup>(</sup>١) عن أنس .... فلما دفن قالت فاطمة يا أنس! اطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟
 (٢) وعند أحمد: قالت قاطمة رصى الله عنها يا أنس! أطابت أنفسكم أن دفنتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في التراب ورجعتم.

 <sup>(</sup>٣) سمعتم يقولون: مات محمد! فاشتد أبوبكر وهو يقول: واي انقطاع ظهرى! فما بلغ المسجد حتى ظوا انه لم يبلغ.

اگرہم درد کی اس لذت اور محبت کی اس کسک سے نا آشنا ہیں ، تو کیا ہم سے یہ بھی نہیں ہوسکتا کہ جن حضرات پر بیہ قیامت گزرگئی تو ہم ان کومعذور ہی سجھے لیں...!!

اور پھر حضرت علی رضی اللہ عند کے گھر میں بیٹھ جانے کا بیہ مطلب نہیں کہ وہ جمعہ، جماعت اور دینی ومعاشر تی حقوق وفرائض ہی کوچھوڑ بیٹھے تنے بیٹنے محت اللہ بین الخطیب رحمہ اللہ حاشیہ العواصم میں لکھتے ہیں:

"وأضاف المحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (ج:۵٪ ۱۳۹۱) ان علبًا لم ينقطع عن صلوة من الصلوات خلف الصديق، وخرج معه الى ذى القصة لما خرج الصديق شاهدًا سيفه يريد قتال أهل الرّده."

ترجمہ:... اور حافظ ابنِ کیٹر نے البدایہ والنہایہ (ج:۵ مس:۴۳۹) میں اس پراتنا اضافہ کیا ہے کہ حضرت علی رضی القد عند نے صدیق القد عند کی افقد المیں نماز پڑھنے کا سلسلہ ترک نہیں فر مایا تھا، نیز جب حضرت مدیق اکبر رضی اللہ عند مرتدین سے قبال کرنے کے لئے کوار سونت کر'' ذی القصہ'' تشریف لے گئو تو معزمت علی کرتم اللہ وجہ بھی ان کے ساتھ نکلے تھے۔''

پس جب آپ سے نہ دینی ومعاشر تی فرائض میں کوتا ہی ہوئی اور نہ نصرت صدیقِ اکبر رضی اللّٰہ عنہ میں ان ہے کوئی اَ د فیٰ تخلّف ہواتو کیااس بنا پر کہشدّت غم کی وجہ سے ان پر خلوّت مینی کا ذوق غالب آگیا تھا، آپ انہیں مور دِ اِلرّام تضہرا کیں گے...؟

۲:..طلب ميراث:

جہاں تک بار بارتر کہ مانتخے کا تعلق ہے، بیمن غلط بنی ہے، ایک بارصدیقی دور میں حضرت عباس رضی القد عنداور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہانے تر کہ ضرور ما نگا تھا، اور بلاشبہ بیان کی اِجتہاد کی رائے تھی، جس میں وومعذور تھے، اسے اپناحق سمجھ کر ما تگ رہے تھے، اس وقت نص نبوی:

#### "لَا نورث، ما تركناه صدقة!"

ترجمه:... ماري وراثت جاري نبيس ہوتی ، جو پچھ ہم چھوڑ کر جا کمیں ، و ہصدقہ ہے!''

کایا توان کو کلم نہیں ہوگا یامکن ہے کہ حادثہ وصالی نبوی کی وجہ ہے ان کو ذہول ہو، جس طرح اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آیت: ''وَ مَا هُحَمَّدٌ اِلّا دَسُوْلٌ' ہے ذہول ہوگیا تھا، اور حضرت ابو بمرصد لیق رضی اللہ عنہ نے جب بیا آیت (دیگر آیات کے ساتھ) برسرِ منبر تلاوت فرمائی توانبیں ایسامحسوں ہوا، کو یا بیا آیت آج بی نازل ہوئی تھی۔ ''

<sup>(</sup>۱) عن أبي بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نورث، ما تركاه صدقة. متفق عليه. (مشكوة ص: ۵۵۰). (۲) "وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ . . . حتى قرغ من الآية ثم قال فمن كان يعبد الله فان الله حيَّ لا يموت، ومن كان يعبد محمدًا فبان محمدًا قد مات. فقال عمر . أو انها في كتاب الله ؟ ما شعرت أنها في كتاب الله . (البداية والنهاية ج ۵ ص. ٢٣٣) فقال عمر . هذه الآية أنزلت قبل اليوم. (أيضًا ج: ۵ ص ٢٣٣٠، طبع دار الفكر، بيروت).

الغرض ان اکابر کاتر کہ طلب کرنا، نہ مال کی حرص کی بتا پر تھا اور نہ بیٹا بت ہے کہ حصرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے اس ارشا دِنبوی سننے کے بعد انہوں نے دوبار ہ بھی مطالبہ ڈہرایا ہو، یا انہوں نے اس حدیث میں حصرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے کو کی منازعت فر مائی ہو۔ قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ کیکھتے ہیں:

"وقال لفاطمة وعلى والعباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث، ما تركناه صدقة، فذكر الصحابة ذلك."

ترجمه:... اور حضرت صدیق رضی الله عند نے حضرات فاطمه بیلی اور عباس رضی الله عنم سے فرمایا که: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ہے کہ: '' ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی ، ہم جو پچھے چھوڑ جا کیں ، وہ صدقه ہے!'' تب دیگر صحابہ نے بھی بیصدیث ذکر کی۔''

ال كحاشيد من فيخ محب الدين الخطيب رحمه الله لكعت بين:

"قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (٢:٥ من ١٥٨) قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لَا نورث، ما تركناه صدقة!" رواه عنه أبوبكر وعمر وعثمان وعلى وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمن بن عوف والعباس بن عبدالمطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأبوهريرة والرواية عن هؤلاء ثابتة في الصحاح والمسانيد."

ترجمه:... "فیخ الاسلام ابن تیمیه منهاج السنة (ج:۲ ص:۱۵۸) پس لکھتے ہیں کہ: آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا بیارشاد کہ: " بماری وراثت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو پچھ چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے! " آنخضرت مسلی الله علیه وسلم کا بیارشاد کہ: " بماری وراثت جاری نہیں ہوتی ،ہم جو پچھ چھوڑ جا کیں وہ صدقہ ہے!" آنخضرت مسلم الله علیه وسلم سے مندرجه فریل حضرات روایت کرتے ہیں: حضرات ابو بحر مرء عثمان ،علی ،طلحہ، زبیر، سعد، عبدالرحمن بن عوف، عباس بن عبدالمطلب ، أزواج مطہرات اور ابو ہر مرء رضی الله عنهم اور ان حضرات کی احاد بیث محاج ومسانید ہیں ثابت ہیں۔"

اس سے واضح ہے کہ حدیث: '' لَا نور ث، صافت کی الله علیہ الله کہ خود حضرت علی اور حضرت علی اور حضرت علی الله عنہ الله عنہ الله علیہ روایت کرتے ہیں، اس لئے یا تو ان کو اس سے پہلے اس حدیث کا علم نہیں ہوگا یا قتی طور پر ذہول ہوگیا ہوگا۔ اور یہ بھی اختال ہے کہ اس حدیث کے مفہوم ہیں پکھاشتہا ہ ہوا ہو، اور وہ اس کو صرف منقولات کے بارے ہیں سیجھتے ہوں، بہر حال حضرت ابو بکر رضی القد عنہ کے متنہ کردیئے کے متنہ کردیئے کے بعد انہوں نے نہ اس حدیث ہیں کوئی جرح وقد ح فر مائی، نہ دھنرت ابو بکر رضی الله عنہ ہے منازعت کی، بلکہ اپنے موقف سے دستیر دار ہوگئے۔ اور یہ ان مومنین قائنین کی شان ہے جن میں نفسانیت کا کوئی شائر نہیں ہوتا۔ الغرض' ابر بار ترک مائنے'' کی جونبیت ان اکا برکی طرف سوال میں گی گئے ہے، وہ سیجے نہیں۔ ایک بار انہوں نے مطالبہ ضرور کیا تھا، جس میں معذور شے، مگر وضورح دلیل کے بعد انہوں نے حقرت عمر رضی القد عنہ کے ابتدائی دور خلافت میں سے درخواست ضرور کی تھی کہ ان اوقاف نویہ کو لیت ان سے بہر دکر دی جائے ، معزرت عمر رضی القد عنہ کو اور ان اس میں پکھتائل ہوا، سے درخواست ضرور کی تھی کہ ان اوقاف نویہ کو لیت ان سے بہر دکر دی جائے ، معزرت عمر رضی القد عنہ کو اور ان اس میں پکھتائل ہوا، سے درخواست ضرور کی تھی کہ ان اوقاف نویہ کو لیت ان سے بہر دکر دی جائے ، معزرت عمر رضی القد عنہ کو اور ان اور کی تو لیت ان سے بہر دکر دی جائے ، معزرت عمر رضی القد عنہ کو اور ان اور کی تو کیت کی کو ان اور کو کی تو لیت ان سے بہر دکر دی جائے ، معزرت عمر رضی القد عنہ کو اقدال اس میں پکھتائل ہوا،

لیکن بعد میں ان کی رائے بھی بہی ہوئی ، اور بیا و قاف ان کی تحویل میں وے دیئے گئے۔ بعد میں ان او قاف کے انظامی اُمور میں ان کے درمیان منازعات کی نوبت آئی تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علیٰ کی شکایت کی (جس کا تذکرہ سوال سوم میں کیا گیا ہے ) ، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بید درخواست کی کہ بیا و قاف تقسیم کر کے دونوں کی الگ الگ تولیت میں دے دیئے جا کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بید درخواست مستر وفر مادی ۔ سیح بخاری میں مالک بن اوس بن حدثان رضی اللہ عنہ کی طویل روایت کئی جگہ ذکر کی گئی ہے ، "باب فرض المنحمس" میں ان کی روایت کے متعلقہ الفاظ بہتیں:

"شُمَّ جِنْتُمَانِيُ تَكَلَّمَانِيُ وَكَلَّمُتُكُمَا وَاحِدَةً وَّأَمْرُكُمَا وَاحِدَّ جِنْتِيىُ يا عَبَاسُ! تَسْأَلَئِي نَصِيْبَ امْرَأْتِهِ مِنْ أَبِيْهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: نَصِيْبَ امْرَأْتِهِ مِنْ أَبِيْهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورِث، مَا ترَكْنَاهُ صَدَقَةً!" فَلَمَّا بَدا لِي أَنْ أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا نُورِث، مَا ترَكْنَاهُ صَدَقَةً!" فَلَمَّا بَدا لِي أَنْ أَدْفَعُهُ إِلَيْكُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِمَا عَلَى اللهُ وَمِنْكَاقِهِ لِتَعْمَلَانِ فِيْهَا بِمَا إِلَيْكُمَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا عَمِلَ فِيْهَا أَبُو بَكُورٍ، وَبِمَا عَمِلُتَ فِيْهَا مُنذُ وَلَيْتُهَا، فَقُلُتُ مَا: إِذُفَعُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى وَسَلَّمَ، وَبِمَا عَمِلُ فِيْهَا أَبُو بَكُورٍ، وَبِمَا عَمِلُتَ فِيْهَا مُنذُ وَلَيْتُهَا، فَقُلُتُ مَا: إِذُفَعُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى وَيَمَا عَلَى وَيَهَا مِلْكَ فَيْهَا مُنذُ وَلَيْكُمَا، فَأَنشُدُكُمْ بِاللهِ هِلُ دَفْعَتُهَا إليْهِمَا وَلَيْتُهَا، فَقُلُتُ مَا: إِذُفَعُهَا إِلَيْكُمَا، فَأَنشُدُكُمْ بِاللهِ هِلُ دَفْعَتُهَا إليْهِمَا وَلَيْتُهَا، فَقُلُتُ مَا الرَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَعَبَاسٍ، فَقَالَ: أَنشُدُكُمْ بِاللهِ هَلُ دَفْعَتُهَا إليْهِمَا فِيلَا عَلَى وَقَلْتُهُ اللّهُ عَلَى وَعَبَّهُ اللّهُ عَلَى وَعَبَاسٍ، فَقَالَ: أَنشُدُكُمْ بِاللهِ هَلُ دَفْعَتُهَا إليْهِمَا إِلَيْهِ عَلَى وَعَبَاسٍ فَقَالَ: أَنشُدُكُمْ بِاللهِ هَلُ دَفْعَتُهَا إلَيْهِمَا فَالْ وَلَاللهِ اللّهِ عَلْ وَاللهِ اللّهِ عَلْ وَاللهِ اللّهِ عَلَى وَعَبَاسٍ عَنْهِا فَادُو عَاهَا إِلَى اللهُ فَيْ اللهُ عَلَى وَاللهِ اللهِ عَلَى وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَوْ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

ترجمہ: " حضرت عمروضی القدعنہ نے فرمایا: پھرتم دونوں میرے پاس آئے درآ نحالیہ تہاری بات
ایک تھی اور تہارا معاملہ ایک تھا، اے عباس! تم میرے پاس آئے، تم مجھے اپ بھتیج (آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم) کے مال سے حصہ ما تک رہے تھے، اور بیصاحب، یعنی علی آپی یبوی کا حصہ ان کے والد کے مال سے ما تک رہے تھے۔ پس میں نے تم ہے کہا کہ آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: '' ہماری وراشت جاری فہیں ہوتی، ہم جو پھر چھوڑ جا کیں، وہ صدقہ ہے!'' پھر میری رائے ہوئی کہ بیاوقاف تمہارے پردکردیے جا کیں، چنانچہ میں نے تم ہے کہا کہ: اگرتم چا ہوتو شی تمہارے پرد کے دیتا ہوں عرقم پر القدتعالی کا عہد و بیش آ جو گھر کے ان میں وہی معاملہ کرو مے جورسول الفرصلی القدعلیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور جو ابو بکروضی القدعنہ نے کیا، اور جو میں نے کیا، جب سے یہ میری تولیت میں آ کے بین ہم کہا کہ: ٹھیک ہے، یہ آ ہے ہمارے پرد کئے ۔ پھر حاضرین سے نخاطب ہوکر فر ما یا کہ: میں اگر تی ہے ماضرین سے نخاطب ہوکر فر ما یا کہ: میں المدتوبی کے حضرت علی اور حضرت علی علی میں انداز عمرت کی اور حضرت علی اور حضر

سیاوقاف ای شرط پرتمہاری تحویل میں دیئے تھے یا نہیں؟ دونوں نے کہا: تی ہاں! ای شرط پر دیئے تھے۔ فرہایا:
اب تم مجھ سے اور فیصلہ چاہتے ہو ( کہ دونوں کوالگ الگ حصہ تقسیم کر کے دیے دُوں)، پس تشم ہے اس اللہ تعالیٰ
کی جس کے تھم سے زمین و آسان قائم ہیں! میں اس کے سواتمہارے درمیان کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، اب اگرتم
ان اوقاف کی تولیت سے عاجز آگئے ہوتو میرے میر دکردو، میں ان کے معالمے میں تمہاری کفایت کروں گا۔"

اس روایت کے ابتدائی الفاظ سے بیوہ مہوتا ہے کہ ان دونوں اکا برنے حضرت محروضی اللہ عنہ سے کھر میراث کا مطالبہ کیا تھا، بگر سوال و جواب اوراس روایت کے مختلف کھڑوں کو جمع کرنے کے بعد مراد واضح ہوجاتی ہے کہ اس مرتبان کا مطالبہ کہ کہ کا نہیں تھا، بگدان کے بحد کہ کہ کہ ان اراضی کی حیثیت وقف کی ہے، اور وقف میں میراث جاری نہیں ہوتی، اس باران کا مطالبہ کہ کہ کا نہیں تھا، بلکہ وہ چا ہے تھے کہ اس کی تو لیت ان کے بیر دکر دی جائے۔ حضرت محرضی اللہ عنہ کو آؤ آنا اس میں تاکل ہوا کہ کہیں بیدتو لیت بھی میراث ہی نہ بچھ لی جائے ، لیکن خور وفکر کے بعد ان حضرات کی درخواست کو آپ نے تبول فر ہالیا اور بیا وقاف کہ ان دونوں حضرات کی بیر دکر دیے گئے۔ پھر جس طرح انظامی اُمور میں متولیانِ وقف میں اختلاف رائے ہوجا تا ہے، ان کے درمیان بھی ہونے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جی ان کے درمیان بھی ہونے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وی اللہ عنہ کا وی اور انہوں نے دوبارہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کہ ان اوقاف کو تشیم کر کے ہرایک کا زیر تضرف حد الگ شکایت پیدا ہوئی اور انہوں نے دوبارہ حضرت عمرضی اللہ عنہ کہ ایا کہ ایا تو انفاقی رائے سے دونوں اس کا انتظام پطلا کی ورنہ جمھے والیس کر دیا جائے ، مگر حضر سے عمر نے یہ مطالبہ کیا کہ ان اوقاف کو تشیم کر کے ہرایک کا زیر تضرف دی ایس کا انتظام پطلا کی ورنہ جمھے والیس کر دوبا جب کا میکور کو انتظام کو لوں گا۔

اور علی سیل التنوّل بیفرض کرلیا جائے کہ بیصنرات، معنرت عمر رضی اللہ عند کی خدمت میں بھی پہلی بارطلب ترکہ ہی کے لئے آئے تھے، تب بھی ان کے موقف پر کوئی علمی اشکال نہیں، اور ندان پر مال ودولت کی حرص کا الزام عائد کرنا ہی وُرست ہے، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ ان کو حدیث کی تا ویل میں اختلاف تھا، جیسا کہ بخاری شریف کے حاشیہ میں اس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔

شرح اس کی ہے کہ حدیث: 'الا نُورِث، مَا تَوَ کُنَاهُ صَدَقَةً! 'توان کے زویک سلم تھی، گروہ اس کو صرف منقولات کے قل جس بچھتے تھے، معزت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کو منقولات وغیر منقولات سب کے تی جس عام قرار دیا، بلاشبہ معزت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہی تھا۔ وہی سیح تھا۔ لیکن جب تک ان معزوات کو اس مغہوم پرشری صدر ند ہوجا تا، ان کو اختلاف کرنے کا حق حاصل تھا، اس کی نظیر مانعین زکو ق کے بارے میں معزوات شخین رضی اللہ عنہ ما کامشہور مناظرہ ہے، معزوت عمر رضی اللہ عنہ معزوت مرضی اللہ عنہ معزوت مرضی اللہ عنہ معزوت مرضی اللہ عنہ کو مناز کروشی اللہ عنہ کے اور کہتے تھے:

"كَيْفَ تُقَاتِلَ النَّاسَ وَقَدُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرُتُ أَنُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ ، فَمَنُ قَالَهَا فَقَدُ عَصَمَ مِنِّى مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ."

(سَحَ بَمَارَى جَ: اص: ١٨٨) ترجمہ: " آپ ان لوگوں ہے کیے قبال کر سکتے ہیں جبکہ رسول القد ملی وسلم کا ارشاد ہے کہ:
مجھے تھم ہوا ہے کہ ہیں لوگوں سے قبال کر ول ، یبال تک کہ وہ ' اوالہ الا اللہ' کے قائل ہوجا نہیں ، پس جو تخص اس کلے کا قائل ہوگیا ، اس نے مجھ سے اپنا مال اور اپنی جان محفوظ کرلی ، گرحق کے ساتھ اور اس کا حساب اللہ اتعالیٰ کے ذھے ہے۔''

یہاں حضرت محریض اللہ عنہ کو ایک حدیث کا مفہوم بیجنے میں دقت پیش آری ہے، اور وہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے موقف کو خلاف حدیث بیجھ کر ان ہے بحث واختلاف کرتے ہیں، تا آ نکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی ارشاد نبوی کا وہ مفہوم کھول دیا جو حضرت صدیق اکبر پر کھلا تھا۔ جب تک آئیس شرح صدر نبیل ہوا انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے نہ صرف اختلاف کی بلکہ بحث ومناظرہ تک نو بت بینچی ۔ ٹھیک ای طرح آن معظرت کو بٹ بیٹ کہ نو دٹ، معا تو کھناہ صدفۃ آا ہیں جب تک شرح صدر نبیل ہوا کہ اس کا مفہوم وی ہے جو حضرت صدیق آئیس معنہ ہوا کہ اس کا مفہوم وی ہے جو حضرت صدیق آئیس ہوا کہ اس کا مفہوم وی ہے جو حضرت صدیق آئیس ہوا کہ اس کا مفہوم وی ہے جو حضرت صدیق آئیس ہوا کہ اس کا مقبول نے اجتہاد کے مطابق بجا اور ذرست تھا۔ نیکن بعد میں ان کو بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح شرح صدر یہ ہوگی، اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے موقف کو جی اور ذرست تعلیم کر لیا، جس کی واضح دلیل ہے کہ حضرت علی کرتم اللہ و جہد نے اپنے دور ضدافت میں ان اوقاف کی حیثیت میں کو کی تید میں ان اوقاف کی حیثیت تبدیل کرنے سے معادت میں ان اوقاف کی حیثیت تبدیل کرنے سے ان کو بھی تبدیل کرنے سے ان کو بھی تبدیل کرنے سے ان کو بھی بھی کو کی چین نائع نہ ہوتی ۔

خلاصہ بیرکہ مطالبہ مرکز کہ ان حضرات کی طرف ہے ایک بار ہوا، بار بارنہیں، اور اس کو وال ودوںت کی حرص ہے تعبیر کرناکس طرح بھی زیبانہیں، اس کو اجتہادی رائے کہ سکتے ہیں، اوراً سروہ اس ہے رُجونُ نہجی کرت تب بھی لائق مل مت نہ تھے، اب جبکہ انہوں نے اس ہے رُجوع بھی کرلیا تو بیان کی بے نفسی وللبیت کی ایک اعلی ترین مثال ہے، اس کے بعد بھی ان حضرات پریب کشائی کرنائقص علم کے علاوہ تعص ایمان کی بھی دلیل ہے۔

#### ۳:...حضرت على اورحضرت عباس رضى الله عنهما كى بالهمى منازعت:

اس منازعت کا منش اُو پر ذکر کیا جا چکا ہے، اور ای سے مید بھی معلوم ہو چکا ہے کہ بیمنازعت کی نفسانیت کی وجہ سے نہیں تھی ، ندہ ال ودولت کی حرص سے اس کا تعلق ہے ، بلکہ اوقاف کے انتظام وانفرام میں رائے کے اختلاف کی بنا پر حفزت عبس رضی القدعنہ کو حفزت میں منی مندعنہ سے وقتی طور پر شکایت بیدا ہو تی تھی ، اور جیسا کہ پہیع برش کیا جا چکا ہے، ایسا اختلاف رائے نہ فرموم ہے ، نہ فضل و کمال کے من فی ہے۔ جہاں تک حضرت عبس رضی القدعنہ کے ان الفاظ کا تعلق ہے جو سوال میں نقل کئے گئے ہیں ، اور جن کے حوالے سے .. بغوذ ہاللہ ان پر اخلاقی پستی کا فتو کی صاور کیا گیا ہے، تو سائل نے بیا فاظ تو د کھے لئے مگر پنہیں سوچا کہ بیالفاظ کس نے کہا ہے ۔. بنوذ ہاللہ ان پر اخلاقی پستی کا فتو کی صاور کیا گیا ہے ، تو سائل نے بیا فاظ تو د کھے لئے مگر پنہیں سوچا کہ بیالفاظ کس نے کہا ہے ۔ کہا کہ کے جھے؟ اور ان دونوں کے درمیان خور دی و برزرگی کا کیا درشتہ تھا؟ اور مجیب تر یہ کہ قاضی ابو بکر بن العربی کی جس کتاب کے

حواے سے بیا غاظ تلق کے گئے۔ بین اس تاب میں خود موصوف نے جوجواب دیا ہے، اے بھی نظر انداز کر دیا گیا۔ ابو بکرین احر بی رحمہ ایند' ابعواسم' میں حضرت عہاس رضی مند عندے ان انا ظائو تال کرئے لکھتے ہیں:

"قلما اما قول العباس لعلى، فقول الأب للابن، و دلك على الرأس محمول، وفي سبيل المغفرة مبذول، وبي الكار والصغار، فكيف الآباء والأبناء، معفور موصول."

(ص: ١٩٣٠ طع: يروت)

تر جمدند '' ہم کہتے ہیں کہ حضرت علی کے بارے میں حضرت عباس کے الفاظ ، جیٹے کے حق میں باپ کے الفاظ ہیں ، جو سرآ تکھول پر رکتے ہائے ہیں ، اور سبیل مغفرت میں صرف کئے جائے ہیں ، بڑے آگر چھوٹوں کے الفاظ ہیں ، جو سرآ تکھول پر رکتے ہائے ہیں ، اور سبیل مغفرت میں صرف کئے جائے ہیں ، بڑے آگر چھوٹوں کے حق میں ایک مغفرت ورصد رحی پرمجمول کیا جائے ، چہ جائے نیمہ باپ کے الفاظ مٹے کے حق میں ۔''

اور" العواصم" بی کے حاشیہ میں فتح بری (ن:۱ من:۱۵) کے حوالے سے لکھاہے:

"قال الحافظ ولم أرفى شيء من الطرق أنه صدر من على في حق العباس شيء بحلاف ما يفهم من قوله في روابة عقيل "استبا" واستصواب المازرى صنيع من حذف هذه الألفاظ من هذا الحديث، وقال لعل بعض الرواة وهم فيها، وان كانت محفوظة، فأجود ما تحمل عليه ان العباس قالها دلالا على على، لأنه كان عنده بمنزلة الولد، فأراد ردعه عما يعتقد انه مخطني فيه."

ترجمہ: " حافظ ہیں جو فر ہتے ہیں کہ کسی روایت میں میری نظر سے بینیس گزرا کے حفظ ت میں رضی القد عند کی جانب سے حضرت عب س رضی القد عند کے تن میں بیجھ کہا گیا ہو، بخلاف اس کے جو تقیل کی روایت میں "کھو کہا گیا ہو، بخلاف اس کے جو تقیل کی روایت میں "استہا" کے غظ سے تمجی جاتا ہے، اور مازری نے ان راہ یوں کے طرز ممل کو ورست قرار دیا ہے جہنے ول کے اس حدیث میں ان اغاظ کے ذکر کو حذف کر دیا ہے۔ مازری کہتے ہیں: غائبا کسی راوی کو وہم ہوا ہے اور اس نے معطی سے بیالفاظ تقل کروہ ہے ہیں، اور اگر بیانفاظ محفوظ ہوں تو ان کا عمد و ترین محل بیا ہے کہ حضرت عب س رضی القد عند پر ناز کی بنا پر کہے، کیونکہ منز سے علی رضی القد عند کی بنا پر کہے، کیونکہ منز سے بیا ورائن کی بنا پر کہے، کیونکہ منز سے بو تنا چا با مور شخ ہو ہی ۔ "

اؤل:...حضرت ملی رضی امتد عند کی جانب ہے حضرت عباس رضی امتد عند کے حق میں کوئی نامنا سب نفظ مرز دنہیں ہوا ، اور قبل کی روایت میں'' استبا'' کے لفظ ہے جواس کا وہم ہوتا ہے ، وہ سی نہیں۔ ووم :.. حفرت عبس رضی امتدعنہ کے جو الفاظ حضرت علی رضی الندعنہ کے حق بیل ان بیل بھی راو ایوں کا اختلاف ہے، بعض ان کونقل کرتے ہیں اور بعض نقل نہیں کرتے ہیں ، ان کا خطیہ شرتے ہیں اور اسے سی راوی کا وہم قرار دیتے ہیں۔ جضول نے بیا اور اسے سی راوی کا وہم قرار دیتے ہیں۔ جضول نے بیا اور اسے سی راوی کا وہم قرار دیتے ہیں۔ سوم: باغرض بیالفاظ محفوظ بھی ہوں تو حضرت علی رضی امتدعنہ کی حیثیت چونکہ حضرت عبس رضی امتدعنہ کے مرصف بیٹے کی ہے، اور والدین ، او یا و کے حق بیں اگر اُز راویت بانے الفاظ استعال کریں تو ان کو ہزرگانہ ناز پرمحمول کیا جاتا ہے، نہ کوئی عقل مند ان الفاظ کوان کی حقیقت پرمحمول کیا کرتا ہے اور نہ والدین سے ایے الفاظ کے صدور کو الأتی معامت آصور کیا جاتا ہے، نہ کوئی عشرت عباس سے حضرت عباس کے بیالفاظ ہزرگانہ ناز پرمحمول ہیں۔

تمبیدی کات میں حضرت موی مدیدا سلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر چکاہوں، حضرت عبس رضی القدعنہ کے اس واقعے کوموی مدیدا سلام کے واقعے سے مراکز دیکھئے! کیا ہے واقعہ اس واقعے سے بھی زیادہ تقلین ہے؟ اگر حضرت موی عدیدالسلام کے اس عقام و مرتبے پرکوئی حرف نہیں آتا، تو اگر حضرت عبس بنی اللہ عند نے اپنے بیٹے کے حق میں اپنے مقام و مرتبے کے فاقا سے تعمل کر لئے تو ان پر . نعوذ بالقداشم نعوذ بالقدا الحل تی پستی کا فتوی صادر کرڈ ان، میں نہیں ہمجھتا کہ میں والیوں یہ عقال ودائش کا کون سرتھ خت کے بلہ شبہ گل گلوچ شرف کا وطیرہ نہیں ،گریباں ندتو بازاری گالیاں دی گئی تھیں ،اورند کس غیر کے ساتھ سے تک کی گئی تھی ،کور حدیث میں آئی خضرت طیل کو تی شرف کا وطیرہ نہیں ،گریباں ندتو بازاری گالیاں دی گئی تھیں ،اورند کسی غیر کے ساتھ سے تک کی گئی تھی ،کور کو حدیث میں تا تحضرت طیل کا میں عقال وطیرہ نہیں وطیرہ شرفاء سے میں ان میں تا کہ خضرت میں القد عدید وسلم کی ہوئی عاوارہ ہے :

"اللَّهُمُ إِنِّي أَتَّ حِنْدَكَ عَهُدًا لَّنْ تُخْلِفَنيه، فإنما أنا بشرٌ فأَى الْمُؤْمنين آذيتُهُ، فشمتُهُ، لعنتُهُ، جلذتُهُ، فاجعلها لهُ صلوةً وَركوةً وَقُرَنة تُقرّنهُ نها إليْك يوم القيامة."

( محيم سلم ن: ٢ ص: ٣٢٨)

ترجمہ: .''اے اللہ! علی آپ ہے ایک عبد لینا چاہتا ہوں ، آپ میرے تن بین اس کو ضرور پورا کرد ہے تھے ، کیونکہ میں بھی انسان ہی ہوں ، پس جس مؤمن کو بین نے ستایا ہوں اسے کوئی نا مناسب غظ کہا ہوں اس کرد ہے تھے ، کیونکہ میں بھی انسان ہی ہوں ، پس جس مؤمن کو بین نے ستایا ہوں اسے کوئی نا مناسب غظ کہا ہوں اس کی ہوں اس کو ما را ہو، آپ اس کو اس محق میں رحمت و پاکین گی اور قربت کا ذریعہ بناد ہے کہ اس کی بدولت اس کو قیامت کے دن اپنا قرب عطافر ما کیں ۔''

اس صدیت میں آنخضرت صلی امتد ملیہ وسلم نے اپنی طرف سب وشتم کی نسبت فرمائی ہے، جس سے مراویہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے حق میں مبری زبان سے ایب لفظ نکل گیا ہوجس کا وہ مستحق نبیں تو آپ اس کو اس کے لئے رحمت وقربت کا ذریعہ بناد ہجئے کیا اس کا ترجمہ ' گالی گلوچ'' کرکے۔ نعوذ بالند!... آپ صلی القد علیہ وسلم پر بھی اخل قی جستی کی تہمت دھی جائے گی ؟ ورسے وظیر وکشرف ء کے خلاف کہا جائے گا... ؟ حق تعالی شانہ خی فہمی اور مرحبہ شناسی کی دولت سے سے مسلم ن کومحروم ندفر مائے۔

#### ۴:...لاتھی کی حکومت:

صدیث کے اصل الفاظ میر ہیں: ''اُنت و اللہ بَعْدَ ثَلَثِ عَبُدُ الْعَصَادِ" (بَحْدا اِتِمْ تَمِن ون بِعدَّکُلُوم ہوگے ) سی بخاری (ج:۲ ص:۲۳۹) کے حاشیہ میں '' عبدالعصا'' کے تحت کھاہے:

"كناية عن صيرورته تابعًا لغيره، كذا في التوشيح. قال في الفتح والمعنى: انه يموت بعد ثلث وتصير أنت مأمورًا عليك وهذا من قوة فراسة العباس."

ترجمہ:...' میاس سے کنا ہے ہے کہ وہ دُومروں کے تالع ہوں گے۔ توشیح میں ای طرح ہے۔ حافظ ُ فَحَّ الباری میں لکھتے ہیں کہ: مراد میہ ہے کہ تمن دن بعد آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا وصال ہو جائے گا، اور تم پر دُومروں کی امارت ہوگی ، اور یہ حضرت عبس رضی اللّہ عنہ کی توت فراست تھی۔''

خلاصہ بیرکہ'' عبدالعصا'' جس کا تر جمہ، تر جمہ نگار نے'' لاٹھی کی حکومت'' کیا ہے، مراداس سے بیہ ہے کہتم محکوم ہوگ، اور تہباری حیثیت عام رعایا کی می ہوگی۔

یبال بیوخ کردینا ضروری ہے کہ مَن کُ الفاظ میں لفظی ترجمہ مراد نہیں ہوتا، اور اگر کہیں لفظی ترجمہ تھسیٹ دیا جے تو مضمون بھونڈ ابن جاتا ہے، اور قائل کی اصل مراد نظر دل ہے اوجھل ہوجاتی ہے۔ مثلاً : عربول میں "فلان کٹیر المر ماد' کالفظ تاوت ہے کنا بیہ ہے، اگر اس کالفظی ترجمہ تھسیٹ دیا جائے کہ: '' فلال کے گھر را کھ کے ڈھیر ہیں' تو جو خص اصل مراد ہے واقف نہیں، وہ را کھ کے ڈھیر ہیں' تو جو خص اصل مراد ہے واقف نہیں، وہ را کھ کے ڈھیر تیل آئے دَب کررہ جائے گا، اور اسے یہ نقر ہدت کے بجائے ندمت کا آئینہ دارنظر آئے گا… ہی حال ۔ '' عبدالعصا'' کا بھی سمجھنا چا ہے۔ کرنے والے نے اس کالفظی ترجمہ کر ڈالا، اور عام قار کمین چوکلہ عرب کے محاورات اور لفظ کی اس کنائی مراد ہے واقف نہیں ، اس لئے انہیں لاخیوں کی بارش کے موا کے فظر نہیں آئے گا۔

ایک صدیث میں آتا ہے:

"لَا تُرُفعُ عُضَاكَ عَنُ أَهْلَكَ." (مجمع محاد الأنواد ح. ٣ ص ١١٠) ترجمه:..." ايخ گفروالول عن مجمع لأهي مثا كرشد كھو۔" مجمع البحاد بين اس كي شرح بين لكھتے بين:

"اي لا تدع تأديبهم وجمعهم على طاعة الله تعالى، يقال "شق العصا"، أي فارق الجماعة، ولم يرد الضرب بالعصا، وللكنه مثل ..... ليس المراد بالعصا المعروفة، بل أراد الأدب، وذا حاصل بغير الضرب."

(ج: ۳ ص: ۱۷، طبع مجلس دائرة المعادف العثمانية، دنخن هند) ترجمه: " بيخن ان كى تأديب اوران كوالله تعالى كى طاعت يرجع كرنے كا كام بهى نه چيموژو، محاور ب ميں كہاجا تا ہے كه فلال نے " كرفتى جير والى" بينى جماعت سے الگ ہوگيا۔ يبال آنخضرت صلى القدعليہ وسلم كى مراد لاتھی سے مارنانہیں، بلکہ بیدا یک ضرب المثل ہے .... یہاں عصا سے معروف لاتھی مراد نہیں، بلکہ ادب سکھانا مراد ہے اور بیدمارنے بیٹنے کے بغیر بھی ہوسکتا ہے۔"

ای طرح'' عبدالعصا' میں بھی معروف معنوں میں لاٹھی مراز نہیں، نہ لاٹھی کی حکومت کا بیہ مطلب ہے کہ وہ حکومت لاٹھیوں سے قائم ہوگی یا قائم رکھی جائے گی، بلکہ خود حکومت و اقتدار ہی کو'' لاٹھی'' نے تعبیر کیا گیا ہے، اور مطلب بیہ ہے کہ تم وُ وسروں کی حکومت کے ماتحت ہوگے۔ حضرت علی رضی القد عنہ آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کے عزیز وخویش اور آپ کے پروردہ تھے، اس لئے آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کے عزیز وخویش اور آپ کے پروردہ تھے، اس لئے آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کے مقبیر سو ،ادب نہ ہو )، حضرت عباس رضی القد عنہ ان کو جو چھ کھ کہ در ہے جی وہ بیہ کہ تین دن بعد آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کا سایۂ عاطفت اُ ٹھت محسوس ہور ہا ہے، اس کے بعد تنہاری حیثیت ، ملت واسلامیہ کے عام افراد گی ہوگی۔

۵:... حضرت عباس كامشوره:

دوم:... بیاکہ اللِعلم آج تک صحیح بخاری پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں، گرحفزت عباس رضی القدعنہ کے الفاظ میں ان کو بھی اشکال ڈیش نہیں آیا۔خود قاضی ابو بکر بن العربی رحمہ القداس روایت کوفقل کر کے لکھتے ہیں :

"رأى العباس عندى أصح وأقرب الى الآخرة، والتصريح بالتحقيق، وهذا يبطل قول مدعى الإشارة باستخلاف على، فكيف ان يدعى فيه مصد" (ص:۱۲۱ طع: بيردت) ترجمه:... فضرت عباس رضى الله عندى رائ مير من ويك زياد وصحح اور آخرت كزياده قريب مرجد اوراس من تحقيق كي تقريح جاوراس حان لوگول كا قول باطل به وجاتا جودعوى كرتے بيل كه آپ صلى القدعليه وسلم في حضرت على رضى القدعنه كا خليفه بنائے جائے كا اشاره فر مايا تھا، چه جاكيداس باب ميس نص كا دعوى كيا جائے۔"

انصاف فرمایئے! کہ جس رائے کوابو بکر بن العربی رحمہ امتدزیادہ صحیح اور اقرب الی الآخرۃ فرمارہے ہیں ، آپ انہی کی کتاب

کے حوالے ہے اے' خلافت کی فکر پڑئے' تیب رے حضرت عباس منی اللہ عند کومور دِ اِلزام تضہرارے میں۔

آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عب س بنی مد عند، آئے خصص سنی المد علیہ ملم نہ اندان بنا ہا شم کے بزر کو س اس موقعوں پرآ ندہ جیش آٹ والے واقعات کا ہوناک منظر پریشان کی ارتاب اگر کسی آبھوں کا اندہ جیش آٹ والے واقعات کا ہوناک منظر پریشان کی ارتاب اگر کسی آبھوں کا اندہ جیش آٹ والے فاقعات کا ہوناک منظر پریشان کی ارتاب اگر کسی آبھوں کا اندیشے ہوتو وہ وفات یا نے اس اس کی زندگی ہی جس اس کا حل تکا لئے کی تدبیر کی است میں سروزم ہم ماہ وقعوں برائ تھم کے سروہ کرم چیشدہ برار کو ل کی راہنمائی وہ ن کے حسن تدبراار و قعات ہیں جن ہے ماہ ورک معاشرے اس کا اندیش برخمول کی راہنمائی وہ ن کے حسن تدبراار و وہراندیش برخمول کیا جاتا اور نہ ک اور کی معاشرے بن کے اس بر رحانہ مشورے و شعد فی پرخمول کیا جاتا اور نہ ک ان جن بیس بیا وہرسے اور کی معاشرے کوئی تعنی میں ہم نے والامرر ہاہے ، ان کوالی یا تول کی فکر پڑی ہے۔

نی پررگاشت سن الله عند و این براور دُور بنی و دُوراند کی حضرت مباس رضی الله عند کواس رائے پر آمادہ کر رہی تھی کہ سخضرت سلی الله عند و سلی مسئلہ خدا نخواستہ کوئی و پیچید و صورت و ختی ر ند بر سے اس می اس و آخیہ نوران کا بیاند و شخص ایک تو جماتی مغروضہ نیمی تی و بعد بعد میں بیوا قعد بن کر سامنے آیا و اور بیو حق تی بی شان من میت خواست فوران کا بیاند و شخص ایک تو جمالی کی الله عند میں بیان الله عند میں الله عند میں الله عند میں الله عند و تی تو بی کی حاست میں حصرت عباس رضی الله عند نے اپنی فہم و است سے بیمشورہ و یا کہ بیاقصد خود آنخضرت سلی الله عند و تلم کی حیات طیب می میں سطے معرب باسی و الله عند نے اپنی فہم و است سے بیمشورہ و یا کہ بیاقصد خود آنخضرت سلی الله عند و تلم کی حیات طیب میں سطے موج ناچا سے و قرما سیٹے کہ انہوں نے کیا نرا کیا ۔ ؟

اُورِ مِیں نے جس عنایت خداہ ندی کا اسر آبیا ہے، خالبّالی ق طرف آنخضرت سنی امند مدیدہ سم نے اپنے ارش دیرامی: "یابسی الله و النّسؤ منون إِلّا النابِنكُو اللّ مِیں اش رہ فر مایا تنیا، چنانچہ:

اعلَ عائشة قالت قال لَي رَسُولُ الله صلَى الله عليه وسلّم في مرصه أدعى لى أساسكُم أماك واحدك حتى اكتب كماما فإلى أحاف أن يَتمى لمتمل وَيقُولُ قائلٌ أما أولى، ويأبى الله والمُؤْمِنُونَ إلا أمامكون "٢٢٣")

ترجمہ: " حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ عنبافر ماتی جی کہ آنخضرت سی اللہ عیدوسلم نے اپنے مرض الوفات میں جھے نے مایا کہ: میرے پاس اپنے باپ ابو بکر کواور اپنے بھائی کو بلہ ؤتا کہ میں ایک تح بر کلھ دُوں، کیونکہ جھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمن کرے، اور کوئی کہنے والا کے کہ میں سب سے بردھ کرخلہ فت کا مستحق بوں، دُوسر آنبیس ہے اندیقی لی اور ابل ایمان نا ابو بکر کے سواسی اور کا انکار کرتے ہیں۔ " صحیح بخاری کی ایک روایت ہیں ہے:

"لقد هممُتُ أَوْ أَرِدُتُ أَنْ أُرسل إلى أبى بكُرٍ وَانْمَهُ فأَعُهِدُ أَنْ يَقُولُ الْقَاتُلُونَ أَوُ يتمنّى الْمُتمنُّونَ ثُمَّ قُلْتُ: يأبى اللهُ ويدُفعُ الْمُؤْمنُونَ أَوْ يدْفعِ اللهُ ويأبى الْمُؤمنُونَ."

( کی بخاری خ:۲ ش:۲۲)

ترجمہ: ''میرا ارادہ ہوا تھا کہ میں ابو بکر اور ان کے صاحبز اوے کو با بھیجوں اور تحریر یکھوا ڈوں،
کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہنے والے کہیں گے اور تمنا کرنے والے تمنا کریں گے، لیکن بھر میں نے کہا امتد تعالی (ابو بکڑے سواسی ڈوسرے کا) انکار کریں گے، اور مسلمان مدافعت کریں گے۔ یا بیفر مایا کہ امتد تعالی مدافعت فرما کمیں گے اور اہل اسلام انکار کردیں گے۔''

اس حدیث سے بیجی معلوم ہوا کہ جس نزاع واختان ف کا اندیشہ حصرت عباس رہنی اللہ عند کو لاحق تھا، اور جس کا وہ تصفیہ
کرالین جا ہے تھے،اس اندیشے سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن مبارک بھی فالی نہیں تھی، اور آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چاہتے
تھے کہ اس کا تحریری تصفیہ کر ہی ویا جائے، لیکن بھر آپ نے نے تق نقبالی شانہ کی رحمت وعن بیت اور اہل اسلام کے نہم وبصیرت پر اعتماد
کرتے ہوئے اس معاصلے کو خدا تعالی کے بہر دفر مادیا کہ ان شاء اللہ!اس کے لئے ابو یکر رضی لند عنہ ہی کا انتخاب ہوگا، اور اختلاف و
نزاع کی کوئی نا گفتہ ہے صورت اِن شاء اللہ چیش نہیں آئے گی۔

کے عزہ وا قارب کونہ ملے تو آپ صلی القدعلیہ وسلم ان کی عظمت و تو قیر کے بارے میں خصوصی وصیت فر ما جا کیں ، تا کہ خلافت با نصل سے ان کی محرومی کو ان کے نقص اور نا الجیت پرمحمول نہ کیا جائے اور لوگ ان پرطعن وشنیج کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جفاو بے مرق تی کے مرتکب نہ ہوں ، پس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو گھر اپنے مفادات کی نہیں ، بلکدان لوگوں کے دین و ایمان کی ہے جواپنی خام عقلی سے ان کی خلافت سے محرومی کو ان برلب کشائی کا بہانہ بنالیس۔

اورا آریبی فرض تراپ جائے کہ وہ خلافت ہے محرومی کی صورت میں اپنے خاندان کے مفاد کے تحفظ کے بار ۔ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے وصیت کران ہو ہے تھے، تب بھی سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کس کا خاندان ہے؟ کیا خانواد ہُ نبؤت کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی کلم خیر کہلانا جرم ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ عندا ہے ذاتی مفاد کا تحفظ نہیں کرر ہے (حالانکہ عقداً وشرعاً یہ بھی قابل اعتراض نہیں) وہ و آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان کے بارے میں کم یہ خیر کہلانا چاہیے جیں، کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بی کے خاندان کے بارے میں کلی خیر کہلانا چاہتے جیں، کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ایک مسلمان کی نظر میں اس ال تی بھی نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کوئی کلمہ خیر امت کو ارشاد فرما کیں؟ اور جو شخص ایسا خیال بھی دل میں لائے تو اسے طعن و ششیع کا خاند بنا ہو ہے ؟ ان اللہ و اجعون!

کیاای مرض الوفات میں آنخضرت صلی القد مدیدہ و تعم نے تکیف کی شدّت کے باوجود جفرت ابو بکر رضی القد عنہ کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟ (۲) کیا غلاموں اور خادموں کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟ (۲) کیا غلاموں اور خادموں کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟ (۲) کیا غلاموں اور خادموں کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟ (۳) کیا غلاموں اور خادموں کے بارے میں وصیت نہیں فرمائی ؟ ...اگر کسی نیک نفس کے ول میں خیال آتا ہے کہ آپ صلی القد علیہ وسلم خاندانِ نبوت کے بارے میں بھی کوئی وصیت فرمادی قال کو خود فرضی پرمحمول کرنا کیا تھے طرز فرم ہے ...؟

عالیہ وسلم خاندانِ نبوت کے بارے میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم ، اُمہات المؤمنین کے فرماتے تھے:

<sup>(</sup>۱) عن ابس عباس قال خوج السي صلى الله عليه وسلم في موضه الدى مات فيه عاصبًا وأسه بخوقة، فصعد المبر فحمد الله و أثنى عليه في موضه الدى مات فيه عاصبًا وأسه بخوقة، فصعد المبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال. إنه ليس من الباس أحد أمن على بنفسه وماله من أبي يكو، ولو كنت متحدًا من الناس خليلًا لاتحدت أب بكر خليلًا، ولسكن خمة الإسلام أفصل سدوا عبى كل حوحة في المسحد غير حوجة أبي بكر إشارة إلى الحلافة أى ليحرح منها إلى السلام سدوا عبى كل حوحة، يعنى الأنواب الصعار إلى المسحد غير حوجة أبي بكر إشارة إلى الحلافة أى ليحرح منها إلى الصلاة بالمسلمين. (البداية والنهاية ج:۵ ص: ٢٣٠، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>۲) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في موصه فجلس على المبر . ثم قال يا معشر المهاحرين! إنكم أصبحتم تبويدون و الأنصار على هيئتها لا تريد و إنهم عيبتي التي أويت إليها فأكرموا كريمهم و تحاوروا عن مسيئهم. (البداية والنهاية ح ۵ ص ۲۲۹). أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرج في مرصه الدي مات فيه . فجلس على المنبر فذكر الحطة و دكر فيها الوصايا بالأنصار. (البداية والنهاية ج ۵ ص ۲۳۰).

 <sup>(</sup>٣) عن أسس س مالك قبال كاست عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حصره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم ... إلخ. (البداية والنهاية ج٥٠ ص:٢٣٨).

"إِنَّ أَمْرَكُنَّ لَمِمًا يَهُمُّنَى مِنْ يَعْدَى وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُونَ الصِّدِيُقُون."
(ترمدی ج ۲ ص ۲۱، مناقب عبدالرحمن بن عوف، مستدرک حاکم ج: ۳ ص ۲: ۳، موارد الطمآن ص: ۵۳۵ حدیث: ۲۲۱، مشکوة ص: ۵۲۵)

ترجمہ:..' بے شک میرے بعد تمہاری حالت مجھے فکر مند کر رہی ہے، اور تمہارے (اخراجات برداشت کرنے) پرصبر نہیں کریں گے گرصا براورصدیق لوگ۔''

الغرض زندگی سے مایوی کی حالت بیں مرنے والے کے متعلقین کے بارے بیں فکر مندی ایک طبعی اَ مرہے، خود آنخضرت صلی اہند عدید وسلم اللہ علیہ اُند کے سب سے بلند ترین مقام پر فو نز ہونے کے باوجود ...اپ بعد اپ متعلقین کے بارے بیل فائد مند ہوئے ،ای کا تکس حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے قلب مبارک پر پڑااوران کو خیال ہوا کہ آپ صلی التہ علیہ وسلم اپن فائدان کے بارے بیل بھی بچھارشا وفر ما جا کیں۔

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے اہل قرابت کے بارے میں بھی بڑی تاکیدی وصیتیں فرمائی ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابۂ مرامؓ ،خصوصاً حضرات خلفائے راشدین رضی القعنبم اجمعین کوآپ صلی القد ملیہ وسلم کے اہل قرابت کی رعایت کا بہت ہی اہتمام تھا، جس کے بے شار واقعات پیش نظر ہیں، یہال حضرت ابو بکر صدیق رضی القد عنہ کا ایک فقر ونقل کرتا ہوں جے' العواصم'' صفحہ: ۸ سے کے حاشیہ میں شیخ محت اللہ بین الخطیب رحمہ القد نے سیح بخاری کے حوالے سے نقل کیا ہے:

ترجمہ:..''اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے البتہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک ہے زیادہ محبوب ہے۔''

بلاشبدا یک مؤمن مخلص کا بہی ایمانی جذبہ ونا چاہئے ، کیونکہ بیرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ومحبت کی نمایاں علامت ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

"أُحِبُّوا اللهُ لِمَا يَغُذُو كُمُ به مِنْ يَعَمه وَأَحِبُّوبِي بِحُبّ الله وأَجَبُّوا أَهْلَ بيُتني بحُبِّي."

(ترمذي ح ۲ ص ۲۲۰ واللفظ له، حاكم ج ۳ ص ۵۰ عن ابن عباس، حسنه الترمذي، وصححه

الحاكم ووافقه الدهبي ورقم له السيوطي في الحامع الصغير بالصحة ح ١ ص ١١)

ترجمہ:...'' القدتعالی ہے محبت رکھو، کیونکہ اپنی نفتوں کے ساتھ تمہیں پالٹا ہے، اور مجھ ہے محبت رکھو القدتعالی کی محبت کی وجہ ہے، اور میر ہے اللِ بیت سے محبت رکھومیر کی محبت کی وجہ ہے۔''

٢:..حضرت على رضى الله عنه اورطلب خلافت:

حفرت عباس رضی الندعنہ کے اس مشورے پر کہ چلوآ تخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہے استصواب کرالیس کہ خلافت جمارے

كرنا طابا ہے كە:

پاس ہوگی ماکسی اورصاحب کے پاس؟ حضرت علی کرتم اللہ وجہدنے قرمایا:

"إِنَّا وَاللهَ لَمْنُ سَأَلُمَاهَا رَسُولَ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَعْنَاهَا لَا يُعَطَيْنَاهَا النَّاسُ بعُدهُ، وإِنَّى وَاللهَ لا أَسْأَلُها رَسُولَ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٍ."

(العواصم ص:۲۷ طبع: بيروت، صبح بخاري ج:۲ ص:۹۳۹)

ترجمہ: " بخدا! اگر ہم نے رسول القد علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا اور آپ مسلی اللہ علیہ وسلم نے بھم کو نہ دی تو لوگ ہمیں آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں دیں گے۔ اور بخد اا میں تو رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال نہ کروں گا۔''

جس تخف کے ذہن میں حضرت می کرم ابقدہ جبد کی طرف ہے میل شہوہ ہو او اس فقر ے کا مطلب بہی ہمجھے گا کہ ان کا مقصود حضرت عب سرضی ابقد عنہ کے مشور ہے قبول نہ کرنا تھا ،اوراس پر انہوں نے ایک ایک دلیل بیان کی کے حضرت عب سرضی ابقد عنہ وسلم خلافت جمیں د ب پر خاموش ہونا پڑا، یعنی جب خود آپ بھی شعبی کرتے ہیں کے جس طرح یہ احتمال ہے کہ آنخضرت صلی ابتد عنہ وسلم خلافت جمیں د ب جا کیں ، اس طرح یہ بھی احتمال ہے کہ کسی اور صاحب کا نام تجویز فرمادیں ، اب اگر بیمعاملہ ابہام میں رہ ہوتا اس کی گفجائش ہے کہ مسلمان خلافت کے لئے جمیں منتخب کرلیں ، بیکن اس سوال کرنے پر آنخضرت صلی ابقد علیہ وسلم نے منع فرمادیا قو ہمارے ابتخاب کی وئی مختجائش ہی باتی نہیں رہے گی ، اب فرما ہے کہ یہ ابہام کی صورت آپ کے خیال میں ہمارے لئے بہتر ہے یہ تعیین کی صورت ؟ منجائش ہی باتی ہوتی ہوتے ہے کہ اس تقریر پر ڈور ڈور ڈور ڈور گھی کہیں اس الزام کا شائر نظر نہیں آتا جو آپ نے یہ کہ کر حضرت ملی رضی ابقد عنہ پر ما ند

'' ان کا اراد و بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خواہ رسول القد سلی القد عنیہ وسلم انکار ہی کیوں نہ کردیں ، نہیں اپنی خلافت درکار ہے، اور بیا بھی کہ انتہال بھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم منع فر مادیں گے، اس لینی خلافت و رکار ہے، اور بیا بھی کہ انتہال بھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس خلافت کو حاصل لئے انہوں نے کہا: میں سوال نہ کروں گا۔''

اس الزام کی تر دید کے لئے حضرت علی رضی الله عند کا طرز عمل ہی کافی ہے، اگر ان کا ارادہ یہی ہوتا کہ انہیں آنخضرت ملی اللہ مدید وسلم کی ممانعت کے علی اسر نمی بعوذ ہائلہ اپنی خلافت قائم کرنی ہے تو و وضرورایسا کرتے ،کیکن واقعات شامد بین کہ خلف ہے تا انتہ کے دور بیس انہوں نے ایک دن بھی خلافت کا دعویٰ نہیں کیا۔

حضرت علی رضی القدعنہ جانتے تھے کے ف فٹ نبوت کا مدار محض نسبی قرابت پرنہیں '، بلکہ فضل و کمال اور سوابق اسلامیہ پر ہے ، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان اُمور میں حضرت صد ہیں اکبر رضی القد عندسب سے فائق بیں اور ان کی موجود گ ہیں ، آؤو مرا نفس خلافت کا مستحق نہیں ، سیحے بخاری میں ان کے صاحبز او وحضرت محمداین الحنفیہ "سے مروی ہے :

"قُلُتُ لأبين. أيُّ السّاس خيرٌ بغد النّبي صلّى الله غليه وسلّم؟ قال. أبُوْ لكُرِ ا قال.

قُلْتُ: ثُمَّ منُ؟ قال: عُمرًا وَحَشِيْتُ أَنْ يَقُولَ عُثَمَان، قُلَتُ: ثُمَّ أَنْتَ؟ قال: ما أَنَا إِلَا رَجُلَّ مِن الْمُسُلِمِيْنِ"

ترجمہ: '' جین نے اپنے والد ہا جد حفزت کی رضی ابقد عندے عرض کیا کے آن کفرت سلی ابقد علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل و بہتر آوی کون ہے؟ فر مایا: ابو بکر ابیل نے عرض کیا: ان کے بعد ۶ فر مایا: عمر اللہ کے بعد سب سے افضل و بہتر آوی کون ہے؟ فر مایا: ابو بکر ابیل نے وال بدل کر کہا کہ:

مجھے اندیشہ ہوا کہ اب پوچھوں گا قو حصات عنوان کا نام لیس نے وال سے بین نے موال بدل کر کہا کہ:
ان کے بعد آپ کا مرجد ہے؟ فر مایا: میں تو مسمی نوں کی جماعت کا ایک فر وجوں ۔''
وواسیخ دور خلافت میں بر مرم بر بیا علان فر ماتے تھے:

"خيْـرُ هـده الْأَمّـة بـغد ببيّها أبُوبكرٍ، وَبغد أبي بكرٍ عُمرُ رصى الله عـُـهُ، ولو شنتُ أحبر تُكُهُ بالنّالث لفعلتُ."

ترجمہ: '' آنخضرت صلی اللہ طلیہ وسلم کے بعد اس اُمت میں سب سے اُفغنل ہو بکر ہیں ، ور ابو بھر کے بعد عمر ، رضی اللہ عنہ ، اور اگر میں جا ہوں تو تنیسر ہے مرہ بے کا آدی بھی بتا سکتن ہوں۔'' اس سلسطے کی تن م رویات حضرت شادولی اللہ تحدث وبلوگ نے ''اِد اللہ قالحفاء'' جلد: اصفی: ۲۶ میں جمع کروی ہیں، وہا

ملاحظہ کر لی جا کمیں۔ حضرت علی رضی القدعنہ ریجھی جانتے تھے کہ آنخینسرت صلی القد علیہ وسلم نے آخری ایام میں ابو بکر رضی ، ملذ عنہ کوجو ، مامت

سغری تفویض فرمائی ہے، بیدر حقیقت ا مامت کبری کے لئے ان کا استخارف ہے۔

"اخرج أبوعمرو في الإستيعاب، عن الحسن البصرى، عن قيس بن عباد قال وقال لي على من أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ليالي وايامًا ينادى بالصلوة فيقول مروا أبابكر يصلى بالباس فلما قيص رسول الله صلى الله عليه وسلم بظرت، فإذا الصلوة علم الإسلام وقوام الذين، فرضينا لدنيانا من رصى رسول الله صلى الله عليه وسلم لديما فيايعا أبابكر رصى الله عنه." (إرالذ الحقاء ن: اس ٢٨٠)

ترجمہ: " حافظ ابو عمر وہ بن عبد اس استیعاب میں حضرت حسن بھری ہے اور وہ قیس بن عبر ذُہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی القدعنہ نے مجھے ہے قرمایا کہ: رسول القد علیہ وسلم کی دن رات بجار رہے ، نماز کی اذاان ہوتی تو آب میں ابقد علیہ وسلم فرماتے: ابو بکر کو کبو کہ نماز پڑھا کیں۔ ہیں جب رسول القد معلی القد علیہ وسلم کا وصاب ہوا تو بیش نے ویکھا کہ نمی زاسوم کا سب سے بڑا شعار اور دین کا مدار ہے ، ہیں ہم نے اپنی و نیا ( کے فقم وسن ) کے لئے اس شخص و بیند کر ہیا جس کورسوں ابقد ملیہ وسلم ، مقد علیہ وسلم نے ہم نے این کے نے ایس میں اللہ عنہ سے بیعت کی۔ "

اس کے حضرت علی کرم القد و جہہ و آنخضرت صلی القد علیہ وسلم ہے یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ کے بعد ضیفہ ون موجو گا؟ اس کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عند میں بھی خلافت نبوت کی صلاحیت والجیت بدر جیا تم موجو دتھی ،اور آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کے متعدد ارشادات سے انہیں یہ بھی معلوم تھ کہ اس خلافت نبوت میں بھی ان کا حصہ ہے، اور یہ کہ خلافت اپنے وفت موجو و پران کو ضرور پہنچ گی ،ان ارشادات نبویہ کی تفصیل وتشری کا یہ موقع نہیں، یبال صرف ایک حدیث نقل کرتا ہوں:

"غن أبي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ رضى اللهُ عَنهُ يَقُولُ: كُنّا جُلُوسًا نَنتَظِرُ رَسُول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَحرجَ علينا مِن نَعْض بُيُوتِ نسَائه، قَالَ: فَقَمْنَا مَعهُ، فانقطَعَتْ نَعُلهُ، فَتحلَّف عليه وسلَّم وَمَصْيُنا مَعهُ، ثُمَّ قَائمٌ يَّنتظرُهُ عليها عَلِي بِخصفها، فمضى رسُولُ الله صلَّى اللهُ عَليه وَسلَّم وَمَصْيُنا مَعهُ، ثُمَّ قَائمٌ يَنتظرُهُ وَعُلَيها عَلِي بِخصفها، فمضى رسُولُ الله صلَّى اللهُ عَليه وَسلَّم وَمَصْيُنا مَعهُ، ثُمَّ قَائمٌ يَنتظرُهُ وَقُمْنا مَعهُ، فَهَالَ: إنَّ مسكَم من يُقاتلُ على تأويل هذا الْقُران كما قاتلَتُ على تنزيله. فَالسَتشَرَفَنا وَفِيْنا أَبُونكُو وَعُمر (رَضى اللهُ عنهما)، فقال: لا! ولكِنَّهُ خاصِفُ النَّعل. قال: فَجَننا نُبَشَرُهُ، قَالَ وكَأَنَهُ قَدْ سمعهُ. " (مسد احمد ج.٣ ص. ٨٢، قال الهيئمي رواه احمد ورحاله رجال الصحيح غير فطر بن حليمه وهو ثقة. مجمع الروائد ج: ٩ ص. ١٣٨، قال الهيئمي رواه احمد ورحاله

ترجمدند الاحضرت الاستعدول و التدعيد و الت ب ك المنظم التدعيد و الت ب ك المنظم التدعيد و الم مطهرات على التدعيد و الم التدعيد و الم مطهرات على التدعيد و الم التريف التدعيد و الم التدعيد و الم التدعيد و الم التدعيد و الم كالتعليد و التعليد و التعل

ای تفصیل سے حضرت علی رضی ابقد عنہ کے ارشاد کا مطلب واضح ہوجاتا ہے کہ میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم سے اس بارے میں سال النہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سال نہیں کرتا ، اور یہ کہ اگر آ پ صلی النہ علیہ وسلم نے انکار فریاد یا تو مسلمان ہمیں بھی نہیں ویں گے ، کیونکہ اگر آنخضرت صلی بارے میں اس موقع پریافر ماتے (اور یہ فرمانے کا نہیں تھا بلکہ یقینی تھا ) کہ میرے بعد علی کوخلیفہ نہ بنایا جائے بلکہ ابو بھر کوخلیفہ بنایا

#### (سائل كا دُوسرا خط )

محترم المقام جناب علامه محمد يوسف لدهيانوي صاحب! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد!

جنب کا محبت نامہ طا، بیا یک حقیقت ہے کہ تحریم بہت وقت صرف ہوتا ہے، پھر آپ جیے مصروف آ دمی کے لئے اور بھی مشکل ہے، لیکن جیسا کہ جناب نے تحریر فرمایا ہے کہ: '' رفع التباس'' کوالگ ہے شائع کرانے کا اراد ہ ہے، اس لئے پکھ وضاحت طلب با تیس تحریر کرنے کی جرائت کر رہا ہوں۔ کیونکہ بیہ با تیس ہماری اعلی ورج کی کتابوں میں درج ہیں۔ متر جمین حضرات نے ترجمہ کرتے وقت بر پیش کے اندر فاضل الفاظ کا اضافہ کرکے ویجید گیاں بیدا کرنے کے سواا در پکھینیں کیا، لبذاعوام کو دوطرح سے نقصان میں جنال کیا، ایک تو لوگ شک میں جنال ہوتے ہیں اور اس شک کا فاکد ہا مامید حضرات اُ تھاتے ہیں کہ اہل سنت کے فد ہب پرطعن کرتے ہیں، اور اس شک کا فاکد ہا مامید حضرات اُ تھاتے ہیں کہ اہل سنت کے فد ہب پرطعن کرتے ہیں، اور اپنے باطل عقائد کی اشاعت شروع کرویے ہیں، ایک عامی نے مسلمان جس کا فد ہب تی سائی باتوں اور پکھو حاشرتی رسموں پر جواسے درثے ہیں ملتی ہیں) مبنی ہوتا ہے، اگر امامیہ نہ بھی ہے تو ان سے متاثر ہوجاتا ہا ورخو دا ہے اکا برے بدگمان۔

اور تمام با تیں میں اِن شاء اللّه ملاقات پر ہی عرض کروں گا،لیکن فی الحال چندوہ با تیں تُحریر کرتا ہوں کہ اگر ان کی صفائی ہوجائے تو جناب کی میتحریرا یک مقدس تحقیق کا مرتبہ یائے گی (ان شاءاللہ)۔

جنا۔ نے تحریفر مایا ہے: '' بہر حال حضرت ابو بکڑ کے متنبہ کردینے کے بعد انہوں نے اس حدیث میں نہ کوئی جرح اور قدح فرمائی ، نہ مناز سوت کی ، بلکہ اپنے موقف سے دستبر دار ہو گئے اور بیان مؤمنین قانتین کی شان ہے جن میں نفسانیت کا کوئی شائبہ ہیں ہوتا۔'' اس تحریر کود کیھنے کے بعد اگر بیشلیم کیا جائے گا کہ حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکر صدیق کا فیصلہ خلوس نیت سے تتاہیم کیا اور اپنے موقف ہے دستیبر دارہو گئے تو کچرشکوہ و شکایت کا کیامعتی؟ جناب نے اس بیان نے بعد'' پاپفرض اٹس '' کی جس حدیث کا حوا۔ و پو ے اے "شم جنتمانی" ہے آ گئز اعل فرمایا ہے، خوداس حدیث میں اس سے پہلے بیان ہے، خودحضرت عمر کا کا ن کواس فیصے پر شکایت تھی۔ حصرت عمرمخاطب کرے کہدرہ میں:'' اویتم اس وقت ہے اس مسئلے میں شکلوہ کرتے تھے' کیکن حقیقت میں بات شودہ شکایت تک بی محده دندهی ،اسی بخاری کی بیچی بن بکیروالی ره ایت کود یکھیں تو معلوم ہوتا نے کے حضرت فا طمہ اس میین میں حصرت او برک سے ۂ راض ہو گئیں، بلکہ اپنی وفات تک ان ہے بات نہیں کی۔'' نُنَّ اساری'' ان تجر الجزء النّ سع میں قریر ہے کہ ان کو بھیجا کہ انت ( سجیجے والے دسترت علی تھے)"اں فساطمة أرسلت انبي أبي مكو تسالله ميواتها" تورفر ما نمير-اس شخص ہے: راض، جس ن ا پناؤاتی مال سارارسول الله علیه وسلم پر تنسد ق کرویا تھا ، کیا معنی رکھتی ہے؟ ابن حجرٌ نے جدنم ہم : 2 کے جاشیہ بین جو بحث ں ہے . و ہات تحریر فرمات میں کہ:'' بیے جدائی نتیج تھی خفتے ں وراثت کے شہطئے پر۔' اس مضمون کو میں نے تیسیر والباری میں بھی دیکھی و ما مدو حمیر انز مان نے صفحہ:۲۸۰،۲۸۱ پرتم مرفر مایا ہے: '' فاطمہ کن ناراضگی مقتصابے صاحبز ، اُن تھی، اس فا کولی مان نا تھا۔' یہ وہارت میں نہیں سمجھا کہ جناب کیا کہنا جا ہے جیں۔ اس ساآ گے انہوں نے طویل کا اسٹیا ہے جو کہ غیر متعلق اور ہے معنی ہے ، یونک و برزے فیصلہ رسول ابتد سعی القد مدیبہ وسلم کے علم کے مطابق کیا ، یہ فیسلہ ان کا اپنائبیں ، القد کے رسول صلی ابتد مدیبہ وسلم کا فیصلہ تھا ، پھر ، وہر کے نارانعنگی کیامعنی؟ بات پہیں پرختم نہیں ہوتی ، ای حدیث ہیں آ گے دیکھیں:'' حضرت فاطمائی حیات ہیں حضرت علیٰ ولو و یا میں وجابت حاصل تھی ، جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہو ً بیا، حضرت علیؓ نے لو ً ول کا زُخ پھرا ہوا یا یا تو حضرت ابو بکر ﷺ ہے کے اور بیعت کی درخواست کی ۔'' "کویا میں اور بیعت بحارت مجبوری قبول فر مائی ،اور جومقا مرحضرت می پوسخا بہ"کے درمیان حاصل تھا، وہ جناب کی ڈاتی وجاہت ولیافت کی وجہ ہے نہ تھا، بلکہ صی یہ 'حضرت فاطمہ کالی ظائر تے ہوئے ان کواہمیت دیتے یہ بینے ۔ ان کی وفات پر حضرت میں گ وه مقام کھودیا ، جب تک لوگول نے نگاجی نہ کچھ یں وہ نہ توصلح پر آ مادہ ہوے اور نہ بیعت پر ، انا مقدوا نا الیدر جعون اچھ رائنی بھی ہوئے تو شرا کا لگاتے ہیں کہ تنہ آ ہے ،آ خرمز کیا کوئی مقام نہیں رکھتے تھے؟ کیا عمرٌ کوئی کم حیثیت کے وی تھے؟ ابو مِرْکی انسنیت شعیم، کباعمر کی خدمات ،ان کا ایمان ،ان کا اسام ٔ وئی اورمثال آپ چیش کر سکتے ہیں؟ جو پیھاسلام کے سے ممر نے کیا ، میا آپ ایک وُوسِ انام کے سکتے ہیں؟ خودای حدیث میں حضرت علی س بات کا اقرارے ہیں کہ:'' قرابت کی وجہ سے وہ خارفت واپنا حق

کیااس مقصد سے حصول سے لئے جنگ صفین پر پائبیں گی گا ؟'' عراقی ''اور'' عجمی' جو کہ شیعان بھی ہلائے 'شامیوں ' اور عرب سے کس سے دست و گریب نے کے '' و وجھی ایسے وقت میں جبید حضرت امیر معاویا یا گوز و میوں سے جنگ در چی تھی ، یا حضرت علی کے یہ مجمی اور عراقی شیعان و ہی لوگ نہیں تھے جو آل عثمان کے ہیر وہونے پر ناز کرتے تھے ، ان ہی او کوس نے امنہ سی انہا و یا خلافت دِلوائی اور مجبور کیا کہ مسلمانوں کی صفوں کو درہم برہم کریں مسلم نوں میں انہنا ریبدا کرئے کا پہلا کا میاب کا رنامہ یہی انہام و یا گیا ، آخر چنگیز خان ، نپولین اور اس قبیل کے اور او ول کے حالات بھی تو جی ، حالا نکہ یہلوگ کا فرتھے ، پھر بھی ایسے فال اور بس نہ سے کہ سی اہم شخصیت کے آل کے سلسے میں یہ نہ معوم کر سکیں کہ قاتل کون ہے؟ خود جن پہیوں کے ساتھ میدان کارزار میں معروف ہوں ، اان کے متعلق ہی نہ جانے ہوں کہ س قباش کے لوگ ہیں؟ انگریزوں اور فرانسیسیوں کی صدیوں پُر انی وُشنی کسی سے پوشیدہ نہیں ، ا عُف آف نپولین کا مصنف ایک انگریز ہے، جس نے اعتراف کیا ہے کہ اسے اپنا ایک ایک سیابی کا نام یادر ہتا تھا، اور صرف ایک نبولین ہی نہیں ، بے شارمش ہیرا ہے گر رہے ہیں، اور آپ بھی بخو فی علم رکھتے ہیں کہ ابنی سلطنت کے وہ شے گوشے کے جا اسے کیے نہور ہی نہیں ، بے شارمش ہیرا ہے گر رہے ہیں، اور آپ بھی بخو فی علم رکھتے ہیں کہ ابنی سلطنت کے وہ شے گوشے کے جا اسے کسے باخبرر ہتے تھے، وقتی ذہول اور اجتبادی منطق آخر کہ ان کہاں اور مب تک ساتھ دے گی ؟ جس شخص کے تد برکا بیا الم ہوکہ اپنی حقیق بھائی تک کو اپنا موافق نہ بن سکے اور جب حضرت عقیل ان سے ناراض ہوکر معاویہ کے پاس گئے تو کیا ہوا؟ اور بیسلسلہ کب صفین کے بعد ختم ہوگی تھی ؟ ' بنوا میہ' اور ' بنوعباس' کے اووار ہیں' علوی'' اور ' عب ک' خوون ایک ووتو نہیں کر کسی سے پوشیدہ ہوں ، ایک خطیش بیسب بیان غیر ممکن ہے۔

ال یں شک تیں کوشاہ ولی اللہ نے ازالیہ الحفاء میں حضرت مل کے مناقب بے شہر بیان کے ہیں (حالا نکد ابو بکر ، عمر ، عثمان کے دور خل فت میں اسلام کو جوفر وغ حاصل ہوا، طرز حکومت ، معاشرت غرضیکہ برتشم کی تفصیل ہے جوانہوں نے لکھی ) اس کے علاوہ دور کھی کیا سکتے تھے ؛ پھرشاہ و فی اللہ کا مافڈ زیادہ تر "دیباض المنصور فی للمحب الطبوی " بی ربر ، نہایت کثرت ہے موضوع اور ضعیف روایتی فیکور ہیں ، اور جہال تک میرا حافظ کا م کرتا ہے ان صاحب نے اور تاریخ اسلام کے مؤلف نجیب خیرا آبادی نے بھی حضرت میں کی خلافت کو شائی کیا ، بلکہ تینول کی خلافت کے حالات تحریر کرنے کے بعد باب اس حنوان سے قائم کیا ہے:

'' حضرت میں بحثیت گور فرکو فوڈ ' یہ

میرا خیال تھ کہ تمرُکی تقریر پر علامہ بینتی کا خیال بھی دیکھوں ، تیکن ً نہ و گارا بھی تک ایبانہ کر سکا ، ہاں فتح الباری کی ہے ویں جدد کے ۱۵ اصفحہ پرید بحث ہے ، وہاں تین احادیث کا حوالہ موجود ہے :

ا: عمر بن شبه من طویق ابی البحتری علی سبیل المیراث (آل) لی این البحثری علی سبیل الولایة کا حوالہ ہے۔
 ۲: بلکشائی پس مجی من طویق عکومه علی سبیل الولایة کا حوالہ ہے۔

ساند..اور بطوروالی کے مطالبہ کے ،سلسلہ ابوداؤد کی حدیث کا بھی ذکر ہے، بہر حال نسائی جیسا کہ آپ کے بھی علم میں ہے، حدیث کے معاصلے میں بخاری ہے بھی سخت تھے، ان مینوں احادیث کی روشنی میں بی کوئی رائے دُرست ہو عتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات بدواضح فرہ دیں کہ کیا بات ما نع تھی کہ حضرت علی کے حسب معاش کی طرف کوئی توجہ نددی، حال تکدر مول القد حلی اللہ عدیہ وسلم اس طرف اُمت کوراغب فرمات تھے، جب مطالبہ نکاح کا فرمایا تو بچھ نہ تھ کہ زرہ بچھ دی گئی آگ فاطمہ ہو بی نہیں، رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذیت دیتے ہیں کہ آپ صلی القد علیہ وسلم کے دُشن کی جی سے نکاح فرمانے کا ارادہ کرتے ہیں، نکاح تو خیر چارتک ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا محض جوا یک بیوی کی کفالت اور خود اپنی کفالت نہ کر سے کیا اسے بھی اجازت ہے کہ نکاح پر نکاح کرتا چلاجا ہے؟ کہ سے احادیث میں وقتی طور پرصرف دوکام کرتے نظر آتے ہیں، یہودی کے باغ میں پانی وین یا پھر ایک مرتبہ تھاس کا نما ۔۔۔!!

#### الجواب

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمُدُ لِللهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى

مخدم ومكرم ، زيدت عناياتهم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

یہ نا کارہ قریباً دومہینے کے بعدا پنے دفتر میں حاضر ہوسکا، پھر جمع شدہ کام کے جموم نے جناب کا گرامی نامہ اُٹھ کر دیکھنے کی بھی مہلت نہ دی ، آج ذرا سانس لینے کا موقع ملاتو آپ کا خط لے کر بیٹھ گیا ہوں ،تفصیل سے لکھنے کا موقع اب بھی نہیں ، تا ہم مختسر ا لکھتا ہوں۔

خط کے مندر جات پرغور کرنے ہے پہلے بلا تکلف گرخیرخوا ہانہ عرض کرتا ہوں کہ روافض کی چیرہ دستیوں کے زیمل کے طور پر ہارے بہت سے نوجوان ،حضرت علی کرتم القدوج ہے نقائص وعیوب تلاش کرنے لگے ہیں ،اور چونکہ علمی اٹیکالات تو ہر جگہ پیش آت ہیں ،اس لئے جس طرح روافض حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے بارے میں بچھانہ بچھ تلاش کرتے رہے ہیں ،اسی طرح ہمارا بینو جوان طبقه حضرت علی کرتم القد د جہہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ ڈھونٹر تا ربتا ہے، اور چونکہ دِل میں کدورت ونفرت کی گرہ بیٹھ ٹی ہے، اس لئے انہیں ان اشکالات کے علمی جواب ہے بھی شفانہیں ہوتی ...حالانکہ حضرت علی رضی امتدعنہ با تفاق اہل سنت خلیفه ٗ راشد ہیں ، اور آنخضرت صلّی القدعلیہ وسلم نے ان کے بے شار فضائل بیان فر مائے ہیں ، علاوہ ازیں خود حضرات سیخین رضی المتدعنہما نے مد ٓۃ العمر ان ہے محبت و اکرام کا برتا ؤ کیا ہے، کو یا بھارے جو شیے نو جوان ، رَفض کے رَ دَعْمل کے طور پر حضرت علی رضی القدعنہ کے جو نقائص چن چن سرجع کرتے ہیں ، وہ ندآ تخضرت صلی القد علیہ وسلم کے نز ویک لائق تو جہ تھے، نہ حضرات شیخیین رنبی القدعنهما کی نظر میں ،اور ندا کا بر اہل سنت کی نظر میں ۔اب ان اشکالات کے حل کی دوصور تیں جیں:ایک بیا کدان مزعومہ نقائص کا ایک ایک کرے جواب دیا جائے ، بیا طریقہ طویل بھی اور پھر شفا بخش بھی نہیں ، کیونکہ فیطری بات ہے کہ جس شخص سے نفرت وعدادت کی گرہ بیٹھ جائے ، اس کی طرف سے خواه کنتی ہی صفائی پیش کی جائے ،تکدرنبیں جاتا۔اور ڈوسری صورت یہ ہے کہ رسول الٹنصلی القدعدیہ وسلم ،حصرات شیخین رضی القدعنم اور ا کا براہل سنت رحمہم اللّٰہ پراعتماد کر کے حضرت علی کرتم اللّٰہ و جبہہ کوا پنامحبوب ومطاع سمجھا جائے ، اوران کے بارے میں جو اشکالات پیش آئمیں، انہیں اپنے نہم کا قصور سمجھا جائے ، بلکہ ان اشکالات برحتی الوسع تو جہ ہی نہ کی جائے۔ اس نا کارہ کے نز دیک یہی آخر ایذ کر طریق پہندیدہ اوراسلم ہے۔ان دونوں صورتوں کی مثال ایس ہے کہ گھر کے حن میں خس وخاشاک پڑے ہوں اور آ ومی ان ہے گھر کی صفائی کرنا جا ہتا ہوتو ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک ایک تنکے کو اُٹھا کر باہر چھینے، ظاہر ہے اس میں وقت بھی زیاد ہ صرف ہوگا مگر پوری صفائی پھر بھی نہیں ہوگی ،اور دُوسری صورت ہے ہے کہ جھاڑ و لے کرتمام صحن کوصاف کردے ،اس میں وقت بھی زیادہ نہیں لگے گااور صفائی بھی دیدہ زیب ہوجائے گی۔ پس میرے نز دیک مؤخرالذ کرطریق ہی ایسی جھاڑ و ہے جس سے شکوک وثبہات کے تمام خس و خاشا ک ے سینۂ مؤمن کو پاک وصاف کیا جاتا ہے۔ بیروایات جن کی نبیاد پر اشکالات سے جارہے ہیں، ہمارے اکابراہل سنت کی نظرول

ے اوجھل نہیں تھیں الیکن ان کے سینۂ بے کینہ میں حضرت ملی یا حضرت فاطمہ رضی القدعنہما کی جانب ہے کبھی میل نہیں آیا،اور نہ کسی نے ان بزرگوں پر زبانِ طعن کھولی ، جی حیابتا ہے کہ ہم آ ہے ، بھی بس یبی طریق اپنائیں۔

اس همن میں ایک اورضروری گزارش کرنے کوبھی جی جا بتا ہے، وہ یہ کہ حضرت علی کرتم اللہ و جہہ کو جوز مانہ مل وہ ا حا دیث طیب کی اصطلاح میں'' فتنے کا دور'' کہلاتا ہے،اور'' فتنہ'' کی تعریف ہی ہیہ ہے کہ اس میں صورت حال مشتبہ ہوجاتی ہے اور کس ایک جانب فیصلہ کر نامشکل ہو جاتا ہے۔ چنانچے صحابہ کرام رضی الله عنہم کو یہی اشکال پیش آیا، پچھ حضرات حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، پچھ ان کے مقابل، پچھے غیر جانبدار، اپنے قہم واجتہاد کے مطابق جس فریق نے جس پہلوکوراج اوراً قرب الی الصواب سمجھا، اے اختیار فر مایا ، اور ہر فریق اینے اجتباد پرعنداللہ ماجور مفہرا۔ کیونکہ ان میں ہے ہر مخص عنداللہ اینے اجتباد پرعمل کرنے کا مکلّف تھا اور ہرایک رضائے الٰہی میں کوشال تھا۔ جب فیننے کا بیغمار بیٹھ گیا توا کا براہل سنت نے اس فیننے کی تفصیلات میں غور وفکراور کرید کرنے کو پسندنبیں فرهایا، بلکها یک مختصر سافیصله محفوظ کردیا که اس دور میں حضرت علی کرتم الله و جهه خلیفهٔ مراشد تنصاور وه حق پریتے، باقی حضرات اپنے اپنے اجتہاد کی بنا ہر معندور و ماجور ہیں۔اب ہمارے نوجوان نے سرے ہے اس دور کی تفصیلات کو کھنگال کران ا کابر کے بارے میں'' ہے لاگ فصلے' فرمانے ہیٹھے ہیں،خود ہی انصاف سیجئے کہ جن ا کا ہر کے سرے بیسارے دا قعات گزرے، جب وہی اس میں چکرا گئے تھے اوران کوصورت حال کا تجزید کرے فیصلہ کرنامشکل ہور ہاتھا تو آج چود ہ صدیوں کے بعد میں اور آپ ، کتابیں پڑھ پڑھ کر فیصلے کرنے بینے جائیں تو کیاکسی سیح نتیج پر پہنینے کی تو قع کی جاسکتی ہے...؟ کم از کم اس نا کارہ کی نظر میں تو یہ بالکل نامکن ہے اور اس ہے سوائے فکری انتشاراور دِلوں کی بچی کے کوئی نتیجہ برآ مذہبیں ہوگا۔ پھریہ کا رعبث بھی ہے، نہ تو قبر میں ہم ہے یہ پوچھاجائے گا کہتم نے ایام فتنہ کے واقعات میں کیوںغور وخوض نہیں کیا تھا؟ اور نہ حشر میں ہمیں بیزحت دی جائے گ کہتم ان ا کا بر کے درمیان فیصلہ کر واور ہرا یک کی فر دجرم .. نعوذ بالقد!.. مرتب كرو\_پس ايك البي عبث چيز جس ميں بحث وتحيص كا كوئي بتيجه متوقع شهو، بلكه اس سے دامن ايمان كتار تار ہونے کا خطرہ لاحق ہو،اس میں وقت عزیز کو کھونااورا بنی توانا ئیاں صرف کرنا کہاں تک سیحے ہوگا...؟اس لئے میراذ وق بیہ ہے اورای کا آپ کو بلاتکلف مشورہ وینا جا ہتا ہوں کہ ان چیز ول میں اپناوقت ضائع نہ کیا جائے ، بلکہ ابل سنت کے عقیدے کے مطابق تم م اکا بر صحابہ رضی الله عنہم کا احتر ام ملحوظ رکھا جائے ۔حضرت علی کرتم القدو جہہ کوان کے دور خلافت میں تمام صحابہ کرام رضی القد عنہم کا سرتاج سمجھا جائے اوراس سلسلے میں اگر کوئی اشکال سامنے آئے تو اے اپنے فہم کا قصور تصوّر کیا جائے۔ ان اکابڑے حقّ میں لب کشائی نہ کی جائے۔ ہاں!اگر کوئی فخص روافض وخوارج کی طرح ،اہلِ سنت کی تحقیق ہی کوشیح نہیں سمجھتا اور بزعم خود گزشتہ تمام ا کا بر سے بڑھ کرا پنے آپ کو محقق سمجھتا ہے،اس کے لئے بیتقر بریکا فی نہیں ،گرخدا نہ کرے کہ ہم آپ بیراستہ اختیار کریں ،اس بے تکلف گزارش کے بعداب میں جناب کے خط کے مندر جات ہر بہت اِنتسار کے ساتھ کچھ لکھتا ہوں۔

ا: . طلب میراث کے سلسلے میں، میں نے دوجواب دیئے تھے: ایک یہ کہ یہ حضرات، حضر ای اکبررضی امتد عنہ کے فیصلے ہے۔ و فیصلے ہے مطمئن ہوگئے تھے، جس کا قرینہ یہ ہے کہ دوخود بھی حدیث: ''لا نُسؤ دِث، مسا تسر نحناۂ صَدفَةً!''کوروایت فرماتے ہیں۔ میرے نزدیک یہی توجیدرانج ہے اور روایات کے جن الفاظ ہے اس کے خلاف کا دہم ہوتا ہے، دولائق تأویل ہیں۔ دُوسراجواب میں نے حاشیہ بخاری کے حوالے سے دیاتھ کدا گرفرض کرلیا جائے کہ یہ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی امتد عنہ کی رائے سے متفق نہیں ہوئے ، تب بھی ان کے موقف میں کوئی علمی اشکال نہیں، بلکہ یہ حدیث کی توجیہ د تأویل کا اختلاف ہے، اور یہ کل طعن نہیں ۔ قرآن و صدیث کے فہم میں مجتبدین کا اختلاف رائے بھی کا طعن نہیں سمجھا گیا، پس حدیث کی مراد میں اگر ان حضرات کو حضرت ابو بکر رضی ، مثلہ عنہ سے اختلاف ہوا، اور اس ضمن میں شکوہ و شکایت کی نوبت بھی آئی ہوتویہ ان حضرات کا آبس کا معاملہ تھ، مجھے اور آپ کو ان میں سے مسی ایک فریق ہے شکوہ و شکایت کرنے ہوتی ہے، جبکہ وہ آپس میں شیر وشکر تھے۔

**"**"

سان کا اجتہا وقا۔ اور انہوں نے جو جھ کیا ہوں کہ اللہ علی اللہ عنہا کے ناراض ہونے کی روایت راوی کی تعبیر ہے۔ وفظ نے عمر بن شہد کی روایت نقل کی ہے: ''فیلم تکلمہ فی ذلک الممال ''کہ حفرت ناطمہ رضی اللہ عنہا نے حفرت میں پی گفتگونیس کی۔ اس عدم تکلم کو ناراضی بھولیا گیا۔ اور پھر پہلی رحمۃ التہ علیہ نے اہام معمی رحمۃ اللہ علیہ ہے ہسترہ بھی تھی ناز ہو گئی ہور ہے اللہ عنہا کی عیادت کے لئے تشریف لا کے اور ان کوراضی کرلیا۔ سندھ بھی نقل کیا ہے کہ حضرت صدیق اللہ عنہا کی عیادت کے لئے تشریف لا کے اور ان کوراضی کرلیا۔ پس بیدونوں حضرات تو باہم راضی ہو گئے اور حق تو کی شانہ بھی دونوں ہے راضی ہو گئے ۔ رضی اللہ عنہا۔ اب اگر روافض اس رض مندی کو تشکہ مندگ کو تشدر سول صلی اللہ علیہ وکئی اس مندی کو تشکہ باز اض ہوں تو اس ہوں تو اس ہو گئی مند فی اللہ عنہ کرکے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تاراض ہوں تو اس سے اختلاف تھا، کو ان کی رائے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مقابلے میں مرجوح ہو، بگر میں رضا نے الہی کے لئے کیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جو موقف اختیا رکیا، میں رضا نے الہی کے لئے کیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جو موقف اختیا رکیا، محض رضا نے الہی کے لئے کیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جو موقف اختیا رکیا محض رضا نے الہی کے لئے کیا۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی جو موقف اختیا رکیا ہو کا موں کہ اختلاف ورائے تخلاصیات کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور ہوتا رہا ہے۔

۳:... "ان فاطعة ارسلت .... النخ" مين" ارسلت ' كالفظ بصيغة معروف پڙها جائے ، يعنی حضرت فاطمه رضی امتدعنها نے حضرت علی رضی القدعنه کوحضرت ابو بکررضی القدعنه کی خدمت میں بھیجا۔

۷۱:.. حضرت علی رضی الله عند کوذاتی و جاہت بھی حاصل تھی ، گروہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کے سامنے مغلوب تھی ، جس طرح چاند کے سامنے ستار ہے مغلوب ہوتے ہیں ، لیکن حضرت فاطمہ رضی الله عنها کی حیات میں ان کو دُہر کی و جاہت حاصل تھی ، ان کے وصال کے بعد بید دُوسر کی و جاہت نہیں رہی۔ اور قدرتی طور پر حضرات شیخین کی موجودگی ہیں ان کی طرف لوگوں کا رُجوع کم تھا ، اس سے یہ بھے لینا کہ صحابہ رضی الله عنه می نظر ہیں ان کی کوئی وقعت نہیں تھی ، غیر منطقی بات ہے۔ جب حضرت ابو بکر رضی الله عنه ان کو اتنی ابھیت دیتے ہیں کہ خود چل کر ان کے در دولت پر تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی عظمت و و جاہت کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت اہمیت ، کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حمایت نہیں ، کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حمایت اس طریق کو ہیں۔۔۔؟

میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیا تھیں کر ہیں۔۔۔؟

2:...حضرت ابو بکررضی القدعنہ سے بیعت خلافت تقیفہ بنی ساعدہ میں اچا نک ہوئی تھی اور اس سلسے میں حضرت علی کرتم القد و جہداور دیگر ا کا بر بنو ہاشم کوشریک مشورہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، جس کا انہیں طبعی رنج تھا، ان ا کا بر کو اس پر اعتر اض نہیں تھا کہ ابو بکر

رضی امتدعنہ کو کیوں خلیفہ بنایا گیا؟ البتہ انہیں دوستانہ شکوہ تھا کہ آنخضرت صلی التدعدیہ وسلم کے خاندان کوا تناغیرا ہم کیوں تمجھ لیا گیا کہ ان سے مشورہ بھی نہ لیا جائے۔ پس ایک تو صدمہ سانحۂ نبوی کی وجہ ہے ، ؤوسرے حضرت فاطمہ رضی ابقد عنبا کے مرض کی وجہ ہے اور تبسرے اس رنج کی وجہ سے حضرت علی کرتم القدو جہدا کثر گوشہ تیرر ہتے تھے اور حضرت ابو بکر رہنی القدعنہ ہے کچھے کھنچے ہے رہتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی حیات میں بھی لوگ اس کھنچا ؤ کومحسوس کرتے تھے، تمرحضرت فاطمہ رضی القدعنہا کے صدمہ، ان کے مرض اور حضرت علی رضی القدعنه کی مشغولی کے پیشِ نظر لوگول کی جمدر دیاں ان کے ساتھ تھیں ،حضرت فاطمہ رضی القدعنها کے سانحة وصال کے بعداس صورت حال میں تبدیلی ناگز رکھی۔ وُ دسرے حضرات کی بھی خواہش تھی کہ اس کھنچا وَ کی سی کیفیت کوختم کر دیا جے ، اورخود حضرت علی کرتم القدو جہدیھی یہی جا ہے تھے، گرشا بیروہ منتظر تھے کہ زُو تھے ہوؤل کومنا نے میں پہل وُ وسری طرف سے ہو، ہا ہا خر حضرت علی کرنم القدو جہدنے فیصلہ کرلیا کہ اس جمود کی تی فیت کوفتم کرنے میں وہ خود پہل کریں گے۔ اس کے لئے انہوں نے حضرت ابو بحرضی الله عند کو بلا بھیجا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، کم از کم اس نا کارہ کو تو اس میں ایک کوئی بات نظر نہیں آتی جے اائق اعتراض قراردیا جائے۔انسانی نفسیات کا مطالعہ واضح کرتا ہے کہ ایسے طبعی اُمور میں رنج وشکوہ ایک فطری بات ہے ،اورحضرت ملی کرتم امتد و جبہ کا اس صورت ِ حال کوختم کرنے میں پہل کرنا اس نا کارہ کے نز دیک تو ان کی بہت بڑی منقبت ہے ، اورخو دحضرت ابو بمررضی الندعنه نے بھی ان کو'' مجبوری'' کا طعنہ بیں دیا ، جوآپ دے رہے ہیں ، بلکہ جیسا کہ اس روایت میں ہے حضرت علی رضی الندعنہ کی تقریر س کر حضرت ابو بکررضی الندعنه رونے لگے، کو یاان کے طبعی شکوه ورنج کوقبول فر مایا، اس کے بعد کیا میرے، آپ کے لئے زوا ہوگا کہ اس واقعے کوبھی..نعوذ بالتد!...ان ا کابر کے جرائم وعیوب کی فہرست میں شامل کر کے ان پرلب کشائی کریں؟ نہیں...! بلکہ ہمارا فرض تو بِهِ بَايا كِيابِ كَهُم بِيُهِينَ: "زَبُّتَا اغْضِرُ لَنَا وِ لإخُوَانِنَا الَّذِينَ سَبِقُوْنا بالايُمان ولا تجعل فِي قُلُوبِنا غِلَّا لِلَّذِينَ امَنُوا رَبُّنَا إِنَّكَ رَءُوكَ رَّجِيمٌ".

النہ جہاں تک آپ کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی القدعنہ کو کیوں ساتھ آنے ہے منع کیا؟

اس کے بارے میں گزارش ہے کہ حضرت عمر رضی القدعنہ کے فضائل ومنا قب کو حضرت علی کرتم القد و جہد، مجھ، آپ ہے زیادہ جہنے ان کا عضم، کتب حدیث میں حضرت عمر کے جو فضائل ومنا قب حضرت علی کرتم اللہ و جہد کی روایت سے مردی ہیں، اس سلسلے میں ان کا مطالحہ کا فی ہے۔

اس موقع پر چونکہ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ کو اپنے رنج وشکوہ کا اظہار کرنا تھا، وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خل و بر دبار ک سے واقف ہے، اس لئے ان کو یقین تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تو ان کے شکوہ شکایت کوئ کرخل و متانت سے جواب دے دیں گے، اور اَشک شوئی فر ما کیس گے، کوئی اور ساتھ ہوا تو ایسانہ ہو کہ شکووں کے جواب ہیں وہ بھی شکوہ و شکایت کا دفتر کھول ہیشے، اور نو بت تو تو ہیں ہیں تک آ پہنچے۔ اس لئے انہوں نے ورخواست کی کہ تنہا تشریف لا ہے تا کہ جن دوشخصوں کا معاملہ ہے وہ اندرون خانہ بیٹھ کر تنہا بی نمٹ لیس کسی تیسر ہے کو مدا خلت کی ضرورت نہ پڑے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کوآ نے سے انہوں نے منع نہیں کیا، بلکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے تنہا تشریف لانے کی ورخواست کی ، اور ان وونوں تعبیرول میں زمین و آ سیان کا فرق ہے۔ اور اگر با غرض وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تنہا تشریف لانے کی ورخواست کی ، اور ان وونوں تعبیرول میں زمین و آ سیان کا فرق ہے۔ اور اگر با غرض وہ حضرت عمر

ے:.. آپ نے حضرت علی کرنم القد و جہد کا بیقول نقل کیا ہے کہ:'' قرابت کی وجہ سے وہ خلافت کو اپناحق سیجھتے رہے ہیں' بیہ فقر وشاید جناب نے حضرت علی کرنم القد و جہد کی اس تقریر سے آخذ کیا ہے جوانہوں نے حضرت ابو بکر رضی القدعنہ کے س منے کی تھی ،اس کا پورامتن حسب ڈیل ہے:

"فَتَسْهَا دَعلَى بُنُ الى طالبِ ثُمْ قال: إِنَّا قَدْ عرفْنَا يَا أَبَابِكُو فَضِيلَتكُ ومَا أَعُطاكَ اللهُ ولَهُ نَنْفُ سَ عَلَيْكَ خِيْرًا سَاقَهُ اللهُ إليْكَ وَلَكنَّك إسْتِبَدَدُتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْوِ وَكُنَّا نَحْنُ اللهُ ولَهُ وَلَهُ يَذِلُ يُكَلِّمُ أَبَابِكُو حَتَى فَاضَتُ نَرى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتنَا مِن رَّسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم، فَلَمْ يَزَلُ يُكَلِّمُ أَبَابِكُو حَتَى فَاضَتُ نَرى لَنَا حَقًّا لِقَرَابَتنَا مِن رَّسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم، فَلَمْ يَزَلُ يُكلّمُ أَبَابِكُو حَتَى فَاضَتُ عَيْنَا أَبِي بَكُو."

ترجمہ:... 'حضرت علی کرتم اللہ وجہہ نے حمد وصلوٰ ق کے بعد کہا کہ: اے ابو بھر! ہم آپ کی فضیلت کے اور جو پچھاللہ تقالی نے آپ کوعط فر مایا ہے، اس کے معترف بیں۔ اور اس خیر پرہمیں کوئی رشک وحسد نہیں جو اللہ تقالی نے آپ کے حوالے کردی ہے، لیکن ہمیں شکوہ ہے کہ آپ نے معاملہ ہم سے بالا بالا سے کرلیا جبکہ ہمارا خیال بیتھا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کی بنا پرہم بھی اس معاطے میں پچھوٹ رکھتے تھے۔ پس معارا خیال میتھا کہ آنخضرت ابو بکررض اللہ عنہ سے نفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابو بکررض اللہ عنہ سے کہ تسویہ نکلے۔''

حضرت علی المرتضیٰ کرم القد و جہد کے اس خطبے میں کوئی ایسی بات نبیں جس کا میں مغہوم ہو کہ وہ خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، بلکہ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جمارا خیال تھا کہ بیر معاملہ ہمارے بغیر طے نبیں ہوگا ،قر ابت نبوی کی وجہ ہے اس سلسلے میں ہم ہے مشورہ ضرورلیا جائے گا، کیکن آپ حضرات نے معاملہ بالا بی طےفر مالیااور جمیں حق رائے دبی کا موقع بی نہیں دیا، چنانچہ امام نوویؒ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

"وكان سبب العتب انه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك رأى انه لا يستبد بأمر إلا بمشورته وحضوره وكان عذر أبى بكر وعمر وسائر الصحابة واضحًا لأنهم راوًا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة ..... المسلمين وخافوا من تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة ..... (ثرحملم ج:٢ ص:١١)

ترجمہ: " حضرت علی رضی اللّہ عنہ کے رنج وشکوہ کا سبب بیتھا کہ اپنی ذاتی و جاہت اور ہر معاہمے میں اپنی نضیلت اور آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم سے اپنی قر ابت اور دیگر اُمور کی بنا پر بیسجھتے ہے کہ اَمر خلا فت ان کے مشورہ و حاضری کے بغیر طفی ہوگا۔ ادھر حضرت ابو بکر وعمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللّه عنہ کم کا عذر واضح ہے کہ انہوں نے بیعت کے معاطع میں جلدی کومسلمانوں کی سب سے بڑی مصلحت سمجھا ، اور اس کی تا خیر میں خلاف وزراع کے اُنھے کھڑے ہوئے کا اندیشہ کیا ، جس پر مف سدعظیمہ مرتب ہو بیکتے تھے۔''

الغرض حضرت علی رضی القدعندا پی تقریر جی جس حق کوذکرفر مارہ ہیں، اس سے بیم ادنہیں کہ وہ اسپ تیکن خلافت کا الوہکڑ سے زیادہ مستحق سیجھتے تھے، بلکہ اس حق سے مرادحق رائے وہی ہاوراس میں کیا شک ہے کہ اپنی حیثیت ومر ہے کے پیش نظر وہ اَمر خل فنت میں رائے وہی کے سب سے زیادہ مستحق تھے اور ان کا بیشکوہ اپنی جگہ وُ رست اور بج تھا کہ ان سے کیوں مشورہ نہیں نیا گیا، یک وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی القد عنہ وہی اس کے اس شکو ہے کی تر ویڈییس فر مائی، بلکہ اپنا عذر پیش کیا۔ بہر حال حضرت می رضی القد عنہ کے اس فقر سے سے استحقاق خلافت کا دعویٰ یا تو روافض نے مجھا اور اس کی بنیاد پر حضرات شیخین اور دیگر صی ہر کرام رضوان القد عبیم الجمعین کونشانہ طعن بنایا، یا پھر آنجناب نے اسی نظر ہے کو لے کر اُلٹا استعمال کیا، اور اسے حضرت می رضی القد عنہ کے عیوب میں شامل کرلیا، اہل سنت اس فقر سے کا وہی مطلب سیجھتے ہیں جواو پر امامنو وئی کی عبارت میں شرر چکا ہے۔

٨ :... جناب كافقر وميري مجمين بين آياكه:

'' کیااس مقصد کے حصول کے لئے'' جنگ صِفین'' برپانہیں کی گئی؟ عراقی اور مجمی جو کہ شیعان علی کہلائے ، شامیوں اور عربوں سے کس لئے دست وگریبال کئے گئے؟ وہ بھی ایسے وقت میں جبکہ حضرت امیر معاویہ کورُ ومیوں سے جنگ در پیٹی تھی...''

ابل حق نے حضرت علی رضی القد عند کوان کے دور خلافت میں خلیفہ برحق اور خلیفہ راشد سمجھ ہے، اور بدیات آنخضرت صلی
القد علیہ وسلم کے بہت ہے ارشادات کی بنا پر اہل سنت کے عقا کہ میں داخل ہے، اس لئے ہمیشہ حضرات اہل سنت نے ان صی بہ کرام
رضی القد عنہم کے عذر کو واضح کیا ہے جو حضرت علی کرتم القدوجہد کے بالمقابل صف آ را ہوئے ،کین جناب کی تحریر ہے مترشح ہوتا ہے کہ

علی رضی امتدعنه خود حضرت عمر رضی الله عنه ہی کے نامز د کر د ہ خلیفہ تھے۔ '

.. نعوذ ہامند! . جھزت علی رضی امتد عنہ خلیفہ کے اگر تھے، جنمول نے ہوں اقتدار کی خاطر ہزاروں مسلمانوں کو کٹوادیں۔ گویا جناب کو حفزت علی رضی امتد عنہ کی خلافت ہے بھی انکار ہے، جس کی آئے چل کر جناب نے یہ کہ کر قریب قریب تقریب کے ردی ہے کہ:
'' جہال تک میرا حافظہ کا مرکز تا ہے ان صاحب نے اور تاریخ اسلام کے مؤلف نجیب خیر آبادی نے بھی حضرت علی رضی القد عنہ کی خلافت کو نشلیم نہیں کیا، بلکہ تینوں کی خلافت کے حالات تحریر کرنے کے بعد باب اس عنوان سے قائم کیا ہے: حضرت علی بحثیت گورٹر کوفہ۔''

اگر جناب اہل سنت کے عقیدے کے علی ارغم حفرت علی کرتم القدو جب و فلیف راشد ہی تعلیم نہیں کرتے تو مجھے جنگ صفین و غیرہ میں حضرت علی رضی القد عنہ کے موقف کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہئے ، بلکہ خود ای مسئلہ پر گفتگو ہونی چاہئے کہا اللہ سنت کا عقیدہ و فطریت بھے ہیں اوران کے مطابق حفرت علی کرتم عقیدہ و فطریت بھے ہیں اوران کے مطابق حفرت علی کرتم القدو جب و فطریت کی صورت میں کیا گرنا چاہئے تھا ؟ القدوج بہ و فظریت کی صورت میں کہنا کو اور فی و شامی کی القدوج بہ و فظریت کی صورت میں کیا گرنا چاہئے تھا ؟ جہاں تک عراقیوں اور جمپیوں کوشا میوں اور عربوں ہے دست و گریباں کرانے کا تعلق ہو، میراتی و شامی کو و شامی کی عشریت علی کرتم القدوج بہ کو اور علی ہو، آمیس نہ شامیوں کے عشریت علی کرتم القدوج بہ کو بہن اللہ میں نہ شامیوں کے مطابق کی مورت میں کہن ہوں گئی ہو، آمیس نہ شامیوں کے موال تھا، خواہ کوئی ہو، آمیس نہ شامیوں کے موال تھا کہ کوئی آئی تھا۔ کہن کہن اللہ و جہدی کوئی اس تھے۔ یہن کوئی آئی تھا۔ کہن کہن کے و کہن میں تو آسکتی ہے، لیکن حضرت علی کرتم القدوج ہو کا دائمن کی بارکوئی آئی تھا۔ کہن کہن حضرت علی کرتم القدوج ہو کہن میں تھا اور جم کہن کہ موال کی خواہ کوئی ہو کہن کہن کہن ہو کہن کہن کہن کہن کے کہن موال کوئی کہن کہن کہ کہن کہن کہن کے کہن میں کو آسکتی ہے، لیکن حضرت علی کرتم القدونہ کی تھا اور کہن کی موال کوئی کہن کے کہن موال کوئی کوئی اللہ عدر نے جو کا کر و خلافت کی تھی، اللہ میں صرف حضرت عثمان اور حضرت علی رضی القد عذی کے نامزد کیا تھا، ان میں صرف حضرت عثمان اور حضرت علی رضی القد عذی کے نامزد کیا تھا، ان میں صرف حضرت عثمان اور حضرت علی رضی القد عذی کے نامزد کیا تھا، ان میں صرف حضرت عثمان اور حضرت علی رضی القد عذی کے نامزد کیا تھا، ان میں صرف حضرت عثمان اور حضرت علی رضی القد عذی کے نامزد کیا تھا، ان میں صرف حضرت عثمان اور حضرت علی رضی القد عذی کے تھی، اس کے کہنا ہے جانے ہوگا کہ حضرت عثمان رضی القد عذی کی تھی اور مؤدہ بخود و شخود مؤدہ بخود حضوت عثمان اور کھی میں استحد کی تھی اور مؤدہ بخود حضوت خود بخود مؤدہ بخود حضون کے تھی، اس کے کہنا ہے جان کی استحد کی تھی اور مؤدہ بخود کی خود مؤدہ بخود مؤدہ بخود مؤدہ بخود مؤدہ بخود مؤدہ بخود کی مؤدہ بخود کی مؤدہ بخود

<sup>(</sup>۱) وحلافتهم أى نيابتهم عن الرسول في إقامة الدين بحيث يحب على كافة الأمم الإتباع على هذا الترتيب أيضا يعي ان المحلافة بعد رسول الله عليه السلام الأبي بكر ثم لعمر ثم لعثمان ثم لعلى، و دالك الأن الصحابة قد إجمتعوا يوم توفي رسول الله عليه السلام في سقيفة بني ساعدة واستقر رأيهم بعد المشاورة والمبارعة على خلافة أبي بكر فأحمعوا على دالك وبايعه على على رؤس الأشهاد بعد توقف كان منه ولو لم تكن المخلافة حقا له لما أتفق عليه الصحابة ولنازعه على كما نارع معاوية ولاحتج عليهم لو كان في حقه نص كما رحمت الشيعة وكيف يتصور في حق أصحاب رسول الله عليه السلام الإتفاق على الساطل وتركب العمل بالنص الوارد ثم ان أنا بكر لما ينس من حياته دعا عثمان وأملى عليه كتاب عهده لعمر فلما كتب حتم الصحيفة وأحرجها إلى الناس وأمرهم أن يبايعوا لمن في الصحيفة فبايعوا حتى مرت بعلى فقال بايعنا لمن فيها وإن كان عمر، وبنالجملة وقع الإتفاق على حلافته ثم استشهد عمر وتركب الحلافة شورى بين ستة عثمان وعلى وعبدالرحمن بن عوف وطلحة وزبير وسعد ابن أبي وقاص ثم فوص الأمر حمستهم إلى عبدالرحمن بن عوف

9:...آپ نے بیشہ بھی کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قاتلین عثان رضی اللہ عنہ ہے قصاص کیوں نہیں لیا؟ اورآپ نے ان کو مخفل ثابت کرنے کے لئے خاصا زورِ قلم صرف کیا ہے۔ بیشہ آج کل بہت سے عنوانات سے بار بار ؤہرایا جاتا ہے۔ جھے صفائی سے بیاعتراف کرنا چاہئے کہ ایک عرصے تک بیل خود بھی اس وسو سے کا مریض رہا ہوں، مگر بحد اللہ! بیوسو سے کمش وسو سے کی حد تک رہا۔ بیس نے بھی اس وسو سے کو حضرت علی کرتم اللہ وجہہ بریکتہ چینی کا ذریعہ نیس بنایا اور نہاس کی وجہ سے حضول نے تیس برس وعقیدت میں رتی برابر کوئی فرق آیا، بلکہ جب بھی بیوسو سے آیا، فورا نیوخیال آتا رہا کہ حضرت علی کرتم اللہ وجہہ جضول نے تیس برس آخضرت صلی اللہ عبید وہلم کی صحبت اُٹھ اُل ہے جنسی لسان نبوت نے: "نیجٹ اللہ وَر سُولُلہ وَیْجِٹ اللہ وَر سُولُلہ وَیْجِٹ اللہ وَر سُولُلہ وَر سُولہ اللہ وَر سُولُلہ وَر سُولہ اللہ وَر سُولہ اُلہ وَر سُولہ اُلہ وَر سُولہ اللہ اللہ وَر سُولہ اللہ اللہ وَر اللہ وَر اللہ وَر سُولہ اللہ وَر سُولہ اللہ وَر سُولہ اللہ وَر سُولہ اللہ اللہ وہ کار سے تو بہر حال اُل اُل ق ہی شے۔

"اللّٰ ق وہ کار سے تو بہر حال اُل اُل ق ہی شے۔

نالائق وہ کار سے تو بہر حال اُل اُل ق ہی شے۔

(واقعدیہ ہے کہ بینا کارہ اب تواس خیال کوبھی گتاخی اور سوءا دب سمجھتا ہے اور اس پرسو بار اِستغفار کرتا ہے، کہال حضرت علیُّ اور کہاں مجھا یسے ٹٹ پونچیے :'' چہ نسبت خاک را با عالم یاک۔'')

پس انہوں نے وفور علم و تقویٰ، کمالِ خشیت و انابت اور خدا اور رسول ہے محبت ومحبوبیت کے باوصف جو پچھ کیا وہ عین تقاضائے شریعت و تقوی ہوگا۔اوراگران کا موقف مجھ نالائق کو بچھ میں ندآئے تو ان پر اعتراض کا موجب نہیں، بلکہ اپنی بوہبی لائق ، تم ہے۔الغرض اس وسوے کو ہمیشہ اپنی نالائقی و کم فہبی پرمحمول کیا، تا آئکہ القد تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دشکیری فر ، فی اور اس وسوسے سے مناب دلائی ، فلہ المحمد و له المشکو!

اس شبہ کاحل میہ ہے کہ جن لوگوں نے خلیفہ مظلوم حضرت عثمان شہبیدرضی اللہ عنہ وارضاہ کے خلاف یورش کی اور آپ کے مکان کامی صرہ کیا، فقہ اسلامی کی رُوسے ان کی حیثیت باغی کی تھی، پھر ان کی دو تسمیل تھیں، ایک وہ لوگ جنھوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کوشہبید کر کے اپنی وُ نیاوعا قبت ہر باد کی ، اور وُ وسرے وہ لوگ جن کاعمل صرف محاصرے تک محد و در ہا۔ اقل الذکر فر بی میں چھنام فرکر کئے جاتے ہیں: ان محمد بن الی بکڑ۔ ۲: عمرو بن حمق ہو ہے۔ ساز کی نیاز میں جا کا تو میں تو تالیوں عثمان میں اول الذکر دونوں صاحبوں کا نام لینا قطعاً غلط ہے، کیونکہ محمد بن الی بکڑ کے بارے میں تو تصریح موجود ہے کہ جب انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی واڑھی پر ہاتھ ڈالا اور حضرت نے بیفر مایا کہ: '' سمجنے! اگر تمہارے والد زندہ ہوتے اور وہ اس

<sup>(</sup>بقيه شيطة كرات) ورضوا بحكمه فاحتار عثمان وبايعه بمحضر من الصحابة فبايعوه والقادوا الأوامره وصلوا معه الجمع والأعياد فكال إجمعاعًا ثم استشهد وترك الأمر مهملا فأجمع كار المهاجرين والأنصار على على والتمسوا مه قبول الحلافة وبنايعوه لما كان أفصل أهل عصره وأولاهم بالحلافة وما وقع من المخالفات والحاربات لم يكن من براع في خلافته بس عن خطأ في الإحتهاد وما وقع من الإحتلاف بين الشيعة وأهل الشّنة في هذه المسئلة وادعاء كل من الفريقين النص في باب الإمامة وايراد الأسولة والأجوبة من الجابين فمذكور في المطولات. (شرح عقائد ص ١٣٩ - ١٥١).

حرکت کود کیھتے تو پہند نہ کرتے۔' تو بیشر مندہ ہوکر پیچھے ہٹ گئے، اس کے بعد نہ صرف یہ کہ دووقل ہیں شرکی نہیں ہوک، بلکہ و صرول کو بھی روک کی کوشش کی اور حفرت محر، بن حمق رضی اللہ عنہ صحابی ہیں' اور ملائے اہل سنت نے تصریح کی ہے کہ صحابہ کرا موسک اللہ عنہ میں سے کوئی اس گناہ میں شرکی نہیں ہوا۔' اس سے معلوم ہوا کہ جمہ بن الی بگر اور عمرو بن حمق کو قاتلین عثیات کی فہرست میں ذکر کرنا تھے نہیں۔ رہے باتی چاراشخاص ابن میں سے مو خرالذکر دونو سخص موقع بی پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ملاموں کے ہیں ذکر کرنا تھے نہیں۔ رہے باتی چاراشخاص ابن میں سے مو خرالذکر دونو سخص موقع بی پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مارے گئے۔' اب صرف دوخیص رہ گئے اکن نہ بن بشیر اور عافقی ، بید دونو ل موقع سے فرار ہو گئے ، بعد میں یہ بھی مارے گئے۔ اس طرح قاتلین عثمان میں سے کو کی شخص ہوا کہ سے نہیں بچا۔ رہادہ فر بیل جس کا ممل محاصر ہے تک محد دور ہا، اور انہوں نے خون عثمان سے ہاتھ در کمین نہیں کئے ، ان کی حیثیت باغی کرتھی ، خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی گئی نہیں کئے ، ان کی حیثیت باغی کرتھی اللہ عنہ کے بان کی حیثیت باغی کرتھی اللہ عنہ کے بان کی حیثیت باغی کرتھی اللہ و جہ خلیفہ ہو کے تو انہوں نے سے خلیف کی اوا عت کے بعد جب حضرت علی کرتم اللہ و جہ خلیفہ ہو کے تو انہوں نے سے خلیف کی افرائی شرعی جو از نہیں۔ بحرائی تھی کرتی افتیادو اطاعت کے بعد میں میں کی توقل کرنے کا کوئی شرعی جو از نہیں۔ بحرائی تو مع میں سے افرائی کرنے کا کوئی شرعی جو از نہیں۔ بحرائی تو میں سے :

"وفي المحيط قال الباعي. تبت، والقي السلاح كف عنه، لأن توبة الباغي بمنزلة الإسلام من الحربي في افادة العصمة والحرمة." (البحر الزائق ج ٥ ص ١٥٣)

(۱) والصحيح أن الذي فعل ذلك عيره، وأنه استحيى ورجع حين قال له عثمان. لقد أحذت بلحية كان أبوك يكرمها، فتذميم من دلك وعطى وجهه ورجع وحاحر دونه. (البداية والنهاية ج ٤ ص ١٨٥). ايضاً ودحل محمد بن أبي بكر فاحد بلحيته فقال مهلايا ابن أحى فواند أخدت مأحدًا ما كان أبوك ليأحد به. فتركه وانصرف مستحييا بادمًا فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلًا حتى علوه الغ. (البداية والنهاية ج ٤ ص ١٨٥)، صفة قتله رضى الله عنه، طبع دارالفكر بيروت).

(٢) عمرو بن الحمق نفتح أوله وكسر الميم بعدها قاف ابن كاهل قال ابن السكن له صحبة، وقال ابو عمر هاحر بعد الحديبية وقيل بل أسلم بعد حجة الوداع، والأول أصح. (الإصابة في تميير الصحابة ح.٢ ص ٥٣٣،٥٣٣ القسم الأوّل، طبع دار صادر، بيروت).

(٣) اعدم ان قتل أمير المؤمنين عثمان رصى الله عدم أكبر الكبائر، فانه امام حق ولم يدحل أحد من الصحابة رصوان الله عليهم في قتله ولم يرض به أحد منهم أيضًا بل جماعة من الفساق اجتمعوا كاللصوص. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص.٣٣، طبع نولكشور لكهنؤ). وأيضًا وأما ما يدكره بعص الناس، من أن بعص الصحابة اسلمه ورصى بقتله فهذا لا يصح عن أحد من الصحابة أنه رصى بقتل عثمان رضى الله عنه، بل كلهم كرهه، ومقته، وسب من فعله. (النداية والنهاية ج: ٤ ص: ١٩٨)، طبع دارالهكر، بيروت).

(م) ثم تقدم سودان بن حمران بالشيف فجاء علام عثمان فصرب سودان فقتله. (البداية والنهاية ح عاص ۱۸۹).
 ص ۱۸۹).
 ص ۱۸۹).
 ص ۱۸۹).

(٥) . وقد اقسم بعص السلف بالله اله ما مات أحد من قتلة عثمان اللا مقتولًا. رواه ابن حرير. (البداية والنهاية ج. ٧ ص: ١٨٩).

(٢) ازالة الحفاء ح: ١ ص:٢٢٣ـ

ترجمہ:...'اورمحیط میں ہے: جب باغی کے کہ میں تو بہ کرتا ہوں اور ہتھیے رڈال و بے تو اس سے باتھ روک لیاجا ہے۔ روک لیاجائے گا، کیونکہ جس طرح حرلی کافر اسلام لانے کے بعد معصوم الدم ہوجاتا ہے، اس طرح باغی کے تو بہ کرنے کے بعداس کی جان ومال محفوظ ہوجاتے ہیں۔'

پس اطاعت وانقیاد کے بعدا گر حضرت علی رضی القدعند نے ان باغیوں سے تعرض نہیں کیا توبیۃ واعد شرعیہ کے بین مطابق تھ۔ (یادر ہے کہ یہاں صرف حضرت علیؓ کے موقف کی وضاحت کر رہا ہوں ، جوا کا برصحابہ تصاص کا مطالبہ فریائے تھے، وہ بھی اپنے علم واجتہاداور فہم وبصیرت کے مطابق اپنے موقف کو برحق سمجھتے تھے، اور دہ عنداللّٰداپنے اجتہاد پرممل کرنے کے مکلّف تھے، ان کے موقف کی وضاحت کا بیموقع نہیں۔)

اوران پر ہماری نکتہ چینی دراصل باغیوں کے احکام کو نہ بیجھنے کی وجہ ہے ، اور جناب کا یہ نقرہ کہ: '' وقتی ذہول اور اجتہادی غنطی آخرکہاں کہاں اور کب تک ساتھ دے گی؟''اس موقع پر قطعاً بے کل ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے اس سلیط میں نہ کوئی ذہول ہوا اور نہ انہوں نے یہاں کوئی اجتہادی غلطی کی ، بلکہ پوری بیدار مغزی کے ساتھ اس بیجیدہ ترین مسئلے میں نھیک منشائے شریعت کی تھیل کی۔

۱۰:...جناب نے حضرت عقیل رضی القد عند کے حضرت معاویہ رضی القد عند کے ساتھ جا ملنے کو حضرت علی رضی القد عند کے عدم للہ جرکی ولیل قرار دیا ہے، اور اس خیال کا اظہار کا ہے کہ جو تفس اپنے سکے بھائی کو اپنے موقف کا قائل نہ کر سکے ، اس کی ہے تد ہیری کا کیا ٹھکا نا ہے...! جناب نے پیلے قد اس خیس کی الفرعنت معاویہ رضی الله عند کے دستر خوان پر کھاتے تھے اور نماز حضرت علی رضی القد عند کے چھبے پڑھتے تھے، وجہ پوچھی ٹی تو فر ، بیا: ' کھا تا ان کا لذیذ ہوتا ہے، اور نماز ان کی ۔''' واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی القد عنہ بیت المال کے معاطیے میں بہت ہی مختاط تھے، ان کے ہاں وادود ہش کی کوئی مذہبیں تھی ، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند اس سلیلے میں خاصے فراخ ول تھے ، حضرت علی رضی اللہ عند أنہ وتقو کی میں آنحضرت صلی کوئی مذہبیں تھی ، جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عند اللہ عند کا اپنے عال جانے کوچھوڑ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عند کے بیاں چلے جانا حضرت علی رضی اللہ عند کی بات نہ تھی ، اس کے خاس کی جانے کی جب جان کے بھائی تھی تا صورت کی بات نہ کے فضائل ومنا قب میں شار کئے جانے کی چیز ہے کہ ان کے اعلیٰ ترین معیار تھو گی کا ساتھ و بینے جان کے جانے کی چیز ہے کہ ان کے ایا تھو دینے ہے ان کے جانے کی چیز ہے کہ ان کے عالیٰ تھی تا صورت کے بیاں جلے جانے کی چیز ہے کہ ان کے ایک تھی عوب نظر آیا کرتے ہیں ، عربی بی شاعر نے جے کہ کہ کہ کے کہ نے کہ کی کہا ہے:

 <sup>(</sup>۱) عن أبي رافع قال كان أبوهريرة رضى الله عنه . . يأكل على سماط معاوية ويصلى خلف على ويحلس وحده،
 فسئل عن ذلك فقال. طعام معاوية أدسم والصلاة حلف على أفصل وهو أعلم والحلوس وحدى لى أسلم. (المستطرف ج: ۱ ص: ۴۸۹ طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت).

حقیل بن أبی طالب ... فقیل ان معاویة قال له یومًا هذا أبو یرید لو لا علمه بأنه حیر له من أحیه لما أقام عندنا فقال عقیل بن أبی طالب ... فقیل ان معاویة قال فی دنیای، وقد آثرت دنیای وأسأل الله حاتمة خیر عنه الخ. (أسد العابة ح ٣ ص:٣٢٣).

#### وعين الرضاعن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى المساويا

اا: اُموی اورعباسی دور میں وقا فو قنا جوعلوی وعباسی خروج ہوتے رہے، جناب نے ان کو بھی '' عیوب عی' کے شمن میں فارخرہ یا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان' خروجوں'' کا منشا کیا تھا؟ ان میں سے کون سے حق بجانب شے اور کون سے ناحق؟ اور یہ کہ اس وقت کے اکا براُ مت نے ان خروجوں کے بارے میں کیا اظہارِ خیال فر مایا؟ میں آپ سے یہ دریا فت کرنے گی گتا خی کروں گا کہ آپ نے ان خروجوں کو حضرت علی رضی اللہ عند کے فلاف مرتب کردہ'' فر دِجرم'' میں کیسے شامل فر مالیا؟ کیا بعد کے لوگوں کے قول وفعل ک نے ان خروجوں کو حضرت علی رضی اللہ عند کے فلاف مرتب کردہ'' فر دِجرم'' میں کیسے شامل فر مالیا؟ کیا بعد کے لوگوں کے قول وفعل ک اگر وہ ناحق ہوں ... ذمہ داری بھی حضرت علی کرتم اللہ وجہہ ہی پر عائد ہوتی ہے؟ اگر کسی شخصیت کی طرف سے ہورے دِل میں خدانخواستہ میل ہے قبر کیا ناکر دہ گنا ہوں کو بھی اس کے کھاتے میں ڈائل دینا جا ہے ...؟

#### ١٢:... أنجناب لكهية بين:

"اس میں شک نہیں کہ شاہ ولی اللہ نے ازالہ الخفاء میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب بے شار بیان کے ہیں۔ حالانکہ او بھر وعثمان کے دور خلافت میں اسلام کو جوفر وغ حاصل ہوا، طرز حکومت، معاشرت غرضیکہ ہر چیز کی تفصیل ہے، جوانہوں نے کھی ہے ..... کہ اس کے علاوہ اور لکھ بھی کیا سکتے تھے؟ پھر شاہ ولی اللہ کا مُخذ زیادہ تر"دیاض النصورة للمحب المطبوی "رہا، جہاں نہایت کثرت سے موضوع اور ضعیف روایتیں مُخذریادہ تر"دیا صاف النصورة للمحب المطبوی "رہا، جہاں نہایت کثرت سے موضوع اور ضعیف روایتیں مُدکور ہیں۔ "

یں کا کردورتو خدمات اسلامیہ ہے ہیں گر حضرت علی کرتم اللہ وجہا کا خانہ خدمات سے یکس خال ہے، ان کے پلے فضائل ومنا قب کے دورتو خدمات اسلامیہ ہے ہیں ہور ہیں، گر حضرت علی کرتم اللہ وجہا کا خانہ خدمات سے یکس خال ہے، ان کے پلے فضائل ومنا قب کی روایتیں بھی چونکہ پیشتر محب طبری نے قل کی گئی ہیں، اس لئے وہ من فضائل ومنا قب کی موضوع ومنکر روایتوں ہی ہے چلتی ہے، ورنہ وہ اس گھڑت اور نا قابلِ اعتبار حد تک ضعیف ہیں۔ گویا ان کے منا قب کی گاڑی بھی موضوع ومنکر روایتوں ہی ہے چلتی ہے، ورنہ وہ اس میدان میں بھی قریباً صفر ہیں۔ جہاں تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا تعلق ہو آئے ضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلف کے ثلاث برضی اللہ عنہ کی حدمات کا تعلق ہونے کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمات کا رنگ اور ہے، حضرات علی رضی اللہ عنہ کی خدمات کا اور ہے، مول نا مجمد قامل کی نفتہ کی خدمات کا اور ہے، مول نا مجمد قامل کی نفتہ کی خدمات کا اور ہے، مول نا مجمد قامل سے بتایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ شنہ نے مول نا مجمد قامل کی نفتہ کی مطالعہ مغید ہوگا۔ جس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ شنہ نے خلفا کے اربعہ رضی اللہ عنہ وہ خصوصیات ود بعت فر مائی تھیں جن کی ان کے دور خلافت میں صفر ورت تھی۔ اسلام خلفا کے اربعہ میں سے ہرایک میں وہ خصوصیات ود بعت فر مائی تھیں جن کی ان کے دور خلافت میں صفر ورت تھی۔ اس خلافت میں مفرورت تھی۔ اسلام سے بتایا گیا ہے کہ حق تعالیٰ شنہ نے خلفا کے اربعہ رضی اللہ عنہ کو میں اللہ عنہ کو میں اللہ عنہ کو میات تو ن کی تھ خور رہ پذیر ہوتا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو میات ورب کے تھ خور میں ہوا، اور اگر حضرت علی کرتم اللہ وجہ کا زمانہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیا

جاتا تو وہ وہ کا کرتے جو حضرت علی رضی القد عند نے کیا۔ فتنوں کے پُر آشوب زمانے میں انہوں نے جس. سنظامت کا مظاہرہ کیا، اور قدم پرمشکلات اور کا نٹوں کے باوجود جاد ہ شریعت پرجس طرح مضبوطی کے ساتھ گامزن رہے، بعد کا کوئی شخص اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ بیان کا وہ کمال ہے جو ہزار خو بیوں پر بھاری ہے۔ پھر اہل فتنہ سے کیا معالمہ کیا جانا چاہیے ؟ بینکم صرف حضرت علی رضی القد عنہ کے ذریعے اُمت کو حاصل ہوا، بلاشبدان کی خد مات فتنوں کے گرد وغبار میں دب کررہ گئی ہیں، اس لئے ظاہر بینوں کو وہ نظر نہیں آئیں، کیکن رہ بھی اپنی بھی کہا ہوں۔

اوراگریفرض کرلیاجائے کدان کے پاس صرف" بے ثمار فضائل ومناقب" بیں اور بس! تب بھی میں آپ ہے دریا فت کرنا چاہتا ہوں کہ" خدمات" ہے مقصد قرب عنداللہ کے سواکیا ہے؟ اور جب ان کا مقرب بارگاہ الہی ہونا خود آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم فرم چکے ہیں تو آپ خدمات کودیکھیں ہے، یاان کے اعلی ترین مدارج قرب ورضا کو، جونص نبوی سے ثابت ہیں؟ الغرض جب خدمات کا مقصد ومد عاا ورغرض و عایت ان کو حاصل ہے تو آپ خدمات کی تلاش کی فکر میں کیوں پڑتے ہیں۔ ؟

ر ہا آ پ کا بیارشاد کے مناقب کی روامات جو ''اِزالیۃ المحفاء ''میں ذکر کی ٹنی ہیں،موضوع یاضعیف ہیں اور آل تو بیات خود حضرت شاہ صاحب کی تصریح کے خلاف ہے،ووفر ماتے ہیں:

'' بالجملہ مااز ابراد احادیث موضوعہ و احادیث شدید ۃ الفعن کہ بکار متابعات و شواہ نمی آید تی شی و داریم و آنچہ در مرحتہ صحت و حسن است یاضعف متحمل دارد آل راروایت کنیم ۔'' (۲:۰ ص:۲۰۰) ترجمہ نہیں موضوع احادیث اور ایسی شدید ضعیف احادیث، جو متابعات و شواہ کے کام نہیں آتیں ،ان کے ذکر کرنے ہے پرہیز کریں گے ،اور جوصحت وحسن کے مرتب ہیں جیں، یا قابل تحمل ضعف رکھتی جیں ان کوروایت کریں گے۔''

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ''من التواتر'' کہہ کر متعدداً عادیث ذکر کی ہیں۔ اور اس ہے بھی قطع نظر سیجئے تو منا قب علی ہے کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ''رافو باض النصوہ'' پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں ، صحاح ست اور دیگر مسانید ومعا ہم ہیں جو روایات منقول ہیں ان ہیں صحیح ،حسن اور مقبول احادیث بھی بچھ کم نہیں ، بشر طیکہ ہمارادل اس پر راضی بھی ہو، اور احادیث کے عا، وہ صحابہ کرام کے عموماً اور حضرات مہاجرین وانصار کے خصوصاً جوفعنائل قرآن کریم ہیں مذکور ہیں ، کیا آپ حضرت علی کرتم القد وجہہ کو ان سے مشتی سیجھتے ہیں؟ پھرجس مخص کے فضائل ومنا قب خدا تعالی اور رسول الند علیہ وسلم بیان فرماتے ہوں ، اس برخر دہ گیری کیونکر روا ہوگتی ہے ...؟

الله عليه وسلم في أمت كواس طرف راغب فرمايا ہے كە: '' حضرت على رضى الله عند نے كسب معاش پر كيوں تو جنبيں دى ، جبكه رسول الله عليه وسلم في أمت كواس طرف راغب فرمايا ہے۔'' حضرت على كرتم الله وجهه كونقر وافلاس كے طبخے و بينا بھى آج كل بجھ لوگوں كالذيذ الله عليه وسلم في أمت كواس طرف راغب فرمايا ہے۔'' حضرت على كرتم الله وجهه كونقر وافلاس كے طبخے و بينا بھى آج كل بجھ لوگوں كالذيذ مشفعه ہے۔ جن ب كا بيسوال بھى غالبًا انهى اصحاب ہے تأثر كا بتيجہ ہے، اس پر تفصيل سے لكھنے كی ضر ورت تھى ،گر فرصت اس كی متحمل

نہیں! مختصر ہے کہ کسب معاش ہرایک کے لئے کمساں تھم نہیں رکھتا، کی کے لئے ضروری ہے، اور کسی کے لئے غیر ضروری۔ اس کے لئے وقت مراتب و درجات کی تفصیل امام غزالی رحمہ القداور ویگر اکابر کی تضیفات میں ال جائے گی۔ جو حضرات و بنی خدمات کے لئے وقت ہوں اور کسب معاش میں مشغول ہونے سے ان خدمات میں حرج ہوتا ہوان کا کسب معاش میں مشغول ہونا سے خور آنخضرت سلی القد علیہ و کا کسب معاش میں مشغول ہونا سے کہ اس خور آنخضرت سلی القد علیہ و کا کسب معاش کا کوئی شغل افقیار نہیں فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص آپ کا پورافقر و نقل کر کے حضرت می کرم القد و جد کے بجہ کے اس میں آنخضرت سلی القد علیہ و کلی القد و جد کے بجہ کے اس میں آنخضرت سلی القد علیہ و کہ کا اس کی الور جناب سے یہی سوال کرڈ الے جوآپ نے حضرت می رضی القد عنہ کے بارے میں کیا ہے، تو فرما ہے! آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آنخضرت سلی القد علیہ و کلی جب ... امت کو رضی القد عنہ کے بارے میں کیا ہے، تو فرما ہے! آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آنخضرت سلی القد علیہ و کلی جب ... بقول آپ کے ... اُمت کو رضی القد عنہ کے بارے میں کیا ہوگا کہ و کوئون ساکس فرماتے تھے؟ اور ای سوال میں اگر جناب کا پی فقر و بھی نقل کردیا جائے! '' تو کشوس ایک بیوی کی بھی کھا اور نووا پئی کھالت نہ کر سکے قوا ہے بھی اجازت ہے کہ نکاح پر نکاح کرتا چا جائے!'' تو صوف ایک بیوی کی بھی کھا اس کے نکاح کے دیکار کرتا ہوگا ہو گے!'' تو صوف کے احاد یہ معاملہ کیا نازک اور تقین ہوگا کہ کہ معاملہ کیا اور دیت میں بلک قرآن کر بھی بھی فرگر نظر دے کہ اُمہات المؤمنین کے نان و نفقے کے مطالے کا واقعہ نہ صوف کے کا صوف کے اور دیت میں بلک قرآن کر بھی بھی فرگر نگر ہیں بھی فرگر کے اور دیت میں بلک قرآن کر بھی بھی فرگر نگر کے بھی ہوں بھی فرگر کے کوئوں کے کہ معاملہ کے کان و نفقے کے مطالے کا واقعہ نہ موقع کے اصاد بیت میں بلک قرآن کر بھی بھی فرگر نگر کے کہ کوئوں کے کہ کوئوں کے اس کوئوں کے کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کوئوں کوئوں کے کا کوئوں کیا کوئوں کے کوئوں کی کوئوں کوئ

کسب معاش تو اپنی یا ہے عیال کی ضرورت کی بناپرایک مجبوری ہے، نہ کہ بذات خودکوئی کمال۔ حضرت کل کرتم القد و جہداگر پہنیس کماتے تصقو وہ خود یاان کے اہل خانہ کی کے درواز ہے پر بھیک ما تکنے تو نہیں گئے تھے کہ انہیں نہ کمانے کا طعند ویا جائے؟ اور اگر وہ اپنے فقر وفاقہ ، زُبد وقناعت اور تبتل عن الدنیا کے باوجود ، بقول آپ کے نکال پرنکاح کئے چلے جاتے تصوّ لوگ انہیں لڑکیوں پر لڑکیاں نہ دیتے ؟ کیسی مجیب بات ہے کہ فقر و ف قد اور زُبد وقناعت کی صفت ، جو بھلے زمانوں میں مایۂ صدفخر مجمی جاتی تھی اور جے اعلی ترین فضیلت تصوّر کیا جاتا تھا ، آج ای پر طعندزنی ہورہی ہے...!

حضرت مل كرتم القدو جهد كو بقول آپ ئے:'' يہودي كے باغ كو يانى دينے يا گھاس كاشنے'' كے سواكو كى ہنرنبيس آتا تھا، تواس

(۱) "يَسْأَيها البيى قبل لأرواجك إن كنتن تردن الحيوة الدنيا وزينتها فتعالين أمتَعكن وأسرَ حكن سراحًا جميلًا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فإن الله أعد للمحسنت منكن أحرًا عظيمًا. والأحزاب ٢٨)، أيضًا وقال الإمام أحمد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس والسي صلى الله عليه وسلم حالس فلم يؤذن له ثم أدن لأبي بكر وعمر فدحلا، والبيى صلى الله عليه وسلم حالس فلم يؤذن له ثم أدن لأبي بكر وعمر فدحلا، والبي صلى الله عليه وسلم حالس وحوله نسائه وهو ساكت، فقال عمر الأكلمن النبي صلى الله عليه وسلم لعلّه يصحك، فقال عمر يا وقال الله أو رأيت ابنة ريد امرأة عمر سألتني المقلة أنهًا، فوجأت عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدا بواحده وقال هن حولي كما ترى يسألنبي المقله، فقام أبوبكر رضى الله عنه إلى عائشة ليصربها، وقام عمر رضى الله عنه إلى حفصة كلاه منا يقولان تسألان النبي صلى الله عليه وسلم فقلن بساءه والله لا تعالى الله عليه وسلم فقلن بساءه والله لا نسأل رسول الله بعد هذا اعملس ما ليس عده، قال وأنول الله عز وجل الخيار، فبدأ بعائشة فقال إنى أذكر لك أمرًا ما أحب أن تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك، قالت ما هو؟ قال فتلا عليها ينايها النبي قل لأزواحك . الآية (تفسير اس كثير ال كان ما هو؟ قال فتلا عليها ينايها النبي قل لأزواحك . الآية (تفسير اس كثير المراد) الله عنه المراد الله عنه المراد الله عنه المراد الله عنه الله الله عنه الهراد الله عنه المراد الله الله عنه الله الله عنه الله كنير الله كنير الله كنير الله كنير الله الله عنه الله كنير الله

کے لئے مجھے اور آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی فکر اگر ہوتی تواس مقدس ہستی کو ہوتی جس نے اپنی چہیتی بیٹی ' فاتو ن جنت' ان کو بیاہ دی (صلی القدعلیہ وسلم ورضی القدعنہا) ، کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت علی رضی القدعنہ کے کسب معاش کی نہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کوشکایت ہے ، نہ حضرت علی رضی القدعنہ کے اہل خانہ کو ، کیکن آج حضرت علی رضی اللہ عنہ پریہ طعن بھی کیا جارہا ہے کہ وہ مجھ کماتے نہیں متھے ، إنا بلاگہ و إنا إلیه و اجعون!

جناب نے مقطع بخن پراؤیت رسول (صلی القدعلیہ وسلم) کی بات چھیٹری ہے تو بینا کارہ بھی جناب سے ایک بات پوچھے کی جرائت کرتا ہے، وہ یہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کرتم اللہ وجہد کا جو تعلق تھا وہ بھی آپ ومعلوم ہے، اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے جوان کے 'جوان کے نقائص وعیوب تلاش کرنا، اس کے جواب کی اللہ علیہ وہ کہ اللہ علیہ وہ کہ اس کی جواب کرنا، اس کی تحقیر کے پہلو کر بد کر بیکا لنا، اس کے خود نفرت رکھنا اور دُوسروں کو متنظر کرنے کی کوشش کرنا، کیا ان ساری باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اَدْ یت نہیں ہوتی

<sup>(</sup>۱) (ولا تجتمع بنت رسول الله) أى فاطمة، (وبنت عدو الله) أى بنت أبي جهل (مكانًا واحدًا أبدًا) قال الحافظ وقال أهل التين أصبح ما تحمل عليه هذه القصة ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم على على رضى الله عنه أن يحمع بين ابنته وابنة أبى حهل لأنه علل بأن ذلك يؤذيه وأذيته حرام بالإتفاق . . . . لأنه يبعد ان في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ان لا تزوّج على بناته ويحتمل ان ذلك محتصًا لهاطمة سلام الله عليها . (بذل الجهود، كتاب الكاح، باب ما يكره أن يجمع بين النساء ج: ٣ ص: ١٥ طبع مكتبه امداديه).

<sup>(</sup>٢) مشكوة، باب مناقب على بن أبي طالب ص:٥٦٣.

ہوگ ؟ اب جولوگ حضرت علی رضی القدعنہ کے حیوب اُحیمال رہے ہیں ، کیاان کا بیغل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسم کی نظر میں لاکق ستاکش ے؟ اور کیا و د آنخضرت صلی امتدعلیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین عزیز کی تنقیص کر کے آپ صلی التدعلیہ وسلم کی ایڈ او ہی کے مرتکب اور ؤنیا و آ خرت میں خسران عظیم کے مستوجب نہیں؟ روافض ..خذہم اللہ!... ہمیں یہی تو شکایت ہے کہ وہ رسول التصلی اللہ علیہ وسلم کے مجوبوں کی تنقیص کرے آپ صلی الند ملیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ،اگریبی کام ہم بھی کرنے لگیں تو ان میں ادرہم میں کتنا فاصدرہ جا تا ہے...؟ حق تعالی شانہ جمیں اس بلاستے محفوظ رکھے ، والسلام!

#### حضرت بلال رضى التدعنه كي شادي

سوال:...کیا حضرت بلال کی شادی ان کے وصال ہے چندروز قبل ہوئی اوروہ بھی نیبی اشارے پر؟ کیا حضرت بل<sup>ا</sup>ل کی عمر منانب الله و ٣ سال سے برحالی می

جواب:...حضرت بلال رضی القدعند نے یمن میں شادی کی تھی، پیمعلوم نہیں کہ وفات سے کتنا عرصہ پہلے کی تھی ، نہ غیبی اشارے کاسم ہے۔ اور چالیس سال عمر بڑھا ہے جانے کی بات قلط ہے ، ان کی عمر ساٹھ برس سے پچھڑیا وہ ہوئی ہے اور ۸اھ یا 19ھ یا ٢٠ ه ميل ان كا انقال بهوا به

#### حضرت ابوسفیان رضی الله عنه ہے بد گمانی کرنا

سوال:...ابوسفیان رضی امتدعندے بہت ہے لوگ برگمانیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیسحانی نہیں تھے۔ان کے بارے میں وضاحت فر ہائیں۔ نیز حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیم الجمعین کے نامول کے علاوہ سی اور کے نام کے ساتھ'' رضی املد عنه' لگایا جاسک ہے بائیں؟

جواب:...حضرت ابوسفیان رضی الندعنه صحالی تھے،ان کے حق میں یہ بد گمانی غلط ہے۔ '' رمنی القدعنہ'' صحابہ کے لئے ہے، وُ وسرول کونبیں کہنا جاہتے ، اگر چہ لغوی معنی کے لحاظ ہے وُ عاہے اور ای بنا پر تا بعین وأئمة وين کے لئے بھی بيصيغه استعال کيا گيا ہے۔

أخبرنا قتادة أن بلالًا تزوَّج امرأة عربية من بني زهرة. (طبقات اس سعد (١) خطب بالآل و أخوه الى أهل بيت من اليمن ج: ٣ ص: ٢٣٤، ٢٣٨، بلال بن رباح)-

 <sup>(</sup>۲) توفی بلال بدمشق وهو ابن بصع وستین سنة. (طبقات ابن سعد ج.۳ ص. ۲۳۸ طبع بیروت). (٣) وكان أبوه من سادات قريش ثم لما أسلم حسن بعد ذلك اسلامه، وكان له مواقف شريعة، وأثار محمودة في يوم البرموك وما قبله وما بعده. (البداية والنهاية لابن كثير ج: ٨ ص: ١١ ترجمة معاوية بن ابي سفيان).

 <sup>(</sup>٣) وفي الدر المختار ويستحب الترضي للصحابة. . . . والترحم للتابعين . . . . . وكذا يجوز عكسه الترحم للصحابة والرصي للتابعين ومن الدهم. وفي ودانحتان ويستحب الترضي للصحابة لأنهم كانوا يبالغون في طلب الرضا من الله تمالي ويحتهدون في فعل ما يرصيه، ويرضون بما يلح هم من الإبتلاء من حهه أشد الرضاء فهاؤ لاء أحق بالرضا وعيرهم لا يلحق أدناهم ولو أنفق ملء الأرص ذهبا. ررد اعتار ج٠٣ ص ١٤٥٣، طبع ايج ايم سعيد).

#### حضرت ابوسفیان کا نام کس طرح لکھاجائے

سوال:...کورس میں جو دینیات پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں کہیں بھی اگر صحابہ یے اس دور کا واقعہ آتا ہے جب وہ مشرف بداسلام نہیں تھے، تو وہاں پر لکھار ہتا ہے فلال صحابی (جب وہ ایمان نہیں لائے تھے)، کیکن جب بھی ہت ابوسفیان کی ہور ہی ہوتو وہاں مرف ابوسفیان لکھا ہوتا ہے، '' حضرت'' اور'' رضی اللہ تعالیٰ عنہ' نہیں لکھا جاتا (جبکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے) اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا یہ مصنفین کی فلطی ہے یا کوئی اور وجہ ہے؟

جواب:... بینطی ہے،ان کااسم گرامی بھی اوب و تعظیم کے ساتھ لکھنا چاہئے، اسلام سے پہلے کی غلطیاں معاف ہیں۔ (۱)

# عمر، بكر، زيدفرضى نامول سے صحابہ رضى الله عنهم كى باد في نہيں ہوتى

سوال:...' زیدایک اسکول کامیڈ ماسڑ ہے' اس سوال میں' زید' کالفظ ایک فرضی نام کے بطور لکھا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی آردوز بان میں زید، عمر، بحر کے الفاظ فرضی ناموں کی جگہ استعمال کئے جاتے ہیں۔ جناب مولا ناصاحب! آپ مجھ سے بہت بہتر جانے ہیں کہ بینہ بات ہونے کی حیثیت سے عزت و جانے ہیں کہ بینہ بات کئے ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے عزت و جانے ہیں کہ بینہ بات کئے ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے عزت و احترام کی فاطران آساء کوفرض نام کے طور پر استعمال کرنے ہے کریز کرنا جائے۔

جواب:...ا چی تجویز ہے، لیکن ان فرضی ناموں کواستعال کرتے ہوئے بھی کسی کا ذہن ا کا برکی طرف نبیں جاتا ، اس لئے ہاد لی کا نظریہ غلط ہے۔

## أتخضرت صلى الله عليه وسلم كي صاحبز اديال

سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی لڑی سیّدہ فاطمہ تھیں۔ جبکہ میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی جارائر کیاں تھیں اورصا جبزادے ابراہیم تھے جو مدینہ منورہ میں وفات پا گئے ،لڑکیوں ہیں سیّدہ فاطمہ کا مکاح شیر خدا حضرت علیٰ ہے ہوا، جبکہ سیّدہ رقیۃ سیّدہ زینب کا نکاح حضرت عثمان کی ہے ہوا، چوتھی لڑکی کاعلم نہیں آپ یہ بتا کیں کہ یہ جاروں کس کے بطن سے ہوا، جبکہ سیّدہ رقیۃ سیّدہ نرینب کا نکاح حضرت عثمان کی ہوا، چوتھی لڑکی کاعلم نہیں آپ یہ بتا کیں کہ یہ جا وہ وہ بھی بتادیں ، کیاان میں ہیدا ہوئی ہیں؟ اور نکاح کن سے ہوا؟ اور وفات کہاں پائی ؟ اور اگران کے بطن سے کوئی اور اولا دہوئی ہوتو وہ بھی بتادیں ، کیاان میں ہے کسی کا نکاح عرشِ معلیٰ پر باندھا گیا تھا یانہیں؟ جواب سے مطلع فرما کیں۔

جواب :... آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادیاں تو جارتھیں ، سب سے بڑی سیّدہ زینب رضی الله عنها ، ان کا نکاح

<sup>(</sup>١) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكرموا أصحابي فالهم خياركم". (مشكوة ص. ٥٥٣ باب ماقب الصحابة).

<sup>(</sup>٢) "إن الإسلام يهدم ما كان قبلة" (صحيح مسلم ج: ١ ص. ٧٦، كتاب الإيمان، طبع كتب حانه رحيميه ديوبند).

<sup>(</sup>٣) وفيها اسلمت بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع كلهن" الزينب وهي أكبر بناته، ٢٠ وفاطمة، ٣. ورقية، ٣: وأمّ كلثوم. (بذل القوة ص:٣، فصل في حوادث السُّنة الأولى من النبوّة، القسم الأوّل).

حضرت ابوالعاص رضی امتدعنہ سے ہوا، 'اور ان سے جھوٹی سنیرہ رقیہ رضی القدعنہا اور ان سے جھوٹی سنیرہ اُم کلثوم رضی القدعنہ ، ان دونوں کا نکاح سکے بعددیگر سے حضرت عثان رضی القدعنہ سے ہوا ، اس بنا پر ان کا قلب' ڈوالنورین' ہے۔سب سے چھوٹی سنیدہ فاطمہ زم اوخا تو اِن جنت ہیں ،رضی القدعنہا ، ان کا عقد حضرت علی کرم القدو جہد سے ہوا۔

**ሥ**ለሮ

ص حبزادوں کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض نے پانٹے لکھے ہیں، قاسم، عبدالقد، طیب، طاہر، ابراہیم رضی القد عنہم۔ اوّل (\*) الذکر جاروں حضرت خدیج الکبری رضی القد عنہا کے بطن سے نتھ، اور حضرت ابرا ہیم رضی اللّٰدعنہ آپ کی حرم حضرت ہاریے بطن ہے اللّٰہ کی اللّٰہ عنہم۔ اللّٰدعنہا کے بطن سے نتھ، کبعض حضرات فرمات ہیں کہ طبیب وطاہر حضرت عبدالقد ہی کے لقب ہیں۔ رضی القد نہم۔

#### سيّده فاطمه رضى اللّه عنهاكى تاريخ ولا دت ووفات

سوال:...سيّده فاطمه رضى الله حنه بن بريخ ولا دت اور تاريخ وفات كونى ہے؟ جواب:...رمضان الصين انقال ہوا۔ تاريخ علومنبين۔ ولا دت مين متعدّداً قوال ہيں۔ (۵)

# سیّدہ فاطمہ رضی اللّٰدعنہاحضور صلی الله نبلیہ وسلم کے وصال کے بعد کتنے عرصے حیات رہیں؟

سوال: سیّدہ فاطمہ دسی اللہ عنہ العنورا برم صلی مقالہ میں کے زخصت ہونے کے بعد کتنے عرصے تک حیات رہیں؟ چواب:...راجح قول کےمطابق چیومہیئے۔

<sup>()</sup> ابوالعاص بن الربيع زوح ربيب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بدل القوة ص ٢٠ السّبة الحادية عشرة من الهجرة). (٢) تبروّج عشمان بن عفان رضى الله عنه رقبة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بدل القوة ص ١٣٠). وتزوّج عثمان رضى الله عنه بأمّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (بذل القوة ص ١٣١، فصل في حوادث السّبة الثالثة من الهجرة). (٣) تروّج على بفاطمة رضى الله عنها في صفر لليال بقين منه. (بذل القوة ص ١٣٣ السّنة الثالثة من الهجرة).

 <sup>(</sup>٣) ان خديجة بست خويلد ولدت لرسول الله صلى الله عليه وسلم القاسم والطاهر والطيّب وعبدالله وزينب ورقية وأمّ
 کلثوم وفاطمة رأسد الغابه ج: ۵ ص ٣٣٠٠).

 <sup>(</sup>۵) وأما ابنه صلى الله عليه وسلم ابراهيم وكان من سريته مارية. (مدل القوة ص ١٠٠ حوادث السُّنة الأولى من النبوّة).

<sup>(</sup>٢) وعبدالله الملقب بالطيب والطاهر أيضًا (بذل القوة ص ٣) موقاة شرح مشكوة ح ١ ص ١٥٥).

ر) ويه (السنة الحادية عشرة من الهجرة) توفيت فاطمة الرهراء رصى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. (مذل القوق ص ٣٠٣). فناظمة الزهراء بنت امام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبدالله بن عبدالله عبد والمعلم واحتنف في سنة مولدها فروى الواقدي عن طريق ابي جعفر الناقر قال قال العباس. ولدت فاطمة والكعبة تبنى والبني صلى الله عليه الله عدليه وسلم ان حمس وثلاثين سنة ونقل ابو عمر.... انها ولدت سنة احدى وأربعين من مولد النبي صلى الله عليه وسنم وقال الواقدي تنوقيت فاطمة ليلة الثلثاء لثلاث خلون من شهر رمضان سنة احدى عشرة. (الإصابة في تميير الصحابة ج.٣ ص:٣٥٤ تا ٣٨٠، كتاب النساء، حرف الفاء، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٨) وته فيت الى فاطمة) بعده عليه الصاوة والسلام بستة أشهر. (شرح فقه اكبر ص:١٣٣).

#### حضرت فاطمه کی اولا دِگرامی کوہی'' سید'' کیوں کہاجا تاہے؟

سوال:...'' سید'' کی حقیقت کیا ہے؟ جبکہ حضرت رُقیہؓ، حضرت زینبہؓ اور حضرت اُمِّ کلثومؓ کی اولا د'' سید' نہیں کہلاتی۔ البتہ حضرت فاطمہؓ کی اولا دُ' سید'' کہلاتی ہے۔ حضورِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی پیدا ہوئے تنے،اس بارے بیں کیا تھم ہے؟ جواب:..'' سید'' حضرت فاطمہ دضی اللہ عنہا کی اولا دکو کہا جا تا ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادگانِ گرامی تو بجبین میں انتقال کر گئے تنے اور دیگر صاحب زادیوں کی نسل حضرت فاطمہ دضی اللہ عنہا کے سوانہیں چلی۔ اس لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی اولا وحضرت فاطمہ دضی اللہ عنہا ہے۔ علیہ وسلم کی اولا وحضرت فاطمہ دسی اللہ عنہا ہے۔

#### آل رسول كامصداق

سوال:...حفزات حسنین رضی الله تعالی عنهما کی اولا دکوآل رسول کہا جاتا ہے،حضرت نی بی فاطمہ یکی وجہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ آپ صلی الله عدیہ وسلم کی وُ وسری صاحبز ادبوں کی اولا دکوآل رسول نہیں کہتے؟ حالا نکہ حضرت عثمان کی از واج حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیدرضی اللہ عنهما ہے بھی اولا دبہت پھیلی ہے؟

جواب:... بیعزت حضرت فاطمهٔ کی خصوصیت تھی کہان کی اولا دآ لیِ رسول صلی القدعلیہ وسلم کہلا ئی ، وُ وسری صاحبز اد بول نسل چلی نہیں۔ سے سل چلی نبیں۔

## سيّده أمّ كلثوم رضى الله عنهاكى تاريخ ولا دت ووفات

سوال:..ستده أمِّ کلثوم رضی الله عنها کی تاریخ ولا دیت اور تاریخ و فات کونسی ہے؟ جواب:...شعبان ۹ ھ میں انتقال ہوا، تاریخ معلوم نہیں۔ (۳)

### ستيره رُقيه رضى الله عنها كى تاريخِ ولا دت ووفات

سوال: .. سيّده رُقيد من الله عنها كى تاريخ ولا دت اور تاريخ وفات كونى ہے؟

جواب:... ۱۲ رمضان ۲ ه کوآنخضرت صلی الله علیه وسلم غزوهٔ بدر کے لئے نکلے تھے، حضرت رُقیہ اس وقت بیارتھیں، ۱۷ رمضان کو جنگ بدر ہوئی، فنحِ بدر کی خوشخبری لے کرجس ون حضرت زیدرضی الله عنه مدینه پنچے، اس ون حضرت رُقیہ رضی الله عنها

<sup>(</sup>۱) وقد ولدت لعلى حسنًا وحُسَيْنًا سيّدا شباب أهل الجنّة كما ثبت في السُّنّة ومحسنًا فمات محسن صغيرًا .... ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقب إلّا من ابنته فاطمة فانتشر نسله الشريف منها، فقط من جهة السبطين أعنى الحسنين. (شرح فقه الأكبر ص:١٣٣ طبع محتبائي دهلي).

<sup>(</sup>٢) حوالة بالا

<sup>(</sup>٣) وفيها (أي السنة التاسعة من الهجرة) في شعبان ماتت أمّ كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عند عثمان. (بذل القوة ص:٣١٣).

کے وفن سے فارغ ہو چکے تھے۔ان کی عمر ۲۱ سال ہوئی ،اور تاریخ و فات ۱۹ ررمضان ۲ھے۔ (')

#### كياسيّده زينب رضي اللّه عنها كاشو برمسلمان تها؟

سوال: ..سيّده زينب رضي الله تعالى عنها كاجس عن تكاح بهوا تفاء كياوه مسلمان تفا؟

جواب: . حضرت زینب رضی امتد تع لی عنها کا عقد حضرت ابوالعاص بن ربیج سے بہوا تھا،عقد کے وقت تو و ومسلمان نہیں تھے(اس وقت غیرمسلموں سے عقد کی ممانعت نہیں آئی تھی )، جنگ بدر کے بعدو ومسلمان ہوکر مدینہ بجرت کرآئے تھے۔ (۲)

## حضرت أمم باني كون تفيس؟

سوال:...أمِّ بإنى سے نبى كريم صلى القدعليه وسلم كاكيار شتة تھا؟ أمِّ بإنى جن كے گھر سے نبى كريم صلى القدعديد وسلم معراج كے لئے شخریف لے تھے، أمِّ بإنى كانسب نامہ كيا ہے؟ جواب تفصيل ہے ویں۔ لئے شخریف لے گئے تھے، أمِّ بإنى كانسب نامہ كيا ہے؟ جواب تفصيل ہے ویں۔ جواب:.. أمِّ بإنى ، حضرت على رضى القد تعالى عنه كى بہن تھيں۔ (٣)

### حضرت خدیج یکی تاریخ ولا دت دو فات

سوال: . اُمّ المؤمنین سیّدہ خدیجہ رضی اللّه عنہا کی تاریخِ ولا دت اور تاریخِ وفات کونسی ہے؟ چواہب:...حضرت خدیجہ رضی القدعنہا کی وفات رمضان المبارک من • انبوی میں ہوئی۔ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم ہے پندرہ برس بڑی تھیں۔

### حضرت خدیجه رضی الله عنها کی و فات برحضور صلی الله علیه وسلم کی عمر سوال:..حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی کتنی عمرتنی جب اُمّ الهؤمنین سیّده خدیجه رضی الله تعالی عنها اس و نیاسے رخصت ہو کیں؟

(۱) فيها (أى السنة الثانية من الهجرة) وفاة رُقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجة عثمان بن عفان ... لأن وفاتها كانت بعد فتح غزوة بدر بيومين، فاتفق ان توفيت رُقية رضى الله عنها يوم جاء زيد بن حارثة رضى الله عنه الى عثمان بن عفان بالمدينة بشيرًا بفتح المسلمين .... وكان عثمان رضى الله عنه في تلك الحال مشتقلًا بدفن رقية وكان دلك اليوم يوم احد التاسع عشر من رمضان . وكان عمر رقية حين وفاتها عشرون سنة أو احدى وعشرون سنة (بذل القوة ص:١١٣،١١٠). (١) ابو العاص القرشي العبشمي صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنته زينب . وقد هاجر بعد وقعة بدر ثم أسلم بعد ذلك .... الخ. رأسد الغابة ج: ٣ ص:٢٧٥، ٢٧٥).

(٣) أمَّ هاني بنت أبي طالب .. وأخت على بن أبي طالب . . الخ. (أسد الغاية ج٥٠ ص٠٢٢).

(٣) توفيت (خديجة) قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا هو الصواب .... وكان موتها في رمصان. قيل. كان عمرها خمسًا
 وستين مسةً. (أسد الغابة ح.۵ ص: ٣٣٩ طبع دار احياء التراث العربي، بيروت).

جواب:... پچاس برس۔

## حضرت عا نَشْهً کی وفات کیسے ہوئی ؟ اور کہاں مدفون ہوئیں؟

سوال:...حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بڑی مقدس ہستی ہیں ، اُن کوٹل کیا گیا تھا، بتا کیں کہ اُن کوئس نے تل کیا؟ اُس کی سزا کیا ہونی جا ہے؟اوراُن کی قبرمبارک کہاں واقع ہے؟

جواب:...ان کول ہیں کیا گیا، جوقصہ ذکر کیا جاتا ہے، وہ غلط ہے۔ بقیع میں دفن ہیں۔

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے سیّدہ عائشہ صدیقه رضی الله عنها ہے کب شادی کی؟

سوال:...کیا اُمّ المؤمنین سیّدہ خدیجہ رضی القد تعالیٰ عنہا حیات تھیں جب حضورِ اکرم سلی اللّه علیہ وسلم نے اُمّ المؤمنین مریم اسلام حبیبہ صبیب خداسیّدہ عاکشہ صدیقتہ رضی اللّه تعالیٰ عنہا ہے شادی فر ما کی تھی؟

جواب: ...حضرت خدیجہ رضی اللّٰدعنہا کی وفات کے بعد۔

#### حضرت عا ئشة كى عمر پر إعتراض كا جواب

سوال:...ائم المؤمنين سيّده عا نشرصد يقدرض الله عنها كي عمر بونت نكاح چه سال اور بونت رُفعتي نوسال هي ، جبكه إمام بخاري رحمه الله نه حديث قال كي ب، اور آج تك بم ني به ها اور سنا ب، اور اكابرين أمت كا بهي يهي فيصله ب ليكن بخاري رحمه الله نه حديث قال كي به اور آج تك بم ني به هار بي شهر سر كودها كي ايك بزرگ جوكه الله وقت وُنيا بي رُخصت به و بي بي ، انهول ني ايك كتاب "كشف المعقمة عن تاديخ أم الائمة " دوجلدول بي كسي به به به كرده رسي كها ب كرده رسي الله عنها كي عمر بوقت و نكاح ۲۸ سال هي در يا فت طلب أمريه به يه به به بالاقول مي به الله و ال

جواب:...حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر جوشیح بخاری ہیں لکھی ہے، حدیث ہنسیر اور تاریخ کی تمام کہ بوں میں یہی عمر لکھی ہے،اور یہی سیح ہے،اورای پر ہماراا بیان ہے۔اگر کوئی شخص کسی مجبول آ دمی کے کہنے ہےا ہے ایمان کو ہر بادکر نا چاہتا ہے تو شوق ہے کر لے،مرنے کے بعد پتا چل جائے گا...!

<sup>(</sup>١) وكان موتها قبل الهجرة بثلاث سنين. (أسد الغابة في معرفة الصحابة ج: ١ ص: ٩ ١، طبع دار إحياء التراث العربي). وأيضًا توفيت خديجة الكبرئ زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ورضى عنها وهي بنت خمس وستين سنة وكانت مدة مقامها مع النبي صلى الله عليه وسلم خمسًا وعشرين سنة. (بذل القوة ص: ٢٩، فصل في حوادث السَّنَة التاسعة من النبوّة).

<sup>(</sup>٢) عائشة بنت أبى بكر الصديق .... وأمرت أن تُدفن بالبقيع ليـالا فدفنت . .. الخ ـ (أسد الغابة ج: ٥ ص. ٥٠٠، طبع دار النشر والتوزيع) ـ

أمّ المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ... تزوّجها بمكة بعد وفاة خديجة. (البداية والنهاية ج: ٨ ص: ١٩ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة ..... أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سين وادخلت عليه وهي بنت تسعد (بخارى ج٠٢ ص١٤٤٠)، باب انكاح الرجل ولده الصغار، فتح الباري ج٠١ ص١٩٠١ طبع دار نشر الكتب الإسلامية لاهور).

## رُحصتی کے وقت حضرت عائشہ رضی اللّٰدعنہا کی عمر نوسال تھی

سوال:.. کیافر ماتے ہیں ملائے دین ومفتیانِ شرع متین اس بارے میں کے اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ رضی القد تعالیٰ عنہا ک شادی کے وقت عمر کیاتھی؟ کیااس میں اختلاف ہے کہ آپ کی عمر 9 سال ہے زیادہ تقریباً ۱۳ سال تک تھی؟ کیاسی حدیث ہے اس قسم کا ثبوت ہے؟ اگر ہے تو اس حدیث کی کیا حیثیت ہے؟ نیز اس بارے میں علماء حضرات کا اجتماعی موقف کیا ہے؟

جواب:.. رُحمتی کے دفت حصرت اُمّ المؤمنین رضی الله تعالیٰ عنها کی عمرنو ۔ ال کی تھی۔اس کی تصریح مندرجہ ذیل کتب میں

ا - سیح بخاری: ج: ۳ ص: ۷۷۵ - ۳- سیح مسلم: ج: ۱ ص: ۷۵۷ - ۳- ابوداؤد: ج: ۱ ص: ۲۸۹ - س-رندی: ج: ۱ ص: ۱۳۲ - ۵- نسائی: ج: ۲ ص: ۹۱ - ۱۳ ن ماجه: ص: ۱۳۵ - ۷- واری: ج: ۲ ص: ۸۲ - ۸ - مند احمد: ج: ۲ ص: ۲۲، ۱۱۸ ، ۲۱۱ ، ۲۸۰ ـ ۹ -طبقات ابن سعد: ج: ۸ ص: ۳۰، ۲۲، ۵۲ ـ ۱۰ - الاصابه: ج: ۴ ص: ۳۵۹ ـ اا-الانتيعاب برحاشيه اصابه: ج:٧ ص:٥٩-

## کیا نوسال کی عمر میں کوئی لڑکی بالغ ہوسکتی ہے؟

سوال:..عورت کے بالغ ہونے کی آم از کم کتنی مذت ہے؟ بعض لوگ حضرت عا نشۂ کی نوسال کی زخصتی پر اعتراض کرتے ہیں، کیا پیچائز ہے؟ مدل وغصل جواب دیں۔

جواب:... بیصرف ملحدین اور منکرین حدیث کی اُڑ ائی ہوئی بات ہے، ورنہ لڑکی توسال کی بالغ ہو عتی ہے، اس سلسلے میں روز نامه 'جنگ' ک خبر ملاحظه دو:

'' برازیل میں ایک ۹ سالہ لڑ کی گزشتہ ماہ ایک بچی کوجنم دے کرؤنیا کی تمسن ترین ماں بن گئی۔ اخبار و یلی مرر نے بدھ کواس کی اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ ماریا ایلا پی جیز زنے ۲۵ رماری کوشالی برازیل کے تصب اڑا کوئی میں آ پریشن کے ذریعے بچی کوجنم ویا ،نو زائیدہ بچی کے باپ کی عمر ۱۶ ابرس بتائی جاتی ہے۔ ماریاایلاین کی خود کی مال اسے جنم دینے کے بعد مرکز تھی جس کے بعد ہے ایک ٦٢ سالہ بے زمین کا شنکار نے اس کی کفالت کی۔مردنے کمسن ماں اوراس کی نوزائیدہ بچی کی تصویر بھی شائع کی ہے۔''

(روزنامه بنگ" كراحي ۱۰ راير مل ۱۹۸۷ء ص:۱۰)

۱۷ را پریل کے اخبارات میں اس'' تمسن مال'' اوراس کی نومولود بچی کی تصویریں بھی شائع ہوئی ہیں۔خیال ہے کہ برازیل کے اخبار'' ڈیلی مرر'' کے حوالے سے یہ عجیب وغریب خبر دُنیا بھر کے اخبارات میں شائع ہوئی ہوگی۔ ماریاایلا پی کا دُنیا کی سب سے '' کمسن مال''بن جانا بلاشبدایک اعجوبہ ہے، کیکن بیروا قعہ خود کننا ہی عجیب وغریب ہو، چونکہ دجود اور مشام ہے میں آچکا ہے اس لئے کوئی

<sup>(</sup>١) وأدنى المدة لذلك في حق الغلام النا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين. (هداية ج:٣ ص.٣٥٦).

ع قل یہ کہدکراس کا انکارنبیس کرسکتا کہ یہ کیونکر ہوسکتا ہے؟

للیجے بخاری شریف اور حدیث وسیراور تاریخ کی تمام کمآبوں میں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقه رضی ائتدعنها کی شادی اور زخصتی کا دافته خوداً مّ المؤمنین ؓ ہی کی زبانی یوں منقول ہے:

"اَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتُ سِنِيْنَ، وَاَدْخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ سِتُ سِنِيْنَ، وَاَدْخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ سِتُ سِنِيْنَ، وَاَدْخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ سِنَّ سِنِيْنَ، وَاَدْخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ سِنَّ سِنِيْنَ، وَاَدْخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنُتُ سِنَّ سِنِيْنَ، وَادْخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنْتُ سِنَّ سِنِيْنَ، وَادْخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنُتُ سِنَّ سِنِيْنَ، وَادْخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنُتُ سِنَّ سِنِيْنَ، وَادْخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِيَ بِنُتُ سِنَّ سِنِيْنَ، وَادْخَلَتُ عَلَيْهِ وَهِي بِنُتُ سِنَّ سِنِيْنَ، وَادْخَلَتُ عَلَيْهِ وَسِلَّ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَهِي إِنْتُ سِنَّ سِنِيْنَ، وَمَكَفَتُ عِنُدَهُ تِسُعًا ."

ترجمہ:...'' نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ان سے عقد کیا جب وہ چھ سال کی تھیں، اور ان کی رخصتی ہوئی جبکہ وہ نوسال کی تھیں ،اوروہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نوسال رہیں۔''

فقہائے اُمت نے اس حدیث ہے متعدد مسائل اخذ کئے ہیں، مثلاً ایک یہ دوالدا پی نابالغ اول دلڑکی ،لڑ کے کا نکاح کرسکتا ہے، چنانچہ اِمام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر باب با تدھاہے: "باب النسکاح الموجل ولدہ الصغار " لیمن آ دمی کا اپنی کمس اولا دکا نکاح کردیتا۔

#### اس كذيل من حافظ ابن جررهما الله لكعة بين:

"قال المهلس: اجمعوا انه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها، إلّا ان الطحاوى حكى عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة منعه فيمن لا توطأ، وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقًا ان الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن، وزعم ان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين كان من خصائصه."

(عاشیہ بخاری مین ۱۵۰۱) مہلب فرماتے ہیں کہ ناہل علم کااس پر اجماع ہے کہ باپ کے لئے جائز ہے کہ اپنی جھوٹی کواری بیٹی کا عقد کرد ہے ، اگر چہدہ وظیفیز وجیت کے لائق نہ ہو۔ البتہ امام طحاویؒ نے ابن شہر مہ سے نقل کیا ہے کہ جولڑ کی وظیفہ زوجیت اداکر نے کے قابل نہیں ، باپ اس کا نکاح نہیں کرسکتا ، اور ابن حزمؒ نے ابن شہر مہ سے نقل کیا ہے کہ جولڑ کی وظیفہ زوجیت اداکر نے کے قابل نہیں ، باپ اس کا نکاح نہیں کرسکتا ، اور اجازت ویدے ، ابن سے نقل کیا ہے کہ باپ چھوٹی پی کا نکاح نہیں کرسکتا ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہوجائے ، اور اجازت ویدے ، ابن شہر مہ کا خیال ہے کہ حضرت عائشہ کا چھرسال کی عمر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقد کیا جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ "

میں اوراس پراَ دکام کی افتہاء وحمد ثین ، حضرت عائشہ رضی القدعنہا کے اس واقعے کوشلیم کرتے ہیں، اوراس پراَ دکام کی تفریع کرتے ہیں، چودہ صدیوں کے کسی عالم نے اس واقعے کا انکار نہیں کیا، لیکن منکرین حدیث اور ملاحدہ اس واقعے کا (جو حدیث ، سیرت ، تاریخ اور فقہ کی بے شار کتابوں میں درج اور چودہ صدیوں کی پوری اُمت کا مسلمہ واقعہ ہے ) انکار کرتے ہیں، اور انکار کی دلیل صرف مید کرنوسال کی پی کی کرنھتی کہے ہو علی ہے؟ حالا تکہ نوسال کی لڑکی بالغ ہو علی ہے، چنانچہ 'میرا ہے '

وأدبى المدة لذلك في حق الغلام اثنا عشرة سنة، وفي حق الجارية تسع سنين." (ج:٣ ص:٣٥٦)

ترجمہ: "'بلوغ کی ادنی مرت الا کے کے حق میں بارہ سال اور لاکی کے حق میں نوسال ہے۔"

بہرحال یہاں اس مسئلے پر گفتگو مقصود نہیں، بلکہ کہنا ہے کہ اگر کوئی عجیب واقعہ اخبارات میں چھپتا ہے تو ہورے پڑھے کھے، روثن خیال حضرات کو نہ کوئی اشکال ہوتا ہے، اور نہ اس کے تعلیم کرنے میں کوئی جھبک محسوس ہوتی ہے، اور نہ کی کو اِ نکار کی جرائت ہوتی ہے، اور اگر کوئی ایسے واقعہ کا انکار کردی تو ہمارا روشن خیال طبقہ اس کو اُحتی کہتا ہے لیکن ای نوعیت کا ہمکہ اس ہے ہمی بلکی نوعیت کا کوئی واقعہ صدیث کی کت بوں میں نظر آ جا تا ہے تو اس کا فوراً اِ نکار کردیا جا تا ہے، اس کا نداتی آڑایا جا تا ہے، اصادیث اور محد ثین نوعیت کا کوئی واقعہ صدیث کی کت بوں میں نظر آ جا تا ہے تو اس کا فوراً اِ نکار کردیا جا تا ہے، اصادیث اور محد شین کرطعن و تشنیع کی ہو چھاڑ کردی جاتی ہے، اور این ہر ماکر ' چھ' کو' سول' اور' ' نو' ' کو' اُ نیس' بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اتن تمیز سے بھی کا منہیں لیا جا تا کہ جس طرح آردو میں' چھ' کا الما' سولہ' کے ساتھ اور' نو' کا' اُ نیس' کے ساتھ نہیں ہوسکتا، اس طرح عرفی میں بینا ممکن ہے۔

سوال یہ ہے کہ اخبارات میں درج شدہ واقعات کو بلاچوں و چرا مان لینا، اور ای نوعیت کے حدیث میں درج شدہ واقعات ہو اقعات کو بلاچوں و چرا مان لینا، اور ای نوعیت کے حدیث میں درج شدہ واقعات پر سوسوطرح کے شبہات ظاہر کرنا، اس کا اصل منشا کیا ہے؟ اس کا منشا یہ ہے کہ ان لوگوں کورسول الله صلی الله علیہ وسم کی مفت رسالت و نبوت پر ایمان نبیس اور ان کے دِل میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے اقوال واحوال اور افعال کی عظمت نبیس، اس لئے وہ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے دو لیری سے انکار کرد ہے ہیں۔

حضرت عائش کے ہارگم ہونے کے واقعے کامنکر المحد ہے

سوال: . میں نے آپ کے بارے میں سا ہے کہ آپ نے حضرت عائشہ کا ہار کم ہونے کے واقعے کی تر دید کی ہے کہ رید واقعہ ہوا بی نہیں۔اس کے بارے میں آنجنا ب کی تحقیق کیا ہے؟

جواب: ... حضرت عائشہ رضی الله عنہائے ہارگم ہونے کا واقعہ سی بخاری اور ؤوسری احادیث صیحے ہیں موجود ہے ، اور آیت تیم کا شانِ نزول بھی بھی واقعہ ہے۔ اندریں صورت کوئی خوش عقیدہ مسلمان ایسے سیح واقعات سے کیونکر منکر ہوسکتا ہے؟ اس لئے جناب نے میرے بارے میں جو کچھ کہا، وہ غلط کہا۔ جو مخص ایسے سیح واقعات کا منکر ہو، میں اس کو ملحہ سجھتا ہوں ، اور میری تو ساری زندگی ان ملحدین سے لڑتے ہوئے گزری ہے۔ اللہ تعالی آپ کوئیکی عطافر مائے ، اور جھے بھی اور آپ کو بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واقد آلفیہ بیٹر مائے۔

<sup>(</sup>١) عن عائشة زوج البي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى اذا كسا بالبيداء أو بدات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه . . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله عرّ وجلّ آية التيمّم . الخ. (صحيح بحارى ج: ١ ص ٣٨).

# "اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ" كَاتْرْتَحَ

سوال: "الصحابة كلهم عدول"، "أصحابی كالمجوم" كیابیا حادیث كا آوال میں؟ لیكن حدیث تومتند ہے كە:
" مجھولاگ حوض كوثر پرآئيس گے، فرشتے آئيس روكيس گے، میں كہوں گابیمبر سے اصحاب میں، جواب طے گا: تمہيں نہيں معلوم انہوں نے تمہار سے بعد كيا كيا؟" اس حدیث شریف سے تمام صحابا عدول ہونا بظاہر ہی بتنیں ہوتا (بدایک اشكال ہے صرف)، ای طرح به حدیث شریف كه جس صحابی كی اقتداء كروگے ہمایت یا ؤگے۔ تواگر كوئی ہے كہ میں تو عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعب رضی الدعنها كی اقتدا كرتا ہوں اور معاملات میں انصاف نے كرسا اور حوالہ دے ان كے واقعات كا، شائا عمرو بن العاص نے ابوموى اشعری كے ساتھ جو كیا جبکہ دونوں صفین میں فکم بنائے گئے ، تواس سے معلوم ہوتا ہے كہ اقتدا جس سے ہدایت ملے وہ صی بہ كرام کے عقید سے اور رُسوخ كیا جبکہ دونوں صفین میں مثال مشكل ہے، ان كے اعمال ، عادات واطوار كی اقتدا مراز نہیں؟

(١) واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "أصحابي كالنَّجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم" فهو حديث ضعيف، قال البزار هندا حنديث لا ينصبح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٥٣٠، وايضاً مرقاة شرح مشكواة ج.٥ ص: ٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) ولا نذكر الصحابة اى مجتمعين ومنفردين . . . إلا بخير ، يعنى وان صدر من بعضهم بعض ما في صورة شرّ ، فانه اما كان عن احتهاد أو لم يكن على وجه قساد من اصرار وعناد بل كان رحوعهم عنه الى حير معاد بناء على حسن الظن بهم ، لقوله عليه الصلوة والسلام اذا ذكر أصحابى فامسكوا ولذلك ذهب جمهور العلماء الى ان الصحابة كلهم عدول ، قبل فتمة عثمان وعلى وكذا بعدها. (شرح فقه الأكبر ص ٨٥ ، ٨١).

### صحابه كرام مجوم مدايت ہيں

سوال:...''أصحابی کالنجوم'' اور''الصحابة کلهم عدول'' آپ نے فرمایا که دونوں اقوال حدیث شریف کے نہیں ، اگر ایسا ہے تو کوئی اشکال نہیں ، اگر حدیث شریف ہے تو درایت پر پوری نہیں اتر تی ، اس لئے کہ بہت ہے صحابہ ہے بوی بوی افزشیں ، اگر ایسا ہے تھے دعفرت امیر معاویہ عمرو بن العاص مغیرہ بن شعبہ عبیداللہ بن عمر عبداللہ بن الی سرع وغیرہ۔

جواب: "المصحابة كلهم عدول" عديث تونبيس، كين المرحق كامُسلّمه عقيده هي، اورا كابرى تقليد مين ميراعقيده يهم عدول علي على المسلّمة عقيده عنى المرحق المسلّمة عقيده عنى المرحق المرح

جن صی برکرام کا نام لے کرآپ نے فرمایا ہے کہ ان سے بڑی بڑی لفزشیں ہو کیں ، ان میں سے کون کی خلطی ایس ہے جس کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہو چکا ہو؟ اور وہ '' کے آلا و عَدَ الله الْمُحسَنیٰ '' کے وعد و خداوندی ہے متثنی ہوں ، ابن الی سر ٹے مرتد ہوکر مسلمان ہوگئے تھے، اس کے بعد ان سے کون کی غلطیاں ہو ہیں؟ حضرت عمر و بن العاص مغیرہ بن شعبہ اور امیر معاویہ نے جو پکھ کیا وہ ان کی اجتہادی فغیر شیق تو عصمت کے بھی منافی نہیں ، چہ جائیکہ عدل کے منافی ہو تی ان کے بعد ان کے منافی ہوتے آن کے منافی ہوتے آن کی اجتہادی فغیر شیق عصمت کے بھی منافی نہیں ، چہ جائیکہ عدل کے منافی ہوتے آن کی معصوم کے بارے میں فرمایا گیا ہے: ما و عصی اُدم دَبُ فغوری'' اس میں عصیان اور خوایت کی نسبت کی گئی ہوتے آن کر کر ہے ہوتے آن کی جن جن بڑی غلطیوں کا آپ و کر کر رہے ہو بھر یہ تھا اجتہادا تھا ، اس کے بیع صیان بھی صور تا ہوا نہ حقیقتا ، اس طرح صحابہ کرام کی جن جن بڑی غلطیوں کا آپ و کر کر رہے

(۱) ولا نذكر الصحابة اى مجتمعين ومفردين . . الا بحير، يعنى وان صدر من بعضهم بعض ما في صورة شرَّ، فانه اما كان عن اجتهاد ولم يكن على حسن الظن بهم، كان عن اجتهاد ولم يكن على حسن الظن بهم، كان عن اجتهاد ولم يكن على حسن الظن بهم، لقوله عليه الصلوة والسلام اذا ذكر أصحابي فامسكوا ولذلك دهب بمهور العلماء الى ان الصحابة كلهم عدول، قبل فتنة عثمان وعلى وكذا بعدها، ولقوله عليه الصلوة والسلام أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم! رواه الدارمي (شرح فقه الأكبر ص ٨٥، ٨١).

(٣) قوله العدل قال في الذخيرة وأحس ما قيل في تفسير العدالة أن يكون مجتبًا للكبائر، ولا يكون مُصرًا على الصفائر، ويكون صلاحه اكثر من خطئه (فتاوى شامي كتاب الشهادات ج: ٥ ص ٣١٥). وأيضًا: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كدب، ومنها ما قد ريد فيه ونقص وغير وجهه والصحيح منه هم فيه معدورون، اما مجتهدون مصيبون واما مجتهدون مخطئون، وهم مع دلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره بل يجوز عليهم الذموب في الجمالة، ولهم من الفصائل والسوابق ما يوجب مغفرته ما يصدر منهم إن صدر (الروضة المدية شرح عليهم العقيدة الواسطية ص ٣٩٥، طبع رياض، وأيضًا الصواعق الحرفة ص ١٢٩٠ طبع مصطفى البابي مصر).

(٣) وأسلم ذلك اليوم فحسن اسلامه ولم يظهر مه بعد دلك ما ينكر عليه وهو أحد العقلاء الكرماء من قريش. (أسد العابة ح.٣ ص.٣٠ م.٣ ص.٣٠).

(٣) البحث الثاني ..... أو لم نجد له عزمًا على الإحتياط في كيفية الإجتهاد اذا قلنا انه عليه السلام انما أخطأ بالإجتهاد. (التفسير الكبير ج:٢٢ ص:٢٣ طبع بيروت). ہیں وہ بھی اجتہاداً تھیں جن پروہ ماجور ہیں نہ کہ ماز ور خلاصہ بیہ ہے کہان حضرات نے جو پچھے کیاا پنے اجتہاد کے مطالق رضائے البی کے لئے کیا ،اگر کسی کا اجتہاد خطا کر گیا تب بھی وہ نہ لائق ملامت ہے اور نہ اس کی اجتہادی خطا کو حقیقتا تعطی کہنا تھے ہے ، نہ ان کے اجتہاد کی تلطی عدل کے منافی ہے اور نہ ان کے نجوم ہوایت ہونے کے خلاف ہے۔

### سوء ادب کی بوآتی ہے

سوال: .. محابہ کرائے ہے مجت رکھنا ، عزت وعقیدت ہان کا ذکر کرتا بندہ کا بھی جزوا یمان ہے ، بلکدا کڑا س میں غوبھی ہوجاتا ہے۔ میراسوال صرف بیتھا کہ یہ جوتول ہے کہ جس کی افتداء کروگے ، ہدایت پاؤگے ۔ تو بیا قتداء میں نے عرض کیا تھا کہ ان کے عقا کہ اور ایمان کی معلوم ہوتی ہے کہ اس میں جتناان کو رسوخ تھا اس کی مثال مشکل ہے ، گران کے اعمال میں اقتداء کا حکم نہیں ہے ، مجھے خوثی ہے کہ میر ہے اس قول میں امام مزنی کا قول بھی تا ئید میں ملاہے ، اصحابی کا لنجو می شرح میں فرماتے ہیں :
''اگر یہ مدیث میں ہے جو اس میں ہے معنی یہ ہیں کہ روایت دین میں تمام صی بی ثقدا و رمعتبر ہیں ، اس کے علاوہ اور کوئی معنی میر ہے زو یک درست نہیں ، کیونکہ اگر خود صحابہ پی درائے کو جمیشہ صائب اور شطی ہے مبر استحقے ہوئے وقت تو نہ آپ میں ایک دوسرے کی تغلیط کرتے اور نہ اپنے کسی قول سے رجوع کرتے ، حالانکہ بے شار موقعوں پروہ ایسا کرہے ہیں۔''

الحمدمقد! ثم الحمدملة! بس يبى مرادتهى ، اوريه مير ـــاس قول كالمطلب ہے كہ افتد اءسى به كرامٌ كے عقا كداورا يمان كى معلوم ہوتی ہے ، ان كے اعمال ، عادات واطوار كى نہيں ، آپ اس ہے كہاں تك متنق ہيں ؟

جواب: ... آپ نے حضرت معاویہ معاویہ معاوری ان العاص اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے متعلق جوالفاظ لکھے تھے، ان سے پجے موہ ادب کی ہوا تی ہے۔ عقا کدوا یمان تو سب کا ایک ہی تھا اور بیشتر اعمال بھی ، اور بعض اعمال میں اجتہادی اختلاف بھی تھا، تا ہم '' جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے'' کا بہی مصداق ہے، لیتن سب اپنی جگہ دی وہدایت پر جیں '' جسیا کہ انکہ اربحہ کے بارے میں اللی سنت قائل ہیں کہ وہ سب برحق جیں ، ان کا ایک و وسرے کی تر دید و تخلیط کرنا بھی بنا پر اِجتہاد ہے، ہرجج تدا پی رائے صائب اور خلطی سے مبر اسمحتا ہے مگرظائے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) عن عمرو بن العاص، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، واذا حكم فاجتهد فأصاب أو أحطأ). وهذا هو مذهب أهل فاجتهد ثم أحطأ فله أجر. (صحيح بخارى ج:٣ ص:٩٢، باب أجر الحاكم اذا اجتهد فأصاب أو أحطأ). وهذا هو مذهب أهل السّنة والجماعة ان عليًا هو المصيب وان كان معاوية مجتهدًا وهو مأجور إن شاء الله. (البداية والنهاية ج:٤ ص. ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) مُرْشَتِ فَحَوَالنِّهِ رَاء ٢ طَاحَلُوْرا كِي -(٣) وانما النراع بين الناس في أحكام الفروع، واليك مجمل الآراء الأوّل أن الحق واحد، فإن أصابه كان له أجران، وإن أخطأه كان معذورًا مأجورًا، وهذا مذهب جمهور الفقهاء ومختار عامة اعققيل. (نظرية الإجتهاد في الشريعة الإسلامية ص ٥٥٠، الفصل الحادي عشر، المصيب في الإجتهاد، طبع دار الشروق. وأيضًا قواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص ٣١٠ طبع لكهنوًا.

## صحابہؓ کے بارے میں تاریخی رطب ویابس کوفل کرناسوءا دب ہے

سوال: ... آپ نے فرمایا کہ محابر کرائے کے بارے میں جوالفاظ بندے نے لکھے تنے ان سے سوءادب کی بوآتی ہے۔ حق تعالی سوءادب ہے محفوظ رکھے،محابہ " تو بہت بڑے مرتبول کے مالک ہیں، بند وتوایک فاجروفاسق مسلمان کی ذات کو بھی عزّت کی نظرے دیکھتا ہ،اس پر بندے کے کچھاشعار اعتفر مائیں:

> ہر مسلمان کو محبت ہے رسول اللہ ہے ہر مسلمان کو رسول اللہ کی نسبت ہے دکھیے ہر مسلمان محترم تھے کو نظر آئے گا مجر جب بھی دیکھے تو مسلمان کوائ نسبت ہے دیکھ اس سے آ کے بھی ایک اوب ہے جو خالق و مخلوق کی نسبت ہے : وہ شرائی ہو کہ زائی فعل مطلق ہے نما نعل کی تحقیر کر، پر ذات کوعزت ہے دکھے

مجر بندے کی نظر میں اس سے بھی آ گے اک اوب ہے:

کنبہ سب خالق کا ہے مخلوق ہے جنتنی یہاں کیانصاری کیامسلمان سب کوتؤعزت ہے دکھ

میرے بیا شعار عام مخلوق خدا کے بارے میں ہیں تو صحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین کے ادب کا اس ہے انداز ہ ہوسکتا ے ،کسی واقعے کو جوشنق علیہ ہوتاریخ ہے یا حدیث ہے نقل کرنا مجھٹا چیز کے خیال میں تو سوہ ادب میں نہیں آتا، کیونکہ اس کے مرتکب تو سکڑوں مؤرضین مفسرین محدثین اورعلاء وفضلاء ہوئے ہیں، پھرتو وہ سب بے ادب تھبرتے ہیں؟

اگرآ پ امام مزنی " کے تول ہے تنفق ہیں تو بس وہی بندے کی مراد تھی کہ محابہ کی افتذاان کی روایت دِین اور ثقابت ایمان میں معلوم ہوتی ہے نہ کہان کے افعال واقوال وعادات واطوار اور ذاتی اعمال میں۔ بہت موثی سی بات ہے کہ جب شارع علیہ السلام کے عادات واطوارنشست و برخاست جوسنن زوائد کہلاتی ہیں، ان کے اِتباع کی اُمت مسلمہ مكلف نہیں ہے تو اَصحاب رسول کے عا دات واطوار اور افعال کی کیسے مکلف ہوسکتی ہے؟ بندہ کم علم ہے اس لئے شاید اپنے مافی الضمیر کواچھی طرح بیان نہیں کر سکا، آپ صاحب علم ہیں، یقیناسمجھ کئے ہوں کے کدمیری مراد کیا ہے؟

جواب :...تاریخ میں تو رطب و یابس سب کچھ بحردیا گیا ہے، کیکن ان واقعات کوبطورِ استدلال نقل کرنا سوءِ ادب ہے خالی نہیں،ان کے عاس سے قطع نظر کرتے ہوئے بہکہنا کدان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئیں،ہم جیے لوگوں کے حوصلے سے بڑی بات ہے۔ ا مام مزنی " کا قول میری نظر ہے نہیں گزراء تا کہ بیدد مجھتا کہ ان کی مراد کیا ہے؟ جہاں تک صحابہ کرام کی اقتدا کا مسکہ ہے بعض

ظاہریہ توان کے اقوال وافعال کو جمت بی نہیں بچھتے ، ابن حزم ظاہری اکثریہ نقرہ وُہرائے رہتے ہیں: ''لا حدجہ فی قول صاحب و لَا تسابع'' ، لیکن عامۃ العلماء کے نزویک صحابہ کے اقوال وافعال بھی لائقِ اقتدا ہیں ، البتہ تعارض احوال وافعال کی صورت میں ترجیح کا اُصول چاتا ہے ، جس کو جمہتدین جانتے ہیں۔ بہر حال ہمارے لئے اس مسئلے پر گفتگو بے سود ہے ، ہمارے سئے اتنی ہات بس ہے کہ وہ حضرات لائقِ افتدا ہیں۔

#### " تمام صحابه عادل بین " کامطلب

سوال:...حضور صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد'' صحابہ سب عادل ہیں'' کا کیا مفہوم ہے؟ کچھا حباب کا کہنا ہے کہ جو کہ اپنے خیال پرسیّد سلیمان ندویؒ کی طرف سے بھی دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حدیث کا مفہوم ہیہ ہے کہ روایت کوفٹل کرنے ہیں صح بہ عادل ہیں۔آپ سے گزارش ہے کہ اپنے کالم میں عدالت بسحابہ کی وضاحت ٹھوس دلائل سے واضح فر مائیں۔

جواب: ... صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین روایت میں بھی عادل ہیں اور اپنے اعمال میں بھی۔ اُن سے اگر کوئی لغزش ہوئی تو یا تو اِجتہادی خطاہے، جس پروہ ماجور ہیں، یا اگر بھی گناہ ہوا، تو انہوں نے اس سے فوراً تو بہ کرلی، اور ایسا گناہ جس کے بعد فوراً تو بہ کرلی، اور ایسا گناہ جس کے بعد فوراً تو بہ کرلی جائے عدالت کے منافی نہیں۔ بہر حال ان کی تقلید کا، اور ان پر تنقید نہ کرنے کا آنخضرت صلی اللہ عدید وسلم نے تکم فر مایا ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ م پر تنقید کرتے ہیں، وہ اہل سنت سے نہیں ہیں۔ (")

### صحابہ کی غلطیوں کو بیان کرنا اور تحریر کرنا کیسا ہے؟

سوال: ..بعض تعلیم یا فتہ حضرات کی طرف ہے بڑی معقولیت کے انداز میں بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ جب صحابہ کرائٹ ہے غنطیاں اور گناہ سرز دہوئے ہیں جو ایک تاریخی حقیقت ہے، تو ان کو بیان کرنے اور بذر بعید تحریر ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہیں، یہ حضرات معصوم تونہیں تھے۔ براو کرم روایتا و درایتا تسلی بخش جواب تحریر فرما کمیں تا کہاہے احسن انداز میں شاکع کر کے اہل ایمان کے

(١) فـلا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ج: ١ ص١٥) أنـه لا حجة في عمل أحد دون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. (ج: ١ ص:٥٥ الهُلِي لابن حزم، طبع بيروت).

(٢) اعلم أن الترجيح .... هو بيان الرجحان في القوة الأحد المتعارضين على الآخر، وتقديم الراجح على المرجوح، وهو المعقول، وعليه انعقد الإجماع. (تسهيل الوصول الي علم الأصول ص: ٣٣٠، بحث المرجحات).

(٣) عن العربان بن سارية قال. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . . . فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا فإنه من يعش منكم بعدى فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسُنتى وسُنَّة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعصوا عليها بالنواجذ . إلخ ـ (مشكوة ص:٣٠، باب الإعتصام بالكتاب والسُنَّة، الفصل الثاني).

(٣) ولا نذكر الصحابة ... وفي نسحة ... ولا نذكر أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلا بخير، يعنى وان صدر من بعضهم بعض ما في صورة شر، فانه امّا كان عن إجتهاد، أو لم يكن على وجه فساد من اصرار وعناد، بل كان رجوعهم عنه الني خير معاد بناءً على حسن الظن بهم لقوله عليه الصلوة والسلام: "خير القرون قرني" ولقوله عليه الصلوة والسلام: "اذا ذكر أصحابي فأمسكوا" . . . الخر (شرح فقه اكبر ص: ٨٥، أيضًا مكتوبات امام رباني ص ٨٥، ٨٥ مكتوب. ٢٦ دفتر دوم).

شبهات دُ ور کئے جا تعیں۔

جواب: ... سوال میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ معصوم نہیں تھے، ان سے غلطیا ل
اور گناہ سرز د ہوئے ، بید و مقد ہے سے جی جیں ۔ لیکن وہ مقد ہے اور بھی جی ، ایک بید کدان کے بہت ہے افعال جن کو غلطی اور گناہ تصور کی جا تا ہے، تا ویل پر جنی تھا، اور بیئ عصمت کے بھی منافی نہیں ، چہ جا تیکہ جا تا ہے، تا ویل پر جنی تھا، اور بیئ عصمت کے بھی منافی نہیں ، چہ جا تیکہ عدالت کے منافی ہو۔ وہم بید کرتی تعالی شانہ نے برکت صحبت نبوی ان کے قصور وں کو معاف کر کے ان کو ''رضی اللہ عنہ م'' کے تا ج سرامت سے سرفر از فر مایا۔ اور جس قصور کی معافی کا اعلان کر دیا گیا ہو، اس کا طعند دینا دائر کا شرافت سے خارج ہے۔ اس لئے ان نام نہا دعیوب کو تقریر آیا تحریر آبیان کرنا اور اس سے ان اکا ہر پرطعن کا قصد کرنا، شرافت سے بعید اور کمینگی کی حدود میں واضل ہے۔ اُمید ہے کہ یہ انتظار ، اِختصار بخل نہیں ہوگا۔ (۱)

# پیحب صحابہ نہیں جہالت ہے!

سوال: آپ کے ہفت روز وختم نبوت شارہ • ۳، جلد ۲، صغیہ ۹ پر حضرت مولانا احمد سعید صاحب کی تحریر میں ایک جلیل القدر صی بی رسول حضرت زبیر رضی الله عنه کونعوذ بالقد ظالم لکھا گیا ہے ، کیا یہ بہو ہوا ہے؟ یا عمد آ؟ اس لئے آپ کو نکلیف دی گئی ہے کہ ختم نبوت جماعت میں وہ کون سے لوگ جیں جو صحابہ کرام کے دعمن جیں؟ تا کہ ان کا بند و بست کیا جائے۔

جواب:...کتوب الیهم کی فہرست میں آنجناب نے اُزراہ وَ رِّونوازی اس ناکارہ کا نام بھی درج فرمایا ہے، بلاتواضع عرض کرتا ہوں کہ یہ نیچی مدال اس لاکتی نہیں کہ اس کا شار . . و اللہ شم و اللہ ...علاء میں کیا جائے ، یہ ناکارہ علائے ربانیین کا تا ایع مہمل اور زنّہ بارر ہاہے ، اور بس ۔ ہمارے حضرت عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی قدس سرؤ اکثر بیشعر پڑھاکرتے تھے:

#### گرچه از نیکال نیم نیکن به نیکال بسته ام در ریاض آفرینش رشته گلدسته ام

بہر حال بینا کارہ اس ذرّہ نوازی پر آنجناب کاشکر بیادا کرتا ہے اور اس خط کے سلسلے میں چندمعروضات پیش کرتا ہے۔

ا: ... بحبان الہند حضرت مولا ٹااجر سعید وہلوئ ہمارے متازا کا بر میں سے تھے، جمیعۃ العلماء ہند کے جزل سیکرٹری اور امام ربانی شخ الاسلام حضرت مولا ناسیّد حسین احمد مدنی قدس سرہ کے دست راست تھے، ان کا ترجمہ قرآن، جنت کی گنجی، دوزخ کا کھنگا، موت کا جھنگا، شہرہ آقاق کتا ہیں، جناب کی نظر ہے بھی گزری ہوں گی، انہی کی تصنیفات میں سے ایک ایمان افروز کتاب 'مجزات رسول صلی اللہ علیہ وہلم' ہے، جو ہفت روزہ ختم نبوت میں 'سرکا دووعالم صلی اللہ علیہ وہلم کے مجزات یا پیشگوئیاں' کے عنوان سے سلسلہ وارشائع ہورہ ہوری ہے، اور جن الفاظ پر گرفت کی گئی ہوہ آخضرت میں اللہ علیہ وہاکی کتاب کی ایک قبط ہے، اور جن الفاظ پر گرفت کی گئی ہوہ آخضرت میں اللہ علیہ وہاک کتاب کے حوالے سے درج کیا ہے، وہ حدیث ہے ہے:

<sup>(</sup>١) كُرْشته صفح كاحاشية تمبر ١٠ ملاحظه جو-

'' بینی نے دلائل المعوۃ علی روایت کیا ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم نے حضرت زبیرا ور حضرت علی کو یا ہم جنتے ہوئے دیکھا، آپ صلی الفد علیہ وسلم نے حضرت غراق ہے در یافت کیا: اے علی اکیا تم زبیر کو دوست در گھنے ہو؟ انہوں نے کہا: ہال، یا رسول الله! بین ان کو کیے دوست ندر گھول، یہ میری پھوپھی کے بیٹے اور میرے وین کے پابند ہیں۔ پھر آپ صلی القد علیہ سلم نے حضرت زبیر ہے در یافت کیا: اے زبیر، کیا تم علی کو دوست در گھتے ہو؟ زبیر ڈنے کہا: ہی علی گو کیے دوست ندر کھول، یہ میرے مامول زاد بھی کی ہیں اور میرے وین کے پیروکار ہیں! پھر حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا: زبیر! ایک دن تم علی ہے قبال کرو گے اور تم ظالم ہو گے۔ چنا نی جنائی جنائی میں حضرت زبیر ڈنے جنائی ہو ہے۔ کان کو جو نے ان کو یا در ہیں ہوگے ویا گئی میں ہوگے۔ کان کو جو نے ان کو یا در ہیں ہوگے ویا گئی ہوگے۔ کان کو جو نہیں رہی تھی اس میں میں ہوگے۔ کان کو جو نہیں رہی تھی اس میں میں ہوگے۔ کان کو جو نہیں رہی تھی اس میں میں ہوگے۔ کان کو جو نہیں رہی تھی اس میں میں ہوگے۔ کان کو جو نہیں رہی تھی ہوگا، کان ہوگے اور کی السباع ہیں۔ جو ایک مشہور وادی ہے۔ حضرت زبیر گوشہید کردیا۔ حضور صلی الله علیہ ویک مقابل ہوئے اور حضور صلی الله علیہ ویک مقابل ہوئے اور حضور سلی الله علیہ ویک مقابل ہوئے اور حضور صلی الله علیہ ویک مقابل ہوئے اور حضور صلی الله علیہ ویک ہوئے۔ کان کو شہید کردیا۔ حضور صلی الله علیہ ویک مقابل ہوئے اور حضور سلی الله علیہ ویک مقابل ہوئے اور حسور سلی الله علیہ ویک مقابل ہوئے اور حسور سائی ہوادی ہیں سور ہے تھے تو سے تھے تو تھی میں ابن جرود نے ان کو شہید کردیا۔ '''

(دلائل المدوة للبيلقي ج: ٢ ص: ١٥ ٣ ، كنز العمال ج: ١١ ص: ٣٠٠ صديث: ٣١٩٥٢)

یہ ناکارہ، انجمن سپاہ محابے احساسات کی قدر کرتا ہے، کیکن مندرجہ بالا پس منظر کی روشنی میں جناب سے انصاف کی بھیک ما نگتے ہوئے التجا کرتا ہے کہ آپ کے خط کا پیفقرہ ہم خدام ختم نبوت کے لئے نہایت تکلیف وہ ہے کہ:

'' ختم نبوت میں وہ کون ہے لوگ ہیں جو صحابہ کرامؓ کے ڈشمن ہیں ، تا کہ ان کا بند و بست کیا جائے۔'' انصاف سیجئے! کہ اگر خدام ختم نبوّت اس کتاب کے نقل کر دینے کی وجہ ہے'' ڈسٹمن صحابہ'' کے خطاب کے مستحق ہیں تو مول نا

احمر سعید و ہلوگ اوران ہے پہلے امام بہتی اور دیگروہ تمام اکا برجنموں نے بیصد بیٹ نقل کی ہے ، کس خطاب کے ستحق ہوں سے ...؟

(۱) عن أبي حرب بن الأسود ...... قال لما دنا على وأصحابه من طلحه والزبير، و دنت الصفوف بعضها من بعض خوج على وهو على يغلة رسول الله صلى الله على في الما في الله على وسلم فنادى: ادعوا لى الزبير بن العوام فإنى على في فدعى له الزبير فأقبل حتى اختلفت أعناق دوابهما فقال على: يا زبيرا نشدتك بالله أتذكر يوم مر بك رسول الله صلى الله عليه وسلم و نحن في مكان كذا وكذا؟ فقال: يا زبيرا تحب عليًا؟ فقلت. ألا أحب ابن خالى وابن عمى وعلى ديني، فقال يا على أتحبه؟ فقلت. يا رسول الله ألا أحب ابن عمتى وعلى ديني، فقال يا على أتحبه؟ فقلت. يا زبيرا اما والله تتقاتبته وأنت ظالم، قال: بلى والله لقد نسيته منذ سمعته من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكرته الآن والله لا أقاتلك. فرجع الزبير على دابته يشق الصغوف فعرض له ابه عبدالله بن الربير، فقال: ما لك؟ فقال. ذكرني على حديثًا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتقاتلته وأنت له ظائم، فلا أقاتله، قال: فأعتق غلامك أقاتله، قال: فأعتق غلامك جين الناس فاعتى غلامه ووقف فلما اختلف امر الناس على فرسه. (دلائل السوة واللهظ لله ح ٢ حرجس وقِف حتى تصلح بين الناس فاعتى غلامه ووقف فلما اختلف امر الناس على فرسه. (دلائل السوة واللهظ لله ح ٢ ص٠٥ ٢ مع المكتبة الألوية، كنز العمال ج: ١١ ص ٢٠٠٠ حديث ٣٠ عديث ٣١ ٢٠).

یں سمجھتا ہوں کہ بیا یک الی زیادتی ہے کہ جوانجمن سیاہ صحابہ کی طرف سے خدام ختم نبوت سے کی گئی، جس کی شکایت ہرگاہ رسالت ما ب صلی القدعلیہ وسلم میں کی جائے گی ،اور میں آنجتاب ہے تو قع رکھوں گا کہ آپ اس زیادتی پر معذرت کریں۔

۲:...آپ نے جن اہلِ علم کوخطوط کیھے ہیں،آپ کے لئے زیادہ موزوں یہ تھا کہ آپ ان حفرات سے یہ اِستفہار کرتے کہ یہ حدیث جوز ختم نبوت ' میں حضرت مولا نا احمد سعید دہوگ کی گتاب میں اِمام یہ بی گئے کے حوالے سے درج کی گئی ہے، جرح وتعدیل کی میزان میں اس کا کیا وزن ہے؟ وہ فن حدیث کی روشی میں صحیح ہے یاضعیف؟ یا خالص موضوع (من گھڑت)؟ اور بیہ مقبول ہے یا مردود؟ اگرضی یا مقبول ہے توا کے جلیل القدر صی بی جواری رسول ،احد المعشو قالمبشو قی جلالت قدراور علوم تبت سے میل کھاتی ہو ...؟

آپ کے ال سوال کے جواب میں اہل علم جو بچھ تحریر فرماتے ،آپ اے '' ختم نبوت' میں شائع کرنے کے لئے بھیج ویے ، یا یک بہترین علمی خدمت بھی ہوتی اور اس سے ص بہ کرام رضوان الذہبیم اجمعین کی عظمت ومجبت بھی قلوب میں جاگزیں ہوتی ۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اس خط میں جس جذبا تیت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، خدانخواستہ آگے نہ بڑھ جائے ،اورکل ریک جانے گے کہ قر آن کریم میں جلیل القدرانہیا کے کرام جلیم السلام کو نعوذ بالند - ظالم کہا گیا ہے، مثلاً:

آ دم علیدالسلام کے بارے میں دوجکہ ہے:

"ولا تَقُرَبَا هذِهِ الشَّجرة فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِيْنَ." (التَّرة:٣٥)١١١٦ماناعراف:١٩)

حضرت موی علیدالسلام کے بارے میں ہے:

"رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي." (القمص:١٦)

حضرت ہوٹس علیہ السلام کے بارے میں ہے:

"لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانِكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ."

اب ایک' سپاوانبیاء' تشکیل دی جائے گی اوروہ ، ہزرگول کے نام اس مضمون کا خط جاری کرے کی کہ:'' ترتیب قر آن میں وہ کون لوگ تھس آئے تتھے جوانبیائے کرام کے ذشمن تھے؟ تا کہان کا بندوبست کیا جائے!''

ظاہر ہے کہ انبیائے کرام کا مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہے برتر ہے اور'' ختم نبؤت' کوقر آن کریم ہے کیا نسبت…؟

اب اگر انبیائے کرام علیہم السلام کے حق میں قرآن کریم کے مقدس الفاظ کی کوئی مناسب تاویل کی جاسکتی ہے تو ای قسم کی تاویل حضرت زبیر رضی المتدعنہ کے حق میں آنحضرت صلی القد علیہ وسلم کے الفاظ کی بھی کیوں نہ کرئی جائے؟'' ختم نبؤت' میں' وُشمنانِ صحابہ'' کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں …!

حضرت اميرمعا وبيرضي الله عنه كب اسلام لا يع؟

سوال: ... حضرت امير معاويه رضى القدعنه كب اسلام لائع؟ اوركس موقع پرايمان لائے تھے؟ تفصيل ہے تحريركري \_

جواب:...مشہورتو یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فتح کمہ کے دن اسلام لائے ،لیکن'' الاصابہ'' (ج: ۳ ص: ۳۳۳) میں واقدی سے قل کیا ہے کہ آپ صلح حدید ہے بعداسلام لائے تھے،لیکن اپنے اسلام کا اظہار فتح کمہ کے موقع پر کیا۔ (۱) حضرت معاویہ نے بزید کو اِقتدار کیوں دیا ؟

سوال:...مشہوراورحضور ملی اللہ علیہ وسلم کے پیارے محالی حضرت معاویہ رضی اللہ عندد کھے دہے کہ ان کا بیٹایز یدنہایت فاسق وفاجرہے ، تویز بدکو اِقتدار کیوں دیا گیا؟

جواب :... یزید کافسق حضرت معاویه رضی الله عند کے سامنے ظاہر نہیں ہوا ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) أسلم هو وأبوه وأمّه هند بنت عتبة بن ربيعة .. يوم الفتح، وقد روى عن معاوية أنه قال: أسلمت يوم عمرة القضاء ولكني كتمت إسلامي من أبي الي يوم الفتح. (البداية والنهاية ج: ٨ ص ٢٠٠٠ طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: فمعاوية معذور فيما وقع منه ليزيد، لأنه لم يثبت عنده نقص فيه . . الخ. (تطهير الجنان واللسان ص ٢٥٠، لابن حجر المكي، طبع كتب خامه مجيديه، ملتان) مريرتفيل كريت معادية أزمواد تأثيراً فع ٢٠٥٠ ص ٢٢٨م فعد قرادير.

# حضرت حسین رضی اللّدعنداور برزید کے بارے میں مسلک اہل سنت مسلک اہل سنت

## حضرت حسين اوريزيد كي حيثيت

سوال: مسلمانوں میں واقعہ کر بلا کے حوالے ہے بہت کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، پچھلوگ جویزید کی خلافت کو سیخے مانے ہیں، حضرت حسین رضی القدعنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جبکہ یزید کوامیر المؤمنین کہتے ہیں۔از راہ کرم بیفر مایئے کہ حضرت امام حسین رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کو باغی کہنے والوں کے لئے کیا تھم ہے؟ یزید کوامیر المؤمنین کہنا کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...اہلِ سنت کا موقف یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ حق پر تنھے، ان کے مقالمے میں یزید حق پرنہیں تھ ، اس لئے یزید کوا میرالمؤمنین نہیں کہا جائے گا ،حضرت حسین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کو'' باغی'' کہنے والے اہلِ سنت کے عقیدے سے یاغی ہیں۔ یاغی ہیں۔

صیح حدیث میں آنخضرت صلی الله علیہ و<sup>مل</sup>م کا ارشاد ہے کہ:'' حسن وحسین (رضی الله عنبما) نوجوا نانِ اہلِ جنت کے '' مردار ہیں''(ترندی)۔

جولوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنه کو .. بعوذ باللہ!..'' باغی'' کہتے ہیں، وہ کس منہ سے بیاتو قع رکھتے ہیں کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنه کی قیادت وسیادت میں جنت ہیں جا کیں گے .. ؟

# کیایزیدکویلید کہناجائز ہے؟

سوال:..مسئلہ دریافت طلب یہ ہے کہ ایک مشہور صدیث بسلسلہ فتح قسطنطنیہ ہے کہ جو پہلا دستہ فوج کا قسطنطنیہ پرحملہ آور ہوگا ،ان لوگوں کی مغفرت ہوگی۔ یزید بھی اس دیتے میں شریک تھا ،اس لئے اس کی مغفرت ہوگی۔الی صورت میں 'یزید پلید''کہنا

 <sup>(</sup>١) قبال أهبل السنة والجماعة. ان الحسين رضى الله عنه كان الحق في يده وقد قُتل ظلمًا. (شرح عقائد ص ١٢٢ ، حاشيه ممسر ٤ طبع مكتبه خير كثير). وأيضًا وأمّا ما تفوّه بعض الجهلة من ان الحسين كان باغيًا فباطل عند أهل السُّنَّة والجماعة، ولعل هذا من هذيامات الخوارج، الخوارخ عند الجادة. (شرح فقه الأكبر ص ٨٠ طبع دهلي).

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد قال: قال رسول أنه صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة. (ترمذي ج.٢) ص. ١٠ مناقب أبي محمد الحسن بن على والحسين بن على).

(۱) وينزيد أمير المؤمنين، وكان قبيح الآثار في الإسلام قتل أهل المدينة وافاضل الناس وبقية الصحابة رضى الله عنهم يوم المحرة في آخر دولته، وقتل الحسين رضى الله عنه وأهل بيته في أوّل دولته، وحاصر ابن الزبير رضى الله عنه في المسجد المحرام واستخف بحرمة الكعبة والإسلام فأماته الله في تلك الأيام ... إلخ رجمهرة أنساب العرب لابن حرم ظاهرى ص:۱۱۲ طبع مصر المعارف، مصر). تفصيل كي ويحيّ اسماء الخلفاء والولاة وذكر مددهم ص.١٣٥٥، ١٥٥٨ طبع مصر (٢) كتب يزيد إلى ابن موجانة ان اغز ابن الزبير فقالًا: لا أجمعهما للفاسق أبدًا أقتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم واغزوا البيت إلخ. (تاريخ طبرى ج.٥ ص.٣٨٣). وبعث أهل العراق إلى الحسين الرسل والكتاب يدعونه إليهم، فخرج من مكة إلى العراق في عشر ذي الحجة ومعه طائفة من آل بيته رجالًا ونساءً وصبيانًا، فكتب يزيد إلى وليه بالعراق غيدالله بن زياد بقلته فوجه إليه جيشًا أربعة آلاف .. إلخ. (تاريخ الخلفاء ص: ١٦١ طبع مؤسسة الكتب الثقافية).

(٣) قبال غسميسر: فنحدثتنا ام حرام انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوّل جيش من امتى يغزون البحر قد او جُبُوا، قبالت أمَّ حرام: قبلت: ينا رسول الله! أنا فيهم؟ قال. أنتِ فيهم، فالت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوّل جيش من أمّتى ينفزون مندينة قيصر مغفور لهم، فقلت أنا فيهم؟ يا رسول الله قال: لاَـ (صحيح بخارى، كتاب الحهاد، باب ما قيل في قتال الرُّوم ج: 1 ص: ٩ ٣٠، ١٠ ٢٠).

(٣) قال الشاه ولى الله الدهلوى في شرح تراجم أبواب البخارى: (قوله مغفور لهم) تمسك بعض الناس بهذا الحديث في نجات يزيد لأنه كان من جملة هذا الجيش الثاني، بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ، والصحيح انه لا يثبت به بلا الحديث إلا كونه مغفورًا له ما تقدم من ذبه، على هذه الغزوة لأن الحهاد من الكفارات، وشان الكفارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليها لا الواقعة بعدها، نعم لو كان مع هذا الكلام أنه مغفور له إلى يوم القيامة يدل على نجاته، وإذ ليس فليس بل أمره مغوض إلى الله تعالى فيما ارتكبه من القبائح بعد هذه الغزوة من قتل الحسين عليه السلام، وتحريب المدينة والإصرار على شرب الخمر إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه كما هو مطرد في حق سائر العصاة على أن الأحاديث الواردة في شأن من استخف بالعترة الطاهرة، والملحد في الحرم والمبدل للشّنة، تبقى مخصصات لهذا العموم لو فرض شموله لجميع الذنوب. (شرح ترجمة أبواب البخارى، ملحقة بخارى شريف ص: ٣١٠ طبع نور محمد كتب خانه).

(۵) ولا يخفى ان قوله. "والحق بعد نقله الإتفاق" ليس في محله مع ان الرضى بقتل الحسين ليس بكفر لما سبق من ان قتله لا يجت الخروج عن الإيمان بل هو فسق وخروج عن الطاعة إلى العصيان ثم دعواه انه مما تواتر معناه فقد سبق انه لا يثبت أصلًا في التواتر قطعًا ...... وحقيقة الأمر التوقف فيه ومرجع أمره إلى الله سبحانه . . إلخ . (شرح فقه الأكبر ص: ۸۸ وأيضًا اصول الدين لأبي اليسر بزدوى ص: ۹۸ طبع مصر).

سیاہ کارناموں کی وجہ ہے اس کو بہت ہے حضرات نے مستحق لعنت قرار دیا ہے ، گر اس کا نام لے کرلعنت ہم بھی نہیں کرتے ، گرکسی بر لعنت نه کرنے کے بیمعن نہیں کداس کی حمایت بھی کی جائے، واللہ اعلم!

#### واقعة كربلامين يزيدكا كردار

سوال:...واقعة كربلامين يزيد كردارك بارك مين علماء كي رائے مختلف ب، اس كي صحيح حيثيت واضح كريں كہ يزيد لائق تعظیم بے یالائق ملامت؟

جواب: ... یزید کا کردار واضح ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنداس کے دور میں شہید ہوئے، بلکہ پورے کا پورا کنبہ شہید کیا الله الله كالمركب معلمان كاول كب مدكوارا كرسكان كو كال كونت كالفاظ من يادكر يا القدتعالي بهاري بعي بخشش فرمائ اور تمام گنامگارمسلمانوں کی ہمی بخشش فرمائے۔

### یزید کے متعلق ا کا بر کا مسلک

سوال:...امیرشر بعت سیّدعطاءالله شاه بخاری رحمهالله کے صاحبز ادگان پزیدکونن پرسمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے اکا بر میں سے مولا نامحرقاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے بزید کو ' بلید' کھا ہے۔ اور مولانا قاری محرطیب مہتم دارالعلوم ویو بندر حمد اللہ نے محمود احمد عماس کی کتاب'' خلافت امیر معاویة ویزید'' کے رَوّ میں'' شہید کر بلاّ اوریزید' ککھی۔ برائے مہر ہانی بندے کے ان شکوک وشبهات کودُ ورفر ما نميں۔

جواب:... يزيد كےمسكے ميں، ميں حضرت نا نوتو يُّ اور ديگرا كا بر ديو بند كامقلد ہوں ، واللّٰد اعلم!

# یزید پرلعنت جیجے کا کیا حکم ہے؟

سوال: .. کیا ہزید پرلعنت بھیجنا جا کڑہے؟

جواب:...اال سنت كنزديك يزيد برلعنت كرناجا تزنبين، بدرافضيون كاشعار ب، تصيده بدءالامالي، جوابل سنت ك عقا كديس ب،اس كاشعرب:

> ولىم يىلىعىن يىزيىدًا بىعىد موت سوى المكثار في الاغراء غالُ

(۱) یزید بے دولت از زُمرہ فساتہ است ،تو قف درلعنت او بنا براصل مقرر اہل سنت است کیخص معین راا گرچہ کا فریا شدتجو یزلعنت نکر دواند محرآ نکہ بیقین معلوم كندكة تم اوبركفر بوده كأبي لهب الجنمي وامرأته، نه تكداوشا يان احت نيست، إنّ المنفيس يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الديبا والآحرة -( كمتوبات امام ربالي، دفتر اوّل، كمتوب: ٢٥١، ص: ١٥٣ طبع التيج اليم سعيد، والينها وفتر اوّل، كمتوب: ٢٦٦ ص: ٣٨٧)\_

 (٢) لم يبلعن أحد من السلف يزيد بن معاوية سوى الذين اكثر والقول في التحريض على لعنه وبالغوا في أمره وتجاوزوا عن حـده كالرافضية والخوارج وبعض المعتزلة ...... فلا شك ان السكوت أسلم. (شوح الأمالي لمُلَّا على القاري ص٢٤٠٠، ۲۸، طبع استنبول). اس کی شرح میں علامہ علی قاری گھتے ہیں کہ:'' یزید پرسلف میں ہے کس نے لعنت نہیں کی ،سوائے رافضیوں ، خارجیوں اور بعض معتز لہ کے ، جنھوں نے فضول کوئی میں مبالغے سے کام لیا ہے۔'' اوراس مسکے پرطویل بحث کے بعد لکھتے ہیں: ''فلا شک ان السکوت اُسلم''

'' اس کئے اہلِسنت کاعقیدہ ہے کہ نہ تو یز بد پرلعنت کی جائے ، نہ حضرت حسین رضی اللّٰدعنہ کے مقالبے میں اس کی مدح وتو صیف کی جائے۔''

### يزيدا ورمسلك إعتدال

یزید کے بارے میں اُوپر جو دوسوال و جواب ڈکر کئے گئے ہیں، ان پرہمیں دومتضاد مکتوب موصول ہوئے، ذیل میں پہنے وہ دونوں مکتوب درج کئے جاتے ہیں،اس کے بعدان پرتبصرہ کیا جائے گا۔

پېلا خط

محتر مي مولانا محمد يوسف لدهيانوي صاحب السلام عليكم ورحمة اللدويركانة!

ا مید ہے کہ مزاج گرا می بخیر ہوگا، چند دن ہوئے ایک دوست نے بڑے گہرے تاسف کے ساتھ تذکرہ کیا کہ مولا نا پوسف لدھیانوں صاحب بھی غیرارادی اور غیر شعوری طور پر'' شیعول'' کوخوش کرنے کے لئے عام ہم کی خلاف حقیقت یا تیس کرنے گئے، کریڈ نے پر پتا چلا کہ آپ نے کی ہفتگی ہیں' نے یہ پلید' لکھا ہے۔ ہیں نے عرض کیا کہ آپ کو غلاف جلیل القدر صحابی کا اور چکر ہوگا۔ مولا نا پوسف لدھیانوں جیساعالم ومحق خص ایک بات نہیں کہ ہسکتا، وہ انجھی طرح جانے ہیں کہ' بزید' کی جلیل القدر صحابی کا فرزنداور ہزار ہا صحابہ کا معتمد ہے، اس کی وہی عہدی کی تبحویز، وین وطب کے وررس اور وسیح تر مفاد کی خاطر خود آصحاب بیعت وضوان نے پیش کی، اس وقت موجود تمام صحابہ کرام اور تو بیا نصف ورجی آروہ مطہرات نے نے اس تبحویز کو پند فرمایا، چنانچہ چھے خلیفیراشد ایام عادل حضرت امیر محاویہ بیعت ہوئی، مرسال بعد جب'' بزید'' عملا خید ہے۔ بیعت خلاف ان فرمایا، بیعت ہوئی، وس سال بعد جب'' بزید'' عملا خید ہاتو اور خوال محابہ کو ایک معتمد ہاتوں کیا متعلم ہوئی۔ مرحود ہیں تا تو ہوئی کی مطابق کو دی سلطنت ہیں آٹو ہیں کہ طریقے سے بیعت خلاف شد عمل ہیں آگئی۔ اس وقت موجود ہیں تو وہو ہوئی کو دیت موجود ہیں ہوئی۔ اس اور وہوئی ہیں ہوئی ہوئی۔ اس کو مند موجود ہیں ہوئی۔ محابہ ہوئی ہوئی۔ اور کی اعلان خرا ہی ہوئی۔ ہوئی ہوئی ہوئی کوئی نا کو اس وقت موجود ہیں آئی جوئی ہوئی۔ اس کو نے سو جون کی ان اندائی ہوئی۔ مقابہ ہیں۔ موجود ہیں خوال سے میں اورا فیون کی مطابق کو کوئی ہوئی۔ میں اورا فیر کی منافقوں کی بر پا کردہ'' کر ہا'' کے چئی شاہ ہیں وہ بھی کوئی بات نہیں فرماتے میں اورا فیر کی مداوں کی ساتھ تعاون کی مقابہ ہیں۔ مزیوعش کیا کہ بھائی، بیست فرماتے میں اورا فیر کی کمل وفاداری کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ مزیوعش کیا کہ بھائی، بیست فرماتے میں اورا فیر کیکھمل وفاداری کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ مزیوعش کیا کہ بھائی، بیست فرماتے میں اورا فیر کی ساتھ تعاون کی مقابل کے جیں۔ مزیوعش کیا کہ بھائی، بیست فرمان کے میں نہ بیلید، کیکھنگی، میست فرماتے میں اورا فیر کیکھنگی ہوئی۔ ورند تابعین کی صفوراؤل کی مخصیت، جو جہاد کا قائد مقتم خطیفہ مناف کے موسکنا تا کہ دوراورکوئی میں اورا فیر کیا ہوئی کو کی اس کی کوئی ہوئی کوئی ہوئی کوئی کیا تو میں ہوئی کوئی ہوئی کی ساتھ کوئی کوئی کوئی کوئی کی ہوئی کوئی کی ہوئی کوئی کی مسلمانوں کی ساتھ

ہے؟ الی عامیانہ بات مولانالدھیانوی نہیں کہہ سکتے۔'' میراوعظ' بڑے ٹل سے سنااور پھر چند تھنے بعد ہفت روزہ'' ختم نبوت' کا شارہ میر سے س منے رکھ دیا، میں بید کھے کر ذینگ رہ گیا کہ اس کی بات وُرست تھی! واقعی آپ سے'' سہو' ہوگیا، میں بھی آپ کا اسم گرامی دیکتااور بھی'' بزید بلید'' کاعنوان! یاللعجب!

حضرت! لا پرواہیاں چھوڑ دیجئے! شیعیت، تفریات کا مجموعہ ہے، گرصدیاں گزرگئیں، ندان کی تکفیر کی ٹی، ندان کو اُمتِ
مسلمہ ہے کا ٹا گیا،' اسلامی فرقہ' سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگول نے اپنے دجل وفریب سے ٹی مسلمانوں کے دِل و دِ ماغ پر بھی قبضہ کیا ہوا
ہے، ماتم کے علاوہ خیالات میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مولا نا ہنوری مرحوم نے مودود یت کو چالیس سال بعد پیجانا! مولا نا منظور نعی نی
نے'' شیعیت'' کو آب آکر پیجانا! آپ کتناع صداگا کیں گے؟

خدا کے لئے سبائیت ز دگی جھوڑ ہے ،صحابہ، تا بعین ، تنج تا بعین کے عزز وشرف کا تنحفظ فر ما ہے ،من گھڑت بہت ، ت کو پہچا نئے ۔

والسلام ارشاداحمرعلوی ایم اے ہوائی اُق وروڈ ،نز دمسجد اقصی ،رحیم یارخان

#### وُوسراخط

محترم مولاناصاحب دامت بركاتبم

رمضان وشوال ۱۰ ۱۳ ہے، بمطابق اگست ۱۹۸۱ء کا شارہ نمبر: ۳۳-۱۷ بن: ۳۹زیر نظر ہے۔مسائل واُ دکام کے زیر عنوان فضل القیوم نامی سائل کے ایک اہم سوال کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ:

" اہل سنت کے نزویک بزید پرلعنت کرنا جائز نہیں ، بیرافضیوں کا شعار ہے۔ " (ص: ٦٢ - 24 )۔

آپ کومعلوم ہے کہموداحمد عہائ کی تشد دا میز تحقیق اور مودودی کی منافقا نہ تالیف' خلافت و موکیت' کے بعداس طرح کے بیمسائل ایک خاص اہمیت حاصل کر بیکے ہیں اس لئے ہیں اس عربے کے قوسط سے مزید تحقیق اور روایات کی تطبیق کامتنی ہوں۔
میسائل ایک خاص اہمیت حاصل کر بیکے ہیں اس لئے ہیں اس عربے کے قوسط سے مزید تحقیق اور روایات کی تطبیق کامتنی ہوں۔
آپ کے اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل سنت میں سے کوئی بھی جوازِ لعنت پزید کا قائل نہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پی رحمہ اللہ اپنی شہرہ اُ آفاق کتا ہے' السیف المسلول' میں فرماتے ہیں:

" فقير كنزديك مخاريات بيب كه يزيد پرلعنت كرناجائز باو مخققين الل حديث كاند بب بهى يهى ب- ان مين إمام ابوالفرج ابن جوزى بهى بين علم وجلالت شان مين بهت أو نيج ، انهول ني اس مسئلے پرايك كتاب بهى كهى برس كانام ب: "المود على المتعصب العديد المانع من ذم يزيد" صنى: ٣٨٨ ـ

ترجمان مسلک اہل و یو بند تھیم الاسلام حضرت مولا نامحہ طبیب مد ظلدالعالی''شہید کر بلااور یزید' میں فریاتے ہیں: '' پیسب شہاوتیں ہم نے اس لئے نہیں پیش کیس کہ میں یزید پرلعنت کرنے سے کوئی خاص دلچیسی ہے، نہ ہم نے آج تک مجمی لعنت کی ، ندآ کنده ارا ده ہے ، اور ندان لعنت ثابت کرنے والے علاء وائمہ کا منشایزید کی لعنت کوبطور وظیفہ کے چیش کرنا ہے ، ان کا منشا صرف یزید کوان غیرمعمولی ناشائستکیول کی وجہ ہے مستحقِ لعنت قرار دیتا یا زیادہ ب زیادہ لعنت کا جواز ثابت کرنا ہے۔''

#### علامه آلوى رحمه الله تعالى صاحب رُوح المعانى فرمات بين:

"ان الإمام أحمد لما سأله ولده عبدالله عن لعن يزيد، قال: كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه؟ فقال عبدالله: قد قرأت كتاب الله عزّ وجلّ فلم أجد فيه لعن يزيد! فقال الإمام: ان الله تعالى يقول: "فهل عسيتم ان تنوليتهم ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولنُك الذين لعنهم الله. . . " (مم:٢٣،٢٢). وأي فساد وقطعية أشدممًا فعله يزيد."

#### چندسطروں کے بعد فریاتے ہیں:

"وقد جزم بكفره، وصوح بلعنه جماعة من العلماء، فمنهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي، وسبقه البقياضي أبويعلى، وقال العلامة التفتازاني: "لا نتوقف في شانه بل في ايمانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه." وممن صرح بلعنه الجلال السيوطي عليه الرحمة. (١٠٥ العالى ٢٦:٥ ص:٢٢).

وأنا أقول الذي يغلب على ظني: أن الحبيث لم يكن مصدقًا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وان مجموع ما فعل مع أهل حوم الله تعالى، وأهل حوم نبيه عليه الصلوة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد المماة، وما صدر منه من المغازى ليس بأضعف دلالة على عدم تصديقه من القاء ورقة من المصحف الشريف في قذر. ولَا أطن ان أمره كان خافيًا على أجلة المسلمين اذ ذاك، ولكن كانوا مغلوبين مقهـوريـن لم يسعهم الا الصبر ليقضي الله أمرًا كان مفعولًا، ولو سلم أن الخبيث كان مسلمًا فهو مسلم جمع من الكبائبر ما لا يحيط بـه نـطـاق البيـان، وأنـا أذهـب الى جواز لعن مثله على التعيين." (روح:امالي ت:٢٦

آپ جیسے معتدل اور متین صاحب علم پرضروری ہے کہ اس مسئلے کی تنقیح فر ما کر جواب عن بہت فر مادیں اورا کا ہرین اہل سنت کے ان مختلف اتوال کے درمیان تطبیق و ہے کر ذہنی اُلبھن کو دُور فر ماویں۔ عبدالحق رحيم بإرخان

جواب: . یه دونوں خط پزید کے بارے میں افراط وتفریط کے دو انتہائی سروں کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک فریق حب بزید' میں یہاں تک آ کے نکل گیا ہے کہ' مدح بزید' کو اہل سنت کا شعار ثابت کرنے لگا ہے، اس کی خواہش ہے کہ بزید کا شارا گر'' خلفائے راشدین'' میں نہیں تو کم از کم'' خلفائے عاولین'' میں ضرور کیا جاتا جا ہے ، اوریز بد کے سه سار وور میں جو تنگین وا قعات رُونما ہوئے ، یعنی حضرت حسین رضی الله عنداور دیگر اہل بیت کا قبل ، واقعهٔ حرّه میں اہل مدینه کا قبل عام اور حضرت عبدالله بن زبیررضی الله عنهما کے مقابلے میں حرم کعبے پر پورش ، ان واقعات میں یزید کو برحق اور اس کے مقابلے میں اکا برصابہ کو امام برحق کے باغی قرار دیا جائے۔

ؤ دسرافریق'' بغض پزید' میں آخری سرے پر ہے،اس کے نز دیک بزید کی سیاہ کاریوں کی فدمت کاحق ادانہیں ہوتا، جب تک کہ پزید کو دین وابیان سے خارج اور کافر وملعون نہ کہا جائے۔ بیفریق پزید کواس عام دُعائے مغفرت ورحمت طبی کامستحق بھی نہیں سمجھتا جواُمت مجمد بید(علی صاحبہا الصلوٰ قا والسلام ) کے گناہ گاروں کے لئے کی جاتی ہے۔

لیکن اعتدال و توسط کا راستہ شاہدان دونوں انتہاؤں کے نیج میں ہے ہوکر گزرتا ہے، اور وہ یہ کہ یزید کی مدح سرائی ہے احتراز کیا جائے ، اس کے مقابلے میں حضرت حسین ، حضرت عبداللہ بن زہیر اور دیگر اُجلہ صحابہ و تابعین (جویزید کی فوجوں کی تیج ظلم ہے شہید ہوئے ) کے مؤقف کو برحق مجھا جائے ، کیکن اس کی تمام تر سیاہ کاریوں کے باوجود چونکہ اس کا خاتمہ برکفر کی دلیل قطعی سے شہید ہوئے ) کے مؤقف کو برحق مجھا جائے ، کیکن اس کی تمام تر سیاہ کاریوں کے باوجود چونکہ اس کا خاتمہ برکفر کی دلیل قطعی سے شاہت نہیں ہے ، اس لئے اس کے نفر میں تو قف کیا جائے ، اور اس کا نام لے کرلھنت سے اجتناب کیا جائے ، جمہور اہل سنت اور اکا برو برین کا کا بی مسلک ہے اور یہی سلامتی کی راہ ہے۔ حضرت مولا ناستہ مجمد یوسف بنوری توراللہ مرقدہ '' معارف اسنن' میں لکھتے ہیں :

"ويزيد لاريب في كونه فاسفًا ولعلماء السلف في يزيد وقتله الإمام الحسين خلاف في اللعن والتوقف. قال ابن الصلاح: في يزيد ثلاث فرق: فرقة تحبه، وفرقة تسبه، وفرقة تسبه، وفرقة متوسطة لا تتولاه ولا تلعنه. قال: وهذه الفرقة هي المصيبة... الخ." (١٠٠٠ م٠٠٨) ترجمه:..." بزيد كفاس بوخ ش توكون شك نيس، اورعال سلف كاس ش اختلاف بك بريد براور إمام سين ك قاتلين براعنت ك جائ يا توقف كيا جائدات ابن صلاح كمت بي كه: بزيد كم بارك من يمن فرقة بي الكفرة الله محبت ركمتا به الكفرة الله من المختل ركمتا به اورا المحاليان و بتاب، الداك فرقد الله من المحبة بين كه: بن كرة بي كرة و الراك فرقد من بدورة من بدورة به وهذا الله المحبة المحاليات كرتا به ابن صلاح كمت بين كه: يكي فرقد الراك فرقد من بدورة به وهذا الله المحبة المحالة الموادة الله بين كه: يكي فرقد الله بين ملاح كمت بين كه: يكي فرقد الله بين ملاح كمت بين كه: يكي فرقد المحالة المحالة

جادهٔ صواب برہے۔''

حضرت بنوری قدس سرۂ کی استح رہے معلوم ہوا کہ بزید کے فتق پر تو اہلِ سنت کا قریب قریب اجماع ہے، البتہ اس میں اختلاف رہا ہے کہ بزید پرلعنت کی جائے یا اس کے معالمے میں تو قف کیا جائے؟ مکتوب دوم میں اس فریق کی نمائندگی کی گئی ہے جو بزید کے ایمان میں بھی شک رکھتا ہے اور بلائر قرواس پرلعنت کے جواز کا قائل ہے۔ اگر چہ بیقول بھی سلف کی ایک جماعت نے اختیار کیا ہے، لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، جمہور اکا بر اہلِ سنت اور اکا بر دیو بند اس کو گناہ گار مسلمان سجھتے ہوئے اس پرلعنت کے بارے میں تو تف بی کے قائل ہیں۔

مدرِح بزیدکواال سنت کا شعار قرار دینا، جیسا که ہمارے علوی صاحب کی تحریرے مترشح ہے، ایک نیاانکشاف ہے، جو کم از کم ہماری عقل وقہم سے بالاتر چیز ہے۔

ہمارے بعض اکابر کے قلم ہے'' یزید پلید'' کالفظ نگل جاتا ہے، میرا جو ضمون ہفت روز ہ'' فتم نبؤت' میں ایک سوال کے

جواب میں شائع ہواتھ، اس میں ان اکابر کے اس طریق کی توجید گئی تھی کہ یہ یزیں ساہ کاریوں کے خلاف ہے ساختہ نفر تہ وغینا کا اظہار ہے۔ چنانچہ امام ربانی محدت وہلوئ ( اس معرف النہ المعرف المعرف

4.4

جناب علوی صاحب غورفر ما کمیں کہ یہاں دو بحثیں الگ الگ ہیں: ایک بید کہ یزید کا انتخلاف صحیح تھایا نہیں؟ اور دُوسرے بیکہ خیفہ بن جانے کے بعد اس نے جو کارنا ہے انجام دیئے وہ لاکتی تحسین ہیں یالاکتی نفرت؟ اور ان کارناموں کی بنا پروہ اہل ایمان کی محبت اور مدح وستاکش کامستحق ہے، یا نفرت و بیز ارک اور مذمت و تقبیح کا؟

جناب علوی صاحب کا استدلال اگر بچے مفید ہوسکتا ہے تو پہلی بحث میں ہوسکتا ہے کہ چونکہ بہت سے صحابہ وتا بعین نے اس
ہے بیعت کر لی تھی ، اس لئے اس کے استخلاف کو تیجے سمجھنا چاہئے ، ہر چند کہ اس استدلال پر بھی جرح وقدح کی کافی مخبائش ہے، لیکن
ہماں استخلاف پر بید کا مسئلہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں ، اس لئے علوی صاحب کا بیشہ قطعی طور پر بے کل ہے۔ یہاں تو بحث پر بید کے
استخلاف کے بعد کے کارنا موں سے ہے کہ مستوفلافت پر شمکن ہونے کے بعد اس نے جو پچھ کیا ، وہ خیر و برکت کے اعمال سے یافت و فجور کے ان کی وجہ سے وہ ' طاہر ومطہ ' کہلانے کا مستحق ہے یا' پلید و ملعون' کہلانے کا ؟ اور ان کا رہ موں کے بعد اس کے بارے

<sup>(</sup>١) كمتوبات المام روني ، كمتوب: ٢٥١، وفتر اول ص: ١١٥ حصر جبارم، الينا كمتوب: ٢٦٦ وفتر اول ص: ١٨٨٠\_

<sup>(</sup>١) محيل الايمان ص: اك طبع مجتبائي-

<sup>(</sup>٣) نوري الريزي النا السنام المبع مجتبائي ..

میں اکا برامت نے کیا رائے قائم کی؟ میں او پر بتاج کا ہوں کہ اس کے سرمالہ دور کے تین داقعات مشہور میں ، آنخضرت سی القد عنہ وسلم کے مجبوب نواسہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل بیت کا قبل ، حرم مدینہ کی پامالی اور اہل مدینہ کا قبل عام ، حرم کعبہ پر فوج کشی کیا کوئی ایس مخض جس کے ول میں ایمان کی رمق ہو، ان تنگین داقعات کے بعد بھی اس کے ول میں بزیر کی محبت اور اس کی عزت وعظمت باقی روعتی ہے؟ کیا ہمارے علوی صاحب کی صحابی یا کی جلیل القدر تا بعی کا حوالہ چیش کر سکتے ہیں ، کہ انہوں نے ان واقعات پر بزید کو داو جسین دکی ہو؟ اور کیا یہ واقعات ہمارے علوی صاحب کے نزد یک آنخضرت صلی القد علیہ وہلم کی ایذا کے موجب نہیں ہوے ، ول گے؟ بزید کی جمایت و مخالفت سے ذہن کوفارغ کر کے ذرا شونڈ نے ول سے سوچنے کہ جب خانواد کو نہوت کوفاک و خون میں جو برید ہونے کی جب خوان میں سی برکرام اور ان کی اولا وکو یہ تنج کیا جار ہا ہو، اور حرم عجب پر فوج کشی کر کے اس کی حرمت کومنایا جار ہا ہو اور ورم کے جب برخوج کی حدایک ، پ در پ ہور ہوں، تو کون مسلمان ہوگا جو بزید کے کروار پر صدائے آفرین بلند کرے؟ اور ان تمام سیاہ کاریوں کے باوجود بزید کی تحریف وتوصیف میں رطب اللمان ہو۔ حق تعالی شانہ ہمیں اپنی آفرین بلند کرے؟ اور ان تمام سیاہ کاریوں کے باوجود بزید کی تحریف وتوصیف میں رطب اللمان ہو۔ حق تعالی شانہ ہمیں اپنی مرفیات کی توفیق عطافر ما کھیں۔

کیاصحابہ کوآج کی دُنیا کی رنگبینیاں معلوم تھیں؟

سوال:...آج کی وُنیا بہت رَنگین ہے، کیا صحابہ کرام کو بیعلم تھا کہ کسی زیانے میں وُنیااس قدررَنگین ہوجائے گی؟ اور وگو میں دِین داری کم ہوجائے گی اوروُنیاان پرغالب ہوجائے گی؟

جواب: ... جی بان! رسول التدسلی القد مدید وسلم نے اس ہے آگاہ فرمایا تھا، جیسا کہ احادیث میں ان کامفصل تذکرہ (۴) موجود ہے۔

<sup>(</sup>۱) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الحرّاج إلى البحرين يأتى بجريتها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين والمر عليهم العلاء بن الحصر مي فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه فواقت صلّوة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرّضوا له فتبسّم حين راهم فقال أطبكم سمعتم بقدوم أبى عبيدة وأنه جاء بشيء قالوا أحل يا رسول الله قال فابشروا واللوا ما يسرّكم فوائلها ما الفقر أحشى عليكم ولكن أحشى عليكم على عن كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما الهتهم. (صحيح عليكم أن تسبط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما الهتهم. (صحيح بخارى ج ۲۰ ص: ۱۹۵، باب ما يحذّر من زهرة الدنيا والتنافس فيها).

<sup>(</sup>٢) تنسيل ك ي و يَعِيد " عصر حاضر حديث وى ي آيين هي "از حضرت مولانا محد يوسف لدهيانوي بطبع مكتبدلدهيانوي -

# إجتها دوتقليد

# تقليد كى تعريف وأحكام

سوال: .. تقلید کی تعریف ان الفاظ میں کی جاتی ہے کہ: تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کا قول ما خذیثر بعت میں ہے ہیں ہے، اس کے قول پر دلیل کا مطالبہ کئے بغیر قمل کر لینا۔ اہل حدیث حضرات اس قمل کو شخت گناہ کی بات تصور کرتے ہیں، لیکن جھے اس ہی قول کو سمجھنا ہے، مگر پہلے جو میں سمجھا ہوں، خل ہر کرنے کی سعی کرتا ہوں، تا کہ بعد میں آپ کی بات آسانی ہے بچھ سکوں۔

شریعت کا ما خذا دِلهٔ شرعیه بین ،کسی مجتهد کا کوئی قول ہوا ور وہ قول اَ دِلهُ شرعیه کے تحت کی نہ کسی دلیل کے تحت ہو، یہ بات کیا تقلید بین داخل ہے؟ شاید جہاں تک بین سمجھا ہوں ، ایسا قول تندیم کرنا اہلِ حدیث کے نز دیک تقلید نہیں ، کیونکہ وہ قول تو ادِلهٔ شرعیہ سے ٹابت ہے۔

۴:...میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ابل صدیث یہاں ایک غلطی کرجاتے ہیں ، وہ یہ کہ جمتد کے قول پر اگر ان کوا دلۂ شرعیہ ہے ہی کوئی دلیل خود سمجھ آجائے ، پھر تو ٹھیک ہے ، اگر ان کاعلم کسی قول کی دلیلِ شرعی تک رسائی نہ کر سکے ، پھر اس قول کو وہ جو چاہیں کہتے پھرتے ہیں۔

وُ وسری بات جو بین بجھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ مندرجہ بالاتقلید کی تعریف کے تحت مقلد، ا، م کے قول کو ما خذشر بعت تو نہیں سجھتا، وہ تو اولئو شرعیہ ہیں، لیکن کوئی ایسا قول (معلوم نہیں کہ ایسا قول ہے بھی یانہیں) جس پر آولئو شرعیہ کا ثبوت نہ ہو، لینی آولئو شرعیہ ہے وہ مسئلہ معلوم نہ ہو سکے، صرف مجہتد کا اجتہادہ ہی ہو یارائے ہو، اس قول پردلیل کا مطالبہ کئے بغیر عمل کر لینا۔ کیونکہ اس کا مقام یہ ہے کہ وہ قر آن وسنت کے علوم پریصیہ ت رکھتا ہے، قول پردلیل طلب نہ کرنے کے یہ عنی ہیں یا بچھاور؟

ایک بات اور کہنے کی جس رت کر رہا ہوں ، شاید جی نہ بچھ سکا ہوں ، گر اظہار کے لئے کر رہا ہوں کہ آئ کل لوگ ساٹھ ، سر صفح کی کتاب میں ڈھائی تین سوحوالوں کا پیوندلگا کر پچھکا پچھٹا بت کرتے ہیں۔ ماہنامہ' بینات' محرتم الحرام ۲۱ ہما ھآپ کا مضمون جو ''اصلا ہے مفاہیم'' کے بارے میں تھا ، اس کے آخر کے جملے جو بہلنے ہے متعلق تھے ، کوئی بھی آپ کے نام سے غلط حوالہ دے کرتح پر کرسکت کے مغل مفاہیم'' کے بارے میں تھا ، اس کے آخر کے جملے جو بہلنے ہے متعلق تھے ، کوئی بھی آپ کے نام سے غلط حوالہ دے کرتح پر کرسکت ہوئے تو رائلہ مرقد ہوگی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کو حزیہ جان بنائے ہوئے تقل و حرکت کر رہے ہیں (نہ کہ قرآن و حدیث اور صحابہ نے طریقے ، بلکہ حضرت ہوئے گئی تعلیمات کو بچھیلا رہے ہیں )، جیسا کہ اعتراضا کہا جو تا ہے کہ حضرت موالا ، الیاس نے فرمایا: میراول چا ہتا ہے کہ طریقہ میرا ہواور تعلیم حضرت تھا نوگ کی۔

جواب: شرعی دلائل چار ہیں، ان کتاب اللہ، ۳ن...سنت رسول اللہ، ۳ن... اجماع أمت اور ۴ن... قیاسِ مجتهدین بہلی تین چیز ول کے وائل حدیث بھی منکر نہیں ، البتہ چوتھی چیز کے منکر ہیں۔

۲: جومسائل صراحثا کتاب وسنت یا اجماع سے ثابت ہوں ، اور ان کے مقابلے میں کوئی اور دلیل نہ ہو ، وہاں تو تی سِ مجتبدین کی ضرورت ہی چیش نہیں آتی ، البتہ جن مسائل کا ذکر کتاب وسنت اور اجماع میں صراحثا نہ ہو ، ان میں شرع عظم معلوم کرنے کے لئے قیاس واجتہاد کی ضرورت چیش آتی ہے۔

۳:...ای طرح جس مسئلے میں بظاہر دلائل متعارض ہوں ، وہاں تطبیق یا ترجیح کی ضرورت پیش آتی ہے ، اور یہ کہ یہ منسوخ تو نہیں؟ بیانِ جواز پرتومحمول نہیں؟ کسی عذر پرتومحمول نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔

۳۰:... ان دومرحنوں کو طے کرنا مجتبد کا کام ہے، لینی غیرمنصوص مسائل کا تھم معلوم کرنا، اور جن مسائل پر دلائل بظاہر متعارض ہوں،ان میں تطبیق وترجیح اوران کے محامل کی تعیین۔

3: اورلوگ دوشم کے ہیں، ایک جو اجتباد کی صلاحیت رکھتے ہیں، ؤوسرے عامی، جواس کی صلاحیت نہیں رکھتے ۔ پس ندکورہ بالا دومرحلوں میں مجتبد پرتو اجتباد لازم ہے، کہ وہ انسانی طاقت کے بقدر پوری کوشش کرے کہ اس مسئلے ہیں القدورسول کا تعم کیا ہے؟ اور عامی کواس کے سوا جارہ نہیں کہ وہ کسی مجتبد کی ہیروی کرے۔

۲:... عامی کے لئے بی کافی ہے کہ وہ جس مجہد کی پیروی کر رہا ہے، وہ اٹل علم کے نزویک لاکتی اعتاد ہو، ہر مسئلے میں اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا ، اس کے لئے ممکن نہیں۔ پس سے حاصل ہوا اس تول کا کہ جہتد کے قول کو بغیر مطالبہ دلیل کے مانتا تقلید ہے۔ (۵)

2:.. اٹل حدیث بھی در حقیقت مقلد ہیں، کیونکہ جن اکا ہر کے قول کو وہ لیتے ہیں ، ان سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے ، نہ کرسکتے ہیں، کو یا ترک تقلید بھی ایک طرح کی تقلید ہے۔

<sup>(</sup>١) ثاه ولى الشكدت والوى قدل مرة قربات إلى: "حقيقة الإجتهاد على ما يفهم من كلام العلماء استفراغ الجهد في ادراك الأحكام الشرعية الفوعية عن أدلتها التفصيلية الراجعة كلياتها الى أربعة أقسام الكتاب والسُّنة والإجماع والقياس." (عقد الجيد ص ١٨٠). وأينضًا في الحسامي فان اصول الشرع ثلاثة: الكتاب والسُّنة واجماع الأمّة، والأصل الرابع القياس المستبط من هذه الأصول الثلاثة. (الحسامي مع النامي ص ٣٠ طبع كتب خانه مجيديه ملتان).

<sup>(</sup>٢) مبدؤه ما قاله هو عن نفسه إلى أحد بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله، والأثار الصحاح عه التي في أيدى الثقات فإذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أحذت بقول أصحابه من شنت وادع قول من شنت، ثم لا أحرج عن قولهم إلى قول عيرهم، فإذا انتهى الأمر إلى التابعين وعدد رجالًا منهم قد اجتهدوا فلى ان أجتهد كما اجتهدوا. ونظرية الإجتهاد في الشريعة الإسلامية ص: ٢٠، طبع دار الشروق، جدّة).

<sup>&</sup>quot;) فتاوى شامية، مطلب في طبقات المقهاء (ح ١ ص: ١٥٠ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وهو محمول من له قدرة على استباط الأحكام من الكتاب والسُّة، وإلّا فقد صرح العلماء بان التقليد واجب على العامي، لئلا يصل في دينه. (ميران الكبرى ح ١ ص ٨٨ طبع مصر، اليواقيت والجواهر ج ٢ ص ٩٢).

<sup>(</sup>۵) التقليد اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل معتقد للحقية من غير نظر الى الدليل كان هذا المتبع حعل قول الغير أو فعله فلادة في عقه من غير مطالبة دليل. (كشاف اصطلاحات الفنون ج ٢٠ ص ١١٥٨ ، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

 ۸:...اس تحقیق سے بیجی معلوم ہوا ہوگا کہ کسی مجتمد کا قول ولیل شرعی کے بغیر ہوتا ہی نہیں' البتہ پیمکن ہے کہ بعض اوقات وہ ولیل ایک عامی کے قبم واوراک ہے اُو نجی ہو،خصوصاً جہاں دلائلِ شرعیہ بظاہر متعارض نظر آتے ہیں۔ اہل حدیث حضرات ایسے موقعوں پر اَئمَهُ اِجتهاد کے قول کو بے دلیل کہتے ہیں، حالانکہ'' بے دلیل ہونے'' کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ دلیل ان کے نہم سے بالاتر ہے۔ دُ وسر کے لفظوں میں میہ کہتے کہ دلیل کاعلم نہ ہو تھنے کو وور کیل کے نہ ہونے کا نام دیتے ہیں، حالا تکہ عدم شی اور چیز ہے اور ''عدم علم'' اور پیز ہے۔ پھرعدم علم اور چیز ہے، اور'' علم عدم' 'اور چیز ہے۔ بیودی بات ہے جوآپ نے نمبر ۲ میں ذکر کی ہے۔

 ۹:... اَوِلهُ شَرعیه ورحقیقت تین بی بی الیکن قول مجهد کو جو دلیل شرعی کها جا تا ہے ، اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ جمیشہ سی نہ سی دلیل شرگ ( خفی یا جلی ) پر مبنی ہوتا ہے۔ حمراس دلیل شرعی کومجنہ ہی ٹھیک طور سے سمجھتا ہے ، اس لئے عامی کے حق میں قو پر مجنہ د کو دلیل شری قراردے دیا گیاہے۔

• ا:... ﷺ کی کتابوں کے بارے میں اس نا کارہ نے جو پکھ لکھا ہے، سیاق وسباق ہے اس کامغہوم بالکل واضح ہے۔اس کے باوجودا گرکوئی اس سے غلط اِستدلال کرنے بیٹھ جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ لوگوں نے غلط استدلال کرنے کے لئے قرآن کریم كالجمي لحاظ بيس كيا،اس ناياك كي ژوليده تحرير كاكيون لحاظ كرنے لگے.؟

## ائمَهُ اُربِعِهُ كامسلك برحق ہے

سوال:...آپ نے اپنی کتاب میں فقد حقی کو ہی کو یا معیار نجات قرار دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ: وُ وسرے ایمیہ شوا شہر کے مبعین کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ میں جہاں رہتا ہوں ، وہاں فقہ شافعی کے ماننے والے زیادہ ہیں اور میری زندگی بھی امام شافعیٰ کی تقلید میں گزری ہے، میں اپنی زندگی بحرکی عبادات کے بارے میں پریشان ہوں ، کیا میرے لئے مسلک کی تبدیلی ضروری ہے؟ اور بیہ بظاہر مشکل ہے۔ کیاا مام شافعی کا مسلک کتاب وسنت کے خلاف ہے؟ میری اس الجھن کو دور فر ما دیں۔

جواب:... آنجناب کی سلامتی فہم اور حق پیندی ہے جی خوش ہوا، حق تعالیٰ شانہ مجھے اور آپ کواپی رضا و محبت نصيب فرمائيں ۔

حضرت امام شافعیؓ چارائمہ میں ہے ایک ہیں،اور چاروں امام برحق ہیں،ان کے درمیان حق و باطل کا ختلاف نہیں، ' بلکہ رائح ومرجوح كااختلاف ہے، میں چونكہ حنفی ہوں ، اس لئے امام ابو حنیفہ کے مسلک كواً قرب إلى الكتاب والسنة سمجھتا ہوں ، اور امام شافعیؓ اور دیگرا کابرائمہ کے مسلک کوبھی برحق مانتا ہوں ،ان ا کابر میں ہے جس کے ساتھ اعتقاد واعتماد زیادہ ہو، اس کے مسلک پڑمل

<sup>(</sup>١) فقد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأثمة الأربعة أن جميع الأثمة المجتهدين دائرون مع أدلّة الشرع حيث دارت ..... وان مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسُّنَّة. (ميزان الكبرئ ج: ١ ص ٥٥ طبع مصر). (٢) فيان أصبول الشرع ثبلالة. الكتاب والسُّنَّة واجماع الأُمّة، والأصل الرابع. القياس، المستنبط من هده الأصول الثلالة.

<sup>(</sup>حسامي مع النامي ص: ١٦، طبع كتب خانه مجيديه ملتان).

<sup>(</sup>٣) فقد بان لك يا أخى مما نقلناه عن الأثمة الأربعة أن جميع الأثمة اعتهدين دائرون مع أدلة الشرع حيث دارت وأن مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسُّنَّة. " (ميزان الكبري ج ١ ص ٥٥).

کرتے رہنا!ن شاءالقدذ ریعیر نجات ہے۔

چونکہ آپ کی طویل زندگی حضرت امام شافعیؒ کے مسلک حقہ پرگز رہی ہے، اور چونکہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، وہاں فقد شافعیؒ کے مسائل بتانے والے بکثرت ہیں، اس لئے میری رائے یہ ہے کہ آپ کے لئے فقد شافعی کی پیروی ہیں سہولت ہے، آپ اس کو اختیار کئے رہیں۔

کتاب وسنت کے نصوص کی تطبیق میں حضرات ائمہ ہ کا نقط نظر مختلف ہوتا ہے، اس لئے امام شافع کی پہلوبھی یقینہ توی ہوگا، اور آپ کے لئے بس اتنا عقیدہ کا فی ہے،اوراگر آپ امام ابوصنیفہ کا مسلک اختیار کرتا چاہتے ہیں تو شرعا اس کا بھی مضا کقہ نہیں، بشرطیکہ فقہ خفی کے مسائل بتانے والا کوئی محض میسر ہو۔ (۱)

### أئمَهُ أربعةً حق يربي

سوال:..ایک صحب نے کھے سوال ہے جو ہوال کے جواب میں ایک ہے تھے جن کا جواب آپ نے تر آن وحدیث سے نہیں دیا، بلکہ برسوال کے جواب میں آپ نے تکھا کہ بھارے نزدیک بیا بھارے نزدیک بیرجا نزے کہ بیرجا نزے کہ اس کا جواب یوں ہے۔ اس جواب سے میں نے اندازہ کیا کہ آپ کہ تر تیں مانتے ہیں، کیونکہ اگر آپ القداور رسول کو مانتے تو بہی کہتے کہ قر آن وصدیث میں اس طرح ہے، بایہ کہ تر تی نے اس طرح کیا ہے، فلال صحدیث سے جاور فلال صدیث سے بیاکا منع ہے۔ جواب: ... چونکہ بھارے کہ نی نے اس طرح کے بیال اکثریت خورات کی ہے اور بینا کارہ خود بھی مجتہد نہیں، بلکہ امام ابوضیفہ کا مقلد ہے، اس لئے لہ زمی ہے کہ فتوی اس کے موافق دیا جائے گا، اور ائم بھی تر بی سے سے قر آن وسنت کے تبع تھے، اس لئے جب بم سی اس لئے لہ زمی ہے کہ فتوی باللہ اللہ علیہ وسلم کو نبیل ادام میں کے اس کے بارے میں یہ کہنا کہ بم فعوذ باللہ! آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو نبیل

مانتے ،ایسی ہی غلط تہمت ہے،جیسا کے منکزین صدیث ،صدیث کا حوالہ دینے پر کہا کرتے ہیں کہ بیلوگ قر آن کونبیں مانتے

<sup>(</sup>١) فعليكم بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين الخرواة ابوداؤد واحمد والترمدي. قال الشيح عبدالغمي انحددي الدهلوي. ومن العلماء من عمم كل من كان على سيرته عليه السلام من العلماء والحلفاء كالأئمة الأربعة المتبوعين المجتهدين. (انحاح الحاحة حاشيه ابن ماحة ص ٥ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين).

 <sup>(</sup>٢) فقد بان لك يا أخى مما بقلناه عن الأئمة الأربعة أن جميع الأئمة المجتهدين دائرون مع أدلة الشرع حيث دارت .. .
 وان مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسنة. (ميران الكبرئ ج ١ ص ٥٥).

<sup>(</sup>٣) بل يجب عليهم اتباع الذين سروا اى تعمقوا وبوّبوًا اى اوردوا ابوابا لكل مسئلة عليحدة فهدبوا مسئلة عليحدة فهدبوا مسئلة عليحدة فهدبوا مسئلة على مسئلة على الهدبوا مسئلة كل باب، ونقحوا كل مسئلة عن عيرها وجمعوا بينها بجامع، وفرقوا بفارق وعللو اى اوردوا لكل مسئلة علة وقصلوا تقصيلا، يعنى يجب على العوام تقليد من تصدق بعلم الفقه . . وعليه بنى ابن الصلاح منع تقليد عير الأنمة الأربعة الإمام الهي ما الأثمة إماما أبوحيفة الكوفى، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام احمد رحمهم الله تعالى وحراهم عسا احسن الجراء لأن ذلك المدكور لم يدر في غيرهم والواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص ١٢٩ طع لكهنئ، وأيضًا والإنصاف ان اسحصار المذاهب في الأربعة واتباعهم فضل الهي وقبوليته عند الله تعالى لا مجال فيه للتوجيهات والأدلة وتصير احمدي لمُلاجيون ص ٢٤٠٠.

سوال:...کیا چاروں ائمہ، امام ابوصنیفہ، امام مالک ، امام شافعی اور امام احمد بن طنبل نعوذ بالقد! القداور اس کے رسول کو ماننے والے نبیس بتھے؟ اور اگر بتھے تو پھر ہم ان کی طرف نسبت کیوں کرتے ہیں ، جب کہ وہ بھی سب نبی ہی کو ماننے تھے تو پھر ہم بھی کیوں نہ کیس کہ نبی کے زود یک اس مسئے کا جواب یوں ہے ، فلاں حدیث سے ثابت ہے؟

جواب:... یہ چاروں ائمہ رحمہم اللہ، اللہ ورسول کے ماننے والے تھے، ان حفزات نے قرآن وحدیث ہے استدلال کرکے مسائل بیان فر مائے ہیں اور بعض موقعوں پراختلاف فہم کی وجہ ہے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے، اس سئے ان میں سے ان میک کاحوالہ، وراصل اس کے فہم قرآن وحدیث کاحوالہ ہے۔

سوال:...ان چاروں! ماموں میں اختلاف کیوں ہے؟ ایک کہتا ہے: نماز میں ہاتھ ناف پر ہاندھو، دُومرا کہتا ہے: ہاتھ سینے پر ہاندھو، تیسرا کہتا ہے: ہاتھ سینے کے بینچے ہاندھو، چوتھا کہتا ہے: ہاتھ چھوڑ کرنماز پڑھو، دِین میں اگر چاروں طریقے سے ہاتھ ہاندھن سیمج ہے، نبی نے اس طرح نماز پڑھی ہے تو پھر ہم دین میں کیوں اختلاف پیدا کرتے ہیں کہ ہم رے نزویک یوں ہے، چاروں طریقوں کو حدیث ہے ثابت کرکے بتاہیے؟

چ**واب:... بی**اختلافات صحابہ کرام رضوان الق<sup>علیم</sup>م اجمعین کے درمیان بھی ہوئے ، چونکہ ان ا کابر کے درمیان اختلافات ہوئے ،اس لئے ہمارے لئے ناگز مریموا کہ ایک کے قول کولیس ،اور ؤومرے کے قول کونہ لیس۔

سوال:...کیا چارون ماموں میں سے ایک کی تقلید کرنا واجب ہے؟ اگر واجب ہے تو نبی نے کہاں فر مایا ہے کہ تقلید ایک إمام کی ضروری ہے؟

جواب: ..قرآن وحدیث پر مل کرنا واجب ہے، اور اختلاف ہونے کی صورت میں ، اور غلبہ ہوی اور فہم ناقص کی صورت میں مقرآن وحدیث پر مل کرنا واجب ہے، اور اختلاف ہونے کی صورت میں ، اور غلبہ ہوی اور فہم ناقص کی صورت میں قرآن وحدیث مسلم ہے، ان میں ہے کی ایک ئے فتوی پر ممل کیا جائے ، اس کانام تھلید ہے۔

سوال:...کیا! ماموں نے بھی کہا ہے کہ ہماری تقلیدتم پر واجب ہے؟ اور کیا تقلید نہ کرنے والا جنت میں نہیں جے گا؟ جبکہ اس کا ممل قرآن وحدیث کے مطابق ہوا ور و وصرف قرآن وحدیث کو ہی مانتا ہو۔

جواب:...ان اَئمَهُ وِین پراعتاد کے بغیر قر آن وحدیث پڑمل ہو ہی نہیں سکتا ،اور جب قر آن وحدیث پڑمل نہ ہوا توانی م (۳) غاہر ہے۔

سوال:...کیا چاروں اِمامٌ غلط تھے جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں گی؟ صحابہ ؓ ور چاروں خلفاءٌ جنہوں نے کسی کی تقلید نہیں کی ،

(١٠١) محزشة صفح كاهاشي نمبر ٣ ملاحظة فرماتين -

 <sup>(</sup>٣) وفي ذلك (اى التقليد) من المصالح ما لا يخفى، لا سيّما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم حدّا واشربت الموس الهوى واعجب كل ذي رأى برأيه. (حجة الله البالغة ج: ١ ص.١٥٣ ، طبع مصر).

<sup>(</sup>٣) اعلم أن في الأخذ لهذه المذاهب الأربعة مصلحة عظيمة، وفي الإعراض عنها مفسدة كبيرة. (عقد الجيد لشاه ولى الله رحمه الله ص: ٣١، طبع مصر).

وہ صرف قر آن وحدیث کومانے تھے، فقد کا نام ونشان نہیں تھا، تو کیا نعوذ باللہ! بیسب غلط راستے پر تھے؟ انہوں نے دِین کونہیں سمجھا تھ جو بعد کے عالمول نے سمجھا ہے؟

جواب: ۔ تظید کی ضرورت مجتهد کونیس غیر مجتهد کو ہے، حضرات خلفائے اُر بعد رضی التدعنہم ،اور حضراتِ اُنمہ اُر بعدرتمہم اللہ خود مجتهد تھے،ان کوکسی کی تقلید کی ضرورت نہ تھی ، جو تحص ان کی طرح خود مجتهد ہو،اس کوبھی ضرورت نہیں،لیکن ایک عام آ دمی جو مجتهد نہیں ،اس کوتقلید کے بغیر حیار ونہیں ۔ (۱)

سوال:...اگر دین تقلید کانام ہے اور تقلید کرنا ضروری ہے تو کیوں نہم اپنے آپ کو چاروں خلفا ہُ کی طرف نبیت کریں ، ایک کے: میں صدیقی ہوں۔ وُوسرا کے: میں فاروقی ہوں۔ تبیسرا کے: میں عثمانی ہوں۔ اور چوتھا کے: میں علی کو ماننے والا ہوں۔ اگر اس طرح کوئی کے تو میں بجھتا ہوں کہ سارے، ختلا فات ختم ہوجا کیں ، کیونکہ ان چاروں میں کوئی اختلاف بی نہیں تھا، یہ تو بعد میں ہواہے۔

جواب: ..جس طرح چاروں ائمہ جمہتدین کا ندہب مدوّن ہے،اس طرح چاروں ضلفائے راشدین رضی القدعنہم کا ندہب مدوّن نہیں ہوا، ورنہ ضروران ہی حضرات کی تقلید کی جاتی ،اور میہ بھٹا کہ ان چاروں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا، بے علمی کی بات ہے، حدیث کی کتابوں میں ان کے اختلافات ندگور ہیں۔

### أئمهُ أربعةً كحق يربهونے كامطلب

سوال: ...عرض یہ ہے کہ مسئد تقلید میں بندہ ایک عجیب مشکل کا شکار ہے، الحمدللہ! میں حنفی سی ہوں، پچھ عرصہ قبل مولانا مود ددی کے'' مسلم اعتدال'' کے بارے میں پڑھتار ہا، ان کی رائے یہ ہے کہ جب چاروں امام حق پر ہیں، تو پھر ہم جس وقت جس کے مذہب پر چاہیں ممل کرلیں، کوئی نقصان نہ ہوگا۔ مثانی بھی رفع یہ بن کر ہے، بھی نہ کر ہے، بھی امام کے چیجے سورة پڑھے، بھی نہ پڑھے، وغیرہ دغیرہ۔ یہ بات داقعی متاکش کن ہے، جس کے بعد درج ذیل سوالات میرے ذہن میں آئے ہیں:

۲: اگرکوئی شخص بھی بھار جا روں اماموں کے مسلک پڑمل کر لے تو کیا حرج ہے؟

۳: چارون ا مامول کی با تول پڑنمل ، کیا قر آن وحدیث پڑنمل نه ہوگا؟

۷: صرف امام ابوصنیفهٔ کی تقلید کوضر وری تمجه کر دُومروں کے مسلک پڑمل نه کرنے کے کیا دلائل ہیں؟

 <sup>(</sup>١) وقد دكروا أن المحتهد المطلق قد فقد، وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة، وأما نحن فعلينا اتناع ما رجحوه الح. (درمحتار مع الشامي ج: ١ ص: ٤٤)، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٣) اعلم! ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونًا، ولم يكن البحث في الأحكام يومنذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء \_\_\_\_ وكذلك كان الشيحان أبويكر وعمر \_\_. الخر (حجة الله البالغة ح: ١ ص٠٠٠ ١ ، ١٣١).

۵: عقلی دلائل کے علاوہ جا رول ندہبوں پڑمل ندکرنے کے شری دلائل کیا ہیں؟

۲:... نیز تقید کی اہمیت بھی قرآن وحدیث کی روشی میں واضح کریں اور اہلِ حدیث حضرات جوتقلید کی وجہ ہے ہم پرطعن کرتے ہیں، تو ان کی بات کہاں تک وُرست ہے؟ (آپ کی کتاب'' اختلاف اُمت' میں بھی غامبًا ان سوالات کے کمل پانٹسیلی جواب نہیں ہیں)۔

و وسرا مسکدیہ ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میں جوفرق ہے تو قر آن و حدیث کے اس سلطے میں کیا داآل ہیں؟ کیونکہ اہل حدیث حضرات کی خواتین مردول کی طرح نماز پڑھتی ہیں اور ہماری خواتین سے بیلوگ دلیل ماشکتے ہیں۔

جواب: . . چاروں اہموں کے برق ہونے کا مطلب سے کہ اجتہادی مسائل میں ہرجہدا ہے اجتہاد پڑھل کرنے کا مكف ہے۔ چونکہ چاروں اہام شرا لاِ اجتہاد کے جامع تھے، اور انہوں نے انسانی طاقت کے مطابق مراد الہی کے پانے کی وشش کی ، اس لئے جس مجہد کا اجتہاد جس نتیج تک پہنچاس کے قل میں وہی تھم شری ہے، اور وہ من جانب اللہ ای پڑھل کرنے کا مکلف ہے۔ اب ایک مجہد نے والا کی شرعید پرخور کر کے سیمجھا کہ امام کی افتد ایس قراحت ممنوع ہے، لمقولہ تعالی: "فاسنة معنوا لَهُ و انصنوا ایک مجہد نے والا کی شرعید پرخور کر کے سیمجھا کہ امام کی افتد ایس قراحت والا وقوله علیه السلام "اذا اُمَن القاری فامنوا!" تو یہ مجہد ان والی شرعید کے پیش نظر مجبور ہوگا کہ اس سے تی کے ساتھ منع کرے۔

دُ وسرے مجتبد کی نظرا ۳ ) پرگئی کہ نماز میں سور ۂ فاتحہ کا پڑھنا ہر نمازی کے لئے ضروری ہے ، خواہ امام ہویا مقتدی ، یا منفر د ، تو بیہ اینے اجتہا د کے مطابق اس کے ضروری ہوئے کا فتو کی دےگا۔

الغرض ہر جہتداپ إجتباد كے مطابق عمل كرنے اور فتوئى دينے كا مكلف ہے، يبى مطلب ہے ہر امام كے برحق ہونے كا۔

7:... جوشف شرائط إجتباد كا جامع نہ ہو، وہ اختل فى مسائل ميں كسى ايك جبتد كا دامن پكڑنے اور اس كے فتوى پرعمل كرنے كا مكلف ہے، اس كا نام تقليد ہے۔ پھر تقليد كى ايك صورت توبہ ہے كہ بھى كسى امام كے فتوى پرعمل كرليا ، بھى دُوسرے امام كے فتوى پر ايك آدى كانفس حيلہ جو ہے، اگر اس كى ايك مسئلے ميں ايك إمام كے فتوى كو ايكن آدى كانفس حيلہ جو ہے، اگر اس كی اجو فتوى كو ايكن آدى كانفس حيلہ جو ہے، اگر اس كی اجازت وے دی جائے تو عام لوگوں كے بارے ميں اس كا احتمال غالب ہے كہ اپنے نفس كو جس ججتبد كا فتوى اچھا گھے گا، يا جو فتوى كانس كى خوابش كے مطابق ہوا كر ہے گا اس كو لے ليا كر ہے گا۔ اس صورت ميں شريعت كى بيروى نہيں ہوگى، بلكہ ہوا ئے نفس كى بيروى ہوگى ۔ اس لئے عوام كو فواہش نفس كى بيروى ہے بچانے اور انہيں شريعت خداوندى كا پابند كرنے كے لئے بيتر ارديا گيا كہ كسى پيروى ہوگى ۔ اس لئے عوام كو فواہش نفس كى بيروى ہے بچانے اور انہيں شريعت خداوندى كا پابند كرنے كے لئے بيتر ارديا گيا كہ كسى ايك إمام كے يابند ہوجا كيں۔ ()

<sup>(</sup>۱) التقليد في اللغة . . . قال انحققون من الأصوليين: العامي وهو من ليس له أهلية الإحتهاد وان كان محصلًا لبعص العلوم المعتبرة في الإجتهاد يلزمه اتباع قول المحتهدين والأخذ بفتواهم لقوله تعالى "فَسْتُلُوا اهُل الذِّكُو انْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ". (تيسير الأصول الي علم الأصول ص ٣٢٣٠ بحث في التقليد للشيخ عبدالرحمن محلاوي حنفي، وأيضًا. فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص ٢٢١ طبع لكهنؤ).

 <sup>(</sup>٢) وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرص والهوى، ومثل هدا لا يجور باتفاق الأمّة. (الفتاوى الكيرئ ج: ٢ ص. ٢٥٣٠ المسألة السابعة والأربعون، طبع دار القلم بيروت).

اور بعض صورتوں میں اس بے قیدی سے تلفیق لازم آئے گی، جس کی جھوٹی مثال ہے ہے کہ: ایک مخص نے وضوکی حالت میں عورت کو چھوا، یا ہے عضومت ورکو ہاتھ لگایا، اس نے کہا کہ: '' میں اس مسئلے میں امام ابو حضیفہ کے قول کو لیتا ہوں'' ان کے نزدیک ان چیزوں سے وضوئیس ٹو ٹنا ... پھراس کے بدن سے خون نکا تو کہا کہ: '' میں اس مسئلے میں امام شافعی کے قول کو لیتا ہوں کہ خون نکلنے سے وضوئیس ٹو ٹنا'' تو اس شخص کا وضو ہا اجمال فوٹ گیا، مگراس نے برجم خود ایک مسئلے میں ایک امام کے اور دُومر ہے مسئلے میں دُومر ہے اور کہ وسرے مسئلے میں دُومر ہے۔ اور کہ وسرے مسئلے میں ایک امام کے قول کو لیتا ہوں کہ وسرے اور کو اس کے اور کہ کی مسئلے میں ایک امام کے اور کہ وسرے مسئلے میں ایک امام کے قول کو لیتا ہوں کہ وسرے مسئلے میں دُور ہوں کا وسرے مسئلے میں دُور کی مسئلے میں ایک امام کے قول کو لیتا ہوں کہ وسرے مسئلے میں دوسرے مسئلے میں ایک امام کے قول کو لیک کے دائیں کا میں کہ دوسرے کہ ایک تلفیق شرعاً باطل ہے۔ (۱)

البتہ بعض صورتوں میں اپنا اور ہے اور شخص کمال احتیاط کی بنا پر دُوسر ہے اوام کے قول کو لین جائز اور بعض اوقات بہتر ہے، مثلاً:
دُوسر ہے اوام کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اور شخص کمال احتیاط کی بنا پر دُوسر ہے اوام کے فتو کی پر عمل کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال اجبی گزر چک ہے کہ اور می اوحنیفہ کے فزد یک مس مرا واور می قر کر ناقض وضونییں ، دُوسر ہے اُنمہ کے فزد یک می ہو ۔ تو کو کی بات ہے۔ یا اوم شافع کی کے فزد کیک خون منفی ہے تو کو کی بات ہے۔ یا اوم شافع کے فزد کیک خون مسکلے میں حنفیہ کے فتو کی بات ہے۔ یا اوم شافع کے فزد کیک جس مسکلے میں حنفیہ کے فتو کی پر عمل کر ہے تو بید قرزع و تعقوی کی بات ہے۔ لیکن جس مسکلے میں دفتے ہے فتو کی پر عمل کر نے والے دو ہر ہے کہ قول پر عمل کرنا خلاف احتیاط ہوگا۔

میں ذوسر ہے اوم کے قول پر عمل کرنے میں امام ابو صنیفہ کے قول پر عمل کرتا ہے تو اوام ابو صنیفہ کے فتو کی پر عمل کرنا احتیاط نہیں ، بلکہ مرتک ہوگا۔ ایک حالت میں امام ابو صنیفہ کے ذوبر پر عمل کرنے والے کے لئے امام شافع کے فتو کی پر عمل کرنا احتیاط نہیں ، بلکہ مرتک ہوگا۔ ایک حالت میں امام ابو صنیفہ کے ذوال نے احتیاط ہے۔ (\*)

اورای اصیاطی ایک نوٹ ہے کے ایک شخص اگر چہورجہ اجتہاو پر فائز نہیں، کیکن قرآن وحدیث کے نصوص ہیں اچھی دسترس رکھنے ہے، شریعت کے اُصول ومقا صداور مبادی پر نظر رکھنے ہے، اُدکام کے ملل واسباب کی معرفت ہیں اس کو فی الجملہ حذاقت و مہارت صال ہے، اس کا دِل اپنے اوم مقتدا کے سی مسئے پر صلمئن نہیں ہوتا، بلکہ اس کے مقابلے ہیں وُ وسرے امام مجتمد کا فتوی اے اُقرب الی الکتاب والسنة نظر آتا ہے، ایسے شخص کے لئے اس مسئلے ہیں وُ وسرے امام کی تقلید کرلین روا ہوگا، مگر شرط ہیہ کہ اس وُ وسرے اوام مجتمد کے فتوی کے تمام شروط وقیود کا لحاظ رکھے، ورنہ وہی تلفیق لا زم آئے گی جس کا حرام بالا جماع ہوتا اُوپر آچکا ہے۔ کہ وسرے اور جہتم دور اور وقتی ولطیف چیز ہے، ہم ایسے عامیوں کو اس کا ٹھیک ٹھیک جھنا بھی مشکل ہے، لہذا جو ایک ویں وائیان کی سلامتی اور خودرائی و بچے روی سے حفاظت اسی ہیں ہے کہ ' یک در گیرومکم گیر' پر عمل کریں۔ اور یہ جو آپ

را) وأن البحكم الملفق باطل بالإجماع، وفي رداعتار مثاله. متوضى سال من بديه دم ولمس امرأة ثم صلى فإن صحة هذه الصلاة ملفقة من مذهب الشافعي والحملي والتلفيق باطل قصحته مبتفية. (رد المحتار ج: الص٥٥).

 <sup>(</sup>٢) وأن الحكم المعفق باطل بالإجماع، وأن الرحوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقًا. (در محتار ج ا ص ٤٥).
 (٣) وأن النحكم الملفق باطل بالإحماع (وفي الشامية) وأنه يحوز له العمل بما يخالف ما عمله على مدهبه مقددًا فيه عبر امامه مستنجمعًا شروطه ويعمل بأمرين متصادين في حادثتين لا تعلق لواحدة منهما بالأحرى. (فتاوي شامي ح ا ص ٤٥)، طبع ايم سعيد).

نے فرمایا کہ: '' مجمی رفع یدین کرایا، مجمی نہ کیا، مجمی امام کے پیچے قرامت کی، مجمی نہ کی' ظاہر ہے کہ ایسے فخص کو مجمی کیسوئی نصیب نہ ہوگی، بلکہ بمیشہ تتحیر ومتر قدورہے گا کہ بیستی ہے یا وہ؟ '' پھر مجمی کیا، بھی نہ کیا'' کا کوئی معیارتواس کے ذبمن میں ہوتا جا ہے کہ بھی کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اور بھی دِل کے جا ہوا؟ کر یدکر دیکھا جائے تواس کا سبب بھی وہی ترقد دو تحیر نظے گا، اور بھی دِل کی جا ہت ۔ جبکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ چاروں امام اپنے اجتہاد کے مطابق برحق ہیں تو کیوں نہ '' کیک در گیرو تھکم گیر'' بڑمل کیا جائے؟

":...اختلائی مسائل میں بیک وقت سب پرعمل کرنا تو بعض صورتوں میں ممکن ہی نہیں کہ ایک قول کو لے کر ؤوسرے کو بہر حال چھوڑ نا پڑے گا،اوراگر چاروں کے اقوال پرعمل کرنے کا بیر مطلب ہے کہ جس سئلے میں جس کے قول پر چاہا عمل کرلیا، یاجب جی چاہا ایک ہی مسئلے میں ایک کے قول پرعم کر چکا ہوں۔ بلاشبہ چاہا ایک ہی مسئلے میں ایک کے قول پرعم کر چکا ہوں۔ بلاشبہ چاروں اماموں کاعمل قرآن وصدیت ہی پر ہے، کو مدارک اجتہا دمختلف ہیں۔ لہذا کسی ایک کی باتوں کو عمل کے لئے اختیار کرلینا بھی قرآن وحدیث پری عمل کرنا ہے۔

۵:...گزشته بالا نکات کواچی طرح سجولیا جائواس سوال کی ضرورت باتی نہیں رہ جاتی ،اس لئے کہ مطلق تقلید یا تقلید فخص محض عقلی چیز نہیں، بلکہ شریعت مطہرہ کی تقیل کی علی شکل ہے، اور جود لائل شریعت کی چیروی کے ہیں، وہی ایک عامی کے لئے کی اِیام مجتمد کی اِقتدا کے شبت ہیں۔ اور آیت شریفہ: "فَسُنلُوّا اَهُلَ اللّهِ نُحوِ اِنْ تُحَنّتُهُ لَا تَعْلَمُونَ " (انحل: ۳۳) اور حدیث نبوی: "فَتَلُوْهُ، مُجَمّد کی اِقتدا کے شبت ہیں۔ اور آیت شریفہ: "فَسُنلُوّا اَهُلَ اللّهِ نُحوِ اِنْ تُحَنّتُهُ لَا تَعْلَمُونَ " (انحل: ۳۳) اور حدیث نبوی: "فَتَلُوْهُ، فَتَلَوْهُ، اللّهُ مَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>١) أما في زماننا فقال أثمتنا لا يجوز تقليد غير الأثمة الأربعة، الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل. (فتح المبين شرح الأربعين بحواله جواهر الفقه ج: ١ ص:١٣٢).

۲: آتفلید کی اہمیت قرآن وحدیث کی روشن میں اُو پرواضح ہو چکی ہے، اور کچی بات توبیہ کہ جوحفرات تفلید کی بنا پرہم ضعفا پرطعن کرتے ہیں، تفلید سے ان کو بھی مفرنہیں ، کیونکہ ایک عامی آ دمی جوقر آن وحدیث کے نہم میں مرتبہ باجتہا دیر فائز نہیں ، لامحالہ دو کس کی وان کربی چلے گا ، اورمختلف فیہ مسائل میں کسی نہ کسی امام مجتبد کی تحقیق پر اعتماد کرنا اس کے لئے ناگز ہر ہوگا ، گرہم ضعفا میں اور ان حضرات میں چندو جوہ سے فرق ہے :

اقل: ... یہ کہ ہم ایک امام مجتمدی تحقیق بر مل کرتے ہیں ،جس کی امامت اور درجہ اجتہاد پراس کا فائز ہونا تمام اکابر اُمت کو مسلّم ہے (اس کا خلاصہ میں ' اِختلاف اُمت اور صراطِ متنقیم' میں قلم بند کر چکا ہوں ) ،اس کے باوجود ہم وُ دسرے اکابر اُئمہ اور ان کے متبعین کے بارے میں زبانِ طعن در از نہیں کرتے ، بلکہ ان کے قریب اور جہ اور اور یہ حضرات اپنے متبعین کے بارے میں زبانِ طعن در از کرتے ہیں ،گویاان حضرات کے زد یک مل بالحدیث کا نقاضا پورانہیں مواباتی سب کو باطل پرست جانے ہیں ،ان پرزبانِ طعن در از کرتے ہیں ،گویاان حضرات کے زد یک مل بالحدیث کا نقاضا پورانہیں ہوتا ، جب تک مقبولانِ اللی کی پوشین دری نہ کی جائے اور ان پر گمرا ہی و باطل پرتی کا فتوی صادر نہ کیا جائے ...!

دوم:... بیرکہ ہم إمام ابوطنیفہ کی تحقیق پڑل ہیرا ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام گازمانہ پایااور صحابہ و تا بعین کو دین پڑل کرتے ہوئے بہتم خود دیکھا۔اور بید حضرات اکثر و بیشتر امام بخاری یا شیخ ابن تیمیہ کی تحقیق کواَوَلی ورائج سیجھتے ہیں،اور بھی ان کو بھی چھوڑ کر طافظ ابن حزم کی تحقیقات کو سرمہ چہم بھیرت سیجھتے ہیں۔اب بید حضرات ہی انصاف فرما کیں کہ صحابہ و تا بعین کے دور میں (جس کو صدیث شریف میں خیرالقرون فرمایا گیا ہے ) دین پر بہتر کمل ہور ہاتھایا مؤخر الذکرا کا بڑکے ذمانے میں ...؟

سوم :... یہ کہ ہم لوگوں کو اپنے عامی ہونے کا اعتراف ہے، اس لئے کسی اِمامِ مجتہد کی اِقتدادِین کی پیروی کے لئے ضروری سجھتے ہیں۔اس کے برنکس بیرحسنرات اس کے باوجود کہ ایک آیت یا حدیث کا تر جمہ کرنے کے لئے بھی اُردوترا جم کے مختاج ہیں،اپنے آپ کو عامی مانے میں عار بجھتے ہیں اور اپنے کوائم کہ مجتہدین کے ہم پلہ، بلکدان ہے بھی بالاتر سجھتے ہیں...!

بہرحال اہلِ حدیث معزات اگرہم عامیوں پراس کے طعن کرتے ہیں کہم اپنے جہل کا اعتراف کرتے ہوئے کسی عالم ربانی اور عالم جھانی کی پیروی کو ابتاع شریعت کے لئے کیول ضروری بجھتے ہیں؟ تو ہم ان کی طعن وشنیج سے بدمز ونہیں ہوتے ،المدتع لی ان کے علم واجتہاد میں برکت فرما کیں۔ ہم لوگ بھی ان شاءاللہ! اکا براَ تمریکی! فقد اکرتے ہوئے جنت میں پہنچ ہی جا کیں گے۔ وہاں پہنچ کر اِن شاءاللہ! ان طعن کرنے والے معزات کو بھی کھل جائے گا کہ ان کے طعن وشنیع کی کیا قیمت تھی ...؟

ے:...عورت کی نماز کے بارے میں'' اِختلاف اُمت اور صراط متنقیم'' حصیروم کے مسئلہ نمبر: ہم میں ضروری تغصیل کھے چکا ہوں، وہاں ملاحظ فر مالیا جائے ، مگریہاں ایک تکتے کا مزیداضا فہ کروں گا:

میں نے وہاں تین روایات ذکر کی ہیں، وومرفوع، ایک خلیفہ راشد حضرت علیٰ کا تول۔ نیز میں نے وہاں یہ بھی ذکر کیا کہ قریب قریب تمام اَئمہ اور فقہائے اُمت، مرد وعورت کی نماز میں (بعض مسائل میں) فرق کے قائل ہیں، جن کی تفصیل ان کی کتب فتہ یہ سے معلوم ہوسکتی ہے۔

اہل حدیث حضرات جونماز کے مسائل میں مردوز ن کی تغریق کے قائل نہیں ، وہ عمویاً اصادیث کے عموم ہے استدلال کرتے

یں، جن میں فرمایا گیاہے کہ رُکوع اس طرح کیا جائے ، مجدہ یوں کیا جائے اور قعدہ یوں کیا جائے۔ ان حضرات نے ان احادیث کور دو ورت کے لئے عام مجھا اور جن احادیث کا میں نے اور چوالد دیا، ان کوضعف قرار و سے کرمستر دکر دیا۔ حالا نکدا گران حضرات نے خور فرمایا ہوتا تو آئیں ہے، محملاً مشکل نہیں تھا کہ چاروں اماموں نے مردو خورت کی نماز میں بعض مسائل میں جوتفریق فرمائی ہے، اس کا منتا ستر (پردہ) ہے، جس کی طرف میں ' اختلاف اُمت' میں اشارہ کر چکا ہوں، اور بیافٹا خوداً حادیث محمد میں معرّح ہے۔ چنا نچرم دول ستر (پردہ) ہے، جس کی طرف میں ' اختلاف اُمت' میں اشارہ کر چکا ہوں، اور بیافٹا خوداً حادیث محمد میں معرّح ہے۔ چنا نچرم دول کے لئے جھ اور جماعت کی حاضری کو لازم قرار دیا گیا ہے، لیکن خورت کے لئے ای تستر (پردے) کی بنا پر ان کا وجوب ساقط کر دیا گیا، اور ان کے تق میں: ' وَ اُبِیُو لَکُ اُنْ مُنْ الله مُنْ اُنْ مُنْ الله مُناق فیصلہ میں وہ موات کے مقابلے میں لائق ترجیح ہوں گی، کیونکہ خورت کا خورت ہونا خوداس مضمون وارد ہوا ہے، وہ اگر ضعیف بھی ہوں تب بھی وہ عمومات کے مقابلے میں لائق ترجیح ہوں گی، کیونکہ خورت کا عورت ہونا خوداس کے تستر کو چا ہتا ہے، پر اُن مَدرداء رضی اللہ عنبا کا ارتفال کیا ہوئی کی کورت میں اور وہ فقیمہ تھیں۔ (ا)

حافظ اینِ جَرِّ کی تحقیق بیہ ہے کہ:'' بیاُمّ الدرداء مغریٰ ہیں جو تابعیہ ہیں ، اور تابعی کا مجردُمُل خواواس کا مخالف موجود نہ ہو، جبت نہیں۔''

اس کے مقابلے میں مسندِ امام الی صنیفہ کی روایت ہے کہ:'' حضرت ابنِ عمر رضی القد عنہما ہے دریافت کیا گیا کہ: آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کس طرح نماز پڑھا کرتی تھی؟ فرمایا: پہلے چارز انوجیٹھی تھیں، پھرانہیں تھم دیا گیا کہ سٹ کر جیشا کریں۔''
کریں۔''

ظاہر ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی خواتین کاعمل جوتھم نبوی کے ماتخت تھا، اُم الدرداء صغریٰ تابعیہ کے عمل ہے اُولی اور اَنسب ہوگا، اور چونکہ اس تھم اور عمل کا خشاوہ ی تستر تھا، اس لئے اس علم سے مردوں اور عورتوں کی نماز ہیں تفریق کی وسری جزئیات ہیں ہجی خابت ہوجائے گی، جو نہ کورہ بالا احادیث ہیں مصرح جیں، اور اُئر کرار بعد کے درمیان متنق علیہا بھی جیں۔ و باللہ التو فیق، واللہ اُعلم و علمه اُنتم و اُحکم!

# أئمه إجتهاد واقعى شارع اورمقنن نهيس

سوال:..." إِنَّ خَذُوا اَحْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ اَرُبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ" ال كمصداق توجم سب مقلد من بحي معلوم بوت بين ، كيونكه جوجمار مفتى حرام وطلال بتات بين ، جم بحى الن يرعمل كرت بين بهم خودنيين جائة وه سيح كهدر م بين يا غلط؟ خصوصاً

<sup>(</sup>١) "وكانت أمّ الدرداء تجلس في صلاتها جِلسة الرجل، وكانت فقيهة." (بخاري ج ١٠ ص: ١١ ١ ، باب سنة الجلوس في التشهد).

 <sup>(</sup>۲) "وعرف من رواية مكحول أن المراد بأم الدرداء الصغرى التابعية لا الكبرى الصحابية، لأنه ادرك الصغرى ولم
 يدرك الكبرى، وعمل التابعي بمفرده وثو ثم يخالف لا يحتج به." (فتح البارى ج.۲ ص: ۲۰۱۱، كتاب الأذان، باب سنة الجلوس).

ال آیت کے مصداق وہ غالی مریدین بھی ہیں جواپنے ہیر کا تھم کسی صورت نہیں ٹالتے ، جا ہے وہ صریح خلاف شریعت ہو، ان کے غلط اقوال کی دوراز کارتاویلوں سے صحت ٹابت کرتے ہیں۔

جواب: ...اگر کوئی احمق، اُنمہ اِجتہاد رحم اللہ کو واقعۃ شارع اور مقنن جمتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ وہ اس آیہ کریر کا مصداق ہے دیکین اللہ اُصول کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ''المقیسا مسطھو لَا هشت'' یعنی اَنمہ اِجتہادکا قیاس واجتہاداَ دکام شریعہ کا شبت ' کینی بلکہ ''مسطھو من المکتاب و المسنّة' ہے، جوا حکام صراحثاً کتاب وسنت میں فہ کورنیں اور جن کے اِسخر اج اور اِستباطا تک ہم عامیول کے علم وقع کی رسائی نہیں، اُنمہ اِجتہادکا قیاس و اِستباط ان اُدکام کو کتاب وسنت سے نکال لاتا ہے۔ تقلید کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم لوگوں کا فہم کتاب وسنت کے اُدکام تک نہیں پہنچا، پس اِ تباع تو دراصل کتاب وسنت کی ہے، اُنمہ اِجتہادکا دامن پکڑنے کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم اِ تباع کتاب ہدی کے بجائے ا تباع ہوئی کے گڑھے میں نہ گرجا میں، اور اکا ہر مشائح کی لفزشوں کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ہم اِ تباع کتاب ہدی کے بجائے ا تباع ہوئی کے گڑھے میں نہ گرجا میں، اور اکا ہر مشائح کی لفزشوں کی تاویل اس لئے ہے کہ ان کے ساتھ حسن ظن قائم رہے، اس لئے نہیں کہ ان کی ان لفزشوں کی بھی اِفتدا کی جائے۔ (\*)

# كيا أئمه أربعة بيغمروں كے درجے كے برابر ہيں؟

سوال:...کیا پیغیبروں کے در ہے کے برابر ہونے کے لئے کم ہے کم امام (امام اعظم ابوصنیفیڈ، امام شافعی وغیرہ) کے برابر ہونا ضروری ہے؟

جواب:...اِمام اعظم ابوصنیفدادر اِمام شافعی رخم الله تو اُمتی میں ،اور کوئی اُمتی کسی نی کی خاک پا کوبھی نہیں پہنچ سکتا۔ (\*\*) کیا اِ جنتہا د کا درواز و بند ہو چکا ہے؟

سوال:..علمائے کرام سے سنتے آئے ہیں کہ تیسری صدی کے بعد سے اِجتہاد کا درواز ہبند ہو چکاہے،اس کی کیاو جہہے؟ اوراس کے بعد پیش آنے والے مسائل کے طل کی کیا صورت ہے؟

جواب:... چوتی صدی کے بعد اجتہادِ مطلق کا درواز ہ بند ہوا ہے، یعنی اس کے بعد کوئی مجتهدِ مطلق پیدائییں ہوا۔ جہاں تک نئے چیش آمدہ مسائل کے حل کا تعلق ہے، ان پرائمہ مجتهدین کے وضع کر دہ اُصولوں کی روشنی میں غور کیا جائے گا ادراس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔

<sup>(</sup>١) نور الأنوار ص:٥، طبع مير محمد.

<sup>(</sup>٢) بل يجب عليهم اتباع الذين سبروا، اى تعمّقوا وبوّبوًا، اى اوردوا ابوابا لكل مسئلة عن غيرها، وجمعوا بيهما بجامع، وفرقوا بفارق وعلّلوا اى اوردوا لكل مسئلة علّته وقصلوا تفصيلًا، وعليه بنى ابن الصلاح مع تقليد غير الأثمة الأربعة الإمام الهمام اصام الأثمة امامننا الكوفي، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام احمد رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا احسن الجزاء، لأن ذلك المذكور لم يدر في غيرهم. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) الولى لا يبلغ درجة النبي. (شرح فقه اكبر ص ٢٨٠١). علمنا أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وسيّد الأصفياء وسنند الأولياء، ثم قال: ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء وقد ضل أقوام بتفصيل الولى على النبي ... الخ. (شرح فقه الأكبر ص ٣٣١)، ٣٣١، طبع مجتبائي، يمبئي).

اجتہاد کا دروازہ بند ہوجانے کا یہ مطلب نہیں کہ چوتھی صدی کے بعد اجتہاد ممنوع قرار دے دیا گیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ
اجتہاد مطلق کے لئے جس علم وقہم ، جس بصیرت وادراک اور جس وَ رَع وتقویٰ کی ضرورت ہے ، وہ معیار ختم ہو گیا۔اب اس در ہے کا
کوئی آ دی نہیں ہوا جو اجتہاد مطلق کی مسند پرقدم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شایداس کی حکمت یہ تھی کہ اجتہاد ہے جو پچھ مقصود تھا، یعنی
قرآن وسنت سے شرعی مسائل کا استنباط وہ اُصولاً وفر وعاً کھمل ہو چکا تھا، اس لئے اب اس کی ضرورت باتی نہتی ، ادھراگر یہ دروازہ
ہمیشہ کو کھلار ہتا تو اُمت کی اجتماعیت کوخطرہ لاحق ہوسکتا ہے ، والتُداعلم! (۱)

# كياعلاءنے إجتها د كا درواز ه بندكر كے اسلام كوز مانے كے ساتھ چلنے ہے روكا ہے؟

سوال: ... تبری بیس تاریخ کویس نے '' فوٹو کی شری حیثیت' سے متعلق فتوئی پر پیچے گزارشات پیش کی تعیس اور آپ نے رہنمائی چاہی تقی ،اس کے بعد ج کے دنوں دمام میں موجود ندر با، البذا آنے والے دو جمعوں کے اخبار نظر سے ندگر رہے۔اگر آپ نے مدیر کے نام اسلطے میں پی کھر رہنمائی فرمائی ہوگی تو میں اس سے محروم رہ گیا۔ پیچلے دنوں ایک عالم وین ... جن کا نام یا دنیس آر ہا ... نے مدیر کے نام خطشائے کرایا اور اس میں تقریباً وہ تی پی کھر فرمایا جو آپ نے فرمایا ہے ، اس کے بعد اس جمعہ کی اشاعت میں '' عکس یا تصویر' ازمفتی محمد شخص شامل ہے۔ میں نے اس کو پڑھا اور فلا ہر ہے کہ مفتی صاحب کے لم اور بصیرت سے کون اِ نکار کرسکتا ہے ، لیکن بات پھر وہ ہی آ جاتی ہے ماس کا کہ اس کا حاس کی جو ان اور بیس ہوسکتا ہو جانا چاہئے ، کیونکہ بغیر تصویر کے موجود وہ ذمانے میں پکھ خبیں ہوسکتا ۔ بیا کی می گوٹوں کے ماس کو وہ وہ وہ وہ اور میا کہ کا دور از ویزد کر کے اس وین کو ایسا بنا دیا ہے۔

جواب:... إضطرار کی حالت بميشه متنی به وتى ب، جان بچانے کے لئے مردار کھانے کی بھی اجازت ہے، ای طرح فو نو اگر کسی قانونی مجبوری کی بنا پر بنوا نا پڑے تو اس کی اجازت بوگ لیکن مسئلہ پٹی جگہ برقر ارر ہے گا کہ فو نوحرام ہے۔ اسلام کے زمانے کے ساتھ چلئے کا اگر بید مطلب ہے کہ ہر جائز و تا جائز جو زمانے میں رائج ہوجائے ادر ہر بے حیائی جو اہل زمانہ کی نظر میں ''آرٹ اور فن' بن جائے ، اسلام کو اس پر مہر نقعہ بتی ثبت کرئی چاہئے ، تو مجھے اعتر اف ہے کہ اسلام اس زمانہ سازی کا قائل نہیں ، اور اگر اس کا بید مطلب ہے کہ زمانے کے حالات خواہ کسے بی بلیٹ جا کیں ، اسلام ہر حالت کے بار ہے میں انسانہ ہی صحیح رہنم ٹی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو یہ بات بالکل صحیح ہے۔ لیکن ہمار او صرار پہنیں ہوتا چاہئے کہ اسلام فلال چیز کو جائز بی قرار دے۔ اسلام تو دِین فطرت ہے ، اور بیا کیک موثی ہے جس سے یہ پڑ کھا جاتا ہے کہ انسانہ ہی گرتا ہے اور انسانیت کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ اپنی فطرت کے بار اسانہ کو تا کہ کوہ اپنی کی میں میں خواہ ہی بی خواہ کی بی خواہ کہ کی بنا پر ایجاد کرلی جیں ، اسلام سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخ شدہ فطرت کی بنا پر ایجاد کرلی جیں ، اسلام سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخ شدہ فطرت کی بنا پر ایجاد کرلی جیں ، اسلام سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخ شدہ فطرت کی بنا پر ایجاد کرلی جیں ، اسلام سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخ شدہ فطرت کی بنا پر ایجاد کرلی جیں ، اسلام سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخ شدہ فطرت کی بنا پر ایجاد کرلی جیں ، اسلام سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص شدہ فطرت کی بنا پر ایجاد کرلی جیں ، اسلام سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص شدہ فی بنا پر ایجاد کرلی جیں ، اسلام سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص سے بیٹو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص سے بیتو تع رہوں کی جو پر بی بی فر سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص سے بیتو تع رکھنا کہ وہ ان کی شخص سے بیتو تع رہوں کی میں جو پر بی بی بیا ہو ان بی سے بیتو تع رہوں کے بیا ہو سے بیتو تع رہوں کے بیا ہو بیتوں کے بیا ہو کی بین ہو ان کی سے بیتو تع رہوں کے بیا ہو ان کی سے بیتو تی کی بیا ہو کی بیا ہو بیتوں کی بیا ہو کی سے بیتو تع رہوں کی بیا ہو

 <sup>(</sup>١) والتفصيل في تسهيل الوصول اللي علم الأصول (ص. ٩ ا٣ طبع المكتبة الصديقية ملتان) وايضًا في الشامية ج١ ا ص ١٤٤ "وقد ذكروا أن المجتهد الممطلق قد فقد، وأما المقيد فعلى سبع مراتب مشهورة واما نحن فعلينا اتباع ما رجحوه
 ....الخ٠"

تقىدىق دتقىويب كرے، فطرت كے سانچ كوتو ژويئے كے مرادف ہے۔ ہاں! مسلمانوں كونا گزيرِ إضطراري حالات ہيں آجائيں تو اسلام ان كے لئے الگ أحكام ديتا ہے۔

اجتہاد کا دروازہ کھلے ہونے کا اگریہ منہوم ہے کہ جو مسائل پہلے زبانوں میں چیٹ نہیں آئے تھے، کتاب وسنت میں غور ونگر

کر کے بیہ معلوم کیا جائے کہ ان نئی صورتوں کے بارے میں خدا اور رسول کا تھم کیا ہے؟ تو یہ مفہوم سیح ہے اور ایسے اجتہاد کا دروازہ کی

نے بند نہیں کیا۔ بیعلاء پر خالص تہمت ہے کہ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کردیا ہے ۔ لیکن اگر اجتہاد کا دروازہ کھو لئے کا مطلب بیہ کہ جو چیزیں خدا در سول نے حرام کردی ہیں ، ان کو اجتہاد کے زور سے حلال کردیا جائے ، جو چیزیں خدا اور رسول نے فرض کی تھیں ،

کہ جو چیزیں خدا در سول نے حرام کردی ہیں ، ان کو اجتہاد کے زور سے حلال کردیا جائے ، جو چیزیں خدا اور رسول نے فرض کی تھیں ،

اب ان کی فرضیت کو اُٹور دیا جائے ، جن با تول کو خدا در سول نے پُر ائی اور فاحش فر مایا تھا ، اب اجتہاد کے ذریعے ان کو نیکی اور کا رثوا اب بنادیا جائے ، تو یہ اجتہاد کے ذریعے کا دروازہ بند کیا جو دروازہ بند کے دین کی خریان کا دین بھی اب تک منے ہو چکا ہوتا۔

کیا ہروہ کام بدعت ہے جوحضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے بعد شروع ہوا؟ سوال:...کیا ہروہ کام جوحضور صلی اللّہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کے بعد شروع ہو، بدعت ہوگا؟ یا کام کی نوعیت و کھے کر اس پر بدعت کا فتو کل گےگا؟

جواب:... دِین کاسیکمنا تو شریعت نے فرض قرار دیا ہے، اور دین سیکھنے کا رواج آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ّ کے زمانے میں بھی تھا، اس لئے کسی عالم سے دین سیکھنا اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی تقلید کرنا بدعت نہ ہوا۔

# کیا تقلیر شخصی بھی بدعت ہے؟

سوال: ...کسی کام میں جس قدر بھی فائدہ نظر آئے ، وہ کام اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں ہوا تو وہ بدعت ہی کہلائے گا،مثلاً: تقلید شخص۔

جواب: ... آپ کا بیر خیال ہی غلط ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین کے زمانے میں تقلید یا تقلید یا تقلید خص نہیں تقی ۔ آپ جانتے ہوں گے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے معفرت معافر بن جبل رضی اللہ عنہ کو بہن بھیجا تھا، اور یہن ہی کے ذوسرے علاقے میں معفرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ کو۔ بید دونوں معفرات اپنے علاقے کے معلم تھے اور دہال کے اس بی کے دوسرے علاقے مسائل شرعیہ معلوم کر کے ان پڑمل کرتے تھے۔ یہ '' تقلید خصی ''نہیں تھی تو اور کیا تھی ۔۔۔ ؟ اس طرح معفرت فاروتی اعظم رضی اللہ عنہ نے دور خلافت میں صحابہ کرائے کو محتلف بلا دوا مصار میں معلم بنا کر بھیجا، اور ہر علاقے کے لوگ ان صحابہ شے مسائل

 <sup>(</sup>١) الضرورات تبيح اعظورات ومن ثم جاز أكل الميتة ... الخ. (الاشباه والنظائر ص.٣٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).
 (٢) "فاستأز أفل الذّكر ان كُنتُم لا تفلئون" (الاسباء: ٤) أيكًا عن أنس رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
 طلب العلم فريضة على كل مسلم ... الخ. (مشكوة ص:٣٠ كتاب العلم).

پوچھ کڑمل کرتے تھے، چنانچہ کوفہ کےلوگ حضرت ابنِ مسعود رضی اللّٰہ عنہ کے فتو وں پڑمل کرتے تھے، یہی'' تقلید شخص''تھی۔<sup>(1)</sup> کیاکسی ایک إمام کی پیروی ضروری ہے؟

سوال: . میرے ایک دوست کا کہنا ہے کہ میں کسی ایک اِمام کی پیروی لازمینبیں سمجھتا، بلکہ جس کی جو بات دِل کو لگےاس پر مل کرتا ہوں۔ جبکہ میری رائے بیہ ہے کہ سی بھی ایک اِمام کی اِقتد اضروری ہے، ورند آ دمی شترِ بے مہار ہے۔ برائے مہر بانی وضاحت فرما ئیں کہ وہ صاحب اپنے عمل میں کس حد تک دُرست ہیں؟

**جواب:** ...کسی امام کی پیروی نه کرنا، بلکه جس کا مسئله دِل کو گلے اور اپنے لئے مفیدِ مطلب ہو، اس کو اِختیار کر لینا، دِین کی پیروی نبیس بلکہ خواہش نفس کی پیروی ہے، اس لئے بیتی نبیس۔

# کسی ایک إمام کی تقلید کیوں؟

سوال:... جب جاروں إمام، إمام ابوصنيفة، إمام شافعيّ، إمام ما لكّ اور إمام احمد بن صنبلٌ برحق بيں تو پھر جميس كسي ايك كي تقىيدكرنا كيون ضروري ہے؟ ان چاروں سے پہلےلوگ كن كى تقليد كرتے تھے؟

جواب :... جب چاروں إمام برحق ہیں تو کسی ایک کی تقلید حق ہی کی تقلید ہوگی ، چونکہ بیک وقت سب کی تقلید ممکن نہیں ، لامحالها یک کی له زمی ہوگی۔ (۳)

ووم:....تقلید کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ کوئی آ دمی گمراہ ہوکر! تباع ہوی کا شکار نہ ہوجائے جبکہ اُئمہ معظام ہے پہلے کا دور خیرالقرون کا دور تھا، وہاں لوگ اپنی مرضی چلانے کے بجائے سحابہ کرامؓ ہے یو چھے لیتے تھے۔

 (١) عن الإسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلّمًا وأميرًا فسألناه عن رجل توفي وترك ابنته وأخته فأعطى الابنة النصف والأخت النصف. (صحيح بخارى ج: ٢ ص. ٤٠ ٩ ء باب ميراث البنات). حضرت مُرضَى التدعد \_ اللَّ وقد كنام أيك قط ٣٠٠ / يِقْرِها: "قَـد بـعثـت اليكم عمار بن يسار أميرًا وعبدالله بن مسعود معلَّمًا ووزيرًا، وهما من البجبآء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر فاقتدوا بهما وقد اثرتكم بعبدالله على نفسي." (تذكرة الحفاظ ج: ١ ص:١٣).

 (٢) قال انحققون من الأصوليين: العامى وهو من ليس له أهلية الاجتهاد، وان كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الاجتهاد يـلـرمـه اتباع قول الجنهدين والأخذ بفتواهم، لقوله تعالى. "فَسُنَلُوا أَهُلَ الذِّكُرِ إِنْ كَنْتُمُ لَا تَعُلَمُونَ". (تيسير الأصول الي علم الأصول ص.٣٢٣ بحث في التقليد). وايضًا في الفتاوي الكبرى لابن تيمية ج:٢ ص:٣٣٣ وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوئ ومثل هذا لَا يحوز باتفاق الأمَّة. (طبع دار القلم بيروت، المسألة السابعة والأربعون).

 ٣) يجب على العامى وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الإجتهاد التزام مذهب معين (الحاوى للفتاوى ج: ١ ص ٢٩٥). فقد صرح العلماء بان التقليد واجب على العامي لتلايضل في دينهـ" (ميزان الكبرى ح. ١ ص.٨٨، طبع مصر، اليواقيت والحواهر ج: ٢ ص.، ٩). (٣) خيىر القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم (مشكُّوة ص:٥٥٣، بــاب مناقب الصحابة). وبعد المأتين ظهر فيهم التمذهب للمجتهدين بأعيانهم وقلَّ من كان لَا يعتمد على مذهب مجتهد بعينه وكان هذا هو الواجب في ذاك الزمان. (الإنصاف ص: ٥٩، لشاه ولي الله).

#### ም<sub>የ</sub>ተም

# ایکہ ڈوسرے کےمسلک بیمل کرنا

سوال:...اگرکوئی محض اپنے مسلک کے علاوہ کسی مسلک کی پیروی ایک بیا ایک سے زائد مسائل میں کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ لیعنی اً رلوئی شافعی ، إمام ابوصنیفہ یے مسئلے پڑمل کرے تو کیا اس کی اجازت ہے؟

جواب:..اپنے امام کے مسلک کوچھوڑ کر ڈوسرے مسلک پڑ مل کرنا دوشرطوں کے ساتھ سیجے ہے: ایک بیہ ہے کہ اس کا منشا جوائے نفس نہ ہو، بلکہ ڈوسرامسلک دلیل ہے آتویٰ (زیادہ قوی) اوراً حوَط (زیادہ احتیاط والا) نظر آئے۔دوم بیکہ دومسلکوں کوگڈ ندنہ کرے،جس کوفقہاء کی اصطلاح میں ''تلفیق'' کہا جاتا ہے، بلکہ جس مسلک پڑل کرے،اس مسلک کی تمام شرا نظاکو کھوظ رکھے۔ ''

کیاایک اِمام کامقلددُ وسرے اِمام کے مسئلے پڑمل کرسکتا ہے؟

سوال:...ہم فقہ میں شنی طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ،گربعض اُمور میں جھے وُ وسرے فقہاء شافعیؒ وغیرہ کی رائے زیادہ انجل کرتی ہے۔اگرخواہش نفس کی مداخلت نہ ہوتو بیک وقت شنی رہتے ہوئے بعض اُمور میں وُ وسرے فقہاء کوتر جے دینا (عملی اُمور میں ) وُرست ہے؟

جواب:...ایک فقہ کو دُومری پرتر جیج دینا ( کسی خاص مسئلے میں ) اللِ علم کا کام ہے، میرے جیسے لوگوں کا کام نہیں۔میرے جیسے لوگوں کے ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ فدہب کے مفتی بہ قول کی پابندی کریں۔

# جاروں إماموں كى بيك وفت تقليد

سوال: عمرِ حاضر کے ایک مشہور اسکالر ......فرماتے ہیں کہ ووکسی ایک فقد کے مقلد نہیں، بلکہ وہ پانچ اُئمہ (امام ابو صنیفہ اِمام مالک اِمام شافعی اِمام احمد بن صنبل اور اِمام بخاری کی پیروی کرتے ہیں ۔معلوم بیکرنا ہے کہ کیا بیک وقت ایک ہے را کہ فتہوں کی پیروں کی جاسکتی ہے؟ انسان حسب منشاکسی بھی فقہ کے فیصلہ کو اپنا سکتا ہے؟ کیا پیمل کلی مقصد شریعت کے منافی نہیں؟

جواب:...مسائل کی دوشمیں ہیں:ایک تو وہ مسائل جوتمام فقہاء کے درمیان متنق علیہ ہیں،ان ہیں تو ظاہر ہے کہ کس ایک مسلک کی پیروی کا سوال ہی نہیں۔ وُ وسری تشم ان مسائل کی ہے جن ہیں فقہاء کا اجتہادی اختلاف ہے،ان ہیں بیک وقت سب ک پیروی تو ہونہیں سکتی،ایک ہی پیروی ہو عتی ہے،اور جس فقیہ کی پیروی کی جائے،اس مسلک کے تمام شروط کا لحاظ رکھنا بھی ضروری

(١) وان البحكم الملفق باطل بالإجماع، وفي الشامية. وأنه يجوز العمل بما يخالف ما عمله على مذهبه مقلدًا فيه غير إمامه مستجمعًا شروطه .... الخ. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٥٥).

<sup>(</sup>٣) قال المُققون من الأصوليين العامى وهو من ليس له أهلية الإجتهاد، وان كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الإحتهاد يلزمه اتباع قول المحتهدين والأخد بفتواهم، لقوله تعالى: "فَسُنَلُوْ آ اهُل الذّكرِ إِنْ كُنْتُمُ لا تعْلَمُونَ". (تيسير الأصول الى علم الأصول ص ٣٢٣ بحث في التقليد). وايضًا في الفتاوي الكبرى لإبن تيمية ج: ٢ ص:٣٣٣ وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يفسده المسألة واليون ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمّة. (طبع دار القلم بيروت، المسألة السابعة والأربعون).

ہے۔ پھراس کی بھی دونشمیں ہیں۔ ایک یہ کہ تمام مسائل میں ایک بی فقد کی پیروی کی جائے ،اس میں سہولت بھی ہے، یکسوئی بھی ہے۔ اور نفس کی بے قید کی بیروی کر لی اور وُ وسر ہے مسئلے میں وُ وسر ہے اور نفس کی بے قید کی بیروی کر لی اور وُ وسر ہے مسئلے میں وُ وسر ہے فقید کی بیروی کر لی اور وُ وسر ہے مسئلے میں وُ وسر ہے فقید کی ہے۔ اس میں چند خطرات ہیں: ایک یہ کہ بعض اوقات الی صورت پیدا ہوجائے گی کہ اس کا عمل تمام فقہاء کے نزویک غیط ہوگا، مثلاً: کوئی خفس یہ خیال کرے کہ چونکہ گاؤں میں اِمام شافع کے نزویک جمعہ جائز ہے، اس لئے میں ان کے مسلک پر جمعہ پڑھتا ہوں، مثلاً: کوئی خفس یہ خیال کرے کہ چونکہ گاؤں میں اِمام شافع کے نزویک جمعہ جمال کی جی جن کا اس کھلم نہیں، نہ اس نے ان شرائط کو گو اور کھا، تو اس کا جمعہ نہ تو امام ابوضیفہ کے نزویک ہوا۔

وُ وسراخطرہ یہ ہے کہ اس صورت میں نفس بے قید ہوجائے گا، جس مسلک کا جومسئلہ اس کی پبنداور خواہش کے موافق ہوگا، اس کو اِفقتیار کرلیا کرےگا، یہ اِ تباع ہو کی ونفس ہے۔

تیسرا خطرہ یہ کہ بعض اوقات اس کو دومسلکوں جس ہے ایک کے اختیار کرنے جس تر ۃ و پیدا ہوجائے گا، اور چونکہ خودعلم نہیں رکھتا، اس لئے کسی ایک مسلک کوتر جسے و پیامشکل ہوجائے گا، اس لئے ہم جسے عامیوں کے لئے سلامتی اس جس ہے کہ وہ ایک مسلک کو اختیار کریں اور بیاعتا در کمیں کہ یہ تمام فقہی مسلک دریائے شریعت سے نگلی ہوئی نہریں ہیں۔

# كياجارون أئمهنا في تقليد منع كياب؟

سوال:...کیاواتعی چاروں! ماموں نے اپنی اپنی تقلید کرنے سے لوگوں کومنع فر مایا ہے؟ جواب:...جولوگ چاروں! ماموں کی طرح مجتمد ہوں ان کومنع کیا ہے،عوام کومنع نہیں کیا۔ (۱)

## أئمهُ أربعة مين اتنااختلاف كيون تفا؟

سوال:...چاروں!مام قریب قریب گزرے ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ دسلم کے زمانے ہے بھی زیاد و دوقفہ ہیں تھا،تو پھران میں استے زیاد واختلاف کی وجہ کیا ہوسکتی ہے؟ جبکہ قر آن وحدیث میں کوئی فرق نہ تھا، ہر چیزموجودتھی۔

جواب:... اِجتهادی مسائل میں اختلاف کا ہونا ایک فطری چیز ہے، اس کے لئے میری کتاب'' اِختلاف اُمت اور صراطِ منتقیم'' حصهٔ دوم کامطالعہ مفید ہوگا۔

## شرعاً جائز یا ناجائز کام میں اُئمہ کا اختلاف کیوں؟

سوال:...اكثر سننے ميں آتا ہے كه فلال كام فلال إمام كے نزد كي جائز ہے، كيكن فلال كے نزد كي جائز نہيں، بيا يكم مهل

(1) وهو محمول على أن من أعطى قوّة الإجتهاد، أمّا الضعيف فيجب عليه التقليد لأحد من الأثمة، وإلّا هلك وضَلّ. (ميزان الكبرى ح: 1 ص: ٨٨ طبع مصر، وايضًا اليواقيت والجواهر ح: ٢ ص: ٩١). قال المحققون من الأصوليين: العامى وهو من ليس لمه أهلية الإجتهاد، وإن كان محصلًا لبعض العلوم المعتبرة في الإجتهاد يلزمه اتباع قول المجتهدين والأخذ بفتواهم، لقوله تعالى "فَسُنَالُوا آهُلَ الذِّكُو إِنْ كُنتُمْ لَا تَعُلَمُونَ". (تيسير الأصول الى علم الأصول ص: ٣٢٣ بحث في التقليد).

ی و ت ہے۔ کیونکہ دین اعتبارے کوئی بھی کام ہو،اس میں دوہی صورتیں ممکن میں: جائز یا تا جائز۔اصل بات بڑا کیں، میں نے پہلے بھی کی ایک ہے جے مطمئن نہیں کیا۔

جواب: .. بعض اُ مور کے بارے میں تو قر آنِ کریم اور صدیم پنوی (صلی اللہ علی صاحبہ وسلم) میں صاف صاف اِ فیصلہ کردیا سیا ہے (اور یہ ہماری شریعت کا بیشتر حصہ ہے) ،ان اُ مور کے جائز و نا جائز ہونے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ،اور بعض اُ مور میں قر آن و سنت کی صراحت نہیں ہوتی ، وہاں مجتمدین کو اِجتہاد ہے کام لے کراس کے جوازیاعدم جواز کا فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ علم وہم اور تو ت اجتہاد میں فرق ایک طبعی اور فطری چیز ہے ،اس نے ان کے اِجتہادی فیصلوں میں اختلاف بھی ہے ،اورید ایک فطری چیز ہے ،اس کو چھوٹی ی دومثالوں سے آپ بخو نی سجھ سکتے ہیں۔

اند ، آنخضرت صلی الله علیه و ملم نے صحابہ کو ایک مہم پر روانہ فر مایا اور ہدایت فرمائی که عصر کی نماز فلال جگہ جا کر پڑھنا۔ نم نا عصر کا وقت وہاں پہنچ نے پہلے فتم ہونے لگا تو صحابہ کی دوجماعتیں ہوگئیں، ایک نے کہا کہ: آپ صلی الله عدیه و کم نے وہاں پہنچ کرئی پڑھیں گے۔ دُوسرے فریق نے کہا کہ: آپ صلی الله عدیه عصر پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اس لئے خواہ نماز قضا ہوجائے گر وہاں پہنچ کرئی پڑھیں گے۔ دُوسرے فریق نے کہا کہ: آپ صلی الله عدیه وسلم کا فشائے مبارک تو یہ تھا کہ ہم غروب سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جا کیں، جب نہیں پہنچ سکے تو نماز قضا کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ (')

بعد جس یہ قصہ بارگا واقد س جس چش ہواتو آپ صلی الله علیہ وہاں کی تصویب فرمائی اور کی پڑتا گواری کا اظہار نہیں فرمایا۔ وونوں نے اپنے اجتہاد کے مطابق خشائے تربیعت ہی کی تھیل کرنا چا جے ہیں، گر ان کے اختلاف بھی ہوا۔ ای طرح تمام مجتمدین آپی اجتہادی صلاحیتوں کے مطابق خشائے شریعت ہی کی تھیل کرنا چا جے ہیں، گر ان کے درمیان اختلاف بھی دُونی نہیں اختلاف کو تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خصرف یہ کہ برواشت فرمایا، بلکہ اس کورحمت فرمایا، الکہ اس کورحمت فرمایا، الله علیہ وسلم نے خصرف یہ کہ برواشت فرمایا، بلکہ اس کورحمت فرمایا، اوراس نا کارہ کواس اختلاف کو اس خطرت میں ان خطرت سلی الله علیہ وسلم نے خصرف یہ کہ برواشت فرمایا، بلکہ اس کورحمت فرمایا، اس طرح کھی آئے کھوں نظر آتا ہے جیسے آفیا ہیں۔

دُوسری مثال: ... ہمیں روز مرہ پیش آئی ہے کہ ایک طزم کی گرفتاری کو ایک عدالت جائز قرار دیتی ہے اور دُوسری ناجائز،
قانون کی کتاب دونوں کے سامنے ایک ہی ہے، گراس خاص واقعے پر قانون کے انطباق میں اختلاف ہوتا ہے، اور آج تک کی نے
اس اختلاف کو' مہمل بات' قرار نہیں دیا۔ چاروں ائے اجتہا وہ ارے وین کے بائی کورٹ ہیں، جب کوئی متنازعہ فیہ مقدمہ ان کے
سامنے پیش ہوتا ہے تو کتاب وسنت کے دلائل پرخور کرنے کے بعدوہ اس کے بارے میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک کی رائے یہ ہوتی ہے
کہ بیجائز ہے، دُوسرے کی رائے بیہ ہوتی ہے کہ بینا جائز ہے، اور تیسرے کی رائے بیہ ہوتی ہے کہ بیہ کروہ ہے، اور چونکہ سب کا فیصلہ
اس امر کے قانونی نظ مراور کتاب وسنت کے دلائل پر جنی ہوتا ہے، اس لئے سب کا فیصلہ لائق احر ام ہے، گومل کے لئے ایک ہی جانب

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: لَا يصلّبن أحد العصر الآفي بني قريطة. فأدرك بعصهم العصر في الطريق، فقال بعضهم لا بصلى حتى تأتيها، وقال بعصهم. بل نصلّي، لم يرد منّا ذلك. فذكر دلك للبني صلى الله عليه وسلم فلم يعبّف واحدًا منهم. (بخارى ج ٢ ص ١٠٥، ياب موجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب إلح). (٢) اختلاف أمتى رحمة . . . . احتلاف أصحاب محمد صلى الله عليه ومملم رحمة . . . الغاصد الحسنة للسحاوى ص ٢٠١ حديث نمبر: ٣٩ طبع بيروت).

کوافتیار کرناپڑے گا۔ بیچند حرف قلم روک کر لکھے ہیں، زیادہ لکھنے کی فرصت نہیں، ورند یہ مستقل مقالے کا موضوع ہے۔ فہم قرآن وحدیث میں صحابہ کا اِختلاف

سوال:...ا بام کس کی پیروی کرتا ہے؟ پیسلسلہ کہاں تک پہنچا ہے؟ فرقہ بندی یا اختلاف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟
جواب:...قرآن وحدیث کے فہم میں صحابہ میں بھی اختلاف تھا، اور یہ فرقہ بندی نہیں۔ جیسا کہ بخاری شریف کی ایک صدیث میں ہے کہ غزوہ اُ کرنا ہے کہ ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات محابہ کرام میں نے فر مایا تھا کہتم میں ہے کو کی شخص بنوقر بظہ کے علاوہ عصر کی نماز نہ پڑھے۔ مگر راستے میں عصر کا وقت ہوگیا، بعض حضرات نے راستے میں نماز پڑھی، جبکہ دوسرے حضرات نے نہا منے دونوں قتم کے کو گوں کا عمل آیا تو آپ نے کسی نماز مردی مگر بنوقر بظہ بی کی نماز پڑھی۔ جب حضور صلی التہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں قتم کے لوگوں کا عمل آیا تو آپ نے کسی پرنگیر نہ فرمائی۔ (۱)

سوال: ...کیا اُئمہ دِین نے اس بات کو مدِنظر نہ رکھا کہ دِین کوتو وہ آسان کررہے ہیں گراس کا بتیجہ کیا ہوگا؟ لیتنی اختلاف اور فرقہ بندی۔

جواب:...اس میں اُنمہ کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق دیں سمجھانے کی سعی وکوشش فر مائی اور اُمت کوایک وُ دسرے سے دست وگریبان ہونے ہے بچایا ، بہر حال موجود واختلاف فہم کااختلاف ہے۔

سوال:..فرقه بندى اوراختلاف كب پيداموا؟

جواب:..محابہ کے دور ہے۔

سوال:...چارائمہ دین کا طریقہ مختلف ہے، کس کے طریقے کو اُپنایا جائے؟
جواب:...چاروں برحق ہیں، کسی ایک کے طریقے کواپٹے مل کے لئے اختیار کرایا جائے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا کس فقہ سے تعلق تھا؟

سوال:... رسولِ اکرم ملی الندعلیه وسلم اور خلفائے راشدین رضی الندعنیم کاکس فقہ سے تعلق تھا؟ جواب:...رسول الندملی الندعلیہ وسلم صاحب وحی تھے، اور وحی ُ النبی کی پیروی کرتے تھے، '' بعض اُ مور میں آپ صلی الند

<sup>(</sup>١) "ولما اندرست المذاهب الحقة الاحذه الأربعة كان اتباعها اتباعًا للسواد الأعظم" (عقد الجيد ص:٣٨).

<sup>(</sup>٢) "عن ابن عمر رصى الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلّا في بني قريطة. فأدرك العصر في الطريق، فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها، وقال بعضهم بل بصلى، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدًا منهم." (بخارى ج ٣ ص ١٩٥، بناب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحراب ومخرجه إلى بني قريظة ... إلخ).

 <sup>(</sup>٣) فقد بان لك يا أخى ممًا بقلناه عن الأثمة الأربعة أن جميع الأثمة المجتهدين دائرون مع أدلة الشرع حيث دارت
 وأن مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسنة. (ميزان الكبرئ ج: ١ ص:٥٥، طبع مصر).

<sup>(</sup>٣) كما قال الله تعالى: "وَاتَّبِعُ مَا يُوخِّي إِلَيْكُ مِنْ رَّبِّكَ" (الأحراب: ٢)، "وَمَا يُطلُّ عن الْهوى الْ هُو إِلَّا وخيّ يُؤخَّى" (النحم ٣).

علیہ وسلم اجتہاد فرماتے تھے، اور وی الی اس کی تصویب یا اصلاح کرتی تھی۔ خلفائے راشدین رضی الله عنهم فیرمنصوص مسائل میں اجتہاد فرمائے تھے، اور اگران کے اجتہاد کو تبولیت عامد حاصل ہو جاتی تھی تویہ ' اجہاع'' تھا۔ صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین میں بعض مجتهد تھے، اور بعض مجتهد نہیں تھے۔ جہتهد فود اجتہاد فرمائے تھے۔ یہی حض مجتهد تھے، اور بعض مجتهد نہیں تھے۔ جہتهد فود اجتہاد فرمائے تھے۔ یہی حال تا بعین کا بھی رہا۔ ان کے بعد اُئم رہجتهدین رہم اللہ کا دور آیا، اور اُن کے مسائل متح شکل میں مدقن ہوگئے۔ اب جولوگ خود مجتهد ہوں دہ قوات ہے جہتہ فی مسائل پرعمل کریں۔ مقصود آنخضرت ہوں دہ قوات ہے اجتہاد پرعمل کریں، اور جو مجتهد نہیں وہ اُئم کار بعد رحم ہم اللہ کے مدقن، مرتب اور متح مسائل پرعمل کریں۔ مقصود آنخضرت صلی اللہ عدیہ دیا میں بھی ، اور آئ بھی۔ اس کا طریقہ مخضر اُئیں نے ذکر کردیا۔

# کسی ایک فقد کی پابندی عام آ دمی کے لئے ضروری ہے، مجتبد کے لئے ہیں

سوال: ...کیا ہم پرایک فقد کی پابندی واجب ہے؟ کیا فقر خفی ، فقر شافعی ، فقر مالکی ، فقر منبلی بیرسب اسلام ہیں؟ حق تو صرف ایک ہوتا ہے؟ کیا آپ کے اُئمہ نے فقہ کو واجب قرار دیا ہے؟ اِمام شافعیؒ نے اِمام ابوصنیفہ کے فقہ کی پابندی کیوں نہیں کی؟ ایک واجب حجو ژکر گناه گار ہوئے اور یمی نہیں بلکہ ایک نئی فقہ چیش کردی ( نعوذ باللہ )۔

جواب:...ایک مسلمان کے لئے خداورسول کے آحکام کی پابندی لازم ہے۔جوقر آن کریم اور صدیث نبوی ہے معلوم ہوں کے ،اورعلم اَحکام کے لئے اجتہاد کی ضرورت ہوگی ،اور صلاحیت اِجتہاد کے لحاظ سے اہل علم کی دوشمیں ہیں: مجتهداور غیر مجتهد کہ است اِجتہاد کے لحاظ ہے اہل علم کی دوشمیں ہیں: مجتهداور غیر مجتهد کہ است اِجتہاد کے مطابق عمل کرنالازم ہے اور غیر مجتهد کے لئے کسی مجتهد کی طرف رجوع کرنا ہے۔

لقوله تعالى: "فَسُتَلُوا آهُلَ اللِّكُو إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ." (أَعُل:٣٣) ولقوله عليه السلام "آلا سألوًا إذ لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّوَّالُ."

(الوداؤر ج:١ ص:٩٣)

اَئِرُ اَر بعد مجتهد تنظے ،عوام الناس قرآن وحدیث پڑمل کرنے کے لئے ان مجتهدین ہے ڑجوع کرتے ہیں ، اور جوحضرات

 (١) ثم اعلم! أن للأبياء عليهم السلام أن يحتهدوا مطلقًا وعليه الأكثر أو بعد انتظار الوحي وعليه الحنفية. (شرح فقه الاكبر ص:٣٢١، مطبوعه دهلي، إنذيا).

<sup>(</sup>٢) اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن الفقه في زمانه الشريف مدونًا ولم يكن البحث في الأحكام يومنذ مثل البحث من هؤلاء الفقهاء .... (حجة الله البالغة ج. ١ ص: ١٥ ، ١٥ ) وبعد أسطر .... وكذلك كان الشيحان أبوبكر وعمر ... الح. قال الحققون من الأصوليين: العامى وهو من ليس له أهلية الإجتهاد . يلزمه اتباع قول المتهدين والأحذ بفتواهم لقوله تعالى. "فَسُنَلُوْ آ أهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ" وهو عام لكل المخاطبين ... .. وللاجماع على ان العامة لم تمول في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء مهم يبادرون الى الحابة سؤالهم من غير اشارة الى ذِكر الدليل. (تيمير الأصول الى علم الأصول ص: ٣٢٣، بحث في التقليد).

خود مجہتد ہوں ان کو کسی مجہتد ہے زجوع کرنا نہ صرف غیر ضروری بلکہ جائز بھی نہیں۔ اور کسی معین مجہتد ہے زجوع اس لئے لازم ہے تا کہ قرآن وحدیث پڑمل کرنے کے بجائے خواہش نفس کی پیروی نہ شروع ہوجائے کہ جومسئلہ اپنی خواہش کے مطابق دیکھاوہ لے (۲) لیا۔ آنجنا ب اگرخود اِجہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں تو اپنے اِجہاد پڑمل فرمائیں ، میں نے جوکھاوہ غیر مجہتد لوگوں کے بارے میں لکھاہے۔

## كيا فقه كے بغير اسلام أ دھوراہ؟

سوال:...کیافقہ کے بغیراسلام اُدھورا ہے؟ اگر کو نی مخص کسی بھی فقہی اِمام کونہ مانے ، یا اپنے آپ کوکسی فقہ کا مقلدنہ کہتو کیا وہ آ دمی دائر واسلام سے خارج ہے؟ وضاحت سیجئے۔

چواب: ... بی بال! فقد وین کا جزے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "لِیَسَفَقَهُوًا فِی اللّذِیْنِ" اور رسول الله علیہ وسلم کا ارشادے: "مَن یُودِ اللهِ بِهِ خَیْرًا یُفَقِهُهُ فِی اللّذِینِ" اگر کسی کو "فقه فی اللّذِین "فودنصیب ہے، اور "اِ جتھاد فی اللّذِین" کے بندمنصب پرفائز ہے، اس کوا پی ذاتی فقہ پڑل کرنا چاہئے، ورنہ چاروں اَئمہ پس سے کسی کی فقہ پڑل ناگز برہے کہ اس کے بغیر دِین پر عمل نبیں ہوسکتا، اور دِین پڑل کرنا فرض ہے۔ (")

# دِین کمل ہے تو فقہ کیول تحریر ہوئی؟

سوال:... دِین کمل ہو چکاہے، فقہ یاای طرح کی دیگر کتابیں کیوں تحریر ہوئیں؟

جواب: .. قرآن وحدیث کے مسائل کوالگ مدوّن کردیا گیا، تا کہ لوگوں کومسائل معلوم کرنے میں آسانی ہو۔

سوال:...کیا قرآن پاک اوراَ حادیث اتن مشکل کتابیں بین که آسان کرنے کی ضرورت محسوں ہوئی ؟اگرایسی ہات ہوتی تو لازمی بیرصدیث بھی آتی کہ قرآن واَ حادیث کوآسان کتابوں کی شکل دی جائے۔

جواب: ... قرآن وحديث سے جومسائل نطلتے ہيں ان کوالگ لکھ ديا كيا۔

سوال:...اگرآ سان کرنامنروری تھا تو پھراختلاف کیوں ہوا ( چاراَئمہ وین کے درمیان )؟اس کا مطلب بیہوا فرقہ بندی وہاں سے ہی شروع ہوئی۔

جواب: بنهم میں اختلاف ہوجا تاہے، جیسے قانون دانوں میں قانون کی تشریح میں اختلاف ہے۔

 (٢) وفي ذلك (اى التقليد) من المصالح مالاً يخفى لا سيما في هذه الأيام التي قصرت الهمم جداً واشربت النفوس الهوئ وأعجب كل ذي رأى برأيه. (حجة الله البالغة ج: ١ ص:١٢٣ طبع مصر).

<sup>(</sup>۱) وهو محمول على من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسُّنَّة وإلَّا فقد صرَّح العلماء بأن التقليد واجب على العامى لئلا يضل في دينه. (ميزان الكبرى ج: إص: ٨٨ طبع مصر، وايضاً اليواقيت والجواهر ج: ٢ ص: ٩١).

 <sup>(</sup>٣) وهو محمول على من له قدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وإلا فقد صرّح العلماء بأن التقليد واجب على
 العامى لنلا يضل في دينه. (ميزان الكبرى ج: ١ ص: ٨٨، طبع مصر، ايضاً اليواقيت والجواهر ج. ٢ ص ٩ ٢٠ ديكهبر).

# کیاکسی ایک فقه کو ماننا ضروری ہے؟

سوال: کیااسلام میں کسی ایک فقہ و مانٹااوراس پڑمل کرنالازمی ہے؟ یاا پی عقل سے سوچ کرجس امام کی جو بات زیادہ مناسب سکےاس پڑمل کرنا جائز ہے؟

جواب: ایک فقه کی پابندی واجب ہے، ورنه آ دمی خودرائی وخود غرضی کا شکار ہوسکتا ہے۔

قر آن اور حدیث کے ہوتے ہوئے جاروں فقہوں خصوصاً حنفی فقہ پرزور کیوں؟

سوال: ... کو نی تخص فقہ فقہ فقی ہے تعلق رکھتا ہے لیکن اپنا مسکد فقہ مالکی ہے حل کرانا چاہتا ہے، تو آپ اس کوروک ویتے ہیں۔
جس کی ایک وجہ تو یہ ہو کہ فقہ فقہ فقہ میں ہوتے ہوئے فقہ مالکی کی طرف اس لئے زجوع کر رہا ہو کہ اس بیس نرمی ہو، تو اس و اثر ہے (فقہ حنی ) میں رہتے ہوئے اسے نا جا کر کہہ سکتے ہیں ۔ لیکن قطع نظر ان ساری باتوں کے بیس آپ سے یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان ائمہ یہ اربعہ کی فقہ کو فقہ ہو کے اسے نا جا کر کہہ سکتے ہیں ۔ لیکن قطع نظر ان ساری باتوں کے بیس آپ سے یہ بوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان ائمہ یہ اربعہ کی فقہ کو فقہ ہو کہ اور جہ کیوں و یا جا تا ہے کہ اس وقت چاروں اماموں کے مانے والوں کے مابین اس قدر ووری ہے، جبکہ ایک ایکھی مسلمان کو ہر وہ بات جو کتاب وسنت کے نز دیک حقیقت ہو، مانی چاہئے ، اور فقہ کی ایمیت بہت زیادہ کر دی گئی حالانکہ القداور رسول کی اعام ، مجدد، ظلی یا بروزی ، نبی کی گئجائش کہاں رہ جاتی ہے؟
کی ا جا عت ضروری ہے ، اس واضح تکم کے بعد آپ بتا کمیں کہ کی امام ، مجدد، ظلی یا بروزی ، نبی کی گئجائش کہاں رہ جاتی ہو ۔

چواب:... مجھے جناب کے سوال نائے سے خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی تمام اُلجھنیں ہے کم وکاست پوری ہے تکلفی سے بیان کردی ، تفصیل سے لکھنے کی افسوس ہے کہ فرصت نہیں ، اگر جناب سے ملاقات ہوجاتی تو زبانی معروضات پیش کرنا زیادہ آسان ہوتا، بہر عال چنداُ مورعرض کرتا ہوں:

ان… وین اسلام کے بہت ہے اُمور تو ایسے ہیں جن میں ندکسی کا اختلاف ہے نہ اختلاف کی مخبائش ہے۔ لیکن بہت ہے اُمور ایسے ہیں کہ ان کا تکم صاف قر آن کر یم یا حدیث نبوی میں فہ کور نہیں، ایسے اُمور کا شرع تکم دریافت کرنے کے لئے گہرے علم، وسیج نظر اور اعلیٰ درج کی دیانت وامانت درکارہ۔ یہ چاروں بزرگ ان اوصاف میں پوری اُمت کے نزد یک معروف وسلم تھے، اس لئے ان کے فیصلوں کو بحیثیت شارح قانون کے تسلیم کیا جاتا ہے۔ جس طرح کہ عدالت عالیہ کی شریح قانون مستند ہوتی ہے، اس سئے یہ تصور سیح تعیر سے ہے کہ القد ورسول کے سئے یہ تصور سیح تعیر سے ہے کہ القد ورسول کے فرمودات کی جوتشری ان بزرگوں نے افران کی تشریح کو کوئی عاقل، قانون ہے انجم افران ہیں سمجھا کرتا، اس لئے چاروں فقد قرآن وسنت ہی ہیروی ہے۔

۲: رہا ہے کہ جب جاروں تشریحات متند ہیں تو صرف فقیر نفی ہی کو کیوں اختیار کیا جاتا ہے؟ سواس کی وجہ ہے کہ وُ دسری فقہوں کی پوری تفصیلات جمارے سامنے ہیں، نہ ساری کتا ہیں موجود ہیں، اس لئے دُوسری فقد کے ماہرین سے رُجوع کامشورہ تو دیا جاسکتا

<sup>(</sup>١) وقي ذلك (اي التقليم) من المصالح ما لا يخفي لا سيّما في هذه الأيام التي قصرت الهمم جدًّا واشربت الفوس الهوي واعجب كل دي رأى برأيه. (حجة الله البالغة ح١٠ ص:٣٣ ١ ، طبع مصر).

ہے مرخودالی جرأت خلاف احتیاط ہے۔

دوم:... بیرکہ یہاں اکثر لوگ فقیر حنفی ہے وابستہ ہیں، پس اگر کوئی شخص ؤوسری فقہ ہے زُجوع کرے گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ مہولت پیندی کی خاطر ایسا کرے گا، نہ کہ خداا وررسول کی اطاعت کے لئے۔

جس فقد کی بھی پیروی کریں، دُرست ہے

سوال:..فرض کریں ایک غیرمسلم مسلمان ہوا،تو وہ کون سے فقہ کی پیروی کرے؟ اور وہ یہ کیسے سمجھے کہ وہ جس طریقے سے اللّٰد تعالیٰ کی عبادت کررہا ہے وہ صحیح ہے یاغلط؟

جواب:...چاروں فقہ: حنفی ،شافعی ، مالکی حنبلی برحق ہیں ، وہ جس کی بھی پیردی کر ہے ہے۔ (')

فقه خفی کی چندنصوص کی تعبیر

سوال ا:...اگر کسی عورت کو اُجرت و ہے کراس کے ساتھ نِیا کرے تو اس پر صد جاری ہوگی یانہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فقیر خفی میں اس نِی تا پر صدنیں ہے اور اپنی تا ئید میں بیرجوالہ چیش کرتے ہیں:

"لو استأجر المرأة ليزني بها فزني لا يحد في قول ابي حنيفة."

ال قول کی کیاتجیری جائے گی؟

سوال ٢:... بيركه كيا في الواقع فقدِ في كِ بعض يا أكثر مسائل قر آن ادر مجيح حديثوں كے خلاف جير؟

سوال ۳:...کیااما منظم رحمه الله کے مقلدین کی تقلید ایس ہے کہ اگر بالفرض امام صاحب کا کوئی مسئلہ قرآن پاک کی آتیت یا کسی صحیح حدیث کے خلاف ہوتو حنفی حضرات ، قرآن پاک اور حدیث رسول کو بیہ کہہ کر چھوڑ دیں گے کہ: '' چونکہ بیآیت یا حدیث ہمارے امام کی تقلید اور ان کا مسئلہ لائق تقلید ہے۔'' ایسا کہنے والے کا کیا تھم ہوگا؟

سوال سن...جس محض پرشہوت کا غلبہ ہواوراس کی زوجہ یا لونڈی نہ ہوتو وہ شہوت میں تسکین حاصل کرنے کے لئے استمنا بالید کرسکتا ہے۔اُ مید ہے کہ اس پرکوئی گناہ نہ ہوگا،اور نے ناکاخوف ہوتو پھراستمنا بالیدوا جب ہے (بحوالہ شامی ص:۱۵۲)۔

اُمیدہے کہ آل محترم اپنی ضروری مصروفیات میں ہے وفت نکال کر فدکورہ سوالات کے جوابات ہے مطلع فرما کیں گے۔ جواب ا:...جس عورت کواُ جرت دے کر نِه نا کیا ہوصاحبینؓ کے نز دیک اس پر حدہے ، اور درمخار میں (نتج القدیرے نقل

كيابك:

(شای ج:۳ ص:۲۹)

"والحق وجوب الحد كالمستأجرة للخدمة."

<sup>(</sup>١) فقد بان لك يا أخي مما نقلناه عن الأثمة ان جميع الأثمة الجتهدين دائرون مع أدلّة الشرع حيث دارت .. وان مذاهبهم كلها محررة على الكتاب والسُنّة. (ميزان الكبرئ ج: ١ ص:٥٥، طبع مصر).

ترجمہ:... اور حق بیہ کہ صدواجب ہے، جیے خدمت کے لئے نوکرر کمی ہوئی عورت سے نہاکرنے پر صدواجب ہے۔''

حضرت امام ابوصنیفہ ﷺ کی بنا پر صد کوسا قط فر ماتے ہیں (اور تعزیر کا تھم دیتے ہیں)ان کا استدلال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اثر ہے ہے، جس کوامام عبدالرزاق نے مصنف ہیں ہایں الفاظ فل کیا ہے:

ترجمہ: "بہم سے بیان کیا جرت کے ، وہ فرماتے ہیں کہ: مجھ سے بیان کیا محمد بن سفیان نے ، وہ روایت کرتے ہیں ابوسلمہ بن سفیان سے کہ: ایک مورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور بیان کیا کہ: است کرتے ہیں ابوسلمہ بن سفیان سے کہ: ایک مورت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی بھر مجھوریں دیں ، پھر ایک اور محمد بی بھر مجھوریں دیں ، پھر ایک اور محمد بی جھے ایک محمدت کی ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور محمد بی جھے ایک محمدت کی ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فر مایا اور اپنے ہاتھ سے اشار وفر مار ہے سے جمہر ہے ایک مہر ہے! "

ب:..."وعن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبدالله عن ابى الطفيل ان امرأة اصابها الجوع، فاتت راعيًا، فسألته الطعام، فابى عليها حتى تعطيه نفسها، قالت: فحثى لى للاث حثيات من تمر، وذكرت انها كانت جهدت من الجوع، فاخبرت عمر، فكبر وقال: مهر! مهر! مهر! كل حفنة مهر، ودرأ عنها الحد."

ترجمہ:... نیز عبدالرزاق روایت کرتے ہیں سفیان بن عیمینہ ہے، وہ ولید بن عبداللہ بن جمیع ہے، وہ ابلہ اللہ بن اسقع صحافی رضی اللہ عنہ ) ہے کہ: ایک عورت کو بھوک نے ستایا، وہ ایک چرواہ کے بال گئی، اس سے کھا نا ما نگا، اس نے کہا جب تک اپنائنس اس کے حوالے نہیں کرے گی وہ نیس وے گا،عورت کا بیان ہے کہ اس نے جھے مجور کی تین مٹھیاں دیں، اور اس نے ذکر کیا کہ وہ بھوک ہے ہے تاب تھی، اس نے دکر کیا کہ وہ بھوک ہے ہے تاب تھی، اس نے مدکوسا قط کر دیا۔ عہر ہے! مہر ہے! مہر ہے! مہر ہے! مہر ہے!

ان دونوں روایتوں کے راوی تقدیمی، حافظ ابن حزم اندکی نے بیدونوں روایتیں الھنٹی میں ذکر کر کے ان پرجرے نہیں

كى ، بلكه ما لكيول اورشافعيو ل كےخلاف ان كوبطور ججت پيش كيا ہے، چنانچ وه لكھتے ہيں:

"واما المالكيون والشافعيون فعهدنا بهم يشنعون خلاف الصاحب الذي لَا يعرف له مخالف من الصحابة ..... له مخالف اذا وافق تقليدهم وهم قد خالفوا عمر، ولَا يعرف له مخالف من الصحابة .... بل هم يعدون مثل هذا اجماعًا، ويستدلون على ذالك بسكوت من بالحضرة من الصحابة عن النكير لذالك."

(كان ابن حرم ج:١١ص:٥٠)

ترجمہ:...' رہے مالکی اور شافعی ، تو ہم نے ان کودیکھا ہے کہ وہ ایسے سحالی کی نفت پرتشنج کیا کرتے ہیں جس کے مخالف سحابہ میں ہے کوئی معروف نہ ہو ..... بلکہ اس کو ' اجماع' 'شار کرتے ہیں اور وہ اس اجماع پر استدلال کیا کرتے ہیں ، ان سحابہ ' کے سکوت ہے ، جواس موقع پر موجود تھے گرانہوں نے اس پرنگیز نہیں قر مائی۔' جب ان حضرات کا بیاصول ہے تو حضرت عمر رضی القد عنہ کے مندرجہ بالا واقعہ کو کیوں جمت نہیں ہجھتے باوجود یکہ حضرات صحابہ ہیں ہے کی نے حضرت عمر رضی القد عنہ پرنگیز نہیں فر مائی ؟ شاید کی کو یہ خیال ہو کہ حضرت عمر رضی القد عنہ پرنگیز نہیں فر مائی ؟ شاید کی کو یہ خیال ہو کہ حضرت عمر رضی القد عنہ نے بموک کی مجبود کی کی جبود کی کی جبود کی کی حضرت عمر رضی القد عنہ نے بموک کی مجبود کی کی حضرت عمر رضی القد عنہ نے بموک کی مجبود کی کو یہ خیال ہو کہ حضرت عمر رضی القد عنہ نے بموک کی مجبود کی کو جہود کیا ہوگا۔

حافظ ابن حزم اس احمال كوغلط قراردية بوئ لكصة بين:

"فان قالوا: ان ابا الطفيل ذكر في خبره انها قد كان جهدها الجوع، قلنا لهم: ... . ان خبر ابى الطفيل ليس فيه ان عمر عذرها بالضرورة، بل فيه انه دراً الحد من اجل التمر الذي اعطاها، وجعله عمر مهرا."

(كان ج:١١ ص:٢٥٠)

ترجمہ: ... 'اگر مالکی اور شافعی حضرات ہے ہیں کہ ابوالطفیل نے اپنی روایت بیں ذکر کیا ہے کہ بھوک نے اس خاتون کو بے تاب کردیا تھا (ش پیراس کی وجہ ہے حضرت عمر رضی القد عنہ نے اس سے صدما قط کردی ہوگی)، ہم ان سے کہیں گے کہ: ..... ابوالطفیل کی روایت بیں بیٹیس کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اضطرار کی وجہ سے معذور قرار دیا تھا، بلکہ اس روایت بیس تو یہ ہے کہ آپ نے مجودوں کی وجہ سے صدما قط کردی جواس شخص نے دی تھیں، اور آپ نے ان مجودوں کومہر قرار دیا۔''

اس تفصیل ہے دو ہاتیں واضح ہوگئیں، ایک بیر کہ سوال میں جو کہا گیا ہے کہ:'' فقہ خفی میں اس پر حد نہیں!'' بیتجبیر غلط ہے، آپ س چکے ہیں کہ اس مسئلے میں فقہ خفی کا فتو کی صاحبین ؓ کے قول پر ہے کہ اس پر حد لازم ہے۔

دوم یہ کہ جولوگ اس مسئلے میں حضرت امامؓ پرزبانِ طعن دراز کرتے ہیں وہ مسئلہ کوسیحے نہ بیجھنے کی وجہ سے کرتے ہیں،اوران کا پیطعن حضرت امامؓ پرنبیل بلکہ درحقیقت ان کے پیش روحضرت امیرالمؤمنین عمر بن النطاب رضی القد عند پر ہے، کسی مسئلہ سے اتفاق نہ کرنااور بات ہے، کیکن ایسے مسائل کی آڑیے کرائمہ مدی پرزبانِ طعن دراز کرنا دوسری بات ہے۔

یبال اس امر کا ذکر بھی ہے گل نہ ہوگا کہ زیر بحث صورت حضرت امامؓ (اور ان کے پیش روحضرت عمر رضی التدعنہ ) کے

نزدیک بھی زنا ہے، حلال نبیس، لیکن شبہ مہر کی وجہ سے حد ساقط ہوگئ ، اس لئے بیہ بھتنا بدنہی ہوگی کہ بید دونوں بزرگ زنا بالاستیجار کو حلال سمجھتے ہیں، جبیبا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، وللبسط معل آخر!

جواب ۲:... بید کبنا که: ''فی الواقع ففه خفی کے بعض یا اکثر مسائل قرآن اور سیح حدیثوں کے خلاف ہیں'' قلت مدر کا نتیجہ نے ، فقیم خفی کے استفاد قرآن کریم ، احادیث نبویہ (علی صاحبها الصلوٰة والتسلیمات) ، اجماع اُمت اور قیاس سیح ہے ، ابتہ انکہ مجتمدین کے مدارک اجتماد مختلف ہیں ، حضرت اہام ابوصنیفہ رحمہ ابند اجتماد کی جس بلندی پر فائز تنے اس کا احتم اف اکابر انتمہ نے کیا ہے۔

جواب سان سوال میں جو پھے کہا گیا ہے وہ بھی خالص تہمت ہے، ابھی او پرمسکلہ مستا کر ہیں آپ نے دیکھا کہ احزاف نے حضرت اوم مرحمہ القد کے قول کوچھوڑ کرصاحبین کے قول کو اختیار کیا اور یہ کہا: ''و المحق و جوب المحد!''اس فتم کی بہت میں بیش کرسکتا ہوں، جہاں لوگوں کو بظا ہر نظر آتا ہے کہ حنف حدیث تھے کے خلاف کرتے ہیں وہاں صرف امام کے قول کی بنا پر نہیں، قرآن و سنت اور اجماع اُمت کے قوکی ولائل کے پیش نظر انیا کرتے ہیں، اس کی بھی بہت میں لیس پیش کرسکتا ہوں، مگر نہ فرصت اس کی متحمل ہے، اور نہ ضرورت اس کی واعی ہے۔

جواب ٧: ... در مخار میں ہے:

"في الجوهرة: الإستمناء حرام وفيه التعزير."

ترجمه:... جو ہرہ میں ہے کہ: استمنا بالیدحرام ہے اوراس پرتعز برلازم ہے۔''

علامه شائ تے اس کے حاشیہ میں لکھا ہے:

"قوله: الإستمناء حرام اى بالكف اذا كان لاستجلاب الشهوة، اما اذا غلبته الشهوة وليس له زوجة ولا امة ففعل ذالك لتسكينها فالرجا انه لا وبال عليه، كما قاله ابو الليث، ويحب لو خاف الزنا." (رداعتار ن: ٣٠٠ ص:٢٠ كرب اندود)

ترجمہ:.. اپنے ہاتھ ہے منی خارج کرنا حرام ہے، جبکہ بیفل شہوت کو برا پیخنۃ کرنے کے لئے ہو،
لیکن جس صورت میں کہ اس پرشہوت کا خابہ ہوا وراس کی بیوی اورلونڈی نہ ہو،اگر وہ تسکین شہوت کے لئے ایب
کر لے تو امید کی جاتی ہے کہ اس پر و بال نہیں ہوگا، جیسا کہ فقیہ ابواللیٹ نے فر مایا، اوراگر زنامیں جتلا ہونے کا
اندیشہ ہوتو ایسا کرنا وا جب ہے۔''

اس عبارت سے چند باتیں معلوم ہو تعیں:

ا ق ل :...عام حالات میں بغل حرام ہے بموجب و بال ہے اور اس پرتعزیر لازم ہے۔

دوم:...اگرکسی نوجوان پرشہوت کا غلبہ ہو کہ شدت شہوت کی وجہ ہے اس کا ذہن اس قدرمتوحش ہو کہ کسی طرح اس کوسکون و قر ارحاصل نہ ہو،اوراس کے پاس تسکیسن شہوت کا کوئی حلال ذریعہ بھی موجود نہ ہو،الیں اضطراری حالت میں اگروہ بطور ملاج اس عمل کے ذریعیشہوت کی تسکین کرلے تو اللہ تعالیٰ کے رحم وکرم ہے تو قع کی جاتی ہے کہ اس پر دبال نہ ہوگا۔اس کی مثال ایک ہے کہ رشوت کا لین اور دینا دونوں حرام ہیں ہلیکن اگر کوئی مظلوم دفع ظلم کی خاطر رشوت دینے پر مجبور ہوجائے تو تو قع کی جاتی ہے کہ اس مظلوم پر مؤاخذ ہ شہوگا ، بیفقیدا بواللیٹ کا قول ہے۔

سوم:...اگرشدت شہوت کی بنا پرزنا میں مبتلا ہونے کا قوی اندیشہ ہوجائے تو زنا سے بیخے کے لئے اس فعلِ بد کا ارتکاب ضرور کی ہوگا، بیالی صورت ہے کہ کس شخص کا دوحراموں میں ہے ایک میں مبتلا ہوجانا ناگزیر ہے تو ان میں سے جواُ خف ہواس کا اختیار کرنالازم ہے۔

فقهاء رحمهم التدنع لي ال اصول كوان الفاظ ت تعبير فرمات بين:

"من ابتلي ببليتين فليختر اهونهما."

ترجمہ:...' جو محض دومصیبتوں میں گرفآر ہواس کو جائے کہ وہ جوان میں ہے اُ ہوئن ہواس کو

اختیار کرلے۔''

شیخ ابن نجیم نے'' الاشیاہ والنظائز'' کے نن اول کے قاعدہ خامیہ کے تحت اس اصول کا ذکر کیا ہے اور اس کی متعدد مثالیں ذکر کی ہیں ،اس کی تمہید میں فرماتے ہیں:

'' چوتھا قاعدہ یہ کہ جب دومفسدے جمع ہوجا کیں تو ہوے مفسدے سے بیجنے کے لئے چھوٹے کا ارتکاب کرلیا جائے گا۔ امام زیلعی '' باب شروط الصوفر ق' میں فرماتے ہیں کہ اس نوعیت کے مسائل میں اصول یہ ہے کہ جوفخص دو بلاؤں میں گرفتار ہوجائے اور وہ دونوں ضرر میں مساوی ہوں تو دونوں میں ہے جس کو جا ہے افتیار کر لے ، اورا گردونوں مختلف ہوں تو جو برائی ان میں سے اُ ہون ہواس کو اختیار کر ہے ، کیونکہ جرام کا ارتکاب صرف اضطرار کی صالت میں جائز ہے اور جس چیز کا ضررزیادہ ہواس کے اختیار کرنے میں کوئی اضطرار نیس ۔'' (الا شاہ دوانظ از مع شرح حوی ج: اس: ۱۲۳ مطبوعہ اوار قالقرآن ، کراچی)

استمنا کی جس صورت کوشامی نے واجب لکھا ہے اس میں یہی اصول کا رفر ہاہے، لیمی بڑے رام (زنا) ہے بیخے کے لئے چھوٹے حرام (استمنا) کو اختیار کرنا، اس کو یوں بھٹا کہ استمنا کی اجازت وے دی گئی ہے، یا یہ کہ اس کو واجب قرار دیا گیا ہے، قطعاً غلط ہوگا، ہاں! اس کو یوں تعبیر کرنا میچے ہوگا کہ بڑے رام ہے بیخے کو واجب قرار دیا گیا ہے، خواہ یہ چھوٹے حرام کے ارتکاب کے ذریعہ ہوگا، ہاں! اس کو یوں تعبیر کرنا میچے ہوگا کہ بڑے حرام ہے بیخے کو واجب قرار دیا گیا ہے، خواہ یہ چھوٹے حرام کے ارتکاب کے ذریعہ ہو۔ رہی کرنا دہا یہ کہ آدی کو ضبط نس سے کام لینا جائے ہے، نہ زنا کے قریب چھکے، اور نہ استمنا کرے، یہ بات بالکل میچے ہے، ضرور یہی کرنا جائے ، کین سوال یہ ہے کہ جو خص نفس و شیطان کے چنگل میں ایسا تھنس چکا ہوگہ زنام اختیار اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہواور اس کو اس کے بغیر کوئی جارہ فید ہوگہ یا تو فاحشہ کمیرہ کا ارتکاب کر کے روسیاہ ہو، یا اپنے ہاتھ سے غارتگر ایمان شہوت کوشتم کردے، ایس حالت میں اس شخص کو کیا کرنا جا ہے ؟ ذراعقل و شرع سے اس کا فتو کی بوچھے …! واللہ اعلم!

# کیا فقیر مفی کی رُ و ہے جار چیز وں کی شراب جائز ہے؟

سوال:... چونکه جاری فقد شریف (فقد حنفیه) میں جا وقتم کی شراب حلال ہے، مداید شریف کتاب الاشربه میں حضرت الامام الاعظم ابوصنیفیڈنے گیہوں، جو، جوارا درشبد کی شراب حلال لکھی ہا دراس کے پینے والے پراگر شدیھی ہوجائے تواس کی حذبیں۔ ہم نے ایک کمپنی قائم کی ہے، جس کا نام'' حنفی وائن اسٹور'' رکھا ہے، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اگر اس میں بیئر، و بسکی ، برانڈی اور همیئن فروخت کریں توبیہ جائز ہوگا یانہیں؟

**جواب:...فقی<sup>حن</sup>ی میں فنوی اس پر ہے کہ ہرنشہ آورشراب حرام ہے بجس ہےاور قابلِ حدہے۔** 

(شامی ج:۲ ص:۵۵م طبع جدید)

### إمام ابوحنیفهٔ کے آنے کا اشارہ

سوال:...کیاحضورِ اکرم صلی القدعدیدوسلم نے امام ابوصنیفہ کے آنے کا اشار وفر مایا تھا کہ ایک شخص ہوگا جو ثریا (ستار ہ) ہے بمی علم لے آئے گا؟

جواب: میچ مسلم کی روایت: "لو کان الدین بالشریا" ہے بعض اکا برنے حضرتِ امامٌ کی طرف اشارہ سمجھاہے۔ <sup>(۱)</sup> کیا فقیر شفی عورت کی طرف منسوب ہے؟

سوال:..فقدِ فق ابوصنيف ك نام سے جارى ہے، ابوصنيف كااصل نام كيا ہے؟ يدفقه عورت ك نام سے كيوں جارى مواجبك باتی تینوں فقد مرد کے نام سے جاری ہیں؟

جواب:...إمام ابوصنیفهٔ کا نام نعمان بن ثابت ہے، فقدِ خنگ سی عورت کی طرف نبیس بلکدا بوصنیفہ سے منسوب ہے۔

 (١) قال ابن عابدين: وقال العلامة ابن حجر المكي في الخيرات الحسان في ترجمة أبي حنيفة النعمان، وقد وردت احاديث صحيحة تشير الى فضله، منها: قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة والطبراني عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان عبد الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس . . . . قال الحافظ السيوطي: هذا الحديث الـذي رواه الشيخان أصل صحيح يعتمد عليه في الإشارة لأبي حنيفة ...الخ. وفي حاشية الشبرامسلي على المواهب عن العلامة الشامي تلميذ الحافظ السيوطي قال. ما جزم به شيخنا من أن أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث ظاهر لا شك فيه لأنه لم يبلغ من أبناء فارس في العلم مبلغه أحد. (رد اغتار مع الدر ج. ١ ص:٥٣ طبع ايج ايم سعيد). عن أبي هويرة رضي الله عنيه قيال: قيال رسبول الله عسلي الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس، أو قال: من أبناء فارس حتى يشاوله. (صحيح مسلم، ياب فضل فارس ج: ٢ ص: ٢١٢)...

 ان سبب تكنية الإمام بذلك اله كان ملارمًا بصحبة الأواة وحنيفة بلغة أهل العراق الأواة وكني بها، وقال بعصهم كني باسم ابنته له اسمها حنيفة، وجزع جمع من اصحاب المناقب ومنهم الموفق بن احمد الخوارزمي بانه لا يعلم للإمام ولد ذكر ولًا انثى غير حماد. (عقود الجمان ص ٣١، طبع مكتبة الإيمان، مدينة المنورة).

# إمام ابوصنيفيةً إمام جعفرك با قاعده شا كرونبيس

سوال:...اسلام میں اُستادی اہمیت زیادہ ہے بہ نسبت شاگرد کے ، تو ابو صنیفہ شاگرد ہیں اِمام جعفر ؒ کے ، جب اِمام جعفر ؒ کی فقہ تھی تو شاگر دینے اپنی فقہ کیوں رائج کی ؟ جواب تفصیل ہے دیں۔

جواب:... إمام ابوحنیفیّه إمام جعفرٌ کے با قاعدہ شاگر دنہیں ،حضرت امام ابوحنیفیّه کے جار ہزار اُستاد ہیں ،کس کس کے نام سے ان کی فقدکومنسوب کیا جاتا؟ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) امر الإمام ابو حفص الكبير بعدِّ مشائخ الإمام ابي حنيفة فبلعوا أربعة الاف . . . وعقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم النعمان ص: ٢٣٠، طبع مكتبة الإيمان، المدينة المتوّرة).

#### سنت وبدعت

### بدعت كى تعريف

سوال:... بدعت کے کہتے ہیں؟ بدعت ہے کیامراد ہے؟ جواب ٹو دی پوائٹ دیں۔ جواب:.. بدعت کی تعریف درمختار (مع حاشیہ شامی ج: اس:۵۹۰ طبع جدید) ہیں یہ کی گئی:

"هي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) لا بمعاندة بل بنوع شبهة."

تر جمہ:...' جو چیز رسول اللہ علیہ وسلم ہے معروف ومنقول ہے، اس کے خلاف کا اعتقاد رکھنا، مندوعناد کے ساتھ نبیس، بلکہ کسی شبد کی بناء پر۔''

اورعلامه شامی نے علامہ شی سے اس کی تعریف ان الفاظ میں نقل کی ہے:

"ما احدث على حلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويما وصراطًا مستقيمًا."

(شامی ج: ۱ ص:۵۹۰)

ترجمہ: " جوعلم عمل یا حال اس حق کے خلاف ایجاد کیا جائے جورسول التد سلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کسی منتقم کے شبہ یا استحسان کی بنا پر اور پھر اس کو دین تو بیم اور صراط منتقیم بنالیا جائے ، وہ بدعت ہے۔ " خلاصہ بیا کہ دین میں کوئی ایبا نظر بیہ طریقہ اور ممل ایجاد کرنا بدعت ہے جو:

الف:...طریقهٔ نبوی کے خلاف ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہ تو لا ٹابت ہو، نہ فعلا ، نہ صراحاً ، نہ دلالیۃ ، نہ اشار ہ ۔ ب: جے اختیار کرنے والامخالفت نبوی کی غرض ہے بطور ضد وعنا داختیار نہ کرے، بمکہ بزعم خود ایک اچھی بات اور کا یہ

نواب بمجھ کرا ختیار کرے۔

ج: ..وه چیز کسی دینی مقصد کا ذر بعدو وسیله نه جوه بلکه خودای کو دین کی بات سمجه کر کیا جائے۔

بدعت كيشمين

سوال:... بدعت کی منتی اقدم بین اور بدعت حسنه کون ی قتم مین داخل ہے؟ نیز بدعت حسنه کی مکمل تعریف بھی بیان

فر ما کیں۔اور بتلا کیں کہ مدارس بنانا یاصلا قاوسلام پڑھنا بدعت ہے؟ کیاان دونوں کا ایک تھم ہے؟ جناب محتر ممولانا صاحب! میں امقد تعالیٰ کوجا ضرو ناظر جان کرآپ کو بیہ بات بتانا چا بتا ہوں کہ اس فتوی سے میرامقصود صرف اپنی اور اپنے دوستوں کی اصلاح ہے، لہٰذا آپ ضرور جواب باصواب تحریر فر ماکر عنداللہ ما جورہوں۔

جواب: بدعت کی دونتمیں ہیں۔ایک بدعت شرعیہ، دُوسری بدعت نفویہ۔ بدعت شرعیہ یہ ہے کہ ایک ایک چیز کو دِین میں داخل کرلیا جائے جس کا کتاب وسنت، اِجماع اُمت اور قیاس جمبتد سے کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ بدعت بمیٹ بدعت ِسیمہ ہوتی ہے،اور بیشر بعت کے مقالبے میں گویانی شر بعت اِیجاوکرنا ہے۔

برعت کی وُوسری تشم وہ چیزیں ہیں جن کاوجود آنخضرت صلی القد مدیوسلم کے زمانے ہیں نہیں تھا، جیسے ہرز مانے کی ایجادات۔
ان ہیں سے بعض چیزیں مباح ہیں جیسے ہوائی جباز کا سفر کرناوغیرہ ، اوران میں جو چیزیں کی اورمستحب کا ذریعہ ہوں وومستحب ہوں گی ،
جو کسی امرِ داجب کا ذریعہ ہوں وہ داجب ہول گی ، مثلاً صرف ونحو وغیرہ علوم کے بغیر کہ بوسنت کو بچھنا ممکن نہیں ، اس سے ان علوم کا سیکھنا واجب ہوگا۔

ای طرح کتابول کی تصنیف، مدار سِ عربیہ کا بنانا، چونکہ وین کے سکھنے اور سکھ نے کا ذریعہ ہیں اور وین کی تعلیم وتعلم فرض عین یا فرض کفا ہہ ہے۔ تو جو چیزیں کہ بذات خود مباح ہیں اور وین کی تعلیم کا ذریعہ وسلہ ہیں، وہ بھی حسب مرتبہ ضرور کی ہوں گی۔ ان کو بدعت کہنا لغت کے اعتبار سے ہے، ورنہ بیسنت میں داخل ہیں۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا ہوگا کہ مدارس کے بن نے پرصلو ق وسلام کی بدعت کو قیاس کرنا غلط ہے۔

### ىيە بدعت نېيى

## سوال:...سالہاسال ہے تبلیغی جماعت والے شب جمعہ مناتے ہلے آ رہے ہیں، اور کبھی بھی ناغہ کرتے ہوئے نہیں

(۱) وفي رد اعتبار قوله أي صاحب بدعة أي محرمة والافقد تكون واجنة كنصب الأدلة للرد على أهل الفرق الصالة، وتعلم البحو المعهم للكتاب والشُبّة ومندونة كإحداث بحو رباط ومدرسة وكل إحسان لم يكن في الصدر الأوّل ومكروهة كرخرفة المساجد، ومباحة كالتوسع بلديذ المآكل والمشارب والثياب، كما في شرح الحامع الصغير للمباوى عن تهذيب النووى وبمثله في الطريقة اعمدية للبركلي. (رد اعتار، مطلب البدعة حمسة أقسام ح ١ ص ٥٦٠).

(٢) فكل من أحدث شيئا ونسبه الى الذين ولم يكن له أصل من الذين يرجع اليه، فهو صلالة والذين برئ منه، وسواء فى ذلك مسائل الإعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والناطنة، وأما ما وقع فى كلام السلف من إستحسان بعض البدع، فاسما دلك فى البدع اللعوية لا الشرعية. (حامع العلوم والحكم لابن رحب الحبلى ص ٢٣٣). السدعة كل شيء عمل على عير مثال سبق وفى الشرع. إحداث ما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحصل العبد الصعيف من كلمات شيوحا وافاداتهم أن الأصل فى البدعة الشرعية انما هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ" والمراد بالأمر الذين كما صرحوا به فلا إلا على الأمور اعدثة فى الذين لا على كل أمر محدث ولهذا يخرج امثال التوسع فى المطاعم وعيرها من الأمور المباحة بل بعض الرسوم التي يفعل فاعلوها لا على وجه التقرس والإحتساب أيضًا عن حد البدعة المشرعية، وإن كانت داخلة فى حد البدعة المعوية. وقتح الملهم ج ٢ ص ٢٠٠٠ شبير احمد عثماني).

و يكها كيا، خدا نخواسته يمل ال حديث كرُّم بين نبين آتا ہے كه: " لَا تَسْخَصَّوُا لَيْلَةَ الْجُمْعَةِ . . . الخ ووام كيا، بدعت تونه ہوگا؟

جواب:..تعلیم و تبلغ کے لئے کسی دن یا رات کو مخصوص کر لیمنا بدعت نہیں ، نہ اس کا التزام بدعت ہے۔ دِینی مدارس ہیں اسباق کے اوقات مقرّر ہیں ، جن کی پابندی التزام کے ساتھ کی جاتی ہے ، اس پر بھی کسی کو بدعت کا شبہیں ہوا ..!

سوال: ... میں نے ایک آب (تحدیر المسلمین عن الابتداع والبدع فی الدین) کا اُردور جمہ 'برعات اور ان کا شرع پوسٹ مار نم' مصنف علامہ شخ احمد بن جرقاضی دوحہ قطر ، کا مطالعہ کیا۔ آب کا فی مفید تھی ، برعات کی جڑیں اُ کھاڑ پھینک دیں۔ البتہ گفن اور جنازے کے ساتھ چلنے کے متعبق برعات کے عنوان سے اپنی کتاب صفحہ ۲۰۰ پر لکھتے ہیں کہ: قبر میں تین لپ منی ڈالتے وقت ہرلپ کے ساتھ ''وفید بنا کے خطفنا کُھن' ای طرح وُ وسرے لپ پر ''وَفِیْهَا نُعِیْدُ کُھن' اور ای طرح تیسرے لپ کے ساتھ ''وَمِنْهَا نُعِیْدُ کُھُم قَادَةُ اُنْحُونی '' کہنا بدعت ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس بارے میں وضاحت کیج کے ۔ ای صفح پر لکھتے ہیں ''وَمِنْهَا نُعُونُ کُھُم قَادَةُ اُنْحُونی '' کہنا بدعت ہے۔ آپ سے التماس ہے کہ اس کی بھی وضاحت فر ، کمیں۔ اس طرح صفحہ اس کہ میت کے سر بانے سورہ فاتحہ اور پاوک کی طرف سورہ کا گوشت یا معین مقدار کو پکا ڈالتے ہیں اور فقراء کو بلاکریہ پکا ہوا گوشت مقدار کو پکا ڈالتے ہیں اور فقراء کو بلاکریہ پکا ہوا گوشت سے تقسیم کرویتے ہیں، اس کو بدعت کہا ہے، اور یا طرف میں نہیں ہیا۔ معمر بانی فرماکر اس کی بھی وضاحت سے نوازیں۔ جواب :...ان تین چیزوں کا بدعت ہونا میری عقل میں نہیں آیا۔

ا:... حافظ ابن کثیرٌ نے اپنی تنسیر میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں بیصدیث قل کی ہے:

"وفي الحديث الذي في السنن: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة، فلما دفن الميّت اخذ قبصة من التراب، فألقاها في القبر وقال: منها خلقناكم، ثم أخذ أخرى وقال. وفيها نعيدكم، ثم أحرى وقال: ومنها نخرجكم تارةً أُخرى."

(تغییرابن کثیر ج:۲ ص:۱۵۹)

ترجمہ: "اورجوحدیث میں ہے، اس میں ہے کہ انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں حاضر ہوئے، پس جب میت کو فن کیا تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹی لی اور اس کو قبر پر ڈالا اور فرمایا: منها حلقنا کم (ای مٹی ہے ہم نہ تبہیں پیدا کیا) پھر دُوسری مٹی لی (اور قبر پر ڈالتے ہوئے) فرمایا: و فیھا نعید کے (اورای میں ہم تبہیں اوٹا کیں گے)، پھر تیسری مٹی لی (اس کو قبر پر ڈالتے ہوئے) فرمایا: و منها نخو جکم تار ذُا خوی (اورای ہے ہم ہم تبہیں دوبارہ نکالیں گے)۔"

<sup>(</sup>١) وعن شقيق قال. كان عبدالله بن مسعود يذكّر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبدالرحما! لوددت الك ذكرتنا في كل يوم. قال: اما انه يمنعني من ذلك اتى اكره ان املكم وانى اتحولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوّلنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٣، كتاب العلم، الفصل الأوّل).

اور ہمارے فقہاءنے بھی اس کے استحباب کی تصریح کی ہے، چنانچہ ''المسدر السمنتقیٰ شوح ملتقی الأبعو'' میں اس کی تقریح موجودہے، ملاحظہ ہو: ج:1 ص:١٨٧۔

۲:...اورقبر کے سر ہانے فاتحہ بقرہ اور پائینتی میں خاتمہ بقرہ پڑھنے کی تصریح حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما کی حدیث میں موجود ہے، جس کے بارے میں بیمنی نے کہا ہے: ''و الصحیح اند موقوف علید'' (مشکوۃ س:۹۰۱)۔

اوراً ثارالسنن (ج:٢ ص:١٢٥) من حضرت كولاج صحائي كاروايت نقل كا به كدانهول في التبيخ ووصيت فرما لى:

"لم سُنَّ على التواب سنّا، ثم اقواً عند رأسى بفاتحة البقرة و خاتمتها، فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه الطبراني في المعجم الكبير، واسناده صحيح. وقال الحافظ الهيشمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون."

(اعلاءاسنن ج:۸ ص:۳۳۲ حديث:۱۳۱۷)

ترجمہ:..'' پھر مجھ پرخوب مٹی ڈالی جائے ، پھر میرے سر ہانے ( کھڑے ہوکر) سورہ ُ بقرہ کی ابتدائی وآخری آیات پڑھی جا کیں ،اس لئے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس طرح فرماتے ہوئے ساہے۔'' سا:... قربانی کے گوشت کی تقسیم کا تو تھم ہے ،اگر پکا کرفقراء کو کھلایا جائے تو یہ بدعت کیوں ہوگئی ، یہ بات میری عقل میں نہیں آئی ، واللہ اعلم!

كيا ابل بدعت كوا بل كتاب كهنا جائز ہے؟

سوال:...موجوده مشرکین یعنی جورسول الند تعالی علیه وآله وسلم کوعالم الغیب، مخارگل وغیره ماننے ہیں، جبکہ وہ پہلے
ایمان پر بھی نہیں ہے اور یہود و نصاریٰ کی طرح وین سادی ہیں غلط تا ویلات وتح یفات کر کے بنیادی اسلامی عقائد کو بدل ڈالنے کے
مرتکب بھی ہوتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ان کو یہود و نصاریٰ وغیرہ اہل کتاب پر قیاس نہ کیا جائے، کیونکہ علت ان میں یکساں ہیں؟
جواب: .. غلط تا کو بلات کے ذریعے عقائد حقد ہے انجاف کرنے والوں کو'' اہل کتاب' نہیں کہا جاتا، بلکہ اہل بدعت کہا
جاتا ہے۔ پھر بدعت کی دو تشمیس ہیں: بعض کفر کی حد تک پہنچتی ہیں، بعض نہیں۔ جس شخص کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہوئی ہو، اس کا تھم
نے ندیتی اور مرتد کا ہے، اور اس کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں۔ اسک کی بدعت حد کفر تک پہنچی ہوئی نہ ہو، اس سے نکاح تو
نہ نی اور مرتد کا ہے، اور اس کے ساتھ کسی مسلمان کا نکاح جائز نہیں۔ ا

(٢) الزندُقة كفر ..... حكم أموال الزنادقة حكم المرتدين فلا تقبل منهم جزية ولا تنكح نسائهم . . الخ. (موسوعة نضرة النعيم ج: ١ ص:٣٥٨٥،٣٥٨٥).

 <sup>(</sup>١) وان اعتبرف بـه ظاهرًا لكنه يفسر بعض ما ثبت من الدِّين ضرورة بحلاف ما فسره الصحابة والتابعون وأجمعت عليه الأمّة فهو الزِّنديق. (المسوئ لشاه ولى الله ج: ٢ ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) الصواب عند الأكثرين من علماء السلف والخلف انا لا نكفر أهل البدع والأهواء إلّا أن اتوا بمكفر صريح لا استلزامي لأن الأصبح أن لازم المندهب ليس بلازم ومن ثم لم يزل العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في نكاحهم وانكاحهم الخرير العلماء يعاملونهم معاملة المسلمين في نكاحهم وانكاحهم الخريرين: مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٣٨ ، باب الإيمان بالقدر، الفصل الثاني.

### '' عہدنامہ''میت کی قبر میں رکھنا بدعت ہے؟

سوال:... ''عہدنامہ'' کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ عدیہ وسم نے مردے کے ساتھ کفن میں اس طرح کا کوئی عہد نامہ رکھا؟ کیا ہے تھا ہے کرام رضی اللہ عنہ کی سنت ہے؟ سلف صالحین سے اس کا کوئی ثبوت ماتھ ہے؟

· جواب:...'عهدنامه'میت کی قبریس رکھنا بدعت ہے، اوراس سے اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی ہے جرمتی ہوتی ہے، واللہ اعلم!' پیری مریدی بذات خود مقصور نہیں

سوال:... چند ماہ جل حضرت نے میرے ایک عرفیے پر کتاب ' إختان ف اُمت اور صراط متنقیم ' کا مطالعہ کرنے کے لئے فرمایا تھا، چنا نچ ہم نے اس کتاب کو بہت غور سے پڑھا اور بہت ہی مفید پایا، انحد نند! اس کے مطالع سے میرے بہت سے اشکال ت وُر ہوگئے اور بہت کی ہاتوں کے متعلق و بہت غور سے برخ ھا اور بہت ہی اُصولی ہات ہجھ میں آگ اور لِنشین ہوگئی کہ جب کل فعل کے سنت و بدعت ہونے میں تر قدوم و جائے ، بعض علاء ' سنت ' کہتے ہوں اور بعض ' برق ترک سنت فعل بدعت سے بہتر فعل سرخت سے بہتر کے ۔ اب کیا کہ اور اُونی کے ۔ اب کے ۔ اور احتیاط پر بنی ہے ، کیونکہ دفع معزت ہر صل میں مقدتم اور اُونی ہے۔ اب صرف ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بیغیر اور بین ہیں جن میں علائے کرام کا اختلاف ہے ، یہاں تک کہ جومر قد چیری مرید کی کاسلسلہ ہم لوگوں کے یہاں ہے اور فقس کی اصلاح کے لئے اس کو بہت ہی ضروری سمجھا جا تا ہے ، اس کو بہت سے علاء ، خاص کر علا کے کرام کا اختلاف ہے ، یہاں تک کہ جومر قد چیری مرید کی علائے کرام کا واحد ہے دوسرت اس کو بہت ہو ہیں گئے ۔ اُمید کا ساسلہ ہم لوگوں کے یہاں ہو اور شکل اس کو بہت ہیں ، بلکداس کو چیر پر تی اور شرک تک کہتے ہیں ۔ تو اس اُصول کے تحت تو یہ سب تو بل ترک ہوجا کیں گئے ۔ اُمید ہے کہ حضرت اس کے متعلق کوئی بہت ہی واضح بات ارشاو فر ما کرتنی فرمادیں گے ۔ کیا اس مرق جہیری مریدی کے لئے کوئی واضح علم قرآن بھید یا حضور نی کر بی صلی القد علیہ میں ہیں جا کہ وادیث وارشاوات میں موجوو ہے؟ یا چا روں اُنکم کرام رحمۃ التد علیہم میں سے ک نے اس طریق کو دین کے دائفش و واجبات میں شامل کیا ہے؟

دُوسری بات بہتو ظاہر ہے کہ دین میں کوئی نئی بات جوقر آن وسنت اور تعاملِ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم یا اُئمہ ججہتدین کے اِجتہاد سے ثابت نہ ہو، وہ بدعت ہے۔ لیکن ساتھ ہی بہتھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی نئی بات یا طریقہ دینی مقاصد کے حصول کے سے بطور تدبیر اِختیار کیا جائے تو وہ بدعت نہیں ہے، یعنی اِحداث فی الدّین تو بدعت ہے، اور احداث للدّین بدعت نہیں ہے۔ لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذیا وہ تر بدعات کی ابتدا للدّین ہی کر کے ہوئی ہے اور دفتہ رفتہ عوام نے اس کو دین کا حصہ بنا ہیا اور پھر علی ہے کرام

نے ان کو بدعات کہنا شروع کردیا۔ مرة جہ قرآن خوانی، فاتحہ خوانی، سوئم وغیرہ یہ جتنی بدعات ہیں، سب میں کوئی نہ کوئی ویٹی فائدہ منسوب کیا جا سات ہیں۔ سب میں کوئی نہ کوئی ویٹی فائدہ منسوب کیا جا سکتا ہے، آجی کہ اس طرح آج کل غفلت زوہ لوگوں کو بھی بھار قرآن مجید کی خلاوت کا موقع مل جاتا ہے، اس طرح تو ساری بدعات کا جواز نکل آئے گا۔ اُمید ہے حضرت کے واضح ارشادات سے میرے بیسب اِشکالات وُور ہوجا کیں گے، السی جملہ ویٹی وو نیوی اُمور کے لئے حضرت نے عاول کی بھی درخواست ہے۔

جواب: ... بہت نفیں سوال ہے۔ بڑا بی خوش ہوا ، جواب اس کا اجمالاً آپ کے نبر ۲ میں موجود ہے۔ ذراسی وضاحت میں کئے دیتا ہوں : متعادف پیری مریدی برات خود مقصد نہیں ، اصل مقصدیہ ہے کہ اپنے بہت ہے اَمراض کی آ دمی خود تشخیص نہیں کرسکتا ، اور بیاری کی تشخیص بھی کر لے تو اس کا علاج کس کرسکتا ، مثلاً ، جھے میں کبر ، یا عجب ہے یانہیں ؟ اگر ہے تو اس کا علاج کس طرح کروں ؟ تو کسی محفق محقق تنبع سنت ہے اصلاحی تعلق قائم کرنا اس مقصد کی تحصیل کے لئے ہے۔ اور بیعت ، جس کوعرف عام میں پیری مریدی کہا جا تا ہے ، جمن اصلاحی تعلق کا معاہدہ ہے ، مرید کی جانب ہے اصلاح کا ، اگر کوئی جیزی مریدی کہا جا تا ہے ، جمن اصلاحی تعلق کا معاہدہ ہے ، مرید کی جانب سے طلب اصلاح کا ، اور شیخ کی جانب ہے اصلاح کا ، اگر کوئی میں ۔ الغرض مخف ساری عمر بیعت نہ کرے ، لیکن اصلاح لیتا رہے تو کا فی نہیں ۔ الغرض بیعت سے مقصد اصلاح ہے ۔ اور اصلاح کا واجب ہوتا ہے۔

علاوہ ازیں نفس کی مثال بچے کی ہے، چنانچے اُستاذ اگر کھنٹ کے بچوں کے سرپر کھڑار ہے تو کام کرتے ہیں، ان کوآ زاد جھوڑ دیا جائے تو ذرا کام نبیں کرتے۔اگرآ دمی کھی محقق کواپنا تھران مقرر کرنے تفس کام کرے گا، اورا گراس کوآ زاد جھوڑ دیا جائے تو کام کے بجائے لہوولعب میں لگارہے گا۔

علاوہ ازیں سنت اللہ یہ ہے کہ آ دمی صحبت ہے بنمآ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان التھیہم اجمعین کو صحبت نہوی کا شرف حاصل ہوا تو کیا ہے گیا بن گئے۔ اگر کسی تنبیج سنت شیخ سے تعلق ہوگا تو اس کی صحبت اپنا کام کرے گی ، اس لئے حضرات صوفیاء کی اصطلاح میں بیعت کو'' سلسلۂ صحبت'' سے تجیبر کیا جاتا ہے، گویا علم وعمل کے ساتھ صحبت کا سلسلہ بھی آنخضرت صلی الته علیہ وسلم سے متوارث چلا آتا ہے۔ الغرض بیعت وارشاد کو بدعت بجھنا سے جہنا ہے گئے ہید وین پر پابندر ہے کا ذریعہ ہے، ویکھا جائے تو التزام عمل کے ساتھ کے بیعت کرنا خود آنخضرت صلی الته علیہ وسلم سے ثابت ہے، واللہ اعلم! (۱)

<sup>(</sup>۱) عن عوف بن مالک الأشجعي رصى الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ وكنا حديث عهد بيعة فقلنا: قد بايعك يا رسول الله فقال: آلا تبايعون رسول الله؟ فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله ثم قال: آلا تبايعون رسول الله؟ قال: أب تعبدوا الله و قلنا: قد بايعنك يا رسول الله فعلام نبايعك؟ قال. أن تعبدوا الله و لا تشركوا بيه شيئًا، فلقد رأيت كان بعض الله و لا تشركوا بيه شيئًا، والصلوات المنحمس، وتطبعوا الله، واسر كلمة خفية: ولا تسئلوا الناس شيئًا، فلقد رأيت كان بعض أولئك السفر يسقيط سوط أحدهم فيما يسأل أحدا يباوله اياه. (صحيح مسلم ج. ١ ص ٣٣٣، جامع الماصول ج: ١ ص ٣٥٣، حامع الماصول ج: ١ ص ٣٥٠، ٢٥٥). حفرت تمانوي رحمدانداس مديث والم والمقال قرات كالعدق من بيعت مراود توبيعت جهاد مهاورت يعتواسلام، بكدبيعت الترام وابتمام إعمال مرادم، ورشخصيل حاصل لازم آكار (الكثيف عن مهات التصوف من ٢٧١،٢١٠).

# مروّجه دُرودوسلام کی شرعی حیثیت

جواب:...آخضرت سلی القدعلیہ وسم پرؤرووشریف پڑھنا علی ترین عبادت ہے، اور آپ سلی الله علیہ وسلم کا تذکرہ مقد س بھی بڑی سعادت ہے۔ فرووشریف نہایت تو جداور یکسوئی سے پڑھنا چاہئے ، اور یہ انفرادی عمل ہے، اجتماعی عمل نہیں۔ آج کی میلا و شریف کے نام پر جو تفلیس ہوتی ہیں، ان میں بہت ی چزیں الی شامل ہوگئی ہیں جوشر عا ؤرست نہیں، مثلاً بنعتیں پڑھنے والے اکثر داڑھی منڈ ہے ہوتے ہیں، اور ان کو نی کریم صلی القد علیہ وسم مائل ہوگئی ہیں جوشر عا فررست نہیں، مثلاً بنعتیں پڑھنے والے اکثر سفوب کیا جاتا ہے۔ بعض جگہ مردوں ، عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بعض جگہ دوشنی زائداً زضرورت کی جاتی ہے، بعض جگہ شریر بی تقسیم کرنے کو ضروری سمجھ جاتا ہے، وغیرہ و غیرہ ۔ اگر کوئی جلسہ ان مفاسد سے ضائی ہو، سمجھ روایات ہے آخضرت سلی القد علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کوئی بدعت نہیں کہتا ۔ صلی اللہ علیہ وسلی کوئی بدعت نہیں کہتا ۔ صلی اللہ علیہ وسلی کوئی بدعت نہیں کہتا ۔ صلی و دوسل م کا جوطر لیقہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلی می تعلیم نہیں ، بلکہ خالص ریا کاری ہے۔ اگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلی کوئی ورح دور جو منامقصود ہوتا تو ہم آئی ہو ہائی میں یکسوئی کے ساتھ میٹھ کرؤرو دوشر ہف پڑھتا، ملی کرگانے ، لا کاری ہے۔ اگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلی کوئی شور ہوتا ہو کہ کہ اللہ علیہ والی کوئی شور نہیں مائی کہ کی مائی کہ کی کیا ضرورت سلی کہ کوئی ہوت نہیں میں گوئی ہوت نہیں میں اس کا کوئی شہوت نہیں میں ۔ اگر آخضرت صلی اللہ علیہ وکرکی کوئی کوئی شہوت نہیں میں ۔ اگر آخضرت صلی اللہ علیہ کی کیا ضرورت نہیں میں کہ کہ جرحال صدیرا قبل سے اس کا کوئی شہوت نہیں میں۔

### ميلا د کی شرعی حیثیت

سوال:...میلادیس جوسلام پڑھاجاتا ہاں کے بارے میں پچولوگوں کاعقیدہ یہ ہے کہ اس کو کھڑے ہوکر پڑھنا جائے،
کیونکہ اس وقت آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم خود تو تشریف نہیں
لاتے ،گرعقیدت یہی ہے کہ سلام کو کھڑے ہوکر پڑھا جائے۔ آپ سے پوچھنا یہ ہے کے میلا دکی شرعی حیثیت کیا ہے اور سلام کوکس طرح
پڑھنا ٹھیک ہے؟

. جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ذکر خیرتو عبادت ہے، کیکن آج کل جومیلا دکیا جاتا ہے اس میں بہت می غلط باتیں

بھی شامل کر لی گئی ہیں ، ان سے بچنا ضروری ہے۔ (۱)

# ميلا دكوآ پ صلى الله عليه وسلم نے عيد قرار نہيں ويا

سوال:... حضرت ابنِ عباس رضی الله عند نے آیت: "آلیکو می الشک مکٹ کٹی دینگئی" ملاوت فر مائی ، توایک یہودی نے کہا: اگر میآیت ہم پر نازل ہوتی ، تو ہم اس دن کوعید مناتے ۔ اس پر حضرت ابنِ عباس نے فر میا: بیآیت نازل ہی اُس دن ہوئی جس دن دوعید یں تھیں ، یوم جعداور یوم عرفہ اسکو قریب میں ۱۳۱۱) اس حدیث کی تفسیر میں اہلِ بدعت کا نامور مولوی ابوداؤد محمد صادق کلصتا ہے کہ: "مقام غور ہے کہ طیل القدر صحابہ نے تویہ بیس فر مایا کہ: اسلام میں صرف عیدالفطر اور عیدالاضی مقرّر ہیں ، اور ہمارے لئے کوئی تیسری عید منا تا بدعت وممنوع ہے ، بلکہ یوم جمعہ کے علاوہ یوم عرفہ کو بھی عیدقر اردے کرواضح فر مایا کہ واقعی جس دن اللہ کی طرف سے کوئی ف ص نعمت عطا ہو، خاص اس دن بطور یادگار عید منا نا بشکر نعمت اور خوشی وسرت کا اظہر رکر نا جا کزاور دُرست ہے '۔

جواب:...اگر برعت وممنوع ند ہوتا تو آنخضرت سلی الله علیه وسلم اور آپ سلی الله علیه وسلم کے صحابہ رضوان الله علیم المجتنین ضرورعید میلا ومناتے ، جب انہوں نے نہیں بنائی اور نه منائی تو کسی کونٹی شریعت تصنیف کرنے کا کیا حق ہے ...؟ اور جمعہ کوتو خود رسول الله علیه وسلم نے عید قرار نہیں ویا؟ کیا آنخضرت سلی الله علیه وسلم کو الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کو الله علیہ وسلم کو فاص نعمت 'کی خوشی نہیں تنوی ...؟ (۲)

#### مروّجه میلا د

سوال:... ہمارے ہاں بیمستلدز ہر بحث ہے کہ مرقبہ میلاد کیوں ناجائز ہے، خالانکہ اس بیں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا تذکار مقدس ہوتا ہے، چر معزت حاجی امداد اللہ مہا ہر کئی نے رسالہ ہفت مستلہ بیں اس کوج ئز فر مایا ہے، جب کہ دیگرا کا ہر دیو بندمر قب میلاد کو ہدعات اور مفاسد کی بنا پر اس کو بدعت کہتے ہیں، اس سلسلہ بیں معزت مولانا محدسر فراز خان صفور صاحب ہے بھی رجوع کیا میلاد کو بدعات اور مفاسد کی بنا پر اس کو بدعت کہتے ہیں، اس سلسلہ بیں معزت مولانا محدسر فراز خان صفور صاحب ہے بھی رجوع کیا میلاد کو بدعات اور مفاسد کی بنا پر اس کو بدعت کہتے ہیں، اس سلسلہ بی درخواست ہے کہتے صور تحال کیا ہے؟

چواب: .. محتر مان وکر مان بنده! زیدت مکارېم ،السلام پیکم ورحمة القدو برکاته ـ

نامہ کرم موصول ہوا، یہ ناکارہ از حدم معروف ہے، اور جس موضوع پر لکھنے کی آپ نے فر مائش کی ہے، اس پر صدیوں سے فامہ فرسائی ہور ہی ہے، جدید فتنوں کو جھوڑ کرایسے فرسودہ مسائل پراٹی صلاحیتیں صرف کرنے سے دریغ ہے، اس لئے اس پر لکھنے کے لئے طبیعت کسی طرح آ مادہ نہیں، خصوصاً جب یہ دیکھا ہوں کہ حضرت محدوم مولانا محد سرفراز فان صاحب مدظلہ انعالی (جن کے علم

<sup>(</sup>١) وضع الحدود والترام الكيفيات والهيئات المعينة في أوقات معينة لم يوجد ذلك التعين في الشريعة. (الإعتصام ج: ١ ص: ٣٩، طبع دار الفكر بيروت).

 <sup>(</sup>٢) ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الإجتماع على صوت واحد واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه
وسلم عيدًا، وما اشبه ذلك ... الخ. (الإعتصام ج: ١ ص: ٢٩).

وفضل اور صلاح وتہ ٹی کی زکو قابھی اس نا کارہ کومل جاتی تو ہڑاغنی ہوجاتا) کی تحریبھی شافی نہیں سمجھی گئی تو اس نا کارہ و نیچے میرز کے بے ربط الفاظ سے کیاتسلی ہوگی؟ لیکن آپ حضرات کی فرمائش کا ٹالنا بھی مشکل، تا چار دو چار حروف لکھ رہا ہوں، اگر مفید ہوں تو مق م شکر،" ورنہ کالائے بد بریش خاوند۔"

#### مسئلے کی وضاحت کے لئے چندامور ملحوظ رکھتے!

الآل:...ال میں تو نہ کوئی شک و شہر ہے نہ اختلاف کی مخبائش کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کا تذکار مقدس اعلی ترین مندوبات میں سے ہے، اوراس میں بھی شبنیں کہ ' میلا د' کے نام سے جو مخلیس سجائی جاتی ہیں ان میں بہت ی با تیں ایس ایجاد کر لی سمی ہیں جو حدودِ شرع سے متجاوز ہیں، بعنی مروجہ میلا ددو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک مستحب و مندوب، بعنی تذکار نبوی صلی القد عدیہ وسلم، دوم وہ خلاف شرع خرافات جواس کے ساتھ چہپاں کردی گئی ہیں اور جن کے بغیر میلا دکومیلا و بی نہیں سمجھا جاتا، کو یاان کو' لاز مردمیلا دُن کی حیثیت دے دی گئی ہے۔

دوم :... جو چیزا پنی اصل کے اعتبار ہے مباح یا مندوب ہو، گر عام طور ہے اس کے ساتھ ہیج عوارض چیپاں کر لئے جہتے ہوں ،اس کے بارے میں کیا طرز عمل افتیار کرنا چاہئے ؟ اس میں ذوق کا اختلاف ایک فطری چیز ہے ، جس کی نظر نفس مندوب پر ہوگ اس کا ذوق یہ فیصلہ کرے گا کہ ان عوارض ہے تو بے شک احتراز کرنا چاہئے ،گرنفس مندوب کو کیوں چھوڑ اجائے ، بخلاف اس کے جس کی نظر عوام کے ان عوام کو ان کا فتو کی ہیں جوگا کہ خواص تو ان عوارض سے بلا شباحتراز کریں گے ،لیکن عوام کو ان عوارض کی نظر عوام کے مذبات ور ، تحانات پر ہوگی اس کا فتو کی ہیں جوگا کہ خواص تو ان عوارض سے بلا شباحتراز کریں گے ،لیکن عوام کو ان سیلاب ہے ، بچانے کی بہی صورت ہے کہ ان کے سامنے بند باندھ دیا جائے ، یہ دونوں ذوق اپنی اپنی جگہ سے جی ان اور ان کے درمیان تھیتی اختلاف نہیں ، کیونکہ جولوگ جواز کے قائل ہیں وہ نفس مندوب کے قائل ہیں ، فلاف شرع عوارض کے جواز کے وہ بھی قائل نہیں ، اور جو عدم جواز کے قائل جیں وہ بھی نفس مندوب کو نا جا کر نہیں کہتے ، ابستہ خلاف شرع عوارض کی وجہ ہے قائل نہیں ، اور جو عدم جواز کے قائل جیں وہ بھی نفس مندوب کو نا جا کر نہیں کہتے ، ابستہ خلاف شرع عوارض کی وجہ ہے نا جا کر نہیں ۔

سوم:...اس ذوتی اختلاف کے رونما ہونے کے بعدلوگوں کے تین فریق ہوجاتے ہیں: ایک فریق تو ان ہزرگوں کے توں و فعل کو سند بنا کراپی بدعات کے جواز پر اِستدلال کرتا ہے۔ دُ وسرافریق خودان ہزرگوں کو مبتدع قرار دے کران پرطعن و ملامت کرتا ہے۔ اور تیسرافریق کتاب وسنت اورا نمکہ جہتدین کے اِرشادات کو سنداور ججت سجھتا ہے، اوران کے ہزرگوں کے قول وفعل کی ایک تو جیہ کرتا ہے کہ ان پرطعن و ملامت کی مخوائش ندر ہے، اورا گر بالفرض کوئی تو جیہ بچھ میں ندآئے تب بھی یہ بچھ کر کہ یہ ہزرگ معصوم نہیں تو جیہ کرتا ہے کہ ان پرطعن و ملامت کی مخوائش ندر ہے، اورا گر بالفرض کوئی تو جیہ بچھ میں ندآئے تب بھی یہ بچھ کر کہ یہ ہزرگ معصوم نہیں تیں ان پرزیان طعن دراز کرنے کو جا ترنہیں سمجھتا، پہلے دونوں مسلک افراط وتفریط کے جیں اور تیسرا مسلک اعتدال کا ہے۔

ان امور کے بعد گزارش ہے کہ حضرت حاجی صاحب نوراللہ مرقد ہ کے تعلی سے اہل بدعت کا استدلال قطعاً غلط ہے ، کیونکہ جاری گفتگو" میلا د' کے ان طریقوں میں ہے جن کا تماشا دن رات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔اس میلا دکوتو حضرت حاجی صاحب بھی جائز نہیں کہتے ، اور جس کو حاجی صاحب جائز کہتے ہیں وہ اہل بدعت کے ہاں پایانہیں جاتا ، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ مرز ا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ" مسیح موجود" کا آنامسلمان جمیشہ مانے آئے ہیں ، اور میں" مسیح موجود"ہوں ، لہذا قرآن وحدیث کی ساری پیشگوئیال میرے حق میں ہیں، پس اگر مرزا قادیانی،قر آن وحدیث والا''مسیحِ موعود''نہیں، اوراس کا قر آن وحدیث کواپنی ذات پر چسپاں کرنا غلط ہے تو ٹھیک اس طرح اہل بدعت کے ہاں بھی حضرت حاجی صاحبؒ والا'' میلاد''نہیں، اس لئے حضرتؒ کے قول وفعل کو اپنے'' میلاد''پر چسپاں کرنامحض مفالطہ ہے۔

بہر حال شیخی اور اعتدال کا مسلک وہی ہے جو حضرات اکا بردیو بند نے اختیار کیا کہ نہ ہم مروجہ میلا دکو شیخ کہتے ہیں اور ندان اکا برکومبتدع کہتے ہیں ہیں کے خضر وضاحت تھی۔ آپ کے بارے میں میری مخلصانہ فیعت یہ ہے کہ اپنی صلاحیتوں کو دین کی سر بلندی اور اپنی اصلاح پر صرف کریں ، تا کہ ہم آخرت میں خداتعالی کی بارگاہ میں سرخ روہوں ، موجود و دور میں حق طبی کا جذبہ بہت کم رہ بلندی اور اپنی اصلاح پر صرف کریں ، تا کہ ہم آخرت میں خداتعالی کی بارگاہ میں سرخ روہوں ، موجود و دور میں حق طبی کا جذبہ بہت کم رہ گیا ہے۔ جس خص نے کوئی غلط بات ذبن میں بٹھالی ہے ، ہزار دلاکل ہے اسے سمجھاؤ ، وہ اسے جھوڑ نے کے لئے تیار نہیں ، بس آ دمی کا خد، تی ہے ہونا چا ہے کہ ایک بارخ کی دضاحت کر کے اپنے کام میں گئے ، کوئی مانتا جیانہیں مانتا ؟ اس فکر میں نہ پڑے ۔ حافظ و ظیفے تو دُعا گفتن است و ابس حافظ و ظیفے تو دُعا گفتن است و ابس

### جشنِ ولا دت يا وفات؟

سوال: ، ہارے ہاں ۱۲ ربیج الاقل کو آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا یوم ولادت بڑے تزک واحتشام سے منایا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نیز بیجشنِ ولادت ہے یاوفات؟

جواب: ہمارے بیہاں رئے الاقل میں 'سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم' کے جلوسوں کا اہتم م کیا جاتا ہے اور 'جشن عید میلا دالنبی' بھی بزی وُھوم دھام ہے منایا جاتا ہے، چراغاں ہوتا ہے، جھنڈیاں گئی ہیں، جلے ہوتے ہیں، جلوس نکلتے ہیں، ان تمام اُمور کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق موجت کی ادائیگی سمجھا جاتا ہے۔ اس سلسلے ہیں اہل فکر کواس بات برغور کرنا جا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولا دت میں مشہور قول ۱۲ ررئے الاقل کا ہے،' کیک مختفین کے نز دیک رائے یہ ہے کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف دائے اور مشہور قول کا ررئے الاقل کو ہوئی۔ موالا دت ۸ رہ بھی الاقل کو ہوئی۔ مولیا

(١) والمشهور أنه صلى الله عليه وسلم ولديوم الإثنين ثاني عشر ربيع الأوّل وهو القول الثالث في الكلام المصنف وهو قول محمد بن استحاق بن يسار وإمام المعازى وقول غيره قال ابن كثير وهو المشهور عند الجمهور وبالغ ابن الجوزى وابن الجزار فنقلا فيه الإجماع وهو الذي عليه العمل. (المواهب اللديّة ح. ١ ص:١٣٢ طبع دار المعرفة، بيروت).

(۲) وقيل لشمان حلت منه قال الشيح قطب الدين القسطلاني وهو اختيار أكثر أهل الحديث ونقل عن ابن وجبير بن مطعم وهو اختيار أكثر أمن له معرفة بهذا الشأن يعنى التاريخ واختاره الحميدي وشيخه بن حرم وحكى القضاعي في عيون المعارف إحسماع أهل الزيح عليه ورواه الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم وكان محمد عارفًا بالسب وأيام العرب أخذ ذلك عن أبيه حبير. (المواهب اللدنية مع شرحه ج ١ ص: ١٣١-١٣٢ طبع دار المعرفة بيروت).

(٣) وكانت وفاته يوم الإثنين بلا خلاف من ربيع الأوّل وكاديكون إجماعًا . ثم عند إسحاق والحمهور أمها في الشاني عشر منه. (فتح البارى، باب مرض الببي صلى الله عليه وسلم ووفاته ج ٨٠ ص: ١٢٩). فتوفى عليه الصلاة والسلام حين زاعت الشمس ودلك عند الزوال . ثم الدى عند ابن اسحاق والحمهور ( بآرا كل سنح ي )

رنج اما قال کا مہینہ اور اس کی بارہ تاریخ صرف آپ کا ہوم والات نہیں بلکہ ہوم وفات بھی ہے۔ جولوگ اس مہینے اور اس تاریخ بیں

''جش عید'' من سے ہیں، انجیل سو بارسو چنا چا ہے کہ کیا وہ اپنے مجبوب صلی النہ علیہ وسلم کی وفات پر قو 'جش عید' نہیں من رہے؟

مسممان بڑی بجولی بھی کی قوم ہے، وُشمان وین کے خوشما عنوانات پر فریفتہ بوجاتی ہے۔ صفر کے آخری بدھ کو آخری بدھ کو آخری النہ علیہ
وسلم کا مرض وفات شروع ہوا، وشمنوں واس کی خوشما عنوانات پر فریفتہ بوجاتی ہے۔ صفر کے آخری بدھ کو آخری بر و کو کن میں
وسلم کا مرض وفات شروع ہوا، وشمنوں واس کی خوشما عنوانات پر فریفتہ بوجاتی ہے۔ صفر کے آخری بدھ کو آخری بیر و تفریخ کے لئے

تشریف سے کے گئے بتھے۔ ناواقف سلمانوں نے وشمن کی اُڑائی ہوئی اس ہوائی کو' حرف قر آن' 'سمجھ کر تبول کرلیا اور اس دن گھر گھر

مضا ئیں بغیر ہے۔ جس طرح'' یوم مرض'' کو'' یوم صحت' مشہور کر کے وُشمنان رسول نے خود وصفور صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس می

مضا ئیں بغیر کی بیاں تشیم کر آئیں، ای طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے '' یوم وفات' کو'' یوم میلا و' مشہور کر کے

مسمانوں کو اس دن'' جشن عید' منانے کی راہ پر لگا دیا۔ شیطان اس قوم سے کتن خوش ہوگا جو ٹی کر کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس موسی بور جس کی بین کہ ہوگا جو ٹی کے اللہ تقیم کی وفات کے دن'' جشن' مناتی ہے کہ سلمان '' کیا و نیا ہے تشریف کے اس کے اس کے اشریک کے اس کی مناتی ہیں؟ کیا اللہ تھی کہ کی اللہ کا کہ کا تھی و موان سے کے کہ منان اللہ علیہ وسلم کو نیا ہے تشریف کے نیا ہے تشریف کے نیا سے تشریف کی نیا سے کو بی کے اشار سے پر مناتے ہیں؟ کیا اللہ تھی کی نیا میا کہ کا تھی و دوان اسلام ہیں'' عید'' کی حیثیت رکھ ہے۔ اور ' جشن عید' منانیا ہے ہے۔ اور اس کی حیث کی کی اس کی کی نیا سے کور نیا کی کور کی کر اس کی کی نیا سے کہ کی نیا سے کہ کی کی اس کی کور کی کر ' بارہ وہ فات' کا دن اسلام ہیں'' عید'' کی حیثیت رکھ ہے۔ اور کی حیثیت رکھ ہے۔ اور کیا ہو کور کی کر' بارہ وہ فات' کا دن اسلام ہیں'' عید'' کی حیثیت رکھ ہے۔ اور کی کر کیا سے کی کیا دن اسلام ہیں'' عید'' کی حیثیت رکھ ہے۔ اور کی کر کیا ہے۔ اور کیا کہ کور کی کر' بارہ وہ فات' کیا دن اسلام ہیں'' عید'' کی حیثیت رکھ ہے۔ اور کیا کہ کور کیا کہ کور کیا گور کیا گیا کور کیا گور کیا گیا کور کیا گیا گور کیا گور کور کر کر کیا کیا گور کیا گیا کیا گور کیا گو

'' جشن عید' منا ناروافض کے ، تم محرّم کی تقلید ہے، اور کسی کی بری منا نا (خواہ پیدائش کی ہویا و فات کی ) خود خلاف عقل ودانش ہے، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ '' تحفۂ اثناعشریۂ' میں تحریر فر ماتے ہیں :

" نوع پانز دہم امثال متجد دورا یک چیز بعینه دانستن ، وایں دہم خیلے برضعیف العقول غلبه دارده می کسے آب دریا وشعلہ و چراغ و آب فوار و را اکثر اشخاص یک آب و یک شعله خیال کنند، واکثر شیعه درعا دات خود منهمک این خیال اند، مثلاً روز عاشورا در ہرسال که بیابد آل را روز شهادت حضرت اِمام عالی مقام حسین علیه السلام گمان برند واحکام ماتم ونوحه وشیون وگرید و زارے ۔ وفغال و برقر ارے آغاز نبند مثل زیان که ہرسال بر

<sup>(</sup>يَدِه ثِيَّاتُونَّ رُثِّة) أنه مات لاثبتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل .... . ثم ان وفاته عليه الصلاة والسلام في اليوم الْإثنين. (المواهب اللدنيّة مع شرحه ح ٣ ص:١١٠-١١١ طبع دار المعرفة، بيروت).

را) فصل في حوادث السُّنَة الحادية عشرة من الهجرة . . . وفيها مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الأربعاء من صفر وكان ذلك اليوم ثلاثين من شهر صفر المذكور . (بذل القوة في حوادث سنى النبوة ص: ٢٩ طبع جامعة السند، حيد رآباد، باكستان، أيضًا البداية والنهاية ج:٣ ص.١٩٤، تناريخ طبرى ح ٣ ص.١٨٣، تناريخ ابن كثير ح: ٢ ص.١٢١)

میت خودای عمل نمایند، حالانکه عقل بالبدا بهت میداند که زمان امرسیال غیر قارست برگز جزاو ثبات وقر ار ندارد و
اعاده معدوم محال وشهادت حضرت إمام در روز حشده بود که این روزازان روز فاصله بزار و دوصدسال دارداین
روز دا بکن روز چه اتحاده کدام مناسبت و روز عیدالفطر وعیدالنخر را برین قیاس نباید کرد که در آن جامایی سرورو شاد به
سال بسال متجد دست بعنی اواء روزه رمضان واوائ جمح خانه کعبه که (شکو المنهمة المعتجدة ق) سال بسال
فرحت وسرورنو بیدا معشود ولهذا اعیاد شرائع برین و جم فاسد نیامده بلکه اکثر عقلا نیز نوروزم برجان و امثال این
تجد دات و تغیرات آسانی را عید گرفته اند که برسال چیز بیاوی شودوم و جب تجدواً حکام جباشدو علی بذالقیاس
تعید بعید بابا شجاع الدین و تعید بعید غیر بروامثال ذالک مبنی برجمین و بهم فاسدست از ینجا معلوم شد که روزنزول
آیه را آلیوم انکملت لکم و فینکم و فینکم به و وفات بیج ب را عید نگر دانیدند و چراصوم بوم عاشورا که در سال اول بموافقت
ایخر را قرار داده اند و روز تولد و وفات بیج ب را عید نگر دانیدند و چراصوم بوم عاشورا که در سال اول بموافقت
میبود آنخضرت صلی الله علیه وسلم بها آورده بودند منسوخ شد در بی جمه بیس سرست که و بهم داد ضع نباشد بدون
تجد و تعید حقیقه مرور و فرحت نمودن یاغم و ماتم کردن خلاف عقل خالص از شوائب و بهم است . "

(تخذا ثناعشرييه، فاري، ص:٣٥١)

ترجمہ: "نوع پانزوہم ٹی ٹی آمثال کوا یک چیز بعینہ جاننا اور ہے ہم کرناضعیف العقول پر بہت غلبہ
رکھتا ہے، یہاں تک کہ دریا کے پانی اور شعلہ اور چراغ اور آب فوارہ کوا کٹر لوگ ایک آگ اور ایک شعلہ خیال
کرتے ہیں۔ اکثر شیعہ ان خیالات کے عادتوں میں ڈو بے ہوئے ہیں، مثلاً ہر سال دسویں محرّم کی ہوتی ہے، ہر
سال روز شہادت حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام کا گمان کرتے ہیں اور احکام ماتم اور شیون اور گریہ
وزاری اور فغال و بے قراری شروع کرتے ہیں، عورتوں کی طرح کہ ہر سال اپنی میت پر بیمل کرتے ہیں،
حالا نکہ عقل صرح جانتی ہے کہ زمانہ ہر سال کا غیر قار ہے، یعنی قرار نہ پکڑنے والا، کوئی جزائ کا ثابت و قائم نہیں
رہتا، اور اس زمانے کا لوٹنا بھی محال ہے، اور شہادت حضرت امام رضی اللہ عنہ کی جس دن ہوئی اُس دن سے اِس

عیدالفطراورعیدقربال کواس پرقیاس کرنانہیں چاہئے، کیونکہ اس میں خوشی اور شادی سال درسال نئی ہے، لیونکہ اس میں خوشی اور شادی سال درسال فرصت درمضان کے اوا کرنااور جج خانہ کعبہ کا بجالانا کہ شکو النعمة المتحذدة (لیحن شکر ہے تئی تئی روز ہے رمضان کے اوا کرنااور جی خانہ کعبہ کا بجالانا کہ شکو النعمة المتحذدة (لیحن شکر ہے تئی فرصت وسرور نیا پیدا ہوتا ہے۔ اسی واسطے عیدین شریعت کی اس وہم فاسد پر مقرر نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اکثر عقلاء نے بھی نوروز اور مہر جان اور امثال اس کی نئی باتوں اور تغیر آسانی کو خیال کر کے عید اختیار کی ہے کہ ہرسال ایک چیزئی پیدا ہوتی ہے، اس پر نے نے اُدکام کئے جاتے ہیں اور علی ہذا القیاس بابا شجاع الدین کی عید منانا اور غدیر خم کی عید منانا اور شرح کی عید منانا اور شکل ان کے، سب کی بنا، وہم فاسد پر ہے، اور اسی موقع سے شجاع الدین کی عید منانا اور غدیر خم کی عید منانا اور شکل ان کے، سب کی بنا، وہم فاسد پر ہے، اور اسی موقع سے

معلوم ہوا کہ جس روزید آیت نازل ہوئی:"الیوم انحکملت لگنم دِینگنم" اور جس دن وی نازل ہوئی اور شب معلوم ہوا کہ جس روزید آیت نازل ہوئی:"الیوم انحکملت لگنم دِینگنم" اور جید قربال کوعید تھہرایا، وہ دن بھی تو ہوی خوش کے تھے، ایسے کسی نبی کے تولد اور وفات کے دن کوعید نہ تھہرایا اور روزہ عاشورا کا کہ اوّل سال یہود کی موافقت سے آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے رکھا تھا، کیول منسوخ ہوا؟ ان سب باتوں میں یہی بھید تو ہے کہ وہم کوخل نہ ہونے پائے بغیر کی نئیت تھیقید کے فرحت اور سرور کا ہونا یا تم اور ماتم کرنا، اس عقل کے خلاف ہے کو قل میں نہ ہوئے گائے میں اللہ علیہ سے خلاف ہے جو آمیزش وہم سے خالص ہے۔"

علاوہ ازیں اس متم کے جشنوں میں وقت ہر ہاد ہوتا ہے، ہزاروں رو پید ضائع ہوتا ہے، ٹمازیں غارت ہوتی ہیں ، ٹمود وٹر نش ہوتی ہے، مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بے تجابی و بے پردگی ہوتی ہے۔ ذراغور کیجئے! کیا ان تمام یا توں کو آنخضرت صلی اللہ ملیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہُ حسنہ سے کوئی جوڑ ہے؟ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پران تمام چیزوں کاروار کھنا کتنا ہڑا ظلم ہے ...؟

آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم کی واد دت بشریفہ اور آپ کا وجو دِسامی سرا پارحت ہے (حق تعالی شانہ کی مزید عنایت ورعنایت ورعنایت بیکہ جمیں آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم کی اُمت میں شامل ہونے کا شرف عطافر مایا، اللّٰهم فَلَکَ الْمُحَمَّدُ وَلَکَ الشّٰکُو) مگراس بیکہ جمیں آنخضرت سلی التدعلیہ وسلم کی سنت وسیرت کو اپنانے اور آپ کے مقدس اُسو وَ مصد بیک مقدس اُسو وَ مصد بیک بیک مقدس اُسو وَ مصد بیک بیک مقدس اُسو وَ مصد بیک بیک بیک بیک آپ سلی الله علیہ وسلم کی تشریف آور کی کا مقصد و حدید ہے۔

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا اُسوهٔ حسنه ہراُمتی کے لئے مینارہ نور ہے اور دِین وہُ نیا کی فلاح آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم ک تعلیمات، آپ صلی الله علیه وسلم کے اخلاق و عادات اور آپ صلی الله علیه وسلم کے اُحکام وارشادات کے اتباع پرموقوف ہے اوراس کی ضرورت صرف نماز روزہ وغیرہ عبادات تک محدود نہیں، جکہ عقائد وعبادات، معاملات ومعاشرت، اخلاق و عادات اورشکل وشائل الغرض! زندگی کے ہرشعے کومحیط ہے۔

اُمتِ مسلمہ کے لئے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اُسوہُ حسنہ کی چیروی کا النز ام متعدّدو جوہ ہے ضروری ہے۔ اوّل:..جن تعالی شانہ نے بار بار تا کیداتِ بلیغہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وفر مال برداری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشِ قدم کی چیروی کا تھم فر مایا ہے، بلکہ اپنی اطاعت و بندگ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کے ساتھ مشروط فر مایا ہے، چنانچے ارشاد ہے:

"مَنُ يُطِع الرُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللهُ." (السّاه: ٨٠)

دوم:... ہم لوگ'' لا إللہ إلا القدمحدرسول اللہ'' كا عبدكرك آپ صلى الله عليه وسلم پر إيمان لائے ہيں اور ہمارے اس ايمانى عبدكا تقاضا ہے كہ ہم آنخضرت صلى القدعليه وسلم كے ايك ايك فيصلے پر دِل و جان ہے راضى ہوں ، آپ صلى القدعليه وسلم كے ايك ايك علم كا تقاضا ہے كہ ہم آنخضرت صلى القدعليه وسلم كى ايك ايك سنت كواً پنائيں ، فق تعالى شانه كا ارشاد ہے:

"فَسلَا وَرَبِكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْلَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَّ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيُمًا."

سوم:...آنخضرت ملى الله عليه وسلم برأمتى كے لئے محبوب بين اور بيمبت شرط ايمان ب،ارشاو بوى ب:

"وَاللّٰهِ مَنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ وَوَلَدِهِ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ وَوَلَدِهِ وَاللّٰهُ مِنْ أَخْدُ مُ حَتَى أَكُونَ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ وَاللّٰهِ وَوَلَدِهِ وَوَلَدِهِ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ وَاللّٰهِ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّلّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ أَلّٰهُ مُنْ أَمْ مُنْ أَلَّا مُنْ اللّٰهُ مُنْ أَلّٰ اللّٰهُ مُنْ الللّٰهُ مُنْ أَلّٰهُ مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلُّ مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُنْ مُنْ أَلَّا مُ

اور محبت کا خاصہ ہے کہ ایک محبوصا دق اپنے محبوب کی ہر ہراً دا پر مر نتا ہے، اور اسے محبوب کی تمام ادا کیس محبوب ہوتی ہیں،
یہ نہوتو وعوی محبت محفل لاف و گزاف ہے۔ پس ہماری ایمانی محبت کا تفاضا ہے کہ ہم آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے اُسوہ حسنہ کے
سانچے میں ذَ حل جا کیں ، آپ صلی القد علیہ وسلم کی ایک ایک ادا پر مرشیں ، اور آپ صلی القد علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کوزندہ کریں ، اس
کے بغیر ہمیں بارگا والی سے محبت نبوی کی سندنیوں اُسکتی۔

موجودہ دور میں جبکہ سرقر کو نین صلی القد علیہ وسلم کی سنتوں سے مغایرت بڑھتی جارہی ہے اور مسلمان اپنے وین کی تعلیمات اورائپ مقدس نبی سلی القد علیہ وسلم کے اُسوہ حسنہ کوچھوڑ کرغیروں کے طور طریقے اپنار ہے ہیں، اس بات کی شدید مرورت ہے کہ مسلمانوں کو چندروزہ جشن منانے کے بجائے ان کی متاع گم گشتہ کی طرف بار بار بلایا جائے اور انہیں اسلامی تعلیمات اور سرکا یہ دو عالم صلی انتدعلیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت وی جائے ، کیونکہ مسلمانوں کی دُنیوی واُ خروی ہر طرح کی صلاح وفلاح اِتباع سنت ہی میں مضمر ہے۔

# ماتمی جلوس کی بدعت

سوال:... ماتمی جلوس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ کب اور کیے ایجاد ہوئے؟ نیزید کہ حالیہ واقعات میں علائے اہل سنت نے کیا تجاویز پیش کیں؟

جواب:...محزم کے ماتمی جلوسوں کی بدعت چوتھی صدی کے وسط میں معز الدولہ دیلمی نے ایجاد کی شیعوں کی مشند کتاب '' منتہی الآمال'' (ج:ا ص: ۴۵۳) میں ہے:

" جمله (ای مؤزخین) نقل کرده اند که ۵۳ ه (سی صدو پنجاه و دو) روز یا شورمعز الدوله دیلی امر کرد ابل بغدا درابه نوحه ولطمه دو پاتم بر امام حسین و آنکه زنبا مویبا را پریشان وصور تبارا سیاه کنند و بازار بارابه بندند، و برد کا نبا پلاس آویز ال نمائند، وطباخین طبخ نه کنند، و زنبائ شیعه بیرول آمدند در حالیکه صور تبارا به سیابی دیگره سیاه کرده بودند وسیدی زدند، ونوحه می کردند، سالبا چنیس بود به ابل سنت عاجز شدند از منع آل، لکون المسلطان هع المشیعة "

ترجمہ:.. "سب مؤرّ خین نے نقل کیا ہے کہ ۳۵۳ھ میں عاشورہ کے دن معز الدولہ دیمی نے اہل بغداد کو امام حسین رضی القدعتہ پر نوحہ کرنے ، چہرہ پٹنے اور ماتم کرنے کا تھم دیا اور سے یہ عورتیں سرکے بال کھول کر اور منہ کالے کرکے تکلیں ، بازار بندر کھے جا کیں ، وُکا نوں پر ٹاٹ لڑکائے جا کیں اور طبی ٹے کھانا نہ پکا کیں۔ چنانچے شیعہ خواتین نے اس شان سے جلول نکالا کہ دیگ وغیرہ کی سیابی سے منہ کا ہے کئے ہوئے تھے اور سینہ کو نی دونے دکرتی ہوئی جارہی تھیں۔ سالبا سال تک یمی روائ رہا اور اہل سنت اس (بدعت ) کورہ کئے سے عاجز رہے ، کیونکہ بادشاہ شیعوں کا طرف دارتھا۔"

حافظ ابن كثيرٌ في البدايدوالنهاييه من ٥٢ صحة على مين يمي واقعداس طرح نقل كياب:

"في عاشر المحرّم من هذه السنة أمر معزالدولة بن بويه -قبحه الله- ان تغلق الأسواق، وان يلبس النساء المسوج من الشعر، وأن يخرجن في الأسواق، حاسرات عن وجوههن، ناشرات شعورهن، يلطمن وجوههن، ينحن على الحسين بن على بن أبي طالب ولم يكن أهل السنّة منع ذلك لكثرة الشيعة وظهورهم، وكون السلطان معهم."

(البداميوالنهايه ج:١١ ص:٣٣٣)

ترجمہ:... ''اس سال (۱۳۵۳ھ) کی محرّم دسویں تاریخ کومعز الدولہ بن بوبید دیلمی نے تھم دیا کہ ہازار بندر کھے جا کمیں ،عورتیں بالوں کے ٹاٹ پہنیں اور نظے سر، نظے مند، بالوں کو کھولے ہوئے ، چبرے پیٹی ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ عند پرنو حہ کرتی ، ہازاروں میں نکلیں ،اہل سنت کواس سے رو کن ممکن نہ ہوا، شیعوں ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ عند پرنو حہ کرتی ، ہازاروں میں نکلیں ،اہل سنت کواس سے رو کن ممکن نہ ہوا، شیعوں

کی کثرت وغلبد کی وجہ ہے اور اس بنا پر کہ حکمر ان ان کے ساتھ تھا۔''

اس سے داختے ہے کہ چوتھی صدی کے وسط تک اُمت ان ماتمی جلوسوں سے یکسرٹا آشناتھی ،اس طویل عرصے بیل کسی نی اِمام نے تو در کنار ،کسی شیعہ مقتدا نے بھی اس بدعت کورَ وانبیس رکھا ، ظاہر ہے کہ ان ماتمی جلوسوں بیں اگر ذرا بھی خیر کا پہلو ہوتا تو خیر القرون کے حضرات اس سے محروم شدر ہے ،حافظ ابن کثیر کے بقول:

"وهنذا تكلف لا حاجة إليه في الإسلام، ولو كان هذا أمرًا محمودًا لفعله خير القرون وصدر هذه الأمَّة وخيرتها. وهم أوُلي به "لو كان خير ما سبقونا اليه" وأهل السنة يقتدون ولا يبتدعون."

(البداية النهاي ع:١١ ص:٢٥٣)

ترجمہ: ... اور میدایک ایسا تکلف ہے جس کی اسلام میں کوئی حاجت و تنجائش نہیں ، ورنداگر میدا مرلائق تعریف ہوتا تو خیرالقر وان اور صدیراقل کے حضرات جو بعد کی اُمت سے بہتر وافضل ہتے ، و واس کو ضرور کرتے کہ وہ خیر وصلاح کے زیادہ ستحق ہے ، پس اگر میہ خیر کی بات ہوتی تو وہ بقینا اس میں سبقت لے جاتے ۔ اور اہل سنت ، سلف صالحین کی افتد اگرتے ہیں ، ان کے طریقے کے خلاف نی بدعتیں اختر اے نہیں کیا کرتے ۔''

الغرض جب ایک خود غرض حکمران نے اس بدعت کو حکومت واقتدار کے زورے جاری کیااور شیعوں نے اس کو جزوایمان بنالیا تو اس کا نتیجہ کیا نکاد؟ الکیلے بی سال بیرماتمی جلوس نی شیعہ فساد کا اکھاڑا بن گیااور قاتلین حسین نے ہرسال ماتمی جلوسوں کی شکل میں معرک مکر بلا ہریا کرنا شروع کر دیا ، حافظ ابن کثیرٌ سام ساھ کے حالات میں لکھتے ہیں :

"ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وثلاث مائة، في عاشر المحرّم منها عملت الرافضة عزأ الحسين كما تقدم في السنة الماضية، فاقتتل الروافض وأهل السُّنَة في هذا اليوم قتالًا شديدًا وانتهبت الأموال."

(البدايروالهاي ع:١١ ص:٢٥٣)

ترجمہ:...' پھر ۳۵۳ھ شروع ہوا تو رافضوں نے دی محزم کو گرشتہ سال کے مطابق ماتمی جلوس نکالا ، پس اس دن روافض اور ابل سنت کے درمیان شدید جنّب ہوئی اور مال لوٹے گئے۔''

چونکہ فتنہ وفسادان ماتمی جلوسوں کالازمہ ہے، اس لئے اکثر و بیشتر اسلامی مما لک میں اس بدعت سینہ کا کوئی وجود نہیں، حتیٰ کہ خود شیعی ایران میں بھی اس بدعت کا بیرنگ نہیں جو ہمارے ہاں کر بلائی ماتم یوں نے اختیار کر رکھ ہے، حال ہی میں ایران کے صدر کا بیان اخبارات میں شائع ہوا، جس میں کہا گیا:

''عکم اورتعزیے غیر اسلامی ہے۔ عاشورہ کی مرقبہ رُسوم غلط ہیں۔ ایران کے صدر خامنہ ای کی تنقید۔ تہران (خصوصی رپورٹ) ایران کے صدر خامنہ ای نے کہا ہے کہ یوم عاشورہ پر امام حسین رضی القدعنہ کی یاو تازہ کرنے کے مرقبہ طریقے بکسر غلط اور غیر اسلامی ہیں۔ اسلام آباد کے انگریزی اخبار'' مسلم'' کی رپورٹ کے مطابق ایرانی سربراہ مملکت نے نماز جمعہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ بیطریقة نمود ونمائش

ر جنی اور اسلامی اُصولوں کے منافی ہے۔فضول خرچی اور اِسراف جمیں اہام حسین رضی اللہ عنہ کے رائے ہے وُ در کرویتا ہے۔انہوں نے عکم اور تعزید کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ خواہ یم محراب وگنبد کی شکل میں ہی کیوں نہ ہوں ، یا د تازہ کرنے کی اسلامی شکل نہیں ، ان نمائنی چیزوں پر قم خرج کرنا حرام ہے اور عاشورہ کی رُوح کے منافی ہے ، کیونکہ یوم عاشورہ تفری کا دن نہیں ہے۔ اہام خمینی کے فتوئی کا حوالہ دیتے ہوئے صدر خامنہ ای نے کہا کہ نہ ہی تقریبات کے دوران لاؤڈ اپنیکر کو بہت اُو نِی آواز میں استعمال نہیں کرنا جا ہے اور عزاداری کے مقام پر بھی پڑوسیوں کو کو تی تکلیف نہیں پہنچانا جا ہے۔لوگوں کو ماتم کرنے پر مجبور نہیں کرنا جا ہے اور نہ ہی اس مقام پر بھی پڑوسیوں کو کو تکلیف نہیں پہنچانا جا ہے۔لوگوں کو ماتم کرنے پر مجبور نہیں کرنا جا ہے اور نہ ہی اس

ہندو پاک میں بیہ ماتمی جلوں انگریز دل کے زمانے میں بھی نگلتے رہاور'' اسلامی جمہوریہ پاکستان' میں بھی ان کا سلسلہ جاری رہا۔ اہل سنت نے اکثر و بیشتر فراخ دلی و رواداری ہے کام لیا اور فضا کو پُر امن رکھنے کی کوشش کی ، لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود کبھی بیہ بدعت فقنہ وفساد سے مبرانہیں ربی۔ انگریز ول کے دور میں تو ان ماتمی جلوسوں کی اجازت قابل فہم تھی کے ''لڑا وَاور حکومت کرو' انگریزی سیاست کی کلیوتھی ، لیکن میہ بات تا قابل فہم ہے کہ قیام پاکستان کے بعداس فقنہ وفساد کی جڑکو کیوں باتی رکھا گیا، جو ہر سال بہت ہی تیتی جانوں کے ضیاع اور ملک کے دو طبقوں کے درمیان کشیدگی اور منافرت کا موجب ہے …؟ بظاہراس بدعت سینہ کو جاری رکھنے گئیں:

ایک یہ کہ ہمارے ارباب حل وعقد نے ان ماتمی جلوسوں کے حسن وقبح پر نہ تو اسلامی نقط انظرے خور کیا اور نہ ان معاشر ق نقصانات اور مسخرتوں کا جائزہ لیا جو اِن تمام ماتمی جلوسوں کے لازی نتائج کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ایک نظام جوائگریزوں کے زمانے سے چلا آتا تھا، انہوں نے بس اسی کو جوں کا توں برقر ارر کھنا ضروری سمجھا اور اس میں کسی تبدیلی کوشان حکر ان کے خلاف تصور کیا۔ عاشورائے محرم میں جو آل وغارت اور فتنہ و نساد ہوتا ہے، وہ ان کے خیال میں کوئی غیر معمولی بات نہیں، جس پر کسی پریشانی کا اظہار کیا جائے ، یااسے غور وفکر کے لائق سمجھا جائے۔

و وسراسب بیدکدابل سنت کی جانب ہے ہمیشہ فراخ قلبی وروا داری کا مظاہرہ کیا گیا،اوران شرانگیز ماتمی جلوسوں پر پابندی کا مطالبہ بیس کیا گیا،اور ہمارے حکمرانوں کا مزاج ہے کہ جب تک مطالبے کی تحریک نداُ ٹھائی جائے وہ کسی مسئلے کو نبجیدہ غوروفکر کا مستحق نہیں سبجھتے۔

جناب صدر کراچی تشریف لائے اور مختلف طبقات سے ملاقاتیں ، سب سے پہلے شیعوں کو شرف باریا بی بخشا گیا، آخر میں مولا نامحد بنوری ، مولا نامفتی ولی حسن اور مفتی محمد رفع عثانی صاحب کی باری آئی ، مولا نامفتی محمد رفع عثانی نے نہایت متانت و شجیدگی اور بزی خوبصورتی سے صورت حال کا تجزید چیش کیا لیکن اہل سنت کی اشک شوئی کا کوئی سامان نہ ہوا۔

اال سنت بجاطور پر بیمطالبه کرتے ہیں کہ:

ا:... ان ما تمي جلوسول پر پايندي عائد کي جائے۔

٣:...جن شر پسندول نے قومی ونجی املاک کونقصان پہنچایا ہے،ان کور ہزنی وڈ کیتی کی سز ادی جائے۔

m:...اہلِسنت کی جن املاک کا نقصان ہوا ،ان کا پورامعاوضہ دِ لا یا جائے۔

٧٠:..الل سنت كے جن رہنماؤں كو "جرم بے كنائ "ميں نظر بند كيا گيا ہے،ان كور ہا كيا جائے۔

## مخصوص را توں میں روشنی کرناا ور حجصنڈیاں لگانا

سوال:.. کیاستائیسویں رمضان کی شب اور بارہ رہنج الاقرل کی شب کوروشنیوں اور جھنڈیوں کا انتظام کرنا باعث بڑا اب ہے؟ (۱) جواب:...خاص راتوں میں ضرورت ہے زیادہ روشنی کے انتظام کوفقہا ءنے بدعت اور اسراف (فضول خرچی) کہا ہے۔

# نعرهٔ تکبیر کے علاوہ دُوسر نے نعر ب

سوال:..جیما کہ آپ کومعلوم ہوگا کہ افواج پاکتان کے جوان جذبہ جہاد، جذبہ شہادت اور حب الوطنی ہے سرشار ہیں اور ملک کے لئے کسی قربانی ہے درلیخ نہیں کرتے، جنگ ایک ایسا موقع ہے کہ اس میں موت یقینی طور پرسامنے ہوتی ہے اور ہر سپاہی کی خواہش شہادت یا غازی بنتا ہوتی ہے۔

جنگ کے دوران اور مشقول میں فوجی جوان جوش میں مختلف نعرے لگاتے ہیں ، مثلاً: نعر ہُ تکبیر: اللہ اکبر! نعر ہُ حیدری:
یاعلیؓ مدو۔اب اصل مسکد' یاعلی مدو' کا ہے ملک بھر کے فوجی جوان' یاعلیؓ مدو' پکارتے ہیں ،لیکن اکثر علماء ہے سن ہے کہ شرک عظیم اور
گناہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، تو کیا'' یاعلی مدو' کا نعرہ وُرست ہے یانہیں؟ کیونکہ اس نعرے کے بعد اگر موت واقع
ہوجائے اور بیدواقعی شرک ہوتو معمولی کی تا بھی کی وجہ ہے کتنا بڑا نقصان ہوسکتا ہے؟

نیز اکثر مسجدوں اور مختلف جگہوں پر'' یا القد''،'' یا محد''،'' یا رسول القد' کے نعرے درج ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بیان کریں۔

جواب: ...اسلام میں ایک بی نعرہ ہے، لینی نعرہ کھیر: اللہ اکبر۔ باتی نعرے لوگوں کے خودتر اشیدہ بیں ،نعرہ حیدری شیعول کی ایجاد ہے، کیونکہ و حضرت علی رضی اللہ عنہ بیل صفات کا عقیدہ رکھتے ہیں ، یہ نعرہ بلا شبدلائق ترک ہے اورشرک ہے۔
'' یا محکہ' اور'' یارسول اللہ'' کے الفاظ لکھنا بھی غلط ہے، اس مسئلے پر میری کتاب' اختلاف اُمت' میں تفصیل ہے لکھا گیا ہے۔
اے ملاحظ فرمالیں۔

### موت کی اطلاع دینا

سوال: چندا حادیث مبارکه آپ کی خدمت میں ارسال ہیں ، جو که درج ذیل ہیں ،ان کامفہوم لکھ کرمشکور فریائے:

(١) قال العلامة الحموى رحمه الله: قوله, وفرشه وايقاده أى وقت الصلاة يقدر ما يدفع الظلمة ومن البدع المنكرة ما يفعل في كثير من البلدان من ايقاد القناديل الكثيرة في ليالي معروفة في السُّنة كَليلة نصف من شعبان . . الخ. (عمز عيون البصائر ج٠٢ ص:٣٣٥) القول في أحكام المساجد).

ا:... "غَنُ عَبُدِاللهُ عَنِ النَّسِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمُ وَالنَّعْى، فإنَّ النَّعْى مِنْ عَمَل الْجَاهِليَّة" (تريّي ج: اص: ١٩٢)\_

٢:... " عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِذَا مَتُ فَلَا تُوْذِنُوا بِي أَحَدًا فَإِنِّي اخَافَ أَنْ يَكُونَ نَعُيًا وَإِنِّي سَمِعُتُ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه وسَلَّمَ يَنْهِنَى عَنِ النَّعٰى۔ "(ترتری ج: اس:١٩٢ طَبِحَ الجَّامِ سَعِيدَ كَپِنْ كِرَاجِي)۔

جناب مولا ناصاحب! یہ تو احادیث مبارکہ بیں اور ہمارے علاقہ میں یہ رسم ورواج ہے کہ جب کوئی بھی ( چاہے امیر ہویا غریب ) مرجائے تو مسجد کے لاو ڈائٹیکر کے ذریعے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ فلال بن فلال فوت ہوا ہے، نماز جنازہ ۳ ہے ہوگا، یا جنازہ نکل گیا ہے، جنازہ گاہ کو جاؤ، تو کیا یہ اعلان جائز ہے یا حادیث کے خلاف ہے؟ اگر خلاف و تا جائز ہوتو ان شاء اللہ یہ اعلانات وغیرہ آئندہ نہیں کریں گے۔ مدلل جواب سے نوازیں۔ نیزیہ بھی سنتے ہیں کہ مجد کے اندراذان دینا کروہ ہے؟

جواب: عام ابل علم کے نز دیکہ موت کی اطلاع کر ناجا ئز بلکہ سنت ہے ،ان احادیث میں اس "فیعی" کی ممانعت ہے جس کا ابل جا ہلیت میں دستورتھا کے میت کے مفاخر بیان کر کے اس کی موت کا اعلان کیا کرتے تھے۔

## اعلانِ وفات كيب سنت ہے؟

سوال:...آپ کافتوی پڑھ کرتسلی نہیں ہوئی۔ آج کل ہمارے محلے میں بیمسکد بہت ہی ذیر بحث ہے، اس لئے اس کا فو نو اسٹیٹ کر کے آپ کو دو بارہ بھیج رہا ہوں ، تا کہ نفصیل ہے دلیل ہے جواب دے کرمشکور فرما ئیں ۔موت کی اطلاع کرنا سنت لکھا ہے تو مہر بانی کر کے اس کی دلیل ضرور لکھئے گا۔

ا:...زمانهٔ جاملیت میں جودستورتھ اعلان کا اتو وہ کن الفاظ سے اعلان کرتے تھے؟

۲: مسجد کے اندراذ ان دینا کیسا ہے؟ اس کا جواب شاید بھول گیا۔مہر پانی کر کے اس کا جواب جلدی دینا، تا کہ اُ بھون وُ ور ہو۔ بہت بہت شکر ہیں۔

چواب: موت اورميت كى اطلاع و يتاجائز بلكست به السلط على ورن فيل نصوص الماحظهون:

ا: ... "في الحديث أنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ اَلنَّجَاشِي، اخوجه الجماعة."

(بحارى ج ا ص: ١٧٤، نسانى ص: ١٣٦، طبع دار السلام رياض)

ترجم: ... "صيث على بكر تخضرت على القدالي وكم في شاه نجائى كى موت كا اطلان قرايا تقال "

ترجم: ... "وفي فتح المارى (٣٠٤): قال ابن المعربي، يؤخذ من مجموع الأحاديث فلات حالات الأولى اعلام الأهل والأصحاب واهل الصلاح فهذا سنة، الثانية: دعوة الحفل للمفاخرة فهذه تكره، الثالثة: الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذالك فهذا يحرم، وقد نقله الشيخ في الأوجز (١٠٣٣) عن الفتح."

ترجمہ:... فتح الباری میں ہے کہ ابن عربی کے موت کی اطلاع دینے کی تین حالتیں ہیں:
اقرل: اہل وعیال ، احباب واصحاب اور اہلِ صلاح کو اطلاع کرنا بیتو سنت ہے۔ دوم: فنحر ومب حات کے لئے مجمع کثیر کو جمع کرنے کے اطلاع کرنا اور بین کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بین کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بیان کرنے کے لئے اطلاع کرنا اور بیان کرنے ہے گئے اطلاع کرنا اور بیان کرنے ہے گئے اطلاع کرنا اور بیان کرنے ہے۔''

""..." وفي العلائية: ولا بأس بنقله قبل دفنه وبالإعلام بموته ...إلخ. وفي الشامية: قوله وبالإعلام بموته: اى اعلام بعضهم بعضًا، ليقضوا حقه. هداية: وكره بعضهم ان ينادئ عليه في الأزقة والأسواق، لأنه يشبه نعى الجاهلية، والأصح انه لا يكره اذا لم يكن معه تنويه بذكره وتفخيم... فإن نعى الجاهلية ماكان فيه قصد الدوران مع الضجيج والنياحة وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية... شرح المنية (شامى ٢-٢٣٩) وكذا في المخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية... شرح المنية (شامى ٢-٢٣٩))."

ترجمہ:... اور علائے میں ہے کہ میت کو فن کرنے سے پہلے ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل کرنے اور موت کے اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں... الخے۔ اور ق وئی شامی میں ہے: '' اور اس کی موت کی اطلاع دینا یعنی ایک دوسرے کواس لئے اطلاع دینا تا کہ اس کا حق ادا کر حکیں ، (جائز ہے ) اور بعض حضرات نے بازار وں اور گلیوں میں کسی کی موت کے اعلان کو کروہ کہا ہے، کیونکہ بیز مانہ جا ہلیت کی موت کی اطلاع دینے ہے مشاہہ ہے۔ صحیح بیہ کہ یہ کروہ نہیں ہے، جب کہ اس اعلان کے ساتھ زمانہ جا ہلیت کا سانو حہ اور مرد کے بردائی کا تذکرہ نہوں ۔.. ہیں کہ یہ شک جا ہلیت کی موت کی اطلاع وہ ہے کہ جس میں دل کی تکی اور جین کا تذکرہ ہو، اور بہی مقصود ہے آئخضرت ملی القد علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ: وہ ہم میں ہے جس نے منہ کو بیٹا اور گر بیان پھاڑے اور جا ہلیت کے صلی القد علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ: وہ ہم میں ہے جس نے منہ کو بیٹا اور گر بیان پھاڑے اور جا ہلیت کے دیے ۔''

۳:..مبحد میں اذان کہنا کروو نتزیمی ہے، البتہ جعد کی ؤوسری اذان کامعمول منبر کے سامنے چلاآ تاہے۔ <sup>(۳)</sup>

قبر پراُ ذان وینا

سوال:... جناب میرامئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے آتے ہی ہمیں

<sup>(</sup>۱) وينبغى أن يوذن على المأذنة أو خارج المسجدولا يؤذن في المسجد كذا في فتاوى قاصيحان. (عالمكيرى ج. ١ ص:٥٥) الفصل الثاني في كلمات الأذان والإقامة وكيفيتهما).

 <sup>(</sup>۲) وإذا جملس على المنبر أذن بين يديه فأقيم بعد تمام الخطبة بذلك جرى التوارث، كدا في البحر الرائق. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٩، الباب السادس عشر في صلاة الجمعة).

ا یک نگ اُلجھن میں ڈال دیا ہے، وہ یہ کہوہ میت کود فنانے کے بعد تلقین کے بعد باوازِ بلنداذ ان دیتے ہیں۔

جواب:..علامہ شامی نے حاشیہ درمختار میں دوجگہ اور حاشیہ بحر (ج: اس ۲۹۹) میں اس کا بدعت ہونانقل کیا ہے۔ سوال:... ہمارے ہاں میت کے ہاتھ ناف پر رکھ دیتے ہیں، پیطریقۂ کس صدتک دُرست ہے؟ ہماری رہنما کی فرما کیں، ہم بڑی اُلجھن میں ہیں۔

جواب:...میت کے دونوں ہاتھ اس کے پہلوؤں میں رکھے جائیں، سینے پریاناف پڑییں۔ <sup>(۳)</sup>

# بزرگوں کے مزار پرعرس کرنا، چا دریں چڑھاناان ہے نتیں مانگنا

سوال:...ئی جگہ پر پچھ بزرگوں کے مزار بنائے جاتے ہیں ( آج کل تو بعض نظی بھی بن رہے ہیں )اوران پر ہرسال عرس ہوتے ہیں، چا دریں چڑھائی جاتی ہیں،ان سے نتیں ما نگی جاتی ہیں، بیکہاں تک سیجے ہے؟

جواب: ... یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، 'بزرگوں کے عرسوں کے رواج کی بنیاد غالبًا یہ ہوگی کہ کسی شخ کی وفات کے بعد ان کے مریدین ایک جگہ جمع ہو جایا کریں اور پچھ وعظ ونصیحت ہو جایا کرے ۔لیکن رفتہ رفتہ یہ مقصد تو غائب ہوگیا اور بزرگوں کے جانشین با قاعدہ استخوان فروشی کا کاروبار کرنے گئے اور''عرس شریف'' کے نام سے بزرگوں کی قبروں پرسینکٹروں بدعات و محرّ ہت اور خرافات کا ایک سیلاب اُٹم آیا اور جب قبرفروشی کا کاروبار چمکیا دیکھا تو لوگوں نے'' جعلی قبریں'' بنانا شروع کردیں ، انا للہ وانا ایہ راجعون!

# بزرگوں کے مزارات پر جا کرمرا قبہ کر کے ولایت سیکھنا

سوال:..بعض حضرات بزرگوں کے مزارات پر جا کر مراقبے کی حالت میں کشف کرتے ہیں اور ولایت سکھتے ہیں ، کیا ہیہ جا تزہے؟

جواب: . جوحضرات رُوحانیت کے اتنے بلندم ہے پر فائز ہوں ، وہ فوت شدہ بزرگوں کی رُوحانیت سے استفادہ کر سکتے

<sup>(</sup>۱) (تنبيه) في الاقتصار على ما دكر من الوارد وإشارة إلى أنه لا يسن الأذان عند إدخال الميت في قبره كما هو المعتاد الآن، وقد صرح ابن حجر في فتاويه بأنه بدعة ... إلخ (فتاوى شامى، باب صلاة الجنائز ح: ۲ ص ٢٣٥٠، وأيضًا فتاوى شامى ج: ١ ص ٣٨٥).

 <sup>(</sup>٢) ورأيت في كتب الشافعية أنه قد يسن الأذان لغير الصلاة كما ...... قيل وعند إدخال الميت القبر قياسًا على أوّل خروجه للدنيا لكن رده ابن ححر في شر العباب. (منحة الخالق على البحر الرائق ج: ١ ص. ٢١٩).

 <sup>(</sup>٣) ويبلين مفاصله ويرد ذراعيه إلى عضديه ثم يمدّهما ويرد أصابع يديه إلى كفيه ثم يمدّها ويرد فخذيه إلى بطه وساقيه إلى فخذيه ثم يمدّها كذا في الجوهرة النيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٤١ ، الفصل الأوّل في المتضر).

 <sup>(</sup>٣) كره بعص الفقهاء وضع الستور والعمائم والثياب على قبور الصالحين والأولياء. قال في فتاوى الحجة وتكره السنور
 على القبور. (شامى ج: ٢ ص:٣١٣، تتمة، فصل في اللبس).

ہوں گے۔ گرعام لوگوں کے لئے بیجائز نہیں،ان میں فسادِ عقیدہ کااندیشہ ہے۔

## قبر پر پھول ڈالناخلاف سنت ہے

سوال:...ا ہے عزیز وں کی قبر پر پانی ڈالنا، پھول ڈالنا، آٹا ڈالنااورا گریتی جلانا صحیح ہے یانہیں؟ جواب:... دفن کے بعد پانی حیمٹرک ویٹا جائز ہے، پھول ڈالنا خلاف سنت ہے، آٹا ڈالنامہمل بات ہے اور اگر بتی جله نا دیک

# قبروں پر پھول ڈالنے کے بارے میں شاہ تراب الحق کا مؤقف

گزشتہ جمعہ ۱۲ روتمبر ۱۹۸۰ءروز نامہ جنگ ہیں سوالات وجوابات کے کالم میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب محد بوسف لدھیانوی صاحب نے قبروں پر پھول ڈالنے کوخلاف سنت قرار دیا ہے۔ بحثیت ایک ٹی ندہبی خیالات رکھنے کے پیش نظر ہمارا فرض ہے کہ ہم بھی مسئلے کی نشا ندہی کریں۔واضح ہو کہ قبر پر پھول ڈالناقطعی خلاف سنت نہیں ہے۔جبیبا کہ حدیث رسول مقبول صلی التدعليه وسلم سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ،صحابہ کرام رضی الله عنہم کے ساتھ دوقبروں کے یاس ہے گز رے اور فرمایا کہ:ان دونوں قبروں برعذاب ہور ہاہے،تو پھرآ پ صلی القدعليه وسلم نے ايک ترشاخ لی اوراس کو چير کر دونوں قبروں پرايک ايک گاڑ دی۔محابہ کرام رضی النَّدعنہم کے یو چھنے پرآ پ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: جب تک بیتر رہیں گی ،ان پرعذاب میں کمی رہے گی۔ (مفکلوة شريف باب آداب الخلاء فصل اوّل) اس حديث كي شرح كرتے ہوئے شاه عبدالحق محدث د بلوى رحمة القدعليه في افعة اللمعات شرح مفکلوۃ میں فرمایا کہ: اس حدیث ہے ایک جماعت نے وکیل پکڑی ہے کہ قبروں پر سبزی، پھول اورخوشبوڈ النے کا جواز ہے۔ مُنَّا علی قاری نے مرقات میں ای حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ مزاروں پرتر پھول ڈ الناسنت ہے۔ نیز عدامہ عبدالغی نا بنسیؒ نے بھی'' کشف النور'' میں اس کی تصریح فر مائی۔طحطا وی علی مراتی الفلاح میں صفحہ: ۳۲ سمیں ہے کہ: ہمارے بعض متأخرین اصحاب نے اس حدیث کی رُوسے فتوی ویا کہ خوشبواور پھول قبر پر چڑ حانے کی جوعاوت ہے، وہ سنت ہے۔ فقد حنفیہ کی مشہور ومعروف كتاب فناوي عالمكيرى كتاب الكراميت جلد پنجم، باب زيارت القهور من قبرول پر پھول ڈالنے کواچھافعل لکھا ہے۔ نيز علامه شامی نے

 <sup>(</sup>١) وأما الإستفادة من روحانية المشائخ الأجلة ووصول الفيوض الباطنية من صدورهم أو قبورهم فيصح على الطريقة المعروفة في أهلها وخواصها لا بما هو شاتع في العوام. (المهند على المفند ملحقة به فتاوي خليلية ج ١ ص١٨٠٣ السؤال الحادي عشر، طبع مكتبة الشيخ كراچي). تقيل كے لئے الائلہ و: التكشف على مهمات التصوُّف ص: ١١٣ طبع کتب خانه مظهری).

 <sup>(</sup>٢) قوله ولا بأس برش المماء عليه بل أن يندب، لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر سعد كما رواه ابن ماجة، وبقبر ولده ابراهیم کما رواه ابوداؤد فی مراسیله، وأمر به فی قبر عثمان بن مظعون کما رواه البزار. (شامی ح ۲۰ ص ۲۳۷). واعلم أن المنبذر المذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وبحوها الى ضرائح الأولياء الكرام تقربًا اليهم فهو بالإجماع باطل وحرام . . . الخ. (درمختار ج: ٢ ص١٣٩٠، قبيل باب الإعتكاف).

بھی شمی میں جونقد حنفیہ کی معروف کتاب ہے، جدا قال بحث زیارت القبور میں اسے مستحب کہا ہے۔ لبذا ثابت ہوا کہ قبروں پر پھول ذالنے کوخلاف سنت کہنا سخت جہالت اور علم دین کی ستب احادیث و کتب فقہ سے نابلد ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے خیال میں روز نامہ
'' جنگ'' کواس شم کی دِل آزاری والی بحث سے بچنا چاہئے اور جواب دینے والوں کو بھی تنبیہ کردینا چاہئے۔ شاہ تراب الحق قادری

# مسئلے کی شخفیق یعنی قبروں پر پھول ڈ النابدعت ہے

سوال:...روزنامہ'' جنگ''۱۲ روتمبر کی اشاعت میں آپ نے جوا یک سوال کے جواب میں لکھا تھا کہ:'' قبروں پر پھول پڑھا نا خلاف سنت ہے''۱۹ روتمبر کی اشاعت میں ایک صاحب شاہ تراب الحق قادر کی نے آپ کو جابل اور کتاب وسنت ہے ہبرہ قرار دیتے ہوئے اس کوسنت لکھا ہے، جس سے کافی لوگ تذبذب میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ براہ کرم بیضجان دُور کیا ج ئے۔

جواب: ...اسمسككى تحقيق ك كئ چندا موركا پيش نظرر كھناضرورى ب:

ا: .'' سنت' آنخضرت ملی القد مدیدوسکم کے معمول کو گہتے ہیں۔ خلفائے راشدین اور صحابہ وتا بعین کے مل کو بھی سنت کے ذیل میں شہر کیا جا تا ہے۔ جو ممل خیر القرون کے بعد ایجاد ہوا ہووہ سنت نہیں کہلاتا۔ قبروں پرپھول ڈالنااگر ہمارے وین میں سنت ہوتا تو آنخضرت صلی القد علیہ وسلم اور سی ہے وتا بعین اس پڑھل بیرا ہوتے ،لیکن پورے ذخیر وَ حدیث میں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے باکسی خلیفہ راشد ، سی صحابی یا تابعی نے قبروں پرپھول چڑھائے ہوں ، اس سے بیز آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ خلفائے راشدین کی ، نہ صحابہ کی ، نہ تابعین گی۔

۲: بہارے وین ہیں قر آن وصدیث اور اجماع أمت کے بعد أنمہ جہتدین کا اجتباد بھی شرعی جمت ہے۔ پس جس عمل کو کسی امام جہتد نے جائزیا سخسن قرار دیا ہو، وہ بھی سنت ہی ہے ٹابت شدہ چیز بھی جائے گی۔ قبروں پر پھول چڑھانے کو کسی امام جہتد نے بھی مستحب قرار نہیں دیا۔ فقد خفی کی تدوین ہمارے امام اعظم اور ان کے عالی مرتبت شاگر دوں کے زمانے سے شروع ہوئی، اور ہمارے انگر فقنباء نے تمام سنن وآ داب کو ایک ایک کر کے مدوّن فرمایا ،گر ہمارے پورے فقتی و خیرے میں کسی امام کا یہ قول و کر نہیں کہا گیا گیا گہ قبروں پر پھول چڑھانا بھی سنت ہے یا مستحب ہے، اور نہ کسی امام وفقیہ سے می منقول ہے کہ انہوں نے کسی قبر پر پھول چڑھائے ہوں۔

m:...جیسا کہ علامہ شامی نے کھیا ہے، تین صدیوں کے بعد ہے متأخرین کا دور شروع ہوتا ہے، بید حفرات خود مجتہد

 <sup>(</sup>١) السُّنَة لغة العادة، وشريعة مشترك بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وبين ما وطب الببي صلى الله عليه وسلم عليه بالا وحوب والتعريفات للجرجاني ص٠٩٠١، طبع المكتبة الحمادية، أصول الفقه الإسلامي ج: ١ ص: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) السُنَّة معناها في اللغة الطريقة والعادة واعلم ان لفظ السُنَّة عند الإطلاق مثل قول الراوى السُنَّة كدا لا بهيد الإختصاص بسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يحتمل سُنَّته وسُنَّة الصحابة ولا يتعين احدهما إلّا بدليل عدنا لأن تقليد الصحابي لما كان واجبًا كانت طريقته متعة كطريقة الرسول عليه السلام. (تيسير الوصول إلى علم الأصول ص ١٣٥، ١٣٨).

نہیں تھے، بلکداً ئمہ مجتہدین کے مقلد تھے،ان کے استحسان سے کی فعل کا سنت یا مستحب ہونا ٹابت نہیں ہوتا۔ چنانچہ ا،م ربانی مجدد الف ثانی کمتوباتِ شریفہ میں فقاوی غیاثیہ سے نقل کرتے ہیں کہ:

ا مام شہید کے اس استان کا فتو کی دیا ہوتا ، تب بھی ہم اس فعل کو' سنت' نہیں کہ سکتے تھے۔ لیکن ہمارے متا خرین مشائخ میں ہے بھی کسی نے بھی قبروں پر پھول چڑھانے کے
جوازیا استحسان کا فتو کی نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مُلَّا علی قاری اور علامہ شائی نے متا خرین شافعیہ کا فتو کی تو نقل کیا ہے (جیسا کہ آ کے
معلوم ہوگا) مگر انہیں کسی حنی فورید کا متا خرین میں ہے کوئی بھی قول نہیں ال سکا۔ اب انصاف کیا جا سکتا ہے کہ جو ممل نہ تو صاحب
شریعت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثابت ہو، نہ صحابہ و تا بعین ہے ، نہ ہمارے آ کہ جو تہدین ہے ، نہ ہمارے متنقد مین و متا خرین ہے ، کیا اس

ہم:...شاہ صاحب نے مشکوۃ آواب الخلاء سے جوحدیث نقل کی ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے دوقبروں پرشاخیں گاڑی تھیں ،اس سے عام قبروں پر پھول چڑھانے کا جواز ٹابت نہیں ہوتا۔ کیونکہ حدیث میں صراحت ہے کہ بیشاخیس آنخضرت صلی

 <sup>(</sup>١) قبال الناهبي البحد الفاصل بين العلماء المتقدمين والمتأخرين رأس القرن الثالث وهو الثالث مأة، فالمتقدمون من قبله والمتأخرون من بعده. (شفاء العليل، ملحق رسائل ابن عابدين ج: ١ ص ١١١، طبع سهيل اكيلمي).

<sup>(</sup>٢) كما ذكر في الفتاوى الفياثية قال الشيخ الإمام الشهيد رحمه الله سبحانه لا ناحذ باستحسان مشائخ بلخ وانما ناخذ بقول أصحابنا المتقدمين رحمهم الله سبحانه، لأن التعامل في بلدة لا يدل على الحوار، وانما يدل على الحوار ما يكون على الإستمرار من الصدر الأوّل ليكون ذلك دليلًا على تقرير النبي عليه وعلى آله الصلوة والسلام اياهم على ذلك فيكون شرعًا عنه عليه وعلى آله الصلوة والسلام، واما إذا لم يكن كذلك لا يكون فعلهم حجة إلّا إذا كان ذلك من الناس كافة في البلدان كنها ليكون إجماعًا، والإجماع حجة ألا تراى انهم لو تعاملوا على بيع الخمر وعلى الربوا لا يُفتى بالحل. (مكتوبات إمام رباني ص: ١٣٨)، مكتوب: ٥٥، دفتر دوم، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) صريت كا فاظيرين عن ابن عباس قال. صر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، فقال انهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة، ثم أخد حريدة رطبة فشقها بصفين ثم غرز في كل قبر واحدة، قالوا. يا رسول الله الم صنعت هذا فقال. لعله ان يخفف عهما ما لم ييبسا. (مشكوة ج. اص: ٣٢)، باب آداب المخلاء).

القدعديه وسلم نے كافرول يا گنا ہگارمسلمانوں كى اليكى قبروں يرگاڑى تھيں جو خدا تعالىٰ كے قبر و عذاب كا موروتھيں۔ عام قبروں ير ش خیس گاڑ نا آنخضرت صلی الله علیه وسلم اور صحابه کرام کامعمول نہیں تھا۔ پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے جومعامله شاذ و نا در فساق ک مقہور ومعذّب قبروں کے ساتھ فر مایا ، و بی سلوک اولیاءاللّٰہ کی قبو رِطیبہ کے ساتھ روا رکھنا ، ان اکا بر کی سخت اہانت ہے اور پھراس کو '' سنت'' کہناستم بالائے ستم ہے۔سنت تو جب ہوتی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ گاروں کی قبروں کے بجائے ( جن کا معذّب ہونا آپ صلی اللہ عدیہ وسلم کو وحی ُ قطعی ہے معلوم ہو گیا تھا ﴾ اپنے جہتے چچا سیّد الشہداء حضرت حمز ہ رضی اللہ عنہ یا اپنے یا ڈیلے ا ورمحبوب بھا کی حضرت عنال بن مظعون رضی القدعند پاکسی اور مقدی محاتی کی قبر ہے بیسلوک فریا یا ہوتا۔

۵:... پھر آتخضرت صلی القد علیہ وسلم کو تو ان قبروں کا معذب ہونا وی فطعی ہے معلوم ہو گیا تھا، اور جبیہا کہ بچیج مسلم (ج:۲ ص:۱۸ ۲) میں حضرت جابر رضی الله عند کی حدیث میں تضریح ہے، آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کے لئے شفاعت فر مائی تھی اور قبولیت شفاعت کی مدت کے لئے بطور علامت شاخیس نصب فر مائی تھیں۔ اس لئے اوّل توبیہ واقعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہےاوراس کا شار مجزات نبوی میں کیا جاتا ہے۔ 'بالفرض کو کی مخص اس کوآپ ملی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور مجزوت میں نہ کرے ، تب بھی اس حدیث سے زیادہ سے زیادہ بیٹا بت ہوسکتا ہے کہ جس مخص کوکسی قطعی ذریعے سے کسی قبر کا معذّب ومقہور ہون معلوم ہوجائے اور وہ شفاعت کی اہلیت بھی رکھتا ہو، وہ ابطور علامت قبر پرشاخیس نصب کرسکتا ہے، کیکن اس حدیث سے عام قبرول پرشاخیس گاڑنے اور پھول چڑھانے کا سنت نبوی ہوناکسی طرح ثابت نہیں ہوتا ،اور نہاس مضمون کا اس حدیث ہے کوئی دُ ور کا تعلق ہے۔ حافظ بدرالدين يني عدة القارى شرح بخارى من لكسة بين:

'' اسی طرح جونعل که اکثر لوگ کرتے ہیں بیعنی بھول اورسبز ہ وغیر ہ رطوبت والی چیزیں قبروں پر ڈ النا، بیکوئی چیز نبیس (نیس بیشنی)، سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گاڑ ناہے۔''<sup>(۳)</sup>

٧:..شاه صاحب نے حضرت شاہ عبدالحق محدث والو گ کی اشعۃ اللمعات کے حوالے سے لکھا ہے کہ: '' ایک جماعت نے اس حدیث ہے دلیل پکڑی ہے کہ قبروں پر سبزی اور پھول اور خوشبوڈ النے کا جواز ہے۔''

كاش! جناب شاہ صاحب يہ بھى كھے ديتے كەحصرت شيخ محدث دہلوئ نے اس قول كُفْل كرے آ گے اس كو إمام خطا في ك قول سے زو بھی کیا ہے، حضرت مین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

<sup>(</sup>١) قبال بنا حبابرا هل رأيت بمقامي؟ قلت· بعم يا رسول الله! قال: فانطلِقُ إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما عصنًا فـقــلـتُ عُــد فـعلتُ يا رسول الله ا فَعَهُ ذاك، قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحبتُ فأقبل بهما حتى إذا قمت . . بشفاعتي ال يرقه داك عبهما ما داء العصبال رطبيل . إلخ. (صحيح مسلم ج٣٠ ص١٨٠)، باب حديث جابر الطويل). (٣) وفي هذا التحديث معجرات ظاهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. (شرح النووي على مسلم ج. ٣) ص ۸ ۱ ۳)۔

 <sup>(</sup>٣) وكذلك ما يفعله أكثر الناس من وضع ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول ونحوهما على القنور ليس بشيء وإنما السُّنة العرر. (عمدة القارى شوح بخارى ج:٣ ص: ١٢١ طبع دار الفكر، بيروت).

"إمام خطائي في ، جوائم مرتم اور قدوة شراح حديث من سے جين، اس قول کورة کيا ہے اور اس حديث من سے جين، اس قول کورة کيا ہے اور اس حديث سے تمسک کرتے ہوئے قبرول پر بہزہ اور پھول ڈالنے سے انکار کيا ہے، اور فرمايا که بيہ بات کوئی اصل نہيں رکھتی ، اور صديا قل من بين تھی۔ "(افعة اللمعات ع: اص ٢١٥ طبع رشيد ياوئد)

پس بینی رحمہ اللہ نے چند مجبول الاسم لوگوں ہے جو جواز نقل کیا ہے،اس کوتو نقل کر دیتااور'' اَئمَہ اللِ علم وقد وہُ شراح حدیث'' کے حوالے ہے'' این بخن اصلے ندار د درصد رِاوّل نبود'' کہہ کر جواس کے بدعت ہونے کی تصریح کی ہے،اس سے چیٹم پوٹی کرلینا، اہلِ علم کی شان ہے نہایت بعید ہے…!

اور پھر حضرت شیخ محدث وہلوگ نے "لسمعات المتنقیح" میں حنفیہ کے امام حافظ فضل التدتور پھتی " ہے ای قول کے بارے میں جو یہ تقل فر مایا ہے:

"قول لَا طائل تحته، و لَا عبرة به عند أهل العلم."

ترجمه:..." بيا يك بِمغزوبِ مقصد قول بِ، اورا الرعلم كنزو يك اس كا كوئى اعتبارتيس."

المداجه التربيم تظ في العترقة انهم معلم مساحا كعن مرد ومدى المن قدر وربحوا العنوا المنابع

کاش!شاہ صاحب اس پربھی نظر فر مالیتے تو انہیں معلوم ہوجا تا کہ حمغرت محدث دہلویؒ قبروں پر پھول چڑھانے کا جوازنہیں نقل کرتے ، بلکدا سے بےاصل بد مت اور بے مقصداور نا قابلِ اعتبار ہات قرار دیتے ہیں۔

2:... شاہ صاحب نے مُنَّا علی قاریؒ کی مرقات کے حوالے نے نقل کیا ہے کہ: " مزاروں پر پھول ڈالناسنت ہے " یہاں بھی شاہ صاحب نے شخ علی قاریؒ کی آگے بیجھے کی عبارت و کھنے کی زحت نہیں فر مائی ۔ مُلاَ علی قاریؒ نے مزاروں پر پھول چڑھانے کوسنت نہیں کہا، بلکہ اِمام خطا بی شاہ فی کی عبارت و کھنے کی زحت نہیں فر مائی ۔ " ہمار ۔ (شافعیہ کے ) بعض متاخرین اُصحاب نے اس کے سنت ہونے کا فتویٰ دیا ہے '' اِمام خطا بی اور اِمام نوویؒ کے مقابے میں اِن متاخرین شافعیہ کی ، جن کا حوالہ ابن چرشافیؒ نقش کر رہے میں ، جو قیمت ہو وہ اہل علم مے خفی نہیں ، تاہم میشافعی متاخرین کا قول ہے ، اُنکہ حنفیہ میں ہے کہ نے اس کے جواز کا فتوی نہیں دیا ، نہ متعقد مین علائے وین نے اور نہ مُلاً علی قاریؒ نے بی کسی حنی کا فتویٰ نقل کیا ہے ۔ متاخرین جنفیہ میں ہے اِمام حافظ فسل القد نور پشتی "کا قول اُور پر پھول و غیرو ڈالنا کوئی سنت نہیں ۔ ہے کہ قبروں پر پھول و غیرو ڈالنا کوئی سنت نہیں ۔

۸:... شاه صاحب نے ایک حوالہ طحطا وی کے حاشیہ مراتی الفلاح نے قبل کیا ہے۔علامہ طحطا وی نے جو پچھ لکھا ہے وہ "فسی

<sup>(</sup>۱) خطا لي كداز أئمَداثلِ علم وقد وهُ شراحٍ حديث ست اي قول را زَدّ كروه است وانداختن سبَره وكل را برقبور بهتمسك باي حديث انكارنموده و گفته كه اي شخن اصلی نداردودرصد را دّل نبوده به (اشعة الله عات ج:ا ص:۲۱۵، طبع رشيد به) \_

 <sup>(</sup>۲) شم رأيت ابن حجر صرح به وقال: قوله لا أصل له ممنوع بل هذا الحديث أصل أصيل له، ومن ثم أفتى بعض الأنمة من
 متأخرى أصحابنا بأن ما اعتيد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث. (مرقاة، باب اداب الحلاء ح ١ ص ٢٨٦).

شوح المشكاة "كهد كرمُلَّا على قارئ كے حوالے سے لكھا ہے ، اس لئے اس كوستقل حواله كبنا ہى غلط ہے ، البتة اس ميں يہ تقرف ضرور كرديا گيہ ہے كہ شرح مشكوة ميں ابن مجرِّ سے بعض متأخرين أصحاب شافعيه كاقول نقل كيا ہے ، جھے شاہ صاحب كے حوالے ميں "اسے بمارے بعض متأخرين حنفيه كی طرف منسوب كرديا گيا ، گويا شرح بمارے بعض متأخرين حنفيه كی طرف منسوب كرديا گيا ، گويا شرح مشكوة كے حوالے سے بچھ كا بچھ بناديا ہے ۔

9:...شاہ صاحب نے ایک حوالہ علامہ شام گی کی رڈ المحتار سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس کومتحب تکھا ہے۔ یہاں بھی شاہ صاحب نے نقل میں افسوس ناک تساہل پیندی سے کام لیا ہے۔

علامه شائ نے ایک مسئلے کے شمن میں حدیث جرید فقل کرے لکھاہے کہ:

'' اس مسئلے ہے اور اس حدیث ہے قبر پرشاخ رکھنے کا استحباب بطور اتباع کے اخذ کیا جاتا ہے اور شافعیہ اس پرقیاس کیا جاتا ہے آس وغیر وک شافعیں رکھنے کو، جس کی جمارے زمانے جس عادت ہوگئ ہے اور شافعیہ کی ایک جماعت نے اس کی تصری کھی کی ہے اور بیا والی ہے بینست بعض مالکیہ کے قول کے، کہ ان قبروں کے عذا ب کی تخفیف بہ برکت دست نبوی کے تھی یا آپ سلی القد علیہ وسلم کی وُ عاکی برکت ہے، ایس اس پر قیاس نبیس کیا جاسکتا ہے، ایس اس پر سے مذاب کی جس اس برکت ہے، ایس اس پر سے مذاب کی جاسکتا ہے، ایس اس پر سے مذاب کی جس کی ایس نبیس کیا جاسکتا ہے، ایس اس پر سے مذاب کی جس کے مذاب کی جاسکتا ہے، ایس میں مذاب کی جس کے مذاب کی جس کی ایس نبیس کیا جاسکتا ہے، ایس کی دور سے مذاب کی جس کی دور سے مذاب کی جس کی دور سے اس کی دور سے کر سے دور سے اس کی دور سے کر سے دور سے دور

علامہ شائی کی اس عبارت میں قبروں پر پھول ڈالنے کا استخباب کہیں ذکر نہیں کی گیا، بلکہ بطور ا تباع تھجور کی شاخ گاڑنے کا استخب بافذکیا گیا ہے، اور اس کی علت بھی وہی ذکر کی ہے، جو امام توریشتی گئے بتول ' لا طائل اور اہل علم کے نزویک غیر معتبر ہے' پس جبکہ ہمارے آئے اس علت کورَدَ کر بچے جی تواس پر قیاس کرنا بھی مردود ہوگا۔

علامہ شائی نے بھی بعض شافعیہ کے نتوے کا ذکر کیا ہے، جس معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے انکہ آخناف میں سے سی کا فتوئی علامہ شائی نے بھی بعض شافعیہ کے نتوے کا ذکر کیا ہے، جس معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے آئے آخناف میں سے سی کا فتوئی علامہ شائی کے بھی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے آئے۔ کو فتو کے کے خلاف ایک غیر معتبر اور بے اثر تعلل پر قیاس کرنا کس حد تک معتبر ہوگا۔

ایک حوالہ شاہ صاحب نے شیخ عبدالغنی نابلس کانقل کیا ہے۔ ان کارسالہ ' کشف النور' اس ناکارہ کے سامنے نہیں کہ اس کے سیاق وسیاق پرغور کیا جاتا ، گراتنی بات واضح ہے کہ علامہ شائ موں یا شیخ عبدالغنی نابلس ، یابار ہویں ، تیر ہویں صدی کے بزرگ ، یہ سب کے سیاق وسیاق پرغور کیا جاتا ، گراتنی بات واضح ہے کہ علامہ شائ ہوں یا گھٹے عبدالغنی نابلس یا کوئی اور سب کے سب ہوری طرح مقلد جیں ، اور مقدد کا کام اپنے امام متبوع کی تقلید کرنا ہے ، پس اگر علامہ شائ ، شیخ عبدالغنی نابلس یا کوئی اور برگ ہمارے انتخابی کی عرض کیا جاتا ہے ، کام میں ہے ، کوئی کی جاتا ہے ، کوئی کی تو سرآ کھوں پر ، ورنہ حضرت امام ربانی مجد والف ٹائی سے الفاظ جیں بری عرض کیا جاسکت ہے :

ا) وفي شرح المشكلوة وقد أفتى بعص الأثمة من متأخرى أصحابنا بأن ما اعتبد من وضع الريحان والجريد سنة لهذا الحديث. (حاشيه طحطاوي ص:٣٣٣ قبيل باب أحكام الشهيد، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) فتاوى شامى ح ٢ ص: ٢٣٥، بال ريارت القبور ويوخذ من ذلك ومن الحديث ندب وضع ذلك للاتباع، ويقاس عبيه ما اعتيد في زماننا من وضع أغصال الآس ونحوه وصرح بذلك أيضًا جماعة من الشافعية، وهذا أولى مما قاله بعص المالكية من أن التخفيف عن القبرين انما حصل ببركة يده الشريفة صلى الله عليه وسلم أو دعائه لهما فلا يقاس عليه غيره.

" اینجا قول إمام الی صنیفه و إمام ابو یوسف و إمام محمد معتبر است ، نیمل الی بکرشیلی والی حسن نوری یا ۲۲۲۰) (دفتر قل کمتوب:۲۲۱۱) ترجمه نیست اور امام محمد کا قول معتبر ہے، ند که ابو بکرشیلی اور ابوالحسن نوری کا ممل یا گئیس کا مرابوالحسن نوری کا ممل یا گئیس کا مرابوالحسن نوری کا ممل یا گئیس کا مستبر ہے ، ند که ابو بکرشیلی اور ابوالحسن نوری کا ممل یا گئیس کا مستبر ہے ، ند که ابو بکرشیلی اور ابوالحسن نوری کا ممل یا گئیس کے مستبر ہے ، ند کہ ابو بکرشیلی اور ابوالحسن نوری کا ممل یا گئیس کے مستبر ہے ، ند کہ ابو بکرشیلی اور ابوالحسن نوری کا ممل یا گئیس کے مستبر ہے ، ند کہ ابو بکرشیلی اور ابوالحسن نوری کا ممل یا گئیس کے مستبر ہے ، ند کہ ابو بکرشیلی اور ابوالحسن کو دری کا ممل یا گئیس کے مستبر ہے ، ند کہ ابو بکرشیلی کا مستبر ہے ، ند کہ ابو بکرشیلی کے ساتھ کی کے دوری کا مستبر ہے ، ند کہ ابو بکرشیلی کا مستبر ہے ، ند کہ ابو بکرشیلی کے دوری کا مستبر ہے ، ند کہ ابوری کا مستبر ہے ، ند کہ کا مستبر ہے ، ند کر کا مستبر ہے ، ند کہ کا مستبر ہے ، ند کا مستبر ہے ، ند کہ کا مستبر ہے ، ند کر کا مستبر ہے ، ند کر کا مستبر ہے ، ند کا مستبر ہے ، ند کر کا

ا: جناب شاہ صاحب نے اس نا کارہ کی جانب جواً لفاظ منسوب فرمائے میں ، بینا کارہ ان سے بدمزہ نبیس ، بقول عارف:
 برم تحقی و خرسندم عفاک اللّٰہ نکو تفتی
 جواب تلخ می زیبد لب لعل شکر خارا

غالبًا سنت نبوی کے عشق کی میر بہت ہلکی سزا ہے جوشاہ صاحب نے اس نا کارہ کو دی ہے۔اس جرم عظیم کی سزا کم اتنی تو ہوتی کہ بینا کارہ بارگاہِ معلیٰ میں عرض کرسکتا:

#### بجرم عشق توام می کشند و غوغالیست تو نیز برسر بام آکه خوش تماشالیست

بہر حال اس نا کارہ کوتو اپنے جہل درجہل کا اقر ارواعتر اف ہے،اور'' بتر زائم کہ گوئی'' پر پوراوثو تی واعتود اس لئے بینا کارہ جنب شاہ صاحب کی قدر وشکر سے بدمزہ ہوتو کیوں ہو؟ لیکن ہادب ان سے بیعرض کرسکتا ہوں کہ اس نا کارہ نے تو بہت ہی محق طافہ ظ میں اس کو' خلاف سنت' کہا تھا (جس میں سنت نبوی سے ثابت نہ ہونے کے باوجود جواز یا استحسان کی تنجائش پھر بھی باتی رہ جاتی تھی )، اس پر تو جناب شاہ صاحب کی بارگاہ سے جہالت اور نابلد ہونے کا صلا اس نئے بدان کوعطا کیا گیا، لیکن امام خطابی '' امام نووی '' امام تو وی '' امام خطابی '' امام خطابی '' امام نووی '' امام تو رہٹتی '' امام بیشی ' جضول نے اس کو بے اصل مشکر ، الاطائل ، غیر معتر عندا بل انعلم اور لیس بشی نفر مایا ہے ، ان کے الفاظ تو اس نا کارہ کے الفاظ کی نسبت بہت ہی خت جیں ۔ سوال بیہ ہے کہ شاہ صاحب کی بارگاہ سے ان حضرات کو کس اِنجام سے نواز اجائے گا؟ اور پھر شاہ عبد الحق محدث و ہلوی جو ان بررگوں کو'' اُنمہ اہل علم وقد وہ شراح حدیث' کہ کرخراج شخسین چیش کررہے جیں اور ان کی تو ثیق و تا کید فرماتے جیں ، ان کو کس خطاب سے نواز اجائے گا؟ کیا خیال ہے ان حصرات کو'' علم دین کی کتب احادیث وفقہ' کی پھرخرتھی ، یا یہ بھی شراح جو جی الت جی معتر اس کو کرنے تا میں میتلا' شخت جہالت جی معتر ان اس معتر ات کو' علم دین کی کتب احادیث وفقہ' کی پھرخرتھی ، یا یہ بھی شاہ صاحب کے بقول ' سخت جہالت جی معتر ان میں میتلا' شخت جہالت جی معتر ان کا میں میتلا' شخت جہالت جی معتر ان کو میں معتر ان کو کرنے کی کتب احادیث وفقہ' کی پھرخرتھی ، یا یہ بھی

اا: .. ای بحث کوختم کرتے ہوئے بی جا بتا ہے کہ جناب شاہ صاحب کی خدمت میں دو بزرگوں کی عبارت ہر ہی کروں ، جن ہے ان تمام خلا ف سنت اُ مور کا حال واضح ہو جائے گا، جن میں ہم مبتلا ہیں۔

پہلی عبارت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللّٰہ کی ہے، وہ'' شرح سفر السعادة''میں لکھتے ہیں:
'' بہت ہے اعمال وافعال اور طریقے جوسلف صالحین کے زمانے میں کروہ و ناپسندیدہ تھے، وہ آخری نرمنے میں مستحسن ہوگئے ہیں۔ اور اگر جہال عوام کوئی کام کرتے ہیں تو یقین رکھنا چاہئے کہ ہزرگوں کی اُرواحِ

طیبہال سے خوش نہیں ہوں گی ،اوران کے کمال ودیا نت اورنورانیت کی بارگا وان سے پاک اورمنز و ہے۔''(۱) (ص:۲۷۲)

اورحضرت إمام رباني مجد والف ثاني رحمه الله لكصة بين:

( دفتر دوم کمتوب:۵۳)

دُعاکرتاہوں کہ حق تعالیٰ شانہ ہم سب کو اتباع سنتہ نبوی کی تو فیق عطافر مائے۔ قبروں بریچھول ڈ النا بدعت ہے، '' مسکلہ کی تحقیق'''

(۱) بسااتلال دافعال داوضاع که درز مان سلف از کر دیات بوده ، درآخرز مان ازمستنبات کشته داگر جهال وعوام چیز بےکنندیقین که اروائی بزرگان از ال راضی نخوام بربود ، وساحت کمال ددیانت دنورانبیت ایشال منز داست از ال (شرح سنرالسعاد قامس ۲۷۲) به

<sup>(</sup>۲) تااز بدعت حسندررنگ بدعت سید احرّ ازتماید بوئے ازیں دولت بمشام جان اونرسد، وایں معنی امروز مصحر است کہ عالم دروریائے بدعت غرق گشتہ است وبظلمات بدعت آرام گرفتہ، کرامجال است کہ دم از رفع بدعت زند، وبه احیائے سنت لب کشاید، اکثر علاء ایں وقت رواج وہند ہائے بدعت اند، ومحوکند ہائے سنت، بدعتهائے کہن شدہ را تعامل خلق دانستہ بجواز بلکہ ہاستھان آل فتوی سے دہند ومردم راببد عمت ولالت مینمایند۔ ( مکتوبات امام ربانی، وفتر دوم، مکتوب: ۵۲ سے ۲:۲ مین ۱۳۸ سطیع ایج ایج سعید )۔

اتی بات مزید عرض کردینا مناسب ہے کہ جب ہم کی چیز کوسنت کہتے ہیں تواس کے علی بد ہیں کہ ہم اے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کرتے ہیں۔ کسی ایک چیز کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منسوب کرنا جا تزنہیں جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے منسوب کرنا جا تزنہیں جوآپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کی ہو، نہ تھا ہے وہ اس کی ترغیب دی ہو، نہ صحابہ و تا بعین نے ، جو اِ تباع سنت کے سب سے بردے عشق سے، اس پڑلی کیا ہو۔ ہمارے زیر بحث مسئلے میں شاہ صاحب بھی یہ شابت نہیں کر سکے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفی نیش قبروں پر پھول چڑھاتے سے بایہ کہ آپ سے کسی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُمت کواس کی ترغیب دی ہے، یا صحابہ و تا بعین نے اس پر عشل کیا ہو، یا اُمتہ جہتدین میں سے کسی نے قیاس واجتہا وہ بی سے اس کے اِسخسان کا فتو کی ویا ہو۔ یہ مسئلہ البت متاخرین کے ذیر بحث آیا ہو اور بعض متاخرین شافعیہ وحفیہ والکیہ نے شدو ہو اور بعض متاخرین شافعیہ وحفیہ والکیہ نے شدو کے اور اسے باور بعض متاخرین کی کوشش کی ہے، گر محققین شافعیہ وحفیہ والکیہ نے شدو کور فر ہاتے توا بی چیز کو جے اُمر محققین برعت فر مارے ہیں، '' سنت'' کہنے پر اصرار نہ کرتے ، کیونکہ ایک خودتر اشیدہ بات کوآنخضرت صلی میں معیہ والہ وہلم کی ذات مقد سہ کی طرف منسوب کر ناسطی بین '' سنت'' کہنے پر اصرار نہ کرتے ، کیونکہ ایک خودتر اشیدہ بات کوآنخضرت صلی التہ عیہ والہ وہلم کی ذات مقد سہ کی طرف منسوب کر ناسطی بین '' سنت'' کہنے پر اصرار نہ کرتے ، کیونکہ ایک خودتر اشیدہ بات کوآنخضرت صلی التہ عیہ والہ وہلم کی ذات مقد سہ کی طرف منسوب کر ناسطی میں جو سے۔

۲:... ہی رے شاہ صاحب نہ صرف یہ کہ اے سنت کہدکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ایک غط بات منسوب کر رہے جیں بلکہ اس سے بڑھ کر تعجب کی بات ہے کہ انہوں نے قبروں پر پھول چڑھانے کوعقائد میں شامل فر مالیا ہے، جبیب کہ ان اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے:

'' حقیقت حال بہ ہے کہ اخبارات ورسائل میں ایسے استفسارات ومسائل کے جواب دیئے جا کیں جس سے دُوسروں کے جذبات مجروح نہ ہوں اور ان کے معتقدات کوشیس نہ پہنچ۔''

ہے، وہ فرماتے ہیں:

''اس وقت تمہارا کیا صال ہوگا جب فتن برعت تم کو ڈھا تک لے گا؟ برنے ای میں بوڑھے ہوج کیں گے اور بچے ای میں جوان ہول گے، اوگ ای فتنے کوسنت بنالیں گے، اگر اے جھوڑ اجائے تو لوگ کہیں گے سنت جھوڑ دی گئی۔ (اور ایک روایت میں ہے کہ: اگر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہیں گے کہ سنت تبدیل کی جاری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ: اگر اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو لوگ کہیں گے، جہلا کی سنت تبدیل کی جاری ہے اور بی ہے کہ: یہ کہ ہوگا؟ فر مایا: جب تمہارے علماء جائے رہیں گے، جہلا کی کشت ہوجائے گی مرف خوال زید و ہول گے گرفتیہ کم۔ اُمراء بہت ہول گے، امانت دار کم۔ آخرت کے ممل سے دُنیا تلاش کی جائے گی اور غیر دین کے لئے فقد کا علم حاصل کیا جائے گا۔''(۱)

(مندواري ج: ص:۵۸، باب تغير الزمان، طبع نشر السنة ياكستان)

اس لئے شاہ صاحب اگر قبروں پر پھولوں کو معتقدات میں شامل کرتے ہیں تو بیرہ ی غلق پبندی ہے جو بدعت کی خاصیت ہے اور اس کی اصلاح پر شاہ صاحب کا ناراض ہونا وہی بات ہے جس کی نشاندہی حضرت عبدالقد بن مسعود رضی القد عنہ نے فرمائی ہے، حسبنا اللہ و نعم الو کیل!

سان۔۔۔مسئلے کی تحقیق کے آخر میں میں نے شاہ صاحب کوتوجہ دالا کی تھی کہ قبروں کے پھولوں کو'' خلاف سنت' کہنے کا جرم پہلی ہار مجھ سے جی سرز دنہیں ہوا، مجھ سے پہلے اکابرائمہ اسلام اس کے بارے میں مجھ سے زیادہ سخت الفاظ استعمال فر ماچکے ہیں ،اس لئے شاہ صدحب نے صرف مجھ ہی کو جابل ونا بلدنہیں کہا، بکدان اکابر کے حق میں بھی گستاخی کی ہے۔

حق پیندی کا تقاضا بیتھا کہ میرے اس توجہ دلانے پرشاہ صاحب اس گتاخی ہے تا ئب ہوجاتے اور بیمعذرت کر بیتے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ پہلے اکا بربھی اس بدعت کور ذکر بیکے ہیں۔ لیکن افسوس! کہ شاہ صاحب کو اس کی توفیق نہیں ہوئی، البتہ میں نے البتہ میں نے الفاظ میں فرمی اور کیک کی جوتشر سے بین القوسین کی تھی، اس کوغلط معنی پہنا کر جھے ہے سوال کرتے ہیں:

الف:...' جب آپ كنزديك پيولول كا دُالناجائز يامستحسن به ياس كے بونے كى تنجائش بوتو اسموضوع پرطوفان بريا كرنے كى كياضرورت تقى؟''

جنابِ من! استشری میں، میں پھولوں کے جوازیا استحسان کا فتوی نہیں وے رہا، بلکدا پنے پہلے الفاظ ' خلاف سنت' میں جو زی اور کچکتھی اس کی تشریح کرتے ہوئے آپ کو مجھا نامقصودتھا کہ آپ بھی اس کو عین ' سنت نبوی' نہیں بچھتے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اس کے جوازیا استحسان ہی کے قائل ہوں گے۔ بیعقیدہ تو آپ کا بھی نہیں ہوگا کہ خود آنخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم قبروں پر پھوں

(۱) عن عبدالله قال. قال. كيف أنتم إذا لبستكم فتمة يهرم فيها الكبير، ويربو فيها الصغير، إذا ترك منها شيء قيل تركت الشُبُّة (وفيه رواية متقدمة فإذا غيرت قالوا عبرت الشُبُّة) قال: ومتى ذاك قال إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. (مسد دارمي جنا ص.٥٨، باب تغير الزمان وما يحدث فيه، طبع نشر الشُنَّة ملتان، پاكستان).

چڑھایا کرتے تھے، اس لئے آپ میرے الفاظ' خلاف سنت' میں بیتا ویل کر سکتے تھے کہ گویڈل سنت سے فابت نہیں، گرہم اس کو مستحسن مجھ کر کرتے ہیں، میں سنت مجھ کرنہیں، گرافسوں کہ آپ نے میری مختاط تعبیر کی کوئی قدر نہ کی، بلکہ فورا اس کی تر دید کے آلئے کمر بستہ ہوگئے اور بجائے علمی دلائل کے تجبیل وحمیق کا طریقہ اپنایا۔ اب انصاف فرما ہے ! کہ طوفان کسنے ہرپا کیا، میں نے یا خود آنجناب نے ؟ اور جو کمل کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا بعین سے ثابت نہ ہو، اس کو خلاف سنت لکھنے کو جناب کا ہمسجودی چھوڑنے سے تعبیر کرنا بھی سوقیا نہ اور بازاری زبان ہے، جوائل علم کوزیب نہیں دیجی۔

ای شمن میں شاہ صاحب فرماتے ہیں:

ب: ... ' جیرت کی بات ہے کہ آپ اس اُمرکو خلاف سنت قر اردے رہے ہیں اور دُوسری طرف آپ کواس میں جائز بلکہ مستحب ہونے کی تنجائش نظر آتی ہے ، اُز راہ نوازش ایس کوئی مثال پیش فرما کیں جس میں کسی اَمرکو ہا وجود خلاف سنت ہونے کے مستحب قر اردیا گیا ہو۔''

گویاشاہ صاحب بیکہنا چاہتے ہیں کہ جو کام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ مستحب تو کیا جائز بھی نہیں۔اس لئے وہ مجھ سے اس کی مثال طلب فرماتے ہیں۔ جناب شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہزاروں چیزیں ایک ہیں جوخلا ف سنت ہونے کے باوجود جائز ہیں۔مثلاً: ترکی ٹو پی یا جناح کیپ سنت نہیں گر جائز ہے،اور نماز کی نیت زبان سے کرنا خلاف سنت ہے، گرفقہ و نے اس کوستحسن فرمایا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کوسنت کہنے گئے تو غلط ہوگا۔

سنت کے بعولوں کا کوئی ثبوت آنخضرت صلی اللہ علیہ وہ اللہ کا ان سے کوئی ہوں کے بھولوں کا کوئی ثبوت آنخضرت صلی الته علیہ وسلم اور صحابہ و تا ہے۔ شاہ صاحب قبروں سے کوئی جواب بن پڑا جو میں نے اکا برائم کہ استہ علیہ وسلم اور صحابہ و تا ہوئے ہوئی ہوں ہے۔ اکا برائم کہ سے اس کے بدعت ہونے پڑنقل کئے تھے، اس لئے شاہ صاحب نے اس ناکارہ کی '' کتاب نبی'' کی بحث شروع کردی۔ علامہ یمنگ کی ایک سطر کا جوئز جمہ میں نے نقل کیا تھا، شاہ صاحب اس کونقل کر کے لکھتے ہیں:

" راقم المحروف (شاہ صاحب) اہل علم کے سامنے اصل عربی عبارت پیش کر رہا ہے اور انصاف کا طالب ہے کہ لدھیا نوی صاحب نے اس عبارت کامفہوم سے پیش کیا ہے بلکہ ترجمہ بھی وُرست کیا ہے بہیں؟" شاہ صاحب اپنے قدر کین کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا انا ڈی آ دمی جوعر بی کی معمولی عبارت کامفہوم تک نہیں سمجھتا، بلکہ ایک سطری عبارت کا ترجمہ تک صحیح نہیں کرسکتا، اس نے بڑے اور کا برکی جوعبارتیں قبروں پر پھول ڈ النے کے خل ف سنت ہونے رِنقل کی ہیں، ان کا کیا اعتبارہے؟

راقم الحروف کوعلم کا دعویٰ ہے نہ کتاب بنبی کا معمولی طالب ہے، اور طالب علموں کی صف نعال میں جگہ ل جانے کو فخر وسعادت سجھتاہے:

<sup>(</sup>١) النية بالإجماع وهي الإرادة والتلفظ عبد الإرادة بها مستحب هو المحتار. (الدر المختار مع شرحه ج: ١ ص ١٥٣).

## گر چداز نیکال نیم کیکن به نیکال بسته ام در ریاض آفرنیش رشتهٔ گلدسته ام

گرشاہ صاحب نے اصل موضوع ہے ہٹ کر بلاوجہ'' کتاب بنبی'' کی بحث شروع کردی ہے، اس لیے چنداُ مور پیش میں ہیں:

ا وّل: . شاہ صاحب کو شکایت ہے کہ میں نے علامہ عینیؓ کی عبارت کا ندمفہوم سمجھا، ندتر جمد سیح کیا ہے۔ میں اپنا اور شاہ صاحب کا تر جمہ دونوں نقل کئے ویتا ہوں ، ناظرین دونوں کا موازنہ کر کے دیکے لیس کہ میر بے ترجمہ میں کیا سقم تھا۔ شاہ صاحب کا ترجمہ:

''اورای طرح (اس کا بھی انکار کیا ہے) جوا کٹر لوگ کرتے ہیں۔ لیعنی تر اشیاء مثلاً: پھول اور سبزیاں وغیرہ قبروں پرڈال دیتے ہیں۔ بیہ پچھ بیس اور بے شک سنت گاڑنا ہے۔'' راقم الحروف کا ترجمہ:

"ای طرح جوفعل که استر لوگ کرتے میں، لینی پھول اور سبز و وغیر و رطوبت والی چیزیں قبروں پر ڈالنا، پیکوئی چیز نبیس (لیس بھی) سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے۔"

اس امرے قطع نظر کدان دونوں ترجموں میں ہے کون ساسلیس ہے اور کس میں تنجلک ہے؟ کون سااصل عربی عبارت کے قریب ترہوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں سے بہی سمجھا جاتا ہے کہ شاخ کا گاڑ نا تو سنت ہے گر پھول اور سبز و وغیرہ ڈالنا کوئی سنت نہیں ،اس بیج مدان کے ترجے میں شاہ صاحب کو کیا سقم نظر آیا؟ جس کے لئے وہ اہل علم سے انسا ف طبی فرماتے ہیں۔

دوم:.. اس عبارت کے آخری جملے "و انسما الشنة الغوز" کا ترجہ موصوف نے بیفر مایا: "اور ب شک سنت گاڑنا ہے ' حالا نکہ عربی کے طالب علم جانے ہیں کہ "انما" کا لفظ حصر کے لئے ہے، جو بیک وقت ایک شے کی نفی اور دُوسری شے کے اثبت کا فاکدہ ویت ہے۔ ای حصر کے اظہار کے لئے راقم الحروف نے بیتر جمہ کیا ہے کہ: "سنت اگر ہے تو صرف شاخ کا گاڑنا ہے 'جس کا مطلب بیہ ہے کہ پھول اور سبزہ وغیرہ تر اشیاء ذالن کوئی سنت نہیں، صرف شاخ کا گاڑنا سنت ہے۔ لیکن شاہ صاحب" انما" کا ترجمہ " ہے شک" فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ و بجمہ ہ اور لطف بیرکہ اُلناراقم الحروف کوڈا نفتے ہیں کہ تونے ترجمہ غلط کیا ہے۔

سوم: بس عبارت کا بین نے ترجم نقل کیا تھا، شاہ صاحب نے اس کے اتبل و مابعد کی عبارت بھی نقل فر مادی۔ حالانکداس کو "قبروں پر پھول" کے زیر بحث مسئلے ہے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ان ہے افسوسنا ک تسام میں کہ انہوں نے "و گذلک ما یفعله اکثو النام " ہے لے کر آخر عبارت "بیس ، بلکہ طامہ اکتو النام " ہے لے کر آخر عبارت نہیں ، بلکہ طامہ سے کی عبارت بیس ، بلکہ طامہ سے کی عبارت ہوتا ہے۔ حدیث کے کسی طالب علم کے سی کی عبارت ہوتا ہے۔ امام خطائی کا حوالہ انہوں نے صرف "و ضع البابس المجوید" کے لئے دیا ہے۔ حدیث کے کسی طالب علم کے سامنے یہ عبارت رکھ دیجئے ، اس کا فیصلہ بھی ہوگا۔ کیونکہ اوّل تو ہر مصنف کا طرز نگارش متاز ہوتا ہے، امام خطائی جو چوتی صدی کے شخص سامنے یہ عبارت رکھ دیجئے ، اس کا فیصلہ بھی ہوگا۔ کیونکہ اوّل تو ہر مصنف کا طرز نگارش متاز ہوتا ہے، امام خطائی جو چوتی صدی کے شخص

بین، ان کا پیطر زِتحریزی نبیس، بلکه صاف طور پر بیعلامی بینی کا اندا نه نگارش ہے۔ علاوہ ازیں امام خطائی کی معالم السنن موجود ہے، جن جن حضرات نے امام خطائی کا حوالہ دیا ہے وہ'' معالم' بی ہے دیا ہے، شاہ صاحب تھوڑی کی زحمت اس کے دیکھنے کی فرمالیت تو آنہیں معلوم ہوج تا کہ امام خطائی نے کیا لکھا ہے اور حافظ بینی نے ان کا حوالہ کس حد تک دیا ہے؟ ان تمام امور نے طبح نظر کرتے ہوئے اگر ''و کہ ذالک ما یفعلہ آکٹو الناس … النے'' کی عبارت کو''انکو النحطابی '' کے تحت داخل کیا جائے (جیب کہ شاہ صاحب کو تُرق فہمی ہوئی ہے) تو عبارت قطعی ہے جوڑ بن جاتی ہے، شاہ صاحب ذرا مبتدا وخبر کی رعایت رکھ کر اس عبارت پر ایک بار پھرغور فرمالیں اور حدیث کے کی طالب علم ہے بھی اِستھوا ب فرمالیں۔

چہارم:... بیتوشاہ صاحب کے جائزہ کتاب قبمی کی بحث تھی ،اب ذراان کے''صحیح ترجمہ' پربھی غور فر مالیا جائے۔ حافظ عِنیؒ کی عبارت ہے:

"ومنها: انه قيل هل للجريد معنى يخصه في الغرز على القبر لتحفيف العذاب؟ الجواب: انه لا لمعنى يخصه، بل المقصود ان يكون ما فيه رطوبة من اى شجر كان، ولهذا انكر الخطابي ومن تبعه وضع الجريد اليابس."

(عمدة القارى ج: ٣ ص: ١٢١ طبع دار الفكر، بيروت)

شاه صاحب اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں:

" اس صدیث ہے متعلق مسائل میں سے بیجی ہے کہ بعض حضرات بیدر یا فت کرتے ہیں کہ تخفیف عذاب کے لئے قبر پرخصوصی طور پرشاخ ہی کا گاڑ ناہے؟

توجواب بیہ کہ شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ ہروہ چیز جس میں رطوبت ہو، مقصود ہے۔ خطافی اوران کے تبعین نے خشک شاخ کے قبر پرر کھنے کا انکار کیا ہے ....الخ ۔''

شاہ صاحب کا بیتر جمہ کس قدر پُر لطف ہے؟ اس کا اصل ذا لَقَدُ تَوْ عَرِ فِی دان ہی اُٹھا کیتے ہیں! تا ہم چندلطیفوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔

ب: ... بخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے معذّب قبروں پر'' جرید' نصب فر ما کی تھی ، اور'' جرید' شاخِ خر ما کوکہا جا تا ہے۔علامہ عینیؒ نے جو سوال اُٹھ یا وہ یہ تھا کہ کیا شاخِ تھجور میں کوئی الی خصوصیت ہے جو د فعِ عذاب کے لئے مفید ہے، جس کی وجہ ہے آپ صلی القد عليه وسلم نے اسے نصب فرمايا؟ يايہ مقصود ہرور خت كى شاخ ہے حاصل ہوسكنا تھا؟ ملامہ ينتی جواب ديتے ہيں كہ بنبيں! شائ تعجور كى كوئى خصوصيت نہيں، بكہ مقصود ہيہ ہے كہ تر شاخ ہو، خواہ كى درخت كى ہو۔ بيتو تھا علامہ ينتی كاسوال وجواب ہرے ہرے شاہ صاحب من اللہ على كوئى خصوصيت نہيں، بكہ مقصود ہيہ ہے كہ تر شاخ ہو، خواہ كى درخت كى ہو۔ بيتو تھا علامہ ينتی كاسوال وجواب ہرے شاہ صاحب موال وجواب كا ترجمہ يوں كرتے ہيں:

" بعض حضرات ميدريافت أرتے بيں كة تخفيف عذاب كے لئے قبر برخصوصى طور برشاخ بى كا

گازناہ؟

توجواب ہیہ کہ شاخ میں کوئی خصوصیت نہیں بلکہ ہروہ چیز جس میں رطوبت ہو ہتھ تصود ہے۔'' اگرش وصاحب نے مجمع البحاریالغت حدیث کی کسی اور کتاب میں'' جرید'' کا ترجمہ دیکھ لیا ہوتایاش وعبدالحق محدث و ہوی کی شرح مفتلو ہ سے اس حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فریالیا ہوتا تو ان کو ملامہ عینی کے سوال و جواب کے بیجھنے میں اُلبجھن چیش نہ آتی ، اور و دبیہ ترجمہ ندفر مائے۔

اورا گرشدَتِ مصروفیت کی بناپرانہیں کابوں کی مراجعت کا موقع نہیں ملاتو کم از کم اتنی بات پرتوغورفر مالیتے کے اگر عدامہ مینی کا مدما یہ بیت ہوتا کہ شاخ کی کوئی خصوصیت نہیں بکد ہر طوبت وائی چیز سے بیہ مقصد حاصل ہوجا تا ہے تو اگلے ہی سانس میں وہ پھول وغیر ہ ڈالنے و''لیس بھی'' کہدکر اس کی نفی کیوں کرتے ؟ ترجمہ کرتے ہوئے تو یہ و چنا چاہنے تھا کہ ملامہ کے بیدونوں جمعے آپس میں نکرا کیوں دہے ہیں؟

ج: چونکہ شاہ صاحب کے خیال مبارک میں علامہ مینی شاخ کی خصوصیت کی نفی کرے ہر رطوبت والی چیز کو مقصود قرار وے رہے ہیں،اس لئے انہول نے علامہ کی حبارت سے "من أی شجو سکان" کا ترجمہ ہی غائب کردیا۔

و:... پھرعلامہ مینی نے "ولھاذا أمكر العطابی" كہدكرا ہے سوال وجواب پرتفرین پیش كی مثاہ صاحب نے "لھذا"كا ترجمہ بھی حذف كرديا، جس سے اس جملے كاربط بى ماقبل ہے كئ كيا۔

و:.. "و کندلک میا یفعله انکثر الناس" ہے علامہ پینی نے اس سوال وجواب کی دُوسری تفریقی ذکر فرما کی تھی ، ہمارے شاہ صاحب نے اسے امام خطائی کے انکار کے تحت درج کر کے ترجمہ یوں کردیا:" اورای طرح اس کا بھی انکار کیا ہے جواکٹرلوگ کرتے میں "اس ترجمہ میں" اس کا بھی انکار کیا ہے "کے الفاظ شاہ صاحب کا خود اپنااضافہ ہے۔

و:.. علامه یکی نے قبرول پر پھول وغیر ہ ذالئے کو الیس بھی " (یہ کوئی چیز نہیں) کہ کرفر مایا تھا: "انسما السُنة الغوذ" یعنی " سنت صرف شاخ کا گاڑ تاہے "اس پر ایک اعتر نس بوسکتا تھا، اس کا جواب دے تراس کے آخر میں فرماتے ہیں: "فافھم" جس میں اشارہ تھ کہ اس جواب پر مزید سوال و جواب کی گئی نش ہے۔ گر ہمارے شاہ صاحب چونکہ میسب پچھے امام خطائی کے نام منسوب فرما رہے ہیں، اس لئے وہ بڑے دو بڑے جوش ہے فرماتے ہیں:

'' پھر بے جارے خطالی نے بحث کے اختیام پر ''ف افھم'' کے لفظ کا اضافہ بھی کیا گرافسوں کہ مولا نا صاحب موصوف نے اس طرف تو جہنے فرمائی۔'' یہ ناکارہ، جناب شاہ صاحب کے توجہ دِلانے پر تنظر ہے، کاش! شاہ صاحب خود بھی توجہ کی زحمت فرمائیں کہ وہ کیا ہے کی سمجھ اور لکھ رہے ہیں۔

شایدعلامه بینی کابید فافھیم "بھی الہ می تھا، حق تعالی شانۂ کومعلوم تھا کہ علامہ بینی کے ۵۳۵ سال بعد ہمارے شاہ صاحب، علامہ کی اس عبارت کا ترجمہ فرما نمیں گے،اس لئے ان ہے "ف افھیم" کالفظ کھوادیا، تا کہ شاہ صاحب، علامہ کی اس وصیت کو پیش نظر رکیس اوران کی عبارت کا ترجمہ فرراسوچ سمجھ کر کریں۔

پنجم: .'' کتاب بہی''اور'' صحیح ترجمہ'' کے بعد اب شاہ صاحب کے طریق استدلاں پر بھی نظر ڈال لی جائے ، موصوف نے علامہ مینی کی مندرجہ بالاعبارت ہے چند فوائد استمہید کے ساتھ اخذ کئے ہیں:

'' ندکورہ بالاتر جے ہے لدھیا نوی صاحب کی کتاب بنبی اور طریق استدال کا اندازہ ہوجائے گا۔ لیکن ناظرین کے لئے چنداُ موردرج ذیل ہیں۔'' ا:۔۔۔شاہ صاحب نمبر:ا کے تحت لکھتے ہیں:

'' شاخ نگانا بی مسنون نبیس ، اس چیز کوتر بونا چاہئے۔ لبندا خشک چیز کالگانا مسنون نبیس ، ابت شخیس سبز اور پھول تر ہونے کے باعث مسنون ہیں۔''

پھول ڈالنے کامسنون ہونا علامہ پینٹی کی عمبارت ہے اخذ کیا جارہاہے، جبکہ ان کی عبارت کا ترجمہ خودشاہ صاحب نے بیکیا ہے: '' اورای طرح اس کا بھی اٹکار کیا ہے جوا کٹر لوگ کرتے ہیں لیعنی تر اشیاء مثلاً پھول اور سبزیاں وغیرہ قبروں پر ڈال دیتے ہیں، یہ پچھنیں اور بے شک سنت گاڑنا ہے۔''

پھول اور سبز ہ وغیرہ تر اشیاء قبر پر ڈالنے کو علامہ عینی خلاف سنت اور لیس بھی فرماتے ہیں، لیکن شاہ صاحب کا احجوۃ الحریقِ استدرال اس عبارت سے پھولوں کامسنون ہونا نکال لیتا ہے۔ شاید شاہ صاحب کی اصطلاح میں'' لیس بھی'' ( "پچھ بیس، کوئی چیز نہیں ) کے معنی ہیں :''مسنون چیز''۔

٢:... شاه صاحب كافا كده نمبر: ٣ ال ي مجى زياده دِلجيب ب كه:

'' وضع بعنی ڈالنا مسنون نہیں بلکہ غرز بعنی گاڑ نامسنون ہے، اور خطابی نے انکار پھولوں اور سبزیوں کے ڈالنے کا کیا ہے نہ کہ گاڑ نے کا جیسا کہ آگلی عبارتوں سے ظاہر ہے، اس طرح دو بنیادی اشیاء مسنون ہیں: ایک تورطب ہونا، دُوسر نے غرز۔''

شاہ صاحب کی پریشانی ہے ہے کہ علامہ بینی (اور شاہ صاحب کے بقول امام خطابی) تو پھولوں کے ڈالنے کولیس بشی اور غیر مسنون فرمارہ میں ،اور شاہ صاحب کو بہر حال پھولوں کا مسنون ہونا ٹابت کرتا ہے ،اس لئے اپنے مخصوص انداز استدال سے ان کے قول کی کیا خوبصورت تا ویل فرماتے ہیں کہ خطابی کے بقول بھولوں کا ڈالنا تو مسنون نہیں ، ہاں!ان کا گاڑنا ان کے نز دیک بھی مسنون ہے۔اللہ الصحد!

شاہ صاحب نے کرنے کوتو تأویل کردی کیکن اوّل تو یہیں سوچا کہ ہماری بحث بھی تو پھولوں کے ڈالنے ہی ہے متعلق ہے،
ادراس کا غیر مسنون ہونا جناب نے خود ہی رقم فرمادیا۔ پس اگراس ناکارہ نے قبر پر پھول ڈالنے کوخلاف سنت کہ تھا تو کیا جرم کیا ؟
پھراس پر بھی غور نہیں فرمایا کہ جو حضرات اولیاء اللہ کے مزارات پر پھول ڈال کرآتے ہیں، وہ تو آپ کے ارش دے مطابق بھی خلاف سنت فعل ہی کرتے ہیں، کونکہ سنت ہونے کے لئے آپ نے دو بنیادی شرطیس تجویز فرمائی ہیں: ایک اس چیز کا رطب یعنی تر ہون، اور دُومرے اس کا گاڑنا، ندکہ ڈالنا۔

پھراس پربھی غورنبیں فرمایا کہ قبر پرگاڑی تو شاخ جاتی ہے، پھولوں اور سبزیوں کو قبر پرکون گاڑا کرتا ہے؟ ان کوتو لوگ بس ڈالا بی کرتے ہیں، بس جب پھولوں کا گاڑنا عادۃ ممکن ہی نہیں اور نہ کو کی ان کوگاڑتا ہے اور خود شاہ صاحب بھی لکھ رہے ہیں کہ کسی چیز کا قبر پرگاڑنا سنت ہے، ڈالناسنت نہیں تو جناب کے اس فقرے کا آخر کیا مطلب ہوگا کہ:

'' خط لی نے انکار پھولوں اور سبزیوں کے ڈالنے کا کیا ہے نہ کہ گاڑنے کا۔''

کیاکسی ملک میں شاہ صاحب نے قبروں پر پھولوں کے گاڑنے کا دستور دیکھا، سنا بھی ہے؟ اور کیا بیمکن بھی ہے؟ اگر نہیں تو بار ہارغور فرما ہے کہ آخر آپ کا بیفقرہ کوئی مفہوم محصل رکھتا ہے...؟

پھرجیں کہ اُو پرعرض کیا گیا، شاہ صاحب بیرساری باتیں اِمام خطائیؒ سے زبردتی منسوب کررہے ہیں، ورنہ اِم خطائیؒ ک عبارت میں پھولوں کے گاڑنے اور ڈالنے کی'' باریک منطق'' کا دُوردُورکہیں پتانہیں۔مناسب ہے کہ یہاں اِم خطائیؒ کی اصل عبارت پیشِ خدمت کروں،شاہ صاحب اس برغورفر مالیں،حدیث'' جرید'' کی شرح میں اِمام خطائیؒ لکھتے ہیں:

"وأما غرسه شق العسيب على القبر وقوله "لعله يخفف عنهما ما لم يبسا" فانه من ناحية التبرك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة فيهما حدًا لما وقعت به المسئلة من تخفيف العذاب عنهما، وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان تفرش الحوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا الى هذا، وليس لما تعاطوه من ذلك وجه، والله اعلم!" (معالم السنن ج: ١ ص.٢٢ طبع المكتبة الأثرية، پاكستان)

ترجمہ: ... 'رہا آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا شاخ خرما کو چیر کر قبر پرگاڑ نااور بیفر مانا کہ: '' شاید کہان کے عذاب میں تخفیف ہو جب تک کہ بیشاخیں خٹک نہوں ' تو بیخفیف آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے اثر اور آب ملی اللہ علیہ وسلم کی دُعائے تخفیف کی برکت کی وجہ ہے ہوئی ، اور ایسالگنا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے جو ان قبروں کے ق میں تخفیف کی برکت کی وجہ ہے ہوئی ، اور ایسالگنا ہے کہ آپ ملی اللہ علیہ وسلم نے کو ان قبروں کے ق میں تخفیف کی دُعا کی تھی ، ان شاخوں میں تری باقی رہنے کی مدت کو اس تخفیف کے لئے صدمقر رکردیا گیا تھا، اور اس تخفیف کی یہ وجہ بیل تھی کہ مجور کی ترشاخ میں کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہو تی ہو خشک میں نہیں پائی جاتی ، اور بہت سے علاقوں کے عوام اپنے مُردوں کی قبروں میں مجبور کے بیتے بچھا دیتے ہیں خشک میں نہیں پائی جاتی ، اور بہت سے علاقوں کے عوام اپنے مُردوں کی قبروں میں مجبور کے بیتے بچھا دیتے ہیں

اور میراخیال ہے کہ وہ ای کی طرف گئے ہیں ( کہ تر چیز میں کوئی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے جو تخفیف عذاب کے لئے مفید ہے ) حالا نکہ جو کمل کہ بیلوگ کرتے ہیں ،اس ک کوئی اصل نہیں ، وابقداملم ا'' ۳:...شاہ صاحب نے تیسرااِ فادہ بینی کی عبات ہے بیاً خذکیا ہے:

'' قبروں پر پھول ڈالنے کا سلسلہ کوئی نیے نہیں، بلکہ خطائی کے زیاتے سے چلا آتا ہے، اور یہ بھی نہیں کے بعض لوگ ایسا کرتے ہوں بلکہ خطائی کا بیان ہے کہ یہ خل ' اکثر الناس' کا ہے۔''

شاہ صاحب اس نکتہ آفرین سے بیٹا بت کرنا جائے ہیں کہ خطائی کے زمانے سے تبروں پر پھول چڑھ نے پرسوادِ اعظم کا اجماع ہے، اوراس ' اجماع'' کے خلاف لب کشائی کرنا گویا الحادوز ندقہ ہے، جس سے سواداعظم کے معتقد ات کوئیس پنجی ہے، مرقبلہ شاہ صاحب اس نکتہ آفرین سے پہلے مندرجہ ذیل اُمور پرغور فرمالیتے تو شایدانہیں اپنے طرز استدلال پرافسوس ہوتا۔

ا وّلاَ: ...وہ جس عبارت پراپناس نکتے کی بنیاد جمارہ ہیں، وہ امام خطائی کنبیں بکد ملامہ بینی کی ہے، اس سے قبروں پر پھول چڑھانے کو اِمام خطائی کے زمانے کے 'اکثر الناس' کافعل ثابت کرنا بنا ، الفاسد ہی اف سد ہے، ہاں! یوں کہتے کہ امام خطائی کے زمانے کے 'عوام' 'مُر دے کی قبر میں محبور کے بیول سے گزر کر کے زمانے کے 'عوام' 'مُر دے کی قبر میں محبور کے بیول سے گزر کر پھول چڑھا نے تھے، علامہ بینی کے زمانے تک یہ سلسد محبور کے بیول سے گزر کر پھول چڑھا نے تک ایساسد کھور کے بیول سے گزر کر

ٹانیان جب سے بیسلسلہ عوام میں شروع ہواای وقت سے علائے اُمت نے اس پر نکیر کاسلسہ بھی شروع کردیا۔ خطائی نے ''اس کی کوئی اصل نہیں'' کہدکراس کے بدعت ہونے کا اعلان فر مایا اور علامہ عینی نے ''لیس بھی'' کہدکراس کو فلاف سنت قرار دیا۔ کاش! کہ جنب شاہ صاحب بھی حضرات علائے اُمت کے نقش قدم پر چلتے ، اور عوام کے اس فعل کو ہے اصل اور خلاف سنت فر ماتے۔ بہر حال! اگر جنب شاہ صاحب خطائی یا عینی کے زمانے کے عوام کی تقلید فر مارے ہیں تو اس تاکارہ کو بحول اللہ وقوت اکا بر علیہ نے اُمت اور اُنہ وقوت اور وہ امام خطائی اور علامہ عینی کی طرح اس عامیانہ فعل کے خلاف سنت ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ جناب شاہ صاحب کو اگر تقلید عوام پر فخر ہے تو یہ تی مدان ، انہ کہ دین کے اِتباع پر تازال ہے اور میں اس پر شکر بجالاتا ہے ، یہ اپنا اپنا فعیب ہے کس کے جھے کیا آتا ہے:

#### ہر کے دا بہر کا رے ساختند

ثالث:... جناب شاہ صاحب نے علامہ بینی کی عبارت قطائی کی طرف منسوب کر کے بیسراغ تو نکال لیا کہ پھولوں کا چڑھا نا خطائی کے زمانے سے چلا آتا ہے ، کاش! وہ کہیں ہے بیجی ڈھونڈ لاتے کہ چوتھی صدی (خطائی کے زمانے) کے عوام نے جو بدعتیں ایجاد کی ہوں ، وہ چود ہویں صدی میں نہ صرف 'سنت' بن جاتی ہیں ، بلکہ اٹلِ سنت کے عقائد وشعار ہیں بھی ان کو جگدل جاتی ہے۔ انا لقد وانا الیدراجھون!

جناب شاوصاحب نے اگر میرا پہلامضمون پڑھا ہے تو امام شہید کا ارشاد بھی ان کی نظرے گزرا ہو گاجو امام ربانی مجدد الف ٹانی ' نے فقادی غیاثیہ سے نقل کیا ہے کہ متاکزین (جن کا دور چوتھی صدی سے شروع ہوتا ہے) کے استحسان کو ہم نہیں لیتے۔غور فر مائے! جس دور کے اکابر اہل علم کے استحسان سے بھی کوئی سنت ٹابت نہیں ہوتی ، شاہ صاحب اس زمانے کے عوام کی ایج و کردہ بدعات کو'' سنت'' فر مار ہے بین اور اصر ارکیا جار ہاہے کہ ان بدعات کے بارے میں اس زمانے کے اکابر اہل علم نے خواہ پچھای فرمایا ہو، ہمیں اس کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ، چونکہ صدیوں سے عوام اس بدعت میں ملوّث ہیں ، لہٰذا اس کو خلاف سنت کہنا روانہیں ۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس' لا جواب منطق'' سے شاہ صاحب نے اسے علمیر کو کہے مطمئن کرلیا۔

رابعاً:.. ہمارے شاہ صاحب تو امام خطائیؒ کے زمانے کے عوام کوبطور جمت ودلیل پیش فرمارہے ہیں اور عددے اُمت کی نکیر کے علی انرغم ان کے نعل سے سند پکڑ رہے ہیں۔ آ ہے ! ہیں آپ کواس سے بھی دوصدی پہلے کے ''عوام'' کے بارے ہیں اہل سم کی رائے بتا تا ہول۔

ص حب ورمخار نے باب الاعتکاف سے ذرا پہلے بیمسئلہ ذکر کیا ہے کہ اکٹر عوام جو مُردوں کے نام کی نذرو نیاز استے ہیں اور اولیاء اللہ کی قبور پررو بے چیے اور شمع ، تیل وغیرہ کے چڑھا وے ان کے تقرب کی غرض سے چڑھاتے ہیں ، یہ بالا جماع باطل وحرام ہے ، الآیہ کہ فقراء پرصرف کرنے کا قصد کریں۔ اس ممن میں انہوں نے ہمارے امام محد بن انحن الشیبانی مدة ان فد ہب نعمی فی رشمة الله علیہ (الله وفی ۱۸۹ھ) کا ارشا فقل کیا ہے:

"ولقد قال الإمام محمد: لو كانت العوام عبيدي لأعتقتهم وأسقطت ولائي وذلك لأنهم لا يهتدون فالكل بهم يتعيرون." (دريخار ٢:٥ ص٠٠٣٠)

ترجمہ:...''اور امام محمدؒ نے فر مایا کہ:اگرعوام میرے غلام ہوتے تو بیں ان کوآ زاد کر دیت اور ان کوآ زاد کرنے کی نسبت بھی اپنی طرف نہ کرتا ، کیونکہ وہ ہدایت نہیں پاتے ،اس لئے ہر مخص ان سے عار کرتا ہے۔'' علامہ شامیؒ اس کے حاشیہ میں لکھتے ہیں:

'' اہل فہم پر مخفی نہیں کہ امائم کی مراداس کلام ہے عوام کی فدمت کرنا اور اپنی طرف ان کی کسی مشم کی نسبت ہے و ورک اختیار کرنا ہے ،خواہ ولا ( نسبت آزادی ) کے ساقط کرنے ہے ہو، جو تعطعی طور پر ثابت ہے اور اس اظہر پر براءت کا سبب عوام کا جہل عام ہے ،اوران کا بہت ہے آحکام کو تبدیل کر دینا ،اور باطل وحرام چیز ول کے ذریعی تقریب حاصل کرنے کی کوشش کرنا ۔ پس ان کی مثال اُنعام کی ہے کہ اَعلام وا کا ہر اِن سے عار کرتے ہیں ،اوران عظیم شناعتوں ہے براءت کا اظہار کرتے ہیں .....''

یہ امام محمدؒ کے زمانے کے عوام میں جن کے افعال و بدعات سے امام محمدؒ اور دیگر اُعلام وا کابر براءت کا اظہار فرماتے میں ،

(١) واعلم أن بالمدر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع قهو بالإجماع باطل الح.
 (درمحتار ج:٢ ص:٣٣٩، قبيل باب الإعتكاف).

<sup>(</sup>٢) ولا يخفى على ذوى الأفهام أن مواد الإمام بهذا الكلام انما هو ذم العوام والتباعد عن نسبتهم اليه بأى وجه يوام ولو باسقاط الولاء الثابت الانبرام وذلك بسبب حهلهم العام وتغييرهم لكثير من الأحكام، وتقربهم مما هو باطل وحرام، فهم كالأمعام يتعير بهم الأعلام، ويتوون من شنائعهم العطام. (فتاوئ شامي ج.٣ ص:٣٣٠، مطلب في البذر الذي يقع للأموات الح).

کیکن اس کے دوصدی بعد کے عوام کی بدعات ہمارے شاہ صاحب کے لئے عین دین بن جاتی ہیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ فر اپنے ہیں کہ پھول چڑھانے کا سلسلہ تو اِمام خطائی کے دور سے چلا آتا ہے، اور یہ ہیں سوچتے کہ یہ دہی عوام ہیں جن کے جہل عام اور تغیرِ اُ دکام کی فشکوہ شجی ہمارے اُعلام وا کا برکرتے چلے آئے ہیں۔

بیال نا کارہ کے مضمون پرشاہ صاحب کی تنقیدات کے چندنمونے قار نمین کی خدمت میں پیش کئے گئے ہیں، جن سے انداز ہ ہوجا تا ہے کہ شاہ صاحب اور ان کے ہم ذوق حضرات بدعات کی تروت کے واشاعت کے لئے کیسی کیسی تاویدات ایج دفر ہاتے ہیں ہی ت تعالی شانۂ سنت کے نورسے ہمارے دِل و دِ ماغ اور رُ وح وقلب کومنور فر مائیں اور بدعات کی ظلمت ونحوست سے اپنی پناہ میں رکھیں۔

# مجھ اصلاح مفاہیم 'کے بارے میں

سوال:..عنوی ماکلی نام کے ایک کلی عالم کی کتاب کااردوتر جمہ '' اِصلاحِ مفاہیم'' آج کل زیرِ بحث ہے، بعض حضرات اس کتاب کو دیو بندی بریلوی نزاع کے خاتمہ میں ممدومعاون قرار دیتے جیں ، تو بعض وُ وسرے اسے دیو بندی موقف کی تغلیط اور بر بیوی مؤقف کی تا ئیداورتقیدیق سمجھتے ہیں جمچے صورت حال سے نقاب کشائی فر ماکر ہماری راہ نمائی فر مائی جائے۔

جواب:...جی ہاں! مکہ کرمہ کے ایک عالم شخ مجرعلوی مالکی کتاب "مفاهیم یجب ان تصحح" کافی دنوں سے معرکۃ الآراء بنی ہوئی ہے، پاکتان میں اس کا ترجمہ" اصلاح مفاہیم "کے نام سے شائع کیا گیا، اوراب ہمار حلقوں میں اس پر اچھ فی صانزاع بریا ہے۔" ابوار مدینے، لا ہور"، "الخیر، ملتان "اور" حق چاریار، چکوال "میں اس سلسلہ میں کافی مضامین شائع ہو چکے ہیں۔ کتاب کے ناشر جناب پروفیسرالحاج احمدعبدالرحمٰن زیدلطفہ نے اس سلسلہ میں اس ناکارہ کی رائے طلب فر ، فی ، راقم الحروف نے ان کے خط کے جواب میں اس کتاب پر مفصل تبعرہ کا ارادہ کیا، اور چنداوراق کھے بھی، لیکن پھر خیال آیا کہ اس کے لئے طویل فرصت درکارہوگی، اس لئے ایک مختصر ساخط ان کی خدمت میں لکھ دیا، چونکہ اس بارے میں استفسارات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، چنانچہ حال ، ی میں ایک صاحب کا خط آیا اوراس بارے میں اس ناکارہ سے مشورہ طلب کیا گیا، اس لئے مناسب معلوم ہوا کہ اس سلسلہ میں اپنی رائے کا ظہار کردیا جائے۔

لہٰداذیل میں پہنے وہ مختصر ساخط دیا جارہا ہے جو جناب پروفیسر احمد عبد الرحمٰن کے نام لکھ گیا تھا، اس کے بعد وہ مفصل خط پیشِ فلامیش کے نام لکھنے شروع کیا تھا، کیکن اے اُدھورا چھوڑ کر مختصر خط لکھنے پراکتفا کیا گیا، اور اس کی تکمیل بعد میں کی گئی اور آخر میں چند حضرات کے خطوط اور اس ناکارہ کی جانب سے ان کے جوابات درج کئے جارہ بیں، و اللہ الموفق لکل خیر و سعادہ!

يهلا خط بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

بسبي من مرح مناب بروفيسراحمدعبدالرحمٰن صاحب زيدلطفهُ مخدوم ومكرم جناب بروفيسراحمدعبدالرحمٰن صاحب زيدلطفهُ السلام عليكم ورحمة الله و بركانة!

> محمد لیوسف عفاالله عنه ۱۲۰۸ ما ۲۸ ما ۱۳۱۵ ه

> > دوسراخط

بشم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

جناب مخدوم ومكرم زبيرت الطافهم ،السلام عليكم ورحمة التدوير كانتدا

جناب کا گرامی نامہ موصول ہوئے گئی دن ہوئے ،جس میں اس نا کارہ ہے'' اِصلاحِ مفاجیم'' کے بارے میں رائے طلب کی "ئی تھی ،گریدنا کارہ جناب کے تھم کی تھیل ہے بوجو و چند قاصر رہا:

اند بینا کارہ اپنے مشاغل میں اس قدراُ لجھا ہوا تھا کہ ڈاک کا جواب نمٹانے ہے بھی عاجز رہا، اور بعض سوالات ایسے تھے جوایک مقالے کا موضوع تھے، یہ خیال رہا کہ ذراان مشاغل سے فرصت ملے تو کتاب کو دیکھوں تب ہی کوئی رائے عرض کرسکوں گا۔ اس لئے ایک عدیم الفرصتی میں ایک شخیم کتاب کا سرسری پڑھنا بھی مشکل تھا، چونکہ آنجناب کا تقاضا بھی سوہانِ رُوح بنا ہوا ہے، اس لئے دُوس ہے مشاغل سے صرف نظرکر کے تناب کودیکھا اور جواب لکھنے کی نوبت آئی۔

۲: . اس نا کارہ کوا کا برسلف کی کتابوں ہے اُ کتابیٹ ہوتی ، نہ ان کے مطانعہ سے سیری ہوتی ہے، کیکن ہمارے جدید محققین کے اسلوب وانداز ہے ایسی وحشت ہوتی ہے کہ ان کی کتابوں کے چند صفحے دیکھنا بھی اس نا کارہ کے لئے اچھا خاصا مجاہدہ ہے، اس لئے اس کتاب کواُٹھا کردیکھنے ہی کو جی نہیں جاہا۔

سا:... بینا کاره ، زندگی بجر طحدین و مارقین سے نبرد آنه مار ها، اوراس کا بمیشد بیذوق ر ها که:

تع برال ببر ہر زندیق باش اے مسلمان! پیرو صدیق باش!

لیکن اپنول کی لڑائی میں ' وخل در معقولات' سے بینا کارہ بھیشہ کترا تار ہا، '' إصلاح مف جیم' کے بار سے میں بھی اپنی رائے فلا ہر کرنے سے ' پُر حذر' رہا ، کیونکہ بیہ کتاب خود ہار ہے شخ نوراللہ مرقدہ کے حلقہ میں بھی متنازع فیہ بنی ہوئی ہے۔ میر مے محتر م بزرگ جناب صوفی محمدا قبال مہاجر مدنی اس کے پُر زور حامی ومؤید ہیں ، انہی کے تھم سے یہ کتاب عربی ہے اُردو میں نقل کی گئی ، اور انہی کے تھم سے پاکستان ہیں شائع کی گئی۔ وُوسری طرف حضرت شخ نوراللہ مرقدہ کے عقیدت مندول کا ایک بڑا حلقہ اس کتاب کو ' شکر ہیں لیٹا ہوا نے ہوارد بتا ہے۔ اس نا کارہ کا بید خیال رہا کہ تیری حیثیت ' نہ تین ہیں ، نہ تیرہ ہیں!' ، اس لئے اگر تو اس معرکہ ہے گریز بی کر ہے تو بہتر ہے ، بقول شاعر :

### فقلت نحرز لما التقيدا تجنب لا يقطرك الزحام

چنانچ قبل ازیں صوفی صاحب زیدمجد ہے احباب کی جانب ہے ایک رسالہ'' اکابر کا مسلک ومشرب' ش کع ہوا، اور پھرانہی مضا مضابین کو'' اسلامی ذوق'' نامی رسالہ کی شکل میں شاکع کیا گیا، اور اس ناکارہ ہے ان دونوں رسالوں کے بارے میں رائے طلب ک گئی، لیکن'' ایاز! بقدرخویش بہ شناس' کے چیش نظراس ناکارہ نے مہر سکوت نہیں تو ڑی، اور ان دونوں رسالوں کے بارے میں پھھ لکھنے سے اغی ض کیا۔

۳٪...دراصل سکوت کی سب سے بڑی وجہ بیتی کہ اس زمانے میں کوئی کسی کی سفنے کو تیار نہیں ، ہر شخص اپنی رائے ایسے بڑم و اور اتنی پنجنگی کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ گویا ابھی ابھی جبریل علیہ السلام حکم خداوندی سے نازل ہوئے ہیں ، جب اپنی رائے پر بڑم و وثوق کا بیرعالم ہوتو دُوسر ہے کی رائے کوکون اجمیت و بتا ہے؟ اختلاف کرنے والاخواہ کتنا بڑا عالم ربانی ہو، اور نہایت اخلاص کے ساتھ اختلاف رائے کا اظہار کرے اس کو الله ماشاء اللہ ہوائے نفس اور کبروحسد پرمحمول کیا جاتا ہے، ایسی فضا میں تنقیدی واصل جی رائے تو مفید وکارگر ہوگی نہیں ، البتہ قلوب میں منافرت اور فتنہ میں اضافہ کا سبب ضرور بنے گی ، اس لئے اس ناکارہ نے ایسے نزائ اُمور میں اضافہ کا سبب ضرور بنے گی ، اس لئے اس ناکارہ نے ایسے نزائ اُمور میں اُخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی فصیحت کو جرنے جان بناد کھا ہے:

"بَلِ اتَسَمِرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَتَنَاهَوُا عَنِ الْمُنكَرِ، حَتَى إِذَا زَأَيْتَ شُحًا مُطَاعًا وَهَوى مُتَبَعًا دُنْيًا مُؤْثَرَةً، وَإِعْبَابَ كُلَّ ذِي رَأْي بِرَأْيه، وَرَأَيْتُ امْرًا لَا بُدُ لَكَ مِنْهُ فَعَلَيْكَ

نفسک، وَدَ عُ اَمْرَ الْعُوَامِ!"

رمقنوۃ ص: ۳۳)

ترجمہ: ۔۔۔ ' نیکی کا حکم کرتے رہو، اور برائی ہے بچتے رہو، یہاں تک کہ جب دیجھوکہ حرص وارز کی اطاعت اورخواہشات کی پیروئ کی جارہی ہے، اور دینوی مفاد کوتر جی دی جارہی ہے، اور ہرصا حب رائے این رائے پر نازاں ہے، اور تم کی کھوکہ کام ایسا ہے کہ اس کے بغیر سے رہ نہیں، تواپی فکر کرو، اور عوام کے قصہ کو اپنی رائے پر نازاں ہے، اور تم دیجھوکہ کام ایسا ہے کہ اس کے بغیر سے رہ نہیں، تواپی فکر کرو، اور عوام کے قصہ کو

هوڙ وو!''

حفرات سلف میں بیمقولہ معروف تی کہ اپنی رائے کو متبہ مجھوں بید حفرات اپنی فہم کون قص اور اپنی رائے کو میں جانتے تھے،
اور ہمیشہ اس کے منتظر رہتے تھے کہ کو کی ان کو ملطی ہے آگاہ کرے تو وہ اس ہے رجوع کرلیں۔ حضرت مولا ناسید محمد یوسف بنوری رحمة الله علیہ فرہائے تھے کہ: ابتدائی دور میں اللہ علیہ فرہائے تھے کہ: ابتدائی دور میں اللہ علیہ فرہائے تھے کہ: ابتدائی دور میں (حضرت علیم اللہ مت سے تعلق ہے تبل) مجھ ہے کہ فعطیاں ہوئی ہیں، میراتی جا ہتا ہے کہ آپ (حضرت بنوری ) جسے حضرات میری کی اللہ سے دجوع کا اعلان کردوں۔

عارف بابند حضرت اقدس ڈائٹر عبدائن عارفی قدس مر ڈفر ماتے تھے کہ: ایک بارمولا نا بنوریؒ نے '' بینات' ہیں ایک مضمون لکھا ، بعد میں مجھے سے طنے کے لئے آئے تو میں نے ان سے کہا کہ: بیا بات جوآپ نے کھی ہے ، بیآپ کی شان کے خلاف ہے! فور آ کہنے گئے کہ: '' فلاطی ہوئی ، معاف کر د بیجئے! آئد ہ نہیں ہوگی۔'' حضرت ڈاکٹر صاحب اس بات کو قل کر کے فر ماتے ہے کہ: '' بھئ! مولانا بنوری بڑے آدی تھے!'' حضرت بار باریہ فقرہ ؤہرائے۔

سے ہور ہے ان اکا بڑے واقعات ہیں جن کوان سنامگار آنکھوں نے ویکھا، ہمارے شیخ برکۃ العصر، قطب العالم مولان محمد زکریا مہاجر مدنی قدس سرۂ کے یہاں تو مستقل اُصول تھا کہ جب تک ان کی تحریر فرمودہ کتاب کودو تحق عالم ویکھ کراس کی تقدیق و تصویب نہیں فرمادیے تھے وہ سما بہیں چھتی تھی۔ اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف سلف صالحین کی بنفسی ، اخلاص و ملہیت اور فنا بہت کا کیا عالم ہوگا ؟ لیکن ا بہمارے یہ استبداد رائے کا ایسا غلبہ ہے کہ نہ کو گئی کی سننے کو تیار، نہ مانے کو الله ماشا اللہ اور فنا بہت کا کیا عالم ہوگا ؟ لیکن ا بہمارے یہ اسلاح کی درمیان متنازع فید مسائل میں اظہار رائے سے نہیکی تا ہے ، کہ اول تو اس ناکارہ کی رائے کی کوئی تیست ہی نہیں ، پھرا ظہار رائے سے اصلاح کی تو تع بہت کم ہوتی ہے ، بلکہ اگر اپنی رائے کسی صاحب کے خلاف ہوئی تو قلوب میں منافرت پیدا ہوئے کا خطرہ تو می ہے۔

حیاۃ الصحابہ (ج:۲ من:۱۶۰) میں حضرت ابوعبیدہ اور حضرت معاذر منی القدعنہما کا ایک خط حضرت عمر رضی القدعنہ کے نام غل کیا ہے، جس کے آخر میں ریکھی لکھاتھ کہ:'' جمیس بتایا جاتا تھا کہ آخری زمانہ میں اس امت کا بیھال ہوجائے گا کہ طامر میں بھائی بھائی جوں ہے، اور باطن میں ایک ؤوسرے کے دشمن : وال ہے، ہم نے بید خط آپ کی ہمدردی وخیر خوابی کے لئے تکھا، خداکی پناہ! کہ آپ اس کو سی اور چیز برجمول کریں۔''

حضرت عمر رضی الله عندنے اس کے جواب میں تحر برفر مایا کہ:

'' آخری زمانے کے بارے میں آپ حفرات نے جو پچھلکھا ہے، آپ اس کے مصداق نہیں اور نہ یہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں رغبت ور مبت ظاہر ہوجائے گی، اور لوگوں کی رغبت ایک ؤوسر ہے ہے دنیاوی مفادات کی غرض ہے ہوگی، بلا شبہ آپ حفرات نے جو پچھلکھا ہے وہ خیر خوا ہی و ہمدردی کے طور پر لکھا ہے، اور مجھے اس سے استغنانہیں، اس لئے از راؤ کرم مجھے لکھتے رہا کیجئے!''

الغرض! فدکورہ وجوہات کی بنا پر بینا کارہ" اصلاح مفاتیم" کے بارے ٹن آپ کے تھم کی تھیل کرنے میں متا مل تھا، اور جی کہ جا ہتا کہ بیل کچھنے گئیل کرنے میں متا مل تھا، اور جی کہ جا ہتا کہ بیل کچھنے کہ شکایت ہوگ ۔ اس لئے محض اختال کے اس لئے محض اختال تھا ہوں ، ورنہ میں جا نتا ہوں کہ بیل کیا اور میری تحریر کیا؟ دعا کرتا ہوں کہ میری بیتح برفتنہ بیل اضافہ کا باعث نہ بنتال تھم انی اعو فر بھی من مشو نفسی اوہ رحیم وکر یم میری تحریر کے شرے اپنے بندوں کو محفوظ فرمائے، اور میری فلطیوں کی بردہ ہوتی فرمائے، انہ د حیم و دود!

کتاب'' اصلاحِ مغاہیم'' کے سرسری مطالعہ ہے اس ناکارہ نے جو اُمورنوٹ کئے، اگر ان پر مفصل گفتگو کی جائے تو اچھی ضخیم کتاب بن جائے گی ، اس لئے جزئیات ِ مسائل پر گفتگو کرنے کے بجائے چنداُ صولی اُمور کی نشاند ہی پر اکتفا کروں گا، و اللہ و لی المتوفیق!

اقل: ... جناب مصنف سعود ہیں اقامت پذیر ہیں ، اور اس ماحول ہیں ایے حضرات کی آواز غالب ہے جو ذراذ رائی

ہاتوں پرشرک کا فتو کی صادر کرتے ہیں ، توسل کا شدّ و مد ہے انکار کرتے ہیں ، اور آنخضرت صلی انله علیہ وسلم کے روضہ مقد سد کی

زیارت کے اراوے ہے سفر کرنے کو بھی روانہیں تجھتے ، جناب مصنف کا طلح نظر ان حضرات کی تشدد پندی کی اصلاح ہا ، اوروہ یہ

چاہتے ہیں کہ ولائل کے ساتھ ان حضرات کے رویہ ہیں گیک اور اعتدال ہیدا کیا جائے۔ ہندو پاک کا خرافاتی ماحول جناب مصنف

کے سامنے نہیں ، اوروہ اس سے واقف نہیں کہ برصغیر پاک و ہند کے عوام کیسی کیسی بدعات وخرافات میں جتلا ہیں ، اس لئے ان عوام کی اصلاح جناب مصنف کی تحریم میں ان کی شدت ہے جا کی

اصلاح جناب مصنف کے چیش نظر نہیں۔ اس لئے فطری بات ہے کہ جناب مصنف کی تحریم میں سفی حضرات کی شدت ہے جا کی

اصلاح کی کوشش تو نظر آتی ہے ۔ کہ بھی ان کی کتاب کا اصل موضوع ہے ۔ لیکن عوام کی غلط روی و کی فکری کی اصلاح ان کی تحریم میں افراط و تفریط ہے واسطد رہا ، سلفی حضرات کی شدت و دیکی ہے افراط و تفریط سے واسطد رہا ، سلفی حضرات کی شدت و دیکی ہے نظر نہیں آتی ۔ اس کے برعکس ہمارے اکا برویو بند کو دونوں فریقوں کے افراط و تفریط کے درمیان راہ اعتدال پر قائم رہ اور انہوں نے بڑی و بصورتی و کا ممیا بی کے ساتھ میزان اعتدال کے دونوں پلوں کو برابر رکھا:

در کھے جامِ شریعت در کھے سندان عشق ہر ہوسنائے نہ داند جام وسندان باختن

الغرض! ان متنازع فیدمسائل میں جواعتدال وتوازن ہمارے اکا بڑے یہاں نظر آتا ہے، اسے بینا کارہ'' لسان المیز ان' سمجھتا ہے۔ یہبی سےمعلوم ہوتا ہے کہ جناب مصنف کی بیا کتاب ہمارے اکا بڑے ذوق ومسلک کی ترجمان نہیں، بلکہ اس کا پلداللِ

بدعت کی طرف جھکا ہوا ہے، لہذا جن حضرات نے یہ تمجھا ہے کہ مالکی صاحب کی یہ کتاب ہمارے اکابرؓ کے مسلک کی ترجمانی کرتی ہے، اس نا کارہ کے خیاں میں ان حضرات نے نہ تو ہمارے اکابرؓ کے مسلک ومشرب کوٹھیک طرح سے ہضم کیا ہے اور نہ انہوں نے ، مکی صاحب کی کتاب ہی کووفت نظرے بڑھ ھاہے۔

دوم: کتب پر بہت سے بزرگوں کی تقریظیں ثبت ہیں، جن کوایک نظر دیکھنے کے بعد قاری مرعوب ہوجاتا ہے، ان بزرگوں کی تقریظ وتقعد بیق کے بعد مجھا ہے کم سواد کے لئے بظاہر اختلاف کی گنجائش نہیں رہتی، لیکن اس نا کارہ کے خیال میں جن بزرگول نے اس کتاب پر تقریظ میں ثبت فرمائی ہیں، انہوں نے حرفاحرفاس کتاب کا مسودہ پڑھنے اور جناب مصنف کے مقاصد تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہیں فرمائی ، یا تو ان بزرگوں نے کتاب کا مسودہ و کیھنے کی ضرورت نہیں تھی ، یا ان کوغور و تامل کا موقع نہیں ملا محض جناب مصنف کی عقیدت واحترام میں یا بعض کسی لائق احترام بزرگ کی تقریظ دیکھے کر انہوں نے بھی کتاب پرصاد کے کردیں، ایک تقریف لائق اعتمانہ بیں۔

آج کل محض مصنف کے ساتھ حسن ظن کی بنیاد پر تقریفلیں لکھنے کا عام رواج ہے، اور اس ناکارہ کے نزد یک بیرزوش اکتے اصداح ہے، اور بیرواج ان تی کارہ کا ذوق خودائی اسلام ہے، اور بیرواج ان تی کارہ کا ذوق خودائی اسلام کے ناخوشگوار نتائے کا تجربہ ہوا ہے، اس ناکارہ کو دائی کتاب پر اپنے ہزرگوں کو بطوی ' تیرک' چند کلمات لکھنے کی بھی زحمت نہیں دی ، نداس کی فرائش کی ، کیونکہ بھیشہ بی خیال رہا کہ ان کا ہر کے بے حدیثی اوقات میں آئی گئے اکش کہاں؟ کہ جھوا بیے نابکار کی تو دریدہ تحریر پڑھیں اور اپنے لیتی اوقات کا خون کریں ۔ لائوالہ بغیر پڑھے ہی ' کھمات تیرک' تحریفر ما کی گئی اور تیجہ بیہ ہوگا کہ اس نادان کی غلطیاں میر ے اپنے لیتی اوقات کا خون کریں ۔ لائوالی اور ہندو پوک کے برگوں کے سرآن پڑیں گھوائی ، ان کا دہ کا رسالہ ' اختلاف اُمت اور صراط مشقیم' ، جوتمام اکا ہرنے پندفر مایا ، اور ہندو پوک کے بہت سے ناشرین کے خواروں کی تعداد میں اے شائع کیا ، گر اس ناکارہ نے کی ہزرگوں کے سرائد مرقدہ کی جس میں بھی یہ پورارسالہ ہو فاج نوا گیا ، اور حضرت نور اللہ مرقدہ کے سامعہ مبارک سے گزرا ، لیکن اس برکتہ العصر نور اہلہ مرقدہ کی جس میں بھی یہ پورارسالہ ہو فاج نام اور حضرت بنورگ نے مقدمہ تحریز فرمایا تھا، گر میری خواہش اور فرائش کے علی ارغم ، اس کی تعوی بیدائیس ہوئی کہ کسی بررگ سے اس پرتقریظ کورگ نے مقدمہ تحریز فرمایا تھا، گر میری خواہش اور فرائش کے علی ارغم ، اس کی تعصیل کامو تو نہیں )۔ فرائش کے علی ارغم ، اس کی تعصیل کامو تو نہیں )۔

الغرض كتاب پڑھے بغيراس پرتقريظيں لكھوانے اور لكھنے كا رواج اس ناكارہ كے خيال ميں صحيح نہيں، يه رَوْش لائق إصلاح ب، اس ناكارہ كا خيال ہيں جي برتقريظات كا جوانبارنظر آر ہاہے، يہ جناب مصنف كے احترام ميں بغير كتاب پڑھے كھى گئى ہيں، ياكسى لائق احترام شخصيت كود كھے كران كى تقليد ميں صادكرديا گيا ہے، اس لئے اگر يہ ناكارہ اس كتاب كے بارے ہيں اليى رائے كا ظہار كرد ہاہے جوتقر يظ لكھنے والے بزرگوں كى تو ثيق وتصديق خلاف ہوتواس كوان بزرگوں كے حق ميں سؤادب كا ارتكاب نة مجھا جائے، اور ندان اكابر كے لم وضل كے منافی قرار دیا جائے، كيونك بررگوں ہى كارشاد ہے كہ درگوں ہى كارشاد ہے كہ درگوں ہى كارشاد ہے كہ بردگوں ہى كارشاد ہوتا ہے ہوتا ہوتا كابر كے لم وضل كے منافی قرار دیا جائے، كيونك

### گاہ باشد کہ کودک تادال بہ غلط بر مدف زند تیرے

سوم: . اُورِعُرض کر چکا ہوں کہ جناب مصنف کا اصل مدعاسلفی حضرات کے تشدد کی اصلاح ہے، جوزیر بحث مسائل میں ان کے بیہاں پایاجا تا ہے، اور جس میں وہ کسی نرمی اور کچک کے روا دارنہیں، جناب مصنف ان کواپنی اس شدت میں فی الجملہ معذور بھی سمجھتے ہیں، چنا ٹیجہ لکھتے ہیں:

'' ان کوہم اپنے حسن ظن کی بنا پر معذور سمجھیں گے، اور کہیں گے کہ نیت تو ان کی سمجھے ہے، امر بامعروف اور نہی عن المنگر کی فرمہ داری سمجھتے ہوئے اس طرح ان لوگوں نے کیا ہے، کیکن ہم کہیں گے کہ ان حضرات سے اور نہی عن المنگر کی فرمہ داری سمجھتے ہوئے اس طرح ان لوگوں نے کیا ہے، کیکن ہم کہیں گے کہ ان حضرات سے ایک بات رہ گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنگر میں حکمت وصلحت اور عمدہ طریقہ افتیار کرنا چاہئے۔'' ایک بات رہ گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنگر میں حکمت وصلحت اور عمدہ طریقہ افتیار کرنا چاہیے میں۔ ۴۹)

یدواُصول جو جناب مصنف نے کتاب کے آغاز بی میں قلم بند کتے ہیں، بڑے بی قیمتی اور زر یں اُصول ہیں، بلکہ یوں کہن چاہئے کہ داعیا نہ اسلوب کی رُوحِ روال ہیں۔ایک بیدکہ اپنے مخالفین، ناقدین بلکہ مسکفرین تک کے بارے میں بھی بیدسن ظن رکھ جائے کہ ان کی تنقید کا منشا اگر اخلاص ہے، اور وہ واقعتا رضائے الیں کے لئے ایسا کر رہے ہیں، تو نہ صرف بید کہ وہ معذور ہیں، بلکہ اِن شاء اللّٰد کی جور بھی۔

دوم بیرکدامر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے بلند پایہ کام میں بھی حکمت ومصلحت کے مطابق احسن ہے احسن طریق اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔

جھے یہ تو قع تھی کہ جناب مصنف نے جس داعیا نہ اُسلوب کی نشا ندہی فر مائی ہے، وہ خود بھی اس کی پابندی فر ماکیں گے اور ان کی یہ کتاب اُسلوب دعوت کا شاندار مرقع ہوگی ، اور وہ متنازع فیہ مسائل کوقلم بند کرتے ہوئے ایسا عمدہ طریق اپنا کیں گے کہ ان کی بیات بڑی خوشگواری سے ان کے قاری کے گلے سے اُرتر جائے۔ بلاشبہ فطری طور پر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جس بات کو ہم حق اور صحیح بیات بڑی خوشگواری سے ان کے قاری کے گلے سے اُرتر جائے۔ بلاشبہ فطری طور پر ہماری یہ خواہش ہوگی کہ جس بات کو ہم حق اور صحیح بیات ہوگئے ہیں ، وُ وسر نے لوگ بھی اس کی حقانیت کے قائل ہو جا کیں ، لیکن ہم اپنی بات احسن طریق سے مخاطب کو ہم جھانے کے مکلف ہیں ، اس کو منوا نے کے ہم مکلف نہیں ، ہم نے بڑی خوش اسلو بی سے اپنی بات مخاطب کے سامنے پیش کر دی ، ہم اپنے فریضہ سے سبکدوش ہوگئے ، آگے اے مخاطب مانتا ہے یانہیں؟ یہ اس کی ذمہ داری ہے ، اور اس کی صوابد بد ہے۔

مجھے افسوں ہے کہ جناب مصنف، جن حضرات کو حسن قطن کی بنا پر معذور سجھتے ہیں ، انہی سے خطاب کرتے ہوئے انہول نے واعیانہ اور مصلحانہ انداز بیٹی تک محدودر ہتی تب بھی واعیانہ اور مصلحانہ انداز بیٹی اخلی من افرانہ وہواد لانداز اختیار کیا ہے۔ اور اگریہ بات بہیں تک محدودر ہتی تب بھی فی الجملہ اسے گوارا کیا جاسکتا تھا، گرافسوں ہے کہ جناب مصنف نے اپنی تحریر میں ترشی بلکہ ٹی کا عضراس قدر تیز کر دیا ہے کہ بہتو قع از بس مشکل ہے کہ ان کی بات ان کے مخاطب کے گئے ہے بہ آسانی اُتر جائے گی، مصنف نے شاید ہی کوئی نکتہ ایس اُٹھایا ہوجس میں انہوں نے اپنے مخالفوں کو جابل ، غیری کم عقل ، کم فیلم ، منگ نظر ، بونیم جیسے ' خطابات' سے نہ نواز اہو۔

مثلًا: ''خالق ومخلوق کا مقام'' کے زیرِ عنوان میہ ذکر کرتے ہوئے کہ حق تعالیٰ شانہ نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کو بہت ی خصوصیات عطافر مائی ہیں،جن کی بنا پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم وُ وسرے افرا و بشرے متاز ہیں،مصنف لکھتے ہیں: '' بیا مور بہت لوگوں پر ، ان کی کم عقلی ، کم فہمی ، تنگ نظری اور بدنہی کی وجہ ہے مشتبہ ہو گئے ، تو انہوں نے جلدی سے ان أمور کے قائلین پرفکر اور ملت اسلامیہ سے خروج کا تھم لگادیا۔' (اصلاح مغاہیم ص:۵۵) ایک جگہ مخالفین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتے ہیں:

'' پیداضح جہالت ہے۔'' (إصلاح مغاليم ص: ٢٥)

جہالت ہے'یا'' خالص جہالت ہے'')۔

ايك اورجكه لكصة بن:

" حالانكه حقيقت ميں به جہالت وتعنت ہے۔" (مقاہیم فرتی ص:۹۲)

الغرض! كتاب مين مسلسل يبي انداز چلا كيا ہے، اور جناب مصنف نے اپنے موقف ہے اختلاف رکھنے والوں كے بارے میں اس متم کے انفاظ استنعال کرنے میں کسی تکلف ہے کا منبیں لیا ہے، طاہر ہے کہ اگر جناب مصنف کے چیش نظر واقعی اس طبقہ کی إصلاح بتوان كي إصلاح اس انداز تفتكوي مشكل ب، بقول غالب:

> نكالا حابها بكام طعنول ي تواك غالب! ترے بے مہر کہنے پر بھلا وہ مہربال کیوں ہو؟

اس نا کارہ کا خیال ہے کہ سعود رہے جن متشد دحضرات کی اصلاح کے لئے جناب مصنف نے خامہ فرسائی کی ہے، وہ اس کتاب کے مطابعہ سے اصلاح پذیر نہیں ہوں گے بلکہ ان متوحش الفاظ وخطا بات کو پڑھ کر ان کے موقف میں مزید شدت پیدا ہوجائے گی ،اس کتاب کے خلاف جوائی کتب ورسائل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوجائے گا ،ادھر پچھ عرب حضرات مصنف کی تا ئید وحمایت میں کھڑے ہوجائیں گے،اورقلمی جہاد کریں گے، یوں بیرکتاب متعلقہ حلقہ کی اِصلاح کے بجائے ایک نے معرکہ کارزار کی راہ ہموار کرے گی۔

بیتو سعودی ماحول میں اس کتاب کے آثار ونتائج طاہر ہوں گے، جہاں تک ہمارے ہندویاک کے ماحول کا تعلق ہے! میں اُوپر ذکر کر چکا ہوں کہان متنازع فیدمسائل میں یہاں تمن فریق پہلے ہے موجود ہیں، ایک گروہ انہی سلفی حضرات کا ہے جن کا تذکرہ اُو پر آچکا ہے، ان پر تو وہی اثر ات ہوں گے جوابھی ذکر کر چکا ہوں۔ ووسرا گروہ ہمارے اکا بردیو بند کا ہے، میں بتاچکا ہوں کہ یہ کتا ب ہارے اکا بڑے ذوق ومشرب کے ساتھ کو کی میل نہیں کھاتی ، دیو بندی حلقہ میں بیا کتاب افتر اق وانتشار کوجنم دے گی ، کچھ حصرات اس کتاب کی تائیدوحمایت میں اکا بردیو بند کے مسلک کواس کتاب کے مطابق ڈھالنے کی سعی فرمائیں گے ،اور پچھے حضرات اس ہے براء ت کا علان واظہار فرمائیں گے۔ یوں اہل حق کے طبقہ میں ایک نے انتشار وخلفشار کا درواز ہ کھلے گا۔البتہ تبسرا گروہ ہربلوی حضرات کا ہے، وہ اپنے موقف کی تائید وحمایت اور ہمارے اکا بڑی تجہیل تحمیق کے لئے اس کتاب کے خوب حوالے دیں گے، اور کتاب پر ثبت شدہ بھاری بھر کم تقریظات کے ذریعہ ان کو دیو بندی حلقہ پر الزام قائم کرنے میں اچھی خاصی آسانی ہوجائے گی۔ کاش! کہ طباعت سے پہلے اس سلسلے میں مشورہ کرلیاجا تا تو اس نا کارہ کی رائے میں اس کی اشاعت آپ کی جانب سے نہ ہوتی۔

چہارم:...جس طرح ہر شیخ کی'' نبست' اپنا ایک خاص رنگ رکھتی ہے، جواس شیخ کے حلقہ کے اکثر منتسبین پرنمایاں ہوتی ہے، مثلاً: رائے پوری حضرات کی نبست کا رنگ ان کے حلقہ پراس قد رنمایاں ہے کہ آ دمی دور ہی ہے و کھے کر پہچان جاتا ہے کہ یہ حطرات رائے پوری سلملہ ہیں۔ ای طرح جکیم الامت تھ نوی قدس سرۂ کے حلقہ پرحفرت کی نبست کا رنگ اتنا نم یا ل ہے کہ ایک صاحب بھیرت آ سانی ہے بہچان لیتا ہے کہ ان حضرات پر حضرت کا رنگ می نب ہے، وہ می بغرار النفرض! جس کھر کے ہر شیخ کی نبست کا ایک رنگ ہوتا ہے، جواس کے حلقہ برخاس کے حلقہ مقدرت پر غالب اور طرح ہر شیخ کی نبست کا ایک رنگ ہوتا ہے، ای طرح ہر شیخ کی نبست کا ایک رنگ ہوتا ہے، ای طرح ہر مصنف کا بھی ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جواس کے حلقہ برخاس اور غیرہ، وغیرہ۔ فلم ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جواس کے حلقہ برخاس اور ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جواس کے حلقہ برخاس اور ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جواس کے حلقہ برخاس اور ایک خاص رنگ ہوتا ہے، جواس کے حلقہ اور اشارہ کر چکا میں اینا ایک خاص رنگ بھرا ہے، جس کی طرف او پر اشارہ کر چکا ہوں، لیخنی اپنے موقف ہے اختلاف رکھنے والول کو کم عقل ، گم فہم ، چک نظر ، جائل، وفہم اور میں میں رنگ بھرات ہوت ہوتا گا ، اس کا نہج یہ ہوگا کہ جائب مصنف ہوگا ، ایک ایک خاص رنگ کی بھرات ہوت ہوتا گا ، اس کا نہج یہ ہوگا کہ جہالت و بدئنی پرخمول کر ہیں جواس کے دوا ما اختلاف کر نے کو بھی تک نظری ، جہالت و بدئنی پرخمول کر ہیں جائا سند موری کو جو سر دی باس اور وہی مصنف و وہ ہو کہ ایس اختلاف کا مشیم ہیں ، وہ مقال ہوتی فہم ہیں ، اور وہی منصف و وہ جائے افظر ہیں ، تو عقیدت ہی بیات وہ وہ شیم ہیں ، اور وہی منصف و وہ جائے افظر ہیں ، تو عقیدت ہی بیات کو تقت رکھی گا؟

یدایک ایک صورت حال ہے جس کے تصوری سے بینا کارہ پریشان ہے کہ جناب علوی صاحب کے عقیدت مندول سے افہام تفہیم کی کیاصورت کی جائے ؟ اوران کے ول پر کس طرح دستک دی جائے ؟ و الله المستعان و لا حول و لا قوۃ الا ہاللہ اوراس پریشانی میں اس وقت دو چندا ضافہ ہوجاتا ہے جب دیجہ اموں کہ ہمارے شیخ نور القدم قدہ کے حلقہ ہی کے حضرات، جناب مالکی صاحب کے دام عقیدت و محبت کے آسیر ہیں ، اورا ہے اکا بڑکے مسلک و مشرب کو علوی صاحب کے نظریات پرڈھال رہے ہیں ، فہالی صاحب کے دام عقیدت و محبت کے آسیر ہیں ، اورا ہے اکا بڑکے مسلک و مشرب کو علوی صاحب کے نظریات کو ٹھا، اس کا کوئی شمہ بھی نھیب الله السمشتہ کے اکا بڑکے مسلک و مشرب کو مارت کے تنور القدم قدہ کا خصوصی رنگ تھا، اس کا کوئی شمہ بھی نھیب فرمادے ، تو آپس کے تشتہ و اختشار کے منحوں سائے ہے ہم حفوظ دہیں ۔

پنجم :...ال نا کارہ نے یہال تک جو کھ کھاوہ یہ بھے کرلکھا کہ جناب شیخ محم علوی مالکی صاحب خوش عقیدہ عالم ہیں ،اوران کے بیش نظر صرف متشدہ حضرات کی اِصلاح ہے، کیکن'' حق چار یار'' ہیں حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین مدظلہ العالی نے بریلوی مکتب کے بیش نظر صرف متشدہ حضرات کی اِصلاح ہے، کیکن'' حق چار یار'' ہیں حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین مدظلہ العالی نے بریلوی مکتب کے رسالہ ماہنامہ'' جہانِ رضا، لا ہور'' کے حوالہ ہے یہ مجیب وغریب انکشاف کیا ہے کہ جناب مصنف محمد علوی مالکی وراصل بریلوی

عقیدہ کے حال اور فضل پریلوی جناب موا، ناحمد رضاخان مرحوم کے بیک واسط خلیفہ میں ،اور جناب علوی صاحب کی فاضل بریوی سے عقیدت کا بیعالم ہے کہ علوی صاحب ان کے بارے میں قرماتے ہیں:

"بحن نعرف تصيماته وتأليفاته فحبه علامة السنة، وبغضه علامة البدعة."

ترجمہ: '' ہم امام احمد رضا کو ان کی تصانیف اور تألیفات کے ذریعہ جانتے ہیں، پس ان سے محبت رکھنا سنت کی علامت ، اور ان سے عناد ، بدعت کی نشانی ہے۔''

(استحریہ کے بعد حضرت مواد نا قاضی مظہر حسین مدظلہ العالی کے پورے مضمون کا فوٹو ماہنامہ'' حق عار یار'' سے علی کیا ہور ہاہے۔)

حضرت قاضی صاحب مدظله العالی کے اس انکشاف کے بعد غور وفکر کا زاویہ یمسر بدل جاتا ہے، اور صاف نظر آنے لگتا ہے کہ: ا: '' اصلا ہے مفاتیم' وراصل ہر بلوی مَتب فکر کے ایک فاضل اور جناب مولانا احمد رضا خان ہر بلوی مرحوم کے ایک مالی عقیدت مند کی تالیف ہے، جو ہر بلوی عقائد و نظر یات کی نشر واشاعت کے لئے مرتب کی ٹنی ہے۔

اس کتاب کا مدعا صرف سلفیول ئے تشدد کی اصلاح نہیں (جیسا کہ میں نے بطور حسن ظن اس کا اُوپر اظہار کیا تھا) جکہ اس کا اصلاح بندی حضرات کے مقابلہ میں بریلوی حضرات کے نقط نظر کی بھریور حمایت و تائید ہے۔

سان۔۔۔ج بل، غِی، کم فہم، برفہم اور منسعبت وغیر والفاظ کی تکرارے مقصود دراصل اکا برویو بند (حضرت قطب العالم مول نا رشید احد گنگو ہی ہے جہ رے شیخ برکۃ العصر مولا نامحد زکر یامہا جرمدنی تک تمام اکا بر بنو راللّٰد مراقد ہم ) کی تجہیل وحمیق ہے۔

۳۰:. جناب مصنف نے دیو بندی حضرات کی تقریظوں کا جوانبارلگایا ہے اس کی اصل غرض بھی ظاہر ہوتی ہے کہ تقریظ ت کا بیا ہتمام دراصل اکا ہر دیو بند کے خلاف خود دیو بندی حضرات ہے '' اجتماعی فتویٰ' لین ہے، تا کہ بیتمام تقریظ کنندگان بھی اپنے اسلاف کو جائل ونا دان قرار دینے میں متفق ہوجا کیں۔

3: بریلوی حضرات کے خیاا؛ ت سعودی مشائخ کے بارے میں سب کومعلوم ہیں، کیکن جناب مصنف علوی مالکی نے ازراہ احتیاط شیخ الاسلام حافظ ابن تیمید اور شیخ محمد بن عبدالو ہا بنجدی کا نام بڑے احترام سے لیا ہے، اور جگہ جگہ ان کے حوالوں سے اپنی کتاب کومرضع ومزین کیا ہے۔

ایک ایساشخص جومولا نااحمد رضا خان بر ملوی کی محبت کوئی ہونے کی اور ان کی مخالفت کو بدعتی ہونے کی علامت قرار دیتا ہو، اس سے ان سعودی اکا برکی مدت و تحسین کی بھی جیب ہی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن بیشایدان کی مجبوری ہے کہ اس کے بغیر سعودی ماحول میں اس کتاب کا شائع ہونامشکل تھا۔

۲: ..میرے محترم بزرگ جناب صونی اقبال صاحب زید مجدهٔ اوران کے رفقا جو جناب مصنف علوی مالکی صاحب کی تناب کے بعد مداح ہیں، اوراس کی نشر واشاعت ہیں سعی بلیغ فر مارہ ہیں، ان کو بھی اس ناکارہ کی طرح جناب مصنف سے حسنِ ظن رہا ہوگا، اور یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ بزرگ (جو بہت ی نسبتوں کے جامع ہیں) سلفی تشدد کے مقابلہ میں 'جہاو کبیر' فر مارہ ہیں، اس لئے ہوگا، اور یہ خیال ہوا ہوگا کہ یہ بزرگ (جو بہت ی نسبتوں کے جامع ہیں) سلفی تشدد کے مقابلہ میں 'جہاو کبیر' فر مارہ ہیں، اس لئے کے جامع ہیں کا مقابلہ میں 'جہاو کبیر' فر مارہ ہیں، اس لئے میں اس کے جامع ہیں کا مقابلہ میں 'جہاو کبیر' فر مارہ ہیں اس لئے کا مقابلہ میں کا میں میں میں اس کے جامع ہیں کے جامع ہیں کا مقابلہ میں 'جہاو کبیر' فر مارہ ہیں۔ اس کے جامع ہیں کا میں کی میں کی کر میں کی خوا کی کر دو بہت کی نسبتوں کے جامع ہیں کے جامع ہیں کی کر دو بہت کی نسبتوں کے جامع ہیں کہ کر دو بہت کی نسبتوں کے جامع ہیں کی ساتھ کی میں کر دو بہت کی نسبتوں کے جامع ہیں کے جامع ہیں کے حد میں کر دو بہت کی نسبتوں کے جامع ہیں کر دو بہت کی نسبتوں کے جامع ہیں کا دور ان کے مقابلہ ہیں ' جہاو کبیر' فر مار ہے ہیں کی دو بہت کی نسبتوں کے جامع ہیں کی مقابلہ میں ' جہاو کبیر ' خر بہت کی نسبتوں کی خوا کی کی دور ہیں کے حد میں کر دو بہت کی نسبتوں کے جامع ہیں کی کر کر دو بہت کی نسبتوں کی خوا کے دور ہیں کی کی کر دو بہت کی نسبتوں کے جامع ہیں کر دور بہت کی نسبتوں کی دور ہو بہتوں کی کر دور بہت کی نسبتوں کی کر دور بہتوں کر دور بہتوں کی کر دور بہتوں کی دور بہتوں کی کر دور بہتوں کی کر دور بہتوں کی دور بھر کر دور بہتوں کی دور بھر کر دور بہتوں کر دور بہتوں کی کر دور بہتوں کر دور بہتوں کر دور بہتوں کر دور بہتوں کی دور بھر کر دور بہتوں کر دور بہتوں کر دور بہتوں کی دور بھر کر دور بہتوں کر دور بہتوں

حتی اله مکان ان کی اعانت واجب ہے۔ ان حضرات کو جناب مصنف کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی ، کیونکہ بزرگوں کا ارش و ہے کہ: خبث باطن نہ گر دوسالہا معلوم!

اگریدروایت سیح ہے کہ جناب صوفی صاحب زید مجد ہ جناب علوی مالکی صاحب کے باقاعدہ صفۃ بگوش بن گئے ہیں ،تو یہ بھی ای ناواتفی اور حقیقت تک رسائی نہ ہونے کی وجہ ہے۔ جھے توقع ہے کہ جلدیا بد برجسیااان پراصل حقا کق منکشف ہوں گے توبہ صفرات اپنے موقف پرنظر ٹانی میں کسی پس و پیش کااظہار نہیں فرما کمیں گے۔

ے:...جب شیخ عنوی مالکی صاحب کا بریلوی طبقہ ہے مسلک ہونا عالم آشکاراہو چکا ہے، تو ان کی کتاب کے نکات پر دیو بندی
بریلوی انتی دومفاہمت کی دعوت ویٹا دراصل دیو بندیوں کو بریلوی حضرات کے موقف کی حقانیت کے سیم کرنے کی دعوت ویٹا ہے، اور
یہ بات بھی پچھکم اعجو بنہیں کہ بیدیک طرف دعوت دیو بندی اکا بر کے منتسبین کی طرف سے دی جارہی ہے۔ مولا نااحمد رضاخان مرحوم کی
جماعت کا ایک فر دبھی اس دعوت میں نمایاں نہیں ، اس لئے دُوسر لے نفظوں میں بلا تکلف بیا کہا جا سکتا ہے کہ بیدیو بندیوں کو بریلوی بن
جونے کی دعوت ہے، اور بیا کہ جہارے اکا برجو بدعات کے طوفان کے مقابلہ میں اب تک سر سکندری ہے درہے ہیں، اب اس دیوارکو
تو رہ جائے ، اورعوام کو بدعات کی دادیوں میں بھنکنے کے لئے کھلا چھوڑ دیا جائے ، و لا فعل اللہ ذالک!

ییال نا کارہ نے ارتجالاً چندنکات عرض کردیئے ہیں، دل کولگیں تو قبول فرمائے ، ورنہ'' کلائے بد بریش خاوند!''امید ہے مزاج سامی بعانیت ہوں گے۔

> والسلام! محمد بوسف عفاالله عنه

#### تيسراخط

'' جناب حضرت اقدس مولا نا محمد یوسف لدهیانوی صاحب مدخلان الله تعالی آپ کی زندگی میارک میں برکتیں عطافر مائے۔

#### جواب

### محترم ومكرم السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

حفزت مولانا عزیز الرحمٰن مدظلہ کے ساتھ اس نا کارہ روسیاہ کو بھی نیاز مندی کا تعلق ہے، وہ میرے خواجہ تاش ہیں، اور اس نا کارہ ہے کہیں بہتر وافضل ہیں، تاہم'' اصلاح مفاہین ہے مضاہین ہے اس نا کارہ کو اتفاق نہیں، اور یہ ہمارے اکابرُ حضرت قطب العالم گنگوبی نور اللہ مرقدہ سے لے کر ہمارے شیخ برکۃ العصر قطب العالم قدس سرۂ تک کے غداق ومشرب کے قطعاً خلاف ہے۔ اس نا کارہ نے کتاب کے ناشر مولا نااحمد عبد الرحمٰن صدیقی زیدلطفہ کے اصرار پراس کتاب کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ان کے نام ایک خطیس کردیا ہے۔

کتاب کے مصنف جناب علوی مالکی صاحب دراصل بریلوی کمت فکر سے تعلق رکھتے ہیں، سنا ہے کہ ہمار ہے صوفی محمد اقبال صاحب زیدمجدہ ان سے با قاعدہ بیعت ہوئے ، اس لئے ان کی کتاب کی اشاعت کرنے گئے، واللہ اعلم! پیروایت کہاں تک صحح ہے؟ جناب مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب زیدہ مجدہ صوفی صاحب ہے بہت ہی اخلاص رکھتے ہیں، اس لئے وہ بھی اپنے رفقا کے ساتھ اس کے پُر زورمؤید ہوگئے ، اور اس تح یک کانام' ویو بندی بریلوی اتحاد کی مخلصانہ کوشش' کو لیا، حالا ککہ ہمارے اکا بڑکی طرف ہے تو کہ میں افتر اق ہوا تھا ان کو اتحاد کی مخلوب کی طرف سے افتر اق ہوا تھا ان کو اتحاد کی وقت وی جائے ، جن حضراب (بریلویوں) کی طرف سے افتر اق ہوا تھا ان کو اتحاد کی وقت و تی جائے ، جن حضراب (بریلویوں) کی طرف سے افتر اق ہوا تھا ان کو اتحاد کی وقت و تھا ہے۔

بہرحال اس ناکارہ کے خیال میں یہ بزرگ جو'' اصلاحِ مغاہیم'' کی بنیاد پر'' دیو بندی بریلوی اتحاد'' کی دعوت لے کرا مجھے ہیں، یہ بزرگ اپنی اس تحریک میں مخلص ہیں، تاہم ان کا موقف چندوجوہ ہے درست نہیں، و العلم عند اللہ ا

اقرل:... بید که حفزت شیخ نوراند مرقدهٔ کی خدمت میں سالہا سال رہنے اور خلافت واجازت کی خلعت ہے سرفراز ہونے کے بعدان کا کسی علوی مالکی ہے دشتہ عقیدت و بیعت استوار کرنا چہ معنی ؟ کسی کی طرف آنکھاُ ٹھا کربھی نہیں و کھنا جا ہے تھا، بید حضزت شیخ نوراللّٰد مرقدهٔ ہے تعلق ووابستگی ہے بے وفائی ہے۔

دوم:..ان حضرات نے جناب موی مالکی صاحب کی حقیقت اوران کے نظریات کی گہرائی کونبیں سمجھا،اور بیرکدان صاحب کی شخصیت کی تکوین کن کے ہاتھ ہے ہوئی؟اگران حضرات کو علم ہوتا کہ بید حضرت وراصل جناب مولا نااحمد رضا خان کے خانوادہ کے شخصیت کی تکوین کن کے ہاتھ ہے ہوئی؟اگران حضرات ان صاحب کے حلقہ عقیدت میں شامل نہ ہوتے ،اوران کے نظریات کی ترویج وشہیر میں اپنی صلاحیتیں صرف نہ فرماتے۔

سوم: '' إصلاحِ مفاجيم'' كے ذريعة ان حفزات نے ديو بندى حلقه كى اصلاح كا بيڑا اُٹھايا ہے، جس كا مطلب به ہوا كه دونوں فريقوں كے درميان اختلاف ونزاع كا جوميدان كارزار پون صدى ہے گرم رہا ہے، اس بيں غلطى اكابر ديو بندى كى تھى، اب بيد حضرات جا ہے جيں كه ديو بنديوں كوان كى غلطى كا حساس دلاكراس غلطى كى اصلاح پر آمادہ كيا جائے ۔ دُوسرى طرف بريلوى حضرات كى اصلاح كى كوشش نام كو بھى نہيں، گويا سارا تصورا كابر ديو بندكا تھا، اہلِ بدعت اپنے طرزِ عمل ہيں سراسر معصوم اور حق بجانب ہيں،

چنانچہ بریلوی حضرات اس کواپنی فنخ قرار دے رہے ہیں،اور رسائل میں اس کا بر ملااظہار کرنے لگے ہیں،غور کیا جاسکتا ہے کہ اصلاح کی بید یک طرفہ ٹریفک -خواہ وہ کتنے ہی جذبہ اخلاص پر جنی ہو-کہاں تک جنی برحق اور مشمرِ خیر ہوسکتی ہے؟

چہارم:...اصاغرکا کام اکابر کی اتباع وتقلیداوران کے نقشِ قدم پر چلنا ہے، نہ کہ ان کی اصلاح! بینا کارہ اپنے اکابر کا کمترین نام لیوا ہے، اورا پنے اکابر کوار باب قوت قد سیسجھتا ہے۔ وُوسر بے لوگ برسوں کی جھک مار نے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچیں گے، میر ہے بیا کابراً پنی فراست اور توت قد سیہ کی بر کمت سے پہلے دن اس نتیجہ پر پہنچ چکے تھے، لیکن ' اصلاح مفاہیم' کی تحریک کر یک کی روح ہے کہ ہمارے اکابر نے غلطی کی تھی ، اب ان کے اصاغر کوچا ہے کہ اپنے بروں کی غلطی کی اصلاح کریں، إنا الله و إنا إليه مارے درا۔

پنچم :...ان حضرات نے بیاتو دیکھا کہ اگر دیوبندی، رَدِّ بدعات میں ذرا ڈھیلے ہوجا کیں تو دونوں گروہوں کے درمیان انفاق واتحاد کا خوشنماشیش کل تیار ہوسکتا ہے، گران حضرات کی نظراس طرف نہیں گئی کہ پھرتجد بید دین اور رَدِّ بدعات کا فرض کون انجام دےگا؟ اور سنت کے اسلحہ سے لیس ہوکر حریم دین کی پاسبانی کون کرےگا؟ پھرتو عرب، قوالی اوراس تشم کی چیزیں ہی وین کے بازار میں رہ جا کیں گی، و لَا فعل اللهٰ ذالک!

سشتم :...علوی ماکی نسبت ہی کا اثر ہے کہ یہ حضرات جلی یا خفی انداز سے تبلیغ کی مخالفت کرتے ہیں ، اور لوگوں کو اس
" بیاری" سے بچانے کے لئے فکر مندر ہتے ہیں ، حالا نکہ ان کو معلوم ہے کہ ہمار ہے شنے نورا مند مرقدہ کی تبیغ کے ستونِ اعظم ہتے ، اورا الر تبلیغ حضرت شنخ نورا للہ مرقدہ کی کتابوں اور آپ کی تعلیمات کوحر نہ جان بنائے ہوئے نقل وحرکت کر رہے ہیں ، اگر علوی ماکی صاحب کی نسبت کے بجائے حضرت شنخ نورا للہ مرقدہ کی نسبت کا رنگ غالب رہتا تو ان حضرات سے بڑھ کر تبلیغ کا کوئی مؤید نہ ہوتا۔

بہرحال بینا کارہ بجھتاہے کہ بید حضرات اپنی جگہ تلص ہیں،لیکن اس تحریک میں ان کی نظر سے کئی چیزیں اُوجھل ہوگئی ہیں،اور میں اب بھی تو قع رکھتا ہوں کہ جلدیا بدریان کواپنی تلطی کا احساس ہوجائے گا۔

آپ کے لئے اس روسیاہ کا مشورہ یہ ہے کہ آپ، حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کی بیعت میں بدستورشامل رہیں، اور ان کے بتائے ہوئے معمولات کو پوری پابندی ہے بجالا کیں، لیکن علوی ہا کئی نسبت کا رنگ قبول نہ کریں، بلکہ اپنے اکابر کے ذوق و مشرب پررہیں، اگرمولا ناموصوف آپ کوخود ہی اپنی بیعت سے خارج کردیں تو کسی دُوسر ہے بزرگ سے تعلق وابستہ کرلیں، اس کے بعد بھی مولا ناموصوف کے حق میں اونی سے اونی کاارتکاب نہ کریں۔

بلاقصد جواب طویل ہوگیا ہم خراثی پر معذرت جا ہتا ہوں ، اور کوئی لفظ آپ کے لئے یا آپ کے شنخ کے لئے نا گوار ہوتواس پر بلاتکلف معافی کا خواستگار ہوں۔

محمد ليوسف عفاالله عنه

21716/11/10

# ضمیمه جات ا:..قاضی مظهر حسین مدخلهٔ کے انکشافات ماہنامہ'' حق جاریار'' کاعکس

# ''کی مالکی کنر بریلوی ہیں'':

مولانا محمد بن طوی النی موصوف کی تصانیف" حول الاحتفال بالسمولد النبوی الشویف" اورزیر بحث مّاب اصلاح مفایع بین ایم بین ایم بین ایم بین الاحتفال کا اصلاح مفایع بین ایم بین ایم بین الاحتفال کا اصلاح مفایع بین الم بین الم بین الاحتفال کا الم منطق میلا و جدی که حول الاحقال کا جمد بھی "میلا و مصطفی" کے نام سے ایک بریوی عالم نے لکھا ہے اور اس کتاب کی اشاعت بھی بریلوی مسلک والوں نے کہ ہے۔ ایک طرح ان کی بعض و وسری تصانیف کا ترجمہ بھی بریلوی علاء نے کیا ہے۔

۲: کنیکن بریلوی مسلک کے مانیا میا' جہانِ رضا' فروری ۱۹۹۲ء کے مطالعہ سے تواس میں کسی شک وشبہ کی گئجائش باقی نہیں رہتی کہ آپ سنر بر بیوی عالم بیں ، چنانچہ اس شارہ کے صابح اس پر حسب ذیل عنوان سے مولا ناکل مالکی کے حالات بیان کئے شیخ ہیں:

## " خانوادهٔ بریلی کاایک عرب مفکر" فضیلة اشیخ پروفیسرڈ اکٹر محد علوی الحسنی الماکی مدخللہ از جناب مفتی محمد خان صاحب قادری مدخلہ العالی

آپ کا اسم گرای محمر، والد کا نام موی اور دادا کا نام عبال ہے، آپ کا تعلق خاندانِ سادات ہے ہے، سسلہ نسب ۲۰ و سطوں ہے رسالت آب ضلی المد عدید وسلم تک بہنچنا ہے۔ مسلکا مالکی اور مشر با قادری ہیں، کیونکہ آپ کے دادااور دالد گرای دونوں شہراد واعلی حضرت اعظم ہند شاہ مصطفی رضا خان رخمۃ القد علیہ کے خلفا تھے، اور آپ خلیفہ اعلی حضرت خطیب مدید مولا نا ضیا ،امدین مدنی قد دری رحمۃ القد علیہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ مکر مدیس پیدا ہوئے ہیں، و ہیں پرورش بائی ،مسجد حرام مدرسۃ الفداح اور مدرسہ تحفیظ اعتران را مکر کم ہے آپ نہایت قد آور شخصیت کے مالک ہیں۔



بأرگاه رضوبیت ہے عقبدت 👚 علامہ سید فحہ موی ماکی کی اپنے علم و کمنل کو لورانیت دیے کے لئے بارگاہ رضوعت سے اپنا صد لیتے ہیں یک دجہ کہ آپ کو اصلالا كرام كي شرب من المحشت لهائي اور زبان ورازي كرمنة والول سے سخت نفرت ركھتے ہيں اور انس ان کی ملط حرکتوں ہے باز رکنے کی کوشش بھی فرائے ہیں - املی مطرت امام احمد ، منا ومثل رغوی بدس مرو کے علم و فعنل کے بوسے مانا ہیں - بیعت قالباً اپنے والعہ بزر کوار سے بیں ۔ حضور مفتی احظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بملوی قدس مرہ تیسری یار جب ج و زورت کے لئے تشریف لے مکے وہاں بحت سے طاہ و مشاکع کو ظافت اجازت سے نور دین عام سید محد علوی ماکنی کو بھی تنام منا فل کی اجازت معا فرائی۔ المام احمد رضا فاصل بربلوی سے عقیدت سالانا علام مصلیٰ مارس شرف العلوم (وْحَاكَ ) عِي و زورت كے لئے تشریف لے كئے تو دال معترب مولانا سفتى معد اللہ كى سے الاقات كى مفتى سعد اللہ كى كے اياء ير ان كا وقد ماات سيد محد طوى ماكل سے ما قات کے کے می دوران ملاقات مولانا غلام مصلیٰ نے کما ام اس معرت مولانا الد رضا خال فاض ریلوی رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے شاگرد میں آتا سے ی طارے ماکلی سروقد ا تھ کمڑے ہوئے اور فروہ فروہ ہمی لوگوں سے مصافحہ اور سمانت وبایا اور ہے مد تنظیم کی شرت پانیا میا ا تو بیش کیا می انسول فے اپن بوری توجہ موانا ظام مسلق اور ال کے مراہیاں کی جانب فرما دی اور ایک فعنڈی آہ جر کر فرمایا "سیدی علامہ مولانا احمد رضا خان ساجب فاطن ریلوی کو ہم ان کی تصنیفات اور تعلیفات کے ذریعے حالے ہیں ۔ وہ المست ك علاس تے - ال سے محبت كرا كى بونے كى علامت سيے ادر ان سے بعض ركمنا الل برمت کی نشانی ہے"

# مولا ناضياء الدين قادري يتعلق:

خودمولانا مالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہیں نے سندِ صدیث صاصل کی ہے، ان میں سے ایک معمرترین بزرگ جن کی عمرسوسال سے زائد ہے، مولانا ضیاء الدین قادری ہیں، ان کی سند نہایت اعلیٰ وافضل ہے، انہوں نے جن بزرگوں سے روایت کی محرسوسال سے زائد ہے، مولانا ضیاء الدین قادری ہیں، ان کی سند نہایت اعلیٰ وافضل ہے، جوشنے زین دھلان مفتی مکہ کے ہم عصر ہوئے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی کتاب " الطالع السعید" کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

موے ہیں۔ اس موضوع پر آپ کی کتاب " الطالع السعید" کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

یہ مولانا ضیاء الدین صاحب قادری جومولانا احمد رضا خان کے شاگر دومرید ہیں، وہی ہیں جن کے گی مالکی صاحب ضلیفہ ہیں۔

فن حديث ميں ڈاکٹريث:

آ پ نے جامعہ از ہرمصر میں فن حدیث اور اُصولِ حدیث کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی۔

(اینا ص:۲۲)

آپ نے مختلف تعلیمی، تدریسی، تربیتی اور انتظامی ذمہ داریاں سنجالنے کے ساتھ ساتھ تمیں ہے زائد کتب تصنیف کی ہیں،
جوعالم اسلام کے لئے رہتی دُنیا تک رہنما کی کا کام دیں گی۔

(اینا ص:۳۰)

نبر: ٩ حول الإحتفال بالمولد النبوى المشريف جشن ميلا دالنبي سلى الله عليدوسلم كموضوع برلاجواب كتاب المدين ا

نمبر:۲۲...مفاهیم یجب ان تصحح الذخائر المحمدید، پرلوگوں نے جواعتراض واردکر کے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ،ان کا جواب اس کتاب میں دیا گیا ہے۔

ہارگا ہِ رضویت سے عقیدت : علامہ سید محمد علوی مالکی کی اپنے علم وفضل کونو را نیت دینے کے لئے بارگاہِ رضویت ہے اپنا حصہ لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ اسلاف کرام کی شان میں انگشت نمائی اور زبان درازی کرنے والوں سے بخت نفرت رکھتے ہیں اور انہیں ان کی غلط حرکتوں سے بازر کھنے کی کوشش بھی فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل ہر بلوی قدس سرہ کے علم وضل کے بڑے مدعا ہیں۔

بیت غالبًا ہے والد بزرگوارے ہیں،حضور مفتی اعظم علامہ مولا نامصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ تیسری بار جب حج و زیارت کے سے تشریف لے گئے وہاں بہت سے علماء ومشائخ کوخلافت اجازت سے نوازا وہیں علامہ سید محمد علوی مالکی کوبھی تمام سلامل کی اجازت عطافر مائی۔

نوٹ: بیمولا ناغلام مصطفیٰ رضا بر بلوی الز کے ہیں مولا تا احدر ضاخان صاحب بربلوی کے۔

امام احمد رضا فاضل بریلوی سے عقیدت: مولا نا غلام مصطفیٰ مدر سرف العلوم ( وَها ک ) جج و زیارت کے لئے تشریف نے گئے تو وہاں حضرت مولا نا مفتی سعد القد کی ، مفتی سعد القد کی کے ایما پران کا وفد علامہ سید محمد علوی ما تک سے ملاقات کی ، مفتی سعد القد کی کے ایما پران کا وفد علامہ سید محمد علوی ما تک سے ملاقات کے لئے گیا ، وورانِ ملاقات مولا نا غلام مصطفیٰ نے کہا ہم اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خال فاضل بریلوی رحمة الله علیہ کے شاگر دول کے شاگر کے اللہ مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرمادی اور ایک حد تقیم کی مشربت پلایا گیا ، فہوہ چیش کیا گیا ، انہوں نے اپنی پوری توجہ مولا نا غلام مصطفیٰ اور ان کے ہمراہیوں کی جانب فرمادی اور ایک شندی آ ہ بھر کرفر مایا: ''سیدی علامہ مولا نا احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی کوہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے وربعہ جانے ہیں ، شاگر کی علامہ تھے ، ان سے محبت کرنا تی ہونے کی علامت اور ان سے بغض رکھنا اہل بدعت کی نشافی ہے ۔' (ایسنا ص: ۱۳) متبصر ہ

مندرجہ بالا حالات وواقعات ہے واقف ہونے کے بعد تویقین کرنا پڑتا ہے کہ مولا نا کی مالکی جوفنا فی البریلویت ہیں،آپ کومولا ناضیاءالدین صاحب قاور کی کے علاوہ مولا نااحمد رضا خان صاحب کے لڑمے مولا نامصطفیٰ رضا خان صاحب ہے بھی اجازت و خلافت حاصل ہے،اورآپاں حد تک مولا نااحمد رضا خان صاحب فاضل ہریلوی کے عقیدت مند ہیں کہ ان کواہلِ حق واہلِ باطل اور اہلِ سنت واہلِ بدعت کے لئے معیارِ حق قرار دیتے ہیں ،اورغیر مہم الفاظ ہیں کہتے ہیں کہ:

"ان سے محبت كرنائى مونے كى علامت ہے اوران سے بغض ركھنا الل بدعت كى نشانى ہے۔"

۲: مولا نااحدرضا خان بربلوی کی علم غیب کے موضوع پرتصنیف "الدولة السمکیة بالمعادة الغینیة" (عربیطیع جدید ۱۹۸۷م) کے افتتاحیہ بیں ڈاکٹر محمد معوداحمد لکھتے ہیں:

"امام احمدرضا کی مجبوبیت اور مربھیت کا جواس وقت عالم تھااس کے پچھآ ثاراب بھی نظر آتے ہیں۔
آیئے مولا ناغلام مصطفیٰ (مدرس مدرسہ عربیشرف العلوم راجشای بنگلہ دلیش) کی زبانی سنئے:
" ۲ سا میں تج بیت القدشریف کے موقع پر چندر فیقوں کے ساتھ مولا ناسید محمد علوی (مکر معظمہ)
کے در دولت پر حاضر ہوئے ، جب اپناتھارف ان الفاظ ہے کرایانہ حن تسلامیہ فی اعدانی حضوت مو الانا
احدمد درضا خان ہریلوی درحمہ اللہ علیہ (غلام مصطفیٰ ،سفرنامہ حربین شریفین ، بنگلہ دیش مطبوعہ ۱۹۲۰ء صن تارم کی توسید محمد میں اور پھرفر مایا:

"نحن نعرف تصنیفاته و تألیفاته فحبه علامة السنة و بغضه علامة البدعة." ہم امام ائد رضافان کو ان کی تصانیف اور تالیفات کے ذریعہ جائے ہیں، ان سے محبت سنت کی

علامت ہے، اور ان سے عزاد برعت کی نشانی ہے۔''

# ا كابرِ د يو بند ، مولا نااحمد رضا خان كي نظر ميں

یہ حقیقت کی اہل علم سے تخفی نہیں کہ مولا نا احمد رضا خان ہر بلوی نے اپنی کتاب' حسام الحربین' جی قطب الارشاد حفرت مولا نارشیدا حمد گنگوری ، جیة الاسلام حضرت مولا نا حمد قاسم نا نوتو ی ، مؤلف ''بسندل الجھود ، 'شرح ابی داؤ دومؤلف' برا بین قاطعہ' حضرت مولا نا شیل احمد صاحب محدث سہار نپوری ، اور حکیم الامت حضرت مولا نا شرف علی صاحب تھا نوی ، رحم ہم اللہ ، پر کفر کا فتوی لگا یا ہے ۔ چونکہ اکا ہر کی عبارتوں میں قطع و ہر ید کر کے تکفیری مہم چلائی گئی ، اس لئے شنخ العرب دالعجم حضرت مولا نا سید حسین احمد مدنی رحمة اللہ علیہ وفع و ہر ید کر کے تکفیری مهم چلائی گئی معلی منظور صاحب نعمانی اور حضرت مولا نا مرتفئی حسن صاحب چا ند پوری رحمة اللہ علیہ و فیرہ علی و بو بند نے ان کے رق میں کتا جی کھی ، اس کے جوابات حضرت مولا نا خلیل احمد صاحب نے کلھے ، جن پر اس علمائے حرجین شریفین نے اکا ہر علی ان کے دیو بند کو ہر بیاں اور دھرت مولا نا می مقاری میں ہیں ، ہم و یو بندی ہر بلوی محاذ آرئی نہیں چا ہے اور نہ بی ہماری سے جد پر بلوی علاء ہے ۔ ورنہ بی ہماری سے جد پر بلوی علاء ہے ۔ اور نہ بی ہماری سے جد پر بلوی علاء ہے ۔ اور نہ بی ہماری سے جد پر بلوی علاء آرئی نہیں جا ہے اور نہ بی ہماری سے جد پر بلوی علاء ہے ۔ ۔

اس وقت جماری بحث خصوصی طور پر جناب صوفی محمرا قبال صاحب (مقیم مدینه منوره) ممولا ناعبدالحفیظ صاحب کمی اورمولا نا

عزیزالرئن بزاروی ہے ہے، جوحضرت شیخ الحدیث مولانا محدز کریاصا حب مہاجرمدنی رحمۃ القدعلیہ کے متوسلین اور خلفاء میں ہے ہیں،
کیونکہ ال حضرات نے مولانا کی مانکی کی تب مفاہیم کا اُردو ترجمہ '' اصلاح مفاہیم'' کے نام سے شائع کیا ہے، اور جناب صوفی محمد اقبال صاحب موصوف نے مولانا احمد عبد الرحمن صاحب صدیق (نوشہرہ) کے نام بعنوان'' اُردو ترجمہ شائع کرنے کا مقصد''اس تاب کی مکمل تائیدگی ہے، چنانچہ کیسے ہیں؛

'' زیرِ نظر کتاب '' المفاہیم' کے اُردو ترجمہ میں فیصلہ ہفت مسئلہ اور المہتد والے ہی مسائل کوعلمی دلائل کے ساتھ خوب واضح کیا گیا ہے ، جس کوعرب وتجم میں فریقین کے جیدعلمائے کرام نے خوب سراہا ہے۔'' کے ساتھ خوب واضح کیا گیا ہے ، جس کوعرب وتجم میں فریقین کے جیدعلمائے کرام نے خوب سراہا ہے۔'' (ص:۱۲)

اورمولان عزیز الرحمن صاحب خطیب جامع مسجد صدیق اکبر، چو بر (راولپندی) نے بھی اپنی تقریظ بیل لکھا ہے:

" بہم نے فضیلة العلامة الجلیل السید محمد بن العلوی المالکی الحسنی المکی وامت برکاتہم کی کتاب
" صف اهیم یجب ان تصحیح" کا مطابعہ کیا، ہم نے اس کو ماشاء اللہ الیک تحقیق کتاب پایا جس بیل انہول نے مختلف انواع کے فوائد کوعلماء کے وقار اور حکماء کے انداز کا الترام کرتے ہوئے عمدہ انداز میں جع کیا ہے۔
فیجنو اہ اللہ خیوا کئیس الاورہم نے ویکھا کہ جو پچھائی میں ہے وہ کمل طور پر متقد مین ومتا خرین جمہورا اللہ سنت والجماعت کا فرج ہے۔ ۔۔۔۔۔۔الح۔"

حالانکہ انہوں نے جو ظریات موں ، انعقاد محفلِ میلا داور روح نبوی کا ان مجالس مولود میں حاضر ہونے وغیرہ کے بیش کے میں ، ان کے ردّ میں اکا برعایات و یو بند کتا میں شائع کر چکے میں ، تو کیا مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب کے نز دیک بیا کا برعائے دیو بند، جمہورا ہل سنت والجماعت میں شامل نہیں میں۔

ان کے نزد یک مولانا احمد رضا خان صاحب کی محبت کوانلِ سنت کی ، اور ان کے ساتھ بغض کوانلِ بدعت کی نشانی قرار دیا ہے ، ان کے نزد یک مولانا احمد رضا خان صاحب معیارتن میں اور مولانا احمد رضا صاحب اکابر دیو بندگی تکفیر کرتے ہیں۔

## قول فيصل

ہم دیوبندی، بریلوی تنازع بڑھانانہیں چاہتے، کیکن جب کوئی مسئلہ در پیش آئے گا تواس کوہم اکا برعامے دیوبندگی تحقیق کے مطابق حل کریں گے۔ہم ان حضرات اکا برعامائے دیوبند کو، حضرات خاندان ولی اللّبی کے بعد ند ہما اہل سنت والجماعت کا ترجمان اور وارث تسلیم کرتے ہیں۔اب آپ حضرات دو کشتیوں ہیں پاؤل نہ لئکا کیں، حق واضح ہے، ہم آپ حضرات کواس وقت تک سابق دیوبندی قرار دیتے رہیں گے جب تک کہ آپ موایا ناکی مالکی موصوف کی تماب ' المفاہیم' اور ''حدول الإحتفال بالمولد السوی المشویف '' ہے صاف طور پر براہت کا اطلان نہیں کرتے ، و ما علینا إلا البلاغ!

فادم اللي سنت مظهر حسيين غفرلا ٢٧ رشعبان ١٥ ١٨ هـ

## ٢: .. فضيلة الشيخ ملك عبدالحفيظ مكى كاخط:

"مخدوم مكرم ومحتر محضرت مولان محد بوسف لدهيا نوى، رز قكم الله و ايانا محبته و رضو انه، آيين! السل معيكم ورحمة القدويركاتة، و يعد!

یجھ دنول قبل مندن پہنچا تھا، وہاں یکھ دوستوں نے رسالہ 'بینات' محرم احرام ۱۲ اساھ کا دکھ یا، جس بیس آس مخد دم کا مضمون بعنوان' کی جھ اصلاح مفہ بیم کے بارے بین' دیکھا پڑھا، اس کتاب اور اس کے مصنف سے متعمق کا فی بیکھ معلو بات چونکہ اس سیاہ کار کے خیال اس سیاہ کار کے ذیل بیس بیس، آنجنا ہے کامضمون چونکہ کی جگہ ایس ازخ اختیار کر گیا ہے جونہیں ہوتا چاہتے تھ (اس سیاہ کار کے ذیل بیس میں) ، اور وجہ اس کی بظاہر شیخ معلومات کی عدم دستیا بی ہے۔ اس لئے خیرخوا بی کے طور پر یہ سوچا کہ آس مخدوم کی وسیع انظری اور سعت صدری وکر یم ندا فلاق سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے ضرور یہ چیز س خدمت عالی میں عرض کر دوں ، و سے یہ سیاہ کار بھی ہمیشہ یہی وسیعت صدری وکر یم ندا فلاق سے فائدہ اُٹھا ہر یہ معلومات شاید کی اس بارے میں فر میا ہے، آن کل کے مالات کے بارے میں پورا پورااس کا مؤید ہے ۔ مگر یہاں چونکہ مشکل یہ پڑگئی کہ بظاہر یہ معلومات شاید کی اور ذرایعہ ہے آن مخدوم تک نہ پہنچ سکتیں اس سے جلدی میں برقی یہ مؤید ہے ۔ مگر یہاں چونکہ مشکل یہ پڑگئی کہ بظاہر یہ معلومات شاید کی عالی حوصلی وقوی استعداد سے ان شاء المدخود بی اس کا مشاوم تصد ماصل کر ایس گے۔

ا:...آس مخدوم نے کئی جگہ پہلے ؤوہر ہے اور تیسر ہے خط جی سے اظہار فر ما یا ہے کہ (جن حفزات نے اس پر تقریفات عبت فر مائی ہیں ، اس نا کارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے مؤلف کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے لکھ دی ہیں. ۔.. اگخ ) حالہ نکہ سے بات واقعہ کے بالکُل خلاف ہے ، چونکہ حضرت مولا نا عاشق البی صاحب مد ظلہ العالی کے بار ہے ہیں بھی اس سیاہ کار کو بیا نداز ہوا تقا کہ ان کو بھی بعض لوگوں نے اس کے خلاف مختلف انداز ہے اُبھارا اور یہی تا ثر دیا تو انہوں نے حضرت مولا ناع مر بر الرحمن صاحب کہ ان کو بھی بعض لوگوں نے اس کے خلاف مختلف انداز ہے اُبھارا اور یہی تا ثر دیا تو انہوں نے حضرت مولا ناع شق البی صاحب کو اس سیاہ کار نے معذور جانا کہ انہیں سیجے معلو مات نہیں تھیں اور اوگوں نے خط انداز ہے بھڑکا یہ ، ابذا حضرت کی خدمت میں اس سیاہ کار نے معذور جانا کہ انہیں سیجے معلو مات نہیں تھیں اور اوگوں نے خط انداز ہے بھڑکا یہ ، ابذا حضرت کی خدمت میں اس سیاہ کار نے معذور جانا کہ انہیں جے معلو مات نہیں تھی ایک فوٹو اسٹیٹ اس عرفیقت حال واضح ہوجائے۔۔

7: پہلے خطیص جوآ نجناب نے اخیر میں لکھا ہے کہ (اگر سی نے پر ھا ہے تو اس وَلَقیک طرح سمجھانہیں، نہ ہورے اکابر کے مسلک کوسیح طور پر ہضم کیا ہے بلکہ اس ناکارہ کو یہاں تک'' حسن ظن' ہے کہ بہت ہے فردس سے حفرات نے کتاب کے نام کا مفہوم بھی نہیں سمجھا ہوگا۔۔۔۔ الحج ہے استحد ہے۔ حالا نکد آپ جانے ہیں کہ مقرظین میں حفرت مول نامجہ ما مک کا ندھلوی ، حضرت مول نامفتی محمد عنی میں محضرت مولا نامفتی محمد عنی میں محسرت مولا نامفتی محمد نیج عثمانی صاحب ، حضرت مولا نامفتی محمد عنی میں محسرت مولا نامفتی محمد عنی میں استحد مقرات ہیں۔ یہ سیاہ کا راس پر کیا تھے ہے کرے '' بہر حاں آنجنا ہو کہ سے حضرت مولان ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر مظلم العالی جیسے حضرات ہیں۔ یہ سیاہ کا راس پر کیا تھے ہے کرے '' بہر حاں آنجنا ہو کہ

مجسمہ تواضع ہیں، طبیعت مبارکہ کے لی ظ سے ایسے جملے ایسے حضرات کے ہارے میں ہاعث جیرت وتعجب ہیں، اس لئے بیشہ پڑتا ہے کہ کسی نے آنجناب کو بھی اس ہارے میں گرمانہ دیا ہو، ورنہ ایسے کیوں لکھا جاتا؟ والقداعلم! لندن میں ایک صاحب علم وتحقیق نے آں مخدوم کامضمون پڑھ کراز خوداس سیاد کا رہے فر مایا مسکراتے ہوئے (ایسالگتا ہے کہ کسی نے حضرت مولانا لدھیانوی کو مجڑکا یا اور ان سے بیضمون لکھوایا ہے ) واللہ اعلم!

اند آن مخدوم نے دُوسرے خط کے دُوسرے صفحہ پر'' اکابر کا مسلک ومشرب'' کا ذکر بھی فرمایا ہے، اس رسالے کا تازہ ایر پیشن بھی ہے۔ اور وہ ای غرض سے ارسال ہے کہ جیسے حضرت مولا نای شق ابنی صاحب کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اسے بغور واہتمام سے ملاحظ فرمایا ابنی صاحب کی خدمت میں بھی عرض ہے کہ اسے بغور واہتمام سے ملاحظ فرمایا جائے اور مقدمہ یا اصل رسالہ میں جو اصابا حات آ ہے تجویز فرماویں گے، ان شاء القد ان پر عمل کیا جائے گا، بشر طیکہ مقصو و رسالہ کے خااف ند ہو۔ یہ بالکل تیار ہیں کہ جو اصلاح ور و و بدل فرماویں خااف ند ہو۔ یہ بالکل تیار ہیں کہ جو اصلاح ور و و بدل فرماویں گے ان شاء القد کر دیا جائے گا، بشر طیکہ رسالہ کا مقصد فوت ند ہو، اس سے متعلق اصلاحات کے بارے میں جائے اس سیاہ کار کو مطلع فرما و باب سیاہ کارکو مطلع فرما و باب کا درجانے کا ورجانے کو ورد کو اور کینڈی۔

۱۲٪ آس مخدوم نے دُوسرے اور تیسرے خطیس حضرت صوفی محمد اقبال صاحب کے بارے بیس تحریفر مایا ہے کہ وہ سید علوی مائی سے بیعت ہوگئے ہیں، تو اس بارے بیس عرض ہے کہ اس سیاہ کار کے علم کے مطابق تو سید محمد علوی مائی کسی کو بیعت ہی نہیں کرتے۔

اس سیاہ کار نے ایک و فعہ صراحانا ان سے بوچھ تھ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ: ہیں کسی کو بیعت نہیں کرتا، البتہ مصحح ہے کہ انہوں نے حضرت صوفی صاحب کوئی مشائخ مضرت صوفی صاحب کوئی مشائخ سے حضرت صوفی صاحب کوئی مشائخ سے حضرت کے بعد اجازت مرحمت فرمائی، اس سیاہ کار کے علم کے مطابق ان میس حضرت مولانا محمد میاں، حضرت مولانا فقیر محمد اور تصوفی کے لحاظ ہے اس میں نقشہ ندی بزرگ جو کہ عالبًا ہوئی ہے، اور تصوف کے لحاظ ہے اس میں بقشہ ندی بزرگ جو کہ عالبًا ہوئی ہے، اور تصوف کے لحاظ ہے اس میں بظاہر کوئی حرج بھی نہیں، جیسا کہ خود آل مخدوم کو حضرت اقد س ڈاکٹر عبد آلی صاحب قدس سرؤ نے اجازت مرحمت فرمائی، ای طرح اور حضرات کوئی اور حضرات نے۔

3:... حضرت مولا ناع زیز الرحمن صحب کے ایک مرید نے آل مخدوم کو جو خط لکھا، اس میں انہوں نے نوٹ دیا کہ: '' سے حضرات تبلیغی جماعت کے خلاف بھی ذہن بناتے ہیں، اس ہے جھے مخت تکلیف ہوتی ہے' اور اس کومن وعن آس مخدوم نے مان کر سے بھی ہوتی ہے ور سے سید محمد علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی ہوتی ہے جو رہے سید محمد علوی مالکی تبلیغی کام اور تبلیغی کام اور تبلیغی کام اور تبلیغی کام اور تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں، اکا ہرین سے قبلی تعلق رکھتے ہیں، اور خود وو صعودی حضرات مکہ مکر مد، جدہ وجہ یہ ندورہ والے جو پچتگی ہے تبلیغی کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ بمیشدان کی مجلس میں پابندی وا ہمتمام سے آت ہیں، بلکہ سید محمد علوی صاحب کے ہاں سبقاً سبقاً اور در ساور ساز درساً درساً ' جیا قاصحا ہے' پڑھائی جاتی ہے۔ جے سید صاحب طلبہ کوخود پڑھائے ہیں۔

بہر حال حضرت مولا ناعزیز الرحمن صاحب مظلم العالی کے متعلق بیالزام کہ وہ تبلیغ کے خلاف ذہن بناتے ہیں ،اس سیاہ کار

کے خیال میں غلطانہی پر بنی ہے۔ چونکہ دائے ونڈ والوں نے حضرت شیخ قدس سرہ کے انقال کے فوراً بعد تبلیغی نصاب ہے ' فضائل ورود شریف'' کونکال دیا تھا، اور جب ان کا محاسب کی اتوان میں ہے ایک صاحب نے غلط بیا نیوں ہے کہ ایک خطاکھا، جس کے جواب میں ان کی غلط بیا نیاں واضح کی گئیں اور بید کہ بیکا متبلیغی اُصول کے بھی خلاف ہے۔ ... اگنے چونکہ ایسے عناصر کی مخالفت ہوگئی ہوگی، اس لئے اس مرید نے سیجھ لیا کہ نعوذ ہالتہ حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب مطلہ نے نفس تبلیغی کام کی مخالفت کی ہے۔ حالانکہ بیسیاہ کار جانتا ہے اس مرید نے سیجھ لیا کہ نعوذ ہالتہ حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب کے ہوئے میں اور حضرت مولا نا خودان کا تعارف کی ہاراس سیاہ کار ہے کروا چکے جیں، گئی ان میں سے اپنے اپنے کھوں اور علاقوں کے امیر وذ مہ دار جیس اور حضرت مولا نا خودان کا تعارف کی ہاراس سیاہ کار ہے کروا چکے جیں، گئی ان میں سے اپنے اپنے کھوں اور علاقوں کے امیر وذ مہ دار بیس ہے اپنے اور حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب تو حضرت شی قدس سرہ کی ضروری غلفت کرتے ہوں گے اور کی ہوگا وار اس میں کہ وہ اور اس طرح کی تنقید وافراد کی کی ضروری غلفت کرتے ہوں گے اور کی ہوگوں دافر دورشریف نکالا یا اور کوئی بے اصولی کی ہو، اور اس طرح کی تنقید وافراد کی کی خالفت، جماعت کی مخالفت تو نہیں ہوتی ، و حساسا ان یکون ذالک! اور حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب تو حضرت شی قدس سرہ کی عاشق سے؟ نعو فر باللہ!

۲:... آخری اور اہم بات بیک آنجناب نے حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ کے 'حق چاریار' بیں مضمون کی وجہ سے یہ طلح کرلیا کے ' سیدمحمد علوی مالکی دراصل ہریلوی عقیدہ کے حامل اور فاصل ہریلوی جناب مولانا احمد رضاخان مرحوم کے بیک واسطہ خلیفہ ہیں' اھ۔

اس بارے میں بیسیاہ کارا پی معلومات آل مخدوم کی خدمت میں بھی اور آپ کے توسط سے حضرت قاضی صاحب کی خدمت میں بھی پیش کرنا جا ہتا ہے جومندر جدذیل ہیں (پھراس کے بعد اِن شاءاللہ حضرت قاضی صاحب کے پیش کردہ حوالہ جات و دلائل پر مجمی کچھوم شرول گا):

 فر اتے ای وجہ ہے جب ان کے بیٹے یہ سیر محمد علوی الکی مصنف'' مفاہیم' تعلیم سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان کو دارالعلوم دیو بند میں مقیم حضرت مولا نا محمل تعلیم کے لئے بھیجا اور جبیا کہ سید محمد علوی صاحب نے اس سیاہ کار کوخو دستایا کہ وہ چھاہ تک دارالعلوم دیو بند میں مقیم حضرت مولا نا محمرات احت صاحب اور حضرت مولا نا النہ اللہ میں مالی وگر ان میں رہے اور سب اساتذہ خصوصاً حضرت مولا نا سیر فخر اللہ بین صاحب اور حضرت مولا نا فخر الحسن وغیرہ سے استفادہ کیا ہگر و بال طبیعت سخت خراب ہوگئ جس کی وجہ سے رہنا مشکل ہوگیا اور مجبوراً حسرت سے رخصت کے کر یا کتان سے ہوتے ہوئے واپس مکہ مکر مہ چلے گئے اور پھر جامعہ الاز ہر سے نی ایجے ڈی کیا۔

خودان سیدمحدعنوی مانکی کا حال ہیہ ہے کہ بہت محبت ہے اپنے دارالعلوم دیو بند کے قیام کے قصے سناتے ہیں ، بلکہ جب را بط کی طرف سے ندوۃ العلمیاء کے پچاس سالہ جشن میں گئے تو اس کے بعد خاص طور سے حضرت مولا نا سیدا سعد مدنی کے ہمراہ دارالعنوم دیو بنداور مظاہرالعلوم وہاں کے اکابر ہے ملنے واستفادہ کرنے کے لئے گئے۔

حضرت مفتی شفیع صاحب اور حضرت بنوری قدس سرؤ سے بہت زیادہ تعلق تعااور ہے، بمیشدان کے تذکرے کرتے ہیں۔ حضرت مول ناڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب نے اپنی تقریظ میں اس تعلق کا حوالہ بھی دیا ہے، جب حضرت بنوری ختم نبوت کی تحریک سے قبل حرمین شریفین آئے تواس وقت اس سیاہ کارنے فودد یکھا کہ مدینہ منورہ میں کی روز تک لگا تارسید محمد علوی ماکئی بڑے اہتمام سے حضرت بنوری قدس سرؤ کے ساتھ ساتھ رہتے تھے۔

 پاہ دیوبندی ہوتا ہے نہ بریلوی، البت اگر آپ مولود شریف کی مجلس ان کے ہاں ہونے کی وجہ ہے انہیں بریلوی کہتے ہیں یا جس نے آپ کو بتایا ہے تو یہ بری مشکل بڑجائے گی کیونکہ مولود تو عربوں میں عام ہے۔ پیٹنے عبدالفتاح ابوغدہ بھی ان میں شریک ہوتے ہیں، پیٹنے محمد علی صابونی جن کی کتابیں مخصر تغییر وغیرہ دار العلوم دیوبند میں پڑھائی جاتی ہیں، ان کے ہاں بھی مولود ہوتا ہے، اور پیٹنے زین دھان دیشے سید برزئی جن کی اس نید حدیث ہمارے اکا بر جمہم اللہ نے کی ہیں، ان کے ہاں بھی ہوتا تھا اور خود سید الطائفہ مکر مہ میں شرکت فر ماتے سید برزئی جن کی اس نید حدیث ہمارے اکا بر حمی ہوتا تھا اور خود سید الطائفہ مکر مہ میں شرکت فر ماتے تھے اور خود حضرت امام ربائی گنگو ہی قدس سرہ کو کو کہ مکر مہ کے مولود پر اشکال نہیں تھا، ہندوستان میں وہاں کے حالات کی وجہ ہے منع فر میا تھا. ... الخے اس طرح کی بات کی اور بیصاف کہد یا کہ دیا کہ دیا تجرع اللہ میں معلومات یقید ہے مطابق ہر یا تو قطعاً نہیں ہیں، البتہ کم ربی معلومات یقید ہے مطابق ہر یا تو قطعاً نہیں ہیں، البتہ کم ربی معلومات یقید ہے مطابق ہر ہو جاتا ہوں کہ معدرے جاتا ہوں کہ یہ حضرات اکا برواصاغرے خوب تعلق ہے، اگر شرح صدر ہو جاتا ہوں کہ بیا ہوں کہ بیا ہوں کہ یہ جس میں البتہ ہیں، البتہ انہیں ہماں کہ بیا ہوں کہ یہ حضرات اس کی علی کئیں، چونکہ مہمان حضرات آگے ہیں، کیا حربے ہے، عالی عدیث شریف ہی تیا ہیاں اُٹھ اُئی شروع کردیں۔ وربی ہے تین کا ہوں گے، تیا ئیاں اُٹھ اُئی شروع کردیں۔ وربی ہے تیا ئیاں اُٹھ اُئی شروع کردیں۔

اور بهم لوگوں نے آگے بڑھ کرباری باری مصافی شروع کیا، سب سے پہلے سیدعبدالقادر آزاد صاحب کا تعارف ہوا، پھر مولانا عجم صنیف جالندھری کا، جس پر غیرالمدارس کا بھی تذکرہ آیا اور ساتھ حضرت مولانا فیر عمر صاحب اور حضرت اقدس تھا نوی کا بھی ، پھرا فیر معلان نافیاء التا کی صاحب نے مصافحہ کیا، جب اس سیاہ کار نے ان کا نام بتایا تو سیدصاحب نے فر مایا: "المقاسم می نسبة المی المشیخ من ؟" توعض کیا گیا کہ: "المنی قیاسم العلوم مدرسة فی ملتان "تو سیدصاحب نے فر مایا: "والمدرسة نسبة الی المشیخ محمد قاسم العانو توی الیس هنگذا؟" تو بهم نے کہا کہ: "نعما" تو جھٹ سیدصاحب نے اپنی گرد کو جو تپائی اُٹھار ہاتھا کیو چھا: "ت ذکو المشیخ محمد قاسم النانو توی این ذکو ناہ المیوم فی المدرس ؟" تو طالب علم نے تپائی دُوسر کو پکڑا ارکہا کہ نہذا ہو سے المدرس ؟" تو طالب علم نے تپائی دُوسر کو پکڑا اور کہا اور اس پر پھڑا ہوا تھا تھوڑ انھا تو آپ نے حضرت مولانا قالمی کا ہاتھ محبت سے پکڑا ہوا تھا تھوڑ انہیں ، کہ: "نسب سیدصاحب نے مولانا قالمی کا ہاتھ محبت سے پکڑا ہوا تھا تھوڑ انہیں ، اعتراض اور پھراس اعتراض کا جواب سے ساری بات ہور ہی گا ورسیدصاحب نے مولانا قالمی کا ہاتھ محبت سے پکڑا ہوا تھا تھوڑ انہیں ، اعتراض اور پھراس اعتراض کا جواب سے ساری بات ہور ہی گا اور سیدصاحب نے مولانا قالمی کا ہاتھ محبت نے تو جھاطالب علم سے کا دور کن علماء و مشائخ بہند کی ہے انداز میں ہاتھ لبرا کر فر مایا: " واہ قاسم نائوتو گی اتیر سے اور حضرت بنورگ کا بھی نام لیا تو اس پر پھڑک کرمولانا ضیاء القامی نے اسے انداز میں ہاتھ لبرا کر فر مایا: " واہ قاسم نائوتو گی اتیر سے اور حضرت بنورگ کا بھی نام لیا تو اس پر پھڑک کرمولانا ضیاء القامی نے اسے انداز میں ہاتھ لبرا کرفر مایا: " واہ قاسم نائوتو گی اتیر سے انداز میں ہاتھ لبرا کرفر مایا: " واہ قاسم نائوتو گی اتیر کے دین کے کرنا کو المورٹ کے کہ سے ان ان کو تو گی انداز میں ہاتھ کو کرنا کو کہا گیا تھور کیا گوئوں گیا تھور کیا گوئوں گیا گوئوں گیا تھور کیا تھور کیا

سیرصاحب نے قامی صاحب کا جوش دیکھا تو جھ سے پوچھا کہ کیا کہا انہوں نے ؟ تو میں نے ٹالا کہ ' انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے!' تو سیرصاحب اُڑ گئے کہ انہیں ان کے جوش والے جملے کالفظی ترجمہ کرکے بتا کیں، تو اس سیاہ کار نے اس کا حرفاً حرفاً ترجمہ کردیا، تو اس پرسیرصاحب شجیدہ ہوگئے اور جوش میں فر مایا کہ: ''نعم اکیف لَا ہو الْامام السکبیر ابحاهد العظیم الذی جسم میں المحلم والحهاد والرد علی النصاری والهندوس .... المحد ''بہت کھتھ بیان ووچارمن حضرت

ٹانوتو کی قدس سرۂ کی ہی سیرت مبارکہ، ان کے کارنا ہے، ان کے علوم ومعارف کو ہی بیان کرتے رہے، جس کار ذعمل بیے ہوا کہ جب مجلس برخاست ہوئی تو مولانا ضیاء القاسمی مصر ہوئے کہ سید صاحب انہیں کوئی ہدید دیں اور انہوں نے اپنے سبز روا جو کندھوں پر تھا (غالبًا) وہی ان کو چیش فرمادیا۔

بہرحال بیایک واقعہ ہے جس کے واہ سب کے سب زندہ سلامت ہیں ،ان سے تحقیق کی جا سکتی ہے۔

البت یہ بات ضرور ہے کہ چونکداس وقت سعودی عرب وظیجی عما لک میں جوایک فکری وعقا کدی معرکہ برپا ہے،اس میں اگر سلفی حفرات کے بڑے شیخ بن باز جیں تو اہل حق و جمہور اہل سنت کے بڑے سید محمد علوی ما تکی ہی لوگوں کی نظروں میں شہر ہوتے ہیں، اس وجد ہے بر میلوی حضرات کے بر بیاوی کو بر میلوی خابت کر ویں، اس لئے بعض جگہ غلط بیانیاں بھی ہو رہی جیں اور کہیں مبالغہ بھی (جیسے کہ اخیر میں یہ سیاو کار ثابت کرے گا) لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ خوو سید محمد علوی ما تکی صاحب اپنے آپ کوکس پلڑے میں ڈالتے ہیں؟اس سیاہ کار کی بیتی وحتی معلومات کے مطابق وہ اکا برویو بند کی طرف ما تل جیں، خودای تقدر ایظ کے مسئلے ہیں و کیکھئے کہ انہوں نے صرف علمائے و یو بند ہی کی تقاریظ کی ہیں، یہ نہ کہا جائے کہ بر بلوی علماء کی تقدر یظ شایداس لئے نہ لی مسئلے ہیں و کیکھئے کہ انہوں نے عرب کے نئی حکول کے ایسے علم ء کی موں کہ ' بین جو کہ بر بلوی علماء کی تقدر یظ شایداس لئے نہ لی موں کہ ' بین جو کہ بر بلوی علماء کی تقدر یظ میں اسے علم ء کے کئی خلول کے ایسے علم ء کی تقاریظ کی جیں جو کہ بر بلوی ہوں ہی کی طرح ان حضرات نجدی سلفی علماء کے کئی حکول کے ایسے علم ء کی تقاریظ کی جیں ۔

بلکدای سیاہ کارکی قطعی رائے ہے کہ انہوں نے قصداُ وعمداُ ایسا کیا ہے، تا کہ عملاً وہ اکا برعلائے اہل سنت وجہ عت ( دیو بند ) ہی کے پلڑے میں پڑیں ،اس کی تا ئید میں عرض کروں کہ حضرت مولا ناعز پز الرحمٰن صاحب کی تقریظ میں جو بیالف ظ لکھے ہوئے ہیں :

"فقد رأينا دائمًا شيحا الإمام القطب محمد زكريا الكاندهلوى المدنى قدس الله سرة يحبه حبًّا شديدًا ويعتبره كأحد ابنانه وهو ايضًا من اعظم الحبين لشيخنا في حياته وبعد مساته كما انه عظيم الحبة والتقدير لمشايخه ومشايخنا الذين استفاد من علومهم وفاضت عليه بركاتهم كإمام العصر المحدث الجليل السيد محمد يوسف البنورى الحسيني، والإمام الحدث الكبير السيد فخر الدين المرادآبادى شيخ الحديث بدار العلوم ديوبند، والإمام المفتى محمد شفيع الديونندى المفتى الأعظم لباكستان، والإمام الداعية الحدث الشيخ محمد يوسف الكاندهلوى وامثالهم قدس الله سرهم، والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف."

توجب یہ جملے سیدصاحب نے تقریظ میں پڑھے تو ہمارے سامنے تقریظ والے ورق کو مجت وعقیدت ہے اپنے سر پر کھااور یہ الفاظ فرمائے: "نعیم! علی السر أس و العیں!" تو بتا ہے ایسے کوئی بریلوی کرسکتا ہے؟ ہاں! بیضرور ہے کہ چونکہ بید یو بندی بریلوی جھڑا ہندو پاک کا ہے، انہیں الن زیاد تیوں کی خبرنہیں جو بریلوی حضرات نے اکا بردیو بند کے ساتھ کی جیں، اس لئے عام عرب کے ول میں بریلویوں کے بارے میں وہ حساسیت (الرجک) بھی نہیں جو عام طور پردیو بندیوں جی ہوتی ہے، اور یہ ایک طبعی امرہے، اس

لئے جب کوئی بر میوی عالم ان کے ہاں جا تا ہے تو وہ حضرات نقاء قلب سے اس سے ملتے ہیں اورا گروہ عقیدت ومحبت کاا ظہر رہھی کر ہے اور ان کے فکری وعقا ئدی مخالفین کے ساتھ اپنی بدعقید گی اور دشمنی کا کھل کرا ظہار بھی کر ہے تو وہ ان سے کھل جاتے ہیں۔

ہر علاقے کے پچھ معروضی حالات ہوتے ہیں، جن کے اثرات لازمی ہوتے ہیں، عرب علاقوں خصوصاً سعودیہ اور خلجی علاقوں میں دمصروشام میں تین مسائل میں اختلافات چوٹی پر ہیں:

ا: .. سلفیت اوراس کے مقابل اشعریت و ماتر پدیت۔

٢:.. تقليدوعد م تقليد

٣:..تصوف كي حقانيت اورا نكارتصوف.

اب بیسیاه کار حضرت قاضی مظهر حسین صاحب مدخلائہ کے دلائل کی طرف آتا ہے، جس سے انہوں نے سید محمد علوی مالکی کا بریلوی بلکہ'' کنز بریلوی'' ہونامستنبط فر مایا ہے۔ یہاں سفر میں بیسیاه کا راصل رسالہ'' حق چاریار'' کی طرف تو رجوع نہ کرسکا ، البتہ آنجناب نے جو'' بینات' میں ان کا پورامضمون اس امر سے متعلق نقل فر مایا ہے، اس پراکتفا کیا گیا ہے، اور اسی لئے'' بینات' بی کے صفحات وسطور کے حوالے ہوں گے۔

دعویٰ نمبر: ۱: . بینات ص: ۴۸ سطر: ۱۹ پر ہے کہ:'' آپ خلیفہ اعلیٰ حضرت خطیب مدینہ مولا ناضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جیں .....الخ۔'' یوتو دعویٰ ہے جناب مفتی محمد خان صاحب قادری کا ، ماہنامہ '' جہانِ رضا'' میں ، مگراس دعوی کی دلیل جو چند سطروں کے بعد دی گئی ہے ، اسے بھی ملاحظہ فرمائے '' مینات'' ص: ۴۸ سطر: ۴۳ جو بلفظہ بیہے :

" خودمولا نامالکی ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے سند حدیث حاصل کی ہے، ان میں سے ایک معمرترین بزرگ جن کی عمر سوسال سے زائد ہے مولا ناضیاء الدین قادری ہیں....الخے''

۔ تو قصدا جازت طریق وخلافت کانبیں ہے، بلکہ اجازت حدیث کا ہے، اور اس سے کوئی کسی کا خلیفہ نبیل بنمآ، بلکہ اجازت حدیث کا ہے، اور اس سے کوئی کسی کا خلیفہ نبیل بنمآ، بلکہ اجازت حدیث کا ہے، اور اس سے کوئی نبیل، لہذا بید دعوی تو باطل حدیث کے لئے معتقد ہونا اور ہم خقیدہ ہونا کچھ بھی ضروری نبیل ہے، جیسا کہ الل فن سے تفی نبیل، لہذا بید دعوی تو باطل ہوگیا کہ سید محمد علوی ماکی صاحب مولا ناضیا ، الدین قادری مدنی کے خلیفہ ہیں۔

د وسراوعویٰ:...ملاحظه بوبینات ص:۵۰ سطر:۲۳:

" بیعت غالبًا این والد بزر کوارے ہیں، حضور مفتی اعظم علامہ مولا نامصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرو تیسری بار جب جج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں بہت سے علماء ومشاک کو خلافت واجازت سے نوازا، وہیں علامہ سید محمد عنوی مالکی کو بھی تمام سلاسل کی اجازت عطافر مائی۔''

اس ساہ کارکی رائے بیبال بھی یبی ہے کہ یا تو بیھی اجازت حدیث ہے، جس کوخلافت وطریقت پرمجمول کیا گیاہے، پھریہ واقعہ کس زمانہ کاہے؟ اس کی بھی پچھے خبرنہیں ،اور کیا نوعیت ہوئی؟ بہر حال دعوے کی کوئی دلیل نہیں ذکر کی گئی۔

بہرحال تیسرے دعوے ودلیل کو ملاحظ فر ماہئے اور ہریلویوں کی غفلت اور بہمارے حضرت قاضی صاحب مدخلائی سادگی بھی

ملاحظه جو:

تیسرا وعویٰ: ... بینات ص: ۵ سط: ۱۵ سط: ۱۸ اورائی طرح ص: ۵۳ سط: ۸ پراور ص: ۳۹ سط: ۱۵ پر بیہ ہے کہ:

'' مولا نا غلام مصطفیٰ مدرس شرف العلوم ڈھا کہ جج وزیارت کے لئے تشریف لے گئے تو وہاں حضرت مولا نا مفتی سعد التد کی ہے ملا قات کی ہفتی سعد التد کی ہے ایما پر ان کا وفد علا مہ سید محمد علوی مالکی ہے ملا قات کے لئے گیا ، دوران ملا قات مولا نا نام مصطفیٰ نے بہا کہ: ہم اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا خان فاضل ہر یلوی رحمة التد علیہ کے شاگر دوں کے شاگر دیں ، اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سروقد اُنھر کھڑے ہوئے اور فردا فردا شبھی لوگوں استد علیہ ہے شاگر دوں کے شاگر دیں ، اتنا سنتے ہی علامہ مالکی سروقد اُنھر کھڑے ہوئے اور فردا فردا فردا نا غلام سے مصافی و معانقہ فرمایا اور بے صد تعظیم کی ، شربت پلایا گیا، قہوہ چش کیا گیا، انہوں نے پوری تو جہمولا نا غلام مصطفی اوران کے ہمراہیوں کی جانب فرمادی اورایک شعنڈی آ ہ مجر کر فرمایا:

سید علامداحمد رضاخان صاحب فاضل بریلوی کوہم ان کی تصنیفات اور تعلیقات کے ذریعہ جانے بیں، وہ ابل سنت کے علامہ تھے، ان سے محبت کی ہونے کی علامت ہے اور ان سے بخض رکھنا اہلِ بدعت کی نثانی ہے۔''

ای طرح ص: ۵۱ اورص: ۹۷ برے ، مرویکھنے ص: ۵۲ پر بعینہ یمی قصہ جب ڈاکٹر محد سعود احمد صاحب '' الدولة المکیہ'' کے

افتتا حیہ میں نقل فرمائے ہیں تو ذراختیقی انداز ہے اس کاس بھی درج فرمائے ہیں، تو لکھتے ہیں بلفظہ بینات ص: ۵۲ سطن ۲۰ ملاحظہ ہو:

'' آیئے مولا نا غلام مصطفیٰ مدرسہ عربیا شرف العلوم راجشا ہی بنگلہ دیش کی زبانی سنئے، ۲۲ سااھ میں جج بیت الند شریف کے موقع پر چندر فیقوں کے ساتھ مولا ناسید محمد علوی مالکی ( مکہ معظمہ ) کے در دولت پر ہاضر ہوئے ۔''

توال سے بی ثابت ہوا کہ بیہ حاضری ۲۲ سا دیں ہوئی، یہاں بیشبہ نہ کیا جائے کہ مکن ہے کہ سہو ہو گیا ہواور بیرہ ضری
۱۹۷۲ عیسوی سن میں ہوئی ہو، اس لئے کہ جس سفر نامہ سے بیہ حکایت نقل کی جار ہی ہے وہ ۱۹۰۱ء میں چھپ ہے جبیبا کہ اس بینات
ص:۵۲ سطر: ۱۱ پر نہ کور ہے۔

اب آی و کھے ۲۷ سا ھیں سید جمد علوی مالکی کی عمر شریف مشکل ہے آٹھ سال کی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اس عمر میں فہ کور و و فعدان سے ملئے نہیں آیا بلکہ حقیقت ہیہ ہے کہ بیدوفدان کے والد ہزرگوار سید علوی بن عباس مالکی رحمۃ القد عدیہ سے ملئے آیا ہوگا اور انہوں نے حربین شریفین کے عام علماء واشراف کے طریقہ پرجیسے ہرمہمان خصوصاً اگر علماء ہوں تو ان کا بھی اکرام شربت وقہوہ ہے کیا، البتہ جو عبارت نقل کی گئی وہ'' اگر ثابت ہوجائے'' اور اس میں بھی مبالغہ نہ ہوتو ای پرمحمول کی جائے گی کہ اس سے مرادا نہی فہ کورہ تین مسائل مبارت نقل کی گئی وہ'' اگر ثابت ہوجائے'' اور اس میں بھی مبالغہ نہ ہوتو ای پرمحمول کی جائے گی کہ اس سے مرادا نہی فہ کورہ تین مسائل ' سلفیت ، تقلید، نصوف'' کی بنا پر، بر بنائے مخاصمت سلفیوں غالیوں کے بیالفاظ استعال کئے گئے ہوں نہ کہ بہت فار ایو بند، چونکہ ۲۲ سا ھیمنی آئے سے تقریباً چوالیس سال پہلے علمائے نجد و ہا ہین سلفیت ناور علمائے تجاز اللسنت و جماعت کا آپس میں اختلاف بہت زوروں پرنہایت گرم تھا۔ و کھھے'' الشہاب الثاقب' میں حضرت شخ الاسلام مدنی قدس سرۂ کے قلم مبارک سے اس کا پھھمونہ مل

ہبرحال ہیملا قات جو کہ سیدمجمد علوی کی طرف منسوب کی گئی اور حضرت قاضی مظہر حسین صاحب مدظلہ بھی اس کے دھو کے میں آ گئے اور اس کی بنا پرسیدمجمد عنوی پر کٹر ہر بلویت کا الزام لگاتے ہیں اور اپنی معلومات کے مطابق'' حق واضح'' قرار دیتے ہیں ، بیصاف صاف ٹابت ہوگیا کہ ندملہ قات ہمارے ان سیدمجمہ علوی ہے ہوئی اور نہ ہی وہ عبارت انہوں نے کہی ۔

اس کے اس سیاہ کارکا یہ پختہ خیال ہے کہ جیسے پہلے دعویٰ میں خلافت مولا ناضیاءالدین سے قطعاً غلط ہے، وہ صرف اج زت حدیث ہے، اور یہ تیسرا دعوی بھی قطعاً غلط ہے، ای طرح دُوسرا دعویٰ بھی یا تو اجازت حدیث پر بی محمول ہے اور یا وہ ان کے والد صاحب کا قصہ ہے، ان کانہیں، اور ہے بھی اس زمانے کا جب سارے اُ مورخی تھے اور وہ تین اُ مورجواُ و پر اس سیاہ کارنے ذکر کئے ہیں کدا نہی کو اصل سب سیجھتے ہیں، چونکہ سیدعلوی کو پینہ چلاہ وگا کہ بیاوگ (بریلوی) اندینا کی ساتھ بی یا ماتریدی ہیں۔ ۲ندینی کئر ہیں۔ سندین تصوف کو مانے ہیں بلکہ قاوری ہیں، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم ان کو اہل سنت سیجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں اور بیسب پکھ بمق بل سلنی منکرین تصوف و تقلید کے، نہ کہ بمقابلہ اکا بردیو بند کے، چونکہ سیدعلوی مالکی مرحوم کی زندگی بھی ساری ہمارے سامنے ہے کہ ہمارے اکا برے ہمیشہ مداح و معترف واکرام و تعظیم ہیں ہمیشہ مبالغہ کرنے والے رہے، خودا پنے جیٹے کو دار العلوم دیو بند بھیجا، تو کسے یہ تصور کیا جاسکتا ہے کہ بیرعبارت انہوں نے مقابلہ علمائے دیو بند کہی ہوگی ؟ یہ پچھ معلومات ہیں جوعرض کر دی گئی ہیں ، آل مخدوم ہے گز ارش ہے کہ اسے ضالی الذبمن ہوکر ماحول ہے متأثر ہوئے بغیر پڑھیں ، اور ارشادِر بانی:

"يَانَهُا الَّذِيْنَ امْنُوا إِنْ حَآءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِا فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ." (الحجرات: ٢)

کولخوظ رکھا جائے ،مزید کسی استیضاح کی ضرورت مجھیں توبیسیاہ کارحاضر ہے، البتہ جو پچھ غلط بنا پر لکھا گیا، گزارش ہے کہ احسن انداز سے اس کا تدارک ضرورفر مالیا جائے ، یہی آل مخدوم ہے أمید ہے۔

وزادكم الله توفيقا نحابه وقربا لديه بفضله وكرمه، آمين والسلام عليكم روحمة الله وبركاته

عبدالحفيظ،لندن ١٩رجولائي ١٩٩٥ء...''

راقم الحروف كاجواب

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ للهُ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى!

بخدمت عالی قدر مخدم معظم جناب الشیخ انحتر ممولا ناعبدالحفیظ کی ،حفظ الله ،السلام علیم ورحمة الله و برکاته! کرامت نامه بسلسله'' اصلاح مفاجیم' جناب محترم حافظ صغیراحمدز پدلطفه' کے ذریعیه موصول ہوا تھا ،اور رندن سے واپسی پر اس کی نقل مولوی محدر فیق میمن کے ہاتھ بھی موصول ہوئی ، جواب لکھنے بیٹھا تو بچوم مشاغل نے آ د بوچا ، بقول صائب:

دیدن یک روئے آتشناک راصد دل کم است من بیک دل عاشق صد آتشیں رخسارہ ام

ببرحال مخضراً عرض كرتا مون:

ا ، ۲:... آنجناب نے پہلے اور وُوسر نے بسر میں حصول تقریظات کی تفصیل (بحوالہ خط بنام مولا ناعاشق الہی مدخلنہ) ورن فرمائی ہے، اسے پڑھ کرانداز وہوا کہ ان تقریظات کا مہیا ہوتا دراصل آنجناب کی جدوجبداور وجابت وشہامت کی کرامت ہے:

كار زلف تست مشك افشانی اما عاشقال

مصلحت راحمج برآ ہوئے جیں بستہ اند

قارئین کی سہولت کے لئے مناسب ہوگا کہ آنجناب کے مکتوب بنام مولانا عاشق الٰہی مدظلۂ کا وہ حصہ جس میں آپ نے حصولِ تقریظات کی تفصیل تحریر فر مائی ہے، یہاں نقل کردیا جائے:

" .....جس زمانے میں بیسیاہ کارمدینہ منورہ میں مقیم تھا تو غالبًا رئے الاول پاریج الآخر ۴۸ ۱۳ ھے سے دن سید محمد عنوی مالکی کالندن سے فون آیا کہ میں کچھ دن کے لئے لندن آیا ہوا ہوں ،حضرت مولا نا پوسف متالا صاحب کے بال دوروز دارالعلوم بری گزارکرآیا ہوں ،انہوں نے جزاہ التدخیر أمیری بہت فاطر مدارات کی ، بڑا جلسہ بھی کرایا ، جس میں ہزاروں کا مجمع ہوا ، وغیرہ وغیرہ ..... پھرید بھی بتایا کہ میں نے اپنی کتاب "مفاهيم يحب ان تصحح" كاايك ننځ بحي انبيس مديد يا جي پر هكروه بهت خوش بو خ اور خصوصاً جوعالم اسلام کے مختلف علمائے کرام نے تقاریظ کھی ہیں ، ان کوو کھے کر بہت خوش ہوئے ، تو میں نے کبر کہ: گویا ہے اجماع ے علائے اسلام کا نجد یوں کے غلط عقائد ونظریات کے خلاف ۔جس پر حضرت مولانا یوسف متالا نے بنس کر كبا: مكراس ميں ايك كمى ہے! ميں نے يو حيصا: وہ كيا؟ تو انہوں نے كہا كہ: اس ميں علانے اہل انسٽت والجماعه د یو بندی حضرات کی تقار پیؤئییں اور ان کے بغیر اجماع نہیں ہوسکتا، چونکہ ایک عالم ان کے علم کا لوہا مات ہے۔ جس برمیں نے کہا کہ: یہ آ یہ نے سے کہااور میں اب فور اس کی کوشش کروں گا۔ پچھاور تفصیل بھی اس ذیل کی بتائی اور پھر بیاکہا کہ: میں ابھی تو فورا انڈ و نیشیا، سنگا پور وغیرہ جار ہا ہوں، یا سَبا ایک ڈیڑھ ماہ بعد فلال فلال تاریخوں میں جاریا کچے ون میرے یاس ہیں، اگرتم بھی ان تاریخوں میں فارغ ہوتو میں سنگاپور ہے کرا جی آ جا دُل گا اور کرا جی ہے لا ہور اکتھے چلیں گے، چونکہ مجھے نقاریظ میں زیادہ اہمیت ایک تو حضرت مواا نامجمہ ما لک کا ندهلوی کی ان کے علم کی وجہ ہے ، اور ؤ وسرے مولا نا عبدالقادر آ زاد کی ان کی سیاسی وجاہت کی بنا ہر۔ میں (عبدالحفیظ) نے ان سے وعدہ کرلیا کہ آپ احتیاطا ایک ہفتہ اس تاریخ سے قبل مجھے فون کرلیس تا کہ بات کی ہونے پران شاءاللہ یا کستان پہنچ جاؤں گا۔

لبذاایک ہفتہ ان کافون آگیا اور تعین تاریخ ہے ایک روز آبل ہے وکار کرا جی بینے گیا۔ معہدالخلیل میں حضرت مولا تا یکی مدنی مدفلہ کے ہاں مہمان رہے، وہاں ہے میں نے سید مجمدعلوی مالکی ہے کہا کہ یہاں کرا چی میں ہمارے تین بڑے علمی مراکز میں (وارالعلوم، فاروقیہ، بنوری ٹاؤن)، ان کی بھی اگر تقاریظ لے لیس تو بہتر ہوگا، تو انہوں نے اس کومناسب جانا، لبذار ابطہ کیا تو ہت چلا کہ حضرت مولا ناسیم القد فان صاحب تو وہاں نہیں ہیں، البتہ دونوں جگہ وقت طے کر کے ہم دونوں مع حضرت مولا تا یکی مدنی صاحب کے گئے، دونوں جگہ خضرات نے نہایت محبت واکرام کا معاملہ فر مایا اور دونوں نے بیمناسب سمجھا کہ کتاب ہمیں دے دی جائے، جب آپ بنجاب سے واپس آویں گے تو ہم اچھی طرح مطالعہ کر کے تقریط لکھ دیں گے۔ سیدصاحب اس پر حب آپ بنجاب سے واپس آویں گئے ، وہاں ہم رات کو پہنچ ، حضرت حافظ سغیراحمرصاحب وغیرہ حضرات لینے راضی ہو گئے اور ہم لا ہور روانہ ہو گئے ، وہاں ہم رات کو پہنچ ، حضرت حافظ سغیراحمرصاحب وغیرہ حضرات لینے دائے ہوئے تھے، مطار لا ہور پر حضرت حافظ صاحب سے پیتہ چلا کہ حضرت مولا نا محمہ مالک کا ندھلوی تو اگلے دن کی سفر پر جارہ جی بی البذا مطار لا ہور سے سیدھا حضرت مولا تا کا ندھلوی کے گھر ہی گئے ، وہ ختظر تھے کہ دن کی سفر پر جارہ جی بی البذا مطار لا ہور سے سیدھا حضرت مولا تا کا ندھلوی کے گھر ہی گئے ، وہ ختظر تھے کہ دن کی سفر پر جارہ جی بی البذا مطار لا ہور سے سیدھا حضرت مولا تا کا ندھلوی کے گھر ہی گئے ، وہ ختظر تھے کہ

انہیں خبر کردی گئی تھی ،ٹل کر بہت خوش ہوئے ،اور جب سیدصاحب نے مقصود بتایا تو انہوں نے بھی بہی فرہ یا کہ ابھی تو مجھے کتاب وے دیں رات کو اِن شاء الله مطالعہ کرلوں گا اور صبح آپ میرے ہاں ناشتہ کریں، اسی وقت تقریظ بھی وے دول گا۔ صبح ہم لوگ ناشتہ کے لئے پہنچ تو حضرت مولا نامجہ مالک کا ندھلوی نے بہت ہی زیادہ اس کتاب پرخوشی کا اظہار فرمایا، وہاں کے بعض نجد یول کے خلائے کچھ لطیفے بھی سنائے اور کتاب کو بہت سراہا، پھر اسے دست مبارک سے کبھی رفی تقریف کر محت فرمائی، جس کے بیالفاظ ملاحظہ فرمائیں:

"وفى الحقيقة ان هذا الكتاب يحتوى على موضوع مبتكر ومضامين عالية تحتاج اليه العلماء والطلاب، وفيه من حسن ذوق المؤلف وعلو فكرته ما تحل به المغلقات فى موضوعات كثيرة فى اصول الدين، ولا شك ان هذا الكتاب كشف الحجاب عن نكات مستورة وبعيدة عن انظار العلماء فجزاه الله احسن الجزاء واسبغ عليه من نعمه الظاهرة وباطنة نسأل الله تعالى ان يمتع المسلمين وخاصة اهل العلم به ويعلوه دائما فى مشارق الأرض ومغاربها."

یا افاظ اپ قلم مبارک سے شخ الحدیث علامۃ طیل حضرت مولا نا محمہ الک کا ندھلوی قدس مرؤ نے کھے ہیں، اورخوشی و مسرت کے اس بار ہے ہیں جو آٹاران کے چہرے مبارک پر تھے وہ بیان سے باہر ہیں، اور بہت ہی محبت و شفقت اور اکرام واعز از کا معاملہ سید مجمعلوی صاحب سے کیا جس سے سیدصاحب بہت مجوب بھی ہوئے ، پھر حضرت مولا ناعبیداللہ اور حضرت مولا ناعبداللہ اور دونوں حضرات نے حضرت کا ندھلوی کی تقریفا کی تقریفا کی مقریفا ہوئے ، انہوں نے جب تائید وقصدیت کی ۔ پھریہاں سے مولا ناسید عبدالقا در آزاد صاحب سے وعدہ تھا، وہاں گئے ، انہوں نے جب تائید وقصدیت کی تقریفا کی تقریفا ہوئے ، اس وقت مولا نا آزاد صاحب ہولا ناعب اور مولا ناعبرالوں میں معرف ہوئے ہیں ہوئے ، اس وقت مولا ناعبی اصغرصاحب اور مولا ناعبی اصغرصاحب اور مولا ناعبی اصغرصاحب اور مولا نا عبدالوا صدصاحب بھی تھے ، مولا نا آزاد صاحب نے سیدصاحب کو پشکش کی کہ جن الفاظ میں آپ چاہیں ہم عبدالوا صدصاحب بھی تھے ، مولا نام کی مولا کی تقریفا کی دات مطالعہ کے بعداس کی بیشوا حضرت مولا نامجہ مالک کا ندھلوی نے پوری رات مطالعہ کے بعداس کی بیت نے مشورہ سے ایک مقدموں نے بیاں ہی جارے کہا ہوئے مقمون تیار کیا ، جی مقدرہ سے ایک مقدموں بیار کیا ، کر جن الفاظ ملاحظہ ہوں : جہوں وقت باتھوں باتھو حضرت نفیس شاہ صاحب مد کلہ العالی نے مشورہ سے ایک مقدموں بیار کیا ، حس کے بدالفاظ ملاحظہ ہوں :

"باننى اصالة عن نفسى ونيابة عن مجلس علماء باكستان واعضائه المنتشرين بفيضل الله في كل مدينة من مدن باكستان وخارجها والذي يضم نحو عشرين الف عالم لقد اطلعنا على كتاب مفاهيم يجب ان تصحح الذى صنفه فضيلة العلامة السيد الشريف محمد بن السيد علوى مالكى المكى فوجدناه يحتوى على ما عليه اهل السنة والجماعة سلفًا وخلفًا، وقد اجاد فيه وافاد بالأدلة القرآنية والحديثية وبرجوا من الله سبحانه وتعالى ان يجمع كلمة المسلمين على الحق المبين وبحن معه في جهاده في الدعوة الى الله ونصرة اهل الحق، اهل السنة والجماعة .... الخ."

مولا تاعبدالقادر آزاد صاحب نے تقریظ پردستخط کئے اور اُدیر ندکورہ بالا جاروں حضرات نے اس پر تائیدوتصدیق فرمائی... ۔''

نیز یہ بھی اندازہ ہوا کہ اس ناکارہ نے تقریظات کے بارے میں جو بات محف ظن وتخین سے کہی تھی ، وہ بردی صد تک سیخے نگی ،
چنانچہ جناب نے مولا نامحر تقی عثمانی زید مجد ہ کی تقریظ کا بھی حوالہ ویا ہے ، یہ اس ناکارہ کی نظر سے نہیں گزری ، مگراب '' البلاغ '' (ربیع لا ول ۱۱ ما ہے ، اللہ میں محالہ ویا ہے ، اس کی تمہید سے واضح ہے کہ یکسوئی کے ساتھ کتاب کود یکھنے کا موقع ان کوئیں ملا ،
الاول ۱۱ ما ہے ، اللہ میں شائع ہو چکی ہے ، اس کی تمہید سے واضح ہے کہ یکسوئی کے ساتھ کتاب کود یکھنے کا موقع ان کوئیں ملا ،
یہ ان کی ذہانت وہ قیقہ رسی تھی کہ انہوں نے ایک شب کے طائر اندمطا سے جس بھی کتاب کے اصلاح طلب چند پہلوؤں کی نشاندہ ی کردی ، ورندان کے کہا تے فرصت جس اس کی مخوائش نہیں تھی ، اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ '' البلاغ '' ۱۱ ما ہے جس ش کتا شدہ محفرت مولا نامحر تھی عثمانی مدخلائی تقریظ مع ترجمہ اور اس کے ملاحظات بھی یہاں نقل کرد ہے جا کیں۔
وہ لکھتے ہیں۔
وہ لکھتے ہیں:

#### "بسّم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

شیخ محم علوی ماکلی کی عربی کتاب"السفاهیم یسجب ان تصحح" آج کل بعض علمی صفول بی موضوع بحث بنی بولی ہے، بالخصوص اس کے أردور جمدی اشاعت کے بعد بید بحث شدت اختیار کرگئی ہے، اس بحث کے دوران بیحوال بھی دیا جارہا ہے کہ احقر نے اس کتاب پرکوئی تقریظ کھی تھی ، اس بنا پرصورت حال کی وضاحت کے دوران میدوال بھی دیا جارہا ہے کہ احقر نے اس کتاب پرکوئی تقریظ کھی ، اس بنا پرصورت حال کی وضاحت کے لئے درج ذیل تحریش اکع کی جارہی ہے:

اس کتاب کے مصنف شیخ محد علوی مالکی مکہ مکر مدے ایک ممتاز ومشہور عالم شیخ سید علوی مالکیؒ کے صاحب، اس کے والدے اکا برعلائے ویو بند مثلاً: احقر کے والد ماجد حضرت مولا نامفتی شفیع صاحب، حضرت مولا نا بدرعالم صاحب اور حضرت مولا نا سیدمجد یوسف بنوری صاحب، رحم م القد، کے تعلقات رہے جیں، اور انہی تعلقات کی بنا پر ان کے صاحبز اوے مجد علوی مالکی علوم وین کی تخصیل کے لئے پچھ مدت پاکستان میں رہے، اور احترکے والد ماجد اور حضرت مولا نا سیدمجد یوسف بنوری صاحب سے تلمذا ور استف وے کا شرف میں رہے، اور احترکے والد ماجد اور حضرت مولا نا سیدمجد یوسف بنوری صاحب سے تلمذا ور استف وے کا شرف ماصل کیا۔ اس زمانہ میں ان سے احترکی بھی ملاقاتیں رہیں، لیکن ان کے واپس سعودی عرب جانے کے بعد ماصل کیا۔ اس زمانہ میں ان سے احترکی بھی ملاقاتیں رہیں، لیکن ان کے واپس سعودی عرب جانے کے بعد ماصل کیا۔ اس زمانہ میں ان سے احترکی ملاقاتیں رہیں، لیکن ان کے واپس سعودی عرب جانے کے بعد ماصل کیا۔ اس زمانہ میں ان سے احترکی ملاقاتیں میں دیا ہے گئی رابطہ نہ ہوا۔

اب سے چندسال پہلے کی بات ہے کہ اچا تک ان کا فون آیا کہ میں کرا چی ہیں ہوں، اور انڈونیشیا
سے سعودی عرب جاتے ہوئے صرف آپ سے ایک ضروری بات کرنے کے لئے کرا چی ہیں تھہرا ہوں، اور
طاقات کرنا چاہتا ہوں، چنانچہ وہ وار العلوم تشریف لائے، ان کے ساتھ محتر مولا نا ملک عبد الحفیظ صاحب بھی
تھے، اس وقت انہوں نے ذکر کیا کہ نجد کے علاء جن مسائل ہیں غیر ضروری تشدوکر تے ہیں، ان کی وضاحت کے
لئے انہوں نے "مفاهیم یہ جب ان تصبحح" کے نام سے ایک کتاب کھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس
کتاب پر براور معظم حفرت مول نامنتی محمد رفیع صاحب منظلہم اور احقر تقریظ لکھے، اتفاق سے اس وقت میں
انہائی مصروف تھا اور ایک دن بعد ایک سفر پر جانے والا تھا۔ احقر نے عذر کیا کہ اس مختصروقت میں کتاب کو پڑھنا
اور تقریظ لکھنا میرے لئے مشکل ہوگا، اس پر انہوں نے عالم عرب اور پاکستان کے بعض عیو ، کی تقریضا ت
وکھا کیں، جن میں کتاب کی بڑی تعریف کی تحقی ، ان کا کہنا تھا کہ آپ ان تحریوں میں سے کسی پر وستخط کر کے
ہیں، یاان کی بنیاد پر چند تا ئیدی سطریں کو سطح ہیں، جس کے لئے زیادہ وقت درکار نہ ہوگا۔

اس کے جواب میں احقر نے عرض کیا کہ: اگر چہ بید حضرات علماء احقر کے لئے قابل احترام میں الیکن تقریظ ایک امانت ہے ، اور کتاب کو دیکھے بغیراس کے بارے میں کوئی مثبت رائے ظاہر کرنا میرے سے جائز نہیں! انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا الیکن ساتھ ہی بیاصرار بھی فرمایا کہ میں کسی نہ کسی طرح کتاب پرنظر ڈال کراس پرضرور کچھ کھول۔

وقت کی تنگی کے باوجود میں نے ان کے اصرار کی تعیال میں کتاب کے اہم مباحث کا مطالعہ کیا، اس مطالعہ کے دوران جہال جھے ان کی بہت ی با تمیں درست اور قابل تعریف معلوم ہو کیں، وہیں بعض اُ مور قابل اعتراض بھی نظر آئے، اس لئے میں نے انہیں فون کیا کہ میں کتاب کی گئی تا کید وتقریظ سے قاصر ہوں، کیونکہ اس میں بعض اُ مورا سے موجود ہیں جو قابل اعتراض ہیں۔ فاضل مؤلف نے جھے کہا کہ میں وہ قابل اعتراض اُ مور بھی اپنی تقریظ میں شامل کردوں۔ احقر نے پھر بیدو خواست کی کہ بیای صورت میں ممکن ہے کہ میری تحریر پوری شاکع کی جائے اور اس میں کوئی حصہ تھوڑ انہ جائے۔ انہوں نے اس بات کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد ہیں نے ایک تحریک میں کتاب کے قابل تعریف اور قابل اعتراض دونوں پہلوؤں کی مکنہ صدت کی کوشش کی۔ میرے برادر برزگ حصرت موالا نامفتی محد رفیع عثمانی صاحب مظلیم نے بھی کتاب کے متعلقہ حصوں کود کیمنے کے میرے برادر برزگ حصرت موالا نامفتی محد رفیع عثمانی صاحب مظلیم نے بھی کتاب کے متعلقہ حصوں کود کیمنے کے میرے برادر برزگ حصرت موالا نامفتی محد رفیع عثمانی صاحب مظلیم نے بھی کتاب کے متعلقہ حصوں کود کیمنے کے بعد اس تی جو اس پر دیونے اس برد سے برادر برزگ حصرت موالا نامفتی محد رفیع عثمانی صاحب میں گئاب کے متعلقہ حصوں کود کیمنے کے بعد اس تی تھی تیاست کی تعلقہ عور نے اس برد تی تو اس کے متعلقہ حصوں کود کیمنے کے بعد اس تی تھی تی سے اس کے متعلقہ حصوں کود کیمنے کے بعد اس کی دونوں بیلوں نام نے بھی کتاب کے متعلقہ حصوں کود کیمنے کے بعد اس کی دونوں بیلوں نام نام کی کتاب کے متعلقہ حصوں کود کیمنے کے بعد اس کی دونوں بیلوں نام کی دونوں بیلوں نام کی کیمنے کو اس کی دونوں کیا کی دونوں کی کتاب کے متعلقہ حصوں کود کی گئی دونوں بیلوں کی کی برد کے بعد بھی کی بات کے دونوں کی کیاب کے متعلقہ حصوں کود کی گئی سے دونوں کی کی برد کی گئی ہے دونوں کی کو برد کی گئی ہے دونوں کی کو برد کی گئی ہے دونوں کی کی برد کی گئی ہے دونوں کی کو برد کی گئی ہے دونوں کی کو برد کی گئی ہے دونوں کی کو بھی کی کو برد کی گئی ہے دونوں کی کو برد کی گئی ہے دونوں کی کو برد کی گئی ہے دونوں کی کو برد کی کو برد کی کو برد کی گئی ہے دونوں کی کو برد کی کو برد کی کو برد کی کو برد کی کی کو برد کی ک

اس کے بعد مجھے اس بات کا انتظار رہا کہ کتاب کے نئے ایڈیشن میں میتر مرشائع ہو،لیکن ہا وجود میکہ کتاب کے نئے ایڈیشن میں میتر مرشامل نہیں کی گئی۔ کتاب کے ٹی ایڈیشن اب تک نکل چکے جیں، غالبًا اس کے کسی ایڈیشن میں میری میتر مرشامل نہیں کی گئی۔ اب جبکہ بعض حصرات نے اس کتاب کا اُردو ترجمہ کر کے اسے پاکستان میں شائع کیا تو میرے بارے میں بعض جگہ بیدحوالہ بھی دیا گیا کہ ہم نے بھی اس کتاب پرتقر یظ کھی تھی۔اس لئے عزیز گرامی قدرمولانا محمود اشرف عثانی صاحب سلّمۂ نے ضرورت محسوس کی کہ ہماری اس تحریر کا اُردوتر جمہ شائع کردیا جائے ، تا کہ لوگوں کومعلوم ہوسکے کہ ہماری تحریر میں کیا بات کھی گئے تھی۔

چنانچدانہوں نے ہماری اس عربی تحریر کاسلیس اور واضح ترجمہ کیا ہے، جوذیل ہیں پیش کیا جارہا ہے، اس کے ساتھ ہی شروع میں اہلِ علم کے لئے اصل عربی تحریر کامتن بھی شائع کیا جارہا ہے۔

یبال یہ بھی واضح رہنا ضروری ہے کہ جب بیل نے یہ ترکیاتھی تھی تو کتاب عربی بیل مانع ہورہی تھی،
اوراس کے خاطب اہلِ علم ہتے، اس لئے کتاب کے اچھے یابر ہے پہلوؤں کی طرف مختصرا شارہ کرکے کتاب میں
اس تحریر کی اشاعت میں ہم نے کوئی حرج نہیں تمجھا۔ لیکن چونکہ کتاب کے قابلِ اعتراض پہلوتوام کے لئے معنر
اور مخالط انگیز ہو سکتے ہتے، اس لئے ہماری رائے میں اس کے اُردو ترجمہ کی اشاعت مناسب نہیں تھی، اہذا اس
تحریر کے اُردو ترجمہ کو کتاب کے اُردو ترجمہ پر تقریظ ہرگز نہ تمجھا جائے، اور نہ تقریظ کی حیثیت میں اے شائع

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اصل عربی ترمصروفیت اور جُلت کی حالت میں لکھی گئی تھی، جس میں اشارے کافی سمجھے گئے۔ کتاب کے ہر ہر جز پر تبصرہ اس وقت پیش نظر نہیں تھا، لہذا یہ بات خارج از امکان نہیں کہ جن باتوں پر اس تحریر میں تقید کے گئی ہے، کتاب میں اس کے علاوہ بھی قابل تقید جھے موجود ہوں، و الله سبحانه و تعالى الموفق!

محمد تقى عثما فى ۵ رمغرالمظفر ۱۳۱۷ھ

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمانِ الرَّحِيْمِ تقريط على كتاب "مفاهيم يجب ان تصحح"

الحمد الله رب العالمين، والصلوة والسلام على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم باحسان الى يوم الدين.

وبعد! فقد طلب منا الأخ الكريم فضيلة العلامة انحقق الشيخ السيد محمد علوى المالكي، حفظه الله ورعاه، ان اتقدم اليه برأى في كتابه "مفاهيم يجب ان تصحح" وما ذالك الا من تواضعه لله، فانه من اسرة علمية نبيلة هي اجل من ان تحتاح الى تقريظ مثلنا لمؤلفاته، وان والده رحمه الله تعالى معروف في عالم الإسلام بعلمه وفضله، وورعه

وتـقـواه، وانـه بنفـضل الله تعالى خير خلف لخير سلف، بارمه، ورجاء لدعواته، وابداء لما اخدنا من السرور والإعجاب بأكثر مباحثه، وما سمح لما من الملاحظات في بعضها.

ان الموصوعات التي تباولها المؤلف بالبحث في هذا الكتاب موضوعات خطيرة ظهر فيها من الإفراط والتفريط ما فرق كلمة المسلمين، وآثار الخلاف والشقاق بينهم بما يتألم له كل قلب مؤمن، وقلما يوجد في هذه المسائل من ينقحها باعتدال واتزان، ويضع كل شيء في محله، سالكا مسلك الإنصاف، محترزا عن الإفراط والتفريط.

وان كثيرا من متل هذه المسائل مسائل فرعية نظرية ليس مدارا للإيمان، ولا فاصلة بين الإسلام والكفر، بل وان بعضها لا يسئل عها في القبر، ولا في الحشر، ولا عند الحساب، ولو لم يعلمها الرجل طول حياته لم ينقص ذالك في دينه ولا ايمانه حبة خردل، مثل حقيقة الحياة البرزخية وكيفيتها، وما الى ذالك من المسائل النظرية والفلسفية البحتة، ولكس من المؤسف جدا انه لما كثر حولها النقاش وطال الجدال، اصبحت هذه المسائل كأنها من المقاصد الديبية الأصلية، او من عقائد الإسلام الأساسية فجعل بعض الناس يتشدد في امثال هذه المسائل، فيرمى من يحالف رأيه بالكفر والشرك والضلال، وان هذه العقلية الضيقة ربما تتسامح وتتغاضى عن التيارات الهدامة التي تهجم اليوم على اصول الإسلام واساسه، ولكنها تتحمس لهذه الأبحاث النظرية الفرعية اكثر من حماسها ضد الإلحاد الصريح، والإباحية المطلقة، والخلاعة المكشوفة، والمنكرات المستوردة من الكفار والأجانب.

لقد تحدث اخونا العلامة السيد محمد علوى المالكي حفظه الله عن هذه العقلية بكلام موفق، واثبت ان من يؤمن بكل ما علم من الدين بالضرورة، فانه لا يجوز تكفيره لاختياره بعض الآراء التي وقع فيها الخلاف بين علماء المسلمين قديما.

ثم تحدث عن بعص هذه المسائل الفرعية التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين، وطعن من اجلها بعضها بعضا بالتكفير والتضليل، مثل مسئلة التوسل في الدعاء، والسفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والتبرك بآثار الأنبياء والصحابة والصالحين، وحقيقة النبوة والبشرية، والحياة البرزخية، وان الموقف الذي اختاره في هذه المسال موقف سليم مؤيد بالدلائل الباهرة من الكتاب والسنة، وتعامل الصحابة والتابعين والسلف الصالحين، وقد اثبت بأدلة واضحة واسلوب رصين، ان من يجيز التوسل في

الدعاء، او الترك بآثار الأنبياء والصلحاء، او يسافر لزيارة روضة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعتقده من اعظم القربات، او يؤمن بحياة الانبياء في قبورهم حياة برزخية تعوق الحياة البرزخية الحاصلة لمن سواهم، فانه لا يقترف اثما فصلا عن ان يرتكب شركا او كفرا، فان كل ذالك ثابت بأدلة القرآن والسنة، وتعامل السلف الصالح واقوال جمهور العلماء الراسخين في كل زمان.

وكذالك تحدث المؤلف عن الأشاعرة ومسلكهم في تأويل الصفات، لا شك ان الموقف الأسلم في هذا هو ما يعبر عنه المحدثون بقولهم: "امرها بلا كيف" ولكن التأويل اتجاه اذى اليه اجتهاد الأشاعرة حفاظا على التنزيه، ومعارضة للتشبيه، وما اداهم الى ذالك الا شدة تسمسكهم بعقيدة التوحيد، وصيانتها عن شوائب التحسيم، وقد نحا هذا السنحي كثير من فطاحل العلماء المتقدمين الذين لا ينكر فضلهم إلا جاهل او مكابر، فكيف يجوز رمى هؤلاء الأشاعرة بالكفر والضلال، واخراحهم من دائرة اهل السنة، واقامتهم في صف المعتزلة والجهمية، اعاذنا الله من ذالك!

وما احسن ما قاله اخونا المؤلف في هذا الصدد:

اف ما كان يكفى ان يقول المعارض: انهم رحمهم الله اجتهدوا فأخطاوا في تأويل الصفات، وكان الأولى ان لا يسلكوا هذا المسلك، يدل ان ترميهم بالزيغ والضلال، نغضب على من عدهم من اهل السنة والجماعة. (ص:٣٩)

وان هذا المنهج للتكفير الذي سلكه المؤلف سلمه الله في امثال هذه المسائل، لمنهج عادل لو اختاره المسلمون في خلافاتهم الفرعية بكل سعة في القلب ورحابة في الصدر، لانحلت كثير من العقد، وفشلت كثير من الجهود التي يبذلها الأعداء في التفريق بن المسلمين.

ثم لا بدمن ذكر الملاحظات التي سنحت لنا خلال مطالعة هذا الكتاب، ولا منشأ لها إلّا اداء واجب الود والنصح لله، وامتثال امر المولف نفسه، وهي كالتالي.

ا :... ان المباحث التي تكلم عنها المؤلف حفظه الله، مباحث خطيرة قد اصبحت حساسة للغاية ووقع فيها من الإفراط والتفريط ما وقع، وان ترميم ناحية ربما يفسد الناحية الأخرى والتركيز على جهة واحدة قد يفوت حق الجهة الثانية، فالمطلوب من المتكلم في هذه المسائل ان يأخذ باحتياط بالغ، ورعاية للجانبين، ويكون على حذر

ممن يستغل عباراته لغير حق.

وبسما ان هذا الكتاب متجه الى ردّ الغلو فى تكفير المسلمين ورميهم بالشرك من احل تعظيمهم ومحتهم للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، او الأولياء والصلحاء، فمن الطبيعي ان لا يكون فيه ردّ مبسوط على من يغلو فى هذا التعظيم غلوا نهى عنه الكتاب والسنة، وعلماء الشريعة فى كل زمان ومكان، ومع ذالك، كان من الواجب فيها ارى نظرا الى خطورة الموضوع، ان يكون فيه المام بهذه الناحية ايضا، فيرد فيه، ولو ما يجاز، على من يجاوز الحد فى هذا التعظيم بما يجعله موهما للشرك على الأقل.

7. وجدنا في بعص مواضع الكتاب اجمالًا في بعض المسائل المهمة ربها يحطى بعص الناس فهمه، فيستدلون بذالك على خلاف المقصود، ويستغلونه لتأييد بعص النظريات الفاسدة، ومها مسئلة "علم الغيب"، فان المؤلف حفظه الله تعالى مر عليها مرا سريعا، فذكر ان علم الغيب لله سبحانه وتعالى، ثم اعقبه بقوله "وقد ثبت ان الله تعالى علم نبيه من الغيب ما علمه، واعطاه ما اعطاه" وهذا كلام حق اريد به انباء الغيب الكثيرة التي اوحاها الله سبحانه وتعالى الى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، ولكن من الناس من لا يكتمى بنسبة هذه الأنباء اليه صلى الله عليه وسلم، بل يصرح بكونه عليه السلام عالم العيب، علمها محيطا بحميع ما كان وما يكون الى قيام الساعة، فنخشى ان يكون هذا الإجمال موهما الى هذه الطرية التي طال رد جمهور علماء اهل السنة عليها.

٣:... وكذالك قال المؤلف في نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم: "فانه حى الداريين دائم العساية بأمّته، متصوف باذن الله في شؤونها، خبير بأحوالها، تعرض عليه صلوات المصلين عليه من امته ويبلغه سلامهم على كثرتهم." (ص ١٩) والظاهر انه لم يود من التنصوف التنصوف الكلى المطلق، ولا من كونه "خبيرا بأحوالها" العلم الحيط التام بجميع الجزئيات، فإن ذالك باطل ليس من عقائد اهل السنة، وإنما أراد بعض التصوفات الجزئية الثابتة بالنصوص، كما يظهر من تمثيله بعرض الصلوات والسلام عليه، وأجابته عليها، ولكن نخشى أن يكون التعبير موهما لخلاف المقصود، ومتمسكا لبعض المغالين عليها، ولكن نخشى أن يكون التعبير موهما لخلاف المقصود، ومتمسكا لبعض المغالين المخالب الآخو.

٣ ... لقد احسن المؤلف، كما سبقت الإشارة منا الى ذالك، في تأكيده عسلي الإحتياط اللازم في امر تكفير مسلم، فلا يكفر مسلم ما دام يوجد لكلامه محمل

صحيح، او محمل لا يوجب التكفير على الأقل، ولكن التكفير شيء، ومنع الرجل من استعمال الكلمات الباطلة او الموهمة شيء آخر، والإحتياط في التكفير الكف عنه ما وجد منه مندوحة، ولكن الإحتياط في الأمر الثاني هو المنع من مثل هذه الكلمات بتاتا.

ومن ذالك قول المؤلف: "فالقاتل: يا نبى الله اشفنى واقض دينى، لو فوض ان احدا قال هذا، فانما يريد اشفع له فى الشفاء، وادع لى بقضاء دينى، وتوجه الى الله فى شأنى، فهم ما طلبوا منه الله ما اقدرهم الله عليه وملكهم اياه من الدعاء والتشفع، فالاسناد فى كلام الناس من المجاز العقلى." (ص ٩٥) وهذا تأويل حس للتخلص من التكفير، وهو من قبيل احسان المظن بالمؤمنين، ولكن حسن الطن هذا انما يتاتى فيمن لا يرفض تأويل كلامه بدالك، اما من لا يرضى بهذا التأويل بنفسه، كما هو واقع من بعض الناس، فيما اعلم، فكيف يؤول كلامه بما لا يرضى بهذا التأويل بنفسه، كما هو واقع من بعض الناس، فيما

وبالتالى، فان هذا التأويل وان كان كافيا للكف عن تكفير القائل، ولكنه هل يشجع على استعمال هذه الكلمات؟ كلا! بل يمنع من ذالك تحرزا من الإبهام والتشبه على الأقل، كما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال لفظ "عبدى" للرقيق لكونه موهما، فالواجب عندى على من يلتمس التأويل لهؤلاء القائلين ان يصرح بمنعهم عن ذالك، لئلا يشجعهم تأويله على استعمال الكلمات الموهمة، فان من يرعى حول الحمى اوشك ان يقع فيه، ومثل ذالك يقال في كل توسل بصورة نداء، وباطلاق "مفرج الكربات" و "قاضى الحاجات" على غير الله سبحانه وتعالى.

٥: قد ذكر المؤلف حفظه الله أن البدعة على قسمين. حسنة وسيئة! فينكر على الثانى دون الأول، وأن هذا التقسيم صحيح بالنسبة للمعنى اللغوى لكلمة البدعة، وبهذا المعنى استعملها الفاروق الأعظم رضى الله عنه حين قال: "نعمت البدعة هذه!" وأما البدعة بمعناها الإصطلاحي، فليست إلا سيئة، وبهذا المعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة!"

۲:... لقد كان المؤلف موفقا في بيان الخصائص النبوية حيث قال: "والأنبياء صلوات الله عليهم وان كانوا من البشر يأكلون ويشربون . . . وتعتريهم العوارض التي تمر على البشر من ضعف وشيخوخة وموت، إلّا انهم يمتازون نخصائص ويتصفون بأوصاف عظيمة جليلة هي بالنسبة لهم من الزم اللوازم . . الخ." (ص ١٢٧) ثم ذكر

عدة خصائص الأنبياء، ولا سيما خصائص النبى الكريم صلى الله عليه وسلم لئلا يزعم زاعم انه عليه السلام يساوى غيره في الصفات والأحوال، والعياذ بالله! والحق ان خصائصه صلى الله عليه وسلم فوق ما نستطيع ان نتصوره ولكننا نعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجل من ان نحتاج في اثبات خصائصه الى الروايات الضعيفة، فان حصائصه الشابتة بالقرآن والسنة الصحيحة اكثر عددا، واعلى منزلة، واقوى تأثيرا في القلوب من الخصائص المدكورة في بعض الروايات الضعيفة، مثل ما روى انه لم يكن له ظل في شمس ولا قمر، فانه رواية ضعيفة عند جمهور العلماء وانحدثين.

السريف ما هو إلا امر عادى، وليس من العبادة في شيء، وهذا ما نعتقده وندين الله تعالى به." ثم يقول: "ونحن ننادى بأن تخصيص الإجتماع بليلة واحدة دون غيرها هو الجفوة الكبرئ للرسول صلى الله عليه وسلم."

ولاً شك ان ذكر النبى الكريم صلى الله عليه وسلم وبيان سيرته من اعظم البركات، وافضل السعادات اذا نم يتقيد بيوم او تاريح، ولا صحبه اعتقاد العبادة فى اجتماع يسوم مخصوص بهيئة محصوصة، فالإجتماع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشروط جائز فى الأصل، لا يستحق الإنكار ولا الملامة.

ولكن هناك اتحاها أحر ذهب اليه كثير من العلماء الحققين المتورعين، وهو ان هذا الإجتماع، وان كان جائرا في نفس الأمر، غير ان كثيرا من الناس يزعمون انه من العبادات المقصودة، او من الواجبات الدينية، ويخصون له اياما معينة، على ما يشو به بعضهم باعتقادات واهية، واعمال غير مشروعة، ثم من الصعب على عامة الناس ان يراعوا الفروق الدقيقة بين العادة والعبادة.

فلو ذهب هو لاء العلماء، نظرا اليه هده الأمور التي لا ينكر اهميتها، الى ان يمتنعوا من مثل هذه الإجتماعات رعاية لأصل سد الذرائع، وعلما بأن درء المفاسد اولى من جلب المصالح، فانهم متمسكون بدليل شرعى، فلا يستحقون انكارا ولا ملامة.

والسبيل في مثل هذه المسائل كالسبيل في المسائل ابحتهد فيها، يعمل كل رجل ويفتى بما يراه صوابا ويدين الله عليه، ولا يفوق سهام الملامة الى ابحتهد الآخر الذي يخالفه في رأيه. وبالجملة فان فضلية العلامة المحقق السيد محمد علوى المالكي حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين، على الرغم من بعض هذه الملاحظات، نقح في هذا الكتاب كثيرا من المسائل التي ساء عند بعض الناس فهمها، فاتي بمفاهيمها الحقيقة، وادلتها من الكتاب والسنة، فارجوا ان يدرس كتابه بعين الإنصاف، وروح التفاهم، لا بعماس الجدل والمراء، واسأل الله تعالى ان يوفقنا نحن وجميع المسلمين ان نكون قائمين بالقسط شهداء لله ولو على انفسنا، انه تعالى سميع قريب مجيب الداعين، وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه اجمعين!

مفتی محمد تقی عشمانی عادم طلبه بدارالعلوم کراتشی مفتی محمد رفیع عثمانی رئیس دارالعلوم کراتشی ۱۳

ر جمه:...

#### "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولّانا محمد النبي الأمين، وعلى آله واصحابه اجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان الى يوم الدين!

برادر کارم، علامہ مقل جناب شیخ السید محمد علوی مالکی ، حفظ انتدور عاہ ، نے خواہش ظاہر فر ہائی ہے کہ ان کی کتاب "مف اهیم یہ جب ان تصدیح " پرہم اپنی رائے تقریظ کی صورت میں پیش کریں ، وہ جس شریف علمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ، اس کی بنا پر وہ اپنی تصانیف میں ہم جیسوں کی تقریظ سے بے نیاز ہیں ، ان کے والد اللہ اسلام میں معروف شخصیت کے حامل ہے اور خود مصنف بحد اللہ اللہ اللہ والد کرا می کے جانشین ہیں ۔ اس کے ان کی بی خواہش در حقیقت ان کی تواضع فی اللہ عمم اور طالبان علم سے ان کی محبت ، اور ان کی طرف سے تلاش حق کی آئینہ دار ہے۔

بہرحال آئندہ سطور کی تحریر کا مقصدان کی خواہش کی تکیل بھی ہے اوران کی دعاؤں کا حصول بھی ، نیز جہال اس تحریر کا مقصدا پی مسرت کوظاہر کرنا ہے ، کیونکہ کتاب کے اکثر مباحث کود کچھ کرہمیں بہت مسرت ہوئی وہال اس تحریر کے ذریعہ کتاب کے بعض مباحث کے بارے میں اپنا تبعرہ ظاہر کرنا بھی چیش نظر ہے۔

مؤلف نے اپنی کتاب میں جن مسائل کوموضوع بحث بنایا ہے، بلا شبہ وہ نازک موضوعات ہیں، ان مباحث میں افراط وتفریط نے مسلمانوں کے اتحاد کو پارہ پارہ کرکے ان ہیں اختلاف وافتر اق کی فض کوجنم دیا ہے، جس سے آج ہرمؤمن کا دل دکھا ہوا ہے، ان مباحث میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے، جواعتدال اور توازن کے ساتھ ان مسائل کو رکھیں، ہر بات کواپنی جگھ پررکھیں، اور افراط وتفریط سے نیجے ہوئے انصاف کا

راستداختیار کریں۔

ان مسائل میں اکثر مسائل ہو ہیں جوفر وگی بھی ہیں اور نظریاتی بھی ، ندان پر ایمان کا دار و مدار ہے ، نہ سیمسائل اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل کی حیثیت رکھتے ہیں ، بلکدان میں ہے بعض مسائل تو وہ ہیں کہ ان کے بارے میں سوال ہوگا ، نہ حشر میں ، نہ حساب و کتاب کے وقت ان کے بارے میں باز پُرس کی جائے گی ۔ اگر کسی شخص کو عمر بھران مسائل کاعلم نہ ہوتو نہ اس کے دین میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ اس کے ایمان میں رائی برابر فرق آتا ہے ، جیسے مثلاً : یہ مسکد کہ حیات برزخی کی کیا حقیقت اور اس کی کیا کیفیت ہے؟ اس جیسے مسائل محض نظریاتی اور فلسفیانہ حیثیت رکھتے ہیں ۔

لیکن کس قدرافسوس کی بات ہے کہ انہی جیسے مسائل ہیں جب بحثیں کھڑی ہوجاتی ہیں اورطویل من ظرے کئے گئے تو یہی مسائل' وین کے اصلی مقاصد' یا' اسلام کے بنیادی عقائد' سمجھے جانے گئے اور کتنے ہی توگ ان جیسے مسائل ہیں تشدد کی راہ اختیار کر کے اپنے مخالفین پر نفر بشرک اور گراہی کے الزارہ تا عائد کرنے گئے۔ بسادقات اس انتہا پسندانہ تنگ نظری کا بیہ خاصہ ہوتا ہے کہ وہ ان جیسے فروی نظریاتی مسائل ہیں تو بہت پرجوش ہوتی ہے، گراسلام کے اساسی اصولوں پر جملد آوران تو توں کے مقابلہ ہیں چیثم پوشی سے کام لے کران سے صرف نظر کرلیتی ہے جو کھلی وہریت ، مادر پدر آزادی اور کھلی عربانی کو پھیلا نا ، اور کف رواغی رسے درآ مدشدہ منکرات کوفروغ دینا جا ہی ہوں۔

برادرم جناب علامہ سید محمد ملوی مالکی -حفظہ اللہ - نے اس ذہنیت کے بارے میں خاص تو فیق کے ساتھ گفتگو کی ہے اور بید بات ثابت کی ہے کہ جوآ دمی وین کی تمام ضرور بات پرایمان رکھتا ہوتو محض اس بنا پراس کی تعفیر جا ترنبیس کہ اس نے ان اختلافی مسائل میں کسی ایک جانب کی رائے کو اختیار کرلیا ہے ، جن میں علی نے اسلام کے مابین شروع سے اختلاف رہا ہے۔

پھرمؤلف نے ان فروئی مسائل میں ہے بعض کا ذکر کیا ہے، جن میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف واقع ہوا، اور پچھلوگول نے محض ان مسائل کی وجہ ہے دوسرول کو کا فریا گمراہ قرار دیا۔ ان مسائل ہیں دعا ہیں وسیلہ کا جواز، نبی کر پیم سلمی القدعلیہ وسم کی قبراطہر کی زیارت کی نیت ہے۔ سفر کی اجازت، انہیائے کرائم، صحابہ اور میاء کی نشانیول سے برکت حاصل کرنا، نبوت، بشریت اور حیات پرزخی کی حقیقت میں اختلاف جیسے مسائل شامل ہیں۔

مؤلف نے ان جیسے مسائل میں جو درست موقف اختیار کرلیاوہ بلاشبر قرآن وسنت کے روش دلائل، اور تو ی اسلوب کے ساتھ یہ بات اور صحابہ اور سلف صالحین کے تعال سے ثابت ہے، مؤلف نے واضح دلائل اور تو ی اسلوب کے ساتھ یہ بات ثابت کی ہے کہ جو مخص دعا میں توسل کو جائز بھتا ہو، یا انبیاء اور صلحاء کی باقی ماندہ نشانیوں کو باعث برکت جانتا

ہو، یاروضۂ اطہر کی زیارت کو باعث تو اب عظیم بھے کراس کے لئے سفر کرتا ہو، یا نبیا ہیں ہم السلام کے لئے قبروں میں ایسی حیات برزخی پر ایمان جو دوسرول کے مقابلہ میں کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے، تو ایسا شخص کس گناہ کا بھی مرتکب نہیں، چہ جائیکہ وہ شرک یا کفر میں مبتلا گردا نا جائے، چونکہ بیسب با تیس قر آن وسنت کے دلائل سے تابت ہیں، مسف صالحین کا ان بھل رہا ہے، اور جمہور علمائے راشخین برز مانہ میں اس کے قائل رہے ہیں۔

ای طرح مؤلف نے اشاعرہ اوران کی جانب سے صفات باری تعالی میں تاویل کے مسلک پر بھی گفتگو کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سب ہے بہتر سلامتی کا موقف تو وہی ہے جے محد ثین نے اپنے اس قول سے تعبیر کیا ہے: "اهرو ها بلا سحیف" یعنی بلا کیفیت بیان کے ان کے قائل رہو، لیکن بہر حال تاویل کا وہ مسلک جے اشاعرہ نے تشبیہ کے بالمقابل تنزیہ باری تعالیٰ کے چش نظراجتہادی طور پر اختیار کیا ہوہ بھی ایک جا اشاعرہ نے تشبیہ کے بالمقابل تنزیہ باری تعالیٰ کے چش نظراجتہادی طور پر اختیار کیا ہوہ بھی ایک جا اشاعرہ نے تشبیہ کے بالمقابل تنزیہ باری تعالیٰ کے چش نظراجتہادی طور پر اختیار کیا ، جا تا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ متقدین بیں ہے بہت ہے ایسے اکا برعایا ہے اس مسلک کو اختیار فرہ یا ہے، جن اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ متقدین بیں ہے بہت ہے ایسے اکا برعایا ہے اس مسلک کو اختیار فرہ یا ہے، جن کے علم وفضل سے وہی مختص انکار کرسکتا ہے جو یا جابل ہو، یا خقائی کا منکر ، اس لئے ان اش عرہ پر کفر و گر ای کی تہمت لگا نایا نہیں اہل سنت کے دائرہ سے نکال کر معتز لے اور جہیے کی صف میں لا کھڑ اکر نا کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ اعاف فا اللہ من ذالک!

## برادرمؤلف نے اسسلمیں کتنی اچھی بات کی ہے:

'' کیامغرض کے لئے اتنا کافی نہیں کہ وہ یہ کہہ دے کہ ان (علمائے اشاعرہ) نے اجتہاد کیا تھا، جس میں ان سے تأویلِ صفات کے مسئلے میں چوک ہوگئی، اور بہتر بیتھا کہ دہ یہ راستہ اختیار نہ کرتے ، بجائے اس کے کہ ہم ان پر کجی اور گمراہی کی ہمتیں لگا کمیں اور جو شخص انہیں اہل سنت والجماعت میں ہے ہمحتا ہواس پر غضبنا ک ہوں۔''

ان جیسے مسائل میں مؤلف سلمہ القد نے جو قکری راستہ اختیار کیا ہے بلا شہرہ ہ اعتدال کا راستہ ہے، جے اگر مسلمان کشادہ قبلی اور وسعت صدر کے ساتھ اختیار کریں تو بہت کی الجھنیں دور بہو سکتی ہیں،اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے والی دشمن کی کوششوں پریانی پھیرا جاسکتا ہے۔

اس کتاب کے مطالعہ کے دوران بعض ایسے اُمور بھی سامنے آئے جن کے بارے میں اپنا تنجرہ ڈیش کرنا ضر دری ہے اور اس کا مقصد بھی ادا کیگئ محبت ، جذبہ بخیر خوا ہی نیز مؤلف کے تھم کی اطاعت کے سوا پچھاور نہیں ہے ، وہ اُمور درج ذیل ہیں:

ا: .. چن مباحث کے بارے میں مؤلف -حفظہ القد- نے گفتگو چھیٹری ہے، وہ مباحث نا زک بھی میں اور انتہا کی درجہ کے حساس بھی ،ان مسائل میں افراط وتفریط کی بہت گرم بازاری ہوچکی ہے،ان مسائل یں کی ایک جانب کی اصلال بعض اوقات وُ وسری جانب میں فراد پیدا کردیتی ہے، اور کسی ایک جہت میں پوری تو جہمر کوزکر لینے ہے بھی بھی وُ وسری جہت کاحق بالکل ضائع ہوجا تا ہے، لہذاان مسائل میں گفتگو کرنے کے لئے لہ زم ہے کہ وہ دونوں جانب کا پورا خیال رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کو اپنائے تا کہ اس کی عبارات خلاف حق میں استعمال شہو تکیں۔

چونکہ اس کتاب کا موضو ن ہے ہے کہ ان لوگوں کے نلو پررڈ کیا جائے جو عام مسلمانوں کو کا فرقر اردیتے ہیں ، یا ان لوگوں کو مشرک قر اردیتے ہیں ، جو رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء وسلیاء کے ساتھ محبت و تعظیم کا معاملہ کرتے ہیں ، اس لئے یہ فطری امر ہے کہ کتاب میں ان و وسر لوگوں پر تفصیلی رقہ موجود نہ ہو جو اس تعظیم کے اندرا لیے غلومیں مبتلا ہیں ، جس سے کتاب وسنت نے بھی منع کیا ہے ، اور علمائے شریعت بھی ہرز ، نے میں اور ہر جگہ اس پر رو کرتے آئے ہیں ، گر اس کے باوجود ہمارے خیال میں موضوع کی اہمیت کے پیش نظر میہ بات ضروری تھی کہ اس جانب بھی توجہ دی جاتی اور جانب بھی توجہ دی جاتی اور جاتا ہے فقر آئی سمی ، گر ان لوگوں پر ضرور رد کیا جاتا جو اس تعظیم میں ایسا غلو کرتے ہیں جو کم از کم موجم شرک ضرور ہو جاتا ہے۔

اند.. ہم نے محسوں کیا کہ بعض اہم مسائل میں استے اجمال سے کام لیا گیا ہے کہ جس سے لوگوں کو غلط فہی ہوسکتی ہے، اوروہ اس سے خلاف مقصود پر استدلال کرتے ہوئے (ان مجمل عبارات کو) اپنے فاسد نظریات کے سئے استعال کر سکتے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک ' علم غیب' کا مسئلہ ہے، جس پر مؤلف -حفظہ اللہ بہت تیزی سے گزر گئے ہیں، انہوں نے اتنا تو ذکر کیا کہ علم غیب اللہ جاند وتعالیٰ کے لئے (خاص) ہے، گراس کے فوراً بعد لکھا:

'' بیہ بات ثابت ہے کہ القد تعالیٰ نے اپنے نبی کوغیب کا جوحصہ سکھایا تھا وہ سکھا دیا اور جو وینا تھا وہ دے دیا۔''

میہ بات توحق ہے جس سے مؤلف کی مرادیہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذر لید وجی انباء الغیب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اس نبیت پر اکتفائیس کرتے بلکہ وہ صراحتا ہے بات کتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ' عالم الغیب' علی اور آنہیں قیامت تک کا جسیع ما کان و ها یکون (جو پھے ہو چکا اور جو پھے ہونے والا ہے ) کا علم محیط صال تھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مؤلف کا یہ اجمال کہیں اس نظریہ کا وہم نہ بیدا کردے جس کی جمہور علائے اہل سنت مصل تھا۔ ہمیں ڈر ہے کہ مؤلف کا یہ اجمال کہیں اس نظریہ کا وہم نہ بیدا کردے جس کی جمہور علائے اہل سنت مصل تھا۔ ہمیں ڈر یکر تے چلے آئے ہیں۔

۳:...ای طرح مؤلف نے بی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے بارے بیں تحریر فرمایا ہے: '' بے شک وہ دارین میں زند دہیں ، اپنی امت کی طرف مسلسل متوجہ ہیں ، امت کے معاملات میں اللہ کے تھم ہے تصرف فرماتے ہیں، امت کے احوال کی خبرر کھتے ہیں، آپ کی امت کے درود پڑھنے والوں کا درود آپ سلی اللہ ملیہ وسلم پر چیش کیا جاتا ہے، اور ان کی کثیر تعداد کے باوجود ان کا سلام آپ تک بہنچار ہتا ہے۔''

ظاہرتو یہی ہے کہ تقرف ہے مؤلف کی مراد تقرف گلی مطلق نہیں ،اور ندامت کے احوال ہے باخبر رہے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوتمام جزئیات کاعلم محیط حاصل ہے ، کیونکہ ایسا جھنا بالکل باطل بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف بھی۔ بظاہر مؤلف کی مراد یہ ہے کہ آپ کے لئے بعض جزئی تقرفات، نصوص سے ٹابت ہیں جیسا کہ خودمؤلف نے مثال میں صلاق وسلام کا چیش ہونا اور آپ کا جواب دین ذکر کیا ہے۔ لیکن ہمیں ڈر ہے کہ ریجیر بھی خلاف مقصود کا وہم پیدا کرنے والی ہے ، اور ذو سری جانب کے بعض غنو پند افراداس کو اپنامتدل بنا کے تیں۔

ہن ... ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ مؤلف نے یہ موقف بہتر اختیار کیا ہے کہ کہ ہمسمان کی تکفیر ہیں پوری احتیاط ما زم رکھی ج ئے ، اور جب تک سی مسلمان کے کلام کا سیح محمل ممکن ہویا کم از م اس کے کلام کا ایسا مطلب مراد لیناممکن ہو جوا ہے کفر ہے ، پچاتا ہو، حتی الا مکان اس کی تکفیر نہ کی جائے ۔ لیکن (یہ بات محوظ رہی چاہئے ) کہ سی مسلمان کی تکفیر کرنا اور بات ہے اور مسلمان کو باطل کلمات یا موہم کلمات ہے روکنا وُ وسر امعامد ہے ، تکفیر ہیں تو احتیاط ہی یہ ہے ، تکفیر سے بچاجائے ، لیکن وُ وسر معاطم ہیں احتیاط ہی یہ ہے ، تک مکن ہو سکے تکفیر ہے ، پچاجائے ، لیکن وُ وسر معاطم ہیں احتیاط ہی یہ ہے کہ ان کلمات کے استعمال ہے بالکلید روکا جائے۔

#### مؤلف في السلط من الكماع:

" کہنے والے کا یہ کہنا کہ: "اب اللہ کے نبی! جھے شفاوے و باور میرے قرض اوا کروئے "،اگر فرض کرنیا جائے کہ کسی نے بہی کہا تو بھی تواس کی بہی مراد ہوگی کہ اے نبی آب شفا کے لئے سفارش فرماویں اور میرے معاطع میں اللہ تعالی کی جانب تو جفر ما کیں، تو انہوں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم سے صرف وہی چیز طلب کی ہے جس پر اللہ تعالی نے آپ کو قدرت وی اور مالک بنایا ہے، یعنی دعا اور سفارش ، تو عوام کے کلام میں بیا ساد بجاز عقلی کے قبیل ہے ہے۔ " (ص: ۹۵) میں کمام میں بیا ساد بجاز عقلی کے قبیل ہے ہے۔ " (ص: ۹۵) میں نے اساد بجاز عقلی کے قبیل ہے ہے۔ " کی دعا کو سفارش ، تو عوام کے کلام میں بیا ساد بھو میں کے ساتھ حسن طن رکھنے پر جنی ہے ، مگر یہ حسن طن و ہیں کام دے سکتا ہے جہاں قائل خود اپنے کلام کی اس تا ویل کورڈ نہ کرتا ہو، لیکن آگر کوئی قائل اس ساد بل کو بذات خود قبول نہ کر سے مجیسا کہ ہمارے علم کے مطابق بعض حضرات کا یہی صال ہے تو پھر اس کے کلام کی وہ تا ویل کورہ نہ کرتا ہو، لیکن آگر اس کے کلام کی وہ تا ویل کی وہ تا ویل کی ہوں ہیں ہو ہ خودراضی نہیں۔ کام کی وہ تا ویل کی ہوں ہیں ہو ہ خودراضی نہیں۔ کام کی وہ تا ویل کی ہوں ہیں ہے جس پروہ خودراضی نہیں۔ کی سال جو کلام ہیں کلمات کے استعال کی حوصلہ میں ہیں ہو تو کی اس بی کلمات کے استعال کی حوصلہ میں ہو تو کی اس بی کلمات کے استعال کی حوصلہ میں ہو تو کیوں نے بیا تو کیاں نہیں کلمات کے استعال کی حوصلہ میں ہو تو کیوں نے بیا تو کیاں نہیں کلمات کے استعال کی حوصلہ میں ہو تو کیوں کی بیان بھی کلمات کے استعال کی حوصلہ میں ہو تو کیا کو کام کی بیان بیا کلمات کے استعال کی حوصلہ میں ہو تو کیاں بیان جیسے کلمات کے استعال کی حوصلہ میں ہو تو کیوں ہو تو کیا ہو کیا گورٹ نے کیا ہو کیا گورٹ نے کورٹ نے کام کیوں کورٹ نے کام کی ہو کیا گورٹ نے کیا ہو کیا گورٹ نے کورٹ نے کیا ہو کیاں کیا گورٹ نے کیا گورٹ نے کہنا ہو کیاں کام کورٹ نے کیا ہو کیا گورٹ نے کیا گورٹ نے کام کیاں کورٹ نے کورٹ نے کیا گورٹ کورٹ کیا گورٹ کے کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ ک

افزائی کی جاسکتی ہے؟ ہرگزنہیں! بلکہ ان جیے کلمات ہے اس قائل کور دکا جائے تا کہ ایہام ترک اور شرکیین کے ساتھ شبید کم از کم بیداند ہو۔ اس کی مثال میہ ہے کہ رسول ابقد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں اپنے غلام کو "عبدی" کے میرن" کہنے سے صرف اس لئے منع فرمایا کہ یہ اغظ موہم تھا۔
(رداہ مسم، مشکوۃ ص: ۷۰ میر)

ای طرح ہروہ توسل جس میں الفاظ ندا اختیار کئے جا کمیں یا غیرالقد کے لئے'' مفرج کمروہات''یا '' قاضی الحاجات' جیسے الفاظ استعمال کئے جا کمیں ،ای تھم میں داخل ہیں۔

۵:.. مؤلف - عظ الله - فظ الله - فزكر كيا ب كه بدعت كى دونتميس بين: حسندا ورسيد ، أو ومرى تتم منكر ب مربيل نبيل ـ بدعت ك لغوى معنى في اعتبار ب يتقسيم سي به ، اورسيد ناعمر فاروق رضى الله عنه في اعتبار ب يتقسيم سي به ، اورسيد ناعمر فاروق رضى الله عنه في معروف قول: "نسعه مت البدعة هذه ا" (رواوا بخارى مفكل قالصائ ص: ۱۱۵) بيل بدعت كواى لغوى معنى بيل استعال كيا ب ، كيكن بدعت اگرا ب مغنى اصطلاحي بيل في جائة وه سيد بي سينه ب ، اوراى لئه رسول الله صلى الله عنه بيد وسلم في فرمايا: "كل بدعة ضلالة!" (رواوسم مشكو قالصائح ص: ۲۵) يعنى بر بدعت مراى ب صلى الله عنى بر بدعت مراى ب

'' انبیائے کرام پیہم السلام آئر چدانسانوں میں ہے ہوتے ہیں، کھاتے اور پیتے ہیں. ....اوران پر بھی دہ نمام عوارض پیش آتے ہیں ہو ہاتی انسانوں کو پیش آتے ہیں، کمزوری، بڑھا پا،موت و نیمرہ، مگر وہ اپنی بعض خصوصیات کے ذریعہ عام انسانوں ہے ممتاز ہوتے ہیں، اوران جلیل القدر عظیم الشان صفات کے حامل ہوتے ہیں جوان کے حوالہ ہے لازم و ملزوم کی حبیثیت رکھتی ہیں۔''

پھرمؤلف نے انبیائے کرام پینم السلام اورخصوصاً نی کریم صلی القدعلیہ وسلم کی خصوصیات ذکر فرما کیب تاکہ کسی کے ذبن میں یہ بات ندا جائے کہ العیاذ بالقد حضوصلی القدعلیہ وسلم صفات اور احوال میں دُوسرے عام انسانوں کے برابر ہیں۔حقیقت یہ ہے کہ حضوصلی القدعلیہ وسلم کی خصوصیات ہمارے تصورات سے بھی کہیں بالاتر ہیں، کیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی اعتقادر کھتے ہیں کہ آپ کی ذات مبارک اس سے بالاتر ہے کہ ہم ضعیف روایات سے آپ کی خصوصیات ٹابت کریں۔ اس لئے کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے آپ کی جوخصوصیات ٹابت شدہ بیں وہ تعداد میں بھی زیادہ بیں اور نصیبت میں بھی ، نیز قلوبِ انسانی میں ان کی تا ثیر، روایاتِ ضعیفہ سے ثابت ہونے والی خصوصیات کے مقابعے میں کہیں زیاد وقوی ہے، مثلاً: کتاب میں ذکر کردہ بیرروایت کہ آپ کا سابیمبارک نہ تھا، جمہور علماء اور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔

ع: .. مؤلف سلماللدلكية بن:

'' مولد نبوی شریف کے سئے اجتماعات عادت پر جنی ایک معاملہ ہے، اس کا عبادت سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کا اعتقاد رکھتے ہیں اور فیما بیننا و بین اللہ اس کے قائل ہیں۔''

پرآ کے لکھتے ہیں:

'' ہم اعلان کرتے ہیں کہ صرف ایک رات کے ساتھ اجتماع کو مخصوص کرلینا نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بے وفائی ہے۔''

اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی القد علیہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کی سیرت مبارکہ کا بیان انتہائی بابرکت اور اور باعث سعادت عمل ہے، جبکہ اے کی خاص دن یا خاص تاریخ کے ساتھ مقید نہ کیا جائے ، اور یہ بھی اعتقاد نہ ہو کہ کسی خاص دن میں ،کسی خاص ہیئت کے ساتھ اجتماع کرنا عبادت ہے، ان شروط کا لحاظ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذِکر مبارک کے لئے اجتماع فی نفسہ جائز ہے، جو انکار یا ملامت کا مستحق نہیں۔

لیکن یبال ایک اور نقط نظر ہے جے محقق اور اہلِ تقویٰ علیاء کی ایک بڑی جماعت نے اختیار فرمایا، اور وہ سے کہ ہے اجتماع خواہ فی نفسہ جائز ہو، لیکن بہت ہے لوگ اے عبادات مقصودہ یا واجبات دید میں سے بیجھتے ہیں، اور اس کے لئے مخصوص دنوں کو متعین کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں غلط اعتقادات اور ناجائز افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے، مزید برآل عام لوگوں ہے بیتو قع رکھنا کہ وہ عادت اور عبادت کو درمیان دقیق فرق کا خیال رکھیں گے، ہڑا مشکل ہے، لہٰذاان نہ کورہ بالا اُمور کے پیشِ نظر کہ جن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، اگران متقی علائے کرام نے بیموقف اختیار فرمایا کہ سرق درائع اور جلب مصالح پر دفع مفاسد کو مقدم رکھنے جسے اُصولوں کی بنا پران جسے اجتماعات ہے رکنائی ضروری ہے، تو یقینان کا موقف دلیل شرق پر جامز نہیں۔

ان جیے مسائل میں وہی راستہ درست ہے جو جہتد فیہ مسائل میں اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر آ دمی اپنے عمل اور فتوی میں وہ راستہ اختیار کرے جو اس کی نگاہ میں درست ہے اور جس کا وہ فیما بینہ و بین القد جواب وہ ہوگا ، اور اسے جا ہے کہ وُ وسرے اجتہا دی موقف کے قائل حضرات پر ملامت کے تیر برسانے ہے گریز کرے۔ خلاصہ بید کہ وہ مے نہ کہ وہ وہ میں جو گزارشات چیش کی ہیں ، ان کو طوظ رکھتے ہوئے محترم جناب

علامه محقق السيد محمد علوى الممالكى -حفظه الله و نفع به الإسلام و المسلمين - في انى كتاب مين ان بهت سعد دلاكل كومن قبط كياب مين ان بهت سعد دلاكل كومن قبط كياب جن كي بحض مين الوكول كون كالطلى موتى بيد مؤلف في ان كاحقيقى مفهوم كتاب وسنت كي دلائل كى روشنى مين ذكر كياب -

ہم اُمیدکرتے ہیں کہ ان کی کتاب مخاصمت اور مخالفت کے جوش کے بجائے الساف کی آ کھ سے مفاہمت کی فضا میں پڑھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور تمام مسلمانوں کواس کی توفیق عط کر سے مما اللہ تعالیٰ کے لئے حق کی گوابی دیتے ہوئے الساف قائم کرنے والے بنیں ، اگر چہ ہمارے اپنے فلاف میں کہ ہم اللہ تعالیٰ علی سیدنا و مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین!"

مفتی محمر تقی عثمانی خادم الطلبه بدار العلوم کراچی مفتی محدر فیع عثمانی رئیس جامعہ دارالعلوم کراچی

جی قصہ مولا نامحمہ مالک کا ندھلویؒ کے ساتھ ہوا، کہ ان کوجھی ایک رات کی مہلت ملی ، چونکہ ان کو کتاب کے اصل ہدف ہے پہلے ہی آگاہ کرویا گی تھا کہ یہ کتاب تلفیر کرنے والے سافی متشددین کی اصلاح کے لئے لکھی گئی ہے، اس لئے انہوں نے ای نقطۂ نظر ہے ہے سرسری دیکھا اور راتوں رات تقریظ لکھ کرج ناشتہ پرآپ کے حوالہ کردی ، مرحوم زندہ ہوتے اور متنازع فیہ نکات کے بارے میں ان ہے رجوع کیا جاتا تو ان کی رائے مولا نامحہ تقی صاحب سے مختلف نہ ہوتی ، باتی بزرگوں نے مولا نامرحوم کی بھر پورتقریظ و کھے کر ان کے احترام میں کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہ بھی ، حدید کہ ایک بزرگ نے اپنی طرف سے اصالہ اور بیس ہزار علاء کی جنب سے نیاتا صاد کردیا ، بیشا یدا پی نوعیت کی منفر واور بے نظیر مثال ہوگ ۔

سان ... آنجناب نے '' اکابر کا مسلک و مشرب' نامی رسالہ کے بارے میں (جس کا ذکر میری تحریف اسطر دادا آگیا تھا)
دائے طسب فرمائی ہے، اور بیک' جواصلا حات تجویز کی جائیں ان پڑمل کیا جائے گا، بشر طیکہ مقصو دِرسالہ کے خلاف نہ ہو' بیا یک مستقل اور تفصیل طلب موضوع ہے، تاہم بینا کاروا تناعرض کر دینا کافی سمجھتا ہے کہ اس ناکارو کے خیال میں'' مقصو دِرس لئ' ہی محلِ نظر ہے، جن حضرات نے ہورے الکرقدس ابتدا سرارہم کے خلاف فتوے لگائے (اور جن کا سلسلہ تا وَ مِحرِير پوری حدت وشدت کے ساتھ جاری ہے ) ان کواس ہے بازر کھنے کی کوشش کی جاتی ، نہ کہ ہمارے اکابر کے حاشیہ برداروں کو ''و دوا لمو تلدھن فیدھنوں'' کی راوپر فرالے کی کوشش کی جاتی ، نہ کہ ہمارے اکابر کے حاشیہ برداروں کو ''و دوا لمو تلدھن فیدھنوں'' کی راوپر فرالے کی کوشش کی جاتی ، اور اہل بدعت کو اہل سنت منوانے کی راواختیار کی جاتی ، کیا ہمارے '' اکابر کا مسلک و مشرب'' بہی تھا؟

 مجھ سے نقل کیا تھا، غالبًا انہوں نے خلافت واج زت بی کو بیعت کرنے ہے تعبیر کردیا ہوگا، بہر حال اس اصلاح پر جناب کا تدول ہے۔ ممنون ہوں، گواس نا کارہ کی تقریع اب بھی سیح ہے، یعنی شیخ علوی سے حضرت صوفی صدحب کی ہم مشر بی وہم رنگی ، اور ان کے مسلک و مشرب کی اشاعت کا جذبہ۔

2:... حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن کے مستر شد کا نوت کر' بید حضرات تبیینی جماعت کے خلاف ذہن بناتے ہیں' آنجناب نے غلط فہمی قرار دیا ہے ، کیونکہ' حضرت موصوف کے بزاروں مریداس کا میں لگے ہوئے ہیں ، ہاں البتہ یہ بات برحق ہے کہ بعض افراو وعن صکی ضرور مخافت کرتے ہوں گے ، جنہوں نے فضائل درووشریف کو تبیینی نصاب ہے کالا' چلئے! یہ خدط فہمی ہی ہی ، اللہ تعالیٰ کرے کہ جہارے کی اس معلونہی سے جوان کے جوان کے دروک میں کوئی اس مبارک کا می مخافت کرنے والا نہ ہو، حضرت موصوف کو بھی اس غلط نہی ہے جوان کے مرید کو ہوئی ، رنجیدہ نہ ہونا جا ہے کہ بقول عارف:

#### دریائے فراوال نشود تیرہ به سنگ عارف که برنجد تنگ آب است ہنوز

ان تمام اُمور کو پیشِ نظر رکھ کر انصاف سیجئے کہ ایک خالی الذہن آ دمی کو جناب مصنف کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی چاہئے؟ جناب قاضی مظہر حسین صاحب پرخفا ہونے کے بجائے ہونا یہ چاہئے تھا کہ خود شیخ علوی مائلی کی جانب ہے' جہانِ رضا'' کے آ خرمیں گزارش کرنا ضروری ہجھتا ہوں کہ اگر میرے کسی لفظ سے قبلہ صوفی صاحب کی ،مولا ناعزیز الرحمن صاحب کی ،آپ
کی پاکسی اور کی دل آزاری ہوئی ہو، اس سے بصد ندامت غیر مشروط معافی کا خواستگار ہوں ،جن ایسے الفاظ کی نشاند ہی کردی جائے ،
نشاند ہی کے بعد ان کو لم ذکر دوں گا ، حلفا کہتا ہوں! مجھے نہ ان ہزرگوں سے پرخاش ہے، نہ کدورت ، بلکہ جیس کہ پہلے بھی لکھ چکا ہوں
ان کوا بے سے بدر جہا افضل جانتا ہوں۔

جہاں تک شیخ علوی کی کتاب'' اصلاحِ مفاہیم'' کاتعلق ہے، وہ آپ کے عرب ماحول میں مفید ہویا نہ ہو، مگر ہمارے یہاں کے ماحول میں مفید ہونے کے بجائے مصر ہے، کاش! کداہے یہاں شائع نہ کیا جاتا۔

آنجناب نے ایک بزرگ کامقولہ علی فر مایا ہے کدلد صیانوی کوبھی کس نے بھڑ کا دیا ہے، یوں تو اس نقرہ کی کوئی اہمیت نہیں، بے چاری مٹی پر ہزار جوتے رسید کردو، اس کوشکایت نہیں ہوگی، تاہم بیوش کردینا بے جانہیں ہوگا کہ جھے میرے اکا بڑے تقدس نے بھڑ کا یا تھا، بقول عارف رومی:

> گفتگوئے عاشقاں در امر ربّ جوشش عشق است نے ترک ادب

جن" اكابر"كانتساب سے جارى دُنيا وآخرت وابسة ہے، ايك طبقدان كى عزت وحرمت سے كھيل رہا ہو، اور ہم

بالواسطہ یا بلاواسطدان کے پلڑے میں اپناوزن ڈال رہے ہوں ، تو جھالیک مٹی کے لئے بھڑ کنالازم ہے، آپ یا آپ کے محترم بزرگ اس بارے میں جورائے بھی قائم فرما کیں ، آپ کاحق ہے۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخُوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُوْنَا بِالْإِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوْبِنا غِلَا لِلَّذِينَ امْنُوْا رَبُنا الْمُنُوا رَبُنا وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنا غِلَا لِلَّذِينَ امْنُوْا رَبُنا الْمُنُوا رَبُنا وَلَا تَجِيْمٌ.

والسلام محمد بوسف عفاالله عنه کراچی

۳:.. بمولا تا زرولی خان کا خط محترم و مرم حضرت مولا تا محمد بوسف صاحب لدهیا نوی زیدت معالیم السلام علیم ورحمة الله و بر کانه!

اللُّه كرے مزاج سامی بخير ہوں ، آنجناب كابلا دعرب كے مشہورا ور محقق عالم شخ محمد علوى ماكلى پر تنبعر واوران كى كتاب مغاميم اوراس کے ترجمہ اِصلاحِ مغاہیم پرمبسوط تبھر ونظرے گزرا، تبھر ہ خالص مختصانہ گرحد درجہ غیر ناقد اندا درغیر مختاط ہے، کیونکہ موصوف کی صرف ایک کتاب بلکہاس کے ترجمہ کو دیکھ کرانہیں ہریلوی اور رضا خانی سمجھنا کم از کم ہمارے ہزرگوں کا اور آپ جیسے دانش مند شاہ کار لکھنے والے کی شان کے لائق نہیں ، بیدد کچھ کرحد درجہ حیرت ہوئی کہ تبعر ہ نگار کوشنخ علوی اور ان کی مطبوعہ اور متعداول کتب کے بارے میں معلومات نبیں ہیں یاان کے تبعر و میں کوئی کا منبیں لیا گیا۔حضرت اقدی قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم بوجوہ ہم سب کے مخدوم اور کریم بزرگ ہیں، مگران کی تحریراور مزاج اقدس کی پُرتشد وجولا نیوں ہیں بھی بھی اینے ہی زیر وز بر ہوجاتے ہیں۔حضرت والا ہی کے فاضلانہ قلم سے قافلہ حق کے سالارمحمود الهلية والدين حضرت اقدس مولا نامفتي محمود صاحب رحمة القدعليہ کے خلاف'' احتجاجی مکتوب بنام مولا نامفتی محمود' جبیبا سو ہانِ زُوح رسالہ شائع ہوا ہے ،جس کے بارے میں حضرت مولا نامفتی احمد الرحمٰن صاحبٌ ہے مُنْتَكُوكَ تے ہوئے حضرت مولا نامفتی محمود صاحب نے فر مایا تھا كہ: ہم اہلِ باطل سے مقابلہ كرتے ہیں تو بفضلہ تعالی كامیاب ہوتے ہیں،لیکن اپنے جو پیچھے سے چھرا گھونیتے ہیں تو اس سے چلانہیں جا تا۔حضرت قاضی صاحب کا اخلاص، تدین، منصب احقاق حق و ابطالِ باطل ہم جیسے خوروہ نالائق تو کیا اکابرصلحاء کے ہاں مسلمہ ہیں، تکرمسلسل رة وقدح کے میدان نے شایدان کی تحریر میں پجھاس طرح کی شدت بھی پیدا فر مائی ہے۔ آپ نے اپنی پوری تحریر کی اساس و بنیا دحضرت قاضی صاحب کے انکش فات جومبتدعین کی جاہلانہ اور مقلوب دکایات پر شممل ہے، رکھی ہے۔ میرے خیال میں شیخ علوی کی کتاب آپ نے دیکھی بی نہیں جس میں انہوں نے محدث کبیر حضرت اقدس الثینج السیدمجمد یوسف بنورگ کے ساتھ اپنا شرف تلمذ بخاری وتر ندی میں اور حضرت شیخ الحدیث مولا نا زکریا صاحبٌ ہے مؤطاا مام الک اورسنن ابی دا ؤ دمیں بلکہ بچے مسلم میں بھی اور حضرت مولا نامفتی محمد شفیج صاحب اور دیگر اجله علمائے دیوبند ہے اپنا شرف تلمذكاذكرفر مايا ب\_ينخ كى كتاب كانام"الطالع السعيد المنتخب من المسلسلات والأسانيد" ب، نيزينخ عوى جامع

بشنود يانشو دمن اعتمولي مي كنم

قاضی صاحب دامت برکاتہم کا انکشاف کہ شیخ علوی بریلوی عقیدے کے حامل اور مولوی احمد رضا خان کے بیک واسطہ خلیفہ میں ،اور جناب علوی کی فاضل بریلوی کی عقیدت کا بیالم ہے کہ وہ احمد رضا خان کے بارے میں لکھتے ہیں:

"نحن نعرف تصنيفاته وتأليفاته فحبه علامة السنة وبغضه علامة البدعة."

واقعی بیانکشاف و تحقیق بجیب تو کچھ بیس ، غریب و مسکین ضرور ہے ، کیونکہ اس کا حوالہ مولوی غلام مصطفی مبتدع ہے ،اگر واقعی بیٹ علوی کومولوی احمد رضا ہے بیعقبیدت ہے تو اجلہ علمائے ویو بند کوانہوں نے مشائخ حدیث کیے تشلیم کیا ہے جن کے بارے میں مولوی احمد رضا خان لکھتے ہیں:

'' دیوبندی عقیده رکھنے والے کا فراوراسلام سے خارج ہیں۔'' ( فقاوی رضویہ ج: ۴ ص:۲۲۲) اور ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ:

" مولوی خلیل احمر، رشید احمد اور غلام احمد اور اشرف علی من شک فسی کفیر هم و عذا بهم فقد

كفر!''

صرف ضیاء الدین مقدی سے اوراویس اجازت لینے ہے علوی صاحب علائے دیوبند کے مخالف اور رضا خانی بدعتی بنتی بنتی ہے۔ جیں، تو حضرت بنوری، حضرت مفتی محمد شفیع اور حضرت شن الحدیث اور حضرت مولانا عبدالغفور مدنی رحمهم اللہ سے اسانید حدیث اور اجازت اوراو سے اہلِ حق کے قریب کیوں نہیں مانے جاتے ؟ امید ہے کدان مخضرات پر آپ غور فر ما کیں گے:

اندک پیش تو گفتم غم ول ترسیدن
کہ ول آزردہ شوی ورنہ مخن بسیار است

یہ خوش فہمیاں تواہل میں کوجی لاحق ہوجاتی ہیں، جیسے آپ کی تحریبیں اور قاضی صاحب کی تحریبیں احمد رضا کے لئے" مولان"
اور" مرحوم" کے الفاظ لکھن بھی مبتدع کے ساتھ لائق برتا وَروش کے خلاف ہے، جس کے رقیس بہت پھے موادموجود ہے، تا ہم شیخ عبوی
کی ضیاء مقدی بدعتی اور مولوی احمد رضا جیسے مبتدع کے بارے میں خوش فہی اس درجہ کی ہے ور نہ وہ علی نے دیو بند کے شاگر داور ان کے ضیاء مقدی بدرت کی آئے گی ، و المسلام مع المتحب مستفیدا وران کے حددرجہ معتقدا ورمعترف ہیں، جو إن شاء اللہ العزیز آپ کے سامنے بتدرت کی آئے گی ، و المسلام مع المتحب والا کو اها

محمدز رولی خان عنی عنه ۲۲ رحزم الحرام ۱۲ ۱۲ اه

راقم الحردف كاجواب

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بخدمت مخدوم ومحرّم جنّاب مولا نازرولی خان صاحب، زیدت مکارکم السلام علیکم ورحمة الله و برکانه!

ا:... اصلاحِ مفاہیم' کے بارے میں اس ناکارہ و نابکار کی جوتح برشائع ہوئی ہے، اس کے بارے میں آنجناب کا کرامت نامہ موصول ہوکر موجب امتنان ہوا، آنجناب کواس ناکارہ کی ' غیر تاقد انہ وغیر مختاط' تحریرے اذیت پہنچی، اس پر نادم ہوں، میرے قلم سے جولفظ ایسا لکلا جورضائے الٰہی کے خلاف ہو، اس پر بارگاہ الٰہی سے صدتی دل ہے تو برکرتا ہوں، اور آنجناب سے اور آپ کی طرح دیکرا مہاب ہے، جن کواس تحریر ہے صدمہ پہنچا ہو، غیر مشر و طمعانی کا خواستگار ہوں۔

۲:...جوجوالفاظ آنجناب کوغیرنا قدانداورغیرمتاط محسوس ہوئے ہوں،ان کونشان زدہ کر کے بھیج دیجئے ، میں ان ہے رجوع کااعلان کر دول گا،اوران کی جگہ جومختاط الفاظ استعمال ہونے جائیں وہ بھی لکھ دیئے جائیں۔

"نائع شدہ تحریر کے صغیہ: ۲۹ ہے صغیہ: ۲۱ تک جو پڑھ لکھا ہے، وہ جناب شخ محمطوی مالکی کو ایک خوش عقیدہ عالم' مجھ کرلکھا ہے، جس کی تصریح صغیہ: ۲۹ ہے صغیہ: ۲۹ کی پہلی دوسطروں میں موجود ہے، البتہ نمبر: ۵ ہے جوعب رت شروع ہوتی ہے، وہ جناب قاضی صاحب کے انکشافات پر مبنی ہے، یعنی صرف دو صفح کی تحریر، لیکن آنجناب نے میری پوری تحریر ہی کو جناب قاضی

صاحب کی تقلیدُ ہ نتیج قرار دے دیا۔

د... ' جبانِ رضا' میں ' فانوا وَ بر لی کا ایک عرب مفکر' کے عنوان ہے ' فضیلت الشیخ بروفیس وَ اسم محمول الله کی ایک عرب مفکر' کے عنوان ہے ' فضیلت الشیخ بروفیس وَ اسم محمول الله کا بوتا ہے ، جس میں اعلان کیا جاتا ہے کہ: ' آپ کے دادااور والدگرا می دونو ل شنم ادو اس حضرت ، مفتی عظم بندشاہ صطفیٰ رضا خان رحمۃ الله علیہ کے فلفا تھے ، اور آپ ، خیف احل حضرت ، خطیب مدینه مولا ، ضیا ، الدین مدنی قادری رحمۃ الله عظم بندشاہ صطفیٰ رضا خان رحمۃ الله علیہ کے فلفا تھے ، اور آپ ، خیف احل حضرت ، خطیب مدینه مولا ، ضیا ، الدین مدنی قادری رحمۃ الله عظیم ساحب علیہ کے ضیفہ بیل' پاکستان کے کسی دیو بندی صلفہ ہے اس کے بارے بیل ' صدا کے برخواست' تین سال کے بعدا اگر قاضی صاحب میں ' جہانِ رضا' کے اس صفمون کا فوٹو شائع کرر ہے ہیں ، اور بیروسیاہ اس کا حوالہ دے وَ النّا ہے ، تو بیروسیاہ بھی مجرم اور قاضی صاحب بھی مشدد ، بانا عللہ و اجعون!

۲:... بیخ علوی کی تالیف لطیف' الطالع السعید' کا مطالعہ واقعی اس مجبول مطلق نے نہیں کیا ، اس میں مداحظہ فر ، لیاج ئے ، اس میں کر و بدآئی تک اس روسیاہ اس میں کسی بدختی کا تذکر وتو نہیں ہے؟ اگر واقعی ایسا ہوتو کیا تعجب که ' جہانِ رضا' کی روایت (جس کی تر و بدآئی تک اس روسیاہ کے علم میں نہیں آئی ) بھی پچھ غلط نہ ہو، کیونکہ خواجہ حافظ بہت پہلے فرما گئے ہیں:

اے کیک خوش خرام کیا ہے روی بناز غرہ مشو کہ گربہ زاہد نماز کرد...

اور بیمی مکن ہے کہ:

معثوق ما به مشرب با برکس برابراست با ما شراب خورد و با زاید نماز کرد

ے:... جناب علوی صاحب کی و وسری کتابوں میں ان کی کتاب "حول الاحت فال النبوی" بھی توہے، جس کو بریلوی حضرات نے أردو میں شائع کیا ہے، آنجناب نے انعقادِ میلا و کے لئے "سیّد الطائف" کا حوالہ تو دے ویا بیکن بینیں ویکھا کہ اعاظم خنفاء (اور ہمارے اکا بردیو بند") کا طرز عمل اس بارے میں کیار ہا؟ اور آج شیخ علوی مالکی کی کتاب پر جو" دیو بندی بریلوی اتحاد" کی چل رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا...؟

۱۰۰۰۰ اس نا کارہ نے تو'' اِصلاحِ مفاجیم'' کے ایک دوحوالے، بطورِنمونہ دیئے تھے، جس میں موصوف نے اپنے 'قطہ'ظر سے اختلاف کرنے والوں پر کم عقلی ، کم فہمی ، تنگ نظری ، بدنہی اور جہالت وتعنت کے فتو سے صادر فر ہائے ہیں ، کتاب کا خودمطا عدفر ہ لیجئے اور پھر بتا ہے کہ بمارے اکا برُنّوان فتو وں کی ز دہیں نہیں آئے ؟ آ خریس سمع خراش کی معافی جاہتے ہوئے اصلاح کا طالب ہوں ، بینا کار دو واقعی'' نہ تین میں ہے نہ تیرہ میں!''میر ب اکا بڑجوفر مائیں ان کامقلد محض ہوں ،ادرآ پ حضرات جواصلاح فر مائیں دوسرآ تکھوں پرا

اللَّهم الى اعوذ بك من شر نفسى ومن شر الشيطان وشركه، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن! واللهم الله واللهم اللهم الله

محمر بوست عفاالله عنه ۱۹۱۸/۱/۲۹

# ۳:... جناب محمدا بوزبیر شکھر کا خط

بخدمت اقدس حفزت مولا نامحد بوسف صاحب دامت بركاتبم سلام مسنون!

ماہنامہ بینات کا بندہ مستقل خریدار ہے، عمر الحرام کا رسالہ پڑھ کر بندہ جیران ہوا کہ اصلاح مفاہم کے سلیلے ہیں اختلاف کہ کھو کہ ہوا تھ کہ جینا ہے کے مضمون نے تیل چھڑ کئے کا کام کیا، آپ تو جانے ہیں کہ حضرت شیخ نور القدم قدہ کی تڑپ کو لے کر چلئے کرنے کا تھی ، اس کے لئے آپ نے آخری عمر ہیں مختلف سفر بھی کئے ، حضرت کے وصال کے بعد حضرت شیخ کی تڑپ کو لے کر چلئے والے اگر کوئی ہیں تو وہ یہ ہیں حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم ، حضرت مول نا عبدالحفظ کی صاحب دامت برکاتہم ، حضرت مول نا عبدالحفظ کی صاحب دامت برکاتہم ، حضرت مول نا عبدالحفظ کی صاحب دامت برکاتہم ، حضرت مول نا عبدالحفظ کی صاحب دامت برکاتہم ، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے خانقا ہوں کوآباد کرنے کے لئے رات دن ایک کردیا اور اس اہم کا م کے لئے اپنے آپ کو وقف کردیا اور اس اہم کام کے لئے یہ حضرات سفر فرمار ہے ہیں، اس وقت ان حضرات کے اختاص کی برکت ہے کہ جگہ گر درودو شریف کی مجالس قائم ہوگئیں اور روز اندلا کھوں مرتبددرود شریف پڑھاجا رہا ہے ، غالی مما تیوں نے پوری کوشش کی کہ کی طرح ان کا راستہ بند کیا جائے ، آخر کا ران کو یہ موقع طدا وراصلاح مفاہیم کے اختالا نے کو اعز جائے ہو گیا کہ کا رات کو یہ موقع طدا وراصلاح مفاہیم کے اختالا نے کو اعتابہ حالیا گیا گویا کہ کفر واسلام کی جنگ ہور ہی ہے ، اور جمل سے کاب کوشہور کرنے والے در حقیقت بھی لوگ ہیں ورنداس کتاب کو گئیں تھا۔

کتاب کو مشہور کرنے والے در حقیقت بھی لوگ ہیں ورنداس کتاب کو کی کے بات انتاز کے کوئی جانا بھی نہیں تھا۔

اور بخیب بات بیہ کا صلاحِ مفاہیم پر تقریظیں لکھنے والے کی ایک بزرگ ہیں، لیکن جب تبھرہ کیاجا تا ہے تو سب کوچھوڑ کر حصرت مولا تا عزیز الرحمٰن صاحب وامت بر کا تبھم پر نزلہ اُتا را جارہا ہے، اس کو نا انصافی نہ کہیں اور تو کیا کہیں آنجناب نے بھی اپنے تھرہ میں اس نا انصافی کا مظاہرہ کیا ہے، آپ جیسے مخلصوں ہے ایک تو قع نہتی ، یہیں ہے یہ بات بجھ میں آتی ہے کہ حضرت مین کے مشن کو لے کر چلنے والوں کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کی جارہ ہی ہے اور ان کو بدنام کیا جارہا ہے، اور اب تو ذاتیات تک نوبت پہنچ گئی ہے، جس کی لیب میں آنجناب بھی ہیں کہ ایک نجی خط کوشائع کر کے عوام کو ان حضرات سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، ایک نجی خطاتھا اس کو و سے بی جواب دے دیا جاتا ، آنجناب کا تلم غیروں کے مقابلے میں اپنول کے لئے بہت بخت تھا۔ ؤ وسری بات پہ ہے کہ تکی مانکی صاحب نے وو کتاب سلفیوں کے خلاف مکھی ہے، تبصرہ کے شروع میں آنجناب نے بھی یہی فر ما یالیکن آ گے چل کر حضرت قاضی صاحب نے انکشاف فر مادیا کہ و دہمارے ملاء کے بارے میں لکھا ہے، عجیب ہات ہے کہ ہم خود ا ہے اکا ہرین کو گائیں ولوار ہے ہیں ، کمی مانکی صاحب نے اپنی کتاب شفا ، اغواد میں ہمارے اکا ہر کا تذکر ہ ہزے عمد ہ طریقہ ہے کیا ہے، اور'' انمہند'' ہے تقریباً چیصفحات اپنی کتاب میں ذکر کئے اور جمارے اکابرین کا کبار محدثین فی البند کے نام ہے تذکرہ کیا۔ حضرت مولا ٹاعبدالحفیظ کی صاحب نے بتایا کے تمی و مکی صاحب حضرت بیٹنج کی خدمت میں ماضری دیتے اور حضرت بیٹنج ان کوسید ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ بٹھائے تھے، اور آئے بھی مائکی صاحب کے بال حیات سی بہ کی تعلیم سرونی جاتی ہے۔حضرت مولانا عبدالحفیظ صاحب کی نے بتایا کہ کمی مالکی صاحب جب پاستان تشریف لائے تو میں خود ان کے ساتھ تھا ،مختف علائے کرام ہے انہوں نے ا صعاح مفاجيم پر تقريظيں لکھوا کيں ، تو حفزت کی صاحب نے عرض کيا کہ: "پھے تقريظيں بريلوی علاء ہے بھی لکھواليں ، اس بر علی ، لکی صاحب نے فرمایا کہ: ان میں کوئی بڑا عالم نہیں ہے۔اب آپ بتا کیں ایسے تخص کو جو ہمارے اکا برکی خدمت میں بھی حاضری وے، ہمارے بزرگوں کا تذکرہ بھی کرےاور ہمارے حضرات کی تناب کی تعلیم بھی کرائے ،اس کو ہم زبردی بریلوی بنانے کی کوشش کریں اور سلفیول کے متعلق اس نے جو پچھ لکھا، اس کوا ہے اکابر ہر چسیاں کردیں، بیکہاں کا انصاف ہے؟ آنجناب کواگر مالکی صاحب کے بارے میں پکھ معلوم ہی کرنا تھا تو وہ آپ حضرت مولا نا عبدالحفیظ صاحب کی ہے معلوم کرتے ،حضرت قاضی صاحب کوان کے بارے میں کیاعم ہے؟ ان کے حالات تو وہی بتا سکتا ہے جو مکہ شریف میں ان کے قریب ہو، حضرت قاضی صاحب کا حاب تو یہ ہے کہ بندہ کی پچھے مہینہ ملاقات ہوئی بعل شریف پر پچھ بحث چل پڑی، بندہ نے عرض کیا کہ: میراتعلق حضرت شیخ نوراںندمر فندہ ہے ہے،اورانہوں نے اپنی کتابول میں اس کے فوائد ذکر کئے ہیں، اس پر حضرت قاضی صاحب نے فرمایا کہ: حضرت ﷺ کو چھوڑ دو، ان کی بات کیوں مانتے ہو؟ حضرت تھ نوگ کی بات مانو!اب ان وتو حضرت سے تنابغض ہےاورآ نجناب ان کے نتش قدم پرچل رہے ہیں۔ پھر تکی مالکی صاحب مکہ شریف میں ہیں، وہاں پر دُنیا بھر کے لوگ آتے ہیں، ہرمسلک والے آتے ہیں، اوران ہے بھی مل

پھر کی مالکی صاحب مکہ شریف میں ہیں، وہاں پر دُنیا بھر کوگ آتے ہیں، ہرمسلک والے آتے ہیں، اور ان ہے بھی مل لیتے ہیں، اور ملد قات کے دوران مالکی صاحب ان کی تعریف فرمادیتے ہیں، تو کیااس کی وجہ سے وہ کٹر بر بیوی ہو گئے؟ آنجناب نے ریبھی الزام لگایا کہ حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت پینٹے رحمہ اللہ ہے بے و ف انک کی ہے کہ

مالکی صناحب کے حلقہ میں واخل ہو گئے ہیں۔

کاش کہ آنجناب اس کی تحقیق فرمالیتے ، مالکی صاحب کی کیا حیثیت ہے ، حضرت صوفی صاحب زیدمجد ہ کے مقابعے میں یہ سراسر حضرت پر بہتان ہے ، قیامت کے دن ان جھوٹے الزامات کا جواب دینا ہوگا ، حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم پر ہزار کل مالکی جیسے قربان ہوجا کمیں۔

ماہنامہ بینات کے مدیر حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندرصاحب بھی کل مالکی صاحب کے اور ان کی کتاب کے مداح ہیں، آنجناب ان سے حقیق فرمالیتے۔

چنددن قبل بندہ کا صوبہ مرحد جان ہوا، کی علاء ہے اس سلسلہ میں بات ہوئی ، اکثر علاء کی رائے بیتھی کے آنجناب ایک بڑی

شخصیت میں ،آپ کا ایک علمی مقام ہے ،آپ کوایس با تیں نہیں کھنی جا بئیں تھیں۔

یت بین سپاہ بیت میں اس اس اس بین اس بین بین میں ہوتو اس کی معافی جا ہتا ہوں ، املد پاک تمام قلوب کوحق پر جمع تحریر کی طوالت کی معافی جا ہتا ہوں ، اگر کو کئی ہخت بات محسوس ہوتو اس کی معافی جا ہتا ہوں ، املد پاک تمام قلوب کوحق پر جمع فر ، د ہے ، امید ہے کہ دعواتِ صالحہ میں فراموش نہیں فر مائیں گے۔والسلام

# محمدا بوزبیر سکھروی کے خطاکا جواب

بِسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

مخدوم ومكرم! زيدمكاركم ، السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

نامه کرم لائقِ صعداحترام واکرام ہوا، بینا کارہ تو واقعتاً'' نہآناں میں ہے نہایتاں میں'''' نہ تین میں ، نہ تیرہ میں ۔'' آنجناب کا گرامی نامہ تین مضامین برمشتل ہے:

ا:...اکابر ثلاثہ (صوفی صاحب، مولانا کمی اور مولانا عزیز الرحمٰن دامت برکاتهم دزیدت فیوضهم) کا شیخ نور اللہ مرقدہ کے فیض کو عام کرنا ، اللہ تعالی ان حضرات کو اخلاص کے ساتھ مزید ترقیات سے نوازیں ، بینا کار دان پرای طرح رشک کرتا ہے جس طرح ایک فقیر بے نواکس رئیس پردشک کرتا ہے جس الکار دفتے بلاتکلف اپنے خطیس لکھا ہے:

'' حضرت مولا ناعزیز الرحمن مدخلد کے ساتھ اس نا کارہ وروسیاہ کا بھی تعلق ہے ، وہ میرے خواجہ تاش

ہیں،اوراس نا کارہ ہے کہیں بہتر وافضل ہیں۔''

لہٰدااس من میں تو آنجناب نے میری معلومات ،اور میرے حسن طن میں کوئی اضافہ بین فرمایا۔

۳:... بیخ علوی ، لکی کے بارے میں جو کچھ لکھا وہ ہریلو ہوں کے پر چہ'' جبانِ رضا'' کے حوالے سے لکھا ، اگر بینلط ہے تو بہت آسان بات ہے، بیخ علوی ، لکی صاحب سے'' جہانِ رضا'' کے مندرجات کی تر دید کرادی جائے ، میں اس تر دید کوش لکع کر کے اپنی تفریعات واپس لے لوں گا۔

":... حضرت صوفی صاحب مدظلۂ کے بارے میں ایک تقدراوی کی سائی روایت درج کی ہے، اگر بیفلھ ہے تو اس سے تو ہرتا ہوں ، اور موصوف سے بھی معافی چاہتا ہوں ، مناسب ہوگا کہ اس روایت کی تر دبید حضرت صوفی صاحب زبید مجدہ ہی سے کرادی جائے تا کہ اس کوش نع کر کے اس کے ساتھ اپنا تو بہنا مہ بھی شائع کر دوں۔

ان اُمور کے علاوہ جو بات بھی اس نا کارہ نے غلط کھی ہواس کی نشا ندہی فر مادی جائے ، اس سے بلاتکلف رُجوع کرلوں گا، اُمید ہے مزاجِ بعافیت ہوں گے ، وُ عاوَں کا مختاج اور البتی ہوں۔

> محمر بوسف عفاالتدعنه ۱۲/۲/۲۱ ه

## ۵:... جناب اختر علی عزیزی کا خط بهم ابتدار حمن الرحیم

تا و بیدار شوی ناله کشیم ورنه عشق کاریست که به آه و فغان نیز کنند

محتر می جناب مولا نامحمر پوسف لدهیانوی صاحب زیدمجدهٔ اسلام ملیکم ورحمة القدو بر کانة ، مزاتی بنیر ا

اگرچہ بندہ ماہنامہ' بینات' کا خریدار نبیں تاہم مستقل قاری ضرور ہے، اور آپ کے ادار بے اور بیانات محبت ہے دیکے تا ہے، کیکن اس شار ومحرم الحرام میں آپ کامضمون' کیجھ اصلاحِ مفاہیم کے بارے میں' نظرے ٹرزا،اینے پیرومرشد، ولی کامل، یا لم ہ عمل حصرت شیخ الحدیث مولا نامحمدز کریا مہا جرید نی نوراللّٰہ مرقدۂ کے باغ تصوف اور چمنستانِ سلوک کے حقیقی وارث ونگران مجاہد ملت حضرت مولا نامجدعزیز الرحمن صاحب دامت بر کاتیم کے متعلق آپ کے تحریر کر دہ مضمون کا مطالعہ کیا، فطری بات ہے کہ جزن ومل ل ہے ر نجیدہ اورغم وفکر سے نڈھال ہوا۔ جناب محترم آتپ نے ایک ایسے نظیم مجاہدے خلاف (بدون شختیق کے )اوراق کثیرہ سیاہ کئے ہیں جو کہ ہر باطل کے خل ف سیف بے نیام ہو کرمیدان عمل میں کودتے ہیں۔ ردّ روافض کا فریضہ ہو، یا مودودی صاحب کے غلط نظریات پر ضرب کاری کا ،مرزائیت کا جناز ه نکالنا ہویا تو بین رسالت کیس ، ڈاکٹر اسراراحمد کا تعاقب ہویا پر وفیسر طاہرالقا دری کا مقابلہ ہر موقع پر بهي مدني سبيل الله اغيارا وراسلام دهمن قو تول كاقل قمع كرتے ہيں اور مع بذا شبت رويدا ورتغميري سوچ ركھتے ہوئے اكابر ديوبندے قش قدم پرخصوصاً ہے بیٹنے قدس سرؤ کی نیابت کرتے ہوئے ہزاروں مخلوق خدا کوالقد کا بیارا نامسکھایا اوران کی وساطت ہےان بندگان خدا كاتعلق الين مولى سے بن كيا (اگرا فمانس نه فرما ميں تو آپ بھى اس كے قائل ہوں كے)،آپ كومعلوم ہونا جاہئے كه ان كى توجه و برکات سے اور اسلوب اکابر اپنانے کی وجہ ہے را اوپنڈی میں (اور جہاں جہاں ان کے مستر شدین ہیں ،ان کے علاقوں میں بھی ) تتنی مساجد ہر ملوی کمتنب فکر والول ہے آزاد ہوئر دیے بندیوں کے ہاتھ آگئی ہیں،خود راقم سطور کا جو ملاقہ ہے کا ننگ ضلع مردان، پہلے بریلوبوں کے قبضہ میں تھا، ہمارے یانچ چے ملائے کرام (جو کہ جید مدرس عالم جیں ، اکوڑ و خٹک اور امدا والعلوم پیٹا ورہے فارٹ انتھے میل جیں اور حضرت مولا ناعزیز الرحمن صاحب زید مجد ہ ہے بیعت ہیں ) نے یہاں اپنے شیخ کے اُصول پر کام شروع کیا ، الحمد مقد کہ کافی ملاقہ بریلویت کے زہر سے بچے گیا،لیکن نہ جھگڑا ہوا، نہ خون خرابہ، اپنے ا کابر کے طرز پر ذکر و دور دشریف اورتصوف کا راستہ افتیار کر کے بریلویت کا جناز ونکل گیا، جس کی تقیدیت آپ مولا نا عطاءالرحمٰن صاحب اورمولا نا امداد امتدصاحب مدرسین جامعه بنوری ٹاؤن سے کر سکتے ہیں، کیونکہ دوہمارے علاقہ کے دہنے دالے ہیں۔

میرے محترم! آپ نے کتاب' اصلاحِ مفاہیم' اوراصل عربی کتاب پر جوتبھرہ کیا ہے، عجیب ہے، آپ نے لکھاہے: '' جن حضرات نے اس پرتقریظات ثبت کی ہیں، اس ناکارہ کا احساس ہے کہ انہوں نے بے پڑھے مخض مؤلف کے ساتھ حسن ظن اور عقیدت

آپ نے صاحب کتاب برتنقید کی ہے کہ اس نے داعیا نہ اسلوب اور مصلحاندا نداز جخاطب اختیار نہیں فر ، یا ....الخ ، (بینت ص:۳۸) تو راقم کہتا ہے:

## غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر د کمھ اپنی آنکھ کا غافل ذرا شہتر بھی

آپ نے خود حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے مجبوب خلیفہ سرطقہ عشاق جناب حضرت صوفی اقبال صاحب زید مجدہ موشیر پوری شم المبدنی اور مجاہد ملت حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب اور داعی کبیر مولانا عبد الحفیظ صاحب کی اور دیگر ضفائے کرام کو (جوابھی تک حقیقی طور پر حضرت قدس سرہ کے مشن کے تکہبان ہیں) اپنے شیخ کے ساتھ بے وفائی کا طعنہ دیا ہے اور اپنے شیخ سے بے وفائی نعوذ باللہ من وہ تحق میں کرسکتا ہے جو کم عقل ، کم فہم ، تنگ نظر ، جائل ، بدفہم اور مصحنت ہو، تو جوالف ظ عبوی مالکی نے اپنے مخالفین (متشدد سلفی حضرات) کے جی وہ آپ نے حضرت شیخ کے مجبوب خلفائے کرام کے حق میں استعمال کئے جیل وہ آپ نے حضرت شیخ کے مجبوب خلفائے کرام کے حق میں استعمال کئے جیل وہ آپ نے حضرت شیخ کے مجبوب خلفائے کرام کے حق میں استعمال کئے جیل وہ آپ نے حضرت شیخ کے مجبوب خلفائے کرام کے حق میں استعمال کئے جیل وہ آپ استعمال کے جو میں استعمال کئے جیل وہ آپ استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کئے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کئے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کئے جو میں استعمال کئے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کئے جو میں استعمال کئے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کئے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کئے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کئے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میا کہ میں استعمال کئے جو میں استعمال کے جو میں کے حقول کے میں استعمال کئے جو میں استعمال کے جو میں استعمال کے جو میں کو میں کو میں کو میں کے حق میں کو میں ک

ایں گنابیست که درشهرشا نیز کنند

مع ہذاتتم بالائے ستم یہ کہ کتاب' مفاجیم' پرتقریظات تو مختلف علمائے کرام نے کی ہیں،لیکن ہدف اِعتراض صرف مول نا عزیز ارحمن صدحب ہیں، کیاانہوں نے کسی کا باپ مارا ہے؟ آپ کم از کم جامعہ کے ناظم تعلیمات سے نمٹ جا کیں: تہاری زلفوں میں آئی تو حسن کہلائی وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی

باتی آپ نے جن اکا برے متعنق لکھا ہے کہ انہوں نے اکا برکا مسلک سیح طور پر ہضم نہیں کیا ہے، ان میں سے شیخ الحدیث حضرت مول نا حامد میں صاحب اور شیخ الحدیث مولا نا محمد ما لک کا ندھلو گیا ہا اس دار فنا سے تشریف لے جاچے ہیں، اور آپ مکر رسے محضرت مول نا حامد میں کہ دانہوں نے حسن طن سے کا م لیا ہے، مطالعہ نہیں کیا ہے، ایسانہ میں کرنا چاہئے وغیرہ وغیرہ او کیر اموات کے متعلق ایسے اقوال کہنا (جبکہ وہ بنی برحقیقت بھی نہیں جیسا کہ ما ابق میں گزرا) ہے اولی نہیں ہوگی؟ اگر چہ آپ کہتے ہیں کہ:
'' اس کو ان بزرگوں کے حق میں سوء اوب کا ارتکا ب نہیں سمجھنا چاہئے۔'' (جینات ص: ۲۳) نیکن میضر ور سوء اوب ہوگا جبکہ اکا بر کے سروں پر ایسے اُمور تھوپ دیے جاکمی جن سے وہ بری ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہے بم نے کتاب و یکھا مطالعہ کیا اور اسے معتدل اور جامع پایو وغیرہ، اور آپ اِحتیال سے الکلام بھا لا یہ جامع پایو وغیرہ، اور آپ اِحتیال سے ہے۔
لا یو ضلی بعہ قائلۂ کے قبیل ہے ہے۔

ميتمام أموراس برد لالت كرت بيس كه آپ قاضى مظهر حسين صاحب سے متأثر بيس ، اوران كابريشر آپ بربرا ہے ، كيكن يدو

سارصفر ۱۱ سماه

رے کہ قاضی مظہر حسین صاحب نے کسی ومعاف نہیں یا ہے، پرائے قربرانے ہیں، اپنوں پرایی یغارکرتے ہیں جیسے کہ غرواسلام کی جنگ ہو۔ حضرت مولا نامفتی محبود اور حضرت مولا نا غلام غوث ہزار وئی کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی رہی، اس کے بعد مولا ناحق نوازشہیر کے ساتھ، مولا نا معتی محبود کا حسب مولا ناخلی الرحمٰ صاحب، مولا نا ضیاء الرحمٰ فاروتی مولا نا عبدالقد صاحب مولا ناخلی الرحمٰ صاحب مولا نا عظار تی مولا نا اسحاق سند ملوی اور ان کے ملاوہ محتیف علائے کرام کے ساتھ جبرو کیر کرتے رہے، یہی وجہ ہے کہ تح کیک خدام اہل سنت من صغرے شروع ہوچی ہے اور ابھی تک صرف چکوال اور جبلم کے مضافات سے باہر نہ کل کی، کیونکہ کل قاضی صاحب من کے دوست سے ، آج ان کے دشمن ، اور آج جن کے دوست ہیں کل ان کے ساتھ میدان کارزار میں ہول گے۔ جن کے دوست سے ، آج ان کے دشمن ، اور آج جن کے دوست ہیں کل ان کے ساتھ میدان کارزار میں ہول گے۔ فر اللہ مرقد کی نبست کا رنگ غالب رہتا ۔ الح نے '(بینات ص: ۲۰۰۷) تو جند ہو جدو ملائے کر اللہ فر اللہ مرقد کی نبست کا رنگ جننا حضرت مولا نا عزیز الرحمن صاحب ہیں ، اور جنن کا مرد فرق ضالہ و باللہ مولان سے استد تعالی نے لیاوہ بھی قابل رشک ہے ، انبدل حضرت مولان عزیز الرحمن صاحب ہیں ، اور جنن کا مرد فرق ضالہ و باللہ کا ان سے استد تعالی نے لیاوہ بھی قابل رشک ہے ، انبدل حضرت مولان عزیز الرحمن صاحب ہیں ، اور جنن کا مرد فرق ضالہ و بید میں اس کی نظر نبید کی انہ کی انہوں ہوں کی انہوں کو میں ہوں کو انہ ہوں تھیں ایس کی نظر نبید کی انہوں کو میں کے شور سے نبی ، اور جنن کا مرد فرق ضالہ میں استد تعالی نے لیاوہ بھی قابل رشک ہے ، انہذا ایس شخصیت کے معلق بدون تحقیق ایس با تیں منسوب کرنا کی طرح کرنا ہو میں سے استد تعالی نے لیاوہ بھی قابل رشک ہو ، انہذا ایس شخصیت کے معلق بدون تحقیق ایس با تیں منسوب کرنا کی طرح کرنا ہو ہو سے میں اور کی ہو کہ ہو کرنا کی طرح کرنا ہو ہو سے سے معلن با تیں منسوب کرنا کی طرح کرنا ہو ہو گونا کی مولان کی خوال کی خوال کیا کی باتھ کی منسوب کرنا کی طرح کرنا ہو ہو گونا کو مولان کی سے معلق بدون تحقیق ایس کی کرنا کی طرح کرنا کی طرح کرنا ہو ہو گونا کو مولانا کو کرنا کی مولانا کو کرنا کی کو مولانا کو کرنا کی کرنا کی کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا

القدت کی ہم سب کو صراطِ مستقیم پر چلنے کی تو فیق مرحمت فر مائے ہمکن ہے خط میں بعض جملے نا خوشگوار ہوں ، لیکن مجروح قلب مے نکلے ہیں بہٰذا برداشت کیا جائے ، مع ہذا معافی کا خواستگار ہوں۔

یند واختر علی عزیز ک بند واختر علی عزیز ک خواستگار ہوں۔

فادح دارالعلوم عزار و آیا کا نگ ضلع مردان

## جناب اختر علی عزیزی کے خط کا جواب

بسم اللهِ الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيْم

مخدوم ومعظم زبيرت الطاقهم ،السلام عنيكم ورحمة الله وبركاتد!

محبت نامد موصول ہوکر موجب عزت افزائی ہوا، یہ ناکارہ اپنے اک مضمون میں لکھے چکا ہے کہ یہ 'نہ تین میں ہے، نہ تیرہ میں!'' میں کیا، اور میری رائے کیا؟ کوئی لفظ سیح کھا گیا تو ہالک کی عزایت، ورنہ اس روسیاہ کی تحریح فیلط کی طرح مناویے کے لائل ہے، اس ناکارہ کو علم کیا؟ انسانوں کی صف میں شار کرنے کی گنجائش نہیں، کہ یہ خودا پنے کو بہائم سے بدر سمجھت ہے، اللا أن يتعمد نبی الله بو حدمته!

میرے ا کابر ، میری تحریر کے جس لفظ کے بارے میں فرمادیں کہ یے غلط ہے ، اس سے بغیر کسی بحث کے تو بہ کرتا ہوں ، اس نا کار ونے کتاب کے بارے میں لکھا تھا کہ یہ ہمارے ا کابڑ کے ذوق ومسلک کی ترجمان نہیں ، دیو بندی ہریلوی متناز ع فیدمسائل میں ہمارے اکا بڑکو مخافین کی جونب ہے جو کہا آیا ۔ اور ہا جارہا ہے ، ان مسائل میں ہمارے اکا بڑکق پر تھے ویٹا کارہ ، کم فہم ان مسائل میں ہمارے اکا بڑکق پر تھے ویٹا کارہ ، کم فہم ان مسائل میں گئیس کی گئیس کے ، ان کے ہارے میں اپنا حساس لکھا کہ یا تو انہوں نے اس کتاب کو ٹھیک طرح ہے بڑ ھانہیں یواس کے مالہ وہ علیہ کا احاطانہیں کیا ، آنجنا ہے کہ بیانا کہ باتھ اس کی مسائل کی تبدیلی باتا ، ان تقریط کنندگان کی ہے او بی مقصود نہیں تھی ، بلکہ بقول عارف روئی :

### گفتگوئے عاشقال در امر ربّ دوشش عشق است نے ترک ادب

بہر حال اگراس دوسیاہ کا کتاب کے بارے میں بیخیال فلط ہے تواس ہے سوبار توبہ کرتا ہوں، و مسا أبسو نی نفسسی ال النفس الأهادة بالسوء إلّا ها د حد دبی !اور جن بزر ول کے بارے میں " ترک ادب "سمجھا گیاہے، اس ہے بھی توبہ کرتا ہوں۔ جن بزر ول کے آنجتاب نے فض کل ومنا قب رقم فرمائے ہیں، اس ناکارہ کے علم میں کوئی اضافہ نہیں فرمایا، کیونکہ بیناکارہ خودان کو " اپنے ہے بدر جہافٹسل " لکھ چکاہے، (اور اس نگ بہائم کا ان بزر ول سے تقابل ہی کیا؟) سیدعلوی کے بارے ہیں " جہاب رض" کے حوالے سے جو پھی کھی الما علان واپس لے لے گا۔

مارہ این تفریعات ونٹائ کو کھی علی الما علان واپس لے لے گا۔

آنجناب نے اس نا کارہ کے بارے میں جو تندو تیز اللہ ظاستعال فرمائے بیں ،ان کے سنے حافظ بہت پہلے فرما گئے ہیں : برم گفتی وخرسندم عفاک اللّٰہ کھو گفتی

یہ میرے وہ مک کی ستاری ہے کہ اس زوسیاہ کے سمارے میوب پرآنجناب و مطلع نہیں فر مایا ، ورند ' بتر زائم کہ گفتی'' ،القد تعالی اس زوسیاہ کے عیوب کی پروہ پوٹی فر مائمیں ،اہ رمیرے اکا بڑے درجات عالیہ کو بلندھے بلند تر فر مائمیں۔

دعوات صالحه کی درخواست ہے، ۱۰ رئو ٹی اغظ جنا ہے گی شان کے خلاف صادر بوا بوتو ندامت کے ساتھ معذرت اور معافی کی التجا کرتا ہوں ، والسلام!

> محمر لیوسف عفااللدعنه ۱۳۱۲/۲/۲۲

> > ۲:..مولا ناعزیز الرحمٰن کے ایک مرید کے خط کا جواب بسم اللهِ الرُّحْمٰنِ الرُّحِنِم بسم اللهِ الرُّحْمٰنِ الرُّحِنِم محرّم حضرت اقدی جناب مولا نامحد یوسف صاحب دامت برکاتیم السلام کی ورحمة الله و برکانه!

خیریت کے بعد عرض ہے کہ بندہ آپ کی رہنمائی چاہتا ہے، مسئلہ سے کہ بندہ کا اصلاحی تعلق مولانا عزیز الرحمن صدب

دامت برکاتہم سے ہے، ان کا اور حضرت مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم کا اختلاف پیدا ہوا ہے، چنانچہ ان کی طرف سے بیل نے خود سنا ہے کداب وہ فرماتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، فتندا قبالیہ یا فتنہ ۶ بیز یہ کہدکر پکارتے ہیں۔

سید خطین اس کے لکھ دہا ہوں کہ ایک بات کی تقدیق چاہتا ہوں ، اور وہ یہ کہ حضرت مولا نا عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم کے ضیفہ کی جس میں خود بعیضہ ہوا تھا، تو انہوں نے یہ بات آپ کی طرف نسبت کر نے رائی کہ حضرت مولا نا عمر پر الرحمٰن صاحب دامت برکاتہم ہے مجدحرام میں معافی ما تکی ہے، کیا آپ کے نزد یک صاحب دامت برکاتہم نے حضرت مولا نا عزیز الرحمٰن صاحب کا ہر رسالہ ایک کوئی بات ہوئی ہے اور کوئی بات ہوایا نہیں؟ اور قاضی صاحب کا ہر رسالہ میں ان کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ اور کوئ اپنیں؟ اور قاضی صاحب کا ہر رسالہ میں ان کا تذکرہ کرنا کیسا ہے؟ اور اب ان میں سے حق پر کوئ ہے؟ لیعنی کوئن اعتدال پر ہے؟ اور کوئ اپنے اکا ہرین کی اتباع کر رہا ہے؟ اور ان کو بدعی کہنا کیسا ہے؟ مہر بانی فر ، کر بندہ کی رہنم کی فر ، گیں ، بندہ بہت زیانہ و پر بیٹان ہے، کیونکہ اصدحی تعلق کا معاملہ ہے اور اس میں آج کل کے دور میں در نہیں کرنی چاہئے ، نیز بندہ کے لئے خصوصی وعا کی درخواست ہے کہ امتد تعالی کا معاملہ ہے اور اس میں آج کل کے دور میں در نہیں کرنی چاہئے ، نیز بندہ کے لئے خصوصی وعا کی درخواست ہے کہ امتد تعالی اسلام!

دعاؤں کا مختاج اجمل حسین

## الجواب

برادرمحترم ..... السلام عليكم ورحمة القدو بركاته!

حفرت مولانا عزیز الرحن صاحب ہے اس بند وکواختلاف تھ ، اور ہے ، گراس نا کار وکی عادت کسی کے بیچھے پڑنے کی نہیں ہے ، اور یہ جوآپ نے فرمایا ہے کہ:

" حفزت مولا ناعزیز الرحمن صاحب دامت برکاتیم کے خدیفہ کی مجنس میں جود بینی تھ ، انہوں نے آپ کی طرف نسبت کرکے فرمایا کہ: محمد یوسف نے حفزت مولا ناعزیز الرحمن دامت برکاتیم سے مسجد حرام میں معافی مائی ہاگئی ہے۔''

یہ واقعہ اُلٹ گیا ہے، اصل قصہ یہ ہے کہ جارے دوستوں نے حضرت مولا ناعزیز الرحمٰن صاحب وامت برکاتہم سے گفتگو شروع کر دی، اور یے گفتگو بیت القدشریف کے دروازے تک جاری ربی ، مولا ناعزیز الرحمٰن پنھان آ دمی ہیں ، انہوں نے غصرے کہدویا کہ میں اس پر مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہوں ، میں اس گفتگو سے لاتعلق تھا، کیکن جب انہوں نے مباہلہ کا تذکرہ کیا تو میں نے مولا نا محتر مما دامن پکڑ ااور کہ کہ: بیت انقدشریف سامنے ہے، چلئے میں اس وقت آپ سے مباہلہ کرتا ہوں! اس پروہ ڈھیلے پڑ گئے اور بات گنگ گزری ہوگی ، بعد میں انہوں نے اس پر معذرت کی ، یہ خلاصہ ہے ساری کہائی کا۔ مول ناعزیز ارحمن میرے پیر بھائی ہیں، میں ان کا احتر ام کرتا ہوں اور ان کو اپنے سے بزار ہا درجہ بہتر جات ہوں، کین مسک ملائے دیو بند کے نام سے جو کچھانہوں نے مکھا ہے، میں اس سے بیز ارہوں ، اور اس کو اپنے شیخ کے مسلک کے خلاف ہجھت ہوں۔ آپ ان سے اصلاحی تعلق رکھیں اور ان سے اکتساب فیض کریں، کیکن ان فضولیات اور لغویات میں اپنے او تو ت کوف نے مت کریں۔ میر ادین وعقیدہ میہ ہے کہ:

'' حضرت محمصلی القد ملیہ وسلم جو پچھ اللّٰہ کی طرف سے لے کر آئے ، اور جو پچھ سلف صالحین ، صحاب ً وتا بعین ' اور ہمارے بینے نور اللّٰہ مرقد ؤ تک ہمارے اکا برد یو بند نے سمجھاوہ برحق ہے ، اگر میری رائے یا کسی اور کی رائے کسی مسئلے میں ان کے خلاف ہوتو وہ قابل رق ہے!''

محمر ليوسف عفا مندعنه

011111110 AT 4

# ۲:...د یو بندی بر ملوی اختلاف حقیقی یا فروعی؟

## دارالعلوم ديوبند كافتوى

کیافر ماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین مسئلہ فیل ہیں ہارے یہاں تقریباً دو تین سال ہے بیا ختلاف روز افزوں ہوتا جار ہا ہے اور ہارے اکابرد یو بند کے صنعہ بین فریفین ہیں شفتہ ہوتے جار ہے ہیں، لہٰذا مندر جد فیل اُمور کامفصل ویدل بحوالہ کتب جواب باصوا ہے کرفر ماکر ہماری رہنمائی فرم کی ہے۔ بریلوی ، دیو بندی اختلاف فروگ ہے یا اُصولی اور اعتقادی؟ ایک جماعت کہتی ہے کہ فریفین کے درمیان بیا ختل ف فروگ ہے ، اور ہمارے ملائے دیو بنداور اکابرد یو بند نے جو ختی اختیاری تھی عارضی وروقتی گئی ، کیونکہ دونوں فریق اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور مسلک حنفی پر قائم ہیں ، اشاعر واور ماتر یدید کے بیان کر دوعقائد پر قائم ہیں ، بیعت وارشاد ہیں بھی دونوں فریق شریق کے طریقہ پرموجود ہیں۔

اب چونکداسلام ویمن عن صرقوت ہے اُ بھر ہے ہیں، بہذا دیوبندیوں اور بریلویوں کومتحد ہوکران کا مقابلہ کرنا چ ہے ، مضی کے تجربات کی روشنی میں بتلا کمیں کے کیا ایسا اتحاد عملاً کا میاب ہوگا؟ کیا اس مقصد کے لئے دیوبندیوں کو اپنے اُصولی موقف اور مساکل ہے ہمنا اور عرس ومیلا داور فاتحہ دغیر و میں شریک ہونا جا کڑے؟

وُوسری جی عت ہے کہ اکابر دیو بند کا اختلاف ہر بلویوں سے فروی ہی نہیں بلکہ اُصولی اور اعتقادی بھی تھا اور ہے، مثلاً: نور و بشر کا اختلاف، علم غیب کلی کا ختلاف، مختر کل ہونے کا اختلاف، حاضر و ناظر، قبر وں پر بچود کا اختلاف وغیرہ وغیرہ اہم اور عظیم جیں، نیز اکابر دیو بند کے بارے میں تکشیری فراوی ان کی کتابوں میں جیں، لبندا ان سے اتحاد کے لئے ضروری ہے کہ پہلے وہ اپنی کتابوں سے تکفیری فراوی فکال دیں اور ان سے براہت فلاہر کریں اور اپنے عقائد ورست کریں۔

اول الذكر حضرات ميلا دشريف اورع من وغيره كے جواز اور استحباب پرا كابر ديو بند كے بعض اقوال ہے استدلال كرتے

ہیں، مثلُ: رسالہ بنفت مسکد مصنفہ حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحمۃ اللّد ملیہ، نیز حضرت شیخ اندیث مولانا محدز کریاصاحب حمۃ اللّہ علیہ کے بعض اقوال ہے۔

اب دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا ہر بلویوں کی مجالس میلا دوعرس وغیرہ میں مصلحتاً شریک ہونا ہو کڑ ہے؟ کیا ان کے اعمال کو مصلحتی برداشت کر کے متحد ہونے کی دعوت وینا جائز ہے؟ کیا بیدا ختلاف اُصو کی اور اعتقادی ہے یا فروعی؟ کیا بر بیوی بھی اہل سنت والجماعت ہیں؟

کی بریلویوں کی بدعات فی نفسہ ہمارے حضرات ویوبند کے یہاں بھی جائزیں اور مبات ہنتش نعلین شریفین کی کیا حقیقت ہے؟ ہے؟ کیا اس سے استبراک، چومنا، سر پررکھنا وغیرہ جائز ہے؟ بید مسائل پاکستان میں بہت عام ہوتے جارہے ہیں، ابھی تک علم ہے ویوبند کے فتاوی کو بیلوگ ویلوگ اہمیت وسیتے ہیں، اُمید ہے کہ بیلوگ خلاف شرع اُمور سے بازا جا کمیں، بینوا و تو جروا! فقط واسلام!

> انستفتی اساعیل بدات از مدیندمنوره ۱۸ مر۱۰ مرک ۱۳۱۱

# الجواب ومن اللدالتوفيق

#### حامدًا ومصليًا ومسلمًا، اما بعد!

دُوسری جماعت کا خیال سے کے دویو بندیوں کا بریلویوں سے اختلاف فردگی نیس بلکہ اُصولی اور اعتقادی بھی ہے، اور پہلی جہ عت کا خیرس جماعت کا خیال سے کے دفریقین کے درمیان صرف فردگی اختلاف ہے اور دونوں فریق اہل السنت والجماعت میں سے ہیں اور مسلکہ حنی پر قائم ہیں، بیعت وارشاد ہیں بھی دونوں فریق سے کھر چھ بہر بہر موجود ہیں، یونکہ بریلویوں (رضا خانیوں) نے اہل السنت والجماعت کے عقائد ہیں بھی اضافہ کیا ہے، اور ایسے فروگ مسائل کو بھی دین کا جزو بنایا ہے جن کی فقد خفی ہیں واقع کوئی اصل نہیں ہے، مشلاً: عقائد ہیں بھی اضافہ کیا ہے، اور ایسے فروگ مسائل کو بھی دین کا جزو بنایا ہے جن کی فقد خفی ہیں واقع کوئی اصل نہیں ہے، مشلاً: عقائد ہیں چاراُصول اور بنیادی عقائد برنھاتے ہیں: اند فورویشر کا مسئلہ ہیں۔ اند، علم غیب کلی کا مسئلہ سائد۔ ۲۲ نہ علم غیب کی کا مسئلہ سائد، علم اللہ کو کا مسئلہ اور فروگ مسائل میں غیر اللہ کو پکاران ہیروں پر سے مسئلہ کی فقیروں کے مشلاً اند ہوں کے دھائے کے دھو امان کی ایجاد میں، بعد صاحب میں ان کو اللہ کا ایجاد میں، بعد صاحب میں ان کو اللہ کا ایکا کہ میں کہ مشلاً اندوں کی تا مین کرتی ہوں وارشاد ہیں بھی ان لوگوں نے بہت می غیر شری چیز دل کی آ میزش کر لی ہے، مشلاً انتوال کا اور وجدو سے، انہوں نے بھی دین اقدی کا مسئلہ ہیں۔ انہوں نے بھی دین انہ کی اسٹ اور تعفیر عن البد تا کا بردیو بند کا ممل ہیٹ میں میں کہ میں کا اسٹ اور تعفیر عن البد تا کو ایند کا کم کر بین کا ممل ہیٹ میں میں کے معالے میں کہ اسٹ اور تعفیر عن البد تا کہ ایکا کی ان کے اخلاف کو بہل کی اور کہ نے انہوں کے بھی دین کے مطرب ہیں کہ کو بین کی ان کے اخلاف کو بہل کے ایکا کرتی ہوئیں کرتی ہوئی کو بین کی کو بین کے افاد کو بہل کی کو بین کی کو بی کو بین کی کو بین کی کو بین کی کو بی کو بی کو بین کی کو بین کی کو ب

رسالہ فیصد بھت مسئلہ '' مسلک منتی سے پہلے کی تصنیف ہے، اس سے استدلال سے خیرہ بیس ہے، اور حضرت شیخ سہار نبوری رحمۃ القد طلبہ کے ایسے اقوال بھارے میں مسئل میں نہیں۔ اور بر یلویوں کی مجالس میلا داور عرس وغیرہ بیس مصلحتا شریک بونا بھی جائز نہیں ہے، اور اس کی ممانعت ''و دوا لو تدھن فیدھنوں'' بیس فہ کور ہے، اور ''لسکم دین کم ولی دین'' بیس اشارہ بھی ای طرف ہے، اور حضرت تفانوی رحمۃ القد ملیہ نے امداد الفتادی تن ای سن ۲۰ سیس تحریفر مایا ہے کہ:

" رسوم بدعات کے مفاسد قابل تسامح نہیں!"

اور تن : ٣ ص: • ٣٨ كي سوال وجواب كاخلاصه بيه ب كه عرس وغيره بدعات بين جولوگ شريك بوت بين ، ن ك يضرورت تخطيم وتحريم مَر نے والے بھی "من و قو صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام" كامصداق بين -

اوربعض بدعات کے فی نفسہ جائز ہونے کا مطلب میہ ہے کہ وہ أمور فی نفسہ تو جائز ہوتے ہیں ، جیسے جناب رسول امتصلی امقد علیہ علیہ کہ وہ اور سلم کی والد مت میں داخل ہوجاتی ہیں ، اور علیہ وہ ناجائز ہوجاتی ہیں اور وہ ناجائز ہوجاتی ہیں۔ اور وہ ناجائز ہوجاتی ہیں۔

اور تقت نعل مبارک کوئی اصل نبیس ب، اور استبراک اوراس کوچومنا، سر پررکھنا ہے اصل ہے، اور حضرت تھ نوی رحمۃ اللہ علیم عدید نے امداد الفتاوی ج: ۳ ص: ۳۷ میں اپنے رسالہ "نیل الشفاء بنعل المصطفی" ہے رجوع فرمالی ہ، واللہ اعلم وعلمه اتم واحکم!

انجواب محجم الدين محمد طفير الدين معيداحمر بإلن يورى عفاالله عنه مفتى دارالعلوم ويوبند خاوم دارالعلوم ويوبند خاوم دارالعلوم ويوبند خاوم دارالعلوم ويوبند معتى دارالعلوم والعبند عنادم دارالعلوم والعبند عنادم دارالعلوم دارالعلوم

### ٨:..مظا ہرالعلوم سہار نپور کا فتو ک

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

کیا فرماتے ہیں علمائے دین (ویوبند) اس بارے میں کہ حضرات اکا برین ویوبند کا جماعت بر میوبیہ ہے جو آب تک اختلاف رہا ہے، یہ اختلاف فروگ ہے یا اصولی وعقا کہ کا اختلاف ہے؟ اور جو بدعات بر میویوں نے اختیار کررگی ہیں، مثلاً: تیجہ بیسواں، چ لیسواں، بری ،قبروں پر سالان عرس ، میلا دکا قیام ، اجتماعی سلام وغیرہ ان اُمورکی اکا بر دیو بندخصوصاً حضرت مولا نارشید، حمد گنگوری اور حضرت مولا ناشی تروید کی تقی ، کیا موجودہ گنگوری اور حضرت مولا ناشی تروید کی تھی ، کیا موجودہ علائے دیو بنداس پر قائم ہیں؟ یااس میں کچھ خفت آگئی ہے؟ اور کیا جماعت بر میلوید کوسی بھی اختبار سے اہل سنت والجماعت میں شار کیا جاسکتا ہے؟

كياان لوگول كاند بهب حضرات اشاعره اور حضرات ماتريديد كے موافق ب؟

بعض ایسے لوگ ہیں جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکر یا کا ندھلوی رحمۃ القدعلیہ سے انتساب کے مدعی ہیں ، انہوں نے یوں کہنا شروع کیا ہے کہ: اکا بردیو بند جو بدعات سے منع فر ماتے تھے وہ صداً اللباب تھا ، اور عارضی طور پران سے بچنے کی تا کید فر ماتے تھے ، اور بیا کہ مصلحتوں کی بناپران بدعات کوافت یارکر لینا جائے۔

دریافت طلب امریہ ہے کہ کیا واقعی موجود وحفرات علائے دیو بندنے بریلو یوں کی بدعات کی منی لفت میں پچھ ہاکا پن اختیار کرلیا ہے؟ اور کیامصلحتاً ہلکا ہوجا نامناسب ہے؟

اور کیا حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس مر ای کے دیوبندی تھے؟ ان کے اکابر ّنے جوسوج سجھ کر بدعات، بریلویہ کاختی ہے مقابلہ کیا تھ، کیا بیش الحدیث کو گوارانہیں تھ، ان ہے انتساب رکھنے والے جوبعض لوگ بریلویوں کی بدعات (جیسا کہ حال ہی میں ایک پاکتانی صاحب نے '' اکابر کا مسلک ومشرب' کے نام سے ایک کتا بچرشائع کیا ہے ) والے اعمال کومسلحت کے نام سے اختیار کرنا من سب سجھتے ہیں، ان لوگوں کی رائے کا کیاوزن ہے؟ کیا ان لوگوں کے انتساب سے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سراہ کی شخصیت برحرف نہیں آر ہا ہے؟ بینوا تو جو وا!

السائل اساعیل بدات ، مدینه منوره

#### الجواب

حضرات علائے دیو بندجن کے اسائے گرامی سوال میں ندکور ہیں ،اوران کے تلاندہ اور خلف ،سب کے تمبع سنت تھے،اور ہر ایک چیز کے شدت کے ساتھ خالف ہے جوشری اُصول کے مطابق بدعت کے دائر ہیں آتی ہو، چونکہ حسب فرمان نبی اکرم صلی القد علیہ وسلم ہر بدعت گراہی ہے، اس لئے اس گراہی ہے امت کو تحفوظ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اس سلسد میں ان کی چھوٹی بڑی کتا ہیں معروف و مشہور ہیں ، اور ان کے تر دیدی مضامین اور فقادی ، اور ' البراہین القاطعہ' '' المہند علی المفند'' اور ' اشہاب ال قب' ، ' المہند علی المفند'' اور ' استہاب ال قب' ، ' الماد الفتاوی' ' اور ' اصلاح الرسوم' میں موجود ہیں ، انہول نے سوچ سمجھ کراپنی عالمانہ ذمہ داری کو سامنے رکھ کر خوب کھل کر نہ صرف بریلویوں کی بدع سے کی بلکہ ہراس بدعت کی (جواعتقادی ہو یا عملی ) جس کا کس بھی علاقہ میں علم ہوا بخق سے تر دیدفر ، اُن ، ان

بدعت بھی سنت نبیں ہو علتی ،للندااس کی تر دید بھی عارضی نبیں ہو علتی ،اوراس کی تر دید میں ہلکا بن اختیار کرنے کی شرع کوئی اجازت نبیں۔

حضرات اکابر دیو بندنے جو بدعت کی تر دید کی اوراس بارے میں جومضبوطی کے ساتھ اہل بدعت کے ساتھ جم کر مقابعہ کیا ، ان کی اس محنت اورکوشش ہے کروڑ وں افراد نے بدعتوں ہے تو بہ کی ،اورسنتوں کے گرویدہ ہوئے۔ آئ گرکوئی شخص ہوں کہتا ہے کہ اب بدعتوں کی تر دید میں شخق نہ کرنی چاہئے یا مصلحتا ان کوسی تا ویل سے اپندین چاہئے ، ایس شخص دیو بندی نہیں ہے، آئر چدا کا بردیو بندے متعلق ہونے کا مدعی ہو۔ حضرت شنخ الحدیث مولا نامحدز کریاصا حب کا ندھلوی قدس سرہ بہت ہی کے دیو بندی ہے دیو بندی شخص اپر آئے کہ سلک سے سرموانح اف کرنا انہیں گوارا نہ تھا، ان کی سماری زندگی اور ان کی کتابیں اس پر گواہ بیں، جوکوئی شخص ان کی طرف بدعت کے بارے میں ڈھیلا پرنامنسوب کرتا ہے، وہ اپنی بات میں سے نہیں ہے۔

غظ الم سنت والجماعت کا وطل ق حضرات اشاع وو ماتریدید پر ہوتا ہے، احمد رضا خال بریلوی اوران کی جماعت کا ن دو جماعت کا مندول الده مندول سنت والجماعت کا مندول الده مندول الده مندول سنت مندول الده مندول مندول الده مندول مندول الله مندول مندول

ہم سب دستنط کنندگان کی طرف سے تمام مسلمانوں پر واضح ہوجانا جا ہے کہ اب بھی ہم ای ویو بندی مسلک پرشدت کے سرتھ تاتم ہیں، جو ہمارے عہدا وّل کے اکابڑے ہم تک پہنچاہے، ہمیں کی فتات گوارانہیں ہے، و ہاللہ التو فیق!

محمد عاقل عفا الله عنه محمد سلمان صدر المدرسين قائم مقام ناظم صدر المدرسين عبد الرحمان على عشه مفتى عدرسه مفتى مدرسه

(مېردارالا فآءمظام رائعلوم سېار نپور)

#### ٩:...سبحانك هذا بهتان عظيم!

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

میرے بعض مختص احب نے ججھے اطلاع دی ہے کہ علوی مالکی صاحب کی کتاب'' اِصلاحِ مفاہیم'' پرمیرے تأثرات اور '' بینات' میں اس کی اشاعت کے بعد پجھنا عاقبت اندلیش حضرات سید سے سادے سلمانوں اور میرے احباب میں بیغلائبی پیدا کر رہے ہیں کہ میں نے اپنی تحریر سے براءت کا اعلان کر دیا ہے ، اور جناب علوی مالکی صاحب نے'' چشم بددور!'' مجھے شاذ لیہ سسسد میں ضافت دے دی ہے۔ سب حانک ھندا بھتان عظیم! میں اپنے شخ حضرت اقدی شخ الحدیث مولا نامحمدز کریا مہاجرمدنی نور اللہ مرقد ہ کے بعد کی دُوسرے کی طرف دیکھنا ہوں! جولوگ میری مرقد ہ کے بعد کی دُوسرے کی طرف دیکھنا ہوں! جولوگ میری طرف یہ بیت منسوب کرتے ہیں، میں ایسے حضرات کو اللہ سے ڈرنے اور عندالقد مسئولیت کی یاد دہائی کراتے ہوئے عرض کروں گا کہ کل قیامت کے دن آگر امند تی لی آپ سے اس بہتان وافتراء کے بارہ میں یو چھلیں تو آپ کے پاس اس کا کیوجواب ہوگا…؟

میں آج بھی علوی مالکی کو ہربلوی عقیدہ کا حامل اور مبتدع سمجھتا ہوں ، میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی ، اور نہ بی دیکھنا جا ہتا ہوں ، اور القد تعالیٰ سے بدعت وہوئی کے فتنے سے پناہ ما نگتا ہوں ، اور خاتمہ بالخیر کی دُ عاکر تا ہوں۔

والسلام محمد بوسف عقاامتدعنه ۲۰/۸/۲۰ه

### منّت ماننا کیوں منع ہے؟

سوال:..بعض لوگول سے سنا ہے کہ نذر کی شریعت میں ممانعت آئی ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟
جواب:...حدیث میں نذر سے جوممانعت کی گئی ہے،علاء نے اس کی متعدد توجیہات کی ہیں: ایک ریے کہ بعض جاہل ریسجھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کا م ضرور ہوجا تا ہے، حدیث میں اس خیال کی تر دید کے لئے فر مایا گیا ہے کہ نذر سے التد تعالی کی تقدر نہیں منتی ۔ دوم: رید کے لئے فر مایا گیا ہے کہ نذر سے التد تعالی کی تقدر نہیں منتی ۔ دوم: رید کہ بندے کا ریکہنا کہ: اگر میرے مریض کو شفا ہوجائے تو میں استے روزے رکھوں گا، یا اتنا مال صدقہ کروں گا، یہ ظاہر کی صورت میں التد تعالی کے ساتھ سودے بازی ہے،اور بیعبدیت کی شان نہیں۔ (۱)

### كعبهكي نياز

سوال:..."وَالْبُدُنَ جَعِلْنَهُ مَنْ شَعَانِهِ اللهِ"كَتِيكَ نِيازَكَ أُونت، بِرَتَفْيراورترجے مِن كَعبه كِي نيازيا كعبه بِ چُرُهائے يَعِنْ قَرِ بِالْى كَرِئْے كَ أُونٹ لَكُها بِ، جُورْ جمه ب:"وَالْهادْئ وَالْقَلائِدَ" كا ـ سوال بيب كه كعبه شريف بھی توغيرا مقد به پھر اس كى نياز كيسے بوكتی ہے؟

جواب: ... کعبہ بیت اللہ ہے ، اس لئے کعبہ کی نیاز دراصل زب کعبہ کی نیاز ہے۔

# كيانى كى نياز، الله كى نياز كهلائے گى؟

سوال:.. حضرت محرصلی الله علیه وسلم الله کے رسول ہیں ، ان کی نیاز بھی رہب کعبہ ہی کی نیاز ہے۔ اس طرح تمام اولیاء کی نیاز ہے پھر کیوں منع کیا جاتا ہے؟

جواب:...بہت نفیس سوال ہے، ہدی کے جانور دیت کعبہ کی نیاز ہے، ان کی نیاز کی جگہ مش عرجے بعنی حرم شریف ہے، اس

(۱ عن أبى هريرة وابن عمر قالًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئًا، وانما يستخرج به من البخيل. متفق عليه. وفي الشرح قال القاضى عادة الناس تعليق النذور على حصول المنافع و دفع المضار فنهى عنه فإن ذلك فعل البخلاء . . . . والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شيء من يده إلا في مقابلة عوض يستوفى اوّلًا في مقابلة عوض يستوفى اوّلًا في مقابلة ما سيحصل له ويعلقه على جلب نفع أو دفع ضرّ وذلك لا يغنى عن القدر شيئًا. (مرقاة شرح مشكوة ح٣٠ ص ٥٩٣، باب في النذور).

کے مجازاان و کعبی نیاز کے جانور کہا جاتا ہے، بخان ف آنخضرت معلی ابتد علیہ وسلم اور اولیا ، کرائم کے کہان کی نیاز القد کے سن شرع میں معہود نہیں ، اس سے ورمختار کی میں لکھا ہے کہ اولیا والقد کے مزارات پر جونڈ ریں لائی جاتی ہیں ، اگر اس سے مقصد و ہاں کے نقر اوپر صدقہ ہوتو پر نڈ راللہ کے لئے ہے ، اس لئے جائز ہے اور اگرخود اولیا واللہ کی نڈ رگز ارتی مقصود ہوتو پیرام ہے ، کیونکہ نڈ رعبادت ہے اور عبادت ہوت نے رائند کی جائز ہیں مثال ہیت بند کی طرف مجدہ ہے کہ مجدہ تو حق تعالی شانہ و کیا جاتا ہے اور جہت مجدہ ہیں سد ہے ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجدہ جائز نہیں۔

اولیاءاللہ کے مزارات پرنذر

سوال: تعبی نیازت کسیط میں آپ نے فرہ یا کہ اولیاءامندے مزارات پراگرنڈرے مرادوہاں سے فقرا، پرتقمد تی ہواورایصال تواب صاحب مزار کو ہوتو یہ جائز ہے۔

و وسری بات میرک بات میرک بات میر کر بقت بننے کے لئے جن شرائط اور اوصاف اور باطنی کمالات کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ تمام متند کتب تصوف میں لکھا ہے اور خاص طور پر ایراؤ السلوک میں تو یبال تک لکھا ہے کہ اگر میہ اوصاف شیخ میں نہ ہوں تو اس کا شیخ طریقت بننا حرام ہے، تو جناب! میہ باتیں آئے کل اکثر مشائخ میں نہیں پائی جاتیں (آپ جیسے پچھ بزرگ یقینا ان اوصاف کے حالل

ا) وفي الدر المحتار اعلم ان الـذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشمع والريت ونحوها إلى صرائح الأولياء الكرام تقرئا إليهم فهو بالإحماع باطل وحراه. وفي الشامية قوله باطل وحرام، لوحوه منها أنه بدر لمحلوق والسندر ليسمحلوق لا يحور لأنه عناده، والعبادة لا تكون لمحلوق. (رد اعتار ح ٢ ص ٣٣٩ منظلب في النذر الذي يقع للأموات).

ہول کے مرمیں اکثریت کی بات کررہا ہوں)۔

جواب:...ربطِیُخ بذریعهالِ ثواب اور بذریعه زیارت ِقبورضرور ہونا جائے ، یہ کثیرالنفع ہے ، الحمد ملذ! اس نا کار ہ کواس کافی الجمله اہتمام رہتا ہے۔

ا مدا وُ السلوک کی شرط پرتو آئی شاید بی کوئی پورا اُ ترے، بینا کارہ حلفا عرض کرے کہ اس شرط پر پورانہیں اُ تر تا تو حانث نہیں ہوگا۔ اس لئے بینا کارہ مشائخ حقد کی طرف محول کرنا ضرور کی تجھتا ہے، پہلے تو مطلقا انکار کر دیتا تھا کہ میں اہل نہیں ہوں، کیکن میرے بعض برول نے جھے بہت ڈانٹا کہ تم حضرت شیخ کی اجازت کی تو بین کرتے ہو، تب ہے اپنی ناا بلی کے باوجود بیعت لینے نگا اور اب تو برا شہداور ڈھیٹ ہوگی ہوں ، اللہ تعی لی ان لوگوں پر رحم فرمائے ، جن میں پیراور شیخ اس رُ وسیاہ جیسے لوگ ہوں ، بس وہی قصد ہے جو تذکر قارشید میں حضرت گنگو ہی قدس سرونے ایک ڈاکو کے ہیر بنے کا لکھا ہے۔ (۱)

(۱) ایک روز ارشادفر ما یا که:ایک قزاق تھا،لوٹ مار میں بہت مشہورتھا،تمام عمراس نے قزاتی میں گزاری، آخر جب بوڑ ھااورضعیف ہو گیا،تو دِل میں سوجا ک اب اگر کہیں چوری کی تو پکڑا جائے گا، کوئی اور حیلہ ایسا کرنا جائے جس ہے بڑھایا آ رام ہے گز رجائے۔ بہت سوجا، آخر خیال آیا کہ سوائے چیری مریدی کے اور کوئی چیشدا بیانہیں جس میں بیآ خری عمر راحت ہے گئے۔ بس بیسوی کروو شخص ایک گاؤں کے قریب جنگل میں براب دریات ہے ہاتھ میں لیے کر بیٹے گیا۔ یا نچوں وفت فریضہ نماز اُ دا کرتا،لوگ جو ا دھرُوآ تے جاتے ، وواس کو دیکھا کرتے ،آخر چندروز کے بعد گاؤں والول میں اس کی عقیدت پیدا ہونے لگی ، باہم تذکرے ہونے لگے کہ بیکوئی بزرگ ہماری خوش تعیبی ہے ادھرآ نگلے۔ رفتہ رفتہ لوگوں کی آمدشروع ہوگئی ، اور لگے ان کی خاطر مدارات کرنے ، یہاں تک کدوونوں وقت کھاتا آتا ، اور ہرایک یوں جا ہتا کہ بین ان کی خدمت کروں۔ ایک جمونپر ابھی ان کے رہنے کولوگوں نے وہیں دریا کے کن رے پر بنادیا۔ اس مخص نے کم کوئی افتیار کر لی تھی امشائخ کی میصورت بتا کر پچھ وظیفہ بھی شروع کردیا تھا۔ غرض لوگ زیارت کوآتے آتے بیعت کی خواہش بھی کرنے لگے، اس نے ان کومرید بنایا اور ذکر کرنے کے لئے کلیہ تو حید تلقین کردیا۔ مرید بیعت ہونے کے بعد اپنا کام کرنے لگے، اور بول سوج کر کہ میں صاحب تن تنہا جنگل میں پڑے رہتے ہیں ، رات برات کو تکلیف ہوتی ہوگی ، لاؤ دریا کے کنارے ان کے قدموں میں رہائش اختیار کریں ۔ وہ بھی پہیں آیز ہے۔اب تمام شب نفی اثبات کا ذکر ہوئے لگا،غرض کثرت ذکر ہے جنگل معمور ومنور ہو گیا،لوگ دُور دَراز ہےان کی خدمت ہیں آتے اور نذریں پیش کیا کرتے ، فنوحات کی جبزیادتی ہوئی تو خدام نے کنگر بنایا اورآ ئندوروند کوروٹی دینے گئے ، پھرتو آنے والول کی تعداد اور بھی بڑھ ٹی ۔خدا کی شان ا وہ دس ہیں خدام بباعث اعتقادتھوڑے عرصے میں منزل مقصود کو پہنچ گئے ،اس وقت ان خادموں نے مشور و کیا کہ لاؤ خیال تو کریں کہ معنزت کس م ہے پر پہنچ ہوئے ہیں۔ لگےخوش کرنے ، جید ماوتک فکر کیا ، تکر ہیر کے مقام کا پہانداگا ، آخر کہنے گئے کہ حضرت کے مقامات اس درجہ عالی ہیں کہ ہمارا کمندفکر وہاں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔سب نے متفق ہوکر مرشد کی خدمت میں عرض کیا کہ: حضرت! ہم خدام نے جید ماہ تک غور کیا ہم آپ کے مقامت کا پتانہ چلاء آپ ہم کو برائے خداا ہے مرتبے ہے مطلع فرمادیں۔ پیرصاحب میں نیک لوگوں کی محبت اور کشرت نماز وروزہ سے حق کوئی کی خصلت پیدا ہوگئ تھی ،اس ك جواب ديا: " به ئوا من ايك قزاق بول ، عمر مجراوث ماركر كها تاريا، اب برها ي بين جب مجدے يه بيشه نه بوسكما تو كهائے كا يه حيله اختيار كيا، يا ق درویش کے فن سے مجھے بچھ بھی مناسبت نہیں۔' خادموں نے کہا: اجی نبیں! حضرت تو کسنفسی ہے ایسے الفاظ فر ماتے ہیں ، تب اس مخص نے قتم کھائی اور کہا: '' والقد! میں نے جو پچھ کہا ہے، اس میں انکسارٹیس ہے، میں ہرگز اس قابل ٹبیس ہوں کہ کوئی بیعت ہو، میں تہا ہے گنہکاراور نااہل محنص ہوں، تم لوگ محض حسن عقیدت کی بنایراس مرتبه بکال کو بنج گئے ہو۔' اس وقت ان لوگول نے پیر کے ارشاد کوخت سمجھ کر جناب باری تعالی میں التجا کی کہ:'' بایراںہ ا جن کے باعث تونے اپنی رحمت کا مدے ہم کو ہدایت فر ما تی ہے ، اُن کو بھی اپنے خاص بندوں میں شامل فر مالے۔'' القدتع کی نے ان لوگوں کی زعامن لی اور پیرکوبھی اینے یا ک لوگوں میں شامل فر ہالیا۔اس قصے کونقل فر ما کر حضرت امام ریانی قدس سرہ نے ارشاد فرمایا: '' مجھے بھی پھھ آتا جا تانبیں ہے، ہوگوں کونو بہ كراديا كرتابول كه يبي وسيله ميري نجات كابوي " ( تذكرة الرشيد ، حصه دوم ص: ۲۳۲،۲۳۱ طبق مكتبه بحرالعلوم ، جوناماركيث ، كراحي ) يه

### صرف دِل میں خیال آنے سے نذرہیں ہوتی

سوال: بہمتر م مولانا صاحب! آب کے جواب سے پھی تشفی نہیں ہوتی، وجداس کی بیہ ہے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے،
'' جو پھی مانو گے تو اللہ تعالیٰ کو تہماری نہیت کاعلم ہوجائے گا' (سورہ بقرہ: ۲۷۰) نہیت کے بارے میں رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
میں: '' بے شک تمام اعمال کا وارومدار نہیت پر ہے۔' لہٰ داہر شخص کو وہ بی ملے گاجس کی اس نے نہیت کی ہوگی (حوالہ سمجے بخدری کتب الا بمان بالدیان باب الدیت )۔ وُ وسر کی جگدا یک اور ارشاد بھی ہے: '' اور تہمارے چہروں اور تہمارے اموال کو نہیں دیکھنا وہ تو تمہارے دلوں اور تہمارے عمول کود کھتا ہے۔'' اور ایک روایت میں ہے، آپ نے سیند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: '' تقوی کی یہاں ہوتا ہے۔''

ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ خلوص نیت کا مقام دل ہے اور چونکہ سائلہ نے خلوص نیت ہے دل میں اس کی منت ، نی تھی اور جس کو پورا کرنے کے لئے ابھی تک وہ اپنی ذر مدداری بھتی ہیں ، گراپنے حالات کی وجہ ہے معذور ہیں اورخوداس کی اوائیگی نہیں کر سکتی ہیں ، لہذا آپ ہے اس کا حل پوچھا ہے ، گرآپ کا جواب ہے کہ دل میں خیال کر لینے سے نہیت نہیں ہوتی ، جب تک کہ ذبان سے نہیت کے الفاظ اوا نہ کئے جائیں۔

مندرجہ بالاقر آن کی آیت اور دونوں حدیثوں کی روشی میں آپ کا جواب غیر تسلی بخش ہے، چونکہ سائلہ کی نیت سرسری نہ تھی اور حقیقی نیت تھی، جس کی اوائیگی یا متباول حل کے لئے وہ بے چین ہے۔ وجداس کی بیہ کے کہ نذر کسی ایسی چیز کواپنے اُو پر واجب کر لینے کو کہتے جیں جو پہلے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب نہ ہواور چونکہ سائلہ نے منت مانی تھی ، چاہے وہ ول میں خیال کر کے کی ہو، اس کی اوائیگی اان پر واجب ہوجاتی ہے، بصورت ویکروہ گئہگار ہوتی ہیں۔

دُ وسرى ايك اہم بات يہ ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا ہے: نذرمت مانا كرو، اس لئے كه نذرتقد مرى أمور ميں ہچھ بھی نفع بخش نہيں ہے، بس اس سے اتنا ہوتا ہے كہ بخیل كا مال نكل جاتا ہے (حوالہ سيح مسلم كتب السلاد اور سيح بخارى كتساب الايسمان والندر) - ان احاديث سے معلوم ہوا كه اس قتم كى نذرلا لينى اور ممنوع ہيں ۔ اور اگر مير سے بچھنے ہيں ہچھ لطى ہے تو ميرى اصلاح فرمائيں ۔

جواب: ... نذر کے معنی ہیں کی ایک عبادت کواپنے ذمہ لازم کر لینا جواس پر لازم نہیں تھی ،اور'' اپنے ذمہ کر لین'' زبان کا فعل ہے ، بحض دل ہیں خیال کرنے ہے وہ چیز اس کے ذمہ لازم نہیں ہوتی ، جب تک کہ زبان سے الفاظ ادانہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی نبیت کر لینے سے نماز شروع نہیں ہوتی ، جب تک تھ بیر تحریم میں ہوتی ، جب تک کہ تبیر تحریم ہوتی ، جب تک کہ طلاق کے الفاظ زبان سے نہ کہے۔ اور تک کہ تبیر کی نبیت کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ، جب تک کہ ایجاب و قبول کے الفاظ زبان سے ادانہ کئے جا کیں۔ اسی طرح نذر کا خیال دل

<sup>(</sup>۱) حقيقة النذر التزام الفعل بالقول مما يكون طاعة لله عزّ وجلّ ومن الأعمال قربة ... النج. (أحكام القرآن لابن العربي ج.٢ ص:١٨).

میں آنے سے نذر بھی نہیں ہوتی ، جب تک کہ نذر کے الفاظ زبان سے نہ کہے جائیں۔ چنانچہ علامہ شامی نے کتاب الصوم میں شرح ملتقیٰ سے نقل کیا ہے کہ'' نذرز بان کائمل ہے۔'' (۱)

آپ نے قرآن پاک کی جوآیت نقل کی ،اس میں فرمایا گیاہے'' جوتم نذر مانو'' میں بتا چکا ہوں کہ نذر کا ، نناز بان سے ہوتا ہے،اس کئے بیآیت اس مسئلے سمے خلاف نہیں۔

آپ نے جوحدیث نقل کی ہے کہ'' اٹھال کا مدار نیت پر ہے' اس پین عمل اور نیت کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف نیت کرنے سے عمل نہیں ہوتا، بلکھل میں نیت کا تھے ہونا شرط قبولیت ہے، لہذا اس حدیث کی رو ہے بھی صرف نیت اور خیال سے نذر نہیں ہوگی، جب تک کے ذبان کاعمل نہ یا یا جائے۔

ڈوسری صدیث میں بھی دلوں اور مملوں کوالگ الگ ذکر کیا گیا، جس ہے معلوم ہوتا ہے کہ صرف دل کے خیال کا نام ممل نہیں،
البتہ عمل کے لئے دل کی نیت کا مسیح ہوتا ضروری ہے، اور آپ نے جو صدیث نقل کی ہے کہ '' نذرمت مانا کر و'' میہ صدیث ہی ہے مگر آپ
نے اس سے جو نتیجہ اخذ کیا ہے کہ '' اس مسم کی نذر لا بینی اور ممنوع ہے'' میہ نتیجہ غلط ہے۔ کیونکہ اگر صدیث شریف کا بہی مطلب ہوتا کہ نذر
لا بینی اور ممنوع ہے تو شریعت میں نذر کے بور اکرنے کا تھم نہ ویا جاتا، حالا تکہ تمام اکا برامت متنق میں کہ عبادت مقصود وکی نذر سے جو اور اس کا بوراکر نالازم ہے۔

صدیث میں نذر ہے جوممانعت کی گئی ہے، علماء نے اس کی متعدد تو جیہات کی ہیں، ایک بیر کبعض جاہل ہے بچھتے ہیں کہ نذر مان لینے سے وہ کام ضرور ہوجا تا ہے، حدیث میں اس خیال کی تر دید کے لئے فر مایا گیا ہے کہ نذر سے القد تعالی کی تقدیم ہیں گئی، دوم بید کہ بندے کا بیکہنا کہ اگر میرے مریض کوشفا ہوجائے تو میں اسٹنے روز ہے رکھوں گا یا اتنا مال صدقہ کروں گا۔ طاہری صورت میں اللہ تعالی کے ساتھ سودے بازی ہے، اور بیر عبدیت کی شان نہیں۔

<sup>(</sup>١) وفي رد اعتار. وفي شرح الملتقي والندر عمل اللسان. (شامي ج:٢ ص:٣٣٣ طبع جديد).

<sup>(</sup>۲) يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون البافر يصير ملتزمًا له فيأتي به تكلفا بغير بشاط إلخ. (شرح النووي على صحيح مسلم ج:۲ ص:۳۳، كتاب النذر).

# غلط عقا ئدر كھنے والے فرقے

# اُمت کے تہتر فرقوں میں کون برحق ہے؟

سوال: ... خواجہ محد اسلام کی کتاب '' موت کا منظر مع مرنے کے بعد کیا ہوگا؟'' کے اندر صفحہ: ۳۳ پرعنوان' اُمت محمد یہ بہود و نصار کی اور فارس و رُوم کا اتباع کرے گی'' کی تفصیل میں نبی پاک صلی القد علیہ وسلم کا ارشاد پڑھا، جس میں آپ نے فرہ یا:
'' بل شبہ بنی اسرائیل کے بہتر کو رقے ہوگئے تھے، اور میری اُمت کے تبتر کہ نہی فرقے ہوں گے جوایک کے علاوہ سب دوزخ میں جا کمیں گے۔ صبی بہٹے نے عرض کیا: وہ (جنتی ) کون سا ہوگا؟ ارشاد فر مایا: (جواس طریقے پر ہوگا) جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔' میرا تعلق اہل سنت والجہ عت سے ہے، دور حاضر میں کون سا ندہبی فرقہ نبی کے ارشاد کے مطابق صبحے ہے؟

جواب:...اس سوال کا جواب تو خو دای حدیث میں موجود ہے، لینی: "مها انسا علیه و اصحابی!" پس بید کیے لیجئے کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم اور آپ کے صحابہ "کے طریقے پر کون ہے؟

### جماعت حق ہے کون می جماعت مراد ہے؟

سوال:...الله تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قیامت تک ایک جماعت الیں ہوگی جوئق پر ہوگی ،اب پو چھنا یہ ہے کہ یہ جماعت کون می ہوگی؟ جبکہ اس زمانے میں تو بہت می جماعتیں ہیں جواپنے آپ کوئیجے کہتی ہیں۔

جواب:...حدیث میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے:"ما أنا علیه و أصحابی" جولوگ میرے اور میرے صحابہ یے طریقے پر ہیں۔تفصیل کے لئے میر ارسالہ" اختلاف اُمت اور صراطِ متقیم" ضرور د کھے لیجئے ، والقداعلم!

### حق پر قائم رہنے والی جماعت

سوال:...و ہکون می جماعت ہے جو قیامت تک صرف اور صرف اللہ کے راستے میں جہاد کرے گی؟ آج کل کون اصل مجاہد ہے؟ اور ان میں شریک ہونے کا کیا راستہ ہے؟

جواب:...حدیث شریف کامفہوم بیہ کے میری اُمت میں ایک جماعت ہمیشہ دی پر قائم اور غالب منصور رہے گی ، اور وہ

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمّتي كما أتى على بسي اسرائيل ..... كلهم في النار إلّا ملّة واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. (مشكوة ص٣٠٠، باب الإعتصام).

اہلِ باطل سے برسرِ پیکارر ہے گی۔اس حدیث شریف کےمطابق الحمدللہ! ہمیشہ اہلِ حق کی جماعت اہلِ باطل کے مقابعے میں معرکہ آرا ربی ہے اور دہے گی۔(۱)

### تمراه فرقول كي نشاند ہي

سوال:...ہم پاک سرز مین سے باہر رہنے والے لوگوں کو جب بھی کوئی پاکستانی رسالے، ڈائجسٹ برنظر پڑے تو ہم ضرور خرید کریز ہے ہیں،اور پھروہ ہاتھوں ہاتھ دیگر اُسحاب تک بھی پہنچ جاتا ہے،لیکن مقبولیت اس جریدے کوئتی ہے جو سیاست کی غلاظت اور مذہبی فرقد بازی سے باک ہو۔ آپ سے صرف اتن بات کہنی ہے کہ جب الله، رسول، کتاب اور کعبدایک ہے تو پھر صرف اسلام، وین کی بات کریں ،اس کے آگے یا چھھے دیو بندی ، بر ملوی ،اہل حدیث وغیر ہ کی اضافت لگا کر بات کومشکوک نہ کریں۔ جب ہم ری زندگی موت صرف اللہ کے لئے ہے تو صرف اللہ اور رسول اللہ کی بات لکھنا کا فی ہے۔ فریق بنا نایا بنتا پیندیدہ بات نہیں، ہم مسلم ہیں، ور جاراایک بی فریق ہے، ایک بی گروپ ہے، اور وہ سلم ہے۔اس ہے آ گے نفرت اور تفرقہ ہے۔ جے نداللہ پیند کرتا ہے، ندرسول الله اور نداللہ کے بندے۔اُمید ہے کہ آپ بُر امنائے کے بجائے ایک مسلم اوراجھے مسلم کی حیثیت سے میری بات پڑھیں گے۔اللہ جمیں اتحادوا تفال کی برکات سے نوازے اور فرقہ بازی سے یاک رکھے۔

جواب:...ایک مسلمان کے لئے جہاں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی الته علیہ وسلم کے دُوسرے اُحکام پڑھمل کرنا ضروری ہے، وہاں ممراہ اور باطل فرقوں سے بیزاری اور اہل جن کے ساتھ وابستگی بھی ضروری ہے، یہ بھی ابتدور سول ہی کا تھم ہے: "يَنَّأَيُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا اتَّقُوا اللهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ." (الوبة: ١١٩) ترجمه:... اے ایمان والو! اللہ ہے ذَرواور سے لوگوں کے ساتھ ہوجا ؤ۔''

### ۲۷ ناری فرقوں کے نیک اعمال کا انجام

سوال:...کی عاموں کی زبانی سناہے کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت تک مسلم نوں کے تہتر فرتے ہوں کے، جن میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا جبکہ بقایا فرقے دوزخ میں داخل ہوں گے، تو اس صدیث کے متعنق مسئلہ معدوم کرنا جا ہتا ہوں کہ: اب جبکہ نہ صرف یا کستان میں بلکہ تقریباً ہر ملک میں مسلمانوں کے کئی فرقے بن گئے ہیں ، اور نہ جانے اور کتنے فرقے پیدا ہوں گے تو کیاان سب فرقوں میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں داخل ہوگا؟ نیز ایک کے علاوہ دیگر جونیک کا م کرتے ہیں کیااس کاان کواَ جزنبیں ملے گا؟اگرایک کےعلاوہ ہاقی سب فرقے دوزخ میں جائیں گےتو وہ دوزخ ہے بھی نہیں تکلیں گے؟ جواب: ... آپ نے جوحدیث نقل کی ہے وہ سیجے ہے اور متعدد صحابہ کرامؓ سے مروی ہے، اس حدیث کا مطلب سمجھنے کے لئے چنداُ مور کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے:

 <sup>(</sup>١) وعن معاوية رضى الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمّتي أمّة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتَّى يأتي أمر الله وهم على ذلك. متفق عليه. (مشكواة ج٠٢ ص ٥٨٣، باب ثواب هذه الأمّة).

اوّل: جس طرح آ دمی غلط انگمال (زنا، چوری وغیره) کی وجہ سے دوز نُ کامستحق بنمآ ہے، اس طرح غلط عقا کدونظریات کی وجہ سے بھی دوز خ کامستحق بنمآ ہے۔ اس صدیث میں ایک فرقد تناجیہ کا ذکر ہے جوسیح عقا کدونظریات کی وجہ سے جنت کامستحق ہے، اور ۲۲ کدوز خی فرقوں کا ذکر ہے جو خلط عقا کدونظریات کہ دفظریات کی وجہ سے دوز خ کے مستحق ہوں گے۔

دوم :... کفروشرک کی سزاتو دائمی جہنم ہے، کا فرومشرک کی بخشش نہیں ہوگی ،اور کفروشرک سے کم درجے کے جتنے گناہ ہیں ،خو، ہ ان کا تعلق عقید ہ ونظریہ سے ہو یا اعمال ہے ،ان کی سزا دائمی جہنم نہیں بلکسی نہ کسی وقت ان کی بخشش ہوجائے گی ، خواہ القد تعالی محفل اپنی رحمت سے یاکسی شفاعت ہے، بغیر سزا کے معاف فر ماویں یا کچھ سزا بخشکنے کے بعد معافی ہوجائے۔

سوم:...غلط نظر بیات وعقا کدکو برعات واہواء کہا جاتا ہے، اور ان کی دوقتمیں ہیں۔ بعض تو حد کفر کو پہنچتی ہیں، جولوگ ایک بدعات کفریہ میں ہتلا ہوں وہ تو کفار کے زُمرے میں شامل ہیں اور بخشش ہے محروم۔ اور بعض بدعات حد کفر کونہیں پہنچتیں، جولوگ ایک میں مبتلا ہوں وہ گناہ گار مسلمان ہیں اور ان کا تھم وہی ہے جواُو پر گناہ گاروں کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ ان کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر و ہے خواہ اپنی رحمت سے یاکسی کی شفاعت ہے، بغیر من اے معاف فرماہ یں یاس اے بعد بخشش ہوجائے۔

ان تینوں مقدمات سے ان ۲۷ فرقوں میں ہرا یک کے ناری ہونے کا مطلب ہوگا کہ جوفر تے بدعات کفریہ میں جتلا ہوں ان کے لئے دائی جہنم ہے اور ان کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں ، اور جوفر تے ایک بدعات میں جتلا ہوں کے جو کفرتو نہیں مگرفسق اور من و ان کے لئے دائی جہنم ہے اور ان کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں ، اور جوفر قرم اور کھنی گنا ہوں میں جتلا ہوں کے جو کفرتو نہیں کا میں کے میں تھا ان کے میں تھا ان کے میں تھا ان کے میں مطابق کے مطابق مطابق کے اور فرق کا معاملہ ہویا برعملیوں کی مزا کے بعدر ہائی ہوجائے۔

### مسلمان اور کمپونسٺ

سوال:...ایک صاحب نے اخبار میں اُنھا تھ کہ: خدانخواستہ ایک مسلمان کمیونسٹ بھی ہوسکتا ہے۔ پڑھ کر بہت وُ کھ ہوا، میرا عقیدہ ہے کہ دین اسلام ایک کمل ضابط بحیات ہے اور کمیونزم ایک الگ عقیدہ اور ضابط بحیات ہے، اور اسلام سے اس کا کوئی واسط نہیں۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مطلع فرما کیں کہ آیا کوئی شخص بیک وقت مسلمان اور کمیونسٹ ہوسکتا ہے؟

جواب: ... جھے آپ کی رائے ہے اتفاق ہے، اسلام اور کمیونزم الگ الگ نظام ہیں، اس لئے کوئی مسلمان کمیونسٹ نہیں ہوسکتا، اور نہ کوئی کمیونسٹ مسلمان روسکتا ہے۔

<sup>(</sup>١) "انْ الله لا يعُفرُ أَن يُشْرِك به ويغْفرُ ما دُوْن دلك لمن يُشَاءَ". (النساء ١١١).

 <sup>(</sup>٢) فان فاعل السيئات يسقط عنه عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب. السبب العاشر شفاعة الشافعين، السبب الحادي عشر عفو أرجم الراحمين من عير شفاعة. (شرح عقيده طحاويه ص:٣٤٤ تا ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) العِمَا حواله بالا-

### ذكرى فرقے كے كفرية عقائد

سوال:...میراتعلق ایک ایسے فرقے ہے ہے جس کا کلمہ، نماز اور دُوسرے ارکان عام مسلمانوں ہے الگ ہیں، زکو ۃ پر عقیدہ نہیں رکھتے ، حج اور قربانی بھی نہیں کرتے ، برائے مہر بانی جواب دیں کہ:

ا:...اس فرقے کے ماننے والوں کی بخشش ہوگی کہیں؟

٢:...ال فرقے كے مانے والے مسلمانوں كے زُمرے ميں آتے ہيں يانہيں؟

دوروز قبل ایک دوست کی وساطت سے ایک پیفلٹ ملاجس میں درج ذیل عقائد تھے، وضو کی ہمیں ضرورت نہیں ،اس لئے کہ دِل کا وضو ہوتا ہے۔ پانچ وقت فرض نماز کے بدلے میں تین وقت کی دُعا کائی ہے، اس میں قیام ورُکوع کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ رُخ کی ضرورت نہیں ہے، ہرست رُخ کر کے پڑھ کے تیں، جس کے لئے صرف تصوّر کائی ہے۔ روز ہ تو اصل میں آنکھ، کان اور زبان کا ہوتا ہے، کھانے پینے سے روز ہ نہیں ٹو نتا، ہماراروز ہ سوا پہر کا ہوتا ہے جو سے دس بے کھول لیا جاتا ہے، وہ بھی اگر کوئی رکھنا چ ہے، ورنہ روز ہ فرض نہیں ہے۔ در کو ق کے بجائے آمد نی پر رو پیدییں دوآنہ فرض ہے۔ جج فرض نہیں، عبادت مالی تصرفات کر کے معاف کرائی جاسکتی ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔ کیاا یسے عقائد کے حامل لوگ مسلمان سمجھے جائیں گے۔

جواب:...جسفردیا جماعت کے عقائد مسلمانوں کے بیں اور دِینِ اسلام کے بنیادی ارکان (کلمہ بنماز ،روزہ ، حج ،زکوۃ) کوبھی وہ تشکیم بیں کرتے ، وہ مسلمانوں کے زُمرے میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ اور جولوگ خدا تعالیٰ کے نازل کردہ دِین کونہ مانیں ، ان کی پخشش کی کیا توقع کی جاسکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ جواسلام کی کسی بات کا بھی قائل نہ ہو، وہ مسلمان کیسے ہوسکتا ہے ...؟ (۱)

### بہائی مذہب اوران کے عقائد

سوال:...ایک مسئلہ طلب ہے، بیمسئلہ صرف میرانہیں بلکہ تمام پاکستانی مسلمانوں کا ہے اور فوری تو جہ طلب ہے، مسئلہ بیہے'' اسلام اور بہائی فدہب'' بہائی فدہب کے عقائد ہیں:

ا: .. کعبے مخرف ہیں،ان کا کعباسرائیل ہے، بہاءاللد کی آخری آرام گاہ۔

ان باک سے مخرف ہیں ،ان کی زہبی کتاب بہاءاللہ کی تصنیف کردہ '' کتاب اقد س' ہے۔

س:...ان کے ہاں وی نازل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی۔

٣: ... جهاداور جزيها جائز اورحرام ہے۔

<sup>(</sup>۱) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص١٢١). ان الإيمان هو تصديق البي صلى الله تعالى عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله ..... ثم المراد من المعلوم ضرورة كونه من المدين بحيث يعلمه العامة ... الخ. (شرح فقه اكبر ص ٢٠٠١). فيمنكر الضروريات الدينية كالأركان الأربعة التي بني الإسلام عليها المصلوة والزكوة والصوم والحج وحجية القرآن وتحوهما كافر آثم. (فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ص ١١١ طبع لكهنق.

۵:.. پرده ناجائزے۔

۲:... بدینکا رگ سود جا نز ہے۔

ے: . بہائی مذہب کا عظید و ہے کہ <sup>ع</sup>نزت بہا واللہ ہی خدا کے کامل اور اِمل مظہر ظہور اور خدا کی مقدس حقیقت کے مطلع انوار ہیں۔

٨:..ان كے نام اسلامي ہوتے ہيں۔

9:...کیاییؤرست ہے کہ بقول ہیں والندا یک ہی اول تا قدی ہے ، جو بار بار پیٹیبران کے جسد فا کی بیس فلا ہر ہوتا ہے۔ • ا:... یہ نتم نبوت اور ختم رسمالت سے منکر ہیں ، ان کا کہنا ہے کہ خدا ہر ایک ہزار سال کے بعد ایک صلح پیدا کرتا رہنا ہے اور کرتا رہے گا۔

جومسلمان ان کا مذہب اختیار کررے ہیں وہ کحد ہورہے ہیں؟

جواب:.. بہائی ندہب کے جوعقا کد سوال میں درج کئے گئے ہیں ان کے الحاد و باطل ہونے میں کوئی شبہ نہیں ، اس لئے سی مسلمان کوان کا ندہب اختیار کرنا جا تزنہیں ، کیونکہ بہائی ندہب اختیار کرنے کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔

ذ کری فرقہ غیر مسلم ہے

جواب: ذکری فرقے کے لئری کی کامیں نے مطالعہ کیا ہے، وہ اپنے اُصول وفر وع کے اعتبارے مسلمان نہیں ہیں، بلکہ اِن کا عکم قاد یا نیوں، بہائیوں اور مبدویوں کی طرح فیرمسلم اقلیت کا ہے۔ جولوگ ذکر یوں کومسلمان تصور کرتے ہوئے ان میں شال ہیں ان کوتو بہرنی جائے اور اس فرق کم باطلہ ہے براءت کرنی جائے۔ آپ اپنی والدہ کی خدمت ضرور کریں، کیکن نماز روز ہ اور دیگر

<sup>(</sup>١) لا نزاع في تكفير من أنكر من ضروريات الدين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١).

<sup>(</sup>۲) صفح گزشته کاحو اینمبرا «دخطه و نمین ـ

احکام خداوندی میں ان کی اطاعت نہ کریں۔(۱)

### ذ کری مسلمان بیس،ان کا جناز ه ، ذبیحه جا تزنبیس

سوال:... بوچتان میں ایک قوم' ذکری' کے نام ہے آباد ہے، یہ قوم اپنے آپ وُ' ذکری مسلم' کہتے ہیں۔ یہ نماز پڑھتے ہیں اور ندروزے رکھتے ہیں، صرف پانچ وقت ذکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے رسول القصلی القدعلیہ وسلم کوآخری نبی بھی مانتے ہیں، بلکہ ان کا کہنا ہے ہے کہ ہمارا نبی ' إمام مہدی' ہے، جو عقر یب آئے گا۔ یہ صرف فجر کے وقت ایک رُکوع، ایک بجدہ کرتے ہیں، اور صرف ذی الحجہ کے دس روزے رکھتے ہیں، ک ۴ رمضان کو جج کرتے ہیں، ان کا جج بلوچتان کے شہر تربت کی ایک پہاڑی ہے جس کا نام' کو وہرا و' بتاتے ہیں۔ یہ تو م تر آن کے ہم بھی پڑھتی ہے، یہانے جنازے کو بھی ذکر دیتے ہیں، ان کے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کرتے عبادت فانے میں گول وائر کے صورت میں بیٹھ کرنج میں ایک إمام بین سا ہے۔ یہ میدالاتنی کی قربانی فجر کی نماز سے پہلے کرتے ہیں، ان کا کھر بھی ہی درے فار فور کرنے کے بعد میں، ان کا کھر بھی ہی درے کلے سے الگ ہے۔ قربانی کرتے وقت بھی یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس خلاصے کو پڑھنا ورغور کرنے کے بعد میں درجہ ذیل سوالوں کا جواب د ہی جے ۔

سوال: .. ہم انہیں مسلمان کہ یکتے ہیں؟

جواب:...ان کے عقا کدمسلمانوں ہے الگ ہیں، اس لئے ان کومسلمان کہنا سیح نہیں، بلکہ وہ قادیا نیوں کی طرح غیرمسلم ہیں۔"

سوال: . ان کے ساتھ کسی مسلمان مردیا عورت کا بیاہ دینا تھے ہے؟
جواب: ... کسی مسلمان مردو عورت کا ان کے ساتھ ذکاح سی خبیں۔ (۳)
سوال: ... ان کے جنازے میں کوئی مسلمان شرکت کرسکتا ہے؟
جواب: ... ان کے جنازے میں شرکت جا ترنبیں۔ (۳)
سوال: ... ان کے جنازے کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا دُرست ہے؟
جواب: ... ان کومسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جا ترنبیں۔ (۵)
سوال: ... ان کا ذراع کیا ہوا جانور کا گوشت کھانا تھے ہے؟

<sup>(</sup>١) "وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِـوَالِـدَيُـه إِحْسَانًا . " فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين بالمعروف مع النهي عن طاعتهما في الشرك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (احكام القرآن للجصاص ح ٣ ص:٩١).

 <sup>(</sup>٣) ورد النص بأن يبكر الأحكام التي دلّت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسُّنّة كحشر الأجساد مشلًا كفر .. الخ.
 (شرح عقائد ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) وحرم نكاح الوثنية وفي الشامية: وفي شرح الوجير وكل مذهب يكفر به معتقده .... الخ. (شامي ج:٣ ص:٣٥).

<sup>(</sup>٢) الصلوة على الجارة . وشرطها اسلام الميّت الخ. (عالمگيري ج. ا ص. ٢٢ ا ، الصلاة على الميت).

 <sup>(</sup>۵) أما المرتد فلا يفسل ولا يكفن وانما يلقى في حفيرة كالكلب الخر (البحر الرائق ج ٢ ص.٤٠٥).

جواب:...ان کاذبیجه طلال نبیس \_ <sup>(1)</sup>

### ذكريوں كے ساتھ مسلمانوں جبيبا سلوك كرنا وُرست نہيں

سوال: ... ہمارے بلوچوں میں ایک فدہب ہے'' ذکری'' ،یدلوگ خودکو اِسلام کا ایک فرقہ سجھتے ہیں۔ باقی عقا کدکوچھوڑ کریہ لوگ رمضان المبارک کے روز وں کوفرض نہیں سجھتے ، اور ان کے فدہب کا مرکز'' کو وِمرا دُ' تربت شہر کے قریب ہے، یہاں ہے ۲۷ ویں رمضان کو ایک خاص فریضہ اور رمضان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور طرف میں فریضہ اور کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ اور طرف میہ کہ میں ہوتا ہے۔ رمضان کی تو ہین وخلاف ورزی بڑے پیانے پر سرعام اور عکومت کی فورس کی با قاعدہ محرانی میں ہرسال ہوتی ہے۔

جواب:..ان کے عقائد پرمیراایک منتقل رسالہ موجود ہے، جومیرے مجموعہ رسائل کی پہلی جلد میں شامل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان کے عقائد مسلمانوں کے نبیس ،ان کومسلمان سجھنا،اورمسلمانوں کا ساہرتا دَان کے ساتھ کرنا وُرست نہیں۔

تمام مسلمان ال بات سے واقف ہیں کہ اسلام کے ارکان پانچ ہیں، ان ہیں ہے کسی ایک رُکن کا انکار بھی انسان کو کفر ک سرصد تک پہنچا دیتا ہے۔ فکری لوگوں کے بارے ہیں جہاں تک جھے علم ہے وہ کلمہ اِسلام کے بھی قائل نہیں، نماز روزے کے بھی منکر ہیں، زکو قائی جگہ اپنے ملائی کو چسے دیتے ہیں، اور بیت اللہ کی جگہ ''کو وِمراد'' کا حج کرتے ہیں، ان عقائد کے باوجودان کا مسلمان ہونا عقل وقہم سے بالاترہے، واللہ اعلم!

### ذکری فرقه مسلمان ہیں، بلکہ زِندیق ومرتد ہے

سوال:...مسئلہ بہے کہ' ذکری' فرقے ہے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ میل جول رکھنا اور شادی کرنا کیسافعل ہے؟ واضح رہے کہ' ذکری' نماز نہیں پڑھتے ، البتہ قر آنِ پاک کی تلاوت کرتے ہیں، رمضان کے روز وں کے علاوہ ذکی الحج کے ابتدائی دس دنوں میں بھی روز سے رکھتے ہیں۔ از راہ کرم! قر آن وحدیث کی روشن میں بیہ بتا ہے کہ' ذکری' فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد سے نکاح جا نزے یانہیں؟ آیا فہ کورہ فرقے کے لوگوں کا شار' اہل کتاب' میں ہوتا ہے یانہیں؟

جواب: ..ذکری فرقه مسلمان نہیں،ان کے ساتھ مسلمانوں کا بیاہ شادی جائز نہیں،اوروہ اہلِ کتاب نہیں، بلکہ قادیا نیوں ک طرح نِه ندیق اور مرتد ہیں۔ 'ذکری ند ہب پر مستقل رسالہ اس نا کارہ کی تالیف ہے،اس کوملاحظہ فر مالیا جائے۔ <sup>(۵)</sup>

 <sup>(</sup>۱) فلاتوكل ذبيحة أهل الشرك والمرتد. (عالمگيري ج:٥ ص:٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) بنام' كياذكرى مسلمان بين؟ " رسائل يوسقى "بين شامل ب، طبع كمتبدلد هيانوى كراجي ..

<sup>(</sup>٣) ورد النصوص بأن ينكر الأحكام التي دلّت عليها النصوص القطعية من الكتاب والسُنّة كحشر الأجساد مشلا كفر الخ. (شرح عقائد ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) وان اعترف به (الدين الحق) للكنه يفسر بعض ما ثبت من الدين ضرورة بخلاف ما فسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الأمّة فهو الزنديق. (المستواى شرح المؤطاج: ٢ ص: ١٣).

<sup>(</sup>٥) رسائل يوشق، طبع مكتبه لدهيانوي.

#### ذكري فرقے كے عقائد

سوال: ..ذکری فرقہ اوراس کے عقائد کے بارے میں وضاحت فرما کیں۔

بوب روان من المراح من المبيا المون ويسان من المبيا المون ويسان من المام بين الوسوت من برمها برن من المرح من بارح من المراح من المراح المنظمة المرتب فرماياب، من المون في المراس فرق من المراس فرق من المراس فرق من المراس فراء المرتب فرماياب، من المنظمة المرتب فرماياب، من المنظمة المرتب فرماياب، من المنظمة المرتب في المنظمة المرتب في المنظمة المراب برمشمل من منطاع من المنظمة المراب المنظمة المراب برمشمل من منطاع من المنظمة المراب برمشمل من المنظمة المراب المنظمة المنظمة المراب المنظمة المراب المنظمة المنظمة

ا:...ذكرى فرقدمُلاً محداثكي كومبدى معبود مجهمة اب-

ان . بيفرقه آنخضرت صلى القدعليه وسلم كوخاتم النبيين نبيس مانتا، بلكه مثلاً محمداتكي كوخاتم النبيين سجهتا ہے۔

۳:...ان فرقے کے نز دیک مُلَّا محمدانکی نورخداہے،رسول و نبی ہے،سیّدالمرسلین ہے اور تمام انبیائے کرام اور ملائکہ عظام مُلَّا محمدانکی کے خدام ہیں۔

۳:... یے فرقہ شریعت محمد یہ کومنسوخ مجھتا ہے، یہ لوگ اسلام کے اہم ترین رکن نمازی ادائیگی کو کفر سجھتے ہیں اور نماز پڑھنے والوں کو'' چوتز اُٹھ نے والے'' کہہ کران کا خماق اُڑاتے ہیں۔ یہ لوگ روز ہ رمضان کے مکر ہیں، اس کے بجائے انہوں نے مختلف اوقات کے روز ہے جو یز کرر کھے ہیں۔ شری زکو ہ کا اِنگار کرتے ہیں، اس کے بجائے کم سے کم دی فیصدا پے خمابی چیٹواؤں کوئیکس دیتے ہیں۔ جج اسلام کے منکر ہیں، اس کے بجائے تربت (بلوچتان) ہیں واقع کو و مراد کا جج کرتے ہیں اور بہی ان کے نزدیک دیا متحام محمود'' ہے۔

3:... ذکریوں کے بقول قرآنِ کریم کے جالیس اجزاء تھے اور مُلَا محمدانکی کویہ اِختیار دیا گیا کہ ان جالیس اجزاء میں ہے جو چا ایس اجزاء میں ہے جو جائیں این این میں ہے دی اجزاء اپنے لئے انتخاب کرلیے جو اسرارِ خداوندی پرمشمل تھے، باتی اہلِ ظاہر کے لئے چووڑ دیئے ،اس موقع پریہ شعر بھی نقل کیا ہے:

من زقرآن مغز را برداشتم استخوان به چیش سگال بگذاشتم

(میں نے قرآن کامغز لے لیااور ہٹریاں کوں کے آگے چھوڑ دیں)

٢:...اس فرقے كنزيك" محدرسول الله" عمرادمُلا محدائلى ب، (آنخضرت صلى الله عليه وسلم كااسم كرامي" احد" تھا،

'' محد'' ہے مرادآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نہیں بلکہ مُلَّا محمد اُتکی ہے )۔

ے:... بیفرقه تمام مسلمانوں کوجومُلَا محمدانکی کوبیس مانتے ، کا فرقر اردیتا ہے۔

یہ تمام عقا کداس اِستفتاء میں باحوالہ درج کئے گئے ہیں،مولانا موصوف نے اپنے اِستفتاء میں ذکر یوں کے بیتمام عقا کد باحوالہ درج کرکے علائے اُمت سے اِستفتاء کیا ہے کہ:

ا:...جوفرقد اورجوفر دايسے عقائدر كھتا ہوكيا وهمسلمان ہے يانہيں؟

٢:... آيان سے رشتہ كرنا وُرست ہے يانہيں؟

۳:...اوران کا ذبیحہ حلال ہے یا نہیں؟

راقم الحروف نے اس اِستفتاء کے جواب میں قرآنِ کریم ،احاد عث نبوی اور اکا براُ مت کے فیصلوں کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ:

ا:...ا یسے عقا کدر کھنے والے لوگ قطعاً مسلمان ہیں، بلکدان کا تھم مرتدین کا ہے۔

۲: .. کسی مسلمان کاان کے ساتھ رشتہ نا تا جا ترنبیں۔

m:...ان کا ذبیحه حلال نبیس ، بلکه مردار ہے۔

ذکری ندہب کے عقائد کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ عجیب انکشاف ہوا کہ ذکری ندہب اور قاویا نی ندہب کے درمیان جیرت انگیز مشابہت پائی جاتی ہے، اتنی شدید مشابہت کہ گویا قادیا نیت، ذکری ندہب کا نیاا ٹیریشن یا اس کا چربہ ہے۔ ان دونوں کے درمیان مشابہت کی تفصیلات ایک مستقل رسالے کا موضوع ہے، حق تعالی شانہ کو منظور ہوا تو اس موضوع پر مفصل لکھا جائے گا، سردست ان دونوں کے درمیان مشابہت کا ایک اِجمالی خاکہ چیش خدمت ہے:

ا:...ذکری فدہب مُلَّا محمد انگی کومبدی آخر الزمان مانتاہے، اور قادیا نی فدہب مرز اغلام احمد قادیانی کومبدی معہود اور مہدی آخر الزمان قرار دیتا ہے۔

۲:...ذکری ندہب مُلَا محمدانکی کوالقد تعالیٰ کا نوروظہور مانتا ہے، اور قادیانی ندہب مرزاغلام احمد قادیانی کوخدا کا نوروظہور مانتا ہے، اور قادیانی ندہب مرزا قادیانی کا ایک إلهام ہے: '' ظهورک ظهوری'' ہے۔ (تذکرہ می:۱۳۲) نیز مرزا قادیانی کا ایک إلهام ہے: '' ظهورک ظهوری'' (تیراظهور میراظهور ہے) (تذکرہ می:۷۰۰)۔

س:...ذکری مذہب مُلَّا محمد انگی کوئمام رسولوں سے افضل مانتا ہے، اور قادیانی مذہب مرز اغلام احمد قادیانی کے اس دعوے پر ایمان رکھتا ہے:

> انبیاء گرچہ بودہ اند ہے من بعرفان نہ کمترم زکے

آنچه داد است برنی را جام داد آل جام را مرا به تمام زنده شد بر نی بارنم بر رسولے نہال به پیر منم

ترجمہ:... نی اگر چہ بہت ہوئے ہیں ، گر میں معرفت اللی میں کسی نی ہے کم نہیں ہوں۔ جوجام کہ القد تعالیٰ نے ہر نی کو دیا ہے ، وہ پورے کا پورا مجھے دے دیا ہے۔ میرے آنے ہے ہر نی زندہ ہوگیا، ہررسول میرے کرتے میں پوشیدہ ہے۔''

۳:... ذکر یوں کا عقیدہ ہے کہ قرآنِ کریم کے چالیس پارے تھے، جن میں سے دس پارے مُلَّا محمد آئی کے ساتھ مخصوص کردیئے گئے، اور قادیا نیوں کا عقیدہ ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی کی وئی نے دس پاروں کا نہیں بلکہ بیس پاروں کا قرآنی وٹی پر اِضافہ کیا ہے، مرز اغلام احمد قادیانی لکھتا ہے:

"أورخدا كاكلام ال قدر مجھ پر مواہ كراكروہ تمام لكھاجائے تو بيس جزوے كم نبيس موگا۔"

(هيية الوحي ص: ٣٩١)

نبیں ہے،اور قادیانی عقیدے میں نجات صرف مُلَّا محداثی کی پیروی میں ہے،اور قادیانی عقیدہ ہے کہ بیس بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیروی مدارِنجات ہے۔

۲:...زکری لوگ مُلاً محمدانگی کے نہ ماننے والے تمام مسلمانوں کو کا فرقر اردیتے ہیں ، اور قادیا نی مرز اغلام احمد قادیا نی کے نہ ماننے والوں کو کا فرقر اردیتے ہیں ، قادیا نیوں کا خلیفۂ دوم مرز انتحود لکھتا ہے :

''کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود (مرزا غلام احمد قادیانی) کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے،خواہ انہوں نے حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر واسلام سے خارج ہیں۔'' انہوں نے حضرت سیح موعود (مرزا قادیانی) کا نام بھی نہیں سنا، وہ کا فراور دائر واسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینۂ صدات میں۔''

مرزابشراحدائم الكعتاب:

" ہرایک ایسا شخص جومویٰ کوتو مانتا ہے، گرعیسیٰ کونیں مانتا، یاعیسیٰ کوتو مانتا ہے گرمجھ کونیں مانتا، اور یا محمد کو مانتا ہے ہر محمد کونیں مانتا، اور یا محمد کو مانتا ہے پرمسیح موعود (مرزا قادیانی) کونیں مانتا وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دائر ہُ اسلام ہے خارج ہے۔"
ہے۔"

ے:...ذکریوں کے نز دیک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین منسوخ ہے، اور قادیا نیوں کے نز دیک مرزاغلام احمد قادیا نی کے بغیر دینِ اسلام کعنتی ، شیطان ، قابلِ نفرت اور مردہ ہے (ضمیمہ براجین احمد بیہ ص:۱۹۳۹)۔ ان چند کلمات سے اندازہ ہوگا کہ دسویں صدی کے جھوٹے مہدی مُلّا محمدانگی اور چود ہویں صدی کے جھوٹے مہدی کے دعویٰ د دعویٰ ونظریات کے درمیان کس قدرمشا بہت ہے؟ پس جس طرح قادیانی اپنے عقا کدِ کفریدی وجہ سے مسلمان نہیں ،ٹھیک اس حرح ذکری لوگ بھی مسلمان نہیں ،حق تعالیٰ شانۂ امت مسلمہ کوتمام فتنوں ہے محفوظ رکھے۔

# " بھائی، بھائی" کہلانے والے پانچ نمازوں کے منکرین کا شرعی حکم

سوال:...ہمارے شلع بدین میں ایک شہر شد و قلام علی کے نزویک گاؤں حاتی محب علی لغاری ہے، ہمارے گاؤں میں ہیں ہونی ہندو فدہب کے لوگ رہے ہیں، بدلوگ اپنا فدہب تبدیل کرے اپنے آپ کو ' بھائی، بھائی' یا ''اشر فی '' کہلواتے ہیں، مسلمانوں سے طلتے ہیں تو مسلمان کہلواتے ہیں، وہ ہرایک فدہب کے آدمی سے کھاتے پہتے ہیں اور اپنے فدہب کی تبلیغ وُ وسر سے فدہب کے ہندوؤں میں کرتے ہیں، مثلاً : کہ ہمارے فدہب میں نماز کا ایک وقت، میں کرتے ہیں، اور کوئی مسلمان ماتا ہے، اسے طرح طرح کی پیشکش کرتے ہیں، مثلاً : کہ ہمارے فدہب میں نماز کا ایک وقت، تمہارے فدہب میں پائج وقت ہے۔ انہوں نے ایک مسلمان سے کہا: تم ہمارے ساتھ انڈیا چلو! اس نے پوچھا: کیے؟ اس نے کہا: تم ہمارے فدہب میں پائج وقت ہے۔ انہوں نے ایک مسلمان سے کہا: تم ہمارے ساتھ انڈیا چلو! اس نے پوچھا: کیے؟ اس نے کہا: پاسپورٹ اور وُ وسرے کا غذات ہیں تم کھوانا کہ جس بھائی بھائی بھائی ہوں، بس انتا کھوانا، رہو گے تم مسلمان، بس ہم گھوم کے آئی سے گے۔ وہ آدمی تو تو خدا کا شکرادا کر کہاں کا فرکی چال سے نی گیا۔

گے۔ وہ آدمی تو کچھ پڑھالکھا آدمی تھا اور جمعہ کی نماز پڑھتا تھا، اللہ کے کرم سے اس نے اس ہندوکو بھگادیا، اس نے ہم لوگوں سے بات کی بہم نے کہا: بھی تو تو خدا کا شکرادا کر کہاں کا فرکی چال سے نی گیا۔

جواب:... جب وہ خود مانتے ہیں کہ مسلمانوں کے دِین میں پانچ وفت کی نماز فرض ہے، اور ان کے دِین میں صرف ایک وفت کی نماز ، تو کو یا وہ خود تشلیم کرتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں۔ باقی رہا یہ کہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بات آپ کی تحریر سے واضح نہیں ہوئی۔ (۱)

### آغاخانی، بوہری شیعہ فرقوں کے عقائد

سوال:...آغاخانیوں کے عقائد کیا ہیں؟ نیز دیگر فرقوں بینی جماعت اسلمین ، بو ہری اور شیعہ کے پس منظراور فعط عقائد بھی بیان سیجئے۔

جواب:...آغا فانی فرقے کے عقائد پر'' آغا فانیت کی حقیقت' کے نام ہے ایک رسالہ شائع ہو چکا ہے، اس کا مطالعہ فرمائے۔ بوہری فرقہ بھی آغا فانیوں کی طرح اساعیلیوں کی ایک شاخ ہے۔'' جماعت المسلمین' غیر مقلدوں کی ایک جماعت ہے، وہ اکتمہ اَربعہ کے مقلدین کومشرک کہتے ہیں۔ شیعہ حضرات کے عقائد وفظریات عام طور پرمعروف ہیں، فلفائے ثلاثہ رضی القدت الی عنہم کو ... نعوذ باللہ! ... ظالم وغاصب اور منافق ومرتہ بھتے ہیں اور قرآن کریم میں زدو بدل کے قائل ہیں، اس کے لئے میر ارسالہ'' ترجمہ فرمان علی پرایک نظر' و کھے لیا جائے۔

<sup>(</sup>١) لا نراع في تكفير من أنكر من ضروريات الدِّين. (اكفار الملحدين ص: ١٢١ وايضًا في اكفار الملحدين ص ٢٠٠).

### آغاخانی، بوہری بھی قادیا نیوں کی طرح ہیں

سوال:...جس طرح سے قادیا نیوں سے ملٹا، کھا ناپیمائع ہے، کیاای طرح آغا خانیوں اور بوہر یوں ہے بھی منع ہے؟ جواب:..ان کا بھی وہی تھم ہے، اتنا فرق ہے کہ قادیانی لوگوں کو مرتد کرتے ہیں، آغا خانی اور بوہرے اپنے ندہب ک دعوت نہیں دیتے۔

خمینی انقلاب اورشیعوں کے ذبیجہ کا حکم

سوال:...آپ کا ایک مسئلہ جولائی ۱۹۸۷ء کے اقر اُڈ انجسٹ میں پڑھا کہ اہلِ تشیع کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، کیونکہ وہ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ قبلہ میں اپنے تعارف میں صرف ریے کہوں گا کہ میں ایک عالم دِین نہیں ایک ایک دِین دارمسلمان ضرور ہوں۔ آپ کے ان الفاظ کو اپنی عملی زندگی میں دیکھا تو بیرحقیقت ہے بعید نظرآئے ،جس کی وجہ بیہ ہے کہ میں نے کافی عرصہ عرب مما لک میں گزارا ہے اور اب بھی متحدہ عرب امارات میں ہوں۔سعودیہ،عراق،شام، بحرین اورمسقط میں جو گوشت آتا ہے، وہ آسٹریلیا اور ڈنمارک ہے آتا ہے۔ مرفی فرانس ہے آتی ہے، میں نے ان کے ذبیح پر شک کی بنا پر کئی علیائے کرام ہے تحقیق کی الیکن افسوس کہ کہیں ہے بھی جواب تسلی بخش ندل سکا۔ بلکہ کئی حضرات نے کہا کہ ہم خودتو نہیں کھاتے لیکن کھانے میں حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ اسلامی ملک ہے، سربراہ مسلمان ہے، کسی نے کہا کہ بس حلال سمجھ کر کھالو۔ لیکن میں علائے کرام کے سامنے یہ کہنے کی گنتا فی نہ کرسکا کہ حرام گوشت میرے حلال سمجھ کر کھانے سے حلال نہیں ہوسکتا، خدا جانے ہمارے علماء کی سمپری تھی کہ وہ مسئلہ بتانے سے بھی گریز کرتے ہیں، یا یہ واقعی ہی حلال ہے۔ای بجشس کی وجہ سے ایک دن ایک شیعہ ساتھی ہے ملا قات ہوئی ، ہوٹل میں کھانے کا سوچا تو وہ صاحب بوئے کہ میں تو ہوٹل میں صرف دال کھا تا ہوں ، وجہ یوچھی تو کہنے لگے کہ گوشت کا ذبیجہ مشکوک ہے ، اس لئے اجتناب کرتا ہوں۔ خیر قصہ کوتا ہ میں نے ان کی وساطت سے ان کے ایک تجفی عالم وین سے رابط قائم کیا ،ان سے یہی سوال پوچھا تو انہوں نے صاف حرام کہا۔ان سے ان ک خوراک کے بارے میں یو چھاتو بولے کہ بہاں پرسمندر کے کنارے ہرروز پچھ دُنے ذیج ہوتے ہیں، وہاں سے ہم گوشت لے آتے ہیں، اگر چداس میں وُشواری کا فی ہے، کیکن حرام نہیں کھاتے، بلکہ سبزی دال اس کانعم البدل موجود ہے۔ یہاں پر ایک بیلطی کر کے ان کو بتا دیا کہ میراتعلق فقیر نفی ہے ہے، ان ہے وہی آپ والامسئلہ پوچھا تو فریانے لگے کہ بیدان صاحب کی اپی تحقیق ہے، ممکن ہے ہمیں مسلمان نہ بچھتے ہوں۔البنۃ ذیجے کے لئے مسلمان کا تکبیر پڑھنا شرط ہے اورمسلمان کے اُصولِ دِین شرط ہیں۔ بہر حال کہانی بہت لبی ہوگئ ہے، مجھے آپ سے جوشکایت ہے، اس کی گتاخی کی پہلے معافی جا ہوں گا کہ آپ ایک غیرمسلم کے ذبیحے پریقین کرتے ہیں حلال ہے، اور وہ بھی مشین ہے ذرج کیا ہوا ( حالانکہ پاکستان میں بھٹود ورمیں یہ مذبح خانے علماء نے ای کئے بند کرا دیئے تھے )، اور ایک مسلمان کوغیرمسلم کہتے ہوئے اس کے ذیبے کوحرام قرار دے رہے ہیں، حالانکہ ایک مسلمان کو غیرمسلم کہنا کتنا جرم ہے کیکن بیعام ہو چکاہے، ہم آپس میں بھی ایک ؤوسرے کوغیرمسلم کہہ جاتے ہیں، مجھے بیہ بات وُ کھو بتی ہے کہ

<sup>(</sup>۱) مزید تفصیل کے لئے دیکھئے: آغاخانی ندہب چند ضروری معلومات ص:۱۱، محمراہ کن عقائد ونظریات، طبع مکتبہ لدھیا نوی۔

آپ جیسے جید عالم ایسے مسائل بیان فرہ کیں کہ جب زوت، امریکہ، افغانستان کے بہانے ہم کومٹانے کی کوشش میں جیں۔ بہر حال قبلہ مجھنا اہل اور جال کی سوج کا جہال تک تعلق ہو وہ یہ کر مرتز یا بچیاس سال ہو چکی ہے، بیمسائل بھی بھی پہنے بیس اٹھ نے گئے، بیاس وقت اُٹھے جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا۔ مجھے بیشک ہور با ہے کہ وائٹ ہاؤس کا تقم سعود بین سنہری تھیلی میں ہم تک پہنچ یا جو را باجو، اور امریکہ اپنی شکست کا بدلد ایران نے بجائے مسلما نوں سے لین چ بتا ہواور اس میں ہماری فربت سے فائدہ اُٹھ رہا ہو، خدا کر سے میر سے خیا مات غلط ہول۔ قبلہ میری آخر میں گزارش ہے کہ مجھے معاف رکھنا، اور اہم س ہے کہ ہمیں اُخوت کا سبق دیں ور اگر آپ میں بہتے گئی ، تاوقتیکہ برصغیر میں مسلمانوں کا نام ختم ہو۔ آپ کا اشار و بیار سے سے حکم کا در جہر کھتا ہے، عرب کے مسلمانوں سے غر خالف نہیں، جو کہ عالم اسلام کا مرکز ہے، باتی اس شیعہ بن جنگ میں گئے مسلمان قبل ہوں گے، اس سے عذاب و تو اب میں آپ برابر کے میں، جو کہ عالم اسلام کا مرکز ہے، باتی اس شیعہ بن جنگ میں گئے مسلمان قبل ہوں گے، اس سے عذاب و تو اب میں آپ برابر کے میں، جو کہ عالم اسلام کا مرکز ہے، باتی اس شیعہ بن جنگ میں گئے مسلمان قبل ہوں گے، اس سے عذاب و تو اب میں آپ برابر کے میں، جو کہ عالم اسلام کا مرکز ہے، باتی اس شیعہ بن جنگ میں گئے مسلمان قبل ہوں گے۔ اس کے عذاب و تو اب میں آپ برابر کے میں ہوں گے۔

جواب: جہاں تک آپ کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ' میں غیر مسلم کے شیخی ذیجے کو بھی حلال کہتا ہوں' تو یہ آپ کا نرا حسن طن ہے۔ اللہ کا فرار دیا گیا ہے، اور مشینی ذیجے کو میں مروار سمجھتا ہوں۔ اس طرح اہل کتاب کے علاوہ کسی فروسے غیر مسلم کا ذیجہ بھی مردار ہے۔ جہاں تک آپ کے اس فقرے کا تعلق ہے کہ'' میں مسلمان کے ذیجے کوحرام کہتا ہوں'' یہ بھی فلط ہے۔ شیعہ اشاعشری کے بارے ہیں میں نے یہ کھاتھا کہ:

ا:..قرآنِ كريم كوتح يف شده تجھتے ہيں۔

٣:.. بتمام ا كابر صحابه رضى التدعنهم كو كا فروم ربدياان كے حلقه بگوش سمجھتے ہيں۔

سو:... باروا مامول كاورجها نبيائ كرام يلبيم السلام سے بڑھ كر سمجھتے ہيں۔

یہ تو آپ کوئ حاصل ہے کہ آپ بھی ہے شیعوں کے ان عقا کہ کا جوت طلب کریں کہیں نے ان پر بے بنیا دالزام نگایا ہے یا واقعی ان کی متند کتا ہوں میں اور ان کے جہتد طا، کے بیعقا کہ بیں۔ میں جب آپ چا بیں اس کا جُوت ان کی تاز و تر بین کتا ہوں سے جواب بھی ہندو پاک اور ایران میں جیسپ ربی ہیں، چیش کرنے کو حاضر ہوں۔ اور جب ان کے بیعقا کہ ٹابت ہوجا کیں تو آپ بی فرا سے کہ کا ناور آپ کا بیدنیال کہ '' بیمسائل اس وقت اُٹھ کے گئے ہیں جب ایران میں فرا سے کہ ان کارونے کا بیدنیال کہ ' بیمسائل اس وقت اُٹھ کے گئے ہیں جب ایران میں اسلامی'' انقلاب آیا' بی آ نجاب کی غلوان ہے ، اس نا کارونے آج ہے وہ ، وا سال پہلے'' اختلاف اُمت اور صراط متعقم'' اکھی تھی،

ر) قال تعدلى "وطعام الدين أوثوا الكتب حلَّ لُكم" والمائدة"). أيضًا ثم ذكر حكم دبائح أهل الكتابين من اليهود واستصارى قفال وطعام الدين أوتوا الكتب حلَّ لُكم" قال اس عباس وأبو أمامة ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء واستحسن ومكحول وإسراهيم السحعي والمسدى ومقاتل بن حيّان "يعني ذبائحهم" وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء أن شدستهم حلال للمسمين، لأبهم يعتقدون تحريم الدبح لعير الله ولا يذكرون على دبائحهم إلّا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن فولهم تعلى وتقدس، (تصبير ابن كثير ج. ٢ ص. ١٩٨٨، ٥٤٩).

<sup>·</sup> ولا يحل مسجه عير كنابي من وشي ومجوسي ومرتد. (الدر المحتار مع الرد ج٠٢ ص.٢٩٨، كتاب الذبائح).

اس وقت' کمینی انقلاب' کاکوئی اتا پائیس تق ،اس میں بھی میں نے شیعد عقائد کے انہی تین نکات پر بحث کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:

د شیعد فد بہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پہلے دن سے اُمت کا تعلق اس کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹ وینا جا ہا، اس نے اسلام کی ساری بنیا دوں کوا کھاڑ بھیننے کی کوشش کی ، اور اسلام کے بالمقابل ایک نیا دین تصنیف کر ڈالا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ شیعہ فد بہ اسلام کے کلے پر راضی نہیں ، بلکہ اس میں ''علمی و لمی اللہ ، و صبی رسول اللہ ، و خلیفته بلافصل' کی پوندکاری کرتا ہے۔ بتا ہے! جب اسلام کا کلمہ اور قرآن بھی شیعول کے لئے لائق شلیم نہ ہوتو کس چیز کی کسر باتی رہ جاتی ہے؟ اور بیساری بنام کا کلمہ اور قرآن بھی شیعول کے لئے لائق شلیم نہ ہوتو کس چیز کی کسر باتی رہ جاتی ہے؟ اور بیساری نوست ہے صحابہ کرام رضوان التہ لیم الجمعین سے بغض و عداوت کی ، جس سے ہر مؤمن کو اللہ کی پناہ ما گئی علیہ ہے۔''

ای میں شیعہ ندہب کی بنیاد " بغض صحابہ" کا تذکرہ کرتے ہوئے میں نے لکھاتھ:

'' الغرض بیتمی وہ غلط بنیادجس پرشیعہ نظریات کی ممارت کھڑی گئی، ان عقائد ونظریات کے اوّلین موجدوہ یہودی الاصل منافق تنے (عبداللہ بن سبااوراس کے رُفقاء) جواسلامی فتو حات کی یلغار ہے جل بھن کر کہاب ہوگئے تنے۔''

آنجناب کا'' مین انتقاب' کو'' اسلامی انقلاب' کوناس امری دلیل ہے کہ آنجناب کو جینی صاحب کے عقائد دنظریات کا عمر نیس ہے میں آپ کو مصورہ و وں گا کہ آپ مولانا محمہ منظور نعمانی کی کتاب' ایرانی انقلاب' کا مطالعہ فرمالیس یا کم ہے کم ماہنامہ '' بینات' کراچی رہے الاقل اور رہے آئی کے ۱۰ ساھ کے شہروں میں اس ناکارہ نے جو پھی کھا ہے اس کود کھے لیس، بشرط انصاف آپ کی غلط بنی و ورموجائے گی۔ میں نہیں بھتا کہ وہ کیا'' اسلامی انقلاب' ہے جس میں حضرات خلفائے راشدین اور اکا برصحابہ کو کافرومن فق اور مکاروخو دغرض کہ کرتیراکیا جائے اور جس میں چالیس فیصد میں آبادی کو کچل کر رکھ دیا جائے، ندانہیں اپنے مسلک کے کافرومن فق اور مکاروخو دغرض کہ کرتیراکیا جائے اور جس میں چالیس فیصد میں آبادی کو کچل کر رکھ دیا جائے، ندانہیں اپنے مسلک کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہو، اور نہ آواز اُٹھائے کی ،اگر اس کا نام'' اسلامی انقلاب' کی قراب اسلامی انقلاب' کی سربی کھی اور کے اجازت میں اور نہیں کہ کہ اس مودید کی مسلود ہیں بھی ہم تک پہنچایا جارہا ہے، بیہ آنجناب کا حسن ظن ہے اور میں آبی نہیں معذور بھی ہوں ، اس لئے کہ یہ بادر کے اور جس اس کی خوض ہے بھی کیا جا ساتھ کے لیا جا کہ کے بغیر محض رضائے البی اور اُمت جم یہ بھی میں آبی نہیں سکتی کہ آج ہے دور میں کوئی کام روپے جسے کے لائج کے بغیر محض رضائے البی اور اُمت جم یہ علی صرفہا آئی نہیں ماتھ کہ کہ تاب کا دور میں کوئی کام روپے جسے کے لائج کے بغیر محض رضائے البی اور اُمت جم یہ جہا کہ ای اگر اس کا فیصلہ '' روز جزا'' میں ہوگا کہ اس ناکارہ پر السلامات … کی خیرخوا تی کی غرض ہے بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس کا فیصلہ '' روز جزا'' میں ہوگا کہ اس ناکارہ پر انسان کا بھائزام کی موج تک جن بجانب تھا۔ ۔۔۔

### كياشيعهاسلامي فرقه ہے؟

سوال: . آپ کی تألیف کرده کتاب" اختلاف امت اورصراط منتقیم" کی دونوں جلدوں کا کممل مطالعہ کیا، کتاب بہت ہی

جواب:.. ماشاءالقد! بہت نفیس سوال ہے، اس کا آسان اور سلیس جواب یہ ہے کہ'' اسلامی فرقوں'' سے مراد ہے، وہ فرقے جن کوعام طور سے مسلمان سمجھا جاتا ہے، یا سلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔

ﷺ ابومنصور ماتریدی ، جوعقا کدیی حنفیہ کے امام بیں ،ان کی کتاب کا نام ہے '' مقالات الاسلامیین' کینی'' اسلامی فرقوں کے عقا کد' اس میں شیعہ،خواری وغیرہ ان تمام فرقوں کا ذکر آیا ہے جو اِسلام کی طرف منسوب بیں ،حالا نکہ ان میں سے بہت سول پر گفر کا فتوی ہے۔ میری جس تحریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے اور جس پر اشکال فرمایا ہے ،وہ گویا شیخ کسی کتاب کے نام کا ترجمہ ہے۔ اطلاع : ... اور بھی بعض احباب نے بہی آپ والا اشکال ذکر کیا تھا، اگر چہ اشکال کا صیح جو اب موجود ہے جو اُو پر ذکر کر چکا ہوں ، تا ہم ہم نے کتاب کے نئے ایڈیشن میں ' اسلامی فرقوں' کالفظ حذف کر دیا ہے۔

# شيعول كے تقيہ كى تفصيل

سوال: بشیعوں کی یہاں تقیہ کی کیا صورت ہے؟ شیعہ ایک مثال دیتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوئی نے 
ہوشاہ وفت کے خلاف فتویٰ دیا، جب ان کولوگ گرفتار کرنے کے لئے آئے تو وہ سجد ہیں عبادت کررہے تھے، جب ان سے پوچھا گیا
تو دوقد م پیچھے ہٹ کر کہا کہ: ابھی یہاں تھے! یہ واقعہ میں نے اپنے کسی مولوی صاحب سے سنا ہے، شیعہ اس کوئی حضرات کا تقیہ کہتے
ہیں، لہٰذا آپ بتا کیں کہ تقیہ کس کو کہتے ہیں؟

جواب:...شاه عبدالعزيز صاحبٌ كاجو دا قعه آپ نے لكھا، اس كى تو مجھے تحقیق نہيں، البته اس شم كا واقعه حضرت مويا نامحمه

ق سم نا نوتوی کی افی دارالعلوم دیو بند کا ہے، اور بیتقینیس ' تورین کہا! تا ہے، جس کا مطلب ہے ہے کہ کوئی ای فقر ہ کہا جائے کہ کا طب اس کا مطلب ہے کہ اور شخصے اور شکام کی مراو دور مری ہو، بوقت ضرورت جموث ہے بیجنے کے لئے اس کی اجازت ہے۔ ار ہاشیعوں کا نقیہ! وہ سے کہ اسپنے عقائد کو چھپا جائے اور عقائد وا محال ہیں بطاہراللی سخت کی موافقت کی جائے ۔ چن نچے حضرت کلی رضی القد عند ہ سمبر سک سکت اللی سخت کے وین پر عمل نہیں فرمایا، یہی حال ان باقی حضرات کا رہا جن کوشیعوں پر یہ بھاری الزام تھا کہ اگر حضرت علی اور ان کے مصلے بر بھی کہ کھی مل نہیں فرمایا، یہی حال ان باقی حضرات کا رہا جن کوشیعه انجی مصحوبین مانتے ہیں، تقیم کی ایجاد کی ضرورت اس لئے چیش آئی کرشیعوں پر یہ بھاری الزام تھا کہ اگر حضرت علی اور ان کے بعد کے وہ حضرات جن کوشیعه پیش کرتے تھے تو سے حضرات بمن کوشیعہ آئی کہ شیعوں کے بعد کے وہ حضرات جن کوشیعه پیش کرتے ہے؟ اور سواد اعظم انگی سنت کے عقائد وا نمی ل کی موافقت کیوں کرتے رہے؟ شیعوں نے اس الزام کوا پے سرے آتا رنے کے لئے'' تقیہ'' اور'' کہمان'' کا نظر پر ایجاد کیا۔ مطلب بید کہ پر حضرات آگر چہ ظاہر ہیں سواد واعظم انہی سب پھی '' ققیہ'' کے طور پر تھا، ورندور پر دوان کے عقائد عام مسلمانوں کے نبیں رضی ہو تھا اور خفیہ خفیہ ان کی نبیس ہوئی تھیں، کیکن تجائی ہیں جا کر دان پر تھا کہ مائی مسلمانوں کے نبیس کے خوا ہم بھی ان کی نماز پر حفاج بر بھی جا کہ ان کی نماز پر حفاج بر بھی جو بھی کی بھی ہو بھی ہو بھی کی جو بھی کی بھی جو بھی کی بھی ہو بھی کی بھی ہو تھی۔ اور ان کوفا کم دور کے بیکھی نماز پر حضابر بنا ہے'' تقیہ' تھا، جس بر بیا کا برا پا عن کو بھی ہو تھا۔

یہ ہے شیعوں کے'' نقیہ'اور'' سمان' کاخلاصہ۔ہم اس طرزِ ممل کونفاق سمجھتے ہیں،جس کا نامشیعہ نے نقیدر کا چھوڑا ہے،ہم ان اکا برکو'' نقیہ'' کی تہمت ہے کر کی سمجھتے ہیں اور ہمیں فخر ہے کہ ان اکا برکی پوری زندگی اہل سنت کے مطابق تھ تھے، شیعہ فرہب پران اکا برنے ایک دن بھی ممل نہیں کیا۔ (۲)

### شیعوں کے بارہ إماموں کے نام

سوال:..شیعوں کے بارہ اِمام کون کون سے جیں؟ اور بارہویں امام کو جو نامعلوم غار میں دفن کردیا گیا ہے، وہ کون سے جیں؟ ویسے توسینکڑوں امام جیں،ان بارہ کی شخصیص اللہ تشیع نے کیوں کی ہے؟

جواب: شیعه ان باره بزرگول کوامام معصوم مانتے میں: احضرت علی ،۲- حضرت حسن ،۳- حضرت حسین ، ۲- حضرت فرت العابدین ،۵- حضرت محد نقی ، ۲- حضرت محد نقی ، ۲- حضرت محد نقی ، ۲- حضرت محد نقی ،

 <sup>(</sup>۱) قوله. ويورى، التورية أن يظهر خلاف ما أصمر في قلبه. اتقاني. قال في العباية فجاز أن يراد بها هما اطمئنان القلب وأن
 يراد الاتيان بلفظ يحتمل معنيين. (فتاوى شامي ح ۲۰ ص ۱۳۳، مطلب بيع المكره فاسد إلخ).

<sup>(</sup>٢) تنصيل كے لئے حضرت شہيدگي كتاب" شيعة في اختلاف و كھئے۔

۱۰ - حصرت محرتقی ۱۱۰ - حصرت حسن عسکری ، ۱۲ - حضرت مهدی منتظرینی التعنبم مخصیص کی و جهتو شیعوں ہی کومعلوم ہوگی۔ (۱) حضرت على رضى الله عنه كوُرْ مشكلُ كشا'' كهنا

سوال:...حضرت على رضى القدعنه كورُ مشكل كشا" كهنا جا تزہے؟

**جواب:..'' مشكل ُمُشا'' كالفظ جس معني ومفهوم مين آج كل استعال بوتا ہے، ووتو قطعاً جا ئزنبیں ليکن'' حل مشكلات** بخاری'''' حل مشکلات قر آن''' حل مشکلات حدیث''' حل مشکلات فقهٔ 'وغیره وغیره کےالفاظ علائے اُمت کے زبان ز دہیں۔ اورمسائلِ مشکلہ کے حل کرنے کے خاص ملکہ کی وجہ ہے کسی نے حضرت علی کرتم اللّٰہ و جبہ کو'' مشکل ٹسٹا'' یعنی مشکل مسائل کی گر ہ کشائی کرنے والے، کہا ہوتو اس میں کوئی اشکال نہیں۔اب روایت تو یا زہیں ،کہیں شاید پڑھا تھا کہ'' حل عویصات'' کا پہلقب حضرت ملی کرتم الله وجهه كوحضرت عمر رضى الله عنه نے دیا تھا۔

ببرحال اگرکسی خوش عقیدہ عالم یا بزرگ نے بیلقب استعمال کیا ہوتو اس کا یہی مفہوم ہے، اورعوام کالانعام اگر استعمال کریں توان کی اور بات ہے۔

### شیعہا تناعشری کے بیجھے نماز

سوال:.. جاری ایک تنظیم ہے جس کے اراکین کی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں، ان اراکین کی کثیر تعداد (بردی اکثریت) سی ہے، یہ تنظیم لندن کے امپیرئیل کا کچ میں ہے، کا کج نے نماز کے لئے ایک کمرہ دیا ہے، طلبہ میں سے ہی کوئی پنج وقت نماز پڑھا دیتا ہے، جمعہ کی نماز کے لئے بھی طلبہ میں ہے کوئی خطبہ پڑھتا ہے اور پھرنماز جمعہ کی امامت کرتا ہے، اب تک امامت اور خطبہ دینے والے طلب تی ہی رہے ہیں ، کچھ شیعہ (اثناعشری) طلبہ کہتے ہیں کہ ہم بھی خطبہ دیں گے اور نماز پڑھا کیں گے۔سوال یہ ہے کہ کیاا ثناعشری شیعہ طلبہ خطبہ وے سکتے ہیں اور کیا یہ نماز کی امامت کر سکتے ہیں ، کیاان کے پیچھے ہماری نماز ہوجائے گی ،اگر فتویٰ کے پچھ دلائل بھی تحریر فرما دیں تو نوازش ہوگی۔

جواب :...ا ثناعشرى عقبيده ركھنے والے حضرات كے بعض عقائدا يے بيں جو اسلام كے منافى بيں،مثلاً: ا:... ان کاعقیدہ ہے کہ تین حاراً شخاص کے سواتمام صحابہ کرام آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کے بعد مرتد ہو گئے تھے (۲۰)،ورپیہ که حضرات ضفائے ٹلانڈ کافر ومنافق اور مرتد تھے۔ ۲۵ سال تک تمام اُمت کی قیادت یہی منافق وکافراور مرتد کرتے رہے،حضرت علیّ اور دیگرتمام صحابہؓ نے انہی مرتدوں کے چیجیے نمازیں پڑھیں۔

<sup>(</sup>١) زعمت الشيعة خصوصًا الإمامية منهم ان الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليٌّ، ثم ابنه الحسن، ثم أخوه التحسيس، ثنم ابنه رين العابدين، ثم ابنه محمد الباقر، ثم ابنه جعفر الصادق، ثم ابنه موسى الكاظم، ثم ابنه على الرصا، ثم ابنه محمد التقي، ثم ابنه على النقي، ثم ابنه الحسن العسكري، ثم ابنه محمد القاسم المنتظر المهدى وقد اختفى خوفًا من أعدائه وسيظهر (شرح العقائد ص:١٥٥ - ١٥٥ طبع خير كثير).

<sup>(</sup>٢) تفصيل ملاحظة فره تمين: أردوتر جمه غنية الطالبين ص:١٣٥ تا ١٣٢، طبع وارالا شاعت كرا جي \_

۲:...ا ثناعشری علائے متقدین ومتأخرین کاعقیدہ ہے کہ قر آن کریم جوحضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھپالیا تھا، اس کوصحابہ نے قبول نہیں کیا، اور موجودہ قر آن اُنہی خلفائے علی شد کا جمع کیا ہوا ہے، اور اس میں تحریف کر دی گئی ہے، اصلی قر آن ایام نائب کے ساتھ عنار میں محفوظ ہے۔ (۱)

SYS

سان ، ا ثناعشری عقید ہ ہیں ہے کہ ہارہ اماموں کامر تبدا نبیاء ہے بڑھ کر ہے ، یہ عقا کدا ثناعشری کہ ہوں میں موجود ہیں۔

ان عقا کد کے بعد کی شخص کو نہ تو مسلمان کہا جا سکتا ہے ، اور نہ اس کے بیچھے نماز ہو سکتی ہے ، اس لئے کسی مسلمان کے لئے اثن عشری عقیدہ رکھنے والوں کے بیچھے نماز پڑھنا سی جس طرح کہ کسی غیر مسلم کے بیچھے نماز جا ترنبیں ، والقداعم! (")

د جماعت المسلمیین "اور کلمہ طبیبہ

سوال:...آج کل ایک نئی جماعت 'مسلمین' جو کہ کوٹر نیازی کالونی میں ہے، یہ لوگ کلمہ طیبہ کوئیں مانے کہ یہ قرآن ٹریف اور صدیث میں ہے، اس لئے آپ لوگ نلط پڑھتے ہیں، اصل کلمہ، کلمہ شہوت ہے، جولوگ کلمہ طیبہ نہیں پڑھتے وہ مسلمان ہیں یانہیں؟ ان کے ساتھ اُٹھنا ہوشتہ داری، لیماویٹا، کھانا پینا جائز ہے کہ نہیں؟

( س) چواب: ...کلمہ شہادت میں کلمہ طیبہ ہی گی گواہی دی جاتی ہے ، اگر کلمہ طیبہ کوئی چیز نبیس تو گواہی کس چیز کی دی جائے گی ؟ دراصل مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے شیطان لوگوں کے دِل میں نئی ہا تنیں ڈالٹار ہتا ہے ، بیلوگ گمراہ ہیں ان سے مختاط رہنا چاہئے۔ کمسیا

### جماعت المسلمين والول يرشته نانة؟

سوال:...مسلدید ہے کہ میں نے اپنی بھانی کارشتہ جو کہ مسلمان ہے (دیوبندی)'' جماعت المسلمین' کے ایک لڑکے کو دے دیا ہے، وہ لڑکا میرا سالدہ، اُس کا باپ میرا پچازاو بھائی ہے، وہ بھی'' جماعت المسلمین' سے تعلق رکھت ہے، اُن کے باتی گر والے جہ ری طرح مسلمان ہیں۔ گاؤں کے لوگ اس منتلی پر مخالفت کرتے ہیں، یہاں تک کہ جمارے امام مسجد بھی دئی آواز ہیں مخالفت کرتے ہیں، اور باتی لوگوں کی وجہ سے نکاح پڑھنے ہے جب بچکچاتے ہیں۔ ہم نے مولوی صاحب سے کہا ہے کہ آپ فنوی دیں کہ مخالفت کرتے ہیں، اگر واقعی وہ غیر مسلم ہیں تو ہم'' جماعت المسلمین' والوں کورشتہ نہیں دیں گے لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ان کوغیر مسلم ہیں، اگر واقعی وہ غیر مسلم ہیں تو ہم'' جماعت المسلمین' والوں کورشتہ نہیں دیں گے لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ان کوغیر مسلم ہیں کہ سکتے۔ پھر بھی مولوی صاحب کہتے ہیں کا ان کوغیر مسلم ہیں کہ سکتے۔ پھر بھی مولوی صاحب کہتے ہیں کا ان کوغیر مسلم ہیں کہ سکتے۔ پھر بھی مولوی صاحب کہتے ہیں کہ ان کوغیر مسلم نہیں کہ سکتے۔ پھر بھی مولوی صاحب کہتے ہیں کا ان کوغیر مسلم نہیں کہ سکتے۔ پھر بھی مولوی صاحب کہتے ہیں گال مثول سے کام لے دے ہیں، اور ہمیں

<sup>(</sup>١) الأنوار النعمانية ص:١٥٥ تا ٣٦٣ طبع ايران.

<sup>(</sup>٢) وان من ضروريـات مـذهبـنـا أنّ لأتـمتنا مقامًا لا يبلغه ملَك مقرَّب ولَا نبيٌّ مُرسلٌ. الحكومة الإسلامية ص ٥٢ طـع تهران.

<sup>(</sup>٣) والتفصيل في خير الفتاوي ج ١ ص ٣٨٩٠ تا ٣٣١، طبع مكتبه امداديه، ملتان.

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنى الإسلام على خمس شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله . الخد (مشكوة ص٢٠١). أيضًا "مكتوب على العرش لا اله إلا الله محمد رسول الله، لا أعذب من قالها." (اسماعيل بن عبدالغفار الفارسي في الأربعين عن ابن عباس، كنز العمال ح ١ ص:٥٥).

کہتے ہیں کہ رشتہ دینے سے انکار کرویں۔ ندکور دبالہ حالات میں ہم کس طرح انکار کرسکتے میں؟ اس کے لئے ہمیں شرعی جو ہے۔ آپ سے اِستدعا ہے کہ آپ واضح فتو کی ویں کہ آیا'' جماعت اسلمین'' کے لڑکے سے نکاح مسلمان لڑکی کا ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اُمید ہے کہ آپ جلداس سلسلے میں ہماری را ہنمائی فر ما کمیں گے شکر ہیہ۔

جواب: '' جماعت المسلمين' والياتو غير سلم نبيل، ليكن آپ كو، جھ كواور تمام مسلمانوں كو كافر اور'' غير سلمين'' كہتے ہیں۔ قیامت کے دن اگراللہ تعالیٰ نے بیہ یو جوایا كه ایسے لوگوں میں كيوں رشته كیا تھا؟ تو كیا جواب ہوگا...؟

### شیعه کوحد و دِحرم میں داخلے ہے منع کرناسعودی حکومت کی ذ مہداری ہے

سوال: ..ایک دوماہ قبل شیعہ رافضی ،خمینی ، پیر دکاروں کے لئے'' الفرقان'' لکھنؤ ،'' بینات' وُ' اقر اُ ڈائجسٹ' کراچی اور '' المسلمون'' سعودی عرب کے نثارول میں متعدد مما لک کے مفتیانِ کرام نے کفر کے فتو ہے صا در فرہ نے ، عالم اسلام کے نیخ ایاسلام اور مفتی اعظم سعودی عرب جناب الشیخ عبدالعزیز بن باز نے تمینی کے خارج از اسلام اور مرتد بونے کا فتوی صادر فر مایا۔اوراس فتوے ک تائیدرابطہ عالم اسلامی کے عالمی اجلاس منعقدہ اکتوبر ۱۹۸۷ء نے بھی ٹردی (بحوالہ'' المسلسون'' مکہ مکرّمہ)۔قرآن واحا دیث مبار کہ کے فرمان کے مطابق کسی کا فر ہمشرک ہمرتہ کو حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ، جبکہ شیعہ ذُرّیت اس سال پہلے ہے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کرجے کے بہانے حدودِ حرم میں داخل ہوکراہنے کمینے پن کا مظاہرہ کرنے کی کوشش میں مصروف ہے، جبکہ عالم سلام پر شیعہ ؤُ رّیت کے گفروگندےعزائم کھل چکے ہیں۔ یو چھٹا یہ جا ہتا ہوں کہ اب شیعہ لوگ کسی بہانے حدو دحرم میں داخل ہوجا کیں تو اس شدید گتاخی کے معاونین میں ہے کس کو بڑا مجرم گر دانا جائے گا؟ (الف)اس مسلم ملک کے سربراہ کوجس نے حج وعمرہ یا کسی بہانے شیعول کواینے ملک سے مکہ مکر مہ جانے کی اجازت دی؟ (ب) سعودی عرب کی حکومت وانتظامیہ کوجس نے حدودِحرم میں شیعوں کو داخل ہونے کی اجازت دی؟ (ج)اس مسلم ملک کےعوام کو جوشیعہ کے گفر وگندے ارا دوں سے باخبر ہو کربھی اینے ملک کےسربراہ کو مجبور کر کے شیعہ کا فرلوگوں پر مکہ مکر مہ جانے پر یا بندی نہ لگوا ئیں؟ نیز جومسلمان حکومت شیعوں کو جج پر جانے کی اجازت دے گی جبکہ کا فرول کا نہ جج مقبول ، نہ صدو دحرم میں داخل ہونے کی اجازت ،تو کیاوہ حکومت بیعذر پیش کر کے کہ ملک کے قانون میں کوئی د فعہ ایس نہیں جس کی گرفت ہے ہمشیعوں کو جج ہے روک عمیں ، کیا شریعت ِمطہرہ اس حکومت کا بی عذر قبول کرے گی ؟ جولوگ شیعوں کے کفرو نا یا ک عزائم ہے آگاہ ہوکربھی ان کو کا فرنہ مجھیں یاعلی الاعلان نہ کہہ دیں ،غیرت اسلام ان بر دلوں کوکس نام سے یکار تی ہے؟ جواب: شیعوں کے بہت ہے کفریہ عقیدے ہیں، مثلاً: وہتح بف قرآن کے قائل ہیں ،کلمہ اسلام میں "علی ولی الله وصبى رسول الله و حليفته بلا فصل" كالضافه كرتے بيں،جس كى كوئى اصل نبيں كى كمه شريف صرف" له اله الّا التدمحمد رسول متذ ' ے، اور بعد کے اغاظ ہے اصل بیں ، اور ان بعد کے الفاظ کو مدار ایمان قرار دینا سخت ترین گناہ ہے۔ اُمّ انمؤمنین حضرت سیّدہ عائشہ

رضی متدعنہا پرتہمت لگاتے ہیں، جن کی براءت سورہُ نور میں آئی ہے۔اور حضرت ابو بکرصدیق رضی التدعنہ، فاروق اعظم رضی التدعنہ کو

كا فرقر ار و يتي بين ، بلكه تمام صى به كرام ً و كا فر مرته كيتي بين \_جبكه قر آن ياك مين الله تعالى في صحابه كرام م كا ايمان كي شها دت وي

ہاوران سے راضی ہونے کا اعلان فرمایا ہے، رضی القد عنہ ورضوا عند۔ اور ابو بکر صدیق رضی القد عنہ کوتو قرآن پاک میں حضور مدید السلام کا خاص صحافی قرار دیا ہے: "إِذَ یقُولُ لِصاحب لا تنخونُ نُ"اس لئے یہ شیعہ قطعی طور پر کا فراور دائر واسلام سے خارج ہیں، ان کا داخلہ حدود حرم میں بند کرنا حکومت سعود ہے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ بیلوگ جج کی غرض ہے بھی نہیں بلکہ و وسرے مسمانوں کا جج بلا بازی کر کے خراب کرنے کی غرض سے جانے مقدی جاتے ہیں، اور فسادی کا داخلہ عبر ایف بلکہ مسجد وں تک سے بند کرنا جائز ہے۔ بلا بازی کر کے خراب کرنے کی غرض سے جانے مقدی جاتے ہیں، اور فسادی کا داخلہ عبر ایف بلکہ مسجد وں تک سے بند کرنا جائز ہے۔ ہر مسلمان حکومت اور علی و وقوام سب کی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے کہ ان کا حدود حرم میں داخلہ بند کریں، ور کرا کیں۔ ورشسب درجہ بدرجہ گنا ہمگار ہوں گے۔ (\*)

### پاکستان کے علماءمودودی کے مخالف کیوں ہیں؟ نیز مودودی کی کتب کے حوالے کیوں نہیں ملتے ؟

 <sup>(</sup>۱) الرافضي ادا كان يسب الشيخين ويلعهما العياذ بالله. . فهو كافر وهؤلاء القوم حارجون عن ملّة الإسلام
 وأحكامهم أحكام المرتدين. (فتاوي عالمگيري ح ٣ ص ٣٦٣ طبع بلوچستان بك دُيو، كوئنه).

<sup>(</sup>۱) وقوله أولئك ما كان لهم أن يدحلوها إلا حانفين، يدل على أن على المسلمين إحراجهم منها إذا دحلوها لو لا دلك ما كانوا حانفين بدخلوها والوجه الثاني قوله وسعى في خرانها ودلك يكون أيضًا من وجهين احدهما أن يحربها بيده والثاني إعتقاده وجوب تخريبها لأن دياناتهم تقتضى ذلك وتوجيه ثم عطف عليه قوله أولئك ما كان لهم يدخلوها إلا حانفين ودلك يدل على منعهم منها على ما يبا. (أحكام القرآن للجضّاص ج اص الاطع سهيل اكيد مي). أن قوله ما كان لهم أن يدحلوها إلا خانفين وإن كان لفظه لفظ الحير لكن المراد منه النهى عن تمكينهم من الدحول. (التفسير الكبير حياء التراث العربيء بيروت).

وی گراہ ،غلط کاربوتا تو ملک عرب خصوصاً جازیں اس کی عزت نہ ہوتی ، وہ سب اس کو بہت بڑا سیح عالم تصور کرتے ہیں ،لیکن پاکتان والے نہ سیجھے۔'' فتنۂ مودودیت' تومشہور ہے ، ہمارے پاک موجود ہے ،کئی صاحبان سے یہ بھی سنا گیا ہے کہ آخر پاکستان میں کئی بڑے بڑے عالم مودودی کی حمایت میں ،آخر یہ بھی تو عالم ہیں ،ان کومودودیت کی غلطی نظر کیول نہیں آتی ؟ ندکورہ بالا اعتراضات کا ان کو کیا جواب دیا جائے؟ اُمید ہے کہ لئی کرائیں گے۔

چواب:...مودودی صاحب کی کتابوں کے صفحے ندملنااس وجہ ہے بھی ہوسکتا ہے کہ کتابیں نئی چھتی ہیں تو ان میں صفحات
بدل جاتے ہیں، اور بعض اوقات عبارتیں بھی بدل دی جاتی ہیں۔ جناب مودودی صاحب سے علاء کو ذاتی رہج شنہیں، اگر کوئی ایسا
سمجھتا ہے تو اس کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، کل قیامت میں حقیقت کھل جائے گی۔ اہل ججاز اگر مودودی صاحب کے معتقد ہیں تو
اس کی وجہ یہ ہو کتی ہے کہ موصوف کی زیادہ تر کتا ہیں اُردو میں ہیں۔ بہر حال اگر کوئی بات غلط ہوتو بقول مودودی صاحب کے 'اس کو
غلط ہی کہا جائے گا''۔

### مودودی کو گمراہ کہنے والے جی ایم سید کے بارے میں کیوں خاموش ہیں؟

سوال: ... مولانا صاحب! بین نے ایک معافی نامہ لکھا، گرآپ نے اس کو طنز بنایا، آخر کیوں؟ بین نے ایک کتاب 
''مودودی صاحب اور ان کی تحریرات کے متعتق چندا ہم مضین' تعجب ہے کہ آپ لوگوں نے تو مولانا مودودی کے لئے کفر کا فتو کی 
صادر کردیا، گرسندھ میں بی ایم سیّد بعیفا ہے، اس نے لکھا ہے کہ نعوذ باللہ کہ:'' محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) عرب کا چالاک ترین انسان تھا،

اس نے اپی چالا کی ہے کام لے کرمعصوم عربوں کو اپنی مٹی میں بند کرلیا' اور بیہ کہا کہ:'' فدہب، قیامت، حساب و کتاب نہیں ہے،

انس نی پیدا ہوا ہے، مرج کے گا، اور جب اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی حادثہ ہوجائے تو آدمی مرجاتا ہے' انسان کا ناتا

بندر سے جوڑتا ہے۔ کیا ایسا شخص مسلمان کہلاتا ہے؟ گرصد حیف! کہ آپ لوگوں نے اس کے نظریات کے بابت کوئی تقید نہیں کی، میری

بندر سے جوڑتا ہے۔ کیا ایسا شخص مسلمان کہلاتا ہے؟ گرصد حیف! کہ آپ لوگوں نے اس کے نظریات کے بابت کوئی تقید نہیں کی، میری

معظم تحریک ہے، اور وہ بالکل سید سے داست پر جور بی ہے، اور اِ قامت و بین کی کوشش کر رہی ہے، اس لئے آپ نے ہر دور میں شخت

مقصان پہنچ یا، گڑارش ہے کہ جی ایم سیّد کے بارے میں اس پر پچھروشی ڈالئے، مشکور ہوں گا۔

جواب: ..جہاں تک مجھے معلوم ہے، مودودی صاحب کو کا فرتونہیں کہا گیا، البتہ ان کے غلط نظریات کی تر دید ضرور کی گی ہے۔

تی ایم سید کے نظریات اس کے صفے تک محدود ہیں ، اس کی تر دید کے معنی عام لوگوں ہیں اس کا تعارف کرانے کے ہوں گے! خدانخواستہ اس کے نظریات بھی مودود کی سہ حب کی طرح بھلنے لگیس توان کی تر دیداس سے بڑھ کر کرنی پڑے گی۔ () گے! خدانخواستہ اس کے نظریات بھی مودود کی سہ حب کی طرح بھلنے لگیس توان کی تر دیداس سے بڑھ کر کرنی پڑے گی۔ اس کی تر دید کرتے ہیں ، فلال سے نہیں ، اس سے جہاں کے اس کی تر دید کرتے ہیں ، فلال سے نہیں ، اس

<sup>(</sup>١) مزية عيس ك ين ايم سير تعدان تظريات ص:٩٥١ عمراه كن عقا كدونظريات وطبع كمتيدلدها توى -

لئے اس کے دریے نہیں ہوتے۔اختلاف الگ چیز ہے، گر مجھے توقع نہ تھی کہ آپ علائے اُست کے بارے میں ایسے یا کیزہ خیالات رکھتے ہیں۔ وُعا کے سوااور کیا عرض کرسکتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اہل حق سے وابستہ کرے، اور وُنیا و آخرت میں اپنے نیک ہندوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔میرے خیال میں ہم اب بے کار مشغلے میں جتلا ہو گئے ہیں ،اس لئے اس کورزک کردیا جائے۔

# عیسائی بیوی کے بچمسلمان ہوں گے یاعیسائی؟

سوال:...اگرکوئی مسلمان آ دمی کسی عیسائی ند جب کی عورت ہے محبت کرتا ہواور پھر وہ اس عورت کے ند جب کا ہوکر شادی
کرے اور جب شادی کے بعد بیچے ہوں تو آ و ھے مسلمان اور آ د ھے عیسائی بینی وہ عورت شادی ہے پہلے کہدد بی ہے کہ دو بیچے عیسائی
ہول گے اور دو بیچے مسلمان ۔ اب اس کے دو بیچے عیسائی جی اور دومسلمان ۔ یعنی ایک ٹز کااور ایک ٹز کی عیس نی اور ایک ٹز کااور ایک ٹز کا اور ایک ٹز کااور ایک ٹز کا اور کی اب شادی کے
مسلمان ۔ آ پ مجھے یہ بتا کی کہ یہ کہاں تک تی ہے کہ ایک ہی گھر جی دو بیچے مسلمان اور دو بیچ کا فر ہوں؟ اور وہ آ دمی اب شادی کے
استے عرصہ بعد کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں ، یہ کہاں تک ورست ہے کہ ایک شادیاں ہوجاتی جی اور ان کی اولا دکہاں تک عیسائی اور
کہاں تک مسلمان ہے؟

جواب:...اگرکسی مسلمان نے اہل کتاب سے شادی کی اور اس سے اولا دبیدا ہوتو وہ مسلمان ہوگی، بیشر ط کرنا کہ آدھی مسلمان ہوگی، بیشر ط کرنا کہ آدھی مسلمان ہوگی اور آدھی کا فر ،قطعاً غلط ہے۔اورالیک شرط کرنے ہے آدی کا فر ہوجا تاہے، کیونکہ اولا دیے کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے، اوراگرالیک شرط ندر کھی تب بھی اگر اولا دیے کا فر ہوجانے کا خطرہ ہوتو عیسائی عورت سے شادی کرنا گناہ ہے۔

# صابین کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟

سوال:...سورة البقره کی آیت: ۶۲ میں نصاریٰ اورصابئین کی ہابت جو بیان کیا گیا ہے ذراوضا حت فر ماد پیجئے ، کیا بیلوگ مجمی جنت میں جانکیں ہے؟

### جواب:..ان میں سے جولوّب اسلام لے آئیں وہ جنت میں جائیں ہے،اسلام لائے بغیر جنت میں نہیں جائیں ہے۔

أبي حنيفة أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل. وفي كتاب "التخبير عن كلمات التكفير" ان رضي يكفر غيره ليعذب على الخلود لا يكفر، وإن رضي بكفره ليقول في الله ما لا يليق بصفاته يكفر وعليه الفتوي. (فتاوي تاتار خانية ج. ٥ ص:٣١٣).

(٣) والرضاء بالكفر، كفر. (قاضي خان على عالمگيري ج:٣ ص ٥٤٣).

(٣) ففي الفتح ويجوز تزوّج الكتابيات، والأوللي أن لا يفعل . فقوله والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التنزيهية في غير الحربية، وما بعدة يفيد كراهة التحريم في الحربية. (فتاوئ شامي ح.٣ ص.٣٥ كتاب المكاح فصل في الحرمات).

(۵) "وَاللَّهِ يُنَ هَادُوا وَالنَّصَرى وَالصَّبِيْنَ مَنْ امَنَ بِالله والْيَوْمِ الْأَجِوِ وَعَمَلَ صَلَّحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبَّهِمْ .. الح" (البقره ٢٢). أيضًا فيمن ليم يتبع صحيمدًا صلى الله عليه وسلم ويدع ما كان عليه من سنة عيسى والإنحيل كان هالكًا . . ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من المحاسرين فإن هذا الذي قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من أحد طريقة ولا عملًا إلا ما كان موافقًا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن بعثه بما بعثه به. (تصدير ابن كثير ج ا ص ٢٥٥٠ طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۱) والولديتبع خير الأبوين دينا . فانه باسلام احدهما يصير الولد مسلمًا. (فتاوى شامى ح ٣ ص:١٩٦).
 (٣) ومن أضمر الكفر أو هم به فهو كافر . . . . من عزم على أن يأمر عيره بالكفر كان بعرمه كافرا . . . . . وقد عثرنا على رواية

نوٹ:... صابئین صابی کی جمع ہے اور'' صابی' لغت میں اس کو کہتے ہیں جو ایک دین کو چھوڑ کر ؤوسرے دین میں داخل ہوجائے ،لبذاصابی وہ لوگ ہتے جو اہل کتاب کے دین سے نکل گئے تھے۔ قناد اُفر ماتے ہیں کہ: صابی وہ لوگ تھے جھوں نے اُدیانِ ساوید میں سے ہرایک سے بچھ نہ کچھ لے لیا، چنانچہ وہ ذَبور پڑھتے تھے، طائکہ کی عبادت کرتے تھے اور نماز کعبة اللہ کی طرف مذکر کے پڑھا کرتے تھے۔

#### فرقة مهدويه كےعقائد

سوال:..فرقه مهدویه کے متعلق معلومات کرنا چاہتا ہوں ، ان کے کیا گمراہ کن عقائد ہیں؟ بیلوگ نماز ، روز ہ کے پابنداور شریعت کے دعویدار ہیں ، کیا مہدویہ ، ذکر بیا یک ہی تتم کا فرقہ ہے؟ مہدی کی تاریخ کیااور مدفن کہاں ہے؟

جواب:...فرقدمهدویہ کے عقائد ونظریات پر مفصل کتاب مولانا عین القصناۃ صاحب نے '' بدیہ مہدویہ' کے نام سے کھی تھی ، جواب نایاب ہے، میں نے اس کا مطالعہ کیا ہے۔

فرقه مهدوبیستد محمد جون پوری کومبدی موعود سجھتا ہے، جس طرح کہ قادیانی مرزاغلام احمد قادیانی کومہدی سبجھتے ہیں۔سیدمحمد جون یوری کا انتقال افغانستان میں عالبًا • ۹۱ ھے میں ہوا تھا۔

فرقد مہدویہ کر ویدیں شخ علی تقی محمد طاہر پٹنی اور اِمام ربانی مجد والف ٹائی " نے رسائل کھے تھے، جن ہے معوم ہوتا ہے کہ جس طرح دیگر جھوٹے مدعیوں کے مانے والے فرقے ہیں اور ان کے عقائد ونظریات اسلام ہے ہوئے ہیں ، اس طرح یہ فرقہ بھی غیر مسلم ہے۔ جہال تک مختلف فرقوں کے وجود ہیں آنے کاتعلق ہاس کی وجہ بیہ کہ پچھلوگ نے نظریات پش کرتے ہیں اور ان کے منے والوں کا ایک صفہ بن جاتا ہاس طرح فرقہ بندی وجود ہیں آجاتی ہے۔ اگر سب لوگ آنحضرت صبی الدعلیہ وسم کی سنت پرق تم رہے اور صی ہرکرام اور ہزرگانِ وین کے نقش قدم پر چلتے تو کوئی فرقہ وجود ہیں نہ آتا۔ رہا یہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ اس کا جواب اُو پر کی سطروں سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہمیں کتاب وسنت اور ہزرگانِ وین کے راہتے پر چہنا چاہئے اور جوشی یا گروہ اس راستے سے ہے جائے ، ہمیں ان کی پیرو کی ہیں کرنی چاہئے۔

فرقة مهدوبه كاشرع حكم

سوال:... میں مہدور فرقے سے تعلق رکھنے والے گھرانے میں پیدا ہوئی، میری شادی ایک سی شخص سے ہوئی، میر سے سرال والے جانے تھے، اس کے باوجود نکاح ہوا۔ بعد میں ان لوگوں نے میر سے والدین اور نا نا کے جناز وں میں شرکت ندک۔ اس طرح میری دوجھوٹی بہنوں کی شاویوں میں بھی شرکت ندک۔ دارالعلوم کراچی سے فتوی منگوا کرمیر اتجد بید نکاح کردیا گیا۔ میری جھوٹی

 <sup>(</sup>١) فأما الصابئون . . . . قال الزجاج معنى الصابئين. الخارجون من دين إلى دين يقال صبأ فلان إدا حرج من دينه
 . وفي الصابئين سبعة أقوال . . والسادس: قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور قاله قتادة.
 (تفسير زاد المسير ج: ١ ص: ٢٢٠١١).

بہنوں کی شادیاں مہدویوں میں ہوئی ہے۔ مولانا عبدالرشید نعمی نی ہے بالمشافہ گفتگو میں معلوم ہوا کہ بیلوگ (فرقہ مہدویہ) ان معنول میں کا فرنبیں ہیں، اس لئے ان کو ایصال تو اب کر کے ہیں۔ اس وقت ہے اپنے بروں کو ایصال تو اب کرنے گئی ہوں۔ معلوم بیکرنا ہے کہ اند مہدویوں کی سنیوں سے شادی جائز ہے یا نہیں؟ جبکہ میرے نانا نے شروع ہے ہم بہنوں کو اپنے فرقے کی تعلیم نہیں دی، بلکہ بہتی زیور قر آن اور نمی زکی تعلیم دی ہے۔ ۲: ۔ کیا ہیں اپنے والدین ، دادا ، دادی اور نا نا بانی کو ایصال تو اب کر کئی ہوں؟

جواب:..جن لوگوں کے عقید ہے اسلام کے عقیدوں کے مطابق نہیں، وہ مسلمان نہیں۔قرآن کریم میں ابتد تعالی فرماتے بیں:"انْ السدَیْس عِنْدَ اللهٔ الْإِنسَلَام"اس لئے جولوگ تھے اسلامی عقائد نہیں رکھتے ،ارکان بنی گانہ کے قالی نہیں ،ان کومسلمان نہیں کہا جاسکتا۔(۱)

آ پایسا کریں کہ قرآن مجید پڑھ کر ایصال ثواب کریں تو یوں دُ عا کیا کریں کہ اللہ تند کی کل مسلمان مردوں اورعور تول کواس کا ٹواب عطافر مائے ، واللہ اعلم!

### مهدی آخرالز مال اورفر قدمهدوییه

سوال:..ا مید کرمزاج گرای بخیریت ہوں گے،ایک عرصے نیال تق آپ کو خط تصفی کالیکن عمل کی تو فیق آج ہوئی ہے۔
میں بڑے شوق و ذوق سے روز نامہ' جنگ' میں آپ کا و پنی کالم پڑھتا ہوں ،اور آپ کی ای سلسلے کی تباب کی چوجلدی بھی میرے پاس ہیں۔
میرے نام اور ملازمت کا تو آپ کو اس لیٹر ہیڈے علم ہوگیا۔ مزید اپنا تعارف کرانے کے لئے عرض ہے کہ ہیں آپ کے
ایک ش کر د (خود بقول ان کے ) مولا نا حافظ محد اشرف عاطف صاحب سے میری بہت اچھی سلام و عاہے ، اور ان سے یہاں ہفتہ وار
ایک درس ہیں ان سے برابر ملاقات ہوتی ہے۔ بیدرس مفتی اشرف صاحب خود و سے ہیں ، تی باں! حضرت مفتی بھی ہیں۔ امید ہے
آپ کو یاد آگئے ہول گے، ہیں آپ دونوں کا مداح ہوں اور آپ حضرات کے علم سے بہت متاکز بھی۔

میرے دِماغ میں ایک مسلہ بڑے وہ سے صلبلی کپائے ہوئے ہے۔ دویہ کہ دخترت اِمام مہدی ہے متعلق کی حقیقت ہے، میں نے آپ کی تب میں اس سلسے کے سوال جواب پڑھے ہیں، جو میں اس خط کے ساتھ مسلک کر دہا ہوں، تا کہ آپ کو زحمت نہ ہوتا ش کرنے کی ۔ ای کے ساتھ میں ایک کتاب ' چراغ دین نہوی' کے ان صفحات کی کا لی بھی روانہ کر رہا ہوں، جن میں بیٹا بت کیا گیا ہے کہ امام مبدی آئے اور چلے گئے ، دونوں کومواز نہ کریں تو جھ جھے کم علم انسان کے لئے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کس کو وُرست ما نیں؟ آپ نے یقینا فرق دمہد دیہ کے بارے میں سنا اور پڑھا ہوگا ، ان کے عقیدے کے مطابق اہل سنت والجماعت کے چھے نماز پڑھن جو کر نہیں ہے ، اور بھی بہت سارے مسائل میں اختلافات ہیں ، اور سب سے بڑا تو بھی کہ کہی کہی فرقے کے مطابق اہام مہدی کا ظہور ابھی تک ہوائی نہیں ہے۔ میں آبا وَاجداد کے توسط ہے ای فرقے سے تعلق رکھتا ہوں ، تا ہم میں یہاں با جماعت نماز پڑھت ہوں

<sup>(</sup>١) لَا بَوَاعَ فِي تَكْفِيرِ مِنَ أَنْكُرُ مِنْ ضَرُورِيَاتَ الدِّينَ. (اكفار الملحدين ص ١٢١). مِن أنكر المتواتر فقد كفر. (فتاوى عالمگيري ج:٢ ص:٣١٥، الباب التاسع في أحكام المرتدين).

کیونکہ نماز میں دونوں فرقوں کا کوئی فرق نہیں ہے ،لبذا میں نہیں سمجھتا کہ جمعے ہرنماز میں ۲۶ نماز وں کا مفت اُواب گنوا نا جا ہئے۔

جواب: ... جناب محرّ مسیّد ولی معین ہائمی صاحب زیدت عنایاتہم ۔ بعد اَ زسلام مسنون گزارش ہے کہ آنجناب کا گرامی نامہ موصول ہوا، جس میں آپ نے حضرت مبدی آخرالز مال کے بارے میں استفسار فرمایا ہے، اوراس کے ساتھ میری کتاب 'آپ کے مسائل اوران کا حل' جلداوّل کے فوٹو بھیج میں ، جن میں اِمام مبدی کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ نیز فرق رمبدویہ کی کتاب '' چراغ دین نبوی'' کے فوٹو بھی ارسال فرمائے ہیں ، جن میں کہا گیا ہے کہ مہدی آخرالز مال سیّد محمد جو نپوری تھے، جو ربیج الاوں کا میں جو نپور میں پیدا ہوئے ، اور ۱۳ سال کی عمر یا کر ۹۱۰ ھیں اِنقال کر گئے۔

آ نجناب در یافت فرماتے ہیں کہ ان دونوں ہاتوں میں ہے کونی بات سیج ہے؟ فرق زمہد دید کے مطابق مہدی آخر انزمان آئے اور چلے گئے؟ یاان کوئسی آئندہ زمانے میں آناہے؟

جواباً گزارش ہے کے فرق مہدویہ کو مہدی آخرالزمان کی تعیین میں غلط نہی ہوئی ہے، سیّد محمد جو نپوری مہدی آخرالز ہان نہیں ہے۔ بیہ موضوع بہت تفصیل چاہتا ہے، کیکن میں چندواضح با تیں عرض کر دیتا ہوں، اگر کوئی عاقل ونہیم میں طلبی کے جذبے سے ان پرغور کرے تو اس پرحقیقت حال عیاں ہوجائے گی،اوراس سے پہلے دوبا تیں بطور تمہید عرض کرنا جا ہتا ہوں۔

اقال:... آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم نے آخری زمانے میں ایک طلیقۃ اسلمین کے ظہور کی فیش کوئی فرمائی، جس کو' الامام المهدی' کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے ، ان کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ دہ زمین کوعدل دانصاف سے بھردیں گے، جیسا کہ ان سے پہلے ظلم دجورے بھری ہوئی ہوگی۔

گزشته صدیوں میں بہت سے طالق آز ماؤں نے اس فیش گوئی کامصداق بننے کے لئے مسندِ مہدویت بچھائی ،لیکن چونکہ وہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی پیش گوئی کا مصداق نبیل تھے، اس لئے بالآخر بصد ناکامی پر دہ عدم میں زو پوش ہو گئے، ان مدعیانِ مہدویت کی ایک مختصری فہرست مولا ناابوالقاسم رفیق دلاوری کی کتاب ' اُئم تیلیس ''میں دیکھی جاسکتی ہے۔

اس تتم کے لوگوں میں کچھ تو عیار تھے، جن کا مقصد دامِ ہمرنگ زمین بچھ کرخلق خدا کو گمراہ کرنا تھا، اور کچھ لوگ پہنے بہت نیک تھے، ان کی نیکی و پارسائی کے حوالے سے شیطان نے ان کو دھوکا دیا، اور انہوں نے القائے شیطانی کو الہامِ رہمانی سمجھ لیے، اور غلط انہی میں مہدی آخرالز مال ہونے کا دعویٰ کر دیا، ان کومرتے وقت اپنی شلطی معلوم ہوگئی ہوگی، گرافسوں کہ اصلاح کا وقت گزر چکا تھا۔ بہر حال ایسے لوگ بھی اپنے ڈید وتقدس کے فریب میں مبتلا ہوکر بہت سے لوگوں کا ایمان بر ہا دکر کے جلتے ہے۔

ان برخود غلط مدعیانِ مہدویت و سیحیت کے دعول کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اُمت اِفتر اَق واِنتشار کا شکار ہوکر رہ گئی۔ پکھ تو ان مدعیوں کی ملمع کاری ہے سیحے ۔ پکھ جدید طبقہ کے لوگوں کوان جھوٹے مہدیوں کا طرز عمل دیکھ کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی پر ایمان ندر ہا، وہ' ظہور مہدی' کے عقید ہے ہو ستم ردار ہوگئے ، اور انہوں نے اس سلسلے کی تمام احادیث کومن گھڑت افسانہ قرار دے ویا لیکن اُمت اِسلامیہ کا سواوا عظم ... اہلِ سنت والجماعت ... جن کے سامن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ موجود تھی ، وہ نہ تو جھوٹے مدعوں کی طمع کاریوں پرفریفتہ ہوا، اور نہ چند جھوٹوں کے دعووں کی وجہ سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی ہے مشکر ہوا۔

ووم :.. کی مدی ممہدویت کے بچ اور جھوٹ کو پر کھنے کا طریقہ سے کہ اس کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی کو تو حق کی واحل کا فیصلہ بڑی آسانی ہے ہوسکتا ہے۔ کو اور اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مہدی آخرائو ماں کی علامات اس شخص میں پائی جاتی جی یا نہیں ؟ اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو حق و باطل کا فیصلہ بڑی آسانی ہے ہوسکتا ہے۔

مقامِ شکر ہے کہ فرقۂ مہدویہ کے حضرات بھی ای معیارِ نبوی کوتشلیم کرتے ہیں، چنانچہ جناب کی مرسلہ کتاب'' چراغ وین نبوی'' کے صفحہ: ۱۸۷ پر لکھتے ہیں:

'' آیات قرآنی کے علاوہ اُ جا دیث کے معتبر کتب میں تو اترِ معنوی کو پنجی ہوئی حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے وجوداور آپ کے پیدا ہونے ہے متعلق صد ہاسچے احادیث موجود ہیں۔

چنانچ جھزت نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ: '' مہدی موعود کا پیدا ہونا ضروریات وین سے

' اور'' تا وقتیکہ مہدی پیدا نہ ہو، قیامت نہیں آئے گی۔' اور'' ساری دُنیاختم ہو کے اگر ایک بھی دن ہاتی رہ ہو

گا تو اس دن کو اللہ جل شانہ دراز کرے گا تا آنکہ اس میں ایسے خص کا ظہور ہوجائے تو جومیرے الل بیت سے ہو
اور میرا ہم تام ہوا ور اس کے مال باپ کے تام میرے ہی مال باپ کے نام ہوں۔'

اور '' کیونکر ہلاک ہوگی میری اُمت کہ میں اس کے اقل ہوں ، اور عیسیٰ اس کے آخر اور مہدی میرے اہل بیت سے اور '' کیونکر ہلاک ہوگی میری اُمت کہ میں اس کے اقل ہوں ، اور عیسیٰ اس کے آخر اور مہدی میرے اہل بیت سے اس کے وسط میں۔'

اور'' مہدی خلیفۃ اللہ ہوں گے' اور'' مہدی موقود کا تھم خدا اور رسول کے تھم کے موافق ہوگا۔'' اور '' مہدی خطانہیں کریں گے۔'' مہدی مجھ ہے ہیرے قدم بقدم چلے گا اور خطانہ کرے گا۔'' اور'' مہدی کی ذات معصوم عن الخطا ہوگی وہ بھی خطانہیں کریں گے۔'' (مصنف نے اس پیرا گراف کی احادیث کے لئے کسی کا بیا کا حوالہ نہیں دیا۔ناقل)

اور'' مہدی دافع ہلاکت ہوں گے' اور'' تم مہدی ہے بیعت کروگوتم کوان کے پاس برف پر ہے ہوکر گزر نا پڑے۔'' حضرت نبی کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جی کی خبر مجز سے کے طور پر فر مائی ہے، جومغیبات میں ے ہے، اوران اُمور کا وقوع بیں آنا اشد ضروری ہے جن کوحفرت رسول الله صلی ابقد علیہ وسلم نے مغیبات کے طور پر فر مایا ہے۔''

اس عبارت سے چندا مورواضح ہوجاتے ہیں:

ا - حضرت مبدیؓ کے بارے میں جوا حادیث دارد ہوئی ہیں، وہ متواتر معنوی ہیں۔

۲- آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے ظہور مہدی کی جو پیش گوئی فر مائی وہ آپ سلی الله علیه وسلم کامبحز ہ ہے، کہ آپ سلی الله علیه وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دی۔ وسلم نے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی خبر دی۔

۳۷- اوروہ تمام اُمور جن کے ظہور کی آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فر مائی ، ان کا آنخضرت صلی اللّٰہ عدیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق وقوع پذیر یہونا ضروری ہے۔

۳ - اگر کوئی واقعہ آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کے مطابق وقوع میں نہ آئے تو .. بعوذ ہامتد... معجز و ہوج ہے گا ،اور آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم کی چیش گوئی .. بعوذ باللّذ ثم نعوذ باللّذ ... غلط تھبر ہے گی ، جوقطعاً محال ہے۔

ال سے واضح ہوا کہ جس طرح اہلِ سنت کے نزدیک مہدی آخرالز مال کی خبر متواتر ہے، اسی طرح حضرات مہدویہ بھی اس کو متواتر مالی کا ظہور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہونا ضروری ہے، اسی طرح اہلِ سنت کے نزدیک مہدی آخرالز مال کا ظہور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق ہونا ضروری ہے، اسی طرح یہ بات فرق مہدویہ کے نزدیک بھی ضروری ہے۔ اس تمہید کے بعد آ ہے نور کریں کہ سید محمد جو نپوری پر آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی صادق آئی ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ کیا موصوف کا ظہور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی صادق آئی ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ کیا موصوف کا ظہور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی صادق آئی ہے یا نہیں؟ اور یہ کہ کیا موصوف کا ظہور آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کی پیش گوئی ہے مطابق تھایا نہیں؟

چونکہ آپ کی مرسلہ کتاب'' چراغ دین نبوی'' میں فرقد مہدویہ کے نظریے کی ترجمانی کی گئی ہے۔اور اس کی منقوںہ با یا عبارت میں حدیث کی تین کتابوں…ابوداؤد،مشکلوۃ شریف اور ابنِ ماجہ…کاحوالہ دِیا گیا ہے،اس لئے مناسب ہوگا کہ ہم بحث کا دائرہ سمیننے کے لئے انہی کتابوں کے حوالے پر اکتفاکریں۔

مېدى كانام ونسب:

ابودا وَ دَشر یف میں حضرت علی کرتم القدو جہد کی روایت سے بیرحدیث ہے:

" حفرت علی رضی الله عند نے ایک بارا پے صاحبز اوے حفرت حسن رضی الله عند کی طرف و کھے کر فرمایا کہ: میراید بیٹا سیّد ہے، جبیبا کہ رسول الله علیہ وسلم نے اس کا بینام رکھا تھا، اور اس کی پشت سے ایک شخص ظاہر ہوگا، جس کا نام تمہارے نبی صلی الله علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، وہ اَ خلاق بیس آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے مشابہ ہوگا، گربدنی ساخت میں نہیں، وہ زمین کوعدل وافعاف سے بھردے گا۔"
(۱)

(١) عن أبي إسحاق قال قال على ومظر إلى ابنه الحسن فقال. ان ابنى هذا سيّد كما سماه النبي صلى الله عديه وسلم وسلم وسيحرج من صلبه رجل يسمى بإسم نبيّكم صلى الله عليه وسلم يشبه في الخلق ولا يشبه في الحلق ثم دكر قصة يملأ الأرص عدلًا. (سس أبي داوُد ج٠٦ ص:٣٣٣ كتاب المهدى، طبع ايج ايم سعيد).

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ إمام مہدی کا نام آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور وہ حضرت حسن بن علی رضی القدعنہ کنسل ہے ہوں گے۔اب میدو کیمنا ہے کہ آیا ستیومحمہ جو نپوری کا نسب حضرت حسن رضی القدعنہ سے ماتا ہے یانہیں؟'' جراغ دین نبوی'' میں ستیرمحمہ جو نپوری کا نسب نامہ ورج فریل ویا ہے:

#### " حضرت عليه السلام كانسب"

" حضرت سید محد مہدی موعود علیہ السلام بن سید عبد الند المخاطب سید خان بن سید عثمان بن سید خطر بن سید محد مہدی موعود علیہ السلام بن سید عبد الند بن سید یوسف بن سید یکی بن سید جلال الدین بن سید سید مولی بن سید مولی بن سید عبد الله بن امام مولی کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن ابی عبد الند العسین شہید کر بلا بن ام مرا المؤمنین حضرت علی مرتضی کرتم القدو جہہ۔' (چراخ دین بوی ص:۱۸۹،۱۸۸)

اس نسب نا ہے ہے معلوم ہوا کہ سید محمد جو نپوری کا نسب حضرت حسن رضی القد عنہ تک نیس پہنچا، بلکہ نسب نا ہے کے مطابق وہ حضرت حسن من الله عنہ بیابت ہوا کہ چونکہ ان کا نسب پیش گوئی مطابق نہیں تھا، البذا و و مبدی نہیں۔

قائدہ:.. یہاں ہے میہ معلوم ہوا کے حضرات شیعہ جس امام عائب کو امام مبدی کہتے ہیں وہ بھی سیجے نہیں، کیونکہ اوّل تو میہ ایک فرضی شخصیت ہے، جس کا نام لینا بھی شیعہ عقیدہ کے مطابق گناہ تصور کیا گیا ہے۔علاوہ ازیں ان کے والدگرامی کا نام حسن عسکری فرکیا جاتا ہے، جبکہ اِمام مبدی کے والد ماجد کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کا نسب بھی حضرت حسن تک نہیں پہنچتا، میں اس بحث کو اپنی کتاب 'شیعہ تن اِختا فوت اور صراطِ متنقیم'' میں تفصیل ہے لکھ چکا ہوں۔ اس طرح قادیا فی صاحبان جو مرز افعام احمد قادیا فی بن غلام مرتفی کومہدی مانتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیونکہ اوّل تو مرز اقادیا فی کا نام آنحضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے نام برنہیں تھا۔ دوم: اس کے والد کا نام آنحضرت صلی اللہ عدیہ وسلم کے نام برنہیں تھا۔ دوم: اس کے خاندان ہے۔

#### ا مام مہدی خلیفہ و حکمران ہوں گے:

ا-" حفرت عبداللد بن مسعود رضی اللد عند سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: وُنیافتم نبیس ہوگی یہاں تک کہ عرب کا مالک (حکمران) ہومیر سے اہل بیت میں سے ایس شخص ،جس کا نام میر سے نام کے موافق ہوگا۔" (زندی ج: ۲ ص:۲۳ می:۲۳ می

۲-'' حضرت عبدالله بن مسعود رضی القدعنه کی وُ وسری روایت میں ہے که آنخضرت صلی القد ملیه وسلم

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمى. (مشكوة شريف ص ٣٤٠، الفصل الأوّل، باب اشراط الساعة).

ن ارشادفر مایا که: اگر و نیا کاصرف ایک دن باتی رہ جائے تو القد تعالی اس کوطویل کردیں گے یہاں تک کھڑا کریں گے ایساں کے والد کا نام میرے کریں گے ایسان کے والد کا نام میرے والد کا نام میرے والد کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کوعدل و انصاف ہے بھردے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوگی ہوگی۔'' والد کے موافق ہوگا۔ وہ زمین کوعدل و انصاف ہے بھردے گا جیسا کہ وہ ظلم سے بھری ہوگی ہوگی۔'' (ابوداؤد ج: میں ۲۳۳۲، مقدوق من ۲۰۷۰)

فا کدہ: . بیرحدیث' چراغ دین نبوی' میں بھی نقل کی گئی ہے، گراس میں دوغلطیاں ہیں، ایک بیر کہ دوایت پوری نقل نہیں کی ، جس سے حدیث کی مراد واضح ہوجاتی ۔ اور ذو مرے بی' اس کے مال باپ کے نام میرے ہی مال باپ کے نام ہول' کے افاظ اپنی طرف نے نقل کردیتے ہیں، ابوداؤد میں بیرالفاظ نبیں ہیں۔

" -" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے بھی ای مضمون کی حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: قیامت ہے پہنے امام مبدی حاکم ہوں گے۔''

(ترندی ج:۲ س:۳۶ مام ترندی نے اس مدیث کوروایت کرکے کہا ہے کہ بید مدیث صفیح ہے) ۴-فرقد مهدویه کی کتاب' چراغ دین نبوی' کے حوالے ہے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیہ إرشاد اُوپر گزر چکا ہے کہ: "مہدی خلفیۃ القد ہوں گے۔"

۵- نیزای کتاب میں بیصدیث بھی گزر چکی ہے کہ: '' مہدی موعود کا تھم خدااور رسول کے تھم کے موافق ہوگا۔''
۲- نیزای کتاب میں این ماجہ کے حوالے ہے بیصدیٹ گزر چکی ہے کہ: '' تم مہدی ہے بیعت کرو، گوتم کوان کے پاس برف پر سے ہوکر گزرنا پڑے۔''لیکن مصنف نے اس صدیث کا بیآ خری فقرہ چھوڑ ویا:'' کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں۔'' (ابن وجہ)۔

ان اَ حادیث میں صاف صاف بتایا گیا ہے کہ حضرت مہدی آخرالز مال مسلمانوں کے فلیفہوں گے، رُوئے زمین پران کی حکومت ہوگی، وہ لوگوں کے درمیان عدل وانصاف کے فیطے کریں گے، اور ان کے فیطے خدا اور رسول صلی ابتدعیہ وسلم کے تھم کے موافق ہول گے۔ الغرض ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ آن تخضرت صلی التدعلیہ وسلم کی چیش گوئی ایسے امام مہدی کے ہارے میں ہے جو مسلمانوں کے خلیف برحق ہول گے، ان کے ہاتھ پر بیعت خلافت ہوگی، اور وہ اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے عدل وانعہ ف سے مسلمانوں کے خلیف برحق ہول گے۔ النہ کے باتھ کے بیالے البتد کی زمین ظلم و بالنسانی سے بھری ہوئی ہوگی۔

سب جانتے ہیں کہ سید محد جو نپوری کو بھی کسی ایک بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی، چہ جائیکہ تمام عرب ممالک کے یا

<sup>(</sup>۱) وفي رواية له قال لو له يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذالك اليوم حتى يبعث الله فيه رجلًا منى أو من أهل بيتى يواطئ اسمه اسمى واسم أبيه اسم أبي يمالاً الأرص قسطًا وعدلًا كما ملتت ظلمًا وجورًا. (مشكّوة ص ٢٥، باب أشراط الساعة). (٢) عن أبي هريرة قال لو لم يق من الدنيا إلا يومًا لطوّل الله ذالك اليوم حتى يلي هذا حديث حسين صحيح. (ترمدى ج ٢ ص ٢٠٠). (٣) عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ... فقال فإذا رأيتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه حليقة الله المهدى. (ابن ماحة ص ٢٠٠)، باب خروج المهدى).

پورک ؤ نیا کے خدیفہ ہوتے؟ ثابت ہوا کہ سیدمحمر جو نیوری کا دعویؑ مبدویت آنخضرت صلّی اللہ عدیہ وسلم کی چیش گوئی کے مطابق نہیں تھ ، نہذا ان کو اِمام مبدیؑ آخرالز مال ماننا غلظ ہے۔

نیز آنخضرت سلی القدعلیه وسلم کاید ارشاد کد: ' و نیاختم نہیں ہوگ یہاں تک کدان صفات کا خلیفہ ظاہر ندہو' یا یہ کد: ' اگر و نیا کا صرف ایک دن باقی رہ جائے تو اللہ تعالی اس کو دراز کر دیں گے یہاں تک کدان صفات کا خلیفہ بیدا ہو۔' اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، ایک یہ کہ ایک صفات کے خلیفہ (امام مہدی) کا ظہور قیامت سے پہلے ضروری ہے، جب تک ایس خلیفہ طہر نہ ہوقیامت نہیں آسکتی۔ دوم یہ کہ اس خلیفہ (امام مہدی) کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا، جبکہ لوگ یہ بجھیں گے کہ قیامت کے ظہور میں بس ایک آدھ دن باقی رہ گیا ہے۔

اس سے ایک مرتبداور ظاہر ہوا کہ نویں صدی میں مبدی کا دعویٰ کرنے والی شخصیت (سیّد محمد جو نپوری) کا دعوی آنخضرت صلی
التہ علیہ وسلم کی چیش گوئی کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ اس کے دعوے کے بعد پوری پانچ صدیاں گزرچکی جیں، اور چھٹی صدی شروع ہے،
استے طویل عرصے کوکوئی عاقل ان الفاظ سے تعبیر نہیں کرسکتا ہے کہ:'' قیامت میں اگرایک ون بھی باتی ہو'' چہ جائیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات إرشاد فرما کیں؟

فا کدونہ ان احادیث ہے ہی معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا امام مہدی ہونے کا دعویٰ بھی غلط تھا، کیونکہ اس کو بھی حکومت نصیب نہیں ہوئی، نہ کسی نے اس کے ہاتھ پر بیعت ِخلافت کی ،اوراس کوگز رے ہوئے بھی ایک صدی گزر چکی ہے، نہذااس کا دعوی بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش موئی کے مطابق نہ نکلا۔

اِمام مہدی کے ہاتھ پر بیعت ِخلافت ہونا:

مشکلوة شريف مي ابوداؤد كے حوالے سے بيصريث نقل كى ہے:

" حضرت اُمِّ سلمہ رضی القدعنہا آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارش ونقل کرتی ہیں کہ: ایک خیفہ (باوشاہ) کی موت پر (ان کی جائیٹنی کے مسئلے پر) لوگوں میں اختلاف ونزاع واقع ہوگا، پس اہلِ مدینہ میں سے ایک شخص وہاں ہے نکل کر ملہ کر مدکی طرف بھا گ آئے گا (بیخض حضرت مہدی ہوں گے، اور اس اختلاف ونزاع سے نکچنے کے لئے ملہ کر مدا آکر و پوش ہوجا کیں گے، کیونکہ مکہ کر مددارالامن ہے) پس اختلاف ونزاع سے پچھلوگ (ان کو پیچان لیس گے کہ یہی مہدی ہیں اور) ان کے پاس آئیں گے، اور ان کو اللہ میں سے پچھلوگ (ان کو پیچان لیس گے کہ یہی مہدی ہیں اور) ان کے پاس آئیں گے، اور ان کو گھر در کر جھر اسور اور مقام ابراہیم کے درمیان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، (اس طرح حضرت مہدی مسلمانوں کے اہم اور خلیفہ بن جا کیں گے۔

ان کے مقابلے میں ایک کشکرشام ہے بھیجا جائے گا (بیسفیانی کا بھیجا ہوالشکر ہوگا، جو کہ اس وقت ملک مثام کا بادشاہ ہوگا) پس اس کشکر کو مقام بیدا میں (جو مکہ ویدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے) دھنسادیا جائے

گا، (سفیانی کے کشکر کا زمین میں دھنسا دیا جانا خروج مبدی کی علامتوں میں سے ایک اہم ترین علامت ہے، جس کے بارے میں بہت کی احادیث وارد جیں جوقریب تواتر کے جیں) (کذانی مظاہر حق ج: ۲ ص: ۲۳ س)۔
پس جب لوگ اس کشکر سفیانی کا دھنس کر ہلاک ہونا دیکھیں اور سنیں گے تو (سب کو یقین ہوجائے گا کہ یہی حضرت امام مہدی جی نہ نے ہیں کر) شام کے ابدال اور عراق کے نیک لوگوں کی جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گی۔

پھر قریش کا ایک شخص، جس کے مامول قبیلد بنوکلب کے لوگ ہول گے، حضرت مہدیؒ کے مقابیے میں کھڑا ہوگا، پس بیٹی شخص بھی (اپنے ماموؤں کے قبیلے کی مدو ہے) حضرت مہدیؒ اور ان کے شکر کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، پس مین مخص بھی (اپنے ماموؤں کے قبیلے کی مدو ہے) حضرت مہدیؒ اور ان کے شکر کے مقابلے میں ایک لشکر جھیجے گا، پس حضرت مہدیؒ اور ان کالشکر ان پر غالب آئیں گے، اور یہ بنوکلب کا فتنہ ہوگا (اور بیہ ظہور مبدی کی دُوسری علامت ہوگی)۔

اور حضرت مہدی لوگوں ہیں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق عمل کریں ہے، اور اسلام اپنی گرون زمین میں ڈال وے گا ( لیعنی ثبات وقر ار پکڑے گا، جس طرح کہ اونٹ جب بینے شااور آ رام وقر ار پکڑتا ہے گا، جس طرح کہ اونٹ جب بینے شااور آ رام وقر ار پکڑتا ہے تواپی گردن بھیلا و بتا ہے ) پس حضرت مہدی سات سال زمین میں ( بحثیبت خلیفہ کے ) رہیں گے، پھران کی وفات ہوگی ، اور مسلمان ان کی نماز جناز و پڑھیں گے۔''(۱)

(مكلوة شريف س: ١٠١١م ابوداؤد ج: ٢ ص: ٢٣٣، جامع الاصول ج: ١٠ ص: ٢٦)

اس سیج حدیث میں حضرت امام مبدی کے ظہور کا پورانقشہ کھنچا گیا ہے، خود انساف سیجے کہ کیا سید محمہ جو نپوری کے تق میں سیمارہ مبدی گیا ہے۔ خود انساف سیمارہ کی میں جا کہ اس کے اس کے خام رہ ہوئی ہیں؟ بہاں ایک خاص نکتہ ان توجہ ہے ہے کہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے حضرت مبدی گی کے ظہور کی علامت اور ان کے ذوائے کے واقعات متواتر اَ حادیث میں بیان فرمائے ہیں، لیکن کی حدیث میں بینیس فرمایا گیا کہ وہ '' اناالمبدی!'' کا نعرہ لگا کمیں گے، اور لوگوں کو اپنے ہتھ پر بیعت کرنے کی دعوت ویں گے، بلکہ اس کے برکس بیفر مایا گیا ہے کہ لوگ ان کو بیعت خلافت کے لئے مجبور کریں گے، جبکہ وہ ان کار کریں گے، کیکن اہل بصیرت حصرات ان کی ناگواری وانکار کے باوجود ان کو بیعت خلافت پر مجبور کردیں گے، اس طرح ان کو خیف فتخب کرلیا جائے گا۔ بہل ایک علامت ہے جو سیچ مبدی اور جھوٹے وعوے داروں کے خام میں فرق کردیتی ہوئے کی ضرورت پیش نبیں آئے گی، جبر سید محمد درمیان فرق کردیتی ہوئے کی خرورک سے لے کرغلام احمد قادیا فی تک مبدویت کا دعویٰ کرنے کا دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش نبیں آئے گی، جبر سید محمد درمیان فرق کردیتی سے لے کرغلام احمد قادیا فی تک مبدویت کا دعویٰ کرنے کا دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش نبیں آئے گی، جبر سید مجمد میں فرق کی دورک سے لے کرغلام احمد قادیا فی تک مبدویت کا دعویٰ کرنے کا تھیں خالی دعویٰ کرنے کی ضرورت پیش نبیس آئے گی، جبر سید محمد میں خورس کے سوائے کی خورس کے سوائی کی خورس کے سوائے کے میں خورس کے سوائے کے سوائے کی خورس کے سوائے کی خورس کے سوائی کی کو کورس کے سوائے کی کورس کے سوائے کے سوائی کورس کے سوائی کورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کورس کے سوائی کی کرنے کی خورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کرنے کی خورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کی کرنے کی خورس کے کا دعویٰ کرنے کی خورس کے سوائی کورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کورس کے کورس کے سوائی کی کورس کے سوائی کورس کے سوائی کورس کے کی کورس کے کورس کے کورس کے سوائی کورس کے سوائی کورس کے کو

<sup>(</sup>١) عن أمّ سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرح رجل من أهل المدينة هار ب إلى مكة فيأتيه نباس من أهل مكة فيخرجونه وهو كاره فينايعونه بين الرّكن والمقام، ويبعث إليه بعث من الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة، فإذا رأى الباس ذالك أتاه أبدال الشام وعصائب أهل العراق فيبايعونه ثم ينشأ رجل من قريش أخواله كلب في عليه بعث إليهم بعثًا فيظهرون عليهم وذالك بعث كلب ويعمل في الناس بسُنّة نبيّهم ويلقى الإسلام بحرامه في الأرض فيلث سبع سنين ثم يتوقى ويصلى عليه المسلمون. رواه أبو داؤد. (مشكوة ص: ١٥٠)، باب أشراط الساعة).

### حضرت مہدی ،نصاری سے جہادکریں گے:

حضرت امام مہدیؓ کا نصاریٰ کے ساتھ مقابلہ ہوگا ، اور حضرت مہدیؓ اور ان کے لشکر کو نصاریٰ پر غدیہ حاصل ہوگا ، احادیث میں ان لڑا ئیوں کی تفصیلات نے کرکی گئی ہیں ، جومشکلوۃ شریف کے باب الملاحم میں مذکور ہیں (دیکھئے: ص: ۲۵ ۳ ۲۸ ۳ ۲۸) ان احادیث کا خلاصہ ہیہ ہے کہ:

ا۔" نصاری کے اسی جھنڈ ہے ہوں گے،اور ہرجھنڈ ہے کے بنچے بارہ بڑار کالشکر، گویانولا کھ ساٹھ ہڑار۔" ۲۔" حضرت مہدیؓ کے لشکر کا ایک تہائی حصہ فکست کھا کر بھا گ جائے گا،جن کی تو ہہ بھی قبول نہیں ہوگ ۔ایک تہائی شہید ہوجا کیں گے،اور بیاللہ تعالیٰ کے نز دیک افضل الشہد اء شار ہوں گے،اور ایک تہائی فنچ یا کیں گے، جوآئندہ بھی کسی فتنے میں مبتلانہیں ہوں مے۔"(ا)

سامان ہے۔ ایک مسلمان ہے شرط لگا کر جائیں گے کہ یا تو مرجا کیں گے، یا غالب ہوکرآئیں گے، سارا دن رات تک ہیلا الی جاری رہے گی، لیکن فریقین میں ہے کوئی غالب نہیں ہوگا، اس لئے دونوں فریق اپنی اپنی جگہ واپس آ جا کیں گے۔ اگلے دن پھر موت کی شرط جگہ واپس آ جا کیں گے۔ اگلے دن پھر موت کی شرط لگا کر جا کیں گے، سارا دن شام تک لڑائی ہوتی رہے گی، لیکن کوئی غالب نہیں آ ہے گا، پس دونوں فریق اپنی اپنی اپنی اپنی قیام گاہ میں لوٹ آ کیں گرموت کی شرط قیام گاہ میں لوٹ آ کیں گئر دونوں فریق اپنی اپنی اپنی اپنی اپنی میں گئر جا کیں گئر ہوگئے ہوں گے، اور دونوں کے عکم پر دار میدان میں کھیت رہیں گے۔ تیسر دون پھر موت کی شرط لگا کر جا کیں گئی تیجہ پھر دہی رہے گا، ان تین دنوں میں بشارلوگ قبل ہوگئے ہوں گے، چو تھے دن بقیۃ السیف مسلمان حملہ آ ور ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نفر انیوں پر فکست ڈال دیں گے، پس ایسی ہولن ک جنگ ہوگی دس کی مثال نہ دیکھی ، نہنی ، اور اللہ تعالیٰ نفر انیوں پر فکست ڈال دیں گے، پس ایسی ہولن ک جنگ ہوگی جس کی مثال نہ دیکھی ، نہنی ، اور اسٹے آ دمی قبل ہوجا کیں گئے کہ سومیں ہے ایک آ دمی زندہ نے گا۔ ''(۲))

<sup>(</sup>۱) عن عوف بن مالك قال ... ثم هدنة تكون بينكم وبين بنى الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية تحت كل عاية اثنا عشر ألفًا رواه البخارى وعن أبى هريرة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرص يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الله ين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لَا والله الانتخاري بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لَا يتوب الله عليهم أبدًا، ويُقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لَا يفتنون أبدًا . والخ (مشكوة ص ٢١٠، باب الملاحم).

<sup>(</sup>٣) عن عبد الله بن مسعود قال: ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم قال عدو يجمعون لأهل الشام ويبجمع لهم أهل الإسلام يعنى الروم فيتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يتشرط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى ينمسوا فيفى هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدابرة عليهم فيقتتلون مقتلة لم ير مثلها حتى ان الطائر ليمر بجنباتهم فلا يخلفهم حتى ينحرج ميتا فيتاعذ بنو الأب كانوا مائة فلا يجدونه بقى منهم إلا الرجل الواحد . إلخ (مشكوة ص٢٢٥، باب الملاحم).

ا صاویت شریفہ میں حضرت مہدیؒ کے زمانے میں ہونے والی ''ملحمہ' کبریٰ' (جنگ عظیم) کا جونقشہ فی کرکیا گیا ہے، جس کا خلاصہ میں نے اُوپر ورج کیا ہے، سوال ہیہ ہے کہ کیا کسی مدی مبدویت کی قیادت میں مسلمانوں کی نصاریٰ کے مقابے میں ایک ہولناک جنگ ہوئی ہے؟ کیاستدمجر جو نیوری نے ملک شام جا کرنصاری کے خلاف اُڑائی اُڑی؟ اگر جواب نفی میں ہوئو آنخصرت صلی القد علیہ وسم کی چیش گوئی کے مطابق ان کومبدی آخرائز ماں کبنا کیے صبحے ہوگا؟ اورنصاری کے خلاف حضرت مبدی کی گڑائیوں کا نام سوکھ کے در اغلام احمد قادیا فی کے بدن پر تو لرزی طاری ہوجاتا تھا، اور وہ حضرت مبدی آخرائز ماں کو'' خونی مبدی'' کہدکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اِرشادات کا فداق آڈاتا تھا۔

خروج د جال:

حفرت مہدئ ، نصاری کے خلاف ند کورہ جہاد میں مشغول ہوں گے اور ان کو تنکست دیتے ہوئے تسطنطنیہ تک پہنچ جا کیں گے ،استے میں خبر آئے گی کہ د جال نکل آیا ،حضرت مہدئ دس شہسواروں کواس کی تحقیق کے لئے بیجیں مجے ،آنخضرت سلی اللہ عدیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

'' میں ان کے نام بھی جانتا ہوں ، اور ان کے بابوں کے نام بھی ، اور ان کے گھوڑ ول کے رنگ بھی ، اور ان کے گھوڑ ول کے رنگ بھی ، اور وہ اس وقت رُونے زمین کے سب ہے بہتر شہر سوار ہوں گے۔''

کیاسید محمد جو نپوری کے زمانے میں د جال کے نظنے کی خبر آئی تھی؟ اور کیاسید موصوف نے نسطنطنیہ کے محاذ سے دس شہسواروں کو ذَجال کی تحقیق کے لئے بھیج تھا؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو انصاف فر مائے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ عدید وسلم کی چیش کوئی کے مطابق مہدی آخرالز مال کیسے ہوئے؟

حضرت عيسى عليه السلام كانزول اوران كاحضرت مهديٌ كى إقتد اميس نمازيرٌ هنا:

حضرت مہدی خروج وجال کاس کراس کے مقابلے کے سے ملک شام واپس آجا کیں گے، دریں اثن کہ وہ اڑائی کی تیاری کررہے ہوں گے، نماز کا وقت ہوجائے گا، نماز کے لئے صفیل وُرست کی جارہی ہوں گی، استے ہیں حضرت میسی بن مریم علیہ اسلام اس نازل ہوں گے، اور اس نماز کی ایامت حضرت میسی علیہ السلام اس نماز کی اور حضرت میسی علیہ السلام اس نماز میں مصرت میدی کرائیں گے، اور حضرت میسی علیہ السلام اس نماز میں حضرت میدی کی اقتدا کریں گے۔

(مفکوۃ میں:۲۲ ۲۲ میں میں حضرت میدی کی اقتدا کریں گے۔

کیا سید محمد جو نپوری کے زمانے میں عین نماز کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا؟ اور کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله بن مسعود ... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّى لأعرف أسماتهم وأسماء آباتهم وألوان خيولهم، هم خير قوارس أو من خير قوارس على ظهر الأرض يومند. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣١٧ باب الملاحم).
(٢) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمّتى يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة، قال: فيندرل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم. تعال صلّ لنا! فيقول الا! إن بعضكم على بعض أمراء، تكرمة الله هذه الأمّة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٨٠، باب نزول عيسى عليه السلام). عن أبي هريرة قال ...... فإذا جازًا الشام خرج فبينا هم يعدّون للقتال يسوون الصفوف إذا اقيمت الصلوة فينزل عيسَى بن مريم فأمّهم ... إلخ. رواه مسلم. (مشكوة الاسلام).

نے ان کی افتد امیں نماز پڑھی؟ اگر اس کا جواب نفی میں ہے تو وہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسم کی چیٹ گوئی کے مطابق مہدی آخر الزیاں کیسے ہوئے؟

### حضرت مهدي کي عمراورز مانهُ خلافت:

حضرت مہدیؓ ہے جب بیعت خلافت ہوگی تو ان کی عمر جالیس برس ہوگی ، چننچہ حافظ جلال الدین سیوطیؓ نے اپنے رس لے' العرف الوردی فی اخبار المہدی' میں حافظ ابوٹیمؓ کے حوالے ہے بیحدیث نقل کی ہے:

'' حضرت ابواً مامدرضی الله عند بروایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ: تمہار ب درمیان اور زومیوں کے درمیان چارمرتبہ مصالحت ہوگی ، چوتی مرتبہ بید مصالحت نرومیوں کے درمیان بیل بین اور ان کے درمیان بیس سے ایک شخص کے ہاتھ پرہوگی ، جوسات سال رہے گی ، (بالآخر وہ بھی ختم ہوجائے گی ، اور ان کے درمیان اور تمہار ب درمیان حالت جنگ پیدا ہوجائے گی )۔ ایک شخص نے کہا: یارسول الله! اس وفت لوگوں کا امام کون ہوگا؟ فرمایا: مہدی ہول گے ، میری اولا و میں ہے ، چالیس سال کے ، کویا ان کا چرو چمکد ارستارہ ہے ، اور ان کے داکمیں رُخسار پرسیاوٹل ہے۔'، (۱)

سات سال ان کی خلافت کا زمانہ ہے، جیبا کہ اُو پر حضرت اُمّ سلمہ رضی اللّٰہ عنہا کی حدیث ہے گزر چکا ہے، ان کی خلافت کے سات سال میں دجال نکلے گا، اور اس کو آل کرنے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بزول کے بعد خلافت ان کے سپر دہوجائے گی، اور حضرت مہدیؓ ان کے وزیر کی حیثیت سے دوساں رہیں گے، گویا ان کی کل عمر ۴۹ سال ہوگی۔
سال ہوگی۔

اس کے برعکس سید محمد جو نپوری کے بارے میں'' چراغ دین نبوی'' وغیرہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی عمر ۱۳ برس ہوئی، کیونکہ وہ کا ۸۴ ھیں پیدا ہوئے اور ۱۹۰ھ میں ان کی وفات ہوئی، جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ ان کی عمر بھی اس سے مطابقت نبیل رکھتی جوآنخضرت صلی انتدعلیہ وسم نے مہدی آخرالز مال کے بارے میں ارشاد فر مائی ہے۔

میں نے یہ چندموٹی موٹی باتیں عرض کردی ہیں، جن کوتھوڑ اپڑھا لکھا آ دی بھی با آسانی سمجھ سکتا ہے، ان کی روشنی میں ہر انصاف پہند آ دمی فیصلہ کرسکتا ہے کہ مہدوی فرقے کے حضرات کو مہدی آ خرالز مال کے پہچانے میں فیصلی لگی ہے، جس طرح کہ قاد یا نیول نے مرزاغلام احمد آنجمانی کو مہدی معبوداور مہدی آخرالز مال قرار دینے میں فلطی کھائی ہے۔ ابتدت کی سے دُعاہے کہ بطفیل آخر میں معبوداور مہدی آخرالز مال قرار دینے میں فلطی کھائی ہے۔ ابتدت کی تو فیق عطافر ما تیں۔ آخضرت صلی ابتدعلیہ وسلم کی چیش گوئی پر ایمان لانے کی تو فیق عطافر ما تیں۔

(۱) وأخرج أبو نُعيم عن أبي أمامة قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (سيكون) بينكم وبين الروم أربع هدن يوم الرابعة على يدى رحل من أهل هرقل يدوم سبع سنين فقال له رجل (من عبدالقيس يقال له المستورد بن خيلان) يا رسول الله! من إمام المسلمين يومئذ؟ قال: المهدى من ولدى ابن أربعين سنة، كأن وجهه كوكب درى، في حده الأيمن خال أسود. (العرف الوردى في أخبار المهدى ص:۵۳، طبع بيروت).

## تخميل:

آخر میں امام ِربانی مجدّ دالف ثانی شیخ احمد سر ہندئ کی شہادت پیش کرتا ہوں ، وہ مکتو بات ِشریفہ دفتر دوم کے مکتوب ۲۷ میں ہے ہیں :

" علامات قیامت که مخبرص وق علیه وعلی آله الصلوات والتسلیمات از ال خبر داده است حق ست، اختمال تخلف ندارد، مثل طلوع آفتاب از جانب مغرب برخلاف عادت، وظهور حضرت مهدی عبیه الرضوان، ونزول حضرت رُوح الندعلی نبینا وعبیه الصلوة والسلام، وخروج د جال، وظهور یا جوج و ماجوج ، وخروج دابة الارض، و و خاف کداز آسان بیدا شود و تمام مردم را فروگیرد و عذاب ورد ناک کند، مردم از اضطراب گویند" اے پروردگار! ماایل عذاب را از ماؤورکن که ماایمان مے آریم" و آخر علامات آتش ست که از عدن خیز د ـ

و جماعداز نادانی گمان کنند شخصے را که دعوی مبدویت نموده بوداز اہل بهند، مبدی موعود بوده است، پس بزعم اینال مبدی گزشته است وفوت شده، ونشان مید بهند که قبرش در فره است، درا حادیث صحاح که بحد شهرت بلکه بحد تواتر معنے رسیده اند تکذیب ایس طا کفد است، چه آل سرور علیه وعلی آله الصلوٰ قرالسلام مبدی را عل مات فرموده است دراً حادیث که در حق آل شخص که معتقد ایشانست آن علامات مفقوداند.

دراحادیث نبوی آمده است مدیدوعلی آله الصلوٰ قادالسلام که مبدی موعود بیرون آید و برسروے پاره ابر بود که دران ابرفرشته باشد که ندا کند که این شخص مهدی است اورامتا بعت کید به

وفرموده عنيه وعلى آلدالصلوة والسلام كه تمام زمين راما لك شدند جپاركس با دوكس ازمؤ منال ودوكس از كافران، ذُوالقر نمين وسليمان ازمؤ منان ونمرود و بخت نصر أز كافران، و ما لك خوامد شد آل زمين را شخص پنجم از ابل بيت من يعني مهدى \_

وفرمود وعليه وعلى آلدالصلو ة والسلام وُنيا نرودتا آنكه بعث كند خدائے تعالی مردے را اُزابل بيت من كه نام اوموافق نام من بود و نام پدراوموافق نام پدرمن باشد، پس پرساز دز مين را بدا دوعدل چنانچه پرشده بود بجوروظلم به

ودر حدیث آمده است که اصحاب کیف اعوان حفرت مهدی خوا بهند بود و دعفرت عیسی علی نبینا وعلیه الصلو قر واصلو قر و السلام در زبان و سے نزول خوابد کرد، واوموا فقت خوابد کرد با حضرت عیسی علی نبینا وعلیه الصلو قر واسلام در قبال د جال، ودر زبان ظهور سلطنت او در چبار دہم شہر رمضان کسوف شمس خوابد شد ودر اوّل آس ماه خسوف قمر برخلاف عاوت زبان و برخلاف حساب منجمان ۔

بنظر انصاف باید دید که این ملامات درال شخص میت بود ه است یا نه؟ وعلامات دیگر بسیارست که مخبر

صادق فرموده است علیه وعلی آله الصلوة والسلام، شیخ ابن چخر رساله نوشته است در ملامات مهدی منتظر که به دویست علامت میکشد ، نهایت جهل ست که با وجود وضوح امر مهدی موعود جمعے در صلالت مانند ، بدا بهم القد سبحانه سواء الصراط یا معدد میکشد ، نهایت به است که با وجود وضوح امر مهدی موعود بمعتوب ۱۹۱۳ ۱۸۹ مطبور کراچی )

ترجمہ:.. (عقید ۱۹۵) اور علامات قیامت جن کی مخبر صادق علیہ وعلی آلدالصلو ات والتسلیمات نے خبر دی ہے سب حق ہیں، ان ہیں تخلف کا کوئی اِ حمّال نہیں، مثلاً خلاف عادت مغرب کی جانب ہے آفاب کا طلوع ہونا، ظہور حضرت مبدی علیہ الرضوان، نزول حضرت رُوح اللہ (عیسی ) علی نہینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، خروج دجال، ظہور یا جوج و ماجوج ، خروج دابة الارض، اورایک وُھوال جوآسان سے اُٹھ کرتی م اِنسانوں کو گھیر لے گا اور لوگول کو در دناک عذاب ہیں مبتلا کردے گا، اس وقت لوگ مضطرب ہوکر (حق تعالی شانہ ہے ) عرض کریں گے: '' اے ہمارے ذب اس عذاب کوہم ہے دُور فر مادے کہ ہم ایمان لاتے ہیں ) اور آخری علامت آگ ہے جوعدن ہے اُٹھ گی۔

ایک گروہ (مہدویہ) اپنی نادانی کی وجہ ہے ایک شخص کے متعلق، جس نے اہل ہند میں سے ہوتے ہوئے'' مہدی موعود'' ہونے کا دعویٰ کیا تھا ، بیگمان کرتا ہے کہ وہ مہدی ہوا ہے۔البذا ان کے زعم میں وہ مبدی گزر چکا ہےاور فوت ہو چکا،اوراس کی قبر کا نشان بتاتے ہیں کہوہ فرومیں ہے۔(لیکن)وہ سیح احادیث جو بحد شہرت بلکہ معنی کے لحاط سے حدیثواتر کو پہنچ چکی ہیں، وہاس گروہ (مہدویہ ) کی تکذیب کرتی ہیں، کیونکہ آ ل سرور عليه وعلى آله الصلوة والسلام نے جوعلامتیں" مہدی" کی بیان فر مائی ہیں، وہ علامات ان لوگوں کےمعتقد فیلخص کے حق میں مفقود ہیں ، احادیث نبوی میں آیا ہے کہ ' مبدی موعود' جب ظاہر ہوں گے تو ان کے سریر بادل کا ا یک نکڑا ہوگا اور اس اُبر میں ایک فرشتہ ہوگا جو یکار کر کہے گا کہ پیخف مہدی ہے، اس کی متابعت کرو۔ اور آپ عدیہ وعلی آلہ الصلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا کہ: حارآ دمی بوری رُوئے زمین کے مالک (بادشاہ) ہوئے ہیں، ان میں دومؤمن اور دو کا فریں، ؤوالقرنین اورسلیمان ،مؤمنوں میں سے تھے، اور نمر وداور بخت نصر کا فروں میں ہے، اوراس زمین کا یا نجوال ما لک میرے اہل بیت میں ہے ہوگا ، یعنی مہدی۔ اور آپ عدیہ وعلی آلدالصلوٰ ق والسلام نے فر مایا کہ: وُنیااس وقت تک ختم نہ ہوگی ، جب تک کہ خدائے تعالی میرے اہل بیت میں ہے ایک شخص کو پیدا نہ فرمالے کہاس کا نام میرے نام براوراس کے دالد کا نام بھی میرے دالد کے نام کےموافق ہوگا ،اوروہ زمین کو عدل وانصاف ہے ای طرح بھرد ہے گا جس طرح کہ وہ ظلم وجور ہے بھری ہوئی تھی ،اور صدیث بیس وار د ہے کہ اُسی بِ کہف حضرت مہدی کے معاونین میں ہے ہول گے، اور حضرت عیسی علی نہینا وعلیہ الصلوۃ والسلام ان (مہدی) کے زمانے میں نزول فرما کمیں گے،اوروہ (مہدی) دجال کے تل کرنے میں حضرت عیسی علی نہینا وعلیہ الصلوٰة والسلام كي موافقت كريس محيه اوران (مهدي) كي سلطنت كظبور كے زيائے ميں زيانے كي عادت کے برخلاف اور نجومیوں کے حساب کے بھی برخلاف چود وہاد رمضان کوسورج گہن ہوگا اور ای ، و کے شروع میں جاندگہن ہوگا۔

وَصَلَّى اللهُ تعالى على خَيْرِ حَلْقِهِ مُحمَّدٍ وَآله واضحابه الجمعِين

## '' ضرب ِحق'' رسالے کی شرعی حیثیت

سوال: گزشته دنول' ضرب حق' نامی ایک ماہنامہ میرے ہاتھ دلگا، جس کے مدیر کوئی ناورشاہ اور مدیر اعنی سیّد عتیق ارحن گیلانی ہیں ، اس رسالے میں حدیث کمسی ہے، جس کے متعلق ہے ، لکھا ہے کہ: جامعہ بنوری ٹاؤن والول نے اس حدیث میں تح بف کی ہے ، اس کا عکس بھی انہوں نے اپ حدیث میں دیا ہے۔ بیہ حضرات تمام اکا برعلائے کرام کوشد ید تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس سیسلے میں وضاحت مطلوب ہے کہ سیّد عتیق الرحمٰن گیلانی کون ہے؟ اور اس کے نظریات کی کیا شرقی حیثیت ہے؟

جواب:...السلام علیم ورحمة القدو برکاته ان صاحب کے عقائد ونظریات تو اس کی تحریر ہے واضح ہوجات ہیں ، جب بیہ تمام اکا برعاء پر تنقید کرتا ہے۔ وراصل بیٹنص امام مہدی ہونے کا مدی ہے ، اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں ہے محفوظ فر مائے۔ آپ علائے ویو بند میں ہے کسی بزرگ کے ساتھ بیعت کا تعلق رکھیں ، اور ان کی ہدایت پڑھل کرتے رہیں ، یفتنوں کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالی نہیں تمام فتنوں ہے محفوظ فر مائے ، اور اپنی ملیدوسل کی سے محبوب فرمائے ، اور اپنی اور اپنی اور اپنی سے علیہ وسل کی سے محبوب فرمائے ، اور اپنی اور اپنی میں سے محبوب فرمائے ، اور اپنی ملیدوسل کی سے محبوب فرمائے۔

# إمام كوخدا كا درجه دينے والوں كا شرعى حكم

سوال:...میراتعلق ایک خاص فرتے ہے رہاہے، کیکن اب خدا کے فضل سے میں نے اس ند بہب کوچھوڑ دیا ہے ، میں اس ند بہب کے چندعقا کدیبال لکھ رہا ہوں۔

عقائد:..اس فرجب میں إمام کو خدا کا درجہ و ہے دیا گیا ہے، اور اپنی تمام حاجات وخواہشات حتی کہ گنا ہوں کی مع فی بھی انہی ہے ماتی ہے۔ یا تی جاتی ہے، جو اسلام اور رسول التدسلی القد عدید وسلم کے انہی ہے ماتی ہے۔ جو اسلام اور رسول التدسلی القد عدید وسلم کے بتا ہے ہوئے ہوئے جو دکا جو رسول اللہ صلی القد عدید وسلم نے بتا یا ہے، اور مند کرکوع و جود کا جو رسول اللہ صلی القد عدید وسلم نے بتا یا ہے، اور

جس طرح ان کے مرد اورعور تیں سج دھیج کر کے جماعت خانے جاتے ہیں ، وہ تو آپ نے خود بھی ملاحظہ فر مایا ہوگا۔ روز ہ ، زکو ۃ اور حج اس مذہب کے ماننے والوں پرفرض ہی نہیں۔آپ کتاب وسنت کی روشن ہیں بتا کیں کہ کیا ان عقا کد کے ساتھ کو کی شخص مسلمان رہ سکتا ہے؟

جواب:...آپ نے جوعقا کد لکھے ہیں، وہ اسلام سے یکم مختلف ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے بمحھداراور پڑھے لکھے حضرات خود بھی محسول کرتے ہوں گے کہ ان کے عقا کد اسلام سے قطعی الگ ہیں، کیکن ایک فاندانی روایت کے طور پروہ ان عقا کد کواُن نے چا آتے ہیں، جن لوگوں کے وِل میں آخرت کی فکر اور سیحے دین اختیار کرنے کی خلش پیدا ہوجاتی ہے، ان کواہند تع می تو بہ کی تو فیق عطافر ماویتے ہیں۔ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپ و متد تع لی تو بہ کی تو فیق عطافر مائی ہے۔

ڈاکٹرعثانی گمراہ ہے

سوال:...ڈاکٹرعثانی جوکراچی میں رہتے ہیں اور مختف تھم کے پیفدٹ ،لٹریچرشائع کرتے ہیں ،ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟

جواب:...ڈاکٹرعثانی مگراہ ہے،اس کے زدیک (سوائے اس کی ذات اوراس کے ہم نواؤں کے ) کوئی بھی سیمان نہیں ،سب..نعوذ ہاللہ! مشرک ہیں ،تمام ا کا براُمت کواس نے مگراہ کہا ہے۔

# ڈ اکٹرعثانی نے دِین کی حقیقت کوہیں سمجھا

سوال:...میں بہت اُلجھا ہوا شخص ہوں ،عقا کہ بھی موروثی ہیں ، جو کہ محدود ہیں ،اب دِلچیسی جناب محتر م ڈاکٹرعثانی صاحب کے ساتھ ہے ،وہ بھی اسلام کی حد تک ۔سوائے آپ کے دیگرمولانا وَل نے میری مشکل حل تواپی جگہ، جواب بھی نہیں دیئے۔اب مجھے بھی معلوم ہے کہ آپ عثانی صاحب کے خلاف ہیں ، ماہنامہ ' بینات' میں معجزات وکرامات کا ڈاکٹر صاحب کے خلاف پڑھا تھا۔ بھی معلوم ہے کہ آپ عثانی صاحب کے خلاف ہیں ، ماہنامہ ' بینات ' میں معجزات وکرامات کا ڈاکٹر صاحب کے خلاف پڑھا تھا۔ میں معلوم ہے کہ آپ عثانی سامہ ہے کہ خرخوا ہی جن کا م آ جائے تو شامہ ہے میں دیے لئے ذریعہ شہات بن

جواب:..اس ناکارہ کا وجود اگر کسی مسلمان بھائی کی خیرخوابی میں کام آجائے تو شاید بید میرے لئے ذریع پنجات بن جائے ،اس کے بناہ مصروفیت کے باوجود میں ہرخط کا جواب دینے کا اہتمام کرتا ہوں ،آنجناب کوئی بات دریافت فرما کیں توان شاء اللہ اپنی محدود نہم وبصیرت کے مطابق ضرور جواب و ان گا۔

ڈ اکٹرعثانی صاحب محترم ہمارے ہی دارالعلوم کے پڑھے ہوئے ہیں، گران کو یہ خیال ہوگیا ہے کہ مسلی اللہ عدیہ وسلم کے لائے ہوئے ہیں، گران کو یہ خیال ہوگیا ہے کہ مسلی اللہ عدیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پہلی بارانہوں نے سمجھا ہے۔ یہی دجہ ہے کہ وہ بڑے بڑے اکا برائمت کو... جن کے ذریعے عدوم نبوت ہم تک پنچے ہیں... گراہ سمجھتے ہیں۔ اور میں ایسے خیال سے اللہ کی سوبار پناہ مانگنا ہوں۔ کسی جزوی مسئلے میں اُو پنچ ہوجانا، قابل برداشت ہے، لیکن یہ قابل برداشت نبیس کہ کو کی محص و تو حید خالص 'کے نام پر پوری اُمت کا صفایا کرڈالے۔ ڈاکٹر صاحب کے بارے میں میرے لیکن یہ قابل برداشت نبیس کہ کو کی محص و سام میں میرے

<sup>(</sup>١) ولا نزاع في اكفار منكر شيء من ضروريات الدِّين. (كليات ابواليقاء ص.٥٥٣، واكفار الملحدين ص ١٣١).

پاس بہت سے سوالات آتے ہیں، اور جی جاہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے نظریات پرتفصیل کے ساتھ لکھوں، تا کہ آپ ایسے جو حضرات دین کی طلب صادق کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے گرویدہ ہیں، ان کوسیح فیصلہ کرنے ہیں آسانی ہو، گر ایک تو فرصت نہیں مل سکتی، دُوسر سے میں جاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بالمشافہ تفتگو ہوجائے تو شایدا صلاح کی کوئی صورت نکل آئے ، گراس کا بھی موقع نہیں مدا۔ ڈاکٹر صاحب نے دین کی حقیقت کونہیں سمجھا۔

# علامه شرقی اورخا کسارتحریک؟

سوالی:..علامہ شرقی کون ہے؟ اور'' خاکسارتح یک'' کیا ہے؟ نیزان کا شرقی تھے کہ وضاحت ہے جواب ہیں۔ جواب ہے۔ جواب ہے کہ وہ کھے جواب نیامعلوم ہے کہ وہ کھے خواب نیامعلوم ہے کہ وہ کھے نے بائدہ من این اللہ منظر تی کے حالات تو انسائیکلو پیڈیا میں دکھیے لئے جا کیں۔ جھے صرف اتنامعلوم ہے کہ وہ کی زیادہ ہی پڑھاکھی گئے تھے، اور ان کو یہ خیال ہوا کہ شاید وہ پہلے آ دمی ہیں جنھوں نے پچھ تھا کی سے میں شائع کئے تھے۔ اگر بزوں کو عقل تھے۔'' مولوی کا غرجب غلط' نام سے انہوں نے نمبرا، نمبر ۲ .... وغیرہ بہت سے ٹریکٹ میں شائع کئے تھے۔ اگر بزوں کو مسلمانوں نے نہیں، اگر بزوں نے سجھا ہے۔ ایک مسلمانوں نے نہیں، اگر بزوں نے سجھا ہے۔ ایک مسلمانوں نے نہیں، اگر بزوں نے سجھا ہے۔ ایک عسکری شظیم بھی بنائی تھی، ای کا نام'' خاکسار ترکی کے بوں، ورنہ اب صرف مسلمانوں باقی ہے، واللہ اعلم!'

## ڈارون کا نظریۂ اِرتقااور اِسلام

'' گزشته دنوں بہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب نے جوز' تنظیم اسلامی' کے بائی ہیں، امریکہ جاکراپنے خطبات ہیں بیفر مایا کہ:'' حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق کے بارے ہیں آنحضرت ملی القدعلیہ وسلم نے جو پچھ فر مایا (اور جوا حادیث بھی محفوظ ہے) وہ سی تحفی ہیں، کیونکہ بیآ تحضرت ملی القدعلیہ وسلم کا میدان نہیں تھ، اس کئے اس سیکے ہیں اُمت کے لئے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لا آئی التفات نہیں، بلکہ فلا سفہ بھیج، اس کئے اس سیکے ہیں اُمت کے لئے آنحضرت ملی اللہ علیہ متعدد حضرات نے ہمیں خطوط بھیج، ان ہیں سے ایک کا جواب مع اصل خط کے قار مین کی خدمت ہیں چیش کیا جارہا ہے۔' (سعید احمر جدل ہوری) سوال نہیں سے ایک کا جواب مع اصل خط کے قار مین کی خدمت ہیں چیش کیا جارہا ہے۔' (سعید احمر جدل ہوری) سوال نہیں خار مار سے بیلے بھی متعدد و رکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وہ جمادات و نہا تا ت کے مراحل ہے گزرکر کی بینچے تھے۔ و اللہ اُنبنگ ہم من الأوض نباتا۔ الآیة۔ اس آیت کر یمہ ہے وہ خض اسپنای عقیدہ پراستد لال لیتا ہے، حضرت آدم عدیہ السلام کی وہ حی اسے ان جانے ہے پہلے کی کیفیت کو وہ خفی ' حیوان آدم' قرار دیتا ہے۔

<sup>(</sup>١) تفصيل كے لئے ديكھے: كھاية المفتى ج ١ ص:٣٠٢ طبع دار الإشاعت كراچى.

مراحل کا تذکرہ ڈارون نے اپنے'' نظریۂ اِرتقا''میں کیا ہے۔

حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق ہے متعلق جناب رسول اکرم صلی القدعلیہ وسلم کی صریح صحیح اور واضح احادیث مبار کہ کو بیخص درخو رِ اعتنائبیں سمجھتا، چونکہ اس کے نز دیک صرف وہ احادیث قابلِ انتاع ہیں جوعلم الاحکام یا حلال وحرام سے متعلق ہوں ،عم الحقائق اور حکمت سے متعلق احادیث کی بات ان کے نز دیک دُ وسری ہے۔

یے مخص کہتا ہے کہ جو کوئی سمجھتا ہو کہ حضرت آ دم علیہ السلام کامٹی کا پُتلا بنایا گیا تھا اور پھر اس بے جان پُتلے ہیں زوح پھوئی گئی تھی تو بیے کفرتونہیں ، ناسمجھی ضرور ہے۔

یشخص حفرت آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق ہے متعلق تفصیل و تحقیق کو' اُمور دُنیا' میں سے قرار دیتا ہے ، پجر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ما جمعین کو مجوروں کی پیوند کاری کے بابت: ''انتہ اُعلم بامور دُنیا تھم!'' والی صدیث کوا پنے لئے ولیل کے طور پر پیش کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق سے متعلق اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح موقف اختیار نہیں فر مایا تو کوئی بات نہیں کہ رہم عالمہ اُمور دُنیا میں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میدانِ کارنہیں۔ یہ فخص فرکورہ تمام با تیں برسر منبر جمعہ کے خطبے میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے ، اس مخص کی متذکرہ بالا با توں کی روشی میں دریافت طلب اُمور یہ بیں:

ﷺ:...كيااس مخص كے مذكورہ بالاعقائد كواہل سنت والجماعت كے عقائد كہا جاسكتا ہے؟

الله: ... حضرت آ دم عليه السلام كو محيوان آ دم " كهنا گستاخي نبيس بع؟

المجانية المخص تفيير بالرائع كامر تكب بيس موا؟

﴿ :.. آنحضور صلی الله علیه و سلم اوراسلاف اُمت کاعقیده حضرت آدم علیه السلام کے ٹی کے پُتلے ہے بنائے جانے کا ہے پانہیں؟ ﴿ :.. اس فض کی بیعت یا کسی قسم کا تعلق اس کے ساتھ آپ کے نز دیک کیسا ہے؟ کتاب وسنت کی روشنی میں تفصیلات ہے ۔ آگاہ فر ماکر تواب وارین حاصل کریں۔

جواب:...آنجناب نے ان صاحب کے جوا فکاروخیالات نقل کئے ہیں،مناسب ہوگا کہ پہلے ان کا تنقیدی جائز ہ لیاجائے، بعدازاں آپ کے سوالوں کا جواب عرض کیا جائے۔

آ نجناب کے سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات ان صاحب کے علم میں ہے کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسم نے حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق کے بارے میں پچھ تصریحات فر مائی ہیں ، جن کو بیصاحب'' اُمورِ دُنیا'' قرار دیتے ہوئے لائقِ توجہ اور درخورِ اِعتنانہیں سجھتے ،اس لئے بیہاں دو با توں پرغور کرنا ضروری ہے۔

اقال:...بیک آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے حضرت آوم علیه السلام کی جسمانی تخلیق کے بارے میں اُمت کو کیا بتایا ہے؟ دوم:... بیک آیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بیار شادات اُمت کے لئے لائقِ توجہ بیں؟

### آمرِادِّل: تخلیق آدم علیدالسلام کے بارے میں تصریحات نبوی

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جسمانی کی کیفیت اور اس تخلیق کے مدارج کے سیسے میں جو تصریحات فرمانی ہیں ، ان کا خلاصہ ہیں ہے کہ حق تعالی شانہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرما یا تو تمام رُوئے زبین سے مٹی کا خلاصہ لیا ، پھراس میں پانی ملا کر اس کا گارا بنایا گیا ، پھراس ایک مدت تک پڑار ہے دیا گیا ، پیراس تک کہ وہ گاراہ یہ ہوگی اس سے بوآنے گی اور اس میں چپکا ہمٹ کی کیفیت بیدا ہوگئی ، پھراس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا ساتھ ہاتھ لمب قالب بن یا گیا ، پھر یہ قالب پھے عرصہ پڑارہا ، بیبال تک کہ خشک ہوکر اس میں کھنکھنا ہے پیدا ہوگئی اور وہ تھیکری کی طرح بیخے لگا ، اس دور ان شیطان اس قالب کے گردگھومتا تھا ، اس لئے اپ آر بیا تھا اور کہتا تھا کہ: اس مخلوق کے بیٹ میں خلا ہے ، اس لئے اپ آب پر قابونیس رکھ سے گی۔

پھراس ہے جان قالب میں رُوس پھوئی گئی اور وہ جیتے جائے انسان بن گئے، جب ان کے نصف اعلی میں رُوس داخل ہوئی تو انہیں چھینک آئی اور ان کی زبانِ مبارک ہے پہلاکلہ جو نکلا وہ "المحمد دللہ" تھا، جس پرحق تعالیٰ شانہ نے ان کو جواب میں فرمایا: "سر حمک ربک!" (تیرا رَبِّ تجھ پر حمفر بائے)۔ حضرت آوم عید السلام جس وقت پیدا کئے گئے اس وقت ان کا قد ساٹھ باتھ لمباقہ ،اور ان کے تمام جسمانی اعض اور ظاہری و باطنی تو کی کامل و کمل تھے ،ان کونشو و نما کے ان مراصل سے گزرنائیس پڑا جن سے اوال و آدم گزر کرا ہے نشو و نما کے آخری مدارج تک پہنچی ہے۔

یے ضاصہ ہے آنخضرت صلی القد هدید وسلم کے ان بہت ہے ارشادات کا جو حضرت آ دم علیدالسلام کی جسم نی تخدیق کے بارے میں مرومی جیں۔ میں ان بہت می احادیث میں سے یہاں صرف چارا حادیث کے ذکر کرنے پراکتفا کرتا ہوں۔ حدیث ِ اقرل:

"غَنُ أَبِي هُرَيُرة رضى الله عُنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خلقَ اللهُ عَنْ وجلَّ آدمَ عَلَى صُورته، طُولُهُ ستُون ذراعًا، فَلمَّا حَلَقَهُ قَالَ: إِذُهَبُ فسلِّمُ عَلَى أُولئكَ السَّفر! وَهُمُ نفرٌ مِّن الْملئكة جُلُوسٌ، فاستمع ما يُحَيُّونك بِه؟ فَإِنَّها تجيئتُك وتجيئة وُرَيِّيكَ. قَالَ: فذهب فقال. السَّلامُ عَلَيْكُمْ! فَقَالُوا. السَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الله! قالَ: فرَاعًا، فلَمُ فرَادُوهُ "ورَحْمَةُ الله!". قال فكلَّ مَن يُدْخُلُ الْجَنَّة على صُورَةِ آدمَ وَطُولُهُ ستُون ذِرَاعًا، فلَمُ يَزَل الْخَلَقُ يَنْقُصُ بَعُدَةً حَتَى الآن."

(صحح بخاری ن: ۲ ص: ۹۱۹، می مند ۳۱ ص: ۳۸ والفظ لا بمنداحدی ت: ۲ ص: ۴۳۳) ترجمد: ... ' حضرت ابو ہر رہ د صلی القد عند، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد علی کرتے ہیں کہ: القد تعالی نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر بہیدا کیا تھا، ان کا قد ساٹھ ہاتھ تھا، جب ان کو بہیدا کیا گیا تو ان سے فرمایا کہ: جاؤ! اس جماعت کو جاکرسلام کہو۔ بیفرشتوں کی ایک جماعت بیٹی تھی۔ پس سنو! کہ بیتہ ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ کیونکہ بھی تہمارااور تمہاری اولا دکاسلام ہوگا۔ چنانچہ آ دم عدیدالسلام نے جاکران فرشتوں کو ''السلام ملیکم'' کہا، انہوں نے جواب میں کہا:'' وعلیک السلام ورحمۃ اللہ'' فرشتوں نے جواب میں '' ورحمۃ اللہ'' کے لفظ کا اضافہ کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: جتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ آ دم علیہ السلام کی صورت پر ہول گے اوران کا قد ساٹھ ہاتھ کا ہوگا، بعد میں انسانوں کے قد جھوٹے ہوتے رہے، جس کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔''

حافظ امد نیا ابن ججرعسقلانی رحمه الله ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ارشاد: '' الله تعدنی نے آ دم عدیه السلام کوان کی صورت پر پیدا کیا'' کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"والمعنى ان الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالًا، ولَا تردد في الأرحام أطوارًا كذريته، بل خلقه الله رجلًا كاملًا سويًّا من أوّل ما نفخ فيه الروح، ثم عقب ذلك بقوله: وطوله ستون ذراعًا."

(فتح الباری ج: ۱ ص: ۱۳۱۱، کتاب الانبیاء باب علق آدم و ذریعه)

ترجمه:... "اس ارشاد کا مطلب میه به که الله تعالی نے حضرت آدم عبیه السلام کوجس شکل و بهیئت بین پیدافر مایا، ان کواس بهیئت وشکل میں وجود بخشا، وہ اپنی ذُرِیت کی طرح بیدائش کے مختلف حالات سے شہیں گزرے، ندشکم مادر میں ایک حالت سے دُوسری حالت کی طرف نتقل ہوئے، بلکه الله تعالی نے ان کی تخییق اس طرح فرمائی کہ نفخ رُوح کے وقت ہی سے وہ مر دِکامل تھے، اور ان کی تمام جسمانی تو تیں بدرجهٔ کمال تھی، اور ان کی تمام جسمانی تو تیں بدرجهٔ کمال تھیں، ای بنا پراس کے بعد فرمایا کہ اس وقت ان کا قد سائھ ہاتھ تھا۔"

مال تھیں، ای بنا پراس کے بعد فرمایا کہ اس وقت ان کا قد سائھ ہاتھ تھا۔"

حديث دوم:

"عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيْعِ الْأَرْضِ فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، وَاللهُ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَصُ وَالْأَسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلُ وَالْحُزُنُ وَالْخَرِيثُ وَالطَّيِّبُ." فَخَاءَ مِنْهُمُ الْأَبْيَصُ وَالْأَسُودُ وَبَيْنَ ذَلِكَ وَالسَّهُلُ وَالْحُزُنُ وَالْخَرِيثُ وَالْطَيِّبُ." وَالْعَيِبُ. " وَالسَّهُلُ وَالْحُزُنُ وَالْخَرِيثُ وَالْطَيِّبُ. " وَالسَّهُلُ وَالْحُرُنُ وَالْخَرِيثُ وَالطَّيِبُ. " وَالسَّهُلُ وَالْحُرُنُ وَالْخَرِيثُ وَالطَّيِبُ. " وَالسَّهُلُ وَالْحُرُنُ وَالْخَرِيثُ وَالطَّيِبُ. " وَالسَّهُلُ وَالْحُرُنُ وَالْحَرِيثُ وَالطَّيِبُ. " وَالسَّهُلُ وَالْحُرُنُ وَالْحَرِيثُ وَالْطَيْبُ. وَالسَّهُلُ وَالْحُرُنُ وَالْحَرِيثُ وَالطَّيِبُ. " وَالسَّهُلُ وَالْحُرُنُ وَالْخَرِيثُ وَالْطَيِّبُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُعْرِيثُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالسَّمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

ترجمہ:... '' حضرت ابومویٰ اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: بے شک الله تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام کو پیدا کیامٹی کی مشی سے، جس کو تمام زمین سے لیا تھا،

چنانچیاوا اوآ دم زمین کے اندازے ئے مطابق ظاہر ہوئی ،ان میں کوئی سفید ہے،کوئی سرخ ،کوئی کالا اور کوئی ان رنگول کے درمیان ،کوئی نرم ،کوئی سخت ،کوئی خبیث ،کوئی یا کیڑو۔''

#### حديث سوم:

"غَنُ أَنَسٍ رَضَى اللهُ عُلُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا صَوَّرَ اللهُ آدَمَ فِى الْجَنَّةِ تَرَكَهُ مَا شَاءَ اللهُ ان يَّتُرُكَهُ، فَجَعَلَ إِبُلِيسُ يَطِيْفُ بِهِ يَنْظُرُ مَا هُوَ، فَلَمَّا رَاهُ أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لا يتمالكُ." (صحبح مسلم ح ٢ ص ٣٢٥، مسندا حمد ح ٣ ص: ٢٣٠، مسند طيالسي ص: ٣٤٠ حديث ٢٠٣٣)

ترجمہ: ... ' حضرت انس رضی القد عنہ ہے روایت ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ: جب القد تقالی نے جنت میں آ دم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا تو اس کوای حالت میں رہنے دیا جتنی مذت کہ اللہ تعالیٰ کومنظور تھی ، تو شیطان اس کے گروگھو منے لگایہ دیکھنے کے لئے کہ یہ کیا چیز ہے؟ پس جب اس نے دیکھا کہ اس کے پیٹ میں خلا ہے تو اس نے بہجا تا کہ اس کی تخلیق الی کی گئی ہے کہ یہا ہے اُوپر قابونہیں رکھ سکے گا۔' مدیث جہارم:

"غَنُ أَبِى هُوَيُوة وضى اللهُ عَنُهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ مَنُ تُوَابِ، ثُمُّ جَعَلَهُ طِينًا، ثُمَّ تركهُ حَتَى إِذَا كَانَ حَمَا مُسْنُونًا خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَى إِذَا كَانَ صَلْصَالًا كَالْفَخَارِ، قَال: فَكَانَ إِبُلِيسُ يَمُو بِهِ فَيقُولُ: "لَقَدُ خُلِقْتَ لِأُمُو عَظَيْمٍ!" ثُمَّ نَفَخَ كَانَ صَلْصَالًا كَالْفَخُارِ، قَال: فَكَانَ إِبْلِيسُ يَمُو بِهِ فَيقُولُ: "لَقَدُ خُلِقْتَ لِأُمُو عَظَيْمٍ!" ثُمَّ نَفَخَ اللهُ فَيْهِ مِنْ رُّوجِه، فَكَانَ أُوّلُ شَيْءٍ جَرَى فِيْهِ الرُّوحُ بَصَرَهُ وَخَيَاشَيْمَهُ، فَعَطَسَ فلقاهُ اللهُ حَمدَ اللهُ فَيْهِ مَنْ رُوجِه، فَكَانَ أُوّلُ شَيْءٍ جَرَى فِيْهِ الرُّوحُ بَصَرَهُ وَخَيَاشَيْمَهُ، فَعَطَسَ فلقاهُ اللهُ حَمدَ رَبُّهُ، فَقَالَ الرَّبُ: يَوْحَمُكَ رَبُك! .... الغ" (فتح البارى ج: ٢ ص ٣٦٣، مسند ابويعلى ج ٢ ص ٢٥٣، واللهظ لهُ، مجمع الزوائد ح: ٨ ص ١٩٤: ١)

ترجمہ: .. '' حضرت او ہر یہ ورضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: بے شک اللہ تعالی نے بتایا آ دم علیہ السلام کومٹی ہے ، پھراس مٹی میں پانی ڈال کراس کو گوندھ دیا ، پھراس کو چھوڑ دیا یہاں تک کہ سیاہ گارا بن گیا تواس کا قالب بنایا ، پھراس کو چھوڑ دیا ، یہاں تک کہ وہ آگ میں پکی ہوئی چیز کی طرح کھنکھنانے لگا ، اہلیس اس کے پاس ہے گزرتا تو کہتا کہ: '' تجھے کسی بڑے کام کے لئے بنایا گیا ہے!'' پھر اللہ تعالی نے اس قالب میں اپنی رُوح ڈالی ، پس سب ہے پہلی چیز جس میں رُوح جاری ہوئی وہ حضرت آ دم علیہ السلام کی آنکھیں اور نصفے تھے ، بس ان کو چھینک آئی تو اللہ تعالی نے ان کو '' الحمد للہ'' کہنے کا الہام فرمایا ، انہوں نے الحمد للہ کہا تواللہ تعالی نے دو کو جاری ہوئی وہ حضرت آ دم علیہ انہوں نے الحمد للہ کہا تواللہ تعالی نے جواب میں فرمایا : ''یو حصک د بتک '' ( تیرا ز ب جھھ پردھم فرمائے ) ۔''

السلام کے جو مدارج ذکر کئے گئے اور اس تخلیق کی جو کیفیت بیان فر مائی گئی ہے، قر آ نِ کریم کی بہت می آیات میں اس کی تقدریق و تصویب فر مائی گئی ہے۔

اقرل: ید که حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق بلاواسط مٹی ہے ہوئی اور بیان کی تخییق کا نقطهٔ آغاز اور مبداءاؤل ہے، حق تعالیٰ شاند کا ارشادہے:

"إِنَّ مَثَلَ عِيسْنِي عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ أَدَمَ، خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ."

(آل مران:۵۹)

ترجمہ:... '' بے شک حالت بجیبہ (حضرت) عیسیٰ کی اللہ تعالی کے نزدیک مشابہ حالت بجیبہ (حضرت) اللہ علیہ کے نزدیک مشابہ حالت بجیبہ (حضرت) آدم کے ہے کہ ان (کے قالب) کومٹی سے بنایا، پھر ان کو حکم دیا کہ (جاندار) ہوجا، پس وہ (جاندار) ہوگئے۔''

ووم: ... بيكدال مني كوياني سے كوندها كيا بي تعالى كاارشاد ب:

"إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّئِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ."

ترجمہ:.. "جب آپ کر تب نے فرشتوں سے ارشاد فر مایا کہ: میں گارے ہے ایک انسان (مینی اس کے پتلے کو) بنائے والا ہوں۔"

سوم :... يه كه كاراا يك عرصة تك برار با، يهال تك كدسياه ، و كيا، اوراس بن يه بوآن كى، چنانچهار شاد ب: "وَ لَقَدْ خَلَفْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلُصْلٍ مِنْ حَمَا مُسْدُونٍ."
(الجر:٢٦)

ترجمہ:...'' اور ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی ہے ، جو کہ سڑے ہوئے گارے کی بی بھی پیدا کیا۔'' (ترجمہ حضرت تعانویؒ)

چہارم: ... بیکه مزید پڑار ہے ہے اس گارے میں جیکنے کی صلاحیت پیدا ہوگئی ،ارشاد ہے:

"إِنَّا خَلَقَنَا هُمْ مِنْ طِيْنِ لَآذِب."

(العاقات: ١١)

ترجمہ:... ' ہم نے ان لوگول کوچیگی مٹی سے پیدا کیا ہے۔"

(ترجمہ حضرت تعانوی)

پنجم :... بدكداس كارے سے قالب بنايا جوخشك ہوكر بيخے لگا،ارشاد ہے:

"وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلْئِكَةِ إِنِّى خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَلِ مِّنْ حَمَا مَسْنُوُنِ." (الحجر: ٢٨) ترجمه:..." اور جب آپ كرت نے ملائكہ سے فرمایا كہ مِن ایک بشر كؤنجى ہوئى من سے جو كه مرث ب موئے گارے سے بنی ہوگى، پيراكر نے والا ہول۔"

" خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَلْ كَالْفَخُورِ وَ خَلْقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّادِجٍ مِّنُ نَّادٍ" (الرحمن: ١٥،١٣) ترجمه:..." الل نے انسان کوالی مٹی ہے جو تھیکرے کی طرح بجتی تھی ، پیدا کیا، اور جنات کو خالص آگے سے بیدا کیا۔'' ششمن کے جب الدام کا قال میں میں الدام کو آگئی میں میں جو کو کا گئی

تخلیق کی تحمیل تھی ، ایر کہ جب حضرت آ وم عدیدا اسلام کا قالب مندرجہ بالامدار ج سے گزر چکا قواس میں رُوح پھونگی گئی اور ہیں، ن کی تخلیق کی تحمیل تھی ،ارشاد ہے:

"اذُ قال رَبُّكَ للْمَلْنَكَة انَى حالقٌ مَشْرًا مَنْ طَيْنِ. فَاذَا سُوَيْتُهُ وَنَفَحَتُ فَيْهُ مَنْ رُوْجِي فَقَعُوا لَهُ سُجِدِيْنَ."

ترجمہ: ''جب آپ کے رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں گارے سے ایک انسان ( یعنی اس کے پتلے کو ) بنانے والا ہوں ، سوجب میں اس کو پورا بنا چکوں اور اس میں اپی طرف ہے رُوں ڈاں دُوں تو تم مب اس کے آگے ہجدے میں گریز نا۔''

الله تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کوا پنے ہاتھوں سے بنایا قرآ نِ کریم میں یہ بھی صراحت فر مائی گئے ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق الند تعالی نے اپنے ہاتھوں سے فر مائی ، چن نچہ

ارشادے:

"قَال يَاللَيْسُ ما معك انْ تسلخد لِما حَلَقْتُ بيدَىُ." ترجمه: "حق تعالى فرماي كه: الله البيس! جس چيزكو ميس في التي ما تعول سے بناياس كو تجده كرتے سے جھے كوكون كى چيز مانع بوكى ؟"

یہ تو ظاہر ہے کے ساری کا نئات تن تی شانہ ہی کی پیدا کردہ ہے، گر حضرت آ دم علیہ اسلام کے بارے ہیں جو ارش دفرہ یا کہ: '' میں نے اس کوا ہے باتھوں سے بنایا' اس سے حضرت آ دم علیہ السلام کی عظمت وشرف کا اظہار مقصود ہے۔ یعنی ان کی تخییق قو مد و تناسل کے معروف طریعے ہے بنیں، بلکہ القد تق لی نے ان کو بدست خود مٹی سے بنایا اور ان میں زوح پھونکی ، چن نچہ امام ابوالسعود رحمہ القداس آ یہ کی تفییر میں لکھتے ہیں:

"ای خلقه بالذات من غیر توسط أب و أم." (تغیرالی المعود ج: ۷ ص: ۳۲۱) ترجمه:.." یعنی میں نے ان کو مال باب کے داسطے کے بغیر بذات خود پیدافر مایا۔"

ال تفسير ہوا کہ حضرت آ دم عليه السلام کے بارے ہيں: "خطفت بيدی" (بنايا ہيں نے اس کواپنے ہاتھوں ہے) فرمانا ،اس حقيقت كبرى كا اظہار ہے كه ان كي تخييق توليد و تناسل ہے معروف ذرائع ہے نہيں ہوئى ، يہيں ہے اہل عقل كويہ بحصا جا ہے كہ حس شخصيت كى تخليق ہيں مال اور باپ كا واسط بھى قدرت كومنظور نہ ہوا ، اس كے بارے ہيں بيد و وى كرنا كہ: " وہ جم دات ، نباتات ، حيوانات اور بندروں كى "جون" تبديل كرتے ہوئے انسانی شكل ہيں آيا" كتنى بردى ستم ظريفى ہوگى ...! الغرض "خسلے ئے باتات ،حيوانات اور بندروں كى تا جہاں حضرت آ دم عليه السلام كة والدو تناسل كے ذريعہ بيدا ہونے كى نفى ہوتى ہے ، وہاں ان كے بما دات ، نباتات اور حيوانوں اور بندروں ہے ارتحائى مراحل طے كرتے ہوئے انسان بننے كى بدرجہ اُؤلی نفى ہوتی ہے ، اس لئے اہل جما دات ، نباتات اور حيوانوں اور بندروں ہے ارتحائى مراحل طے كرتے ہوئے انسان بننے كى بدرجہ اُؤلی نفى ہوتی ہے ، اس لئے اہل

ایمان کے نز دیکے حق وہی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا ، اور جس کی تفصیلات او پر گزر چکی ہیں۔

حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق کے بارے میں انبیائے کرام علیہم السلام کاعقیدہ

قر آنَ کریم کے ارشاد: "خسلَفْتُ بِیدَیّ" (بنایا پس نے اس کواپنے ہاتھوں ہے) کے مفہوم کواچھی طرح ذبن شین کرنے کے بعداب اس پر بھی غور فرمائیے کہ اس بارے میں حضرات انبیائے کرام میسہم السلام کاعقیدہ کیا تھا؟

حدیث کی قریباً تمام معروف کتابول (صحیح بخاری صحیح مسلم، ابودا وُد، تر مذی، ابنِ ماجه، مؤطا اِمام ، لک اورمسندِ احمد وغیره) میں حضرت مولی اور حضرت آدم علیبهاالسلام کا مباحثه مذکور ہے، حضرت مولی علیه السلام نے حضرت آدم علیه السلام سے فر مایا:

"أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِم وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُّوْحِهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلْئِكَتَهُ وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَّتِهِ."

ترجمہ:...' آپ وہی آ دم (علیہ السلام) ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے ہاتھ سے بنایا اور اس ہیں اللہ تعالیٰ مرف سے رُوح ڈالی اور آپ کوا پنے فرشتوں سے بجدہ کرایا اور آپ کوا پی جنت ہیں تھہرایا۔' حضرت مولیٰ علیہ السلام کے اس ارشاد میں حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں تُعیک وہی الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جو فہ کورۃ الصدر آ ہے شریفہ میں واروہوئے ہیں ، نیعنی اللہ تعالیٰ کا آ دم علیہ السلام کواپنے ہاتھوں سے بنانا اور ان کے قالب میں اپنی جو فہ کورۃ الصدر آ ہے ہوتا ہے کہ حضرت آ دم عبیہ السلام کی بہی عقیدہ رکھتے سے کہ حضرت آ دم عبیہ السلام کی بہی عقیدہ رکھتے سے کہ حضرت آ دم عبیہ السلام کا قالب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں رُوح ڈالی، وہ تو الدو تناسل کے معروف مراصل سے گز دکر انسان نہیں ہے ، نہ قالب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں رُوح ڈالی، وہ تو الدو تناسل کے معروف مراصل سے گز دکر انسان نہیں ہے ، نہ قالب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور اس میں رُوح ڈالی، وہ تو الدو تناسل کے معروف مراصل سے گز دکر انسان نہیں ہے ، نہ

جمادات ونہا تات اور حیوانوں اور بندروں ہے شکل تبدیل کرتے ہوئے آ دمی ہے۔ محشر کے دن اہل ایمان بھی اسی عقید سے کا اظہار کریں گے

حدیث شفاعت میں آتا ہے کہ اہلِ ایمان قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کے لئے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ اسلام کی خدمت میں حاضر ہوں مے اور ان سے عرض کریں ہے:

"أَنْتَ آدَمُ أَبُو النَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ بِيَـدِهِ وَأَسْكَنَكَ جَنَّتَهُ وَأَسُجَدَ لَكَ مَلْفِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاءَ كُلُّ شَيْءٍ." (مَثَاوَة ص:٨٨٨)

ترجمہ:...''آپ آدم ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور آپ کو اپنی جنت میں تخبر ایا، اور اپنے فرشتوں سے آپ کو تجدہ کر ایا، اور آپ کو تمام اشیاء کے ناموں کی تعلیم فرمائی۔'' کی تعلیم فرمائی۔''

اس مدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اہلِ ایمان بھی ای عقید ہے کا اظہار کریں گے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق حق تعالیٰ شانۂ نے براوِ راست اپنے دست ِقدرت سے فرمائی ۔ مٹی سے ان کا قالب بنا کراس میں رُوح پھونگی اوران کو جیتا جا گنا انسان بنیا ان کی تخلیق میں ندتوالدو تناسل کا واسط تھا ، اور ندوہ جما وات ہے بندرتک ارتقائی مراحل ہے گزر کر'' انسان آ دم' ہے۔

قر آن کریم کی آیاتِ بینات ، آنخضرت میں القدعلیہ وسلم کے ارشا وات طیبات ، حضرت موی علیہ السلام کے فرمودات ، اور میدانِ محشر میں اہلِ ایمان کی تصریحات آپ کے سامنے موجود ہیں ، جو شخص ان تمام آمور پر بشرط فہم وانصاف غور کرے گا اس پر آت ت ب میدانِ محشر میں اہلِ ایمان کی تصریحات آپ کے سامنے موجود ہیں ، جو شخص ان تمام آمور پر بشرط فہم وانصاف غور کرے گا اس پر آتی تب جو نصف النہار کی طرح یہ حقیقت ووثن ہوجائے گی کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی جسم انی تخلیق کے بارے میں حقیقت واقعیہ وہی ہے جو آئے ضریح سلی اللہ علیہ میں تخلیق آ دم علیہ السلام کو کرشمہ ارتقاقر اردینا، صریح طور پر غلط اور نصوص قطعیہ سے انجراف ہے ، وَ اللهُ يَقُولُ الْعَنْ وَ هُو يَهْدِی النّسْبِيْلِ اِ

### أمردوم

## احادیث نبویہ کے بارے میں اس شخص کے خیالات کا جائزہ

اس فخف کا بیکبنا کہ:'' اس مسئلے میں احادیث نبویدائق تو جداور درخورِ اعتنائیں'' چندوجوہ سے جہلِ مرکب کا شکار ہے:

اقرالاً :... اُورِ قرآن کریم کی جوآیات بینات ذکر کی گئی جیں انہیں ارشادات نبویہ کے ساتھ طاکر پڑھے تو واضح ہوگا کہ
آنحضرت صلی القدعلیہ وسلم نے تخلیق آدم علیہ السلام کے سلسلے میں جو بچھ فرمایا ہے، وہ ان آیات بینات ہی کی شرح وتفعیل ہے، اور جس مسئلے میں قرآن وحدیث دونوں متفق ہول، کی مؤمن کے لئے اس سے انجراف کی منجائش نہیں رہتی ، اور جوفف فرمان الہی اور ارشاد نبوی کو تسلیم کرنے سے بچکھا تا ہے، الصاف فرمائے کہ ایمان واسلام میں اس کا کتنا حصہ ہے ...؟

ثانیان بالفرض قرآن کریم ہے ان اوریث کی تائید نہ ہوتی تب بھی آنخضرت ملی القدعلیہ وسلم کے کسی ارشاد کوئن کریہ کہا کہ: '' یہ لائق توجہ اور درخور اختنائیس!' بارگاہ رسالت میں نہایت جسارت اور صد درج کی گستاخی ہے، جس کے سننے کی بھی کسی مؤمن کو تاب نہیں ہوسکتی کہ اس کے سننے ہی روح ایمان لرز جاتی ہے! کجا کہ کوئی مسلمان ایسے موذی الفاظ زبان پرلانے کی جرائت کرے، ذراسو چنے کہ جس وقت آنخضرت ملی ابتدہ بیدو کی آن وم علیہ السلام کے بارے میں ان حقائق کو بیان فرمارے تھے، کوئی مشمل (بالفرض بہی صاحب) آنخضرت ملی القدملیہ وسلم کے سامنے یہ کہد دیتا کہ: -نعوذ بالقد-'' یہ آپ کا میدان کارنہیں، بلکہ یہ ڈارون کا میدانِ تحقیق ہے!' تو فرمائے کہ ایسافخص کس صف میں شار کیا جاتا ۔۔۔؛

### حافظ ابن حزم لكهة مين:

"وكل من يكفر بما بلعه وصح عنده عن النبى صلى الله عليه وسلم أو جمع عليه السمو منون مما جاء به النبى عليه السلام فهو كافر! كما قال الله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ السمو منون مما جاء به النبى عليه السلام فهو كافر! كما قال الله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولُ من بُعَدِ مَا تَوَلَّى ونُصُله حَهَنَمَ." من بُعَدِ مَا تَوَلَّى ونُصُله حَهَنَمَ. " (احلَى ج: اص: ۱۲) من الله عليه وسمى الته وسمى الته وسمى الته عليه وسمى الته عليه وسمى الته عليه وسمى الته عليه وسمى الته وسمى الته عليه وسمى الته عليه وسمى الته وسمى الته وسمى الته عليه وسمى الته وسمى ال

اوراس کے نز دیک اس کا شوت آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے بچھے تھا، یااس نے ایسی بات کا انکار کیا جس پر اہلی ایمان کا اجماع ہے کہ آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے فر مائی ہے، تو ایساشخص کا فر ہے! چنانچہ ارش و خداوندی ہے: اور جس نے مخالفت کی رسول (صلی الله علیه وسلم) کی ، بعداس کے کہ اس برسیح بات کھل گئی اور وہ چلا اہل ایمان کا راستہ چھوڑ کر ، تو ہم اسے پھیرویں گے جدھر پھر تا ہے، اور ہم اسے جھوز کر ، تو ہم اسے پھیرویں گے جدھر پھر تا ہے، اور ہم اسے جھوزک ویں گے جنم میں۔'

ثالث نائی نہ ان کے بارے میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی جو تفصیلات بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں قابل غور بات بیہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوان کاعلم کن ذریعے ہے ہوا؟ فلا ہر ہے کہ حضرات انہیائے کرام علیہ السلام کے پاس وی الہی کے سواکوئی اور ذریعے نہیں ، البذاولیل عقل سے ثابت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ہیں سلسے ہیں جو پچھ بیان فرمایا اس کی کا مروش کی کور قد کرنا ہے ، فلا ہر ہے کہ بیشوہ کسی کا فرومنا فتی کا مروشہ وی الہی ہی ہوسکتا ہے ، اور اس کور قد کرنا ہے ، فلا ہر ہے کہ بیشوہ کسی کا فرومنا فتی کا واقعہ اس ہوسکتا ہے ، کسی مسلمان کا نہیں! خصوصاً جب بیہاں اس حقیقت کو بھی پیش نظر رکھا جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اس دور کا ہے جس کومؤرمین' قبل اُز تاریخ'' سے تعبیر کرتے ہیں ، جب اس وقت کوئی انسانی وجود ہی نہیں تھ تو اس دور کی تاریخ اور اس والے کی تفصیلات کون تلم بند کرتا؟ ہاں! اللہ تعالی جو آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمار ہے تھے ، یہ پورا واقعہ ان کے سامنے تھا اور اس کی ضرور کی تفصیلات سے القد تعدل نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تفصیلات سے المقدی ہفوات کی تقلید کرنا ، کسی صاحب ایمان کی شان ہو تھی ہفوات کی تقلید کرنا ، کسی صاحب ایمان کی شان ہو تھی ہوں آ

رابعاً: ... آنخفرت صلی الله علیه وسلم کایفر مانا که: " حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق اس طرح ہوئی" یہ ایک خبر ہے، اور خبر یا تو واقعے کے مطابق ہووہ تجی کہلاتی ہے، اور خبر دینے والاسچا سمجها جاتا ہے، اور جبر واقعے کے مطابق ہووہ جھوٹی کہلاتی ہے، اور خبر دینے والاسچا سمجها جاتا ہے، اور جو رواقعے کے خلاف ہووہ جھوٹی کہلاتی ہے، اور خبر دینے والاجھوٹا قرار پاتا ہے۔ اب بیصاحب جو کہدر ہے ہیں کہ: "آخضرت صلی المتدعلیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جو خبریں دی ہیں، وہ واقعے کے خلاف ہیں" اہل عقل غور فرما کیں کہ اس کا مطلب کیا ہوسکتا ہے؟ کیا یہ آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صرح تک تکذیب نہیں؟ اور کیا یہ بات عقلاً ممکن ہے کہ ایک شخص آخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر کوغلط بھی سمجھتا ہواور آپ صلی الله علیہ وسلم پر ایمان بھی رکھتا ہو ...؟ ہرگز نہیں!" ضدان لا یہ جتمعان!" (یہ دونوں ضدیں ہیں، جو بھی جمع نہیں ہوسکتیں)۔

خامساً:...ان صاحب کا بیرکہنا کہ: '' حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ اُمور وُنیا ہیں ہے ہے، اس لئے اس میں آ تخضرت صلی التدعلیہ وسلم کا ارشاد لائق التفات نہیں!' ان کی ولیل کا صغریٰ و کبریٰ دونوں غلط ہیں، اس لئے کہ گفتگو حضرت آ دم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں ہے، اور جرخص جا نتا ہے کہ تخلیق الله تعالیٰ کا نعل ہے اور خالقیت اس کی صفت ہے۔ اب ان صاحب سے دریا فت کیا جائے کہ حق تعالیٰ شانۂ کی صفات وا فعال کو بیان کرنا، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا منصب ہے یا.. نعوذ بالقد... وارون کا میدانِ کار...؟ اور یہ کہ اگر صفات والبیہ کے بیان میں بھی ... بقول اس کے ... آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ لائق

انتفات نبیس تو پھراور کس چیز میں آپ سلی اللہ مدید وسلم کی بات لائق اعتماد ہوگی؟ نعو ذیباللہ من سوء الفھم و فتنة المصدر ا حق تعالی شانۂ کی صفات وافعال و دمیدان ہے جہاں دائش وخرو کے پاؤں شل جیں، بیدوہ فضاہے جہاں عقل وفکر کے پر جلتے جیں، اور عقل انسانی ان حقائق الہید کا تھیک ٹھیک اوراک کرنے سے عاجز ودر ماندہ ہے، جہاں سیدالا نبیاء سلی اللہ علیہ وسم تک بیہ فرمائے پرمجبور ہوں:

"اَللَّهُمَّ لَا أَحْصَى ثِنَاءُ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ!"

ترجمه:... أياالله! من تي ي تعريف كاحل اداكرنے سے قاصر بول ، آپ بس ويسے بى بي جيسا ك

آپ نے خودا پی شافر مائی ہے۔"

وہاں کی وُوسرے کی عقل نارس کے بجز وور ماندگی کا کیا پوچھنا؟ یہی وجہ ہے کہ جن فلاسفہ نے انہیائے کرام عیہم السلام کا وائن چھوڑ کرمخض اپنی عقل نارسا کے گھوڑ ہے پرسوار ہوکراس میدان میں ترکتازیاں کیس، جیرت و گمرا ہی کے سواان کے بچھ ہاتھ نہ آیا۔
مید تن تعی کی ش نہ کا انعام ہے کہ اس نے حضرات انہیائے کرام عیہم السلام کے ذریعے ان حقائقِ البید میں ہے اسے حصے کو بیان فرماویا جس کا انسانوں کی عقل مخل کرسکتی تھی۔ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک مسلمانی کا دعوید اراس انعام اللی کا پیشکرا داکر رہا ہے کہ آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کے ارشادات کونالائق انتفات قرار وے کرفلاسفہ طحدین کی دُم پکڑنے کی تلقین کررہا ہے۔

سا دسان صاحب کا بیکبنا کہ: '' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آ دم عدیہ السلام کی تخییق کے بارے ہیں کوئی واضح موقف اختیار نہیں فر مایا''خالص جھوٹ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے، کیونکہ گزشتہ سطور میں آپ ملاحظہ فر ، چکے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بوری وضاحت اور کا مل تشریح کے ساتھ بیان فر مایا کہ القدت کی نے زوئے زمین کی مٹی لے کر اس کو یائی سے گوندھا، پھراس گارے ہے آ دم علیہ السلام کا ساٹھ ہاتھ کا قالب بنایا، پھراس قالب میں رُوح ڈائی، وغیر ووغیر و۔

ان تمام صراحتوں اور وضاحتوں کے بعد کون کہ سکتا ہے کہ: '' اس مسئلے میں آنخضرت سلی القد علّیہ وسلم نے کوئی واضح موقف اختیار نبیں فرمایا''، اوراگر اتن صراحت ووضاحت اور تاکید واصرار کے ساتھ بیان فرمائے ہوئے مسئلے کے بارے میں بھی بیہ کہا جائے کہ: '' آنخضرت سلی القد علیہ وسلم نے کوئی واضح موقف اختیار نبیں فرمایا'' تو بتایا جائے کہ اس سے زیادہ'' واضح موقف اختیار نبیں فرمایا'' تو بتایا جائے کہ اس سے زیادہ'' واضح موقف اکن الفاظ میں بیان کیا جاتا ۔۔۔؟

"أنتم أعلم بأمر دُنياكم!" كَاتْرْتَحُ

ان صاحب نے آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے ارشاد: "أنت ماعلم بامو دُنیا کم!" سے یہ کلیہ کشید کرلیا کہ وُنیا کے سی کام میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا ارشاد لائق النفات نہیں ،اس سلسلے میں بھی چند گزارشات گوش گزار کرتا ہوں:

ا قال:...ان صاحب نے اس حدیث کود کھنے اور اسے غلط معنی پہنانے سے پہلے اگر قر آنِ مین کو اُٹھا کرد کھنے کی زحمت ک ہوتی تواہے اس حدیث کوغلط معنی پہنانے کی جراُت نہیں ہوتی۔

قرآنِ كريم من حق تعالى شانه كاارشاوي:

(صلی القدعلیہ وسلم) کسی کام کا تھم وے دیں کہ (پھر)ان (مؤمنین) کوان کے اس کام میں کوئی اختیار باقی رہے ،اور جو تخص القد کااوراس کے رسول (صلی القدعلیہ وسلم) کا کہنا نہ مانے گاو وصرتے گمرا ہی میں جاپڑا۔''

(ترجمه حفزت قعانويٌ)

سے آیت شریفہ ایک وُنیوی معالمے کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا واقعہ مختفرا یہ ہے کہ: آنخضرت صلی القد علیہ وہلم ن اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها کا عقد حضرت زید بن ابت رضی الله عند سے کرنا چاہا، چونکہ زید غلہ مرہ چکے سے ، اوھر حضرت زینب بنت جحش قریش کے اعلیٰ ترین خاندان کی چشم و چراغ تھیں ، اس لئے ان کے خاندان والوں کو خاندان کے قاندان والوں کو خاندان کے فاندان والوں کو خاندان کے فاندان کے فاندان والوں کو خاندان کے فاندان کے فاندان والوں کو خاندان کے فاندان والوں کو خاندان کے فاندان کے فاندان کے فاندان کے بھائی حضرت عبدائلہ بن جحش نے اس رہتے کی منظوری سے مذر کردیا ، اس پریہ آیت بشریفہ نازل ہوئی تو دونوں بہ جان و دِل محمق و طاعت بجالائے۔

یہاں دوبا تیں بطور خاص لائقِ غور ہیں ،ایک بیرکس کڑی کارشتہ کہاں کیا جائے اور کہاں نہ کیا جائے؟ ایک خاص ذاتی اور نجی قسم کا وُنیوی معاملہ ہے ،کیکن کسی شخص کے خالص ذاتی اور نجی معالمے ہیں دخل دیتے ہوئے جب آنخضرت صلی اللہ عدیہ دسم نے ایک جگہ رشتہ منظور فرمادیا تو قرآنِ کریم کی اس نص قطعی کی رُوسے اس خاندان کو اپنے ذاتی وُنیوی معالمے ہیں بھی اختیار نہیں رہا، بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کی تجویز کو بدول وجان منظور کرلیمنا شرط ایمان قراریایا۔

وُوسری قابلِغور بات بیہ کہ آنخضرت سلی القدعدیدوسلم نے اس دشتے کی جوتجویز فر ، ٹی تھی ، سی روایت میں نہیں آتا ک کہ بیتجویز وحی ُ اللّٰ سے تھی ، لیکن قرآنِ کریم نے آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کی اس ذاتی تبجویز کو'' القدورسول کا فیصلہ' قرار دے کر تمام لوگوں کو آگا ہ کرویا کہ کسی وُ نیوی معالمے میں آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم کی ذاتی تبجویز بھی فیصلہ تقدا وندی ہے ، جس سے انحراف کرناکسی مسلمان کے لئے روانہیں!

قر آنِ کریم تو آنخضرت صلی القدعدیه وسلم کی ذاتی رائے کوبھی القد تعالی کاحتی فیصله قرار دیتا ہے، مگراس بدنداتی کی داود بیجئے کہ کہنے والے ریکہ درہے ہیں کہ:'' آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کا فیصلہ کسی دُنیوی کام میں معتبر نبیں!''

پر قرآنِ کریم اُمت کو تلقین کرتاہے:

"وَهَآ أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ، وَهَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُواً" (الحشر: ١)

ترجمہ:... "رسول (صلی القدعلیہ وسلم) تمہیں جو پچھ دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں

زك جاوً!"

لیکن آج بتایا جاتا ہے کہ حضرت آ وم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں آنخضرت صلی القد علیہ وسلم تہہیں جوخبر ویں اے قبول

نه كرو، بلكه دُّ ارون كي تقليد مين انسان كو بندر كي اولا دقر اردو، انا لله و انا اليه د اجعون!

ووم: . آنخضرت صلی القدعدیه دسلم نے انسانی زندگی کے بے شار پہلوؤں میں انسانیت کی راہ نمائی کی اوراُ مورِوُ نیا کی بزار ہا ہزار گنتیوں کوسلجھایا ،جس کوعلائے اُمت نے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے عجزات میں شار کیا ہے۔

قاضى عياض رحمه الله "الشفاء" بيس لكصة بين:

"ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله له من المعارف والعلوم و خصه به من الإطلاع على جميع مصالح الدُّنيا والدِّين ... الخ." (شرح الشفاء للقاضى عياض ص ٢٩٨) ترجمه: " اورمن جمله آپ سلی النه عليه و کلم کروش مجزات کايک وه علوم و معارف بيل جوالله تعالی نه آپ سلی الله عليه و کلم کروش مجزات کايک وه علوم و معارف بيل جوالله تعالی نه الله عليه و کلم کروش مجرات کا کمام کورانسانی ضرورت کے ) تمام مصالح دُنیاووین کی اطلاع کے ساتھ مخصوص فرمایا۔"

آنخضرت صلی امتدعلیہ وسلم نے انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں جو ہمہ گیر تعلیمات فر مائی ہیں ، بلا شبہ اسے معجز و نہوت اور تعلیم اللہ علی استرا ہے۔ مثال کے طور پر طب ومعالجات کا باب لیجئے! ظاہر ہے کہ علاج معالجہ ایک خانص بدنی وجسم نی اور وُنیوی چیز ہے، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے ایسے اُصول وکلیات اور فروع و جزئیات بیان فر مائے ہیں کہ عقل حیران ہے، حافظ شیرازی رحمہ اللہ کے بقول؛

نگارمن که به کمتب نرفت و خط نوشت بغمره مسئله آموز صد مدرس شد

المن علم في طب نبوى كے نام سے خيم كتابيل كلى بيں ، اور حافظ ابن قيم في ' زادالمعاد' بيں اس كا چھا خاصا ذخيره جمع كرديا ہے ، يہاں ہے ، يہاں ہے ماخت اس واقعے كاذكركر في ويابتا ہے ، جو سيح بخارى ، يح مسلم ، ترفدى اور حديث كى بہت ى كتابول بيں مروى ہے كہ: ايك صاحب آئے اور عرض كيا كہ: مير ہے بھائى كو إسبال كى تكليف ہے ۔ فر مايا: اے شہد پلاؤا اس في شهد پلايا اور آكرع ض كيا كر: بين في مكر اس سے إسبال اور بروھ گئے ۔ فر مايا: اس كوشهد پلاؤا وار برى قصہ پيش آيا كہ اس كے اسبال بيں اضاف ہو گيا، آپ صلى الله عليه وسلم في جو تھى مرتبہ فر مايا كہ:

"صدق الله وكذب بطن أخيك!" (جامع الاصول ج: ٢ ص: ١٥٥)

ترجمه:... الله كا كلام سي با باور تير ، بهائى كابيث جمونا ب!

اس نے چرشہد بالایا تواسہال بند ہوگئے۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم فر آنِ کریم کی آیات کی روشی میں حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق کا جووا قعدارش دفر مایا،اس کے مقابلے میں ان صاحب کا یہ کہا کہ: " حضرت آدم علیه السلام کی تخلیق اس طرح نہیں ہوئی "اس کے بارے میں بہی کہا جاسکتا ہے کہ: "صدق الله و رصوله! و کذب داروین والد کتور!"

ترجمه:..." الله ورسول كا فرمان برحق ہے!اور ڈارون اور ڈاكٹر جھوٹ بولتے ہیں!''

اورا یک طب اور معالج پری کیا منحصر ہے، زندگی کے کسی ایک شعبے کا تو نام کیج جس میں آنخضرت ملی التدعلیہ وسلم نے راہ نمائی نہ فر ، نی ہو، اور جو آنخضرت ملی التدعلیہ وسلم کی ہدایات ہے محروم رہا ہو، چلنا پھرٹا، اُٹھنا بیٹھنا، سونا جا گنا، بیوی بچوں، عزیز و اقارب اور دوست احباب سے ملنا جلنا، ملح وامن، حرب وضرب، نکاح وطلاق، بیج وشراء، سیاست وا دب، الغرض وُ نیوی اُ مورش سے کون ساام الیاہے جس میں معقم انسانیت صلی التدعلیہ وسلم کی مدایات و تعلیمات کے نقوش شبت نہ ہوں؟ میچ مسلم ابودا وُد، نسائی اور ترندی کی حدیث میں ہے کہ: یہودا ورمشر کین نے حضرت سلمان فاری رضی اللّہ عنہ پراعتراض کی:

"قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخواءة؟ قال: أجل!" (جامع الاصول ج: ٢ ص:٣٣) ترجمه:..." تتهمين تو تمهارا نبي هر چيز سكها تا بي يهال تك كه بگنا موتنا بهي؟ فرمايد: بال! (جميس آنخضرت صلى التدعليه وسلم نے بول و براز كے بيآ داب سكھائے ہيں)."

"قال علماءنا ان اتیان السنة ولو کان أمرًا یسیرًا کادخال الرِّجل الأیسر فی الخلا ابتداء أوْلی من البدعة الحسنة وان کان أمرًا فخیمًا کبناء المدارس" (حاشیه ابن ماجة ص ٣) ترجمه:... "بارے علاء فرماتے بیل که: سنت کا بجالا نا اگر چه وه معمول بات بوء مثلًا: بیت الخلا میں جاتے ہوئے بایاں پاول پہلے رکھنا، بدعت حسنہ بہتر ہے، اگر چه وه عظیم انشان کام بوء جیسے مدارس کا بنانا۔ "خلاصہ یہ ہے کہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی گوشہ ایسانہیں جس میں آنخضرت سلی التدعید وسم نے اُمت کی راونم ئی نہ

فرمائی ہو،اسی بناپر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے تھے:

(ابوداؤد ص:۳)

"إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ بِمَنْزَلَةِ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ!"

ترجمه:... ' میں تو تمہارے لئے بمزلہ والد کے ہوں ، میں تم کو تعلیم ویتا ہوں!''

اس لئے ان صاحب کا بیہ کہنا کہ:'' اُمور وُ نیا، آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا میدان نہیں تھا، اس لئے اُمور وُ نیا ہیں آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کا قول.. نعوذ ہاللّہ .. لاکن النّفات نہیں'' قطعاً غلط درغلط ہے ...!

سوم: یہ صحب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد: "أنت م أعلم مامو دُنیا کم" کا معابی نہیں سمجے، اس لئے اس سے کثید کرلیا کہ وُنیوی معاملات میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد لائق التفات نہیں۔ خوب سمجھ لیا جائے کہ اس واقع میں آنخضرت سلی اللہ علیہ واللہ مشورہ کے تھا، شیخ المشائخ شاہ عبدالغنی محدث و الوی رحمة اللہ علیہ حاشیہ ابن ماجہ میں اسلامی روایات کوجمع کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں:

"فعلم أن هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم كان بطريق الإجتهاد والمشورة، فما كان واجب الإتباع." كان واجب الإتباع."

ترجمہ:... پس معلوم ہوا کہ اس واقع میں آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم نے جو پچھ فرمایا وہ بطور رائے اور مشور و کے تھا، اس لئے واجب الانتباع نبیس تھا۔''

مشورہ اور حکم کے درمیان فرق حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے قصے سے واضح ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ کو آزاد کردیا ، یہ شادی شدہ تخصی ، آزاد کی کے بعد انہوں نے اپنے شو ہر مغیث کو قبول کرنے سے انکار کردیا تھا ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش فرمائی کہ: بریرہ ! تم مغیث کو قبول کر او! انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تھم ہے یا مشورہ ؟ فرمایا: حکم تو نہیں ، مشورہ ہے! عرض کیا کہ: اگر مشورہ ہے تو میں قبول نہیں کرتی ! (۱)

ال واقعے ہے بھی معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تکم خواہ کسی وُنیوی اَ مرجس ہو، واجب التعمیل ہے۔البتہ اگر بطورِ مشورہ پچھارش وفر مائیں تواس کا معاملہ وُ وسراہے۔

### آیت سے غلط استدلال

ال صحف كا آيت ِشريفه: " وَاللَّهُ أَنْبِت كُمْ مَنَ الْأَرُضِ نَبَاتًا" ، وَالرون كَ نَظريةَ إِرتَقارِ استدلال كرتے ہوئے بيكها

(۱) عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها في بريرة خذيها فاعتقيها وكان زوجها عبدًا فتخيّرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتارت نفسها ولو كان حرًا لم يخيّرها. متفق عليه. وعن ابن عباس قال كان زوج بريرة عبدًا أسوه يقال له مغيث كانى أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكى ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يا عبّاس! ألا تعدم من حبّ مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثًا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. لو راحعتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم. لو راحعتيه، فقالت يا رسول الله تأمرني؟ قال. إنما أشفع قالت لا حاجة لى فيه. رواه البخاري. مشكوة، كتاب النكاح، بابّ الفصل الأوّل ص: ٢٤٧١.

کہ:'' حضرت آ دم علیہ السلام بھی جما دات و نبا تات اور حیوانات کے مراحل سے گز دکر'' انسان آ دم' سبخ بننے' سراسمبمل اور لا یعنی ہے، کیونکہ:

اقرانی ... بیخف خود تعلیم کرتا ہے کہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم نے حضرت آ دم علیہ السلام کی خلیق جسمانی کی ایک کیفیت ہیان فرمانی ہے، جوان صاحب کے ذکر کردہ فظر ہے سے متضاد ہے۔ اب ان صاحب کو دوباتوں میں سے ایک بات تعلیم کرنی ہوگ ۔ یا تو یہ کہ خود صاحب قرآن ملی الله علیہ وسلم .. نعوذ بالله .. قرآن کی اس آیت کا سیحے مفہوم نہیں سمجھے، کیونکہ اگر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر آئی کہ خود صاحب قرآن معلیہ الله علیہ وسلم کی خلیق جسمانی کے آئیت کا وہ مفہوم منکشف ہوگیا ہوتا جوان صاحب کو القا ہوا ہے تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ، حضرت آ دم علیہ السلام کی خلیق جسمانی کے بارے میں اس سے متضاد اور مختلف کیفیت بیان ندفر ماتے۔ یاان صاحب کو یہ تعلیم کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ذہن سے تر اش کر جومعنی قرآن کر کے کو پہنانا جا ہے تیں وہ سراسر لغوولا لیعنی ہے ، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی الله علیہ وسلم اس سے مَری ہیں۔

مکن ہے کہ بیخص بھی مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح بیعقیدہ رکھتا ہو کہ وہ قرآن کے حقائق ومعارف کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بیان کرسکتا ہے، چنانچ مرزاغلام احمد قادیانی لکھتا ہے:

'' پس بی خیال کہ گویا جو پھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قر آن کریم کے بارے میں بیان فرمایا اس
سے بڑھ کرممکن نہیں ، بدی پی البطلان ہے۔' (کرامات الصادقین ص: ۱۹، مندرجۂ وحانی خزائن ن: ۷ ص: ۱۱)

الغرض کسی آیت پشر یفد ہے کسی ایسے نظر بے کا اِستنباط کرنا جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تضریحات کے خلاف ہو، اس سے
دو باتوں میں سے ایک بات لازم آتی ہے ، یا تو اس سے ... نعوذ باللہ ... آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل لازم آتی ہے کہ آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم اس آیت کا مطلب نہیں سمجے۔ یا پی خام خیالیوں کو قر آن کریم میں ٹھونسٹالازم آتا ہے، جس کے بارے میں آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"مَنُ قَالَ فِي الْقُرُآنِ بِوَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّا مَقُعَدَهُ مِنَ النَّادِ!" (مَثَلُوة ص:٣٥) ترجمه:.. "جس مخص نے اپنی رائے سے کوئی مفہوم قرآن میں مخونسا، اسے جائے کہ اپنا ٹھکا تا دوزخ

میں بنائے!"

 ذریعے تہارے نشو ونما کا ممل جاری رہا، یہاں تک کہ شکم مادر سے تہاری پیدائش ہوئی اور پھر پیدائش کے بعد بھی تمہارے نشو ونم کا سلمہ جاری رہا، اور بیسب پھوائند تعالی نے زمین کی مٹی اور اس سے پیداشدہ غذاؤں کے ذریعہ کیا۔الغرض" و اللهٔ اُنبَت کُ ہم مَس اللّٰہ رَضِ نَبَاتًا" میں انسانی افراد کے اس طویل سلسلۂ نشو ونما کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے جس سے گزرتے ہوئے ہر انسان نشو ونم کے مدارج طے کرتا ہے، اس سلسلے کی ابتدام ٹی سے ہوتی ہے اور اس کی انتہانشو ونما کی تکیل پر۔ چنانچ حضرت مفتی محمد شفتی رحمہ اللہ نے اپنی مدارج طے کرتا ہے، اس سلسلے کی ابتدام ٹی سے ہوتی ہے اور اس کی انتہانشو ونما کی تکیل پر۔ چنانچ حضرت مفتی محمد شفتی رحمہ اللہ نے اپنی الفرآن " میں" خلاصۂ تغییر' محارف القرآن " میں" خلاصۂ تغییر' کے عنوان سے اس آ بہت شریف کی حسب و بلی تفییر فرمائی ہے، جو حضرت کیم امامت تفیر ' بیان القرآن ' سے ماخو و ہے:

"اور الله تعالیٰ نے تم کوز مین سے ایک خاص طور پر پیدا کیا، (یا تو اس طرح که حضرت آدم علیہ السلام منی سے بنائے گئے اور یا اس طرح کہ انسان نطفہ سے بنا، اور نطفہ غذا سے، اور غذا عناصر سے بنی اور عناصر میں غالب اجزامٹی کے ہیں )۔"

عناصر میں غالب اجزامٹی کے ہیں )۔"

ہٰڈااس آیت ِشریفہ سے (یا دُوسری آیات کریمہ سے ) ڈارون کے نظریۂ اِرتقا کوکشید کرناا پی عقل وہم ہے بھی زیو تی ہے اور قرآنِ کریم کے ساتھ بھی بےانصافی ہے۔

ان صاحب کے جو دلائل آپ نے ذکر کئے ہیں ، ان کی علمی حیثیت واضح کرنے کے بعد اب ہیں آپ کے سوالات کے جواب عرف کرتا ہوں ، چونکہ بحث طویل ہوگئی ، اس لئے نمبر وارآپ کا سوال نقل کر کے اس کے ساتھ مختصر سرجواب کھوں گا۔ سوال ا:...کیااس مخص کے ندکور ہ بالاعقا کدکواال سنت والجماعت کے عقا کدکہا جاسکتا ہے؟

جواب:..اس فخف کے بیعقا کدابل سنت والجماعت کے عقا کہ بیں ، اُنکہ اہل سنت بالا جماع ای کے قائل ہیں جو حفرت آ دم عبیدالسلام کی تخلیق جسمانی کے بارے میں احاد ہے نبویہ میں بیان کیا گیا ہے ، اس لئے اس فخص کا بینظر میہ بدترین بدعت ہے۔ سوال ۲:.. حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق ہے متعلق احاد ہے کے بارے میں اس فخص کا رویہ گلہ آتی ہے؟ جواب:... حضرت آ دم علیہ السلام کی جسمانی تخلیق ہے متعلق وارد شدہ احاد بیث کے بارے میں اس فخص کا رویہ بداشیہ گلہ تا خانہ ہے، جس کی تفصیل او پرعرض کر چکا ہوں ، اور بیرویہ بلاشیہ گمرائی و کئے روی کا ہے۔

سوال سا: .. جعزت آ دم عليه السلام ولا حيوان آ دم " كبنا سماحي المياسي عيد

چواب: ... حضرت آدم علیہ السلام کونصوص قطعیہ اور اجماع سلف کے علی الرخم'' حیوان آدم'' کہنا اور ان کا سعسدۂ نسب بندروں کے ساتھ ملانا'' اشرف المخلوقات' حضرت انسان کی توجین ہے، اور بینہ صرف حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں گت خی ہے، بلکہ ان کی نسل سے بیدا ہونے والے تمام انبیائے کرام علیہ السلام کی بھی توجین و تنقیص ہے۔ طاہر ہے کہ حضرت آدم عدیہ السلام تمام انسانوں کے باب جیں، اب اگر سی کے باپ کو' جانور' یا'' بندر'' کہا جائے توسو چنا چاہئے کہ یہ گائی ہے یا نہیں؟ ای طرح اگر کسی کی مشلانا انہی صاحب کو )'' جانور کی اولا د'' کہا جائے تو یہ صاحب اس کو گائی ہے میں گے یا نہیں؟ اور اس کوا پن توجین و تنقیص تصور کریں گے یا نہیں؟

### سوال ۴: ... کیا میخص تغییر بالرائے کا مرتکب نہیں؟

جواب:...أو پر ذكركر چكا مول كه اپن مزعومه نظريه پرقر آن كريم كى آيات شريفه كا ذهالناتفير بايرائ بهاوريشخص، آنخضرت صلى الله عليه وسلم كارشاد كرامى: "فَلْيَعَبُواً مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ا" (مَشَنُوة ص:٣٥) كامستخ ب بيعني اسے جائے كه اپنا شهكانا دوزخ ميں بنائے۔

سوال ۵:.. آنحضور صلی القدعلیہ و سلم اور اسلاف اُمت کاعقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے ٹی کے پُتلے بن نے جانے کا ہے بینیں؟ جواب: اُو پر ذکر کر چکا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم ، صحابہ کرام اُور تمام سف صالحین کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قالب میں اُور قرالی گئ تو وہ جیتے جا گتے انسان بن گئے ، فلا سفید عیون نے اس بارے میں جو پچھ کہا ہے وہ محض اُ نکل مفروضے ہیں ، جن کی حیثیت اُو ہام وظنون کے سوا پچھ نیں ، اور ظن و تحمین کی حق و تحقیق کے بازار میں کوئی قیمت نہیں ، حق تحالی کا ارشاد ہے:

"وَهَا لَهُمُ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيُ مِنَ الْحَقِ شَيْئًا. "(الجم: ٢٨) ترجمه:..." اوران کے پاس اس پرکوئی دلیل نہیں، صرف بےاصل خیالات پرچل دے ہیں، اور یقینا بےاصل خیالات اَمرحق کے مقابلے میں ذرامجی مفید نہیں ہوتے۔"

جوتو میں نور نبوت سے محروم ہیں، وہ اگر قبل اُز تاریخ کی تاریک وادیوں میں بھٹکتی ہیں تو بھٹکا کریں، اور ظن وتخیین کے گھوڑے دوڑاتی ہیں تو دوڑا یا کریں، اہلِ ایمان کوان کا پس خوردہ کھانے اوران کی قے جائے کی ضرورت نہیں! ان کے سامنے آفت ہی نبوت طلوع ہے، وہ جو بچھ کہتے ہیں، دن کی روشنی میں کہتے ہیں۔ان کوقر آن وسنت کی روشنی نے ظن وتخیین سے بے نیاز کردیا ہے۔ طلوع ہے، وہ جو بچھ کہتے ہیں، دن کی روشنی میں کہتے ہیں۔ان کوقر آن وسنت کی روشنی نے ظن وتخیین سے بے نیاز کردیا ہے۔ سوال ۲:…اس مخص کی بیعت یا کسی تشم کا تعلق اس کے ساتھ آپ کے زد کے کیسا ہے؟

جواب:...اورک تفصیل ہے واضح ہو چکاہے کہ جو پھھ تخضرت سلی القد علیہ دسلم نے فرمایا وہی برحق ہے، اوراس مخص کا فلاسفہ کی تقلید میں ارشادات نبویہ ہے انحاف ، اس کی کج روی و گمراہی کی دلیل ہے، اس سے اس محف کو ما زم ہے کہ اپنے عقائد و نظریات ہے تو ہر کے زجوع الی الحق کرے اور ندامت کے ساتھ تجد پیرائیان کرے، اور کسی شخص کے لئے جوابقد تعی گی پراوراس کے مسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اس محفص کی ہم نوائی جا ترنہیں، اگر کوئی مسلمان اس کی بیعت میں داخل ہے تو اس کے خیالات و نظریات کاعلم ہوجانے کے بعداس کی بیعت کا فنخ کرویٹالازم ہے۔

# ڈارون کا نظر پیفی خالق پر مبنی ہے

سوال:...درندے پرندے اور ہزار ہامخلوق اللہ کی کس طرح پیدا ہوئی ،آپ نے جواب میں فر مایا کہ:'' اس بارے میں کوئی تصریح نظر سے نہیں گزری۔'' تواس بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے؟اگر ند ہب اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا تو مخلوق کے بارے میں ڈارون کے نظریۂ اِرتقاء کوتقویت ملتی ہے۔ جواب:...ڈارون کا نظریہ تو نفی خالق پر جنی ہے،اتناعقید ہ تو لازم ہے کہ تمام اَصناف مخلوق کو خلیقِ الہی نے وجود بخش ہے، لیکن کس طرح ؟اس کی تفصیل کاعلم نہیں۔

## انسان کس طرح وجود میں آیا؟

سوال:.. جناب مولاناصاحب قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ القدتی لی نے بی نوع انسان میں حضرت آدم کو بن یا اور ہم سب ان کی اولا دہیں۔ مگر ۱۵ رہم ۱۹۸۹ء بروزِ جعہ کوہم نے ٹی وی پرون کے ۱۰ بجا کیے فلم دیکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ انسان مرحلہ داراس شکل میں آیا یعنی پہلے جراثیم، بھر پچھلی، بندروغیرہ اوراس کی آخری شکل آج کے انسان کی ہوئی۔ اب آپ وضاحت کے ساتھ بتا کیں کہ نشریعت کا اس بارے میں کیا ایمان ہونا چاہے؟ اگریہ ٹی وی والی فلم غلط ہے تواس کا ذمہ دارکون ہے؟

جواب: ... بید دارون کا نظریئه ارتفاء ہے کہ سب سے پہلا انسان (حضرت آدم علیہ السلام) یکا کیک قدیم وجود میں نہیں آیا،
ہکہ بہت تی ارتفائی منزلیں طے کرتے ہوئے بندر کی شکل وجود میں آئی، اور پھر بندر نے مزید ارتفائی جست لگا کرانسان کی شکل اختیار
کرلی، یہ نظریدا ب سائنس کی وُنیا میں بھی فرسود و ہو چکا ہے، اس لئے اس طویل عرصے میں انسان نے کوئی ارتفائی منزل طے نہیں کی،
بلکہ ترقی معکوس کے طور پر انسان تدریج " انسان نما جانور'' جمنا جارہا ہے۔

جہال تک اہلِ اسلام کا تعلق ہاں کو ڈارون کے نظریہ اِرتقار اِیمان لانے کی ضرورت نہیں ،ان کے سامنے قرآن کریم کا واضح اعلان موجود ہے کہ القد تعالی نے مٹی ہے آدم کا قالب بنایا ،ای جی زوح پیونگی ،اوروہ جیتے جاگتے انسان بن گئے۔''(\*) جس فلم کا آپ نے ذکر کیا ہے مکن ہے کہ ان کا قرآن وحدیث پر ایمان نہ ہو،اور جن لوگوں نے ٹی وی پر یہ فلم دِکھائی وہ بھی قرآن وحدیث ہے بجائے ڈارون پر ایمان رکھتے ہوں گے، لیکن جس چیز پر مجھے تیجب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس فلم کے وکھائے جانے ڈارون پر ایمان رکھتے ہوں گے،لیکن جس چیز پر مجھے تیجب ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس فلم کے وکھائے جانے پر سی نے احتجاجی نہیں کیا ،ایسا لگتا ہے کہ وطن عزیز کوغیر شعوری طور پرلادین اور ملحد بنانے کی کوشش کی جار بی ہے۔

## مذبهب اورسائنس ميں فرق

سوال: مولاناصاحب! گزارش یہ ہے کہ جوطلبہ سائنس پڑھتے ہیں ان کی نظر میں فد ہب کے بارے میں عجیب کھنٹ پیدا ہو جاتی ہے ، اگر وہ سائنس کو مانتے ہیں تو فد ہب کو جھنلا بھی نہیں سکتے ، کین سائنس میں بعض ایسے مظاہر ہیں جوا یک شش و بنج کی کیفیت میں جتل کر دیتے ہیں کہ انسان نے بندروں اور بن مانسوں سے ترتی پائی میں جتل کر دیتے ہیں کہ انسان نے بندروں اور بن مانسوں سے ترتی پائی ہے ، کیکن قرآن کر بھم میں ارشاد ہے کہ پہلے خدائے انسان کا مٹی کا بت بنایا ، پھر جان ڈالی اور حواکو آ دم کی پہلی سے پیدا کیا ، جبکہ سائنس کہ بھر جان ڈالی اور حواکو آ دم کی پہلی سے پیدا کیا ، جبکہ سائنس کہتی ہے کہ جب سے آ دم بنا ہے تو حوال کے ساتھ سے بلکہ ای نے اس کوجنم دیا ہے ، اور آ دم کو بہشت سے زمین پرنہیں آتا را گیا ، بلکہ

<sup>(1)</sup> تفصیل کے لئے دیکھیں: ' خطبات بہاول پورکائلی جائز وا 'مطبوعہ مکتبہ لدھیانوی کراچی۔

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ اللهِ كَمِثَلِ ادْمِ حَلْقَهُ مِن تُرابِ ثُمٌّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ " (آل عمران: ٥٩).

اسے پیدا ہی زمین پر کیا گیا ہے۔اس ہے سوال بیا مجرتا ہے کہ کیا نعوذ بالقد بندراور بن مانس یا دُوسرے جانور بھی جنت یا ووزخ میں جا کیں گے؟ کیونکہ سائنس کے مطابق ان کی جان بھی تو ہماری جیسی ہے۔

ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات کوسورج القد تعالیٰ کے پاس مجدے میں گرجا تا ہے، اور صبح کواسے مشرق کی طرف سے نگلنے کا تھم ہوتا ہے، لیکن ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ رات کوسورج امریکہ میں ہوتا ہے، یعنی زمین کی وُ وسری طرف ب

ایک حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ستارے آسان کی حجت کے ساتھ رسوں سے باندھے گئے ہیں، قبلہ! اگر خلامیں جا کر دیکھا جائے تو زمین بھی جاند کی طرح آسان پر نظر آتی ہے، یعنی ہر طرف آسان ہی آسان نظر آتا ہے۔ اور سائنس دان کہتے ہیں کہ کوئی حجت نہیں۔ سیسب باتیں شک میں جتلا کر دیتی ہیں۔

اور''جن''کے بارے میں بیرع ض ہے کہ کیا''جن' صرف''جنوں''کو ماننے والوں بی کو کیوں پڑتے ہیں؟انگریز اور رُوی وغیرہ جو کہ شراب اور دُوسری چیزیں جو کہ انسان کے لئے ناپاک سمجھی جاتی ہیں،استعال کرتے ہیں،لیکن ان کو''جن' نہیں پڑتے ۔ کیا بیہ تمام خیالات ایک انسان کے دماغ کو منجمد نہیں کردیتے اور وہ بلاوجہ خوف و ہراس کی کیفیت میں رہتا ہے؟ کیا نہ ہب اور سائنس ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟اگر آپ نے جواب نہ دیا تو ہیں سمجھوں گا کہ آپ بھی شک میں پڑ گئے ہیں۔

جواب ن... آپ کا خطنعیل جواب کا متقاضی ہے، جبکہ میں فرصت ہے محروم ہوں ، تا ہم اشارات کی زبان میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ پہلے چنداُ صول ذہن نشین کر لیجئے:

ا :...سائنس کی بنیادمشاہدہ وتجر بہ پر ہے،اور جو چیزیں مشاہدہ یا تجر بہ سے ماورا ہیں وہ سائنس کی دسترس سے ہاہر ہیں ،ان کے ہارے میں سائنس وانوں کا کوئی دعویٰ لائقِ التفات نہیں ، جبکہ وحی اور نبوّت کا موضوع بی وہ چیزیں ہیں جوانسانی عقل ، تجر بہاور مشاہدہ سے بالاتر ہیں۔ ظاہر ہے کہا ہیے اُمور میں وحی کی اطلاع قابل اعتبار ہوگی۔

۲:...بهت کی چیزی ہمارے مشاہدے ہے تعلق رکھتی ہیں گران کے فی علل واسباب کا مشاہدہ ہم نہیں کر سکتے بلکدان کے علم کے جائے ہم کسی سیح فرریعی کا ہوتے ہیں، ایسے اُ مور کا محف اس بنا پرانکار کردینا تمافت ہے کہ یہ چیزی ہمیں نظر نہیں آرہیں۔

سا: ... دو چیزیں اگر آپس میں اس طرح کر اتی ہوں کہ دونوں کو بیک ونت تسلیم کرنا ممکن نہ ہوتو یہ تو نہیں کہا جا سکنا کہ دونوں سے جوں، لامحالہ ایک سیح ہوگی اور ایک غلط ہوگی۔ ان میں سے کون سیح ہوں، فلط ہے؟ اس کا فیصلہ کرنے کے لئے ہمیں بید کھنا ہوگا کہ کس کا شہوت بیتی قرید ہے ہموہ دی ہوں ہوں ہوں کا شہوت کی بیتی فرید ہے ہموہ دی ہوں ہوں اور دید ہے ہموہ دی ہوں ہوں ہوں کے اور کس کا ظری تو تو ہوں کے اور کس کا ظری ہوں کے درید ہے ہموہ دی ہوں ہوں کر اور دید ہے ہموہ دی ہوں ہوں کہ کس کا شہوت کسی بیتی فرید ہے ہموہ دی ہوں ہوں کے درید بھی اور دور کسی باطل یا مؤول ۔۔

۳:...جو بات اپنی ذات کے اعتبار سے ممکن ہواور کسی سیج خبر دینے والے نے اس کی خبر دی ہو،اس کو تسلیم کرنالازم ہے،اور اس کا انکار کرنامحض صدو تعصب اور ہث دھرمی ہے، جو کسی عاقل کے شایا نِ شان نہیں۔

۵:...انسانی عقل پراکٹر و بیشتر وہم کا تسلط رہتا ہے، بہت ی چیزیں جوقطعاً سیح اور بےغبار ہیں،لوگ غلبہ وہم کی بنا پران کو خلاف عقل تصوّر کرنے لگتے ہیں،اور بہت ی چیزیں جوعقل سیح کےخلاف ہیں،غلبہ وہم کی وجہ ہےلوگ ان کونہ ہسے مان لیتے ہیں

بلکہ ان کومطابق عقل منوانے پر اصرار کرتے ہیں۔

یہ پانچ اُصول بالکل فطری ہیں، ان کواچیم طرح سمجھ لیجئے ، ان میں سے اگر کسی مکتے میں آپ کواختلاف ہوتو اس کی تشریح کر دُ ول گا۔اب میں ان اُصول کی روشنی میں آپ کے سوالات پرغور کرتا ہوں۔

#### نظرية ارتقا

مسٹر ڈارون کا نظریۃ ارتقا تو اَب خود سائنسی دُنیا میں دُ مو رُر ہا ہے اور سائنس دانوں میں برنام ہو چکا ہے، کیلن آپ اے قر آئی وق کے مقابعے میں پیش کر کے شبر کا اظہار کر رہے ہیں۔ بیسوال کہ انسان کی آفرینش کا آغاز کیے ہوا؟ فاہر ہے کہ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے اور کی اندازے اور تخیفے کی بنا پر اس بارے میں کوئی دوٹوک بات نہیں کہی جاسکتی موجودہ دور کا انسان نہ تو ابتدائے والے نفر بنش کے وقت خود موجود تھ کہ وہ جو گھر کہتا چھم دیرہ مشاہدہ کی بنا پر کہتا ، نہ یہ ایک چیز ہے کہ انسانی تج بے نے اس کی تصدیق کی ہو، ورنہ بنراروں برس میں کس ایک بندر کو انسان بناد سے کا اس نے تج بضرور کیا ہوتا۔ پس جب بہ نظریہ مشاہدہ اور تج بہ ویے ضرور دیکھا ہوتا، یا کس ایک بندر کو انسان بناد سے کا اس نے تج بضرور کیا ہوتا۔ پس جب بہ نظریہ مشاہدہ اور تج بہ وی اس کی بنیاد آٹکل چھ تخیفوں ، اندازوں اور وہم کی کرشمہ سازیوں پر بی قائم بس جب بہ نظریہ مشاہدہ و تج بہ سے اور ایس مشر ڈارون اور ان کے مقلدوں کا آٹکل چھ تخیفہ لائق کیا ہے۔ اب داوانے ف مدائے علام الغیوب کا ارشاد ...؟ اگر و کی انہ کا مسئلے میں بھو تقل کی انگوب کی تھا کہ ایک تھ ضایہ تھا کہ اور اس کے غیر مشاہداتی اور غیر تج باتی تھر تھوں کو تب بھی عقل کی انا کرتے ہیں، غیر عقل کی سامت اور تخیفوں پر اندھ کہ خدائی نہیں ل یا کرتے ہیں، غیر عقل کی سامت اور تخیفوں پر اندھ کہ خدائی نہیں ل یا کرتے ہیں، غیر عقل کی سامت اور تخیفوں پر اندھ کی خدائی نہیں ل یا کرتے ہیں، غیر عقل کی ایک اور مشاہدہ و تج بر ان کی تکند کر کے بی نظریہ الر عقل کے دار کے کے لئو آل انقات ہو مکتا ہے؟

حضرت آ دمٌ اور جنت

نظریۃ ارتقا کے موجدوں نے انسان کا سلسلۂ نسب بندر تک پہنچا کرانسانی عقل کی جوٹی پلید کی ہے، ای ہے ہجہ جاسکتا ہے

کہ انسانِ اوّل کے بارے میں ان کے دیگر تخییوں اور قیاسات میں کئی جان ہوگی خصوصاً ان کا بیہ کہنا کہ: '' انسانِ اوّل کو جنت سے نہیں اُ تارا گیا تھ، بلکہ ای زمین پر بندر سے اس کی جنس تبدیل ہوئی تھی' ، یا یہ کہ: '' حوااس کی بیوی نہیں بلکہ ماں تھی' کون نہیں جا تا کہ جنت ودوز نے عالم غیب کے وہ حقائق میں جواس عالم میں انسانی مشاہدہ وقتح بدسے بالاتر میں ،اور جن کے بارے میں صحیح معلومات کا در بید صرف ایک ہواروہ ہے انہیا کے کرام ملیہم السلام پر نازل شدہ وی لیس جوفیبی حقائق کہ انسان کے مشاہدہ وتج ہی وسترس سے قطعاً بہر ہیں اور مشاہدہ کی کوئی خور دبین ان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوگئی ،خود ہی سوچنے کہ ان کے بارے میں وی ان کے بارے میں وی آئی کہ انہی پر بوان ہو رائی کے ان کہ ناز ان پر جو وہم وقیاس کے گھوڑ سے پر سوار ہوکرایک ایسے میدان میں ترکنازیاں کرنا چاہے میں جو ان کے اور کی تی اسرار ورموز کے بارے میں ایک گھیارے کا قول جس قدر میں جو وی کہ انہی کی روثن کے بغیرا مور الہیم میں تگ و مضمکہ خیز ہیں جو وی کہ لئی کی روثن کے بغیرا مور الہیم میں تگ و مضمکہ خیز ہیں جو وی کہ لئی کی روثن کے بغیرا مور الہیم میں تگ و مضمکہ خیز ہیں جو وی کہ لئی کی روثن کے بغیرا مور الہیم میں تگ و مضمکہ خیز ہیں جو وی کہ لئی کی روثن کے بغیرا مور الہیم میں تگ و مضمکہ خیز ہوں جو وی کہ لئی کی روثن کے بغیرا مور الہیم میں تگ و مسالہ کہ میں ایک گھیار سے کہ میں بی حوالہ کے انداز سے اور تخین مسلکہ خیز ہیں جو وی کہ لئی کی روثن کے بغیرا مور الہیم میں تگ

تازکرتے ہیں۔ بیسکین نہیں بیجھے کہ ان کی تحقیقات کا دائر ہا تا ہیں ، نہ کہ مابعد المطبعیات، جو چیز ان کے دائر ہ عقل وا دراک سے ماورا ہے اس کے بارے میں تیر چلانے کی ہوگی۔ قطعاً ممکن ماورا ہے اس کی حیثیت رجم بالغیب اورا ندھیرے میں تیر چلانے کی ہوگی۔ قطعاً ممکن نہیں کہ ان کا تیر بیچے نشانے پر بیٹھے، وہ خود بھی مدۃ العمر وادی صلالت کے گم گشۃ مسافر رہیں گے اوران کے مقلدین بھی۔مسلمانوں کو اندھیرے میں ٹا مک ٹو ئیاں مارنے اوران وادیوں میں بھٹلنے کی ضرورت نہیں، بھراللہ ان کے پاس آفیا ہونوت کی روشنی موجود ہے، اوروہ ان اُمور الہیے کے بارے میں جو پچھے کہتے ہیں۔

سورج كاتجده كرنا

مورج کے بحدہ کرنے کی جو صدیث آپ نے نقل کی ہے، وہ سے جے ہاور وہ کس سائنسی تحقیقات یا عام انسانی مشاہدے کے خلاف نہیں۔ انسانی مشاہدہ یہ ہے کہ سورج چلا ہے، لیکن اس کی رفآرخوداس کی ذاتی ہے یا کسی قادرِ مطلق ہتی کی حکمت ومشیت کے تابع ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب اس صدیث پاک میں دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آفاب کے طلوع وغروب کا نظام خودکارمشین کی طرح نہیں، بلکہ حق تعالیٰ کی مشیت و ارادہ کے ماتحت ہے، اور دوہ اپنے طلوع وغروب کے لئے حق تعالیٰ شانہ ہے اجازت لیتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ حسب وستور طلوع کی اجازت لے گا، گراس کو اجازت نہیں ملے گی، بلکہ اُلٹی سمت چلئے کا حکم ہوگا، چانچہ اس دن آفی ہوجانے کے بعد پھر مغرب کی جانب ہوجانے کے بعد پھر مغرب کی جانب لوٹ جائے گا دراس کے بعد پھر مغرب کی جانب لوٹ جائے گا دراس کے بعد پھر مغرب کی جانب لوٹ جائے گا دراس کے بعد قیامت پر پاہونے تک پھر حسب معمول طلوع وغروب ہوتا رہے گا۔

اب يهال چندا مورلا كَنْ توجه بين:

اقل: ... یہ کہ نظام میشی کاحق تعالی شانہ کی مشیت کے تابع ہونا تمام ادبیان و نداہب کا مسلمہ عقیدہ ہے، اور جوسائنس دان خداتعالی کے وجود کا اقرار کرتے ہیں انہیں بھی اس عقید ہے ہے انکارنہیں ہوگا۔ جولوگ اس کا رخات جبان کوخود کا رمشین سجھتے ہیں اور اسے کسی صانع حکیم کی تخییق نہیں سجھتے ، ان کا نظر یعقل وحکمت کی میزان میں کوئی وزن نہیں رکھتا۔ صانع عالم کے وجود پر دلائل کا یہ موقع نہیں کیونکہ میرا مخاطب مجدالقد مسلمان ہے، اس لئے اس کے سامنے وجو دِ باری کی بحث لے بیشے غیرضروری ہی نہیں، ہے موقع بھی ہے۔ یہاں صرف اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ جب بیسلم ہے کہ نہ صرف نظام میشی بلکہ پورا کا رخانہ عالم ہی القدت کی گئی مشیت وارادہ کے تابع سلیم کرنا ہوگا۔ اس تکتے کو آنخضرت صلی القد مشیت وارادہ کے تابع ہے ہو آ قباب کے روز مرۃ طلوع وغروب کو بھی اس مشیت کے تابع سلیم کرنا ہوگا۔ اس تکتے کو آنخضرت صلی القد علیہ دسلم نے سورج کے روز مرۃ بحدہ کرنے اور آ کندہ دن میں طلوع کی اجازت لینے سے تبیر فرمایا ہے۔

ووم:...جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے، مشاہدہ یہ ہے کہ ہر آن اور ہر لیحہ سورج کے طلوع وغروب کاعمل جاری ہے، اگر ایک اُفق پر ڈُوہتا ہے تو دُوسر ہے سے نکاتا ہے، اگر ایک جگہ سفیدہ ہوئے ممودار ہوتا ہے تو دُوسری جگہ تاریکی شب کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سے حدیثِ پاک میں دواحثال ہیں، ایک یہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص اُفق (مثلاً مدینہ طیبہ کا اُفق، یا عام آبادی کا اُفق) کو مراد لیا ہو۔ اس صورت میں حدیث کا مطلب میہ ہوگا کہ جب آفتاب اس خاص اُفق میں غروب ہوتا ہے تو اگلے دن کے طلوع کے لئے اجازت طلب کرتا ہے، اورا جازت ملنے پر طلوع ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللی ریاضی نے ہفتہ کے دنول کی تعیین کے لئے آفتاب کا ایک خاص اُنتی مقرر کرر کھا ہے جے 'ڈیٹ لائن' کہا جاتا ہے۔ اس خطِ فاصل ہے اس طرف جمعہ کا دن ہوتا ہے تو دُوری طرف ہفتہ کا دن ، اگر بیصورت اختیار نہ کی جاتی تو دنوں کا تعین ہی ممکن نہ ہوتا، کیونکہ آفتاب تو دُنیا ہیں بھی غروب ہی نہیں ہوتا۔ اس ہے''ڈیپ لائن' کے بغیرتاریخ اور دن کے تعین کی کوئی صورت نہیں تھی ۔ پس جس طرح اللِّ فن کو دنوں کی تعیین کے لئے ایک خاص اُفق مقرر کے بغیرتاریخ اور دن کے تعین کی کوئی صورت نہیں تھی ۔ پس جس طرح اللّٰ فن کو دنوں کی تعیین ہوجس پر چہنچنے کے بعدا ہے بغیرکوئی چارہ نہیں ، ای طرح اگراس کے طلوع وغروب کے لئے بھی علم اللّٰی ہیں اُفق کا کوئی خاص نقطہ تعیین ہوجس پر چہنچنے کے بعدا ہے انگے دن کے لئے نئی اجازت کئی پڑے تو اس برکوئی عقلی اشکال نہیں۔

وُوسرااحمال میہ ہے کہ اس اجازت طلوع کے لئے کوئی خاص اُفق متعین نہ کیا جائے ، بلکہ میہ کہا جائے کہ اس کا کسی بھی اُفق سے طلوع ہونا اجازت کے بعد ہوتا ہے، اور چونکہ اس کا طلوع ہر لحد کسی نہ کسی اُفق سے ہوتا رہتا ہے اس لئے حدیث پاک کا خشا میہ ہوگا کہ آفق سے ہوتا رہتا ہے اس لئے حدیث پاک کا خشا میہ ہوگا گہ آفتا ہے ہوگا کہ کرکت (جس پر کہ آفتا ہے کی حرکت (جس پر طلوع وغروب کا نظام قائم ہے ) اجازت کے بغیر جاری نہیں روسکتی۔

> خاک و باد وآب وآتش بنده اند بامن و تو مرده باحق زنده اند

بہرحال! آفآب کاحق تعالیٰ کو بحدہ کرنا بلاشہ حق اور سے جہ خود قر آن کریم میں اس کی تصریح موجود ہے، اب وہ بحدہ زبانِ حال ہے ہے بازبانِ مقال ہے؟ اس کی توجیہ ہر مخص اپنے انداز وعقل و پیانیہ فکر کے مطابق کرسکتا ہے۔اورا کرکسی کی عقل اس کو محض اس کئے نہ ، نتی ہوکہ بیدا مجوبہ ہے، تو اس ہے بیکہنا ہے جانہ ہوگا کہ دُنیا عجا نہ بقدرت ہی کا نام ہے۔

یہ تشیں کرہ، جسے ہم آفتاب کہتے ہیں،اس کا وجود بجائے خود گائب قدرت کا ایک نمونہ ہے،اور پھراس کے طلوع دغروب کا نظام ایک مستقل انجوبہ ہے،اگر خدانخو استہ سورج مجمی ایک آ دھ بار ہی طلوع ہوا ہوتا تو دُنیا اس انجوبہ کے مشاہدہ کی بھی شاید تاب نہ رکھتی، پس جب دُنیا جس بڑاروں اعجو ہے ہماری آتھوں کے سامنے موجود ہیں اور ہم بغیر کسی پیچاہت اور شرمندگی کے ان عائبت پر
یقین رکھتے ہیں اور محض ان کا اعجو ہو ہو تا ہمارے آلکار کے لئے وجر جواز نہیں بنیآ، اور اس کے انکار کرنے والے کے حق ہیں ویوانہ اور
پاکل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو کوئی وجنہیں کہ جو چیز ہمارے مشاہدہ و تجربہ ہمارے علم وادراک اور ہماری عقل وشعور سے بالاتر ہو
اورا کیک شناسائے راز اور دانائے رموز ہمیں اس کی اطلاع دے، ہم محض انجو ہونے کی بنا پر اس کا انکار کر ڈالیس، کیا موجودہ دور کی
سائنسی ایجادات ایک عام عقل وقہم کے آدمی کے لئے کم انجو ہیں ۔۔۔؟ کیاا یک ساوہ لوح آدمی کے لئے ان کا انکار کرویا محض اس بنا پر
جائز ہوگا کہ اس کی عقل ان عائب کی گرفت سے قاصر ہے ۔۔۔؟ نہیں ۔۔۔! بلکہ جو شخص اس کی جرائے کرے گا آپ اسے انتہائی ورجے کا
احتی قرار دیں گے۔ ٹھیک ای طرح جولوگ ان عائبات قدرت کا انکار کرتے ہیں جو صرف نبوت کے علم وادراک میں آگئے ہیں، یہ
لوگ بھی اپنی عقل کی پستی کا ظہار کرتے ہیں۔

چہارم:... آفاب کا طلوع وغروب کے لئے اجازت لینا، اس سے بدلازم نہیں آتا کہ اس کی حرکت میں تفہراؤ پیدا ہوج ئے، بلکہ بدوونوں چیزیں بیک وقت جمع ہوسکتی ہیں کہ اس کی حرکت بھی جاری رہے اوروہ اپنی حرکت جاری رکھنے یا بند کردیئے کے اجازت بھی لیتا ہو۔ ہماری جدیدؤنیا میں اس کی بہت مشاہداتی مثالیں پیش کی جاسمتی میں ، تحریس اس کتنے کی مزید وضاحت و تشریح ضروری نہیں بھی میتا، اال فہم کے لئے صرف اشارہ کافی ہے۔

#### ايك حديث كاحواله

آپ نے ایک حدیث کا حوالد ویا ہے کہ: '' ستارے آسان کی جھت کے ساتھ درسوں سے باندھے گئے ہیں''۔ جھے ایک کوئی حدیث یا دئیس جس کا ہے صفون ہو، اگر آپ اس کا حوالد دے سیس تو اس کے الفاظ و مغہوم ومط اب کے بارے ہیں پی کھے عرض کیا جاسکتا ہے۔ قرآن کریم ہیں و وجگہ (الاعراف: ۵۳، النحل: ۱۲) ستاروں کو '' مُسَنعُوراتِ 'بِالْهُو به'' فرمایا گیا ہے، بعنی ستارے تھم خداوندی کے سخر ہیں۔ ان کا فضا میں معلق ہونا ای سنجر کا ایک مظہرہے، بیمی و ورسے ہیں جن سے بیفضائی کرتے بندھے ہوئے ہیں، اور جب اس کا نمات کو درہم برہم کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو ان کے بیرے کھول دیئے جائیں گی اور ستارے نوٹ فوٹ کر جعر جائیں گا وی کا فرا آتا ان کا آپس میں تصادم قیامت کہرئی کا چیش خیمہ ہوگا۔ پس اگر کی حدیث میں ستاروں کے دسوں سے بندھے ہوئے ہوئے کا ذکر آتا ان کا آپس میں تصادم قیامت کہرئی کا چیش خیمہ ہوگا۔ پس اگر کی حدیث میں ستاروں کے دسوں سے بندھے ہوئے ہوئی کر در آتا کہ نہیں موالی ہیں ہوئی کر ہوئی کا کوئی اصول چیش کر تا تا کہ خوالہ کی کی مغرورت نہیں۔ طاہر ہیں نگا ہیں تحریکو دست کا تب کی حرکت کا کرشہ دیکھتی ہیں لیکن ہاتھ کی حرکت و ماغ کی بہیں اسلام ان کی فی نہیں کر جائے گا نہی جو بیرواز تک صحیح ہیں، اسلام ان کی فی نہیں کر تا ہیں اصولوں میں اراد ہائی کی کارفر مائی کا عقیدہ چیش کرتا ہے، اوراگر کوئی سائنس دان سلسلہ اساب وعلل کی کر یوں کو درمیان میں جائوں اصولوں میں اراد والی کی کارفر مائی کا عقیدہ چیش کرتا ہے، اوراگر کوئی سائنس دان سلسلہ اساب وعلل کی کر یوں کو درمیان میں ختم کردیئے پر اصرار کرتا ہے قریبا تی کی حیورت و مصور ہیں۔

#### جنات کے بارے

جنات کے بارے میں دو ہاتیں قابلِ ذکر میں ، ایک بیر کہ آیا جنات کا وجود ہے یانہیں؟ دوم بیر کہ جنات آ دمی کوکو کی تکلیف پہنچا سکتے ہیں یانہیں؟ جس کوعرف عام میں'' جن لگنا'' کہا جاتا ہے۔

ا:...جنات ایک مستقل مخلوق ہے۔

٢:...ان كى پيدائش آك سے موئى ہے۔

سا:...انسانوں کی طرح ان میں تو الدو تناسل کا سلسلہ جاری ہے۔

س:...انسان كى طرح وه بهى أحكام البيه كے مكلف بيں۔

۵:...انسان کی طرح ان میں بھی بعض مؤمن ہیں اور بعض کا فر۔

٢:...وه انسان كى نظر ہے اوجمل رہتے ہیں۔

ے:...ان میں ہے جو کا فراورسرکش ہوں انہیں'' شیطان' یا'' مروۃ الجن' کہا جاتا ہے۔

٨:..ان كاجد أبعد البيس بـ

 ال کے کہا گرچہ یہ چیزیں عام انسانوں کونظر نہیں آتیں ،لیکن آٹاروقر ائن ان کے وجود کا پید دیتے ہیں ،اور سائنسی ایجادات نے ایسی بہت ی چیزوں کا مشاہدہ کرادیا ہے ، ہیں بدادب گزارش کروں گا کہا گر سائنسی دُور بین یا خور دبین سے نظر آنے والے کسی نفیے منے جرثو مے پر' ایمان' لا نا واجب ہے اور اس کو جھٹلانے والا احمق ہے تو نبوت کی دُور بین اور خور دبین جن چیزوں کا مشاہدہ کر کے ان کے وجود کی اس کے وجود پر ایمان لا نا کیوں ضروری نہیں ...؟ اور ان کو جھٹلانے والوں کے انوں کے مشاہدے سے قاصر ہے۔ ہو اکونی دلیل نہیں کہ ان کی نظر کوتا ہان چیزوں کے مشاہدے سے قاصر ہے۔

جھے آپ سے شکایت ہے کہ جنات کے وجود کی بحث کو آپ نے سائنس سے پیداشدہ اِشکالات بیں کیوں جگہ دی؟ سائنس تو (ماذیات کی حد تک) علم وحقیق کا نام ہے، جبکہ جنات کے وجود کی نفی کی علم وحقیق پر جن نہیں بلکہ ناواقعی وجہل پراس کی بنیاد ہے۔ جنات کا وجود کس سائنسی اُصول سے نہیں گراتا، اور نہ کوئی سائنسی اُصول جنات کے وجود کی نفی کرتا ہے۔ ہمارے اس وور جدید کی ایک مصیبت یہ ہے کہ اس بیل' جہل' کا نام' منام' کا نام' ما کا نام' کے اس بیل کے اور ' یہ بات میر لے کم بیل کسی چیز کا علم ہے تو وجود بھی رکھتی ہے، اور اگر بہیں تو سجھنا چاہئے کہ واقع میں وہ اپنے وجود ہمارے علم کے تا لیے ہے، ہمیں کسی چیز کا علم ہے تو وجود بھی رکھتی ہے، اور اگر واقعات کو بڑی جرائت سے تبطلا یا جا تا ہے۔

دُوسری بحث یہ کہ آیا جنات آ دمی کولگ سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقلاً کوئی چیز اس سے مانع نہیں۔ آج مسمرین ماور
علی تنویم کے ذریعہ و نیا جن عجا نبات کا مشاہدہ کررہی ہے وہ کی صاحب عقل سے نئی نہیں۔ پس اگرایک آ دمی اپنے خاص مشقی عمل سے معمول کو سخر اور بچے دیر کے لئے اسے آپ ہے باہر کرسکتا ہے، اس کی رُ وح سے گفتگو کرسکتا ہے اور اس سے جوچا ہے آگلواسکتا ہے، تو
کہ اس امکان کا انکار کیا جائے کہ یمی سب پچھ جنات بھی کر سکتے ہیں، جبکہ آ دمی اور جن کی تو ت کا مقابلہ چیونی اور ہائتی کا مقابلہ چیونی اور ہائتی کا مقابلہ جیونی کرسکتی ہے کیوں انکار کیا جائے کہ وہی تصرف ہائتی نہیں کرسکتا ۔۔ اس جو تعرف مسکین چیونی کرسکتی ہے کیوں انکار کیا جائے کہ وہی تصرف ہائتی نہیں کرسکتا ۔۔ ؟

یے گفتگوتوامکان پڑتی، جہاں تک واقعہ کاتعلق ہے، اس میں شہبیں کہ اس بارے میں بہت سے لوگ تو ہم پرتی کا شکار ہیں،
اور وہ معمولی طبتی امراض پر ہمی '' آسیب زدگی'' کا شہر کرنے گئتے ہیں، کس سیح معالج کی طرف رُجوع کرنے کے بجائے وہ غلاقتم کے عالموں کے چکر میں ایسے سینتے ہیں کہ مدۃ العمر انہیں اس جال سے رہائی نصیب نہیں ہوتی، لیکن عوام کی نضول تو ہم پرتی کا علائ بینیں کہ واقعات کا بھی انکار کر دیا جائے۔ واقعہ ہی ہے کہ بعض شاذ و نا در حالات میں آسیب کا اثر ضرور ہوتا ہے، قرآن کر یم میں دوجگہ اس کا ذکر آیا ہے۔

ا يك جَكَه ورهُ بِقره صلى مودخورول كاذكركرت موئ فرمايا كياب: "اَلَّذِيْنَ يَالْكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيُطِيْنُ مِنَ الْمَسِّ."

(البقرة:۵۷۷)

ترجمہ:... جولوگ کھاتے ہیں سود بہیں انھیں کے قیامت کو کمرجس طرح اُٹھتا ہے وہ فخص ،جس کے

حوال کھود ہے ہوں جن نے لیٹ کر۔'' حصرت مفتی محمد فتح صاحب رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

'' ارشاد ہے کہ جولوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوتے گرجس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ آ دمی جس کو شیطان جن نے ٹیٹ کرخبطی بنادیا ہو۔ صدیث میں ہے کہ کھڑے ہونے سے مرادمحشر میں قبر سے اُٹھنا ہے کہ سودخور جب قبر سے اُٹھنا ہو۔
سودخور جب قبر سے اُٹھے گا تو اس یا گل اور مجنون کی طرح اُٹھے گا جس کوسی شیطان جن نے قبطی بنادیا ہو۔

اس جیلے سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جنات وشیاطین کے اثر سے انسان بیہوش یا مجنون ہوسکتا ہے اور اہل تجربہ کے متواتر مشاہدات اس پرشاہد ہیں۔ اور صافظ ابن قیم جوزی رحمة القدعلیہ نے لکھ ہے کہ اطباء وفلا سفہ نے بھی اس کوشلیم کیا ہے کہ صرع ، بیہوشی یا جنون مختلف اسباب سے ہوا کرتا ہے ، ان میں بعض اوقات جنات وشیاطین کا اثر بھی اس کا سبب ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے ان کے پاس بجر فلا ہری استبعاد کے وئی ولیل نہیں۔''

وُوسرى جَلدسورة الانعام بن بدايت تِحِورُ كركمرا بى اختياركر في والولى كمثال دية بوئ فرمايا كيا ب: "كَالَّــنْ اسْتَهُونَهُ الشَّيطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَـهُ أَصْحِبٌ يُدْعُونَهُ إلَى الْهُدَى الْبَيْد."
(الانعام: ١١)

ترجمہ:... مثل اس شخص کے کہ راستہ بھلا دیا ہواس کوجنوں نے جنگل میں ، جبکہ جیران ہو، اس کے رفق بلاتے ہوں اس کو رفق بلاتے ہوں اس کوراستے کی طرف کہ چلا آ ہمارے پاس۔"

کہا آیت ہے معلوم ہوا کہ جنات لیٹ کرآ دمی کومخبوط الحواس بنادیتے ہیں، اور دُوسری آیت ہیں ای مخبوط الحواس کی ایک مثال ذکر کی گئی ہے کہ شیطان اس کورائے ہے بہکاویتے ہیں، وہ حیران وسراسیمہ ہوکر مارا مارا پھرتا ہے، اس کے رفقاء اس کوآو، ز دیتے ہیں کہ ہم اِدھر ہیں، ہمارے پاس آ جا وَ، گروہ اپنی اس مخبوط الحواسی کی بناپران کی آ واز پر بھی تو جہبیں دیتا۔

ر ہا آپ کا پیشبہ کہ: ''جن صرف مانے والوں کو کیوں گئتے ہیں؟'' آپ کا پیشبہ بھی اصل حقیقت ہے ناوا تغیت کی بما پر ہے۔
تقریب نبیم کے لئے عرض کرتا ہوں کہ بطور مثال کی دُورا فنا دہ بادیشین صحرائی کا تصور کیجئے ، اے کوئی خطر ناک مرض لاحق ہوتا ہے گر
وہ سکین اپنی ناواقفی کی بنا پڑمیں سجھتا کہ اس مرض کے اسباب وعلل کیا ہیں؟ اور اس کے علاج کی صحیح تد ہیر کیا ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ
اس کے اس جہل کی وجہ ہے مرض کے اسباب وعلل کی نفی کرنا کی طرح سے جہنیں ہوگا۔ اس مثال کے بعد میں بیعرض کروں گا کہ امریکہ
اور پورپ میں نفیانی مریضوں کی جو بہتات ہے وہ ہمارے ہاں بھر القہ نہیں۔ ان مما لک میں ایسے مریضوں کے سئے بڑے بڑے بڑے
شفا خانے بھی موجود ہیں ، علاج معالے کی مہولتوں کی بھی فراوانی ہے ، ہر مرض کے لئے اعلیٰ در ہے کے ماہرین اور شخصین بھی موجود
میں ، نفسیاتی معالج بھی ایک سے بڑھ کرایک موجود ہے ، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے ہاں نفسیاتی مریضوں کی تعداد روز
میں ، نفسیاتی معالج بھی ایک سے بڑھ کرایک موجود ہے ، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کے ہاں نفسیاتی مریضوں کی تعداد روز

اسباب میں ہے ایک سبب آسیب کا اثر بھی ہوسکتا ہے، جبکہ جدید مغرب اس سبب کا ہی مشکر ہے۔ اور عرض کر چکا ہوں کہ اس کے اس انکار کا منشا جہل کے سوا کہ تہیں ۔ اندر میں صورت جمھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جدید مغرب کی مثال اس باد پیشین صحرائی کی ہے جو مرض کے اصل سبب کی نشاندہ کی کرتے ہیں، یہ جابل ان کا نما اق مرض کے اصل سبب کی نشاندہ کی کرتے ہیں، یہ جابل ان کا نما اق اُڑاتے ہیں۔ فرما ہے! کہ ایک صورت ہیں اس کے نفیاتی مریض لاعلاج نہ ہوں تو اور کیا ہو؟ پس یہ ہمنا کہ: '' انگریز اور رُوی چونکہ جنت کے وجود ہی سے منکر ہیں اس لئے ان کو جنات بھی نہیں گئے'' حقیقت پیندانہ بات نہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ مشرق ہیں تو جنات ہزاروں لاکھوں ہیں ہے کہ مشرق ہیں گئے نہیں ہڑی کثر ہے ہے گئے ہیں ایک لئے وجود کا تاکہ ہزاروں لاکھوں ہیں ہے کہ مشرق ہیں گئے ہیں، کی مغرب ہیں ہزی کثر ہے ہیں ہوجا تا ہے، اِلاَ ماشاء اللہ اس کے اسباب کی فہرست ہیں'' جن'' گئے کہ بھی شار کرتا ہے، اس صحیح شخیص کی بنا پر وہ علاج ہیں کہ میں ہوجا تا ہے، اِلاَ ماشاء اللہ اس کے برعکس مغرب اپنی نا واتھی ہتھے ہو ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہیں ہوجا تا ہے، اِلاَ ماشاء اللہ اس کے برعکس مغرب اپنی نا واتھی ہتھے ہیں۔ فرق اس کے اس ابھی سو چے کہ اگر مغرب کو جہل کی بنا پر نفسیاتی امراض کے اس ابھی سوچے کہ اگر مغرب کو جہل کی بنا پر نفسیاتی امراض کے اس ابھی سے کہ اس کے دو کور کی ایک بہتا ہے کیوں ہو کہ بات نہیں سوچے کہ اگر مغرب کو جن نہیں گئا تو مشرق کے مقابلے ہیں اس کے لامائ نفسیاتی مریضوں کی ائی بہتا ہے کیوں ہے؟

مذهب اورسائنس ميس تصادم

رہا آپ کا بیسوال کہ: '' کیا ند جب اور سائنس ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟'' کاش! فرصت ہوتی تو اس تکتے پر تفعیل سے مکھتا، گریہاں صرف آپ کے جواب میں اتناع ض کروں گا کہ فد جب سے مراداگروہ غیر فطری اور باطل فدا جب ہیں جو (بطور مثال) '' تین ایک اورایک تین' جیے نظریات پراپی بنیادی استوار کرتے ہیں تو جبر اجواب نفی میں ہے۔ سائنس کے مقابلے میں ایے فرسودہ و بوسیدہ فدا جب نہیں تھم سکتے ہیں، اورا گرفتہ جس سے مرادوہ و بین فطرت ہے جس کا اعلان خالی فطرت نے ''ان المسلّد بند الله الوائس کا مایا ہے تو جبر اجواب میں ہے کہ فد جب سائنس کے ساتھ چل سکتے ہیں اور این شاء اللہ کونکہ ' سائنس' (اگروا قعتا سائنس ہو) رموز فطرت کی نقاب کشائی کا نام ہے اور اسلام خود فطرت ہے : '' فیصلے وَ اللهِ الّجِسیٰ فَطَرُ النّالَ عَلَيْهَا''۔

فوارت بھی فطرت ہے ہیں گراتی ،اس لئے اسلام کوسائنس ہے کوئی خطرہ نہیں ، بلکہ واقعہ بیہ ہے کہ سائنس نے بہت ہے ان اسلامی نظریات کو قریب الفہم کردیا ہے جن کو قرونِ وسطی کا انسان جیرت واستعجاب کی نظر ہے دیکھا تھا۔ یہیں سے ہمارے اس یقین میں اضافہ ہوجا تا ہے کہ اسلام بلاشیہ خالق فطرت کا نازل کردہ دینِ فطرت ہے ،ادرا گرسائنس وان کوئی ایساراگ الاپتے ہیں جو اسلام کے قطعی نظریات سے نگرا تا ہے تو ہمیں یقین ہے کہ وہ فطرت کے خلاف کہتے ہیں۔اگر آئے نہیں تو کل ان کے نظریکا غلط اور باطل ہونا ان پرآشکار ہوجائے گا۔ بادل کے سیاہ نگڑے آفتاب کو تھوڑی دیر کے لئے نظروں سے اوجھل ضرور کر سکتے ہیں مگروہ نہ اس کے وجود کو ختم کر سکتے ہیں ، نہ اس کی روشنی کو غائب کر سکتے ہیں۔ اسلام ، پوری انسانیت کے لئے آفتاب ہدایت ہے ، اندھے اس سے آتکھیں بند

بهرحال چيکنا ہوگا۔

الغرض! سائنس کا کوئی سے نظریہ اسلام ہے نہیں نگراتا، اور جونظریات بظاہر اسلام ہے متصادم نظر آتے ہیں وہ سائنس کے فطری نظریات نہیں بلکہ یا تو خام عقل لوگوں کی ہواوہوں کو'' سائنس نظریہ'' کا نام دے دیا گیا ہے یا وہ تحقیق وجس کے خلانور دوں کے سفر کی درمیانی منزلیں ہیں جنسی غلط نبی و گبلت پیندی ہے' حرف آخز' سمجھ لیا گیا ہے۔ اس لئے ہمار نوجوانوں کوان نظریات سے خانف ہونے یا شکوک وشہبات کی تاریکیوں ہیں بھنکنے کی ضرورت نہیں، ان کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہواقعی پیغام ہوایت اور دینِ فطرت موجود ہے، آسمان وزیمن اپنی جگہ ہے ٹل سکتے ہیں گر پیغام محمدی میں بال برابر بھی اُو پنی بی گرائش نہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان ایمان و یقین کی غیر محزاز ل تو ت سے آراستہ ہوکر آ کے برحیس، خود مسلمان بنیں، اور سائنس کو مسلمان بنا کیں۔ سائنس کو مسلمان بنا کیں اور فیل و قساد فی الارض میں اضافہ کرے گی، والسلام!

## سائنس دانوں کے الحاد کے اسیاب

سوال:... ماہنامہ'' بینات'' کراچی بابت ماہ جمادی الاُ ولیٰ ۱۳۹۳ ہیں جناب پروفیسرمجتبی کریم صاحب کا ایک مضمون سائنس کی ابتدائی معلومات پرشائع ہواہے ہموصوف نے پہلے ہیرا گراف میں لکھاہے:

" کہا جاتا ہے کہ سائنس پڑھنے والا دہر بیہ وتا ہے، گرید واقعہ نیں ہے، سائنس کے اُصولوں کوغور سے دیکھا جائے تو خداوندِ قد وس کے کرشموں کا اعتراف کئے بغیر کوئی چارہ نیس ہوتا، سائنس دانوں پر دہر بیہ ہونے کا اِلزام غلط ہے۔"

جواب:...راقم الحروف کے خیال میں یہ بات جزوی طور پرتوضیح ہے،لیکن امریکہ، یورپ، رُوس اور کمیونسٹ مم لک کے سائنس دان اکثر و بیشتر نیم طحداور و ہر بے نظر آئیں گے۔اس میں شک نبیس کہ سائنس ایجا دات نے عقل کو ورطاجیرت میں ڈال دیا، اور ماؤی سطح پر انسان کی راحت وسہولت کی وہ صورتیں وجود میں آئیں جن کا میچھ مدت پہلے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، گر سائنس دان حقیقت کہرئی تک رسائی سے محروم رہے۔

''ایٹم''کا جگر چیرکراس کے بنیادی عناصراوراس کی پنہاں تؤت کی دریافت میں وہ ضرور کا میاب ہوئے گرانسانیت کے اجزائے ترکیبی اوراس کی قدرو قیمت کا معمان سے طل نہ ہوسکا۔ انہوں نے تمام علویات وسفلیات کے نظام ارتقا کی گڑیاں بڑی محنت سے تلاش کیس ، گرخودانسان کی معراج ارتقااوراس کا مبداء و منتبی کیا ہے؟ اس کا جواب ان سے نہ بن پڑا۔ وہ کا کنات کی ایک ایک چیز کے اوصاف و خواص کو ڈھونڈتے پھر ہے، گرانسانیت کے اطلاق واقد ار، اوراس کے بننے اور بگڑنے کے اسباب کی جبتو سے وہ بمیشہ عاجز رہے۔ انہوں نے مختلف اعراض و جواہر کی پیائش کے مختلف آلات ایجاد کئے ، گرپیائش انسانیت کا بیاندان کے ہاتھ سے گرکر اوٹ کیا۔ انہوں نے بڑی حساس خورد بینوں کے ذریعہ چھوٹے ہے جھوٹے جراثیم تک دیکھ ڈالے، گرانہیں ''خودشناس'' کی کوئی

خورد بین میسرندآئی، جس سے انہیں خودا پے نفس کا کوئی جرثو مدنظر آتا۔الغرض! سائنس کی ترتی نے ایک و نیابدل کررکھ دی، گرافسوس کے مشرق ومغرب کے ملحد سائنس دان' خداشتای' اور' انسان شنائ' کی دولت سے تہی دامن ہی رہے۔ بلاشبہ ایبانہیں ہونا چاہئے تھا، گر ہوا،ادر سب کے سامنے ہور ہاہے، ایبا کیوں ہوا؟ آیئے اس' کیول' کا جواب کی'' خضر راو' سے دریافت کریں۔ حضرت مولی وخضر (علی نبینا وغیبم الصلو قو والسلام) کا جوقصہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، ای قصیل حضرت خضر علیہ السلام کا ایک ایبا فقر وسیح بخاری کی حدیث میں مردی ہے، جس سے میں عقدہ حل ہوجاتا ہے۔ یعنی حضرت مولی علیہ السلام نے جب طالب علمانہ حیثیت میں حضرت خضر علیہ السلام کی رفاقت کی درخواست کی تواس کے جواب میں حضرت خضر علیہ السلام نے ذریا یا:

"يَا مُوسَى إِنِي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَمنِيْهِ لَا تَعْلُمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ عَلَمنِيْهِ لَا تَعْلُمُهُ أَنْتَ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللهِ عَلْمَكَ اللهُ، لَا أَعْلَمُهُ." عَلَمَكَ اللهُ، لَا أَعْلَمُهُ." عَلَمَكَ اللهُ، لَا أَعْلَمُهُ."

ترجمہ:...''اے مویٰ! میں اللہ کی جانب ہے (عطا کروہ) ایک ایسے علم پر ہوں، جس کو آپ نہیں جانے ،اور آپ اللہ کی جانب ہے (عطاشدہ) ایک ایسے علم پر (حاوی) ہیں جس کو ہیں نہیں جانتا۔''
اور دُوسری روایت میں اس کے بجائے پیالفاظ ہیں:

"أَمَا يَكُفِينُكَ أَنَّ التَّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ؟ وَأَنَّ الْوَحْىَ يَأْتِيْكَ؟ يَا مُوسْى! إِنَّ لِيُ عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنَّ الْوَحْىَ يَأْتِيْكَ؟ يَا مُوسْى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْوَحْىَ يَأْتِيْكَ؟ يَا مُوسْى! إِنَّ لِي عِلْمًا لَا يَنْبَغِي لِي أَنْ الْعَلْمَةُ."

(ج:۲ ص:۱۸۹)

ترجمہ:...' کیا آپ کوا تنا کافی نہیں کہ آپ کے ہاتھوں میں توراۃ موجود ہے، نیز آپ کے پاس وق آتی ہے؟ اے مویٰ! میرے پاس جوعلم ہے اس کا سیکھنا آپ کے شایانِ شان نہیں ، اور آپ کے پاس جوعلم ہے اس پر حاوی ہونا میرے بس کی بات نہیں۔''

حضرت خضرعلی السلام کے اس حکیمان فقر ہے میں جو تچھ مجھایا گیا، اس کی تشریح کے مندرجہ ذیل نکات مجوفا رکھے جائیں:

ا:... جن تعالیٰ کی جانب سے مخلوق کو دوقتم کے علم عطا کے گئے ہیں، ایک کا نئات کے اسرار ورموز، اشیاء کے اوصاف وخواص اور نوا کدونقصا نات کا علم بحث علم کا نئات' یا' محکم عطا کے گئے ہیں، ایک کا نئات کے اسرار ورموز، اشیاء کے اوصاف وخواص اور نوا کدونقصا نات کا علم کا نئات' یا' محکم کا نئات' کی مقابلے میں شاخیس ہیں، مگر معلومات خداوندی کے مقابلے میں انسان کا یہ کا نئات کی فرات وصفات، اس کی مرضیات و نا مرضیات اور انسان کی سعادت ایک ذرّہ کی نشاندہ کی کرتا ہے، اسے معلم الشرائع' یا' تشریعی علوم' سے بھی یا دکیا جاتا ہے۔

۲:...بدونوں علم حق تعالی شاند کی جانب سے بی بندوں کوعطا کئے جاتے ہیں بگر دونوں کے ذرائع الگ الگ ہیں۔ قتم اوّل کے لئے احساس بعقل بجر بداور فہم وفر است عطا کئے گئے ہیں ، اور جہاں انسانی عقل وخرد کی رسائی نہیں ہو سکتی ، وہاں وتی اور الہام سے اس کی راہ نمائی کی جاتی ہے ، چنانچہ انسان کی دُنیوی زندگی سے متعلقہ تمام علوم کے مبادیات وتی و الہام کے ذریعہ سکھائے گئے : "وَعَلَّمَ اذَهَ الْأَسْمَاءَ مُحَلَّمَ "حمزید براں انسان کی فطرت میں عقلی وتجرباتی علوم ہیں ترقی کی وافر استعدادر کھی گئے۔ اس علم کا ایک

شعبہ حضرت خضر علیہ السلام کو وہی طور پر عطاکیا گیا، اور خالق کا نتات کی ذات وصفات کی معرفت اور اس کی مرضیات و نا مرضیات کی جہان جونکہ انسانی اور اک سے بالاتر تھی، بنابریں اس کا مدار محض عقل و تجربے پرنہیں رکھا گیا، بلکہ اس کی تعلیم کے لئے انبیائے کرام بلیم السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کیا گیا، جس کی ابتداء حضرت ، وم علیہ السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کیا گیا، جس کی ابتداء حضرت ، وم علیہ السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کیا گیا، جس کی ابتداء حضرت ، وم علیہ السلام کا ایک مستقل سلسلہ جاری کیا گیا، جس کی ابتداء حضرت ، مبداء ومعاد ، سعادت وشقادت ، فضائل ور ذائل ، عذاب و تو اب کی تفصیلات موئی ۔ حضرات انبیاء بیمی اسلام کو معرفت و تعالیٰ تک چہنچنے کا صاف ستحرار استہ کھولا گیا ، ان کو اس صراطِ مستقیم کی دعوت پر ما مورکیا گیا ، این کو اس صراطِ مستقیم کی دعوت پر ما مورکیا گیا ، اور ان حضرات کو اولا و آ دم کا مقتدا بنا کر پوری انسانیت کی سعادت و شتاوت کو ان کے قدموں سے وابستہ کر دیا گیا ، بی وہ علم تی جو موئی علیہ السلام کو عطاکیا گیا ۔

سان انبیائے کرام (علیم السلام) بھی چونکہ انسانی براوری کا ایک معزز گروہ ہے اور انبیں بھی اس ناسوتی زندگی کی ضروریات بہرطال لاحق ہیں، اس لئے وہ انسان کی وُندی طاجات سے بے فہر نہیں، ندکسب معاش کی حوصلہ شخی کرتے ہیں، نداس ندگی ہے متعلقہ علوم کنٹی کرتے ہیں، بلکہ بشرط ضرورت خود بھی کسب معاش کرتے ہیں۔البت زندگی کی حرکت وسکون اور کسب معاش کرتے ہیں۔ والبت زندگی کی حرکت وسکون اور کسب معاش کر اور یہ معافر آخرت کے ہے زاوِ معالی کرز دیک پہندیدہ ہے یا نہیں؟ اور یہ مسافر آخرت کے ہے زاوِ مان کی مغزل کو کھوٹا کرتا ہے؟ الغرض! وہ ہر شعبہ زندگی کے متعلق ہو جون کو ہدایات دیتے ہیں، جائز و ناجا تر بتاتے ہیں، ایجھ اور نی کو اپنا موضوع نہیں بنائے، بلکہ ''انت مانسہ با مور دُنیا کم' کہر آگے ہو ہو جائے ہیں، گویا وُنی کو اپنا موضوع نہیں بنائے، بلکہ ''انت مانسہ با مور دُنیا کم' کہر آگے ہو ہو جائے ہیں، گویا و نوٹ مان کی اعلی وار فع شان سے فروتر چیز ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت جائے ہیں، گویا و نوٹ کی سرخ علیہ السلام کے اس اور اور فلسفہ وسائنس کو موضوع بنا تا ان کی اعلی وار فع شان سے فروتر چیز ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت خضر علیہ السلام کے اس اور اور کا کہ :'' اے موک ! میرے پاس جوعلم ہے اس کا سیصنا آپ کے شایان شان نہیں۔'' یہی وجہ ہے کہ وقع اس کی موقع اور نی کو تو اس کی محت کو پائیہ تکیل تک پہنچایا اور جب اس پر فتو حات کا دروازہ عکد دین کی ترتی کا تعلق تھا جائے ،اور یکا مانے خلفاء کے سروفر ہایا۔

المان انبیائے کرام میسیم السلام پر جوعلوم کھو لے جیے ہیں، وہ صرف انہیں کے لئے نہیں ہیں بلکہ تمام انسانیت ان کی می ج ادائشور، تکیم ، سائنس دان اور فلاسفر ان علوم کوا نبیا علیم السلام کی وساطت کے بغیر حاصل نہیں کے سائل کے کہ وہ ان علوم نبوت کا کچھ حصد ان حضرات کے ذریعہ حاصل کر تکیں ، نہ وہ تمام علوم نبوت کا کھھ حصد ان حضرات کے ذریعہ حاصل کر تکیں ، نہ وہ تمام علوم نبوت کا احاطہ کر سکتے ہیں ، اور نہ انبیاع کیم السلام سے مستغنی ہوکر انہیں علوم نبوت کا کوئی شمہ نصیب ہوسکتا ہے۔ یہی مطلب ہے حضرت خضر علیہ السلام کے ارشاد کا کہ: '' اور آپ کے پاس جو علم ہے اس پر حاوی ہوجانا میر ہے بس کی بات نہیں ۔''اگر پر ائمری کا طالب علم ریاض کے دقیق مسائل کا نہیں بلکہ طالب علم کی بست ذبنی کا ہے۔ انبیائے دقیق مسائل یا ایٹی نظر یہ کی تشریحات بھینے سے قاصر ہے تو اس میں قصور ان مسائل کا نہیں بلکہ طالب علم کی بست ذبنی کا ہے۔ انبیائے کرام علیم السلام کے سامنے و نیا مجرکے عقلاء و حکماء اور افلا طون و جالینوں طفل کمتب ہیں ، نہ وہ ان اساتہ و فطرت ( علیم السلام ) سے مستغنی ہو سکتے ہیں ، نہ ان کے علوم برحادی ہونے کا حوصلہ رکھتے ہیں ۔

فلسفہ وسائنس کے ماہرین علم و دانش اور عقل ونہم کے جس مرتبے پر فائز ہیں اس کی وجہ سے کا سُنات کی بوقلمونیوں سے بہ نسبت وُوسروں کے زیادہ واقف اور فطرت کی نیرنگیول کے سب سے زیادہ شناسا ہیں، ان سے بیتو تع بے جانہیں تھی کہ وہ قدرتِ خداوندی کے سامنے سب سے زیادہ سرتگوں ہوں گے،رسالت ونیونت کی ضرورت واہمیت اور انبیائے کرام علیہم السلام کی قدرومنزلت سب سے زیادہ انہی پر کھلے گی ، وخی الہی ہے۔ جو انبیائے کرام علیہم السلام پر نازل ہوتی ہے۔سب سے زیادہ استفادہ وہ ہی کریں گے، ا نبیائے کرام علیہم السلام ہے وفا داری و جال نثاری اورا طاعت وفر ما نبر داری کا مظاہر ہسب ہے بڑھ کرانہی کی جانب ہے ہوگا ،کیکن بدسمتی ہے سائنس کی قیادت جن ہاتھوں میں آئی وہ معرفت کے دروازے پر پہنچ کر واپس لوٹ آئے ، انہوں نے انہیائے کرام علیہم السلام كى اطاعت كوعار مجمااور تعليمات نبوت سے استغناكا مظاہره كيا، يون ارشاد خداوندى: "وَأَصْلُهُ اللهُ عَلَى عِلْم" (اور كمراه کردیااس کوانٹدنتعالیٰ نے باوجودعکم کے )ان برصاوق آیا۔دورِقدیم کےفلاسفہ،انبیائے کرام ملیہم السلام کی عظمت کے قائل تھے،مگران كاكہنا تھاكە يدحفرات توعوام كى اصلاح كے لئے تشريف لائے بيں جبكه ہم تہذيب وتربيت كے ال مرتبے يرفائز بيں جہاں سے نبزت سے استفادہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی: "و نحن قوم هذبنا أنفسنا"۔ إدهردورِجد يدكفلاسفه (سائنس دان) غروروتكبر ميں ان سے ترقی یافتہ ثابت ہوئے ، انہول نے انبیائے کرام علیہم السلام اوران کے مثن کو بنظرِ حقارت ویکھا ، انبیائے کرام علیہم السلام کے زُ ہدو قناعت اور وُنیا ہے بے رغبتی ، جس کی وعوت انبیائے کرام علیہم السلام کا خاص موضوع ہے ، اس سے نفرت و بیزاری کا اظہار کیا ، اور و ہخصوص علوم، جوا نبیائے کرام علیہم السلام کوعطا کئے جاتے ہیں ،ان کے بارے میں نہصرف شک وشبہ بلکہ ضد وعنا د کا مظاہر ہ کیا ، نیتجتاً وہ نەصرف نور ایمان ہےمحروم رہے بلکہ انسانیت کے اعلیٰ اخلاق واقد ارہے بھی ہاتھ دھو جیٹھے۔ اب ان کی محنت'' انسان'' اور '' انسانیت'' کے بجائے مٹی اور مٹی ہے نکلنے والی چیز وں پر صَرف ہور ہی ہے، چیزیں بن رہی ہیں اور انسانیت گمڑر ہی ہے۔ سائنس اپنی تمام تر افادیت کے باوجود ان مغرور سائنس دانوں کو دہریت والحاد کے بھنور سے نہ نکال سکی ، بلکہ اس کے برعکس وہ سائنس کو ملحداور و ہر ریہ بنانے میں کا میاب ہو گئے۔سائنس کے ان نیم پختہ ادھورے نظریات کی بنا پر (جن کوآج شد و مدے ثابت کیا جاتا ہے، اورکل ان کے غلط ثابت کرنے پر ولائل دیئے جاتے ہیں ) سائنس کے بہت سے مسلم طلبہ نے اسلام کے مقابلے میں دہریت کوللجائی ہوئی نظروں ہے دیکھنا شروع کردیا، یوں دہریت اور بددِ نی سائنسی دور کا فیشن بن کررہ گئ۔ انبیائے کرام علیہم السلام کے مقابلے میں سائنس وانول کی اس متنکبرانہ رَوش کا سبب ما ذیت کا غلط نشہ تھا،علمائے سائنس نے بیفرض کرلیا کہ ما ذیت کا بیہ عروج، یہ برق اور بھاپ، یہ سیارے اور طبیارے، بیا بیٹم اور قوت انسانیت کا کمال بس انہی چیزوں کی خیروسامانی ہے، فضاؤں میں اُ ژنا، دریاؤں میں تیرنا، جاند پر پہنچنا، سورج کے طول وعرض کو ناپنا اور زہرہ ومشتری کی خبریں لانا، بس یہی انسانہیت کی آخری معراج ہے، اور بیتر تی چونکہ انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں نہیں ہوئی اس لئے نہصرف بیر کہ سائنسی دور، دور نبؤت سے انفنل ہے، بلکہ بیرتی یا فنۃ لوگ خودتمام انسانوں سے بڑھ کر ہیں،اوراس کا برو پائینڈ ااس شدت سے کیا گیا کہ آج بہت ہے مسلمان بھی موجودہ دورکو'' مہذب دور' سے اور دورِ قدیم کو (جو انبیاء علیم السلام کا دور تھا)'' تاریک دور' سے تعبیر کرتے ہوئے نہیں شر ماتے ، اناللہ وانا الیہ راجعون! حالانکہ نبوت سے کٹ کرجس ترتی پرآج کی دُنیا پھولی نہیں ساتی انبیائے کرام علیہم السلام کی نظر میں اس کی قیمت پر کا ہ کے برابر بھی نہیں ،آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

"لَوُ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَّا سَقَى كَافِرًا مِّنْهَا شربةً."

(مكلوة ص: ١٣١ كتاب الرقاق)

ترجمہ:...' اگراللہ کے زدیک پوری دُنیا کی قیمت مجھر کے پُر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکواس میں سے یانی کا ایک گھونٹ تک نہ دیتے۔''

انبیائے کرام کیہ السلام کے سامنے آخرت کی لامحدود زندگی ہے، جہال کی نعمت ولذت اور راحت و آرام کا تصور بھی یہاں

نہیں کیا جاسکتا۔انسان کی کوئی چاہت الی نہیں جو دہاں پوری ندکی جائے، اور کسی قتم کاغم اور اندیشراییا نہیں جس کے لاحق ہونے کا

خطرہ وہال در پیش ہو، زندگی الی کہ موت کا اختال تک نہیں، صحت الی کہ مرض کا اندیشر تک نہیں، جوانی الی کہ پیری کا تصور تک نہیں،

راحت الی کہ کلفت کا نام ونشان تک نہیں، سلطنت آئی بڑی کہ اس کے مقابلے میں بیز مین و آسان بیف مور کی حیثیت رکھتے ہیں۔

فاہر ہے جس کی آٹھول کے سامنے آخرت کی ہے جدونہایت زندگی اپنی تمام ترجلوہ افروزی ونعمت سامانی کے ساتھ تھی ہوئی ہووہ

ہماری مکروہات وجوادث سے بھر پورزندگی کو کھیل تماشے سے تبییر نہ کر بے واس سے زیادہ سے تعبیر اور کیا ہو کتی ہے ۔..؟ قر آنِ کر یم نے

ہماری مکروہات وجوادث سے بھر پورزندگی کو کھیل تماشے سے تبییر نہ کر بے واس سے زیادہ سے تعبیر اور کیا ہو کتی ہے ۔..؟ قر آنِ کر یم نے

ہماری مکر وہات وجوادث سے بھر پورزندگی کو کھیل تماشے سے تبییر نہ کر بے واس سے زیادہ سے تبیر اور کیا ہو کتی ہے ۔..؟ قر آنِ کر یم نے

ہماری مکر وہات وجوادث سے بھر پورزندگی کو کھیل تماشے سے تبیر نہ کر بے واس سے زیادہ سے تبیر اور کیا ہو کتی ہو اسے خوا ہے ۔

"وَمَا هَا فِي الْحَيْوَةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبْ، وَإِنَّ الدَّارِ الْأَخِرَةَ لَهِى الْحَيْوَانُ، لَوُ كَانُوُا يَعْلَمُونَ."

ترجمہ:...' اور بید دُنیوی زندگی (فی نفسه ) بجزلہوولعب کے اور پچھ بھی نہیں اوراصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کوعلم ہوتا تو ایسا نہ کرتے (کہ فانی میں منہمک بوکر باقی کو بھلاد بیتے اور اس کے لئے سامان نہ کرتے)۔''

چار پائی سالہ بچہ اگر لکڑی کے چند کھڑے اور انہیں کیف ما آتفق جوڑ کر'' چا ندگاڑی' بنا لے تو یہ کھیل اس کی ذہانت کی دلیا ہے، اور اگر اہمیاں بھی صاحبزادے کی نقالی میں اس طرح کی'' گاڑیاں' بنانے کو زندگی کا موضوع بنالیں تو یہ ذہانت کی نہیں، بلکہ د ماغ چل نگلنے کی علامت ہے۔ آپ نفحے بچوں کوریت اور مٹی کے گھر وندے بناتے روز اند دیکھتے ہیں، اور اگر آپ کسی دن کسی'' بڑے صاحب'' کو میمی شغل فر ماتے و کھے لیس تو ان صاحب کے بارے میں آپ کی رائے بچھا اور ہوگی۔ کپڑوں کی کمر نمیں جع کرکے گئی ان کی رائے بچھا اور ہوگی۔ کپڑوں کی کمر نمیں جع کرکے گئی ای بنانانھی بچیوں کا پہند یہ ہ مشغلہ ہے، اور ان کی حوصلہ افز ائی کے لئے بھی ان کی ام چان بھی ان کی راہ نم نئی فر ماتی ہیں۔ اور ان کی حوصلہ افز ائی کے لئے بھی ان کی ام کی ضرورت ہے۔ فر ماتی ہیں، کیکن اگر بیگی صاحب کی ضرورت ہے۔

ٹھیک ای طرح وُنیا کی پوری زندگی اپنی دِل فریبیوں اور فتنہ سامانیوں کے باوجود انبیائے کرام علیہم السلام کی نظر میں ایک کھیل ہے، اور جن لوگوں نے اس کھیل کو اپنی زندگی کا واحد مقصد بنالیا ہے، جن کی ساری محنت اس پر صَرف ہور ہی ہے، اور جواس کے کھیل ہے، اور جن کی ساری محنت اس پر صَرف ہور ہی ہے، اور جواس کے

کے چلتے پھرتے اور جیتے مرتے ہیں، وہ اگر چہ بزعم خولیش بہت بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، نئ نئی ایجادیں کررہے ہیں، یا بڑی بڑی جمہوریتیں چلارہے ہیں، مگرانبیائے کرام علیم السلام کے زدیک ان کی انسانیت قابلِ علاج ہے۔ فیسائل

فرمایا گیاہے:

"قُلْ هَلْ نُنَبِّنُكُمْ بِالْأَخْسَرِيْنَ أَعْمَالًا. الَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيَهُمْ فِي الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا."

ترجمہ:..!' آپ (ان ہے) کہتے کہ کیاتم کوالیے لوگ بتا کیں جن کے کارنامے سب سے زیادہ خسارے میں ہیں؟ (لوسنو!) ہیدہ ولوگ ہیں جن کی دُنیا میں کی کرائی ساری محنت ( یہیں ) ضالع ہوکررہ گئی،اور وہ (بربنائے جہل)ای خیال میں ہیں کہ وہ (بڑا) اچھا کام کررہے ہیں۔''

الغرض! انبیائے کرام علیم السلام کے دور میں خودان کے ہاتھوں ماذی ترقی کے ندہونے کی وجہ پنہیں کہ ان کا دور آج کے دور کی بنبیت معافر اللہ - تاریک اور غیرمہذب تھا اور انسانیت نے ارتقاکی ابتدائی منزلیس ابھی طے نہیں کی تھیں، بلکہ اس کا اصل سبب بیہ ہے کہ ان کے بلند ترین منصب اور عظیم ترمشن کے مقابے میں ماقیت کا بیر سارا کھیل ہازیچہ اطفال کی حیثیت رکھتا ہے۔ انبیائے کرام علیم السلام ' ایٹم' کی وریافت کے لئے نہیں آتے، بلکہ وہ اس ذات عالی سے انسانیت کو آشنا کرتے ہیں جن کے ادنی انبیائے کرام علیم السلام ' ایٹم' کی وریافت کے لئے نہیں آتے، بلکہ وہ اس ذات کے باہمی ربط میں کھوکر نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ اس پر غور اشارہ '' میٹم ' اورول' ایٹم' پوشیدہ ہیں، ان کی مگر بلندصرف کا نئات کے باہمی ربط میں کھوکر نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ اس پر غور اس کی کوئی تاب کی اورول کی کوئی اہمیت نہیں جن کو ڈیا کے نابالغوں نے بری خوبصورتی سے الماریوں میں جارکھا ہے، ان مٹی کے گر وندوں کی کوئی قیست نہیں جن کو ویتا دان بچ نقش و نگار سے آراستہ کرتے ہیں، اور دُنیا کی ظاہری ذرتی برق میں ان کے لئے کوئی کشش نہیں جس پر بیطفلان بے شعور ربیعتے ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ اس حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک فنا پذیری و دہ فاک کے سوا پکھ کشش نہیں، جس پر بیطفلان بے شعور ربیعتے ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ اس حقیقت کیا ہے؟ وہ ایک فنا پذیری تو دہ فاک کے سوا پکھ نہیں، اس حقیقت کا اظہار بھی وہ ان الفاظ میں کرتے ہیں ۔

"مَا لِيُ وَلِلدُّنْيَا؟ وَمَا أَنَا وَالدُّنْيَا إِلَا كَرَاكِبٍ إِسْتَظَلُّ تَحْتَ شَجْرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا." (مَكَانُة ص:٣٣٢، كَتَابِ الرَقَالَ)

ترجمہ:...'' مجھے دُنیا ہے کیا واسطہ؟ اور میری اور دُنیا کی مثال تو ایس ہے کہ ایک راہ روکسی درخت کے سائے میں اُتر اہتھوڑ کی در بیستایا، پھرا ہے چھوڑ کر چل پڑا (اور پھرا ہے دوبارہ وہاں اوٹ کر آنے کی نوبت بھی نہیں آئی )۔''

اور مجى لوگوں كواس حقيقت كبرى سے يوں آگاہ كرتے ہيں:

"كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ."
( سَجِ بَوَارِي جَ: ٢ ص: ٩٣٩ كَتَابِ الرَّقَالَ )

ترجمه:... وُنیاش ایسے رہوگو یاتم یہاں چندروز ومسافر ہو یا راونورد۔ اور یوں سمجھوکہ تم اہلِ قبور کی صف میں شامل ہو( آج نہیں تو کل تمہارا تام بھی یکارا جائے گا)۔''

مابعدالمطبعیات سے اندھی بہری سائنس،جس کے زود یک کسی چیز کوشلیم کرنے کے لئے اس کومشاہدے کے ہاتھ سے نول کردیکھنا شرط ہے، چونکہاس حقیقت کو بچھنے سے عاجز ہے اس لئے وہ'' ایمان بالغیب'' کے تمام سرمایۂ نبوت کو ایک خندہُ استہزاء کی نذر کردیتی ہے،اور یہاں سے اس کی ملحدانہ شفقت کا آغاز ہوتا ہے۔

الغرض سائنس دانوں کی تمام تر محروی کا باعث' نبؤت' ہے افراف ہے، اوراس افراف کا باعث جہل وغرور۔ اگر ان پر کا نات کی اندرونی حقیقت کھل جاتی تو آئیں معلوم ہوجا تا کہ کا نات صرف ہی نہیں جس کا تعلق موت ہے آبل ہے ، شاہد ہے ہے ، بلکہ یہ یہ تو اصل کا نات کا ایک حقیر ذرہ ہے ، اوراس ایک ذرہ کی حقیقت کا بھی ایک ذرہ آج تک ان پر منکشف نہیں ہوا، اگر اصل کا نات اور پھر کا نات ہے آگے خالق کا نات کا راز ان پر کھل جائے تو آئیں معلوم ہوجائے کہ کھر بوں ڈالرخرج کر کے چاند ہے چارسیر مٹی لے آناتر تی کی علامت نہیں، بلکہ سفاہت و کم عظی کا نشان ہے۔ دامن نبؤت ہے کٹ کرسائنس کی اس' سفیما ندمخت' نے چارسیر مٹی لے آناتر تی کی علامت نہیں، بلکہ سفاہت و کم عظی کا نشان ہے۔ دامن نبؤت ہے کٹ کرسائنس کی اس' سفیما ندمخت' نے انسانیت کو بے قراری و بے چینی اور کرب و اضطراب کا'' تحف' عطا کیا، اوراس بے چینی کی وقتی تسکیین کے لئے مختلف قتم کی مصنو تی تفریحات اور خشیات کا نسخ تجویز کیا ۔ آج کا مفلوج آنان جن اخلاقی ، زوحانی ، نفیاتی اور جس نی امراض کا تختہ مشت بن کررہ گیا ہو انہ ہو تھا گیا تھا کہ وف کا ایمان ہے کہ جب تک سائنس کی تگ ودو نبوت کے تا بح نہیں ہوجاتی ، جب تک سائنس کا زخ و نیا ہے آخرت کی طرف نہیں مزجاتا اور جب تک سائنس وان انبیا ہے کہ اسلام کے سامنے اپنے علی گر کا اعتر اف نبیس کرتے ، تب تک سائنس برستور طحد رہے گی اور اس کا سارا تر قیاتی کا رنامہ انسانیت کی ہلا کت اور بر باوی کے کا م آ ہے گا۔ رہا یہ حوال کہ کیا سائنس کو نبوت کے دامن ہے وابستہ کر ناممکس ہائنس دانوں کی جرات و ہمت اور فراست کا خطرے۔ ۔ ۔ جواب مسلم سائنس دانوں کی جرات و ہمت اور فراست کا خطرے۔

سائنس کے جدید نظریات نے کئر ہے کئر دہریت نواز سائنس دانوں کو بھی'' وجو دِخدا' کے اعتراف پر مجبور کر دیا ہے (اگر چہوہ اتی جراًت نہیں رکھتے کہ کھل کراس کا اطلان کریں)، گریہ بھی نہیں بھولنا جائے کہ صرف'' وجو دِخدا' کامبہم نضور دہریت کے مارگزیدوں کا تریاق نہیں ہے، نہ کھن اس نصور ہے ایک آ دمی'' خدا پرست' کہلانے کامستی قرار پاتا ہے، بلکہ اسے یقین وایمان کی روشنی میں اس سے آگے کے مراحل طے کرنا ہوں گے، یعنی خدا کی صفات کیا ہیں؟ اس عالم کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اس نے انسان کی احیان کی اور کم انی کے کیا معیار جو یز کئے ہیں؟

# القرآن ریسرچ سینٹرنظیم اوراس کے بانی محدیث کا شرعی حکم

سوال:...مولانا صاحب! آج کل ایک نیافتند قرآن سینٹر کے نام سے بہت زوروں پر ہے، اس کا بانی محمد شیخ انگلش میں بیان کرتا ہے اور ضروریات وین کا اٹکار کرتا ہے۔ہم اس انتظار میں تھے کہ'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں آپ کی کوئی مفصل تحریر

شائع ہوگی، گرآ پ کے مسائل میں ایک خاتون کے سوال نامے کے جواب میں آپ کا مختفر ساجواب پڑھا، اگرچہ وہ تحریر کسی حد تک شانی تقی گر اس سلسلے کی تفصیلی تحریر کی اب بھی ضرورت ہے۔اگر آپ نے ایسی کوئی تحریر کھی ہویا کہیں شائع ہوئی ہوتو اس کی نشاند ہی فر مادیں، یا پھراز راوکرم أمت بِمسلمہ کی اس سلسلے میں راہ نمائی فر ماویں۔

جواب :...آپ کی بات دُرست ہے،" آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں میرا نہایت مختصر ساجواب شائع ہوا تھا، اور احباب کا اصرارتھا کہ اس سلسلے میں کوئی مفصل تحریر آنی جائے، چنانچہ میری ایک مفصل تحریر ماہنامہ'' بینات'' کراچی کے'' بصائر وعبر'' میں شائع ہونی ہے،مناسب معلوم ہوتا ہے کہا ہے افاد ہُ عام کے لئے قار ئین کی خدمت میں پیش کردیا جائے ، جوحسب ذیل ہے۔ مسلمانانِ ہندوستان کی دِ لیخواہش اور جا ہت تھی کہ ایک الیم آ زادریاست اور ملک میسر آ جائے جہاں مسلمان آ زادی ہے قر آن وسنت کا آئین نافذ کرسکیل اورانبیل وین اور وی شعائر کےسلسلے میں کوئی رُکاوٹ نہ ہو، چونکہ مسلمانوں کا جذبہ نیک تھا، اس کئے اس میں جوان ، بوڑ ھے بعوام وخواص اور عالم و جاہل سب برابر کے متحرک وفعال تنے۔ بالآ خرلا کھوں جانوں اورعز نوں کی قربانی کے بعد ۱۱ راگست ۱۹۴۷ء کوایک مسلم ریاست کی حیثیت ہے پاکستان معرض وجود میں آئیا۔ تیام پاکستان کا مقصد اسلامی نظام حكومت ليعنى حكومت إلهيه كا قيام باوركرا يا حميا تها، جس كاعنوان تها: " يا كتان كا مطلب كيا؟ لا الدالا الله!" اوربيا يبانعره تها جس ك زیر اثرتمام مسلمان مرمننے کے لئے تیار تھے جتی کہ وہ مسلمان جن کے علاقے تقتیم ہند کے بعد ہندوستان کی حدود میں آتے تھے وہ بھی اس کے قیام میں پیش بیش میں تھے الیکن: اے بسا آرز و کہ خاک شدہ!''مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی!'' کے مصداق، آج نصف صدى سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی پاکتانی مسلمانوں کواسلامی نظام حکومت نصیب نبیں ہوا، انا مللہ و إنا اليه و اجعون! اُلنا پاکستان روز بروز مسائلستان بنمآ چلا گیا، اس میں زہبی، سیاس، رُوحانی غرض ہرطرت کے فتنے بیدا ہوتے چلے گئے، ا یک طرف اگر انگلینڈ میں مرتد رُشدی کا فتندرُ ونما ہوا ،تو وُ وسری طرف یا کنتان میں پوسف کذاب نام کا ایک بد باطن دعویؑ نبوت لے کر میدان میں آھیا، ای طرح بلوچستان میں ایک ذکری ندہب ایجاد ہوا، جس نے وہاں کعبداور حج جاری کیا، یہاں رافضیت اور خار جیت نے بھی پُر پُرزے نکالے، یہال شرک و بدعات والے بھی جیں اور طبلہ وسارتگی والے بھی ،اس ملک میں ایک گو ہرشاہی نام کا ملعون بھی ہے جن کے مریدوں کو جاند میں اس کی تصویر نظر آتی ہے، اور خوداس کواینے بیشاب میں اپنے مصلح کی شبیہ دِ کھائی دیتی ہے، اس میں ایک بدبخت عاصمہ جہانگیر بھی ہے جو تحفظ حقوق انسانیت کی آڑ میں گنی لڑکیوں کی جا درعفت کو تار تار کر چکی ہے۔ ای طرح اس ملک میں'' جماعت المسلمین' نامی ایک جماعت بھی ہے جو پوری اُمت کی ججبیل بحمیق کرتی ہے، یہاں ڈاکٹر مسعود کی اولا دبھی ہے جواپنے علاوہ کسی کومسلمان ماننے کے لئے تیارنہیں ، یہاں غلام احمد پرویز کی ڈرّیت بھی ہے جواُمت کو ذخیرۂ ا حادیث سے بدخل کر کےاپنے چیچےلگا نا جا ہتی ہے،اوران سب ہے آ گےاور بہت آ گےا یک نیا فتنداورنی جماعت ہے جس کے تانے بانے اگر جدغلام احمد پرویز سے ملتے ہیں، گر دو کئی اعتبار سے غلام احمد پرویز کو پیچھے چھوڑ گئی ہے، نلام احمد پرویز نے اُمت کوا جا دیٹ

ے برگشتہ کرنے کی تا کام کوشش کی تھی ، ہاں! البتداس نے چندا یات قر آنی پر بھی اپنی تأویلات باطلہ کا تیشہ چلایا تھا، مگراس نی جماعت

اور نے فتنے کے سربراہ محمد شنخ نامی محفص نے تقریباً پورے اسلامی عقائد کی ممارت کومنہدم کرنے کا تہید کرلیا ہے، چنانجہ وہ تو را قاء ذَبور،

انجیل اور دُوسر ہے صحف آسانی کے وجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دُوسر ہے انہیاء پر فضیلت و برتری اور انہیائے کرام کے ہادّی وجود کا مشکر ہے، بلکہ دو بھی اصل بیس تو مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح برای نظرے مرکز نظام احمد قادیانی کی ناکام حکمت عملی کو دُہرانا مشہب چاہتا، کیونکہ وہ مرزاغلام احمد قادیانی کی طرح براہ راست نبوت اور عقید دہ اجرائے دمی کا دعوی کر کے قرآن وسنت اور علمائے امت کے قبینے بیس نہیں آنا چاہتا، یہ تو وہ بھی جانتا ہے کہ دمی منبوت بند ہوچکی ہے، اور جوشن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے اجرائے ومی نبوت کا دعویٰ کرے وہ د جال و کذ آب اور واجب القتل ہے۔ اس لئے محمد شنخ نامی اس فحص نے اس کا عنوان بدل کریہ کہا کہ: ''جوفنص جس وقت قرآن پڑھتا ہے، اس پراس وقت قرآن کا وہ حصد تازل ہور ہا ہوتا ہے، اور جہاں قرآن مجید ہیں'' قل''کہا گیا ہے، وہ اس انسان ہی کے لئے کہا جارہا ہے۔'' یول وہ ہم شخص کونز ول ومی کا مصد اق بتا کرا بے لئے نز ول ومی اور اجرائے نبوت کے معاطے کولوگوں کی نظروں بیس بلکا کرنے کی کوشش کرتا ہے، چنانچہ وہ اس کو یوں بھی تجیم کرتا ہے:

" انبیاء، الله تعالی کا پیغام پہنچاتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں اور میں بھی یہی کام انجام میں "

و الماد المادول -

نعوذ بالله! منصب نبوت کو اس قدر خفیف اور ہلکا کر کے پیش کرنا اور پیے جراُت کرنا کہ بیس بھی وہی کام کر رہا ہوں جو ...نعوذ بالند...انبیائے کرام کیا کرتے ہیں، کیا بیدوی نبوت اور منصب نبوت پر فائز ہونے کی نایاک کوشش نبیس...؟

لوگوں کی نفسیات بھی جیب ہیں، اگر وہ ماننے پر آئیں تو ایک ایسافخص جو کسی اغتبار سے قابل اعتاد نہیں، جس کی شکل و شاہت مسلمانوں جیسی نہیں، جس کا رہن بہن کی طرح اسلاف سے میل نہیں کھاتا، ابلیسِ مغرب کی نقالی اس کا شعار ہے، اُسوہُ نبوی سے اسے ذَرّہ بھر مناسبت نہیں، اس کی چال ڈھال، رفتار وگفتار اور لباس و پوشاک ہے کوئی اندازہ نہیں نگاسکتا کہ بیخص مسلمان بھی ہے کہ نہیں؟ بھر طرہ ہے کہ وہ نصوص صریحہ کا مشر ہے، اور تا کو بلات فاسدہ کے ذریعے اسلام کو نفر، اور کفر کواسلام باور کرانے میں مرزا غلام احمد قادیانی کے کان کا نتا ہے، فلسفہ اجرائے نبوت کا نہ صرف وہ قائل ہے، بلکہ اس کا واعی اور مناد ہے۔

وہ تمام آسانی کتابوں کا بکسرمنکر ہے، وہ انبیاء کے ماتری وجود کا قائل نہیں، آنخضرت منگی القدعلیہ وسلم کے رُوحانی وجود کی بھول بھیلوں کے گور کھ دھندوں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت اور ماتری وجود کا اٹکاری ہے، انبیائے بنی اسرائیل ہیں سے حضرت مویٰ علیہ السلام کوآنخضرت مسلی القدعلیہ وسلم پرتر جیج و بتا ہے۔

ذخیرۂ احادیث کومن گھڑت کہانیاں کہدکر نا قابلِ اعتباد گردانتا ہے، غرضیکہ عقا کدِ اسلام کے ایک ایک جز کا انکارکر کے ایک نیادِ بن وغد ہب چیش کرتا ہے، اور لوگ بیں کہ اس کی عقیدت واطاعت کا دَم مجرتے پھرتے ہیں، اور اس کو اپنا چیثوا اور راہ نما مانتے ہیں۔

ال کے برنکس وُ دسری جانب القد کا قرآن ہے، نصوصِ صریحہ اور اُ حادیثِ نبویہ کا ذخیرہ ہے، آنخضرت صلی القد عدیہ وسلم کا اُسوہُ حسنہ اور حضراتِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت وکر دار کی شاہراہ ہے، اور اِجماع اُ مت ہے، جو پکار پکار کرانسانوں کی ہدایت وراہ نمائی کے خطوط متعین کرتے ہیں ،گران اَز لی محروموں کے لئے یہ سب پجھاتا قابل اعتماد ہے۔ س قدرلائق شرم ہے کہ میر حمال نصیب، نی اکرم صلی الله علیہ وسلم کی اطاعت وفر مال برداری کی بجائے اپنے گلے ہیں اس طحد و بے دِین کی غلامی کا پٹے سچانے اور اس کی اُمت کہلانے ہیں '' فخز'' محسوس کرتے ہیں۔ حیف ہے اس عقل و دانش اور دِین و مذہب پر! جس کی بنیاد الحاد و زَندقہ پر ہو، جس ہیں قرآن وسنت کی بجائے ایک جائل مطلق کے نفریہ نظریات وعقائد کو درجہ اِستناد حاصل ہو، بچے ہے کہ جب الندت کی ناراض ہوتے ہیں تو عقل وخرد چھین لیتے ہیں، جموٹ بچے کی تمیز ختم ہوجاتی ہے اور ہدایت کی تو فیق سلب ہوجاتی ہے ۔...

گزشتہ ایک عرصے ہے اس تم کی شکایات سننے میں آرہی تھیں کہ سید ہے سادے مسلمان اس فینے کا شکار ہور ہے ہیں،
چیانچہ اس سلسلے میں بچر لکھنے کا خیال ہوا تو ایک صاحب راقم الحروف اور دارالعلوم کراچی کے فیاوی کی کا پی لائے اور فر ہائش کی کہ اس فینے کے خلاف آواز اُٹھا کی جائے ، اس لئے کہ حکومت اور انتظامیہ اس فینے کی روک تھام کے لئے نہایت ہے سی اور غیر شجیدہ ہے،
جبکہ یہ فینے روز بروز بردور ہے ہیں۔ س فیر رلائق افسوس ہے کہ اگر کوئی شخص بانی پاکستان یا موجودہ وزیر اعظم کی شان میں گستا فی کا جبکہ یہ وجائے تو حکومت کی پوری مشیزی حرکت میں آجاتی ہے، لیکن یہال قرآن وسنت، دین شین اور حضر است انبیاءاور ان کی نبوت کا انکار کیا جاتا ہے، ان کی شان میں نازیبا کلمات کے جاتے ہیں، مگر حکومت کس ہے سنہیں ہوتی، اور انتظامیہ کے کان پر جوں تک نبیس ریجی۔

اس لئے مناسب معوم ہوا کہ ان ہر دوتح ریول کو سیجا شائع کردیا جائے ، تا کہ مسلمانوں کا دِین وایمان محفوظ ہوجائے ، اور لوگ اس فتنے کی تھینی ہے واقف ہوکراس سے نج سکیس۔

سوال: .. محترم مولا نامحر يوسف لدهيانوي صاحب -السلام عليكم ورحمة الله وبركانة!

احوال حال پچھاس طرح ہے کہ بحثیت مسلمان میں اپنا وینی فریضہ بھتے ہوئے دین کو ضرب پہنچانے اوراس کے عقائد
کی عمارت کو مسمار کرنے کی جو کوششیں کی جارہ ہی ہیں ، اس کے متعلق غلط نبمیوں کو ڈور کرنے کی حتی الوسع کوشش کرنا جا ہتی ہوں۔
محترم! یہاں پر چند تنظیموں کی جانب ہے نام نبما دیمفلٹ آڈیو/ ویڈیویسٹس کے ذریعے ایسالٹر پچر فراہم کیا جارہا ہے جس سے
بڑا طبقہ شکوک وشبہات اور بے بیٹنی کی کیفیت کا شکار ہور ہا ہے۔ پاکستان ، جے اسمال می فلسفہ وفکر کے ذریعے حاصل کیا گیا ، اس کے شہر
کراچی میں ایک تنظیم'' القرآن ریسر چ سینٹر'' کے نام ہے عرصہ چھ سات سال سے قائم ہے ، اس تنظیم کے بنیا دی عقائد مندر جدؤیل ہیں :

ان۔۔۔ وُنیا کے وجود میں آنے ہے پہلے انسانیت کی بھلائی کے لئے قرآن پاک معجزانہ طور پر اکٹھا وُنیا میں موجود تھا،مختلف انبیاء پر بختلف ادوار میں مختلف کتابیں نازل نبیں ہوئیں، بلکہ اس کتاب بعین قرآن پاک کومختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے پکارا سمیا بمجی توریت بمجی انجیل اور بھی ڈبور کے نام ہے۔

قرآن جو جہال اور جس وقت پڑھ رہے ، اس پرای وقت نازل ہور ہاہے ، اور جبال''قل'' کہا گیاہے ، و ہاس انسان کے لئے کہا جار ہاہے جو پڑھ رہاہے۔

۲:...ا نبیاء کا کوئی ما ذی وجود نبیس رہا، اس دُنیا ہیں وہ نبیس بیسجے گئے، بلکہ وہ صرف انسانی ہدایت کے لئے Symbols کے طور پر استعمال کئے گئے اور موجود ہ دُنیا ہے ان کا کوئی ما ذی تعلق نبیس ۔ قر آن شریف کے اندروہ انسانی رہنمائی کے لئے صرف فرضی کر داروں اور کہانیوں کی صورت ہیں موجود ہیں ۔ س

۳:..قرآن شریف میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوز مانۂ حال یعنی Present میں پکارا کیا ہے، لہذا حضور بحثیبت رُوح ہر جگہ اور ہروقت موجود ہیں، اور وہ مالای وجود ہے مبراہیں اور نہ تھے۔

۳۰:.. جفنور کی دیگرانمیا ، پرکوئی نضیات نہیں ، وہ دیگرانمیا ، ہے برابر ہیں ، بلکہ حضرت موئی ، بعض معنوں اور حیثیتوں میں لیعنی قرآن پاک نے بنی اسرائیل اور حضرت موی کا کثرت ہے ذکر کیا ، جس کی وجہ ہے ان کی فضیلت حضور پرزیادہ ہے ، حضور کے متعلق جتنی بھی احادیث تاریخ اور تفسیر میں موجود ہیں ، وہ انسانوں کی من گھڑت کہانیاں ہیں۔

ان تمام عقا كدكوم نظرر كهي بوئ آپ قرآن وسنت كے مطابق يافتوى ديں كه:

ا:... بيعقا كداسلام كى رُوسے دُرست بيں يانبيس؟

٢:...اس كواً پنانے والامسلمان رہے گا؟

m:...اليك تنظيمون كوكس طرح روكا جائے؟

۳:...ا یسے مخص کی بیوی کے لئے کیا تھم ہے، جس کے عقا کد قرآن وسنت کے مطابق ہیں، جو تمام انبیاء، تمام کتابوں، آخرت کے دن اورا حادیث برکمل یقین اورا بمان رکھتی ہو؟

3:... آخر میں مسلم انبیت کے ناطے اپیل ہے کدا لیے اشخاص ہے بھر پور مناظر دکیا جائے جویہ دعوی کرتے ہیں کہ ہم ہے کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کرسکتا ، کیونکہ ہم سیچ مسلمان ہیں۔

### راقم الحروف كاجواب

چواہے:...السلام علیکم درحمۃ القدوبر کاتہ، میری بہن! بیفتنوں کا زمانہ ہے اور جس شخص کے ذہن میں جو بات آج تی ہے، وہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور میں مجھتا ہوں کہ بیسلف بیزاری اور انکار صدیث کا نتیجہ ہے، اور جولوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ پورے دین کا انکار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں، میں اپنے رسالہ'' انکار حدیث کیوں؟'' میں لکھ چکا ہوں کہ: '' آپ سلی الله علیہ وسلم کے پاک ارشادات کے ساتھ بے اعتبائی بر ہے والوں اور آپ کے اقوالِ شریفہ کے ساتھ منظر کرنے والول کے متعلق اعلان کیا گیا کہ ان کے قلوب پر خدائی مہرلگ چک ہے، جس کی وجہ سے وہ ایمان ویقین اور زشد و ہدایت کی استعداد کم کر بچے ہیں، اور ان لوگوں کی ساری تک ودو خواہش نفس کی ہیروی تک محدود ہے، چنانچے ارشاوالی ہے:

"وَمِنَهُمْ مُنْ يُسْتَمِعُ اللَّكَ، حَتَى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنِفًا، أُولِيكَ اللَّذِيْنَ طَبَعَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبُعُوۤا اَهُوَآءَهُمْ." (محر:١١)

ترجمہ:... اور بعض آ دمی ایسے ہیں کہ وہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کا ان لگاتے ہیں ، یہاں تک کہ جب وہ لوگ آپ سلی القد علیہ وسلم کے پاس سے اُٹھ کر باہر جاتے ہیں تو ذوسر سے اہلے کم سے (آپ سلی اللہ معید وسلم کے ارشادات کی تحقیر کے طور پر) کہتے ہیں کہ: حضرت نے ابھی کیا بات فر اُٹی تھی؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ حق تعالی نے ان کے دِلوں پرمہر کردی ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتے ہیں۔'' (ترجہ حضرت تھ اوی )

قرآن کریم نے صاف صاف بیاعلان بھی کردیا کہ انبیائے کرام علیجم السلام کوصرف اسی مقصد کے لئے بھیجا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے ، پس آنخضرت صلی القد علیہ وسلم کی اطاعت سے انکار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے سرتانی کرنا کو یا انکار رسالت کے ہم معنی ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے مشکرین ، انکار رسالت کے مرتکب ہیں۔

آپ سلی الله علیه و سلی الله علیه و سلی الله علیه و سلی الله علیه و گفداوندی بتلاتا ہے (وَ هَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولی۔
اِنْ هُو َ إِلَا وَحُی یُوْطی ) (النجم: ٣٠٣) ، اورآپ سلی الله علیه وسلی کے جت وینیه ہونے میں کیا کسی شک وشبہ کی گفته الله بود' کا مرتبه ویتا ہے، تو بتلا یا جائے کہ حدیث نبوی کے جت وینیه ہونے میں کیا کسی شک وشبہ کی مختائش رہ جاتی ہے ۔ اور کیا حدیث نبوی کا انکار کرنے ہے، خود قرآن ہی کا انکار لازم نبیس آئے گا؟ اور کیا فیصلاء نبوت میں تبدیلی کے معنی خود قرآن کو بدل و النائبیس ہوں گے؟ اور اس پر بھی غور کرنا چاہئے کہ قرآن کریم بھی تو اُمت نے آخضرت سلی الله علیه وسلی ہی کو نبانِ مبارک سے سنا، اور س کر اس پر ایمان لائے ، بھی تو اُمت نے آخضرت سلی الله علیه وسلی ہی کہ نبان مبارک سے سنا، اور س کر اس پر ایمان لائے ، آخضرت سلی الله علیہ وسلی ہوگا؟ آخر یہ کون کی تقل ووائش کی بات ہے کہ اس مقدس و معصوم زبان سے صادر ہونے والی ایک بات تو واجب انتسلیم ہوا ورو و مری شہوں۔ ؟

أمير شريعت سيدعطاء القدشاه بخاري في ايك موقع يرفر ما يا تعا:

" بیرتو میرے میاں (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کمال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرہایا کہ: " بیداللہ تعالی کا کلام ہے، اور بیمیرا کلام ہے "ورنہ ہم نے تو دونوں کوایک ہی زبان سے صادر ہوتے ہوئے سنا تھا۔ " جولوگ یہ کہتے ہیں کہ: '' قرآن تو جمت ہے، گر صدیت جمت نہیں ہے۔' ان ظالموں کوکون بتلائے کہ جس طرح ایمان کے معاملے میں خدا اور رسول کے درمیان تفریق نہیں ہو سکتی کہ ایک کو ، نا جائے اور و کونہ مانا جائے۔ ٹھیک ای طرح کلام القداور کلام رسول کے درمیان بھی اس تفریق کی گنجائش نہیں کہ ایک کوواجب الاطاعت مانا جائے اور دُوسر کونہ مانا جائے ، ایک کوتنایم کر لیجئے تو دُوسر کے کو بہر صورت تسلیم کرنا ہوگا۔ اور ان میں سے ایک کا افکار کردیے سے دُوسر کا افکار آپ سے آپ ہوجائے گا۔ خدائی غیرت گوارانہیں کرتی کہ اس کے کلام کوتنایم کرنے کا دعویٰ کیا جائے اور اس کے نبی صلی القد علیہ وسلم کے کلام کو گھراد یا جائے ، وہ ایسے ظالمول کے خلاف صاف اعلان کرتا ہے:

"... فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُوُ نَكَ وَلَكِنَّ الْظَلِمِينَ بِالْيَتِ اللهِ يَجْحَدُوُ نَ." (الانوم: ٣٣) ترجمه: ... لله يُحَدِّدُ أَنَّ يَتُول كَمْسَر بِينَ " لله يَظْالُمُ الله كُونِينَ تُعْكَر بِينَ " لله يَظْالُمُ الله كُونَا لَكُونَ عَلَم بِينَ الله يَعْلَم الله كُونَا لَم كُونَا لَم الله كُونَا لَم كُونَا لَمُ كُونَا لَم كُونَا له كُونَا لَم كُونَا لَمُ كُونَا لَمُل

جس تنظیم کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، ان عقائد کے رکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے وین کی پوری کی پوری عمارت کو مسار کروینے کا عزم کرلیا ہے، نیز انہوں نے تمام شعائر اسلام اور قرآن وصدیث اور انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کت ہوں کا انکار کیا ہے، اور جولوگ اسلامی معتقدات کا انکار کیں، ان ہیں تا ویلات باطلہ کریں، اور اپنے کفر کو اسلام باور کرا کمیں، وہ بحد و نید بی بی اور اُر اُکس وہ بعد و بین کی اور اُر میں کا فروم رقد ہے بڑھ کر ہے، اس لئے کہ وہ بکرے کے نام پر خزیر کا گوشت فروخت کرتا ہے، اور اُر مت مسلمہ کو دھوکا و سے کران کے ایمان واسلام کو غارت کرتا ہے، ای بنا پراگر نے ند بی گرفتار ہونے کے بعد تو بی کی کرلے تو اس کی تو بیکا اعتبار نہیں، اس لئے حکومت پاکستان کا فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو اس اِلحاد و زَند قد ہے دو کے، اگر زک جا کمیں تو فبہا، ور ندان پر اسلامی آئین کے مطابق اِر تداوو زَند قد کی من اچاری کرے۔

ابلِ ایمان کا ان سے رشتہ ناط بھی جائز نہیں ، اگران میں ہے کسی کے نکاح میں کوئی مسلمان عورت ہوتو اس کا نکاح بھی فنخ ہوجا تاہے۔ (۳)

۔ جہاں تک مناظرے کا تعلق ہے،ان حضرات ہے مناظرہ بھی کر کے دیکھا،ٹکران کے دِل میں جو بات بیٹے گئی ہے،اس کوقبر کی مٹی اور جہنم کی آگ ہی وُورکر سکتی ہے،واللہ اعلم!

 <sup>(</sup>۱) قد ظهر ان الكافر اسم لمن لا ايمان له ... وان كان مع اعترافه بنبوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واظهاره شعائر
 الإسلام ببطن عقائد هي كفر بالإتفاق خص باسم الزيديق. (شرح مقاصد ج ۲ ص:۲۸).

<sup>(</sup>٢) ان الرنديق لو تاب قبل اخذه، اي قبل أن يرفع الى الحاكم تقبل توبته عندنا وبعده لا اتفاقًا. (فتاوي شامي ح ٣ ص: ٢٣٦، مطلب مهم في حكم ساب الأنبياء).

<sup>(</sup>m) ما يكون كفرًا اتَّهاقًا يبطل العمل والنكاح. ..الخ. (فتاوئ شامي ج: ٣ ص: ٢٣٦، عالمگيري ج: ٢ ص. ٢٨٣).

### دارالعلوم كراچى كا جواب الجواب حامدًا ومصليًا

۲۰۱۱:... سوال میں ذکر کردہ اکثر عقائد قرآن دسنت اور اجماع اُمت کی نضر بحات اور موقف کے بالکل خلاف ہیں ، اس لئے اگر کسی شخص کے واقعتاً یمی عقائد ہیں تو وہ کا فراور دائر ۂ اسلام سے خارج ہے ، اور اس کے ماننے والے بھی کا فراور دائر ہُ اسلام سے خارج ہیں۔ خارج ہیں۔

ندکورہ نظریات وعقائد کا قرآن وسنت کی رُوسے باطل ہوناؤیل میں تر تیب وارتفصیل ہے ملاحظ فرمائیں:

اند سیر (کہنا کہ قرآن پاک کو مختلف زمانوں میں مختلف ناموں سے پکارا گیا، بھی تورات، بھی انجیل اور بھی زَبور، اور مختلف ادوار میں مختلف کتا ہیں نازل نہیں ہوئی ) کفریے عقیدہ ہے، کیونکہ پوری اُمت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ صحف آسانی کے علاوہ آسانی کتا ہیں اور میں، اور قرآن کریم ہیں اس کی تقریح ہے کہ قرآن کے علاوہ تین آسانی کتا ہیں اور ہیں، جن میں سے توراۃ حضرت موی علیہ السلام پر، انجیل حضرت میں علیہ السلام پر، انجیل حضرت علیہ السلام پر اور زَبور حضرت وا وُدعلیہ السلام پر نازل کی گئی، البنداقر آن کے علاوہ نہ کورہ تین کتب کے مستقل وجود کا انکار کرنا در حقیقت قرآن کریم کی این آیات کا انکار کرنا ہوں کے مستقل وجود کا ذکر ہے، ورج ذیل آیات اور ان کا ترجمہ ملاحظ فرمائیں:

"وَ اَلْوَلَ المتَّوْرَةَ وَ الْإِنْ جِيلُ . مِنْ قَبُلُ هُدَى لِلنَّاسِ." (آل مران: ٣٠٣) ترجمه:..." اور (ای طرح) بهیجاتها توراة اور إنجیل کواس کے بل لوگول کی مدایت کے واسطے۔"

( ترجمه حضرت تعانويٌ )

"وَمَا أَنْوِلَتِ التَّوُرَةُ وَالْإِنْجِيْلُ اِلَا مِنُ بَعْدِهِ." (آل عران: ١٥) ترجمه:... ' طالا تكر بيس نازل كي كي توراة اور إنجيل مران ك (زمان ك بهت) بعد-"

( ترجمه حضرت تفاتويٌ )

(المائدة: ١١٠)

"وَ أَتَيْنَهُ الْإِنْجِيْلَ فِيْهِ هُدَى وَّنُورْ ـ " (المائدة:٢٦)

ترجمه:... اورجم في ال كوانجيل دى جس بين بدايت تقى اوروضوح تفاء"

"وَلْيَحْكُمْ أَهُلُ الْإِنْجِيْلِ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فِيْدِ." (المائدة:٢٥)

ترجمہ:...'' اور اِنجیل والوں کو چاہئے کہ القد تعالی نے جو پچھاس میں نازل فر مایا ہے ،اس کے موافق

عَمَ كِياكُرِينَ ـ'' "وَاِذُ عَلْمُتُكَ الْكِتْبَ وَالْجِكْمَةَ وَالتَّوْرِاةَ وَالْإِنْجِيُلَ."

ترجمه:... اورجبكه من نعم كوكتابين اور مجهد كى باتنين اورتوارة اور إنجيل تعليم كين - "

"اَلَّـذِيْنَ يَتَّبِعُونَ الرُّسُولَ النَّبِيُّ الْأَمِّيُّ الَّامِينُ اللَّهِ فَي التَّوُرَةِ

وَ الْإِنْجِيُلِ."

ترجمہ:...''جولوگ ایسے رسول نبی اُئی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اینے پاس تو را قاور اِنجیل میں لکھا ہوایاتے ہیں۔''

"وَلَقَدْ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنُ بَعَدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْآرُضَ يَوِثُهَا عِبَادِى الصَّلِحُوْنَ." (الانبياء:١٠٥) ترجمہ:... ' اور ہم (سبآ سانی) کتابوں میں لوٹِ محفوظ (میں لکھنے) کے بعد لکھ چکے ہیں کہ اس زمین (جنت) کے مالک میرے نیک بندے ہوں گے۔''

"وَ لَقَدُ فَصَّلْنَا بَعُضَ النَّبِيَّنَ عَلَى بَعُضٍ وَ أَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُوْرًا." (الاسراء:٥٥) ترجمه:..." اورجم نے بعض نبیول کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور جم داؤد (علیه السلام) کوز بوردے

<del>کے</del> ہیں۔''

"فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتَلُوْهَا إِنْ كُنْتُمْ صَلِدِقِيْنَ." (آلْعُرِان: ٩٣)

ترجمه :... مجرتوراة لاؤ، پھرال كو پڑھوا كرتم ہے ہو۔ "

"وَكَيْفَ يُحِكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيْهَا حُكُمُ اللهِ." (المائدة:٣٣)

ترجمہ:... اور وہ آپ سے کیے فیصلہ کراتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورا ق ہے، جس میں اللہ کا تھم

" ( ترجمه حضرت تعانويّ) د به ميه الاروس و الميان ا

"إِنَّ أَنْزَلْنَا النَّوْرَاةَ فِيهَا هُدَّى وَّنُورْ ـ " (المائدة: ٣٣)

ترجمه: " بهم في توراة نازل فرماني تهي جس مين مدايت تهي اوروضوح تقاله "

"وَفَقَيْنَا عَلَى الْتَارِهِمُ بِعِيْسَى ابْنِ مَوْيَمَ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُهِ مِنَ التَّوُرَةِ." (امائدة:٣٦) ترجمه:..." اور جم نے ان کے پیچھیٹی بن مریم کواس حالت میں بھیجا کہ وہ اپنے ہے بل کی کتاب یعن توراق کی تقدیق قرماتے تھے۔"

"إِنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ التَّوُرَقِ."

ترجمہ:..'' میں تہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھے پہلے جوتو را ق ( آچک ) ہے، میں اس کی تقید بی کرنے والا ہوں۔''

"وَمَنُ يَّكُفُرُ بِاللهِ وَمَلَنِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِوِ فَقَدْ ضَلَّ صَلَلًا 'بَعِيُدًا۔" (النه ء: ١٣١)

ترجمه:... 'اور جو شخص الله تعالى كا انكاركر ہے، اور اس كے فرشتوں كا، اور اس كى كتابوں كے اس ك

ترجمہ:...'' سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ، اور اس کے پینمبروں کے ساتھ۔''

اور بیرکہنا کہ: '' قرآن جوجس وقت پڑھ رہا ہے، اس پرای وقت نازل ہورہا ہے، اور '' قل' ای کے لئے کہا جارہا ہے جو پڑھ رہا ہے۔'' بیری تعبیر کے لحاظ ہے غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا نازل ہو چکا ہے، اس کے اوّلین اور رہا ہو رہا ہو کہ اس کے اوّلین اور براہِ راست مخاطب نہیں ہے، بلکہ تخص پڑھ رہا ہے وہ قرآن کا اوّلین اور براہِ راست مخاطب نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مخاطب ہے اور اس اعتبار سے ایے آپ کو خاطب تھے ناجی جا ہے۔

اند یو عقیدہ بھی گفریہ ہے (کہ انبیاء کا مستقل کوئی وجود نہیں تھا)، کیونکہ قرآن کریم کی متعدد آیات اس پر دلالت کرتی ہیں کہ انبیاء کا مستقل وجود تھا، وہ وُنیا میں لوگوں کی ہدایت کے بھیجے گئے اور وہ بشریت کے اعلی مقام پر فائز تھے، انہوں نے عام انسانوں کی طرح وُنیا میں زندگی گزاری، ان میں بشری حوائح اور مالای صفات پائی جاتی تھیں، چنانچہ وہ کھاتے بھی تھے، پیئے بھی تھے اور انہوں نے نکاح بھی کئے، اور اللہ تعالی نے ان کے ہاتھ سے مجزات بھی ظاہر فر مائے، انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، یہ تمام چیزیں ایس جود کے لئے مالا واور مستقل وجود کا تقاضا کرتی ہیں، اس کے بغیران کا وجود اور ظہور ہی محال ہے، لہذا یہ کہنا کہ انہوں کی صورت میں موجود ہیں' بالکل غیط اور قرآن وسنت کی صرح نصوص کے خلاف ہے، اس سلسلے میں ورٹ ویل آیا ہے قرآنے ملاحظ فرما کیں:

"كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَهَعَتَ اللهُ النَّهِ لِنَّ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنُذِرِيْنَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتبِ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيُمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ." (البَّرة:٣١٣)

ترجمہ:..''سب آ دمی ایک ہی طریق کے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے پیفیبروں کو بھیجا جو کہ خوشی (کے وعدے) سناتے تھے اور ڈراتے تھے اور ان کے ساتھ (آسانی) کتابیں بھی ٹھیک طور پر نازل فرمائیں ، اس غرض سے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں بیس ان کے اُمورِاختلا فیہ (مذہبی) بیس فیصلہ فرماویں۔''

"وَهَا نُوْسِلُ الْمُوْسَلِيْنَ إِلَّا مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ." (الانعام:٨٣)

ترجمه:... اورجم يَغْيرول كومرف اللواسط بهيجاكرت بين كدوه بثارت دين اور دُراوين "
"ينسمَ هُشَوَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اللهُ يَأْتُكُمُ رُسُلٌ مِّنَكُمُ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ أيستِى وَيُنْذِرُ وُنَكُمُ
لِقَاءَ يَوُمِكُمُ هَلَاً .. "
(الانعام: ١٣٠)

ترجمہ:...' اے جماعت جنات اور انسانوں کی! کیا تمہارے پاس تم بی میں کے تیفیرنہیں آئے تھے؟ جوتم سے میرے اُ حکام بیان کرتے تھے اور تم کوآئ کے دن ک خبر دیا کرتے تھے۔' (ترجمہ حضرت تھانوںؓ)
"وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلِّا مِنْ قَبْلِکَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزُوَاجًا وَدُرِیَّةً۔" (الرعم:۳۸)
ترجمہ:...' اور ہم نے یقینا آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیبیاں اور بچ بھی

ديئے۔'' (ترجمہ حضرت تضانویؒ)

"وَلَقَدُ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهُ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوت." (الحس: ٣٦) ترجمه:... أوربهم برأمت من كوئى نه كوئى يَعْبِر بِيجِةِ رَبِ بِين كهم الله كاعبادت كرواور شيطان سے مرجمه:... "اور بهم برأمت من كوئى نه كوئى بي بين كهم الله كاعبادت كرواور شيطان سے ... "

"وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولًا." (الامراء:١٥)

رَجمه:...' اور بهم ( بهم ) مزانيس دية جب تككس رسول كؤيس بهيج دية ـ' ' ' وَمَا آرُسَلُنَا قَبُلَكَ مِنَ الْهُرُسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا أَكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَهُشُونَ فِي الْكُشُواتِينَ الْكُلُونَ السَّعَامَ وَيَهُشُونَ فِي الْكُرُونَ الْمُوانِينَ الْكُلُونَ الْمُوانِ : ٢٠ ) الْاَسُوَاقِ ـ "

ترجمہ:...' اور ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے ، سب کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں ہیں بھی چلتے پھرتے تھے۔''

"وَكُمُ اَرُسَلْنَا مِنُ نَبِي فِي الْآوَلِيْنَ. وَمَا يَأْتِيُهِمُ مِّنُ نَبِي إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ." (الرَّرْف:٢٠٤)

ترجمہ:...'' اور ہم پہلے لوگوں میں بہت ہے ہی بیجیج رہے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کے ساتھ انہوں نے اِستہزاء نہ کیا ہو۔''

"كَـمَـا آرُسَلْنَا فِيُكُمُ رَسُولًا مِّنُكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ أَيْتِنَا وَيُزَكِّيْكُمُ وَيُعِلِّمُكُمُ الْكِتبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَّا لَمُ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ." (الْتَرَة:١٥١)

ترجمہ:.. '' جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک (عظیم الثان) رسول کو بھیجا تم ہی میں ہے ہماری آیات (واُحکام) پڑھ پڑھ کرتم کوسناتے ہیں اور (جہالت سے) تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں اور تم کو کتاب (الٰہی) اور فہم کی باتیں ہٹلاتے رہتے ہیں اور تم کو ایسی (مفید) باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔''

"وَ قَالُوا هَالِ هِلْذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمُشِيُ فِي الْأَسُواقِ." (الفرقان: 2) ترجمہ:..." اور بیر (کافر) لوگ (رسول الله علیه وسلم کی نسبت) یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا مواکہ وہ (ہماری طرح) کھا تا کھا تا ہے اور بازاروں ہیں چانا پھرتا ہے۔" (ترجمہ حضرت تھ نویؒ)

"لَقَدُ مَنَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى إِذُ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِنَ انْفُسِهِمُ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ أيلته وَيُو كِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ."
( آلعران: ١٦٣)

ترجمه:... "حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پراحسان کیا جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے

پیغبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگول کو القد تعالی کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہے ہیں ، اور ان کو کتاب اور فہم کی ہاتیں ہتلاتے رہتے ہیں۔''

"هُوَ الَّذِی اَرُسَلَ رَسُولَهٔ بِالْهُدی وَدِیْنِ الْمُحَقِّ لِیُظْهِرَهٔ علَی الدِیْنِ کُلِه." (التَّحَقِّ الِیُظْهِرَهٔ علَی الدِیْنِ کُلِه." (التَّحَقِّ لِیُظْهِرَهٔ علَی الدِیْنِ کُلِه." (التَّحَدُّ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللهُ مُنْ اللهِ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

"رَسُولًا يَّتُلُوا عَلَيْكُمُ أَيْتَ اللهِ مُبِيِّنَتِ لِيُخْرِجَ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وعَملُوا الصَّلِختِ من الظَّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ."

ترجمہ: ... (اے لوگو!) تمہارے پاس ایک ایسے پینمبرتشریف لائے ہیں، جوتمہاری مبنس (بشر) سے ہیں، جن کوتمہاری مفترت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جوتمہاری منفعت کے بڑے خوابش مندر ہے ہیں، بین کوتمہاری مفترت کی باتھ ہے بالخصوص) ایمان داروں کے ساتھ بڑے بی شفق (اور) مہریان ہیں۔'
(بیرحالت توسب کے ساتھ ہے بالخصوص) ایمان داروں کے ساتھ بڑے بی شفق (اور) مہریان ہیں۔'
' یَآئِیهَا الَّذِینَ اَهَنُوا لَا تَوُ فَعُوْ اَ اَصُو اَتَکُمُ فَوْ قَ صَوْ تِ النَّبِیِّ وَ لا تَجْهَرُوا اَلَهُ بِالْقَوْلِ''
(الجرات: ۲)

ترجمہ:...'اے ایمان والو! اپنی آ وازیں پغیبر کی آ وازے بلندمت کیا کرو، اور ندان ہے ایسے کھل کر بولا کروجیے آپس میں ایک وُ وسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو۔''

مصنفهمولا ناسرفرا زصفدرصاحب مدخلهم \_

۳۰:..اال النة والجماعة كامتفقة عقيده ہے كه حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم بحثيت مجموعی تمام انبياء سے انصل بين، البته بعض جزئيات اور واقعات ميں اگر كسى نبى كوكوئى فضيلت حاصل ہے تو وہ اس كے معارض نبيس بيسے حضرت موى عليه السلام كو شرف كلام حاصل ہے، وغيرہ وغيرہ، بيتمام جزئى فضيلتيں آپ صلى الله عليه وسلم كى مجموعی فضيلت كے منافی اور اس كے معارض نبيس بيں۔

اور یہ کہنا کہ: '' حضور صلی القدعلیہ وسلم کے متعلق جتنی بھی احادیث، تاریخ اور تفسیر میں موجود ہیں، وہ انسانوں ک من گھڑت کہ انیاں ہیں۔'' در حقیقت احادیث نبویہ کا انکار ہے، جو کہ موجب کفر ہے۔'' پوری اُمت مجمد سے کا اس پر اِجماع ہے کہ حدیث، قر آنِ کریم کے بعد دِین کا دُومراا ہم مَ خذہے، قر آنِ کریم نے جس طرح اللّٰدرّ ب العزّت کے اُحکام کی اِطاعت کو واجب قر اردیا ہے، اسی طرح جناب رسول کریم صلی اللّٰد علیہ وسلم کے افعال واقوال کی بھی اطاعت کو واجب قر اردیا ہے، لہٰذا قر آن میں بہت سے ایسے اُحکام ہیں، جن کی تفصیل قر آن میں بہت سے ایسے اُحکام ہیں، جن کی تفصیل قر آن میں ملکہ ان کی تفصیل سے اللہٰ اللہٰ علیہ وسلم کے بیان اور عمل پرچھوڑ دی ہیں، جن کی تفصیل قر آن میں ملکہ ان کی تفصیلات اور ان پڑھل کرنے کا طریقہ اپنے قول وفعل سے بیان کیا، اگر احادیث چنانچہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے؟

اورالقدر بالعزت نے جس طرح قرآن کر یم کے الفاظ کی تفاظت کی ذمدداری لی ہے، ای طرح قرآن کر یم کے معنی کی بھی تفاظت کی ذمدداری لی ہے، اورمعانی قرآن کی تعلیم حدیث ہی جس ہوئی، اورجن ذرائع سے قرآن کر یم ہم تک پہنچ ہے، نہی ذرائع سے احادیث بھی ہم تک پہنچی جی ، اگر یہ حادیث من گھڑت جی اور ذرائع قابلِ اعتاد نہیں، تو یہ امکان قرآن کر یم میں بھی ہوسکتا ہے، تو پھر قرآن کر یم کو بھی .. نعوذ بالقد .. من گھڑت کہنا لازم آتا ہے، لہٰذااس میں کوئی شبنیں کہ جس طرح قرآن کر یم اب تک محفوظ چلی آر بی جی، اور اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا بے نظیر انتظام فر مایا ہے، جس کی تفصیل چلی آر بی جی، ابہٰذاا حادیث بھی محفوظ چلی آر بی جی، اور اللہ تعالی نے ان کی حفاظت کا بے نظیر انتظام فر مایا ہے، جس کی تفصیل تہ و بین حدیث کی تاریخ سے معلوم ہو بھی ہے، لہٰذاا حادیث کوانسانوں کی من گھڑت کہا نیال قرار دیناصر تے گم ابی اور موجب کفر ہے۔ مرید تعمید رسالت وعہد

 <sup>(</sup>١) وأفضل الأنبياء محمد عليه السلام، لقوله تعالى: كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ .... وذلك تابع لكمال سيهم الذي يتبعونه الخدر (شرح عقائد ص: ٢١٥ طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) آمن أنكر المتواتر فقد كفر ومن أنكر المشهور يكفر عند البعض وقال عيسي بن أبان يضلل ولا يكفر وهو الصحيح ومن أنكر خبر الواحد لا يكفر غير أنه يأثم بترك القبول هكدا في الظهيرية ـ (عالمگيري ج: ٢ ص٢١٥٠) ـ

 <sup>(</sup>٣) واعلم أن من يعتد بعلمه من العلماء قد اتفق على أن السُنّة المطهّرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنها كالقرآن في تحليل المحلال وتمحريم المحرام، وقد ثبت أنه عليه السلام قال أوتيت القرآن ومثله معه أى وأوتيت مثله من السُنّة التي لم ينطق بها القرآن. (تيسير الوصولي إلى علم الأصول ص: ١٣٤ طبع إدارة الصديق، ملتان).

<sup>(</sup>٣) "قُلُ أَطِيْعُوا اللهُ وَالرَّسُولُ" (آل عمران٣٢٠)، "يِسَائِّهَا الَّذِيْنَ الْمُنُوا أَطِيْعُوا اللهُ وَأَطَيْعُوا الرَّسُولُ" (النساء ٩٠)، "اطيعُوا اللهَ وَرَسُولُهُ وَلَا تَوَلُّوا عَنُهُ وَٱثْنَتُمْ تَسْمَعُونَ" (الأنفال:٢٠).

صحابه مين "مصنفه مولا نامحمر فيع عثماني صاحب مظلم،" حفاظت وجميت حديث "مصنفه مولا نالنهيم عثماني صاحب\_

سان۔۔۔مسلمانوں کو چاہئے کہ جو تحص ماتنظیم ایسے عقائد کی حامل ہو،اس سے کسی تنم کا تعلق ندر تھیں ،اوران کے لٹریچرادر کیسٹ وغیرہ سے مکمل احتر از کریں ،خود بھی بچیں اور دُوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں ،اورار باب حکومت کو بھی ایسی تنظیم کی طرف توجہ ولائیں تا کہ ان پریابندی لگائی جائے۔

۲:... جوفخص فدکورہ عقائد کو بغیر کسی مناسب تاویل کے مانتا ہے، وہ فخص مرتد اور دائر ہُ اسلام سے خارج ہے، اس کی مسلمان بورت نہیں رہ عتی ، اور نہ کسی مسلمان عورت کا جوسکتا ہے۔ بیوی اس کے نکاح سے نکل گئی ، اب اس کے عقد میں کوئی مسلمان عورت نہیں رہ عتی ، اور نہ کسی مسلمان عورت کا اس سے نکاح ہوسکتا ہے۔ فہورہ بالشخص کے عقائد قر آن وسنت ، اِجماع اُمت اور اکا برعلائے اہلِ سنت والجماعت کی تصریحات کے خلاف ہیں ، اس کے لئے درج ذیل تقریحات ملاحظہ ہوں :

"فى شرح العقائد ص: ٢١٤: ولله تعالى كتب انزلها على أنبياءه، وبين فيها أمره ونهيه ووعده ووعيده، وكلها كلام الله تعالى .... قد نسخت بالقرآن تلاوتها وكتابتها بعض أحكامها وفي الحاشية قوله "والله كتب" ركن من أركان ما يجب به الإيمان مما نطقت النصوص القرآنية والأخبار النبوية."

ترجمہ:...' شرح عقائد ص: ۲۱۷ میں ہے کہ: اللہ تعالیٰ کی (قرآن کے علاوہ) کئی کتا ہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی فر آن کے علاوہ) کئی کتا ہیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی نے اپنے انبیاء پر نازل فر مایا اور ان کتابول میں اُمرونی ، وعدہ ووعید کو بیان فر مایا اور بیتمام کتا ہیں کلامِ اللہ ہیں ..... اور قرآن مجید کے نازل ہونے پر ان سابقہ کتب کی تلاوت اور کتابت اور ان کے بعض اُ حکام کو مشوخ کیا گیا۔ اور حاشیہ میں ہے: قولہ' ولٹہ کتب' بینی ایمان کے ارکان میں ہے ایک رکن یہ بھی ہے کہ ان سابقہ کتب پر ایمان لایا جائے ، جن کے بارے میں نصوصِ قرآنیا وراحاد یث نبویہ شہادت ویتی ہیں۔'

"وفيه ص: ٣٥: والرسول انسان بعثه الله تعالى الى الحلق لتبليغ الأحكام." ترجمه:... "اورشرح عقائد عن ٣٥ من ب: اوررسول وه انسان موتا ب جس كوالله تعالى مخلوق كى طرف تبليغ أحكام ك ليم مبعوث فرمات بين."

"وفي شرح المقاصد ج: ٢ ص: ١٤٣ : النبي انسان بعثه الله تعالى لتبليغ ما أوحى اليه وكذا الرسول."

ترجمہ:...''اورشرح مقاصدج:۵ ص:۵ یس ہے کہ: نبی وہ انسان ہے جس کو القد تعالی ان احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجتے میں جوان کی طرف وحی فرماتے ہیں اور رسول کی تعریف بھی یہی ہے۔''

"وفي شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص:٣٣٢: قوله: ونوَّمن بالملنكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين نشهد انهم كانوا على الحق المبين. هذه الأمور من أركان الإيمان، قال تعالى: "أمَنَ الرَّسُولُ بِمَآ ٱنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، كُلُّ اَمَنَ بِاللهِ وَمَلَّذِكْتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ (البقرة ٢٨٥)."

وقال تعالى: "لَيْسَ الْبِرَّ أَنُ تُوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغُرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنُ أَمَنَ بِاللهِ وَالْيَوُمِ الْأَخِرِ وَالْمَلَئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّنَ (البقرة: ١٤٤)."

فجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه الجملة، وسمى من آمن بهذه المجملة مؤمنين، كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله: وَمَنُ يَّكُفُرُ بِاللهِ وَمَلْئِكَتِه وَكُتُبِهِ وَرُسُلِه وَالْيَوْمِ الْاجِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّلًا بَعِيدًا (النساء:١٣٤)."

ترجمہ:... 'اور این ابوالعز کی شرح عقیدہ طحاویہ کے سن ہے کہ: ہم ایمان لاتے ہیں ملائکہ پر، نبیوں پر اور ان پر نازل ہونے والی تمام کتابوں پر اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ (رسول) سب کے سب حق پر بتھے۔ اور یہ تمام اُموراً رکانِ ایمان میں سے ہیں، چنا نچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ''اور مؤمنین بھی سب کے سب عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ ، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ ، اور اس کے بغیروں کے ساتھ ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ ، اور اس کے بغیروں کے ساتھ ، اور اس کی کتابوں کے ساتھ ، اور اس کے بغیروں کے ساتھ ، اور اس کے بغیروں میں سے کسی سے تفریق نین کرتے ۔'' اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' کھی ساتھ ، اور اس میں نہیں کہتم اپنا منہ شرق کو کر لویا مغرب کو ایکن کمال تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر ، اور فرشتوں پر اور کتب پر اور پخیروں پر۔''

(ان دلائل ہے معلوم ہوا کہ) القد تعالیٰ نے ایمان ہی اس چیز کوقر اردیا ہے کہ ان تمام چیز وں پر ایم ن ہوا ور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ' مؤسین' نام ہی ان لوگوں کا رکھا ہے جو إن تمام چیز ول پر ایم ن رکھتے ہیں، جیسا کہ ' کا فرین' ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو إن تمام چیز ول کا انکار کرتے ہیں، جیسے کہ ارشاد اللی ہے جن اور اس کے فرشتوں کا ،اور اس کی کتابوں کا ،اور اس کے رسولوں کا ،اور کر وزیقیا مت کا ،تو وہ محض گر ای میں بری دور جا پڑا۔''

"وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته، حديث جبريل، وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملئكته وكتبه ورسله .... الخد فهذه الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه، ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا اتباع الرسل."

(شرح عقيدة طحاوية ص.٣٣٣)

ترجمہ:...' اور حدیثِ جبریلؓ (جس کی صحت پر بخاری وسلم شفق ہیں) میں ہے کہ: حضرت جبریلؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایمان ہے ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ایمان ہے ہے کہ تو ایمان اید ہے کہ تو ایمان اید ہے کہ تو ایمان لائے اللہ پر ، اس کے فرشتوں پر ، اس کی تمام کتابوں پر ، اور تمام رسولوں پر ....' پس ہیوہ اُصول ہیں

جن پرتمام پیغیبروں اوررسولوں کا اتفاق ہے،اوراس پر سیح معنی میں کوئی ایمان نبیس لایا گر وہ جواَ نبیاء ورُسل کے تنبعین ہیں۔''

"وفيه ص: ٣٣٩، ٣٥٠: واما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان: بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء، لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم .... وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وانهم بينوه بيانًا لا يسع أحدًا ممن أرسلوا اليه جهله ولا يحل خلافه ... الخ.

.... وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنوَّمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، وتوَّمن بان الله تعالى سوى ذلك كتبًا أنزلها على أنبياءه، لا يعرف أسمائها وعددها الا الله تعالى ...

ترجہ: ... 'اورای کتاب کے سنا اسلام ہے: رہے انبیاء اور رسول! پس ہمارے ذمہ واجب ہے کہ
ان میں سے ان تمام نبیوں پر ایمان لا ئیں جن کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فر مایا ہے، (ای طرح) اس پر
بھی ایم ن لا کیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ وُ وسرے انبیاء اور رسول بھی بھیج کہ جن کے نام اور تعداد اللہ
تعالیٰ ہی بہتر جائے ہیں، یعنی اللہ کے سواکوئی نہیں جانتا .....اور ہم پر لازم ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لا کیں کہ
اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو جن اُ دکام کے پہنچا نے کا تھم دیا تھا، ان انبیاء نے وہ تمام اَ دکام پہنچاد ہے، اور انبیاء نے
ان اَ دکام کو اتنا کھول کھول کر بیان کر دیا کہ اُمت میں سے ناوا تھا۔ سے ناوا تھا۔ آدی کو بھی کوئی اِ شکال شدر ہا، اور
ان کے خلاف کرنا حلال شدر ہا..... اور رہا ان کتابوں پر ایمان لا نا جن کورسولوں پر نازل کیا گیا، سوہم ان تمام
کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نام لیا ہے، یعنی قورات، انجیل اور زبور ، اور ہم ایمان
لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نہ کورہ کتابوں کے علاوہ اور کتابیں بھی اپنے انبیاء پر نازل فرما کیں، جن کا نام اور
ان کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ نے ان نہ کورہ کتابوں کے علاوہ اور کتابیں بھی اپنے انبیاء پر ناز ل فرما کیں، جن کا نام اور
ان کی تعداد سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانیا۔''

"وفي شرح العقيدة الطحاوية للميداني ص: ٣٠ ا: والإيمان المطلوب من المكلف هو الإيمان بالله وملتكته وكتبه بانها كلام الله تعالى الأزلى القديم المنزه عن الحروف والأصوات، وبأنه تعالى أنزلها على بعض رسله بألفاظ حادثة في ألواح أو على لسان ملك وبأن جميع ما تضمنته حق وصدق، ورسله بأنه أرسلهم الى الخلق لهدايتهم وتكميل معاشهم معادهم وأيدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم فبلغوا عنه رسالته....الخ."

ترجمہ:.. ''اورمیدانی کی شرح عقیدہ طحاویہ نی ۱۰۴ ہے: مکلف (یعنی جن وائس) سے جوایہ ن
مطلوب ہے وہ سے ہے: القد پرایمان لا تا ،اوراس کے فرشتوں پر ،اوراس کی تمام کتابوں پر ،اس طرح ایمان لا نا
کہ پیامتد تعالیٰ کا کلام ،کلام از لی اور قد یم ہے ، جوحروف اور آ واز سے پاک ہے ،اور نیز اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو
اینے بعض رسولوں پرتختیوں میں حادث الفاظ کی صورت میں نازل کیا ، یا فرشتہ کی زبان پر اُتارا۔ اور نیز وہ تمام کا
تمام کلام جس پر کتاب مشتمل ہے جی اور سیج ہے۔ اور اللہ کے رسول جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف ان ک
ہوایت ، اور ان کی تحمیل معاش ومعاد کے لئے بھیجا ، اور ان انہیاء کی ایسے مجرزات سے تا سُد کی جو ان انہیاء ک
سچائی پردلالت کرتے ہیں۔ ان انہیاء نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا۔''

"قال القاضى عياض فى شرح الشفاء ص: ٣٣٥: واعلم ان من استخف بالقرآن أو المصحف أو بشىء منه أو سبه أو جحده أو حرف منه أو آية أو كذب به أو بشىء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو اثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك أو شك فى شىء من ذلك فهو كافر عند أهل العلم باجماع."

ترجمہ: ... 'علامہ قاضی عیاض 'شرح شفاہ ص : ۳ سیس لکھتے ہیں: جان لیجے کہ جس نے قرآن یا کسی مصحف، یا قرآن کی کسی چیز کو ہلکا جانا یا قرآن کو گالی وی یااس کے کسی جھے کا انکار کیا یا قرآن کی کسی چیز کو ہلکا جانا یا قرآن کو گالی وی یااس کے کسی جھے کا انکار کیا یا قرآن کے کسی ایسے تھے کا انکار کیا جس میں کسی تھے کم یا خبر کی صراحت ہو، یا کسی ایسے تھے یا خبر کو ثابت کیا ہے ، یا قرآن کی کسی جس کی قرآن نے ثابت کیا ہے ، یا قرآن کی کسی چیز میں جان ہو جھے کرنی کی جس کو قرآن نے ثابت کیا ہے ، یا قرآن کی کسی چیز میں شک کیا ہے ، تواب یا آومی بالا جماع ، اہل علم کے زویک کا فرے۔''

"وفي شرح العقائد ص: ٢ ١٥: وأفضل الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: "كنتم خير أمة" ولا شك أن خيرية الأمة بحسب كمالهم في الدين وذلك تابع لكمال نبيهم الذي يتبعونه."

ترجمہ:..''شرح عقائد ص: ۲۱۵ میں ہے کہ: انبیاء میں ہے۔ افضل حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس قول کی وجہ ہے کہ: '' تم بہترین اُمت ہو'' اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اُمت کا بہترین ہونا وین میں ان کے کمال کے اعتبار ہے ہے، اور اُمت کا دین میں کامل ہونا بہتا ہے ہے ان کے اس نبی کے کمال کے اعتبار ہے ہے، اور اُمت کا دین میں کامل ہونا بہتا ہے ہے ان کے اس نبی کے کمال کے، جس کی وہ انتباع کر دہے ہیں۔''

"وفى المشكوة: عَن أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: أَنَا سَيِّدُ وُلُدِ آدَمَ يَوُمَ اللَّقِيَامَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبُرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَقَّعٍ." (رواه مسلم) ترجمہ:...' اور مشکلوۃ شریف میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ:
رسول اکرم صلی القدعلیہ وسلم نے فرمایا: میں قیامت کے دن اولا دِ آ دم کا سردار ہوں گا، میں پہلا وہ شخص ہوں گا
جس کی قبر کھلے گی، اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی
جائے گی۔''

"وفي المرقاة ج: ٤ ص: ١٠ في شرح مسلم للنووى .... وفي الحديث دليل عنى فضله على كل الخلق، لأن مذهب أهل السُنة: ان الآدمي أفضل من الملتكة وهو أفضل الآدميين بهذا الحديث."

ترجمہ:.. ''اور مرقاۃ ج: کے ص: ۱۰ میں ہے کہ: بیصدیث آپ صلی القدعلیہ وسلم کی تمام مخلوق پر
فضیلت کی دلیل ہے، کیونکہ اٹل سنت کا فد ہب ہے کہ آ دمی طائکہ ہے افضل ہے، اور آپ صلی القدعلیہ وسلم اس صدیث کی بنا پرتمام آ دمیوں سے افضل ہیں ( تو گویا آپ صلی القدعلیہ وسلم تمام مخلوقات ہے افضل ہوئے)۔'' الغرض میخص ضال ومضل اور مرتد و زند بق ہے، اسلام اور قر آ ان کے نام پر مسلمانوں کے وین و ایمان پر ڈاکا ڈال رہا ہے، اور سید ھے سادے مسلمانوں کو نجی آخر الزمان صلی القدعلیہ وسلم کے دامن رحمت سے کا ملے کرا پنج چیچے دگا ناچا ہتا ہے۔ صکومت پاکستان کا فرض ہے کہ فور آ اس فتے کا سد باب کرے، اور اس بے دین کی سرگرمیوں پر پابندی لگائی جائے اور اسے

موسب پاسپان ہو ہو ہاہے نہ وراہ ن سے ہو ہو ہاہ سرے ہو دوا ن سے دیاں سرتر بیوں پر پابندی نان جائے اورائے ایک عبر تناک سزادی جائے کہاس کی آئندہ آنے والی نسلیس یا در کھیں ،اور کوئی بدبخت آئندہ الیک جراُت نہ کریکے۔ نیز اس کا بھی کھوٹ لگایا جائے اور اس کی تحقیق کی جائے کہ کن قو نوں کے اشارے پریدلوگ یا کستان میں اور مسلمانوں

نیز اس کا بھی کھوٹ لگایا جائے اور اس کی حلیق کی جائے کہ گن فؤ توں کے اشارے پریدلوک یا کستان بیس اور مسلمانو ا میں اِضطراب اور بے چینی کی فضاء پیدا کررہے ہیں...؟

# صحیح بخاری پرعدم اعتماد کی تحریک

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ تی بخاری کی روایات واسناد پرعدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے، اس تحریک کے پہل پردہ جولوگ جی اس کی تفصیل وفہرست خاصی طویل ہے، بہر حال نمونے کے طور پرصرف ایک مثال پیش کرتا ہوں۔اوارہ فکراسلامی کے جزل سیر بیٹری جناب طاہرالمکی صاحب، جناب عمراحمد عثمانی صاحب کی کتاب'' رجم اصل حدہ یا تعزیز' کے تعارفی نوٹس بیس لکھتے ہیں:
'' الل حدیث حضرات کے علاوہ وُ وسرے اسلامی فکرخع وصاً احناف کا امام بخاری کی تحقیقات کے متعلق جو نقطہ نظر رہا ہے وہ مولا ناعبدالرشید نعمانی مدزس جامعہ بنوری ٹاؤن، علامہ زاہدالکوشری مصری اور انور شاہر شہری کی کتابوں سے ظاہر ہے۔

مولا ناعبدالرشیدنعمانی کی تحقیقات ہے صرف ایک اقتباس ملاحظہ ہو:
"کیادوتہائی بخاری غلطہے"

ترجمه: ...علامه مقبلي اني كتاب الأرواح النوافخ من لكصة بين:

ایک نہایت وین وار اور باصلاحیت فخص نے جھ ہے عراقی کی" الفیہ" (جو اُصول حدیث میں ہے)

پڑھی اور ہمارے درمیان سیحین کے مقام و مرتبہ خصوصاً بخاری کی روایات کے متعلق بھی گفتگو ہوئی .... تو ان
صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں و یکھااور آپ سے دریافت کیا کہ اس کتاب یعن خصوصاً بخاری
کی کتاب کے متعلق حقیقت اُمر کیا ہے؟

آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے قرمایا: دونتها كى غلط ب\_

خواب دیکھنے والا کا گمان غالب ہے کہ بیار شادِ نبوی بخاری کے راویوں کے متعلق ہے، لیعنی ان میں دوہنہائی راوی غیرعا دل ہیں کیونکہ بیداری میں جماراموضوع بحث بخاری کے راوی بی تنفی، وائتداعلم '' ورتنہائی راوی غیرعا دل ہیں کیونکہ بیداری میں جماراموضوع بحث بخاری کے راوی بی تنفی، وائتداعلم '' 140،409)

ال الحيموتي اور نا درروز گاردليل پرطا برائس صاحب لكيت بين:

"بہ ہے بخاری کے فی طور پرسب سے زیادہ سیح ہونے کی حقیقت، اس کوایڈٹ کرنے میں مولانا عبدالرشید نعمانی کے ساتھ جامعہ بنوری ٹاؤن کے مفتی ولی حسن بھی شریک رہے ہیں جیسا کہ اپنی حواثی کے آخر میں نعمانی صاحب نے ان کاشکر بداداکرتے ہوئے بتایا ہے ،عبدالرشید صاحب فرماتے ہیں:

جب بخاری کے دو تہائی راوی غیر عادل میں تو ان کی روایات کی کیا حیثیت جو یقیناً بخاری کی دو تہائی روایات سے زیادہ بنتی میں ، کیونکہ بہت ہے راوی ایسے ہوتے میں کہ دو گئی گئی روایتیں بیان کرتے میں۔'

(بحواله رجم اصل عدي ياتعزير ص: ٣٩)

محتری اب آپ مجھے بتا کیں کہ کیا ندکورہ حوالے ہے جو پچھے بیان کیا گیا ہے، آیاوہ سجھے ہے اندلا؟ اگر آپ کے نزویک سجھے ہے تو کی میں کے نزویک کے بیان کیا گیا ہے، آیاوہ سجھے بخاری کے ننجے ضائع کر دُوں؟ اور کیا مدارس کی انتظامیہ کو بذر بعیدا خبار ترغیب دُوں کہ وہ اپنے مدارس کے نصاب سے صحیح بخاری کو ضارح کر دیں؟ مجھے اُمید ہے کہ میری اس اُلبھوں کو دُور فریا کرعنداللہ ماجور ہوں گے۔

جواب: ...ورج بالا خط ملنے پراس تا کارہ نے معرت نعمانی مظلمالعالی کی خدمت میں عریضہ لکھا، جودرج و بل ہے:

بشم الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

" حفرت مخدوم ومعظم! مدت فیوشهم و برکاتهم ،السلام الیم ورحمة الله و برکاته و معظم! مدت فیوشهم و برکاتهم ،السلام الیم ورحمة الله و برکاته و ایک صاحب نے طاہر المکی کے حوالے ہے آ نجناب کی ایک عبارت نقل کر کے تیز و تندسوال کیا ہے۔

یہا کشخص کا چوتھا خط ہے ، میں نے مناسب سمجما کہ " تبو جیسہ المقول بعما الله یو صلّی بعد قائله" کے بجائے آ نجناب بی سے اس سلسلے میں مشورہ کر لیا جائے و مخضر سما اِشارہ فرما دیا جائے کہ طاہر کی کی نقل کہاں تک صحیح ہے؟
اوران صاحب کے اخذ کر دہ نتیج سے کہاں تک اتفاق کیا جاسکتا ہے؟ چونکہ جمھے ہفتہ کے دن سفر پر جانا ہے اس

کے میں اس خط کا جواب کل ہی نمٹا کر جانا جا ہتا ہوں۔ دعوات صالحہ کی اِلتجاہے۔ والسلام خوید کم محمد بوسف عفااللہ عند''

حضرت موصوف مدظله العالى في ورج ذيل جواب تحرير فرمايا:
" محترى! و فقنى الله و اياكم لما يحب ويوضى!

وعليكم السلام ورحمة الندويركاتد

اس وقت درس گاه میس "الأو واح النوافخ" موجو دنیس، "در اسات اللبیب" معین سندگی کا مسکد اختلافی میس عرصه مواجب تلقی صحیحین کی بحث میس آلیس کے اختلاف میس لکھا تھا کہ تلقی کا مسکد اختلافی ہی اختلافی میں اجماع کا دعوی صحیح نہیں ، اس پر بحث کرتے ہوئے کہیں اس خواب کا بھی ذکر آگیا تھا۔
اختلافی احادیث میس اجماع کا دعوی صحیح نہیں ، اس پر بحث کرتے ہوئے کہیں اس خواب کا بھی ذکر آگیا تھا۔
"الارواح" کے مصنف علامہ تقبلی پہلے زیدی منے پھر مطالعہ کر کے سنی ہو گئے متصاور عام یہ صنیوں کی طرح جسے امیر میانی، وزیر میانی، قاضی شوکانی وغیرہ بین غیر مقلد ہو گئے تھے، انہوں نے تلقی رواۃ کے سلسلے میں اس خواب کی جو حیثیت ہے طاہر ہے، رواۃ کی تعدیل و تجریح میں اختلاف شروع سے چلاآ تا ہے، نہی مختلف چز پر اجماع ۔
ہے، جسے ندا ہے اُر بعد میں اختلاف ہے، اس سے نہ کس چیز کا بطلان لازم آتا ہے، نہ کس مختلف چز پر اجماع ۔
ہے۔ اصل تقیقت تلقی اُمت کی بحث کی کہ نہ متون کی ساری اُمت کوتلقی ہے ندرواۃ پر، جسے تمام اختلافی مسائل سے اصل تقیقت تلقی اُمت کی بحث کی کہ نہ متون کی ساری اُمت کوتلقی ہے ندرواۃ پر، جسے تمام اختلافی مسائل کا حال ہے۔

قرآنِ کریم کا ثبوت قطعی ہے، کین اس کی تعبیر وتفسیر میں اختلاف ہے، پھر کیا اس اختلاف کی بنا پر قرآنِ کریم کو ترک کردیا جائے گا؟ یہی حال متونِ سیحین ورُوا قوصیحین کا ہے کہ ندان کامتن اُمت کے لئے واجب اُسمل ہے اور نہ ہرراوی بالا جماع قابلِ قبول ہے۔ اب منکرینِ حدیث اس سلسلے میں جو جا ہیں رَوْش اختیار کریں۔ قرآنِ کریم کی تعبیر وتفسیر میں اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں مجتمدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں مجتمدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں مجتمدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں مجتمدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں مجتمدین کا اختلاف تھا، اور رہے گا۔ روایات کے قبول، عدم قبول میں میں جانے فلیک فور۔

والسلام محمدعبدالرشیدنعمانی ۱۳۱۵/۲/۲۵ هـ'

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيْمِ

کرتم ومحترم! زیدلطفهٔ السلام علیم ورحمة الله و بر کاته آپ کے گرامی نامے کے جواب پر چنداُ مورمختراُ لکھتا ہوں ،فرصت نہیں ،ورنداس پر پورامقالہ لکھتا۔ ا: ...آپ کی اس تحریک کی بنیاد طاہر المکی صاحب کی اس تحریر ہے جس کا حوالہ آپ نے خط میں نقل کیا ہے ، اور آپ نے استحرير براس قدراعمادكيا كداس كى بنياد پر جھے ہے دريافت فرماتے ہيں كه:

" مٰذکورہ حوالے سے جو پچھ بیان کیا گیا ہے وہ سیجے ہے یا غلط؟ اگر آپ کے ( بیعنی راقم الحروف کے ) نزد یک بھی سیجے ہے تو کیا میں سیجے بخاری کے نسخے ضائع کرؤوں؟ اور کیا مدارس کی انتظامیہ کو بذر لیدا خبارتز غیب وُ ول کدو ہ اینے مدارس کے نصاب ہے سیجے بخاری کو خارج کر دیں؟''

طاہرالمکی صاحب کی تحریر پراتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے آپ کو بیسو چنا جائے کہ ان صاحب کاتعلق کہیں منکرین حدیث کے ط ئفے ہے تو نہیں؟ اور یہ کہ کیا بیصاحب اس نتیج کے اخذ کرنے میں تلمیس و تدلیس ہے تو کا منہیں لے رہے؟

طاہرائمکی کاتعلق جس طبقے ہے ہے جگمبیس و تدلیس اس طبقے کا شعار ہے، اور سنا گیا ہے کہ طاہر اٹمکی کے نام میں بھی تعبیس ہے،اس کے والدمیا بجی عبدالرحیم مرحوم'' تھی مسجد کر اچی'' میں کمتب کے بچول کو پڑھاتے تھے، وہیں ان کی رہائش گا دھی ،اس دوران میہ صاحب ببیدا ہوئے اور'' کی مسجد'' کی طرف نسبت سے علامہ طاہرالمکی بن گئے ، سننے والے بمجھتے ہوں گے کہ حضرت'' مکہ' سے تشریف

٢:...مولا ناعبدالرشيدنعماني مدخله العالى كے حوالے ہے اس نے قطعاً غلط اور گراہ كن نتيجه اخذ كيا ہے، جبيها كه مولا نامدخله العالی کے خط ہے ظاہر ہے، اوّل تومقبلی زیدی اور پھر غیرمقلدتی، پھراس کا حوالہ خواب کا ہے، اور سب جانتے ہیں کہ خواب دینی مسائل میں جحت نہیں۔ 'پھرمولا نانے بیہ حوالہ بینظا ہر کرنے کے لئے نقل کیا ہے کہ زواۃ بخاری کے بارے میں بعض لوگوں کی بیرائے ہے ۔ مول ناعبدالرشیدنعمانی مدخلہ العالی ایک دینی مدرسہ کے شخ الحدیث ہیں ، اگران کی وہ رائے ہوتی جوآ پ نے طاہرانمکی کی تلبیسا نہ عبارت ہے بھی ہے تو وہ آپ کی تحریک' عدم اعماد' کے علم بردار ہوتے ، نہ کہ تیجے بخاری پڑھانے والے شخ الحدیث۔

سونہ بطاہرالمکی نے امام العصر حضرت مولا نامحمد انورشاہ کشمیری کو بلاوجہ کھسیٹا ہے، حضرت کے بیس برس ہے زیادہ سیح بخاری کا درس دیا، اور تدریس بخاری شروع کرنے سے پہلے ۱۳ مرتبہ سجے بخاری شریف کا بغور وقد برمطالعه فرمایا اوراس کی تمام شروت کا بغور وتدبر مطاعه فرمایا، سیح بخاری کی دو بزی شرحیں'' فتح الباری''اور'' عمرة القاری'' تو حضرت' کوایسے حفظ تھیں جیسے کو یا سائے تعلی رکھی (مقدمه فیض الباری ص:۱۳)

 <sup>(</sup>١) قبال العلامة مُلاعلى القارئ رحمه الله ولذا لم يعتبر أحد من الفقهاء جواز العمل في الفروع الفقهية بما يظهر للصوفية من الأمور الكشفية أو حالًات المنامية. رمرقاة شرح المشكوة ج ٩ ص:٣٥٨، كتباب البفتن. أيضًا قال ابن السمعاني رحمه الله. وينواحذ من هذا ما تقدم التنبيه عليه أن النائم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بشيء هل يجب عليه إمتثاله ولا بذ، أو لا بدأن يعرضه على الشرع الظاهر فالثاني هو المعتمد كما تقدم. (فتح الباري ج ١٢ ص ٣٨١ كتاب التعبير، طبع قديمي). (٢) اعدث الحليل إمام العصر محمد أبور الكشميري الذي شاممت نفحة من ترجمته قد اعتبى بصحيح البحاري درسا واملاء وخوصًا وإمعانا ما لم يعتن بما عداد، فطالعه قبل الشروع في تدريسه ثلاث عشرة مرة من أوله إلى اخره مطالعة بحث وفحص وتحقيق، وطالع شروحه المطبوعة من الفتح والعمدة والإرشاد وغيرها من المطبوعة والمحطوطة ما تيسر له في ديار الهسند والحجاز وكان العمدة والفتح كأنهما صفحة بين عينيه ثم وفق لتدريسه ما يربو على عشرين مرة دراسة إمعان وتدقيق حتَى أحهد نفسه شطر عمره في العكوف عليه تحقيقًا وبحثًا. (مقدمة فيض الباري ص١٣١، طبع قاهرة).

حضرت شاہ صاحب نصرف ریکہ می بخاری کو "أصب المکتب بعد کتاب الله" میجھے ہیں بلکہ میمین کی احادیث کی قطعیت کے قائل ہیں، چنانچہ فیض الباری میں فریاتے ہیں:

" مسیح کی احادیث قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں یا نہیں؟ اس میں اختلاف ہے، جمہور کا قول ہے کہ قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ نشر سکی قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ نئس الائمہ سر حسی قطعیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ نئس الائمہ سر حسی حظیمیت کا فائدہ دیتی ہیں۔ نئس الائمہ سر حسی حظیمی سے معافظ ابن تیمیہ اور شیخ ابن صلائے بھی اس طرف مائل ہیں۔ ان حضرات کی تعداد اگر چہ کم ہے گران کی رائے ہی تھے رائے ہے، شاعر کا بیقول ضرب المثل ہے:

میری بیوی مجھے عار وِلاتی ہے ہماری تعداد کم ہے، میں نے اس سے کہا کہ کریم لوگ کم ہی ہوا کرتے میں۔''(۱)

حضرت شاه ولى القدمحدث و بلوي " حجة القدالبالغه " مين لكصة بين:

'' محدثین کا اتفاق ہے کہ سیحین میں جتنی حدیثیں متصل مرفوع ہیں، سیح ہیں، اوریہ دونوں اپنے مصنفین تک متواتر ہیں، اور جو محض ان دونوں کی تو ہین کرتا ہے وہ متبدع ہے اور مسلمانوں کے رائے سے منحرف ہے۔''(۱)

۳۰:..کی حدیث کاضیح ہونااور چیز ہے،اوراس کا واجب العمل ہونا دُوسری چیز ہے،اس کے کی حدیث کے میجے ہونے ہے ہدازم نہیں، اوران کا ماری ہیں ہو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ منسوخ ہو، یا مقید ہو، یا مؤل ہو،اس کے لئے ایک عامی کاعلم کا فی نہیں، بلکداس کے لئے ہم ائمہ اجتہا درخمہم القد کی انتاع کے محتاج ہیں۔قرآن کریم کا قطعی ہونا تو ہرشک وشبہ ہے بالاتر ہے،لیکن قرآن کریم کی بعض آیات بھی منسوخ ومؤل یا مقید بالشرائط ہیں،صرف انہی اجمالی اشارات پراکتفا کرتا ہوں، تفصیل وتشریح کی مخبائش نہیں، واللہ اعلی ا

### خود بدلتے ہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں

سوال:...آپ کوز حمت دے رہا ہوں ،روز نامہ'' نوائے وقت' اتوار ۱۰ ارجون ۱۹۹۰ء میں'' نوربصیرت' کے مستقل عنوان کے ذیل میں میاں عبدالرشید صاحب نے'' باز اور بڑھیا'' کے عنوان سے ایک اقتباس تحریر کی (تراشدار سال خدمت ہے)،جس میں

<sup>(</sup>۱) القول الفصل في أن خبر الصحيحين يفيد القطع، اختلفوا في أن أحاديث الصحيحين هل تفيد القطع أم لاً ؟ فالجمهور الى أنها تفيد القطع وإليه جنح شمس الأثمة السرخسي رضى الله عنه من الحسفية والحافظ ابن تيمية من الحنابلة والشيخ عمرو بن الصلاح رضى الله عنه وهو لاً وإن كانوا أقل عددًا إلّا أن رأيهم هو الرأى وقد سبق في المثل السائر: "تعيرنا أنا قليل عددينا فقلت لها إن الكرام قليل". (مقدمة فيض البارى ص٥٠٠) طبع قاهرة).

 <sup>(</sup>٢) أما الصحيحان فقد إتفق المدثون على أن حميع ما فيها من المتصل المرفوع صحيح بالقطع وأنهما متواتران إلى مصنفيهما
 وأنه كل من يهون أمرهما فهو مبتدع متبع غير سبيل المؤمنين. (حجة الله البالغة ج. ١ ص ١٣٣٠ ، باب طبقة كتب الحديث).

احقر کے علم کے مطابق مصنف نے حدیث نبوی کی نفی، جہاد بالسیف اور جہاد باللمان کے بارے میں اپنی آ را ، اور مسواک (سنت رسول) کے بارے میں ہرزہ سرائی سے کام لیا ہے۔ آپ سے استدعا ہے کہ میاں عبدالرشید صاحب کی کوتاہ علمی اور ہرزہ سرائی کا مدل جواب عنایت فرہا کی ایست سارے مسلمانوں کے شکوک، جو کہ مصنف نے تحریر بندا کے ذریعے ہیں، دُورکر سکے ، اللہ تعالیٰ آپ کواجر عظیم عنایت فرہا کیں۔

"نوربصيرت" كعنوان كله بواميال عبدالرشيد كامتذكر وبالامضمون بيب: "باز اور بردهيا"

" روی نے ایک حکایت کھی ہے، کی بڑھیا کے مکان کی جھت پر ایک باز آ کے بیٹھ گیا اور اتفاق سے بڑھیا کے ہاتھ آگیا، بڑھیا نے اسے بیار کرتے کرتے اس کی چوخ کو دیکھا تو بول: ہائے انسوس! چوخ آئی بڑھ گئی ہو اگر تے اس کی چوخ کو دیکھا تو بول: ہائے انسوس! چوخ آئی بڑھ گئی ہو اگر تے اور انسوس ہوا کہ ناخش استے بڑھ کئے ہیں۔ بڑھیا نے ہے اور انسوس ہوا کہ ناخش استے بڑھ گئے ہیں۔ بڑھیا نے بیٹی لی، پہلے باز کی بڑھی ہوئی چوخ کائی، پھراس کے پنج ٹھیک کئے، پھراس کے پر کا ف کر دُرست کئے، اس کے بعد خوش سے بولی: اب بیرکتنا پیار الگتا ہے!

روی اس سے بینتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ بعض لوگ اچھی بھلی چیز وں کونکما اور بے کاربنادیتے ہیں اور سیسی بھتے ہیں کہ انہوں نے اس کی اصلاح کردی ہے۔ بہی پکھے ہمارے اسلام سے کیا جارہا ہے۔ ایک طرف، رسوم پرزورو سے کراع ل اس کے اندر سے جہاداور شوقی شہادت نکا لئے کی کوشش ہور ہی ہے۔ وُ وسری طرف، رسوم پرزورو سے کراع ل کورُوح سے بےگانہ بنایا جارہا ہے، جس سے مسلمانوں ہیں تنگ نظری ،تعصب اور فرقہ پرتی پھیل رہی ہے۔ تیسری طرف ،مسلمانوں کو قصے کہانیوں میں اُلجھایا جارہا ہے، جس کے نتیج میں وہ حقیقت پسندی سے وُ ور ہو رہو ہے۔ ہیں۔

ایک فوجی افسر نے جھے بتایا کہ ان کے دفتر کے ساتھ جو مجد ہے، وہاں نما نظہر کے بعدا یک کتاب

پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ایک دن ابن ماج کے حوالے ہے ہے" حدیث' بیان کی گئی کہ دواشخاص تھے، ان جس

ہر اسک نے شہادت کی موت پائی، دُ وہراطبعی موت مرا، کی نے خواب جس دیکھا کہ طبعی موت مرنے والا شہید ہے گئی برس پہلے جنت جس داخل ہوا۔ پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ چونکہ طبعی موت مرنے والے نے نمازیں زیادہ پڑھی تھیں، اس لئے اسے شہید پر فوقیت کی ۔ ہے ماننے والی بات؟ کیا ہے بات اسلام کی تعلیم کمازیں زیادہ پڑھی تھیں، اس لئے اسے شہید پر فوقیت کی ۔ ہے ماننے والی بات؟ کیا ہے بات اسلام کی تعلیم کے سراسر منافی نہیں؟ متفقہ مسئلہ ہے کہ شہادت کی موت افضل ترین موت ہے، شہید بغیر کی حساب کتاب کے سیدھا جنت جی جاتا ہے، کیا ہے فوجیوں کے اندر سے شہادت کا شوق ختم کرنے کی کوشش تو نہیں؟

مورة القف کی چوتی آیت ہے (ترجمہ): " القدتعالی فی الواقع نہیں مجبوب رکھتے ہیں جوان کی راہ میں صف بستائریں، جیسے وہ سیسہ یا تی ہوئی و ایوار ہوں۔"

بہواضح طور پراٹر ائی کے بارے میں ہے۔

لیکن ای افسر نے مجھے بتایا کہ وہاں اس آیت کوچھوڑ کر آیہ: ۱۱ کی تغییر یوں بیان کی گئی ہے: ''جواللہ تعالیٰ کی راہ میں (جہاد نبیں بلکہ) کوشش کرتے ہیں اپنے اموال سے اپنی جانوں سے ۔'' ظاہر ہے کہ کوشش سے مراز بلیغی دوروں پرجانا ہے۔

ایک اورفوجی افسرنے واقعہ سنایا کہ بہاول پور کی طرف ان کے تین نینک بڑی نہر میں گر گئے جوانوں نے تلاش کی ، دومل گئے ، تیسرانہ ملا۔ شام کو کرتل نے جو ماشاء القداسی پر ہیزگار جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ، جوانوں کا اکٹھا کیا اور کہا: معلوم ہوتا ہے کہ آئی تم نے مسواک ٹھیک طرح سے نہیں کہ تی ، اس وجہ سے نینک نہیں مل بکل مجمع مسواک اچھی طرح سے مسواک کر کے نہر میں اُتر بے تو تیسرا نینک بھی مل کے ایک تیسرا نینک بھی مل کیا۔''

جواب:...میاں صاحب نے پیرزویؒ کے حوالے ہے'' باز اور بڑھیا'' کی جو میلی حکایت نقل کی ہے وہ بھی بجا،اوراس کفقل کر کے میاں صاحب کا بیار شاد بھی سرآ تکھوں پر کہ:

" يبي كي المحد ما را سالام كرما تعد كيا جار باب-"

چنانچے میاں صاحب کا زیرِ نظر مضمون بھی ای کی اچھی مثال ہے،جس میں متعدد پہلوؤں ہے'' روایتی بڑھیا'' کا کر دارا داکیا

گیاہے۔

اقل: ... ایک اُمٹی کا آنخضرت ملی القد علیہ وسلم ہے جو تعلق ہاں کا تقاضا ہے ہے کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا ارش و گرامی سنتے ہی اس کا سرجمک جائے ، اور اس کے لئے کسی چوں و چرا کی گنجائش ندرہ جائے ، اس لئے کہ ایک اُمٹی کے لئے ، اگر وہ واقعثا ہے آپ کو آنخضرت ملی القد علیہ وسلم کا اُمٹی ہجھتا ہے ، سب ہے آخری فیصلہ آنخضرت ملی القد علیہ وسلم ہی کا فیصلہ ہوسکتا ہے۔ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے عظم وارش و کے بعد نہ کسی چوں و چرا کی منجائش باتی رہ جاتی ہے اور نہ آپ مسلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے فلاف ایک ہوسکتی ہے، قرآ آپ کریم کا ارشاد ہے:

"فَسلَا وَرَبِّكَ لَا يُوَمِنُونَ حَتَّى يُحَجِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِيَّ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا." (الراء:٦٥)

ترجمہ:... 'پھر شم ہے آپ کے زب کی! بیلوگ ایمان دار نہ ہوں گے جب تک بیات نہ ہو کہ ان کے اُٹیس میں جو جھکڑا واقع ہواس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ کروالیں ، پھر آپ کے اس تصفیے سے اپنے دِلوں میں جو جھکڑا واقع ہواس میں بیلوگ آپ سے تصفیہ کروالیں ، پھر آپ کے اس تصفیے سے اپنے دِلوں میں جگ نہ یاویں اور پورے طور پر تسلیم کرلیں۔''

لیکن ارشاور بانی کے مطابق ، آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا فیصله من کرمیاں صاحب کا سراس کے سامنے نہیں جھکتا، بلکہ وہ اس کو:'' جوشِ جب داورشوقِ شبادت نکالنے کی کوشش اور رسوم پر زور و سے کرا عمال کوڑوح سے بے گانہ بنانے کی غلطی'' سے تعبیر کرتے ہیں، وہ اس حدیث نبوی اور ارشادِ مصطفوی (علی صاحبها الف الف صلوٰۃ وسلام) کو'' اسلام کی بڑھتی ہوئی چونج'' سمجھ کرروا بتی بڑھیا کہ طرح فوراً اسے مقراضِ قلم سے کاٹ ڈالتے ہیں، اور اسلام کی قطع و ہرید کا بیٹمل ان کے خیال ہیں'' نور بصیرت'' کہلاتا ہے۔ حایا نکہ روا بتی بڑھیا کی طرح ندانہیں بیمعلوم ہے کہ اس حدیث شریف کا مدعا کیا ہے؟ نہ وہ بیڈجانے ہیں کہ جذبہ جہاد اور شوق شہادت کا صحح مفہوم کیا ہے؟ وہ اس حدیث شریف کوجذبہ جہاد اور شوقی شہادت کے منافی سمجھتے ہیں، اور انہیں بیحدیث شریف اسی طرح فولتونظر آتی ہے، جس طرح بڑھیا کو باز کی چونج اور بڑھے ہوئے ناخن فالتونظر آتے تھے۔

دوم:...میال صاحب ایک فوجی افسر کے حوالے ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ: '' ان کی متجد میں ظہر کے بعد ایک کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ایک دن وہاں'' ابنِ ماج'' کے حوالے سے بیرحدیث بیان کی گئی۔''

یہ کتاب جوظہر کے بعد پڑھ کرسنائی جارہی تھی، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمدز کریامہا جرید نی نوراللہ مرقدہ کی کتاب ' فضائلِ نماز'' ہے، اوراس میں ہیے' صدیث' صرف ابنِ ماجہ کے حوالے ہے نہیں ذکر کی گئی، بلکہ اس کے حوالے کے لئے مندرجہ ذیل کت بول کا نام ورج ہے:

ا:...مؤطاامام ما لك تا:...منداحمد سا:...ابوداؤد سا:...نسائی دان...درک ها م الک تا:...مندرک ها م دان...درک ها م دان...درک ها م دان...درک ها م دان...درک ها م دان...در غیب و تربیب منذری دان...درمنثور دان...درمنثور

کیکن ان کے نوجی افسر نے بتایا کہ ابنِ ماجہ کے حوالے ہے ہیں' حدیث' بیان کی گئی اور میال صاحب نے بغیر محقیق اس کو اپنے کالم میں تھسیٹ دیا۔ شاید میاں صاحب نے روایتی بڑھیا کی طرح قرآنِ کریم کی درج ذیل آیت کوبھی .. نعوذ ہالقد... فالتو سمجھا: دنی آئی کی دائی کا ڈیٹ کا ڈیٹ کا ڈیٹ کی ڈیٹ کے دیا گئی کی کی کی کی کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ

"يَنَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْ ا إِنْ جَآءَكُمُ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوْ ا أَنْ تُصِيْبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْ ا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَلِيمِيْنَ."

ترجمہ:..' اے ایمان والو! اگر کوئی شریر آ دمی تمہارے پاس کوئی خبرلائے تو خوب شخین کرلیا کرو بہھی

سی توم کونا وائی سے ضرر نہ پہنچا دو ، پھرا ہے گئے پر پچھٹا ٹا پڑے۔'

چنا نچے میاں صاحب نے بغیر تحقیق کے اس خبر پر اعتماد کرلیا اور حدیث نبوی کواپی ناروا تنقید کے نشانے پر رکھ لیا۔

سوم:... یہ ' حدیث' جومیاں صاحب کے فوجی افسر کے بقول ابنِ ما جہ کے حوالے سے پڑھی جار بی تھی ، مندر جہ ذیل صحابہ کرام شسے مروی ہے:

#### ا:...حضرت سعد بن الي وقاصٌّ:

مؤطاامام مالک ص:۱۲۱، منداحمد ج:ا ص:۱۷۰، صحیح ابن خزیمه ج:ا ص:۱۲۰، مندرک حاکم ج:ا ص:۲۰۰۔ امام حاکمٌ اس کو اپنی سند کے ساتھ نقل کر کے فرماتے ہیں: صحیح الا سناد۔ امام ذہبی تلخیص منتدرک میں فرماتے ہیں: یہ حدیث سی ہے۔امام نورالدین بیٹی اس کومسندامام احمد اورطبرانی کے حوالے نقل کر کے فرماتے ہیں: مسنداحمہ کے تمام راوی سیح

### ٢: ..حضرت عبيد بن خالدٌ:

مسند احمد ج: ٣ ص: ٥٠٠، ج: ٣ ص: ٢١٩، ابوداؤد ج: اص: ٣٨٣، ن ئي ج: اص: ٢٨١، سنن كبرى بيهج ج:٣ ص:١٤٣، مصباح السنة ج:٣ ص:٣٣٢، مفكوة ص:٥١١ يبعد يث بعن صحيح باوراس كتمام راوى ثقه بير\_ ٣: .. حضرت طلحه بن عبيد الله:

منداحمد ج: اص: ١٦٣، ابن ماجه ص: ٢٨١، سنن كبرى بيهتي ج: ٣ ص: ٣٤٣، مندابويعلي ج: ٢ ص: ٩، تشجیح ابن حبان ج:۵ ص:۷۷۷، مند برزار ( کشف الاستار عن زوائدالبز ارج:۴ ص:۲۲۷) \_

ا مام نورالدین بیتی اس حدیث کومندِ احمد ،مند ابویعلیٰ اورمندِ بزار کے حوالے ہے غل کر کے فرماتے ہیں: ان تمام کے راوی سیح کےراوی ہیں (مجمع الزوائد ج:۱۰ ص:۲۰۴)۔

٧ :... حضرت الوهريرة:

منداحمه ج:۲ ص:۳۳۳

ا مام بیٹی فرماتے ہیں: باسنادحسن (مجمع الزوائد ج:۱۰ ص:۳۰۳)۔ اور یہی بات سینے نے امام منذری ہے بھی نقل کی۔

۵:...حضرت عبدالله بن شدادً:

منداحدج: اس: ١٦٣١، مفكوة ص: ١٥١، مجمع الزوائدج: ١٠ ص: ٢٠١٠ (حضرت فينح في بعي ان تمام احاديث کی طرف اشار و فرمایا ہے )۔

آپ و کھور ہے ہیں کہ بیحد بیث متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیم سے مروی ہے، ائمہ صدیث نے اس کی تخ تنج فرمائی ہے اور اس کے راویوں کی توثیق و تعدیل فر مائی ہے۔لیکن ہمارے میاں صاحب کے نز دیک شاید حضرات محدثین کی جرح و تعدیل اور تصحیح و تحسین بھی ایک فالتو چیز ہےاور وہ اسے روایتی بڑھیا کی طرح کاٹ دیتا جا ہے ہیں۔

چہارم:...صحابہ کرامؓ کے دور ہے آج تک اہل علم اس حدیث کو سفتے سناتے اور پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں،کیکن کسی کے گوشئہ خیال میں بھی ہے بات نہیں آئی کہ اس ہے جذبہ جہاواور شوقی شہاوت کی تفی ہوتی ہے، البتہ اس صدیث ہے نمی زکی فضیلت اورطاعت وعبوت کے ساتھ طویل عمر ملنے کی سعادت پرضرور استدلال کیا گیا، چنانچے صاحب مصابیح البنة اور صاحب مشکلو ۃ نے ال حديث و"باب استحباب الممال والعمر للطاعة" كتحت ذكر كياب، امام نورالدين يتثمَّ في الصايك بار" نمازك فضیلت'' کے بیان میں اور وُوسری بار ''باب فیسمن طال عمرہ من المسلمین'' کے ذیل میں ذکر کیا ہے، سیح ابن حبان میں یہ حدیث درج ذیل عنوان کے تحت ذکر کی گئی ہے:

"ذكر البيان بأن من طال عمره وحسن عمله قد يفوق الشهيد في سبيل الله تبارك وتعالىٰــ"

ترجمہ:... اس اَمر کا بیان کہ جس شخص کی طویل عمر ہواور عمل اچھا ہو، وہ بھی شہید فی سبیل اللہ ہے بھی فوقیت لے جاتا ہے۔''

میں صاحب سورۃ الضف کی چوتھی آیت کا ذکر کرتے ہوئے اسے فوجی افسر کے حوالے ہے ہمیں بتاتے ہیں کہ: '' وہاں اس آیت کوچھوڑ کر آیت نمبر اا کی تفسیر یوں بیان کی گئی کہ: جواللہ تعالیٰ کی راہ میں (جہاد نہیں

بلکہ) کوشش کرتے ہیں اپنے اموال ہے، اپنی جانوں ہے۔

فلاہرہے کوشش سے مرازیکی دور دل پر جانا ہے۔''

میں پہلے قرآنی آیت کا حوالہ وے چکا ہوں کہ بغیر تحقیق کے سی سائی بات پر اِعتاد کر کے کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہے ، اور میں سیاس پہلے قرآنی آیت کا حوالہ وے چکا ہوں کہ بغیر تحقیق کے سی سائٹ بات کیا ایک حدیث کے لئے ایک درجن کتا بوں کا حولہ ویت میں صاحب کے فوجی افسر' کو السرک حالے کے این ما جہ' کے نام کا بوجھ بمشکل اُٹھا سکا ، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ بات کیا کہ جاری ہوگی اور میاں صاحب کے داوی نے اس کو کیا ہے کیا سمجھا ہوگا؟

جو بات کہی جارہی ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دین کی دعوت وتبلیخ اور مسلمانوں میں اسلامی شعائر قائم کرنے کی جومحنت بھی ہواس پر '' فی سبیل امتد'' کا اطلاق ہوتا ہے،خود جہاد فی سبیل اللہ بھی اس محنت کی ایک شکل ہے، چنانچہ سب جانتے ہیں کہ جہاد سے پہیے مسلمانوں کے آمیرلٹنگر کی طرف سے کا فروں کو یہ دعوت دی جاتی ہے:

ﷺ:..تم اسلام قبول کرلوبتمہارے حقوق بھی وہی ہوں گے جو ہمارے ہیں، اور تمہاری ذمہ داریاں بھی وہی ہوں گی جو ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ جہد:...اگرتم اسلام لا نانہیں جا ہے تو ہم نے جو اسلام کے قانون کا نظام قائم کررکھا ہے، اس کے ماتحت رہنے کو قبول کرلو، اوراس کے لئے جزیدادا کرو۔

الله:...اگر جزیدد ہے کراسلامی نظام کے ماتحت رہنا بھی قبول نہیں کرتے ہوتو مقابلے کے لئے تیار ہوجا وَ، تلوار ہمارااور تمہارا فیصلہ کرے گئے تیار ہوجا وَ، تلوار ہمارااور تمہارا فیصلہ کرے گی۔

اسلامی جہادی ہے دفعات ہرطالب علم کومعلوم ہیں، جس سے داضح ہے کہ جہاد بھی دعوت الی اللہ اور اعلائے کلمۃ اللہ کے

لئے ہے۔ اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے'' فی سبیل اللہ'' ہونے میں کیا شہرہ جا تا ہے؟ حضرات مفسرین نے'' فی سبیل اللہ'' کی تفسیر
میں جو پھی کھا ہے اس کو ملاحظہ فر مالیا جائے جس سے معلوم ہوگا کہ علم دین حاصل کرنے کے لئے سفر کرنا بھی'' فی سبیل اللہ'' میں داخل
ہے، اور جج وعمرہ بھی'' فی سبیل اللہ'' میں شامل ہے۔ اب کوئی شخص ہے کہتا ہے کہ دین کی سر بلندی اور احیائے اسلام کے لئے جو کوشش
ہمی کی جائے وہ'' فی سبیل اللہ'' میں داخل ہے، اور اس پر وہ کی آجر و تو اب مرتب ہوگا جو'' فی سبیل اللہ'' کے لئے موعود ہے تو اس کی ہی بات کیا ہے جائے ۔

میں میاں صاحب ہے یہ پوچھتا ہوں کہ بیٹی سفروں پرجانا تو آپ کے خیال میں'' فی سبیل اللہ'' میں داخل نہیں ،کیکن'' جہاد فی سبیل اللہ'' کی وہ تین دفعات جومیں نے ذکر کی ہیں ،کیا آپ نے ان کو پورا کرلیا ہے…؟

کیاہ ارے نوبی انسران کا فرول کو بید و کوت دیتے ہیں کہتم بھی ہمارے دین میں داخل ہوکر ہمارے بھائی بن جاؤ...؟

کیا بید و و ت دی جاتی ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرتے تو اسلامی نظام جوہم نے قائم کر رکھا ہے، جزید دے کر اس کی ماتحتی تبول کرلو؟ اور کیا ہمارے ملک میں واقعثا اسلامی نظام نافذ بھی ہے جس کی ماتحتی کی کسی کا فرقوم کو دعوت و ہے جائے ...؟ جب تک آپ اسلامی نظام نہ قائم کرلیں ، اس کی دعوت کیسے ویں گے؟ اور جب تک اس کی دعوت نہ دی جائے ، اسلامی جہاد کیسے ہوگا؟ اور اس پر اسلامی جہاد کیفے ہوگا؟ اور اس پر اسلامی جہاد کے فضائل کیسے مرتب ہوں گے؟ کیا میاں صاحب اس معے کو حل فرمائیں گے ...؟

اورمسواک کے بارے میں میاں صاحب نے جوگل افشانی فرمائی ہے،اس کا جواب خودان کی تحریر کے آخر میں موجود ہے کہ: '' دُوسرے دن جوان اچھی طرح مسواک کر کے نہر میں اُڑے تو تیسرا ٹینک بھی ٹل گیا۔''

اگرسنت نبوی (علی صاحبهاالف الف صلوٰة وسلام) پڑمل کرنے ہے مدید خداوندی شاملِ حال ہوجائے تو اس پر ذرا بھی تعجب نہیں ، اور جب تک مجاہدینِ اسلام سنت نبوی کے پابندنہ ہوں ان کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی نصرت و مددنہیں ہوسکتی ۔ صحابہ کرام رضوان اللّٰہ

<sup>(</sup>١) وإذا دخل المسلمون دار الحرب محاصروا مدينة أو حصنًا دعوهم إلى الإسلام لما روى ابن عباس ان النبي عليه السلام ما قاتل قومًا حتَّى دعاهم إلى الإسلام، فإن أجابوا كفوا عن قتالهم لحصول المقصد وقد قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الساس حتَّى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، وان امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية . . . . . فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين . والخ رهداية ج: ٢ ص: ٥٥٩، كتاب السير).

 <sup>(</sup>٢) في الدر المختار • في سبيل الله وهو منقطع الغزاة وقيل الحاج وقيل طلبة العلم وفسره في البدائع بجميع القرب. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ٢ ص:٣٣٣، باب المصرف).

عیہم اجمعین کے حالات اس کے شاہد ہیں ، اورخود میں صاحب نے جو واقعہ قل کیا ہے وہ بھی اس کی روش دلیل ہے ،کیکن شاید میاں صاحب کے دِل ہیں آنخصرت صلی القدعلیہ وسلم کی سنت کی کوئی اہمیت نہیں ، اس لئے وہ اس سیحے واقعہ کو فداق ہیں اُڑا تا جا ہتے ہیں ، اور روایتی بڑھیا کی طرح باز کے پُرکاٹ ویٹا جا ہتے ہیں ،حق تعالیٰ شانۂ فہم سلیم عطافر مائیں۔

## قرآنِ كريم اور حديثِ قدسى

سوال:...من منے خطبات بہاول پور مصنفہ ڈاکٹر محمد میدائند صاحب پڑھنا شروع کئے ہیں،صفحہ ۲۲ پرایک سوال کا جواب ویا ہے، وہ سوال وجواب یہال نقل کیا جاتا ہے:

'' بسوال ۱۰:..حدیث قدی چونکه خدائے پاک کے الفاظ میں تو حدیث قدی کوقر آن پاک میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ وضاحت فرمائمیں۔

یہاں آکر میں اٹک گیا ہوں ، کونکہ ڈاکٹر صاحب قبلہ کی رائے میرے بنیادی عقیدے سے متصادم معلوم ہوتی ہے ، میرا
ایمان ہے کہ قرآنِ علیم کھمل طور پرلوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے اور جبر ئیل علیہ السلام حسب فر مان خداوندی اسے حضور صلی القدعلیہ وسم پر
نازل فر ماتے ہتے ، انہیں یاد کرائے ہتے اور حضور نبی کر پیم صلی القدعلیہ وسلم اسے اطلاکرائے ہتے اور صحابہ کرام کو یاد کروائے ہے ، یہ بات

کہ کیا چیز قرآنِ عکیم میں شامل کی جائے اور کون تی چیوڑ دی جائے ، حضور صلی القدعلیہ وسلم کے اختیار میں نہتی ۔ اگر ہم یہ سلیم کرلیں کہ
قرآنِ عکیم ان آناوں پرمشتل ہے جو حضور نبی کر بیم صلی القدعلیہ وسلم نے مناسب خیال فرمائیں تو ہماری کتاب بھی بائبل کی طرح ہوگ
آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں میری داہنمائی فرمائیں۔

چواب:...آب کا بیموتف سیح ب، قرآن کریم کے الفاظ اور معنی حق تعالی شانه کی جانب سے ہیں، اور حدیث قدی کا مضمون تو القد تعالی کی طرف ہے ہے، گرآن محمون کورسول القد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ادا فر مایا ہے۔ قرآن مجید میں

 <sup>(</sup>۱) فالقرآن المنول على الرسول ... وهو النظم والمعنى جميعًا في قول عامة العلماء وهو الصحيح . . . الح (حسامي ص ٢٠).
 (٢) .. . . لأن القرآن وحي كله بألفاظه ومعانيه مول به الروح الأمين على قلبه، وأما السُّنَّة فألفاظها من عند الرسول صلى الله عليه وسلم وان كانت السُّنَّة كلها ارائة من الله تعالى . . الح. (ما تمس اليه الحاحة على ابن ماجة ص ٥٠ للشيخ نعماني).

کوئی کی بیشی نہیں ہوسکتی ،اس لئے یہ کہنا کہ احادیثِ قدسیہ حضورِ اقدس صلی اللہ عدیہ وسلم نے قر آن میں شامل نہیں فرما نمیں ،غلط بات ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ صاحب بیچارے جو کچھ ذہن میں آتا ہے ، کہد دیتے ہیں۔انہوں نے کسی اُستاذ سے بیعلوم حاصل نہیں کئے ،اوران خطبات بہاولپور میں بہت می غلطیاں ہیں۔ <sup>(1)</sup>

## فكرى تنظيم والول كےخلاف آ واز أٹھانا

سوال:...ہم ایک دینی مدرسه کی مجلس شوری کے ارکان ہیں،مجلس شوری با قاعد درجسٹر ڈیے مہتم صاحب،حضرت مولانا خیر محمرص حب کے خلیفہ ہیں، قواعد وضوابط میں درج ہے کہ بیدر سد حضرت مولانا ٹانوتوئ اور مولانا تھانوی کے مسلک ومشرب کے مطابق ہوگا مہتم صاحب کے دوصاحبز اوے فکری تنظیم ہے وابستہ ہیں ، اورمجنس شوریٰ کی نا گواری کے باوجو مہتم صاحب نے انہیں مدرّ س تعینات کیا ہوا ہے، ہاپ کی ساوہ لوگی ہے فائدہ اُٹھا کر صاحبز ادول نے زیادہ مدرّ سین وُور وُور ہے لاکر پے ہم ذہن بھرتی کروالئے ہیں ،اوراپنے باپ (مہتم صاحب) کوصد رمملکت کی طرح بےاختیار کر کے مدرسہ پر اپناہولڈ کیا ہوا ہے،جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بیدحضرت شاہ ولی اللّٰہ اورمولا نا عبیداللّٰہ سندھی کا نام لے کرلوگوں کوا پی شنظیم کی طرف ہاکل کرتے ہیں ، ان کے اپنے ایک استاد کی رپورٹ کےمطابق بیلوگ ذاتی ملکیت کے قائل نہیں، خمینی کےمداح ، جہادا فغانستان کےمخالف اور ردی نظام کے حامی ہیں، عورت کی سربرای کے قائل ہیں، تبلیغی جماعت کو گمراہ کہتے ہیں، اس بنا پراپنے خلاف ذہن کے اساتذہ کو پریشان کر کے نکلنے پرمجبور کر دیااور جوطلب وان کے ہم ذہن نہیں ہے ،انہیں بھی مدرسہ ہے نکال دیا ہے ، پٹاور کے اخبار نجات مارچ ۱۹۹۸ء کے مطابق اس تنظیم کے ذہن والے طلب ء کا داخلہ صوبہ مرحد کے مدارت میں بند کر دیا گیا ہے۔ مولا نامجمہ سرفراز خان صاحب صفدر نفرت العلوم والوں نے بھی ایک سوال کے جواب میں انہیں اسلاف کا مخالف لکھا ہے ،اورشر شیطان اور اس کے دوستوں کے شرسے پٹاہ ما تھی ہے۔علاوہ ازیں حساب و کتاب بیل بھی پچھ کڑ ہڑ ہونے لگ گئ ہے،مجلس شوریٰ میں مہتم صاحب اور شنخ الحدیث صاحب جامعہ خیر المدارس ملتان، مدرسه خیر العلوم خیر بور ثامیوالی کے مہتم اور ناظم مدرسه جامعه عباسیه صاد قیر کچن آباد کے علاوہ پچھ مقامی ارکان ہیں،مہتم صاحب بہ تو تشکیم کرتے ہیں کہ میرے بیٹول کے نظریات ورست نہیں ،لیکن کہتے ہیں کہاوا، د ہونے کے باعث میں مجبور ہوں ، ان کے خلاف کاروائی نہیں کرسکتا، بچوں کی وجہ ہے مہتم صاحب نے شوریٰ کا اجلاس بلانا بھی چھوڑ دیا ہے، تو اعدوضوا بط کے خلاف، جمع شدہ رقم اینے ذاتی ا کا وُنٹ میں جمع کروا کرائی مرضی ہے خرج کرتے ہیں،ار کانِ شوری اگر ان کو یو چمنا جھوڑ دیں تو مزید جری ہوکرا ہے نظریات پھیلانے میں بہت بڑھ جائیں گے، پوچھ کھ کرتے رہے ہے قدرے مخاطر ہے ہیں ، اس عظیم اور مثالی در سگاہ کو تیج رخ پر لانے کے لئے ان کا نکالنا ضروری ہے، پوچھنا یہ ہے کہ مسئلے کی رُو ہے ہم ارکانِ شوریٰ ان کو نکالنے کی کوشش کرتے رہیں یا خاموش ہوجا کیں؟ · مہتم صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے آج تک ان کے بیرصاحب سے ان کے غلط عقائد کی وجہ سے ہاتھ نہیں ملائے چواب: ..میرامسلک تواپنے اکابر کے موافق ہے، مدرسہ کے بید حضرات اگراس مدرسہ میں اکابر کے مسلک برعمل کریں تو

<sup>(1) &</sup>quot;خطبات بهاول پورکاعلمی جائزہ" کمتیدلدھیالوی نے شائع کردیا ہے۔

دُنیا وآخرت میں ان کو برکنتی نصیب ہول گی ، ورندا ندیشہ ہی اندیشہ ہے۔

رہا یہ کہ آپ حضرات کواس کے خلاف آواز اُٹھانا چاہئے یا خاموش رہنا چاہئے؟اس سلسلہ میں گزارش ہے ہے کہ اگر آپ کا آواز اُٹھانا مفید ہوسکتا ہے تو ضرور آواز اُٹھانی چاہئے اور اگرفتنہ وفساد کااند بیٹہ ہوتو حق تعالیٰ شانہ ہے وُعاکریں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کوان کے شرہے محفوظ رکھے۔

## تنقيداورحق تنقيد

سوال: ... بخدمت حضرت مولا نامحمد يوسف لدهيانوي صاحب السلام عليكم ورحمة القدو بركاته!

مولانا صاحب! میں بی ایس ی کا طالب علم ہوں، ندہی گھرانے سے تعلق ہے، اسکول اور کالج کے زمانے سے اسا، می جمعیت طلب سے وابستہ ہوں ۔ مولانا سید ابواااعلیٰ مودودی صاحب سے بڑی عقیدت وعجت ہے، میں ان کواس دور کاعظیم ندہجی اسکالر خیال کرتا ہوں ۔ لیکن وُ وسر سے علیائے کرام مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی صاحب کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے ، اکا ہرین اُمت کی تحریک اسلامی پر نقذ و تنقید سمجھ سے بالاتر ہے، بیسوال میر سے لئے بڑی پریشانی کا باعث ہے، اس لئے آپ کو عریف کھور ہا ہوں کہ شاید آپ اس کی وضاحت فرما کیں کہ آخر کیوں مولانا مودودی صاحب کی مخالفت کی جاتی ہے؟

جواب: .. عزيزم سلمة السلام عليكم!

تم جانے ہو کہ علمائے امت نے ہر قیمت پر بیفر ایفر اوا کیا، انہیں گالیاں دی گئیں، ان پر فقرے جست کئے گئے، ان کا فداق اُڑایا گیا، ان پر طعن وتشنع کے نشتر چلائے گئے، گرعلمائے اُمت کوتو اپنا فرض ادا کرنا تھا، اور انہوں نے بہر حال اے ادا کیا، اور بران ہوں نے بہر حال اے ادا کیا، اور جب تک جان میں جان اور مند میں زبان ہے تب تک علمائے اُمت سے بیتو قع نہیں رکھنی چاہئے کہ وہ دن کودن اور رات کورات کہنے جب تک جان میں جان اور مند میں زبان ہے تب تک علمائے اُمت سے بیتو قع نہیں رکھنی چاہئے کہ وہ دن کودن اور رات کورات کہنے

ك' جرم" كاارتكاب نبيل كريں گے۔

ابسنو...!ای طرح کاایک مصنوی خاکہ جناب مودودی صاحب نے اپی ذہانت وطب کی ہے اختر اع کیا،ای کو" اسلای تحریک" کی حیثیت ہے چیش کیا،ای کی بنیاد پر" اسلامی جماعت" تشکیل کی،اور آج ان کی" جماعت اسلائ کے بڑے چیوٹوں پر اس مصنوی خاکے کی چھاپ ہے، خدانخو استہ میرا میہ طلب نہیں کہ جو تھم فدکورہ بالالوگوں کا ہے، وہی جناب مودودی پر بھی لگار ہاہوں، نہیں! بلکہ درجات ومراتب کا فرق ہے، ظلمات بعضبا فوق بعض! تشہیہ ہے مقصد صرف اتنا ہے کہ" حقیق اسلام" کو جھنے ہے یہ سب نہ یک قاصرر ہے اورا ہے" فہمید واسلام" کا الگ ناک، نقشہ مرتب کرنے میں سب شرکے ہیں۔ یہ الگ امر ہے کہ ان میں ہے بعض کا مرتبہ نقشہ محدرسول امتد صلی القد عبیہ وسلام کے اسلام سے بالکل ہی مختلف ہو،اور بعض کا اس قدر مختلف نہ ہو،گر اس میں کیا شک ہے کہ ان میں سے ہرایک نے اپنی عقل وہم کے زور سے اسلام کا جو خاکہ سمجھا، ای کولوگوں کے سامنے چیش کیا، ای کو مدار مختم ہوا اور اس کی گوم کو

عربی کی مثل ہے: ''لکل ساقطة لَاقطة ''یعنی ہرگری پڑی کو اُٹھانے والاکوئی نہ کوئی لی جاتا ہے۔ ذہنی مطابقت اور قبسی شاہر کی بنا پر ان میں سے ہرا یک کو یکھ نہ پچھ افراول ہی گئے۔ یہ تمہار سوال کا مختصر ساجوا ہے۔ گر میرا خیال ہے کہ اس اجمال سے تمہاری تشفی نہیں ہوگی ، اس لئے مجھے اس کی بقدر ضرورت تفصیل کرنا ہوگی ، آج کی صحبت میں ، میں آپ کو صرف ایک نکتہ پر غور وَکَرکی وعوت دوں گا ، تم نے نے شروی اسلامی'' کے دستور میں جنا ہے مودودی صاحب کے قلم سے بیفتر و پڑھا ہوگا:

'' رسولی خدا کے سواکسی انسان کو معیار حق نہ بنائے ، نہ کسی کو تقید سے بالاتر سمجھے ، کسی کی '' ذہنی

غلامی''میں مبتلانہ ہو، ہرایک کوخدا کے بتائے ہوئے ای معیار کامل پر جانچے اور پر کھے، اور جواس معیار کے لحاظ ہے جس درجہ میں ،اس کوای درجہ میں رکھے۔''

(مودودي نربهب ص: ۵۳، وستورجها عت اسلام ص: ۲۴، طبع سوم ۱۹۹۲ء)

میں تمہنارا وقت بچانے کے لئے'' مودودی فرہب'' مؤلفہ مولا نا قاضی مظہر حسین صاحب کا حوالہ دے رہا ہوں ، اس میں درج شدہ حوالوں پر کوئی اعتراض ہوتو مصنف ماشاء اللہ بقید حیات ہیں ، ان سے رجوع کر سکتے ہیں ، حیا ہوتو بیدذ مدداری میں خود بھی قبول کرنے کو تیار ہوں۔

اس دستوری عقیدہ میں جناب مودودی صاحب نے ہرفر و جماعت کو ،خواہ اس کی اپنی حیثیت کچھ ہی ہو، یہ تقین فر مائی ہے کہ صرف رسول القصلی القدعلیہ وسلم کی ذات اقدس کو مشتنی کرنے کے بعد کسی انسان کو'' تقید'' سے بالاتر نہ سمجھا جائے ، نہ کسی کی'' ذہنی غلامی'' میں مبتلا ہوا جائے ، بلکہ جو کسوئی مودودی صاحب اور ان کی جماعت کو خدا نے عطا کی ہے، اس پر ہر ایک کو ٹھونک بجا کر پر کھا جائے ،اور پھراس جانچ پر کھ کے تیجہ میں جس کا جو درجہ شعین ہوا ہے اُسی ورجہ میں رکھا جائے۔

اب ذرا'' مودودی مذہب'' کا مطالعہ کرے دیکھئے کہ'' تنقید'' کی چھلنی میں چھان پھٹک کرمودودی صاحب اور ان کی جماعت نے اکابرکے کیا کیاور ہے متعین فرمائے ہیں؟ سنئے!! مودودی صاحب بتاتے ہیں کہ: اند ''موی علیه السلام کی مثال اس جلد باز فات کی سے جوابے افتد ارکاات کام کئے بغیر مارچ کرتا ہوا جلا جائے اور پیچھے جنگل کی آگ کی طرح مفتو حد علاقہ میں بغاوت پھیل جائے۔''

(مودودي مديب ص: ٢٣ ، دسماليرجمان القرآن ج: ٢٩ عدد: ٩ ص: ٥)

۲:... بینمبرول تک کواک نس شریر کی ریزنی کے خطرے پیش آئے ہیں۔ چنا نچہ داؤد علیہ السلام جیسے جلیل القدر پینمبرکوا یک موقع پر تنبیہ کی گئی کہ: "لَا تنبع الهوی فیصلک عن سبیسل الله." (سوره صلک عن سبیسل الله." (سوره صلک عن سبیسل الله." (سوره صلک کی کہ: "کوع:۲) ہوائے نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ ہے ہیں اللہ کے داستے سے بھٹکا دے گی۔" (ص:۲۱)

سان... د حضرت دا وُ دعلیه السلام نے اپنے عہد کی اسرائیلی سوسائٹ کے عام رواج سے متأثر ہوکر اور یا سے طلاق کی درخواست کی تھی۔'' سے طلاق کی درخواست کی تھی۔''

۳:.. ' حضرت داؤد کے فعل میں خواہش نفس کا کچھ دخل تھا، اس کا حاکماندافتدار کے ' نامناسب استعال' سے بھی کوئی تعلق تھا، اور وہ کوئی ایبافعل تھا جوحق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی فرہ از واکوزیب نہ دیتا تھا۔'' (ص: ۲۵ ، تغییم القرآن ج: ۳ سور وَصّ میں: ۳۲۷، طبع اول اکتوبر ۱۹۲۱ء)

نے کہ اللہ تعالی کے اللہ تعالی نے بالا راوہ ہرنی ہے کہ اللہ تعالی وفت اپنی حفاظت اٹھا کرایک دولغزشیں ہوجانے دی ہیں، تا کہ لوگ انہیا ی کوخدانہ سمجھیں اور جان لیں کہ یہ بھی بشر ہیں۔''

انبیائے کرائے سے قصور بھی ہوجائے تھے اور انبیل سز اتک دی جاتی تھی۔' (ص: ۱۳)
 ۱۰...' حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتا ہیاں ہوگئی تھیں ، اور غالبًا انہوں نے بے مبر ہو کرقبل از وقت اینامشقر بھی تھوڑ دیا تھا۔''

(ص:۵ - اتفهيم القرآن ج: ۲ سورؤ يون، حاشيص: ۱۳ ۱۳ ما ۱۳ طبع سوم ۱۹۶۴ء)

9:...'' صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی بشری کمزور یوں کا غلبہ ہوجاتا تھا، اور وہ ایک دوسرے پر چوٹیں کرجاتے تھے(پوری عبارت مودودی ندہب ص:۵۹ میں پڑھ لیس، آگے کی عبارت نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے)۔''

• ا:... ' صحابہ کرام جہاد فی سبیل اللہ کی اصلی اسپرٹ بیجھنے میں بار بارغلطیاں کرجاتے تھے۔' (ص: ۵۹) اا:... ' ایک مرتبہ صدیق اکبر جبیبا بے نفس متورع اور سرا پاللہیت بھی اسلام کے نازک ترین مطالبہ کو پورا کرنے سے چوک گیا۔''

راستال ميا-"

١٢:.. ' ( آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ) شخصی عظمت نے رحلت ِمصطفوی کے وقت اضطراری طور پر حضرت عرا كوتفوزى در كے لئے مغلوب كرليا تھا۔" (つ:J) ١٣٠: " حضرت عثمان ، جن يراس كارعظيم (خلافت) كابار ركما كيا تها، ان خصوصيات كے حامل نه تنے جوان کے جلیل القدر پیشروؤں کوعطا ہوئی تھیں ،اس لئے جا ہلیت کواسلامی نظام اجتماعی کے اندر تھس آنے کا

(10:00) سما: ... ' خلفائے راشدین کے فیلے بھی اسلام میں قانون نہیں قرار یائے، جو انہوں نے قاضی کی ديثت سے كئے تھے۔" ("U:Y")

 ۱۵:... حضرت عثمان نے بے در ہے اپنے رشتہ دارول کو بڑے بڑے اہم عہدے عطا کئے ، اور ان کے ساتھ دوسری الی رعایات کیس جوعام طور پرلوگوں میں مدف تنقید بن کرر ہیں۔'' (ص:11) ١٦:... مثال كے طور پر انہوں نے افریقہ کے مال ننیمت كا پورانمس (۵ لا كھ دینار) مروان كو بخش (ال:21) ويايا

ے ا:...'' اس سلسلہ میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایک تھیں جو بڑے دوررس اور خطرنا ک نتائج کی حامل ثابت ہوئیں۔'' (اس:۷۲)

١٨:... ' دوسري چيز جواس ہے زيادہ فتنہ انگيز ثابت ہوئي وہ خليفہ (حضرت عثانٌ) كے سيريٹري كي اہم بوزیش برمروان بن الحکم کی ماموریت تھی۔'' (س:۲۷)

91:...'' تاریخ بتاتی ہےاور سیح بتاتی ہے کہ مروان اور پزیدامت مسلمہ کے نزدیک ناپسندیدہ شخصیتیں تجمی جاتی ہیں، بیزم سے زم الفاظ ہیں جومروان اور یزید کے بارے میں کیے جاسکتے ہیں۔''

(مابنامه فأراله ستمبر ١٩٤١ء ص:٣٢)

٠٠: '' حضرت عثمان رمنی القدعنه کی یالیسی کا بیه پهبلو ( جونقر ه ۱۵ ، ۱۸ میں نقل ہوا ) یا شبه غلط تھا ، اور غلط کام بہر حال غلط ہے،خواہ کسی نے کیا ہو، اس کوخواہ مخواہ کی سخن سازیوں ہے سیجیح ٹابت کرنے کی کوشش کرنا ، نہ عقل وانصاف کا تقاضا ہے اور نہ وین ہی کا بیرمطالبہ ہے کہ سی صحابی کی غلطی کو خلطی نہ کہا جائے (اور "الله! الله! في اصحابي" كامطالبكياب..؟..تاقل)\_" (44:00)

ا ٣:...'' ایک اورنہایت کمروہ بدعت حصرت معادییاً کے عبد میں بیشروع ہوئی کہ وہ خوداوران کے حکم ے ان کے تمام گورزخطیوں میں برسرِ منبر حصرت علی رضی اللہ عند برسب وشتم کی بوجھاڑ کرتے تھے. .. کسی کے مرنے کے بعد اس کو گالیاں وینا، شریعت تو در کنار، انسانی اخلاق کے بھی خلاف تھا، اور خاص طور پر جمعہ کے خطبہ کواس گندگی ہے آلودہ کرتا تو دین واخلاق کے لحاظ ہے بخت گھناؤ نافعل تھا۔'' (ص:۵۵)

۳۲:.. 'زیاد بن سمیہ کا استلحاق بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ان افعال میں ہے ہے جن میں انہوں نے سیاسی اغراض کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعد ہے کی خلاف ورزی کی تھی ، (غالبًا اسی سنت کی تقلید میں آنجناب نے بھی فاطمہ جنات کی انتخابی میں ' سیاسی اغراض' کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعد ہے کہ میں آنجناب نے بھی فاطمہ جنات کی انتخابی میں ' سیاسی اغراض' کے لئے شریعت کے ایک مسلم قاعد ہے کہ فلاف ورزی کی تھی۔ ناقل ) ۔''

۳۳:... مطرت عمرو بن العاص ... ... دو کام الیے سرز د ہو گئے ہیں جنہیں غلط کہنے کے سوا کو کی چار وہیں ہے۔''

دیے، درآ نحالیکہ قتل عثان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا، وہ سب کومعنوم ہے، حضرت کی کے عبدے دے دیے، درآ نحالیکہ قتل عثان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا، وہ سب کومعنوم ہے، حضرت کی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کوصرف یبی ایک کام (جوان کے پورے زمانہ خلافت پر پھیلا ہوا ہے) ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سواکوئی چارہ نہیں۔''

۱۲۱: " حضرت عائشہ وحضرت حفصہ نہ نبی کریم صلی انقد علیہ وسلم کے مقابلہ میں پیچھوزیاوہ جری ہوگئی تھیں اور حضورے زبان درازی کرنے گئی تھیں۔ " (س:۸۸، ہفت روز وایشیالا ہور مؤرد کہ ۱۹ رنوبر ۱۹۷۱ء) تھیں اور حضورے زبان درازی کرنے گئی تھیں۔ " (س:۸۸، ہفت روز وایشیالا ہور مؤرد کہ ۱۹ رنوبر ۱۹۷۱ء) ۲۵: "تاریخ پرنظر ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اب تک کوئی مجد دِکامل پیدائیں ہوا، قریب تھا کہ عمر بن عبدالعزیز اس منصب پرفائز ہوج تے ، مگروہ کامیاب نہ ہو سکے۔ "

۱۲۸ نیم عزائی کے تقیدی کام میں علمی وفکری حیثیت سے چند نقائص بھی سے، اور وہ تین عنوانات پرتقسیم کئے جاسکتے ہیں، ایک میم ان نقائص کی ہے جوحدیث کے علم میں کمزورہونے کی وجہ سے ان کے کام میں پیدا ہوئے ، دوسری قسم ان نقائص کی جوان کے ذہمن پرعقلیات کے غلبہ کی وجہ سے تھے، اور تمیسری قسم ان نقائص کی جوان کے ذہمن پرعقلیات کے غلبہ کی وجہ سے تھے، اور تمیسری قسم ان نقائص کی جوتصوف کی طرف ضرورت سے زیادہ مائل ہونے کی وجہ سے تھے۔''

۲۹:... و بہلی چیز جو مجھ کو حضرت مجدد الف ٹائی کے وقت سے شاہ (ولی اللہ) صاحب اور ان کے طلقاء کے تجدیدی کام میں کھنگی ہے وہ سے کہ انہول نے تضوف کے بارے میں مسلمانوں کی بیاری کا پورا انداز ہنیں لگایا،اوران کو پھروہی غذاد ہے دی جس سے کمل پر ہیز کرانے کی ضرورت تھی۔'' (ص: ۹۲)

ان از ان کار میں اس کے لباس میں مسلمانوں کو افیون کا چسکہ لگایا ہے، اور اس کے قریب جاتے ہی ان مزمن مریض ہونے کے مریضوں کو پھروہ بی چیزا بیگم یاد آجاتی ہے جو صدیوں سے ان کو تھیک تھیک کرسلاتی رہی ہے۔'
مریضوں کو پھروہ بی چیزا بیگم یاد آجاتی ہے جو صدیوں سے ان کو تھیک تھیک کرسلاتی رہی ہے۔'
است: ''مسلمانوں کے اس مرض سے نہ حضرت مجد دصاحب ناواقف تھے، نہ شاہ صاحب ، وونوں کے کلام میں اس پر تقید بھی موجود ہے، مگر غالبًا اس مرض کی شدت کا آئیں پورااندازہ نہ تھا، یہی وجہ ہے کہ دونوں بر رکوں نے ان بیماروں کو پھروہ بی غذادی جو اس مرض میں مہلک ثابت ہو چک تھی، اور اس کا متیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ بر رکوں نے ان بیماروں کو پھروہ بی غذادی جو اس مرض میں مہلک ثابت ہو چک تھی، اور اس کا متیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ بر دونوں کا صفحہ پھرای پر انے مرض سے متائر ہوتا چلا گیا۔'

اختیار کی جوابن تیمید نے کہ تھی اللہ المیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس حقیقت کواچھی طرح سمجھ کرٹھیک وہی روش اختیار کی جوابن تیمید نے کہ تھی اللہ مان موجود ہی تھا، جس کا پجھاٹر اختیار کی جوابن تیمید نے کہ تھی اللہ مان موجود ہی تھا، جس کا پجھاٹر شاہ اس اللہ سید ما حب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور بیری مریدی کا سلسلہ سید مساحب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور بیری مریدی کا سلسلہ سید مساحب کی تحریروں میں بھی باتی رہا، اور بیری مریدی کا سلسلہ سید مساحب کی تحریروں میں بھی جا رہا تھا، اس اللہ سید مرض صوفیت' کے 'جراثیم' سے بیتر کیک پاک ندرہ سکی۔'

ساسن اور یمی جہالت ہم ایک نہایت قلیل جماعت ( غالبًا مودودی صاحب کی اپنی جماعت سے ناقل) کے سوامشرق سے لے کرمغرب تک مسلمانوں میں عام دیکے درہے ہیں ،خواوو وان پڑھ عوام ہوں یا دستار بندعلی ، یا برقہ پوش مشائخ ، یا کالجوں اور یو نیورسٹیول کے تعلیم یافتہ حضرات ،ان سب کے خیالات اور یا دستار بندعلی ، یا برقہ پوش مشائخ ، یا کالجوں اور یو نیورسٹیول کے تعلیم یافتہ حضرات ،ان سب کے خیالات اور طور طریقے ایک دوسرے سے بدر جہامختلف ہیں ،گر اسلام کی حقیقت اور اس کی روح سے ناواتف ہونے ہیں مسب بیسال ہیں۔"

میں نے جناب مودودی صاحب کے بچرے ہوئے دریائے تقید سے بید چند قطر سے بیش کے ہیں، اور بیسب پھھانہوں نے بڑا مخود، خدا کے بتائے ہوئے معیار پر جانچنے اور پر کھنے کے بعد لکھا ہے، میں ان کے ایک ایک فقر سے پر بحث کرنائبیں چا ہتا، تم خود سوچو کہ ان تنقیدات کے بعد اسلام کا کیا نقشہ ذہن میں آتا ہے؟ البتہ تی چا ہتا ہے کہ تمہاری سہولت کے لئے چنداصولی با تیں پیش کروں۔

ا:... جناب مودودی صاحب کاارشاد ہے کہ: '' رسول خدا (صلی اللہ علیہ دسلم) کے سواکسی انسان کو تنقید سے بالاتر نہ سمجھے۔''
اس کے آثار دنتائج پڑخور کرنے کے لئے سب سے پہلے بید کھھے کہ'' تنقید' کے کہتے ہیں؟ تم جانے ہو کہ بیرع بی کالفظ ہے، جس کے معنی ہیں ، خردہ گیری اور اظہارِ نقص کے معنی ہیں معنی ہیں استعال کیا جانچنا، پر کھنا اور کھوٹا کھر امعلوم کرنا۔ اور اردومحاور سے ہیں بیلفظ نکتہ چینی ، خردہ گیری اور اظہار کانام'' تنقید'' استعال کیا جاتا ہے، بینی جانچنے ، پر کھنے کے بعد جب کوئی چیز عیب دار ثابت ہوتی ہے، تو اس کے کمزور پہلوؤں کے اظہار کانام'' تنقید'' بے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ فلال شخص نے فلال پر'' تنقید'' کی تو اس کا مفہوم اس کے سوا پھے ہیں ہوتا کہ اس کے کمزور پہلوؤں پردوشنی ڈالی ،اس پر نکتہ چینی کی اور اس کے عیوب ونقائص بیان کئے۔

۲:..جس چیز یا جس شخصیت کو' تقید' کا کل مجھا جائے ،اس کے بارے ہیں سب سے پہلاتصوریہ قائم ہوتا ہے کہ' تقید' سے پہلے یہ چیز قابل اعتاد نہیں ، بلکہ جائج پر کھی مختاج ہے ،اوراس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ یہ لائق اعتاد ہے یا نہیں ؟ کیونکہ جو چیز سوفی صدلائق اعتاد ہواس کے جانچنے پر کھنے کی ضرورت نہیں رہتی ،اور نہ و نیا ہی کوئی ایسا عقلند آ پ نے ویکھا ہوگا جوسکہ بنداور لائق اعتاد چیز وں کی جانچ پر کھرتا چرے ۔ الغرض یہ ایک بدیمی اصول ہے کہ جو چیز لائق اعتاد ہاس کی' تنقید' (یا اردوی ور سے کہ مطابق اس پر' تنقید') کی ضرورت نہیں ۔ اور جو چیز مختاج '' تنقید' ہے ، وہ' تنقید' سے قبل لائق اعتاد نہیں ۔ مشلاً : بازار میں مہر شدہ بات استعمال ہوتے ہیں ،آپ نے کسی ونہیں و کھا ہوگا کہ ووسوداخرید ہے وقت دکا ندار سے یہ دریافت کرے کہ میاں!اس کا وزن بھی درست ہے؟ کیونکہ وہ سرکاری مہر کے بعد' تنقید' سے بالاتر ہے ،اوراس پر سرکاری مہرکا ہونا ہی اس کے قابل اعتماد ہونے کی صابت درست ہے ،اس کے باوجودا گرکوئی شخص اس دانشمندی کا مظاہر ہ کر ہے تو تم جائے ہو کہ اے کیا کہا جائے گا؟

اب جب مودودی صاحب ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ رسول خدا (صلی القدعلیہ وسلم) کے سواکوئی بھی انسان'' تنقید' سے ہاا تر نہیں ، تواس کے معنی اس کے سوااور کیا ہیں کہ آنخضرت صلی القدعلیہ وسلم کے سواکوئی انسان بھی ہمارے لئے لائق اعتاد نہیں ، ای اعتاد کو جناب مودودی صاحب'' فر بنی غلامی'' سے تبھیر کر کے بیفر ماتے ہیں کہ'' نہ (رسول خدا کے سوا) کسی (انسان) کی'' فر ہنی غد می' میں ہتلا ہو۔'' کو یا جناب مودودی صاحب کے نزد کیک چودہ سوسال کی امت میں ایک شخص بھی ایپ نہیں جس کے کسی قول وفعل پر ہم اعتباد کر کیس ، تاوقتیکہ مودودی صاحب خدا کے بتائے ہوئے معیار پر جانج کر اس کی درجہ بندی نہریں ، اور ہمیں بیزنہ بتدادیں کہ فلاں شخص برتمیں میں میرنہ بتدادیں کے فلاں شخص برتمیں میرنہ بتدادیں کے فلاں شخص برتمیں میرنہ بتدادیں کے فلاں شخص برتمیں اس حد تک اعتباد کر سکتے ہواور اس حد تک نہیں۔

یک وجہ ہے کہ ان کے خود تر اشیدہ تصور اسلام میں خلفائے راشدین کے قاضیانہ فیصلوں کو بھی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہے، حالا نکہ رسول التد علیہ وسلم نے بڑی تا کید ہے است کو وصیت فر مائی تھی کہ خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑیں، "مشکنوة شریف" میں میصدیث تم نے خود پڑھی ہوگی:

"غَنِ الْعِرْبَاضِ بُن سارِيَةَ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ ثُمُّ الْفَيُونُ، وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْفُيُونُ، وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْفُلُوبُ، فَقَالَ الْفَيْوَنُ، وَوَجِلَتُ مِنْهَا الْقُلُوبُ، فَقَالَ رَجُلّ. يَا رَسُولُ اللهُ كَأَنَ هَنِهِ مَوْعِظَةُ مُودَعِ فَأَوْصِنَا! فَقال. أَوْصِيْكُمْ بِتَقُوى الله والسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبِشيًّا، فَإِنَّهُ مَن يَعْشَ مِنكُمْ بَعْدِى فَسَيْرِى إِخْتِلَافًا كَثَيْرًا، فَعَلَيْكُمْ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبِشيًّا، فَإِنَّهُ مَن يَعْشَ مِنكُمْ بَعْدِى فَسَيْرِى إِخْتِلَافًا كَثَيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِعَدِى فَسَيْرِى إِخْتِلَافًا كَثَيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِى وَسُنَّةِ النَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ بِسُنتِي وَسُنَّةٍ النَّوْاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَمُنْ عَبْدًا حَبِينَ الْمُهُدِيِيْنَ، تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَمُنْ عَبْدًا مِنْ اللهُ مُورَا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَمُنْ عَبْدًا حَدَوْدَ اللهُ اللهُ وَالْعَلَى اللهُ عَلَيْهَا فَعَلَى اللهُ عَلَيْهَا بِاللَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَمُنْ عَبْدًا عَلَيْهَا بِالنَّوْاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَمُنْ عَبْدًا عَلَالًا عِلْهُ وَعَضُوا عَلَيْهَا بِاللَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمُ وَمُنْ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا بِاللّهُ وَا عَلَيْهَا فِي اللّهُ وَالْعَلَى وَالْعَلَالَةُ وَاللّهُ عَلَيْهَا عِلْلَالًا لِمُعُولًا عِلْمُ وَالْعُولُ اللّهُ عَلَى مُعْتَاءً اللّهُ مُورَا عَلَيْهَا عِلْمُ وَلِي وَالْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا اللّهُ وَالْعَلَالَةُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَةُ وَاللّهُ وَالْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ الللهُ الللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ

ترجمہ: '' حضرت عرباض بن سار بیرضی القدعنہ فرماتے ہیں کہ: ایک دن آنخضرت سلی القدعلیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو ہماری جانب رخ کر کے بہت ہی پُر اثر وعظ فرمایا، جس ہے تکھیں بہہ پڑیں اور دل کانپ گئے، وعظائ کرایک مخص نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ! آئ کا وعظاتو ایب (جامع اور مؤکد) تھا جیسار خصت کرنے والے کا وعظ ہوتا ہے (کہ وہ کوئی الی بات نہیں چھوڑتا جس پر تنبیدی حاجت ہو) ہی (اگر واقعی آپ کے رخصت ہونے کا وقت قریب ہوتو) ہمیں کوئی وصیت فر مائے (جس کو ہم عربحر یا در کھیں)۔ آپ نے فر مایا: میں تنہیں اللہ ہے ڈر نے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور یہ کہ (تم میں سے جواولوا الامر ہواس کی) سنو اور مانو! خواہ وہ جبٹی غلام ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ تم میں سے جو شخص میر سے بعد زندہ رہ گا وہ بہت سے اور مانو! خواہ وہ جبٹی غلام ہی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ تم میں سے جو شخص میر سے بعد زندہ رہ گا وہ بہت سے کرو، ان خانہ فات و کیمے گا، پس تم میر کی سنت کو اور ان خانا ، کی سنت کو، جو رشد و ہدایت پر فائز ہیں ، اختیار کرو، اسے خوب مضبوط پکر لوا ور وائنوں سے تھام لو، اور نئے نئے امور سے اجتناب کرو، کیونکہ ہرنی بات (جسے کرو، اسے خوب مضبوط پکر لوا ور وائنوں سے تھام لو، اور نئے نئے امور سے اجتناب کرو، کیونکہ ہرنی بات (جسے دین کا جز بہجھ لیا جائے وہ) بدعت ہے ، اور ہر بدعت گرائی ہے۔''

ان امور میں اس فض ہے جس پر '' تقید'' کی اور سے کے دوسرے پر '' تقید'' کرتا ہے تو اس کا منٹ کیا ہوتا ہے؟ سنو! اگر کسی کے علم پر '' تقید'' کی جائے (خواہ وہ صرف کسی ایک مسئلہ یا معاملہ ہے متعاقی ہو ) تو اس کا منٹا ہے ہوتا ہے کہ اس مسئلہ میں ان صاحب کا علم سیحے خوبیں ، بلکہ تا قد کا علم سیحے ہے ، یا ناقد اس مسئلہ کو اس ہے بہتر جمعتا ہے۔ اس طرح اگر کسی کے قہم پر '' تقید'' کی جائے تو اس کا منٹ اپنے قہم کی برتر ی کا احساس ہے ، اور اگر علی پر '' تقید'' کی جائے تو اس کا منٹا اپنے علمی تفوق کا جذبہ ہے ، الغرض جس بات میں آپ دوسر ہے پر '' تقید'' کسی ہو ان قد واقع کریں گے ، اس میں اپنے علم وعمل اور عقل وقہم کے مقابلہ میں دوسر ہے کے علم وعمل اور عقل وقہم کو فر وتر جمعیس گے ۔ پھر بھی تو ناقد واقع کسی اس میں اپنے علم وعمل اور عقل وقت ان کسیس ہوتا ، بلکہ وہ اپنی خوش نہی کے جنون میں اپنے کو ان ان مور میں اس محض ہے جس پر '' تقید'' کی گئی ، فائق ہوتا ہے ، اور بھی واقعتا فائق نہیں ہوتا ، بلکہ وہ اپنی خوش نہیں ہوا ، اور کسی سے پہلے ابلیس ہوا ، اور کسی سے ۔ اسلام کی اصطلاح میں اسے '' کبر'' کیتے ہیں ، اور یہی '' کبر' تھا جس کا شکار سب سے پہلے ابلیس ہوا ، اور اس برخو د فلدا حساس برتر می نے اسے '' معلم ملکو ت' کے بجائے قیا مت تک ملعون بنادیا۔

اباس اصول کوس استے رکھ کر ذرامودودی صاحب کن تقید' اور' اصول تقید' پرنظر ڈالئے، وہ ہرخض کوت دیے ہیں کہ وہ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم) کے سواسلف صالحین میں ہے ہرخض پر' تقید' کرے، بتایے! آخراس کو کیا نام دیا جائے؟ کیا مودودی صاحب کے نزد کیا ان کی جماعت کا ہر فردسلف صالحین سے علم وقبم میں فائق ہے؟ آگر نہیں تو اس کا مشا برخود غلط پندار کے سوا اور کیا ہے؟ اور پھرمودودی صاحب ہے کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت میں پھوکوتا ہیاں ہوگئی تھیں، اس وقت ان کا دعویٰ گویا ہی ہوتا ہے کہ وہ فریضہ رسالت کی ذمہ دار یوں کو حضرت یونس علیہ السلام سے ذیادہ بچھتے ہیں، بلکہ شاید خدا ہے بھی زیادہ کا دعویٰ گویا ہی ہوتا ہے کہ وہ فریضہ رسالت کی ذمہ دار یوں کو حضرت یونس علیہ السلام ہے نیادہ بھوٹ کے ہیر دکرد یں جس کے بارے کیونکہ کم از کم مودودی صاحب سے بیتو قع نہیں ہے کہ وہ اپنی جماعت کی کوئی ذمہ داری کسی الیے شخص کے ہیر دکرد یں جس کے بارے میں انہیں علم ہے کہ وہ اس کے فیا سالم میں نیا سے نیادہ کو فیا نیس کی میں انہیں علم ہے کہ وہ اس کے فیا تھا طلح فائیس رکھی۔

ای طرح جب وہ کہتے ہیں کہ:'' نوح علیہ السلام جا ہلیت کے جذبہ ہے مغلوب ہو گئے بننے'' تو گویا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جذبات جاہلیت پران کی نظر حضرت نوح علیہ السلام سے زیاوہ ہے، اور بیرکہ ان جاہلی جذبات پر غالب آنے کی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ ہمت رکھتے ہیں، کیونکہ اپنے بارے میں ان کاارشادیہے:

'' خدا کے قضل سے میں کوئی کام یا کوئی بات جذبات سے مغلوب ہوکر نہیں کیا اور کہا کرتا، ایک ایک افظ جو میں نے اپنی تقریر میں کہا ہے، تول تول کر کہا ہے، اور میں بھتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا حساب مجھے خدا کو دینا ہے، نہ کہ بندوں کو ۔ چنانچہ میں اپنی جگہ بالکل مطمئن ہوں کہ میں نے کوئی لفظ بھی خلاف حق نہیں کہا۔''

(مودودي ندجب ص:۲۹)

جب وہ کہتے ہیں کہ: '' حضرت داؤ دعلیہ السلام نے اسرائیلی سوسائی کے عام رواج سے متاثر ہوکر فلاں کام کیا تھا'' اس
وقت وہ نہ صرف اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو شخص اپنی سوسائی کی'' ذہنی غلامی'' میں مبتلا ہوجائے وہ پیغیبر بی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے
ساتھ وہ بیتا کر بھی دیتے ہیں کہ داؤ دعلیہ السلام کی جگہ اگر حضرت مولا ناسید ابوالاعلی مودودی ہوتے تو اور پاسے اس کی بیوی کی طلاق کا
سمجھی مطالبہ نہ فرماتے۔

جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے فلال معاملہ میں انسانی اخلاق تک کو کموظ نہیں رکھا، اس وقت وہ اپنے آپ کو انسانی اخلاقیت کا حضرت معاویہ سے بڑا عالم سمجھتے ہیں۔اور جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے شریعت کے فلال قاعدے کی صریح خلاف ورزی کی ،اس وقت وہ اپنے آپ کو حضرت معاویہ سے بڑھ کر عالم شریعت کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔

جب وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ ہے لے کر حضرت سیداحد شہید تک ،مجددین کے تجدیدی کا موں میں یہ، یہ نقائص رہ گئے ،اس وفت وہ یہ باور کراتے ہیں کہ وہ تجدید واحیائے دین کوان تمام ا کابر سے زیادہ بچھتے ہیں ،اور جب وہ بزے فخر ہے سے اعلان کرتے ہیں کہ:

" میں نے دین کو حال یا ماضی کے اشخاص ہے جھنے کے بجائے ہمیشہ قرآن اور سنت ہی ہے تھے کی اشخاص نے؟ ملا اعلی کوشش کی ہے (اور قرآن اور سنت کا سجھنا آ نجناب کو کس نے سکھایا تھا؟ حال یا ماضی کے اشخاص نے؟ ملا اعلی کے فرشتوں نے؟ یا مرز اغلام احمد کی طرح سب پچھ شکم ما درہی ہے لے کرآئے تھے؟ ناشکری کی حدہ کہ دو حیار الشخاص کی جو تیوں کی برکت سے حاصل ہوئے ان ہی کونظر انداز کیا جارہا ہے ۔ ناقل السے سید میں بھی میں معلوم کرنے کے لئے کہ خدا کا دین جھے ہے اور ہرمؤمن سے کیا جیا ہتا ہے، بیدد کھنے کی کوشش میں کرتا کہ قلال اور فلال بزرگ کیا گہتے ہیں؟ بلکہ صرف بیدد کیھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے اور مرسول نے کیا کہا؟ (بنیا دی طور پرٹھیک یہی نظر میرمز اغلام احمد قادیا نی اور غلام احمد پرویز کا ہے ۔ ناقل )۔''

ال ونت دراصل وہ لوگول کو بہ بتانا جا ہتے ہیں کہ امت کے طویل ترین دور میں کوئی '' بزرگ' ان سے زیادہ وین کو بیجھنے وال
بید انہیں ہوا، خیر! بیا یک الگ موضوع ہے، اس پر ان شاء اللہ بھی دوسری فرصت میں پچھ کہوں گا۔ سر دست مجھے یہ کہنا ہے کہ '' تنقید'' کا
منشا ہمیشہ: ''انا خیسو مند!'' کا احساس ہوتا ہے۔ اگر کوئی صحص واقعتا کس سے علم وہم اور عمل واخلاق میں بڑھ کر ہے تو اسے بلاشبہ اپنے

چھوٹے پر'' تنقید'' کاحق حاصل ہے، اوراگر برخود غلط احساسِ برتری اس کا منشا ہوتو اس سے ہرمؤمن کو اللہ کی بناہ مانگنی جا ہے۔ اب اگر جناب مودود دی صاحب واقعی ان تمام حضرات ہے اپنے علم وقہم اور عمل وتقوی میں فائق بیں، جن پر انہوں نے'' تنقیدی تو بلاشبہ انہیں'' تنقید'' کاحق ہے، اوراگر ان حضرات کے مقابلہ میں علم وقہم اور عمل وتقوی میں تہی دامن ہونے کے باوصف وہ تنقید کا شوق رکھتے ہیں تو اس کا منشا بجوغرور و پندار اور تکبر کے کیا ہوسکتا ہے؟

۲:..سنت رسول الله (خلفائے راشدین کی سنت ای کے ضمن میں آ جاتی ہے )۔

٣:...إجماع أمت.

۳۰:..اور قیاس مجتهدین ـ

ائمہ إجتهاد كفتهى مسائل تويوں ختم ہوئ كہمودودى صاحب ماشاء اللہ! خود جبته دمطان ہيں۔ انہيں دين بنى كے لئے ماضى
وحال كسى بزرگ سے على استفاده كى حاجت نہيں ، اور جب پورى امت كو تاج " تقيد " اور نالائق اعتى دفرض كرايا ج ئة فالم بر ہے
كدان كے اجماع كى بھى كو كى حيثيت نہيں ہوگى ، اور كتاب وسنت كا مدار ، روايت و درايت پر ہے ، جن لوگوں كے بم محل پر ہى اعتماد
نہيں ، ان كى روايت وورايت كا حال بھى معلوم ہوگي ، خصوصاً جبكہ جناب مودودى صاحب كى تحقيق كے مطابق صحابہ كرام ايك دوسر ك
پرچو يمن كيا كرتے تھے ، اورايك دوسر كو (نعوذ باللہ!) جموٹا بتايا كرتے تھے ، اگر صحابہ كرام بھى نعوذ باللہ! ... ايسے بى تھے جس ك
تصوير مودودى صاحب كى " تقيدات " نے مرتب كى ہے تو بعدكى امت تو ظاہر ہے كدان سے بدتر بى ہوگى ، تتج بيا كر آن وحديث
سے لے كر اجماع و قياس تك ہر چيز مشكوك اور نا قابل اعتاد تھرى ، جب تك كہ خدا كے بتائے ہوئے" معيار " پر پر كھكر مودودى صاحب بميں نہ بتا كيس كہ فلال چيز كتنى حدتك تا بل اعتاد ہو اور كنتى حدتك نبيس ۔

ذراانصاف ہے کہتے کہ مرزاغلام احمد قادیانی اور مسٹرغلام احمد پرویز اس کے سوااور کیا کہتے ہیں؟ اور پھریے'' خدائی معیار'' مودودی صاحب کو کہاں سے حاصل ہوگا؟ جس پر جانچ جانچ کروہ سلف صالحین میں سے ایک ایک فرد کی درجہ بندی کریں گے (اور جیسی درجہ بندی انہوں نے کردی ہے ،اس کا پچھنمونہ تو تم دیکھ ہی چکے ہو) کیاان پر نئے سرے سے'' وی'' نازل ہوگی؟ یا چودہ سوسال چچھے کی طرف زقندلگا کروہ براور است رسول القصلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن وسنت لیس گے۔ ؟

جب وہ ماضی یا صال کے کسی بھی بزرگ کے واسطے کے قائل نہیں ، نہ کسی ک'' ذہنی غلامی'' کی ذلت اٹھانے کے لئے وہ تیار میں تو آخر'' خدائی معیار''انہیں کس غارہے وستیاب ہوگا…؟

۵:..تم يبيمي جائة موكه بمارے آخرى وين كوالله تعالى نے قيامت تك محفوظ ركھنے كا ذمه ليا ہے، وين كى حفاظت جب بى

ہوسکتی ہے جبکہ نصوصِ دین کے الفاظ بھی بغیر کسی تغیر و تبدل کے محفوظ رہیں ، ان کے معانی بھی محفوظ ہوں ، پھر ان پر آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم نے جس طرح خود عمل كركے دكھايا اور صحابہ كرامٌ ہے اپنے سامنے عمل كرايا ، وہ بھى محفوظ ہو، اور پھران اعمال ہے جو اسلامى ذوق، احسانی کیفیت اور دین بنجی کا ملکه پیدا ہوتا ہے وہ بھی محفوظ رہے۔غرضیکہ بیرچار چیزیں ہوئیں: الفاظ،معانی، اعمال اور ذوق دین۔ہم'' ذہنی غلامی'' کے مبتلاؤں کا تو خیال ہی نہیں بلکہ عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ نے بیر چاروں چیزیں بغیر کسی انقطاع کے محفوظ رکھیں اور جن حضرات کے ذریعیم محفوظ رکھیں وہ ہمارے محسن ہیں،مقتداً ہیں،معتمد علیہ ہیں،اور ہم ان کے ذہنی غلام ہیں،ممنونِ احسان ہیں، کیونکہ اگر ان حصرات کو درمیان سے ہٹا دیا جائے اور بیفرض کرلیا جائے کہ فلاں دور میں وہ دین کے الفاظ کو، یا معانی کو، یاعمل کو، یا ذ وق کومحفوظ نہیں رکھ سکے تنھے؟ یا بید کہ ان پراعتا دنہیں کیا جاسکتا ،تو اس سے پورے دین ہی کی نفی ہوجاتی ہے۔گرمودودی صاحب کے نظریہ کے مطابق توان جاروں چیزوں میں ہے ایک چیز بھی لائق اعتاد نہیں رہی ، کیونکہ ماضی اور حال کے بزرگوں کی'' ذہنی غلامی'' میں مبتلا ہونے کی ذلت ان کے منصب عالی کے لئے نا قابل برداشت ہے، جس کے لئے وہ کسی طرح بھی آبادہ نبیں۔اور اگر ان کی رعایت ہے بیتلیم بھی کرلیں کے قرآن دسنت کے الفاظ محفوظ ہیں ، تب بھی ان الفاظ کومعنی پہنا نے اور ان معانی کوملی جامہ پہنا نے اور پھران اعمال ریاضت ہے دین کا ذوق نصیب ہونے کے مراحل باقی رہیں گے، اور چونکہ مودودی صاحب کسی بھی انسان کی'' ذہنی غلای'' قبول کرنے برآ مادہ نہیں ،اس لئے بیسارے مراحل بغیر کسی کی راہنمائی کے طے کرنے ہوں مے ،اس طرح ان کی جماعت کے ا یک ایک فرد کے لئے بھی چونکہ سلف صالحین گا' ذہنی غلامی' شجرممنوعہ ہے، اس لئے انہیں بھی اپنی عقل وفہم کی پرواز ہے بیمر حلے طے کرنے ہوں گے،اس سےان کے دین کا جوصلیہ ہے گااس پر کسی تنجرہ کی ضرورت نہیں، حاصل یہ کہ جو محض آج چودہ سوسال پرانے اسلام کے اندرر ہنا جا ہتا ہے، اس کوتو حاملین وین ،سلف صالحین کی'' ذہنی غلامی'' کے بغیر جارہ نہیں، اور جو مخص اس ذلت کو برداشت نبیں کرتا یانبیں کرتا جا ہتا وہ خواہ کتنا ہی بلند پرواز کیوں نہ ہواسلام کو .. مجمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو ... حاصل نہیں کرسکتا ، اگر سلف صالحین کے قال وحال پر اعتاد کئے بغیر اور ان کی'' ذہنی غلامی'' میں مبتلا ہوئے بغیر بھی اسلام کوحاصل کرنے کا کوئی سائنفک طریقہ جناب مودودی صاحب نے ایجادفر مایا ہے، تو اس کے معلوم کرنے کامتمنی ہوں، بشرطیکہ وہ مسٹریرویز اور مرزا قادیانی دغیره ملاحده کے طریقتہ ہے ذرامختلف ہو...!

۲:... جناب مودودی صاحب کی شستہ بیانی اور قلم کی روانی کا میں بھی معترف ہوں ،گرمیرا خیال ہے کہ وہ اپنی بلند پروازی میں ایسے الفاظ بھی استعال فرما جاتے ہیں جوموقع وگل کے اعتبار سے بالکل ہی ہے معنی ہوں ،مثلاً: یہی '' تنقید' سے بالاتر ،اور'' ذہنی غلامی'' کے الفاظ کو لیجئے! بیدا ہے سیاق وسیاق کے اعتبار سے بالکل مہمل ہیں ،غور فرما ہے! اگر دین اسلام کی '' ذہنی غلامی'' کوئی عیب نہیں بلکہ لائق صد فخر ہے تو حاملین اسلام اور سلف صالحین کی پیروی اور'' ذہنی غلامی'' کیوں لائق فخر نہیں؟ اور اگر دین اسلام ہم ایسے جاہلوں کی '' تنقید'' سے بالاتر کیوں نہ ہوگا؟ ارشاد جاہلوں کی '' تنقید'' سے بالاتر کیوں نہ ہوگا؟ ارشاد خوری نہوی۔' لا تَحْدَیمِ عُلَی الصَّلَا اللّٰہِ '' (میری امت گراہی پرجمع نہیں ہوگی) کا آخر کیا مفہوم ہے؟

ایک طفل مکتب کا تصور سیجئے جو پہلے دن مکتب میں گیا،استاذ نے اسے بغدادی قاعدہ شروع کرایا ہو، جب استاذ نے اس کو

الف، بے کہلایا تواس کے جواب میں وہ صاحبز اوہ صاحب فرماتے ہیں کہ: حضور! میں چودہویں صدی کامفکر ہوں، آپ کی' ذہنی غلائ' کیوں قبول کروں؟ تواس صاحبز اوے کی تعلیم جس قدر' مکمل' ہوگی؟ وہ محتاج بیان نہیں۔ ہم لوگ صحابہ کرام اور دیگر سلف صالحین کے مقابلہ میں وہ حیثیت بھی نہیں رکھتے جواس ماڈران صاحبز اوے کی استاذ کے مقابلہ میں تھی، ہمیں وین کی ابجدا نمی بزرگوں کے ذریعہ حاصل ہوئی ہے، ان کی' ذہنی غلامی' ہے انحراف کا نتیج بھی اس صاحبز اوے سے مختلف نہیں ہوگا، خدا مجھے معاف فرمائے، میراخیال ہے ہے کہ سلف صالحین سے کٹ کراوران کی' ذہنی غلامی' کا جوا اُتار کر جولوگ اسلام کا ناک، نقشہ مرتب کررہے ہیں، وہ میراخیال ہے ہے کہ سلف صالحین سے کٹ کراوران کی' ذہنی غلامی' کا جوا اُتار کر جولوگ اسلام کا ناک، نقشہ مرتب کررہے ہیں، وہ مرے ساملام کے قائل ہی نہیں، وہ قرآن وسنت کے الفاظ بار باراس لئے استعال کرتے ہیں کہ اسلامی معاشرے میں کفروالحاد کی سلانے کے لئے اس کے بغیرکام نہیں چھتا گئی ایک وہوں کی صف کا آ دمی تو نہیں سمجھتا لیکن افسوں ہے کہ مودودی صاحب نے سلف صالحین میں سے ایک ایک ورددی صاحب نے سلف صالحین میں سے ایک ایک فردگ ' ذہنی غلامی'' کی نفی کر کے، دور حاضر کے ملا حدہ کی ' ذہنی غلامی'' کور جے موروددی صاحب نے سلف صالحین میں سے ایک ایک ایک فردگ ' ذہنی غلامی'' کی نفی کر کے، دور حاضر کے ملا حدہ کی خلامی'' کور جے دی ہورور ہا ہے۔

ے:... جناب مودودی صاحب، سلف صالحین کی اقتدا وا تباع کو'' ذہنی غلائ' کا نام دے کراس کا نداق اُڑا رہے ہیں،
عالانکہ بیون کن ذہنی غلامی' ہے جس کوقر آن ''صبیل المعوٰ منین'' قراردے کراس کے چھوڑنے والوں کو جہنم رسید کرنے کی دھمکی دیتا
ہے،اور پھر بیون کن ذہنی غلامی' ہے جس کوقر آن ''المصر اط المستقیم'' قراردے کراس کی ہدایت کی دعا تلقین کرتا،اور پھر بیون ک
'' ذہنی غلامی'' ہے جس کے لئے مسلمان ناک رگڑ رگڑ کر بیٹے وقتہ دُعا کیں کرتے ہیں، کتنی مکروہ اور بھونڈی تعبیر ہے، جس راستہ پر
مقد سین کے قافلوں کے قافلے گڑ رہے ہیں،اس کی بیروی کو'' ذہنی غلامی'' بتایا جائے۔

تم نے اگر اِسلامی دور میں اُنجر نے والے باطل فرقوں کا مطالعہ کیا ہے تو بید حقیقت تم پرآ شکارا ہوگی کہ ان سب کی بنیا وائ '' ا نا ولا غیری!'' پر استوار ہوئی ، ان سب نے سلف ک'' ؤ ہنی غلامی'' سے عار کی اور اپنی عقل وقیم کے بازوؤں پرتخیلات کے جنگل میں پرواز شروع کردی ، اور پھر جس کا جدھرمندا معااس ست اڑتار ہا۔

اسلام میں سب سے پہلے فت عبداللہ بن سبا یہودی نے برپا کیا، جس کی بنیادہی'' رسول خدا کے سواکسی انسان کو تقید سے

ہالاتر نہ بچھے'' پرتھی، پھراسی سبائیت کے بطن سے'' فتہ خوارج'' نے جنم لیا، جو بڑی شوخ چشی سے کہتے تھے کہ حضرت علی اور دیگر صحابہ اللہ تر نہ کو ہیں کو ہیں سب ہم ان سے بہتر بچھتے ہیں، پھرا نہی بنیادوں پر معتز لہ، مرجہ، قدر بیدو غیرہ فرقے پیدا ہوئے، ان میں سے ہرایک نے سلف کی ہیروی کو'' ذہنی غلامی'' تصور کیا،'' فی صنف گوا'' دور ماضر میں جو نے نے فرقے پیدا ہوئے ان میں اصول نے سلف کی ہیروی کو'' ذہنی غلامی'' تصور کیا،'' فی صنف گرائے گی، سلف صالحین' کا غداق اُڑا تا، ان کے کا موں میں کیڑے تکا لنا، ان کی حیثیت کو مجروح کرتا، ان پر تقیدی نشتر چلا تا اور ان کی ہیروی کو رجعت پسندی، دقیا نوسیت، قدامت پرتی، ذہنی غلامی جسے القاب کی حیثیت کو مجروح کرتا، ان پر تقیدی نشتر چلا تا اور ان کی ہیروی کو رجعت پسندی، دقیا نوسیت، قدامت پرتی، ذہنی غلامی جسے القاب دیا، دور جدید کا فیشن ہے۔ افسوس ہے کہ جناب مودودی صاحب نے بھی اپنی'' اسلامی تحرکے کیا'' کی بنیادائی نظریہ پراٹھائی ہے۔ ہم جب خارجیوں کے حالات پڑھتے ہوئی تھو ہمیں ان کی جرائت پر تجب ہوئا تھا کہ دہ ایک شخصیت کے مقابلے میں دین فہی کا دولی کر رہ جی بین جس نے آفی ہوئی آئی کھوں سے طلوع ہوئے دیکھا، جو تیکس سالد دور نبوت میں آئی خضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا رفیق رہے ہیں۔ جس جس نے آفی ہوئی آئی کھوں سے طلوع ہوئے دیکھا، جو تیکس سالد دور نبوت میں آئی خضرت صلی اللہ علیہ دسلم کا رفیق

ومعتدعلیدر با، جونزول وقی کے ایک ایک واقعہ کا عینی شاہرتھا، جس نے اپنی زندگی بچین ہے کہولت تک، اسلام پر شارکردی، ان لوگوں کی عقل کو آخر کیا ہوگیا تھا کہ وہ اس کی دین بہی پر تنقید کرتے تھے۔ گر تاریخ اپنے آپ کو دُہراتی ہے، آج جناب مودودی صاحب کی "تقیدوں' نے (جو انہوں نے حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کبار پر کی ہیں) غارجیوں سے متعلق ہمارا سارا تعجب دُور کردیا۔ مودودی صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان اور دیگر صحابہ کبار پر کی ہیں) غارجیوں سے متعلق ہمارا سارا تعجب دُور کردیا۔ مودودی صاحب ہمیں بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان اللام نظام' کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے، ندان کے بعد کی کو اس کی توفیق ہوئی، اب جناب مودودی صاحب کی "تحریک اسلامی نظام ہر پاکر ہے گی، "ان ھی اللا حسار جینة جدیدة!" حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فدا کے فرشے حیا کرتے تھے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے:

"اَلَا اَسْتَحْیِیْ مِنْ رَّجُلِ تَسْتَحْیِیْ مِنْهُ الْمَلاثِگَةُ۔ رواہ مسلم ." (مَحَلُوۃ ص:۵۱۱) ترجمہ:..." کیا میں ایسے فض سے حیانہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔" مگرمودودی صاحب ان سے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے ، بلکہ ان پر بے لاگ تنقید کرتے ہیں، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ہے پناہ قربانیوں سے متاثر ہوکرفر ماتے ہیں:

"مَا عَلَى عُشْمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَلَهِم، مَا عَلَى عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعُدَ هَلَهِم. رواه الترمذي." (مَكَلُوة ص:٥٦١)

ترجمہ:... عثمان اس کے بعد جو کچھ بھی کریں ان پرالزام نہیں ،عثمان آج کے بعد جو کچھ بھی کریں ان پرالزام نہیں۔''

مگرمودودی صاحب ان پرالزامات کی بوچها ڈکرنے کوسر مایے فخر دمباہات سمجھتے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت کو وصیت فرماتے ہیں:

ترجمہ:...' میرے ساتھیوں کے ہارے میں اللہ ہے ڈرو! اللہ ہے ڈرو! ان کومیرے بعد ہدف تقید نہ بنالینا، پس جس نے ان ہے مجت کی ، پس میری محبت کی بناپران سے محبت کی ،اور جس نے ان سے بغض رکھا، تو مجھ ہے بغض کی بناپران سے بغض رکھا۔''

لیکن مودودی صاحب ان کوتنقید کی چھانی میں چھاننا ضروری بیھتے ہیں، ہر کس وٹاکس کوان پر تنقید کاحق ویتے ہیں، ان کی عیب چینی کرکے امت کوان سے نفرت اور بغض رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہلوگ ان کی ' فر ہنی غلامی' سے دست بردار ہوجا کیں، یہ عیب چینی کرکے امت کوان سے نفرت اور بغض رکھنے کی تلقین کرتے ہیں کہلوگ ان کی ' فر ہنی غلامی' میں اسی ' فارجیت' کا حیاہے، جو سحابہ کے دور میں انجری تھی : ' وَ لَمَعَنَ آخِوُ هلاِهِ الْاَمَّةُ اَوَّ لَهَا۔'' (اور اُمت کے بچیلے لوگ پہلول پرلعن طعن کریں گے ) (حدیث نبوی)۔

اس تحرير كوفقيد الامت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه كے ارشاد پرختم كرتا ہول ، تاكدان كے ارشاد سے مودودى صاحب كے

فرامین کا'' معیارحق'' تهمیس معلوم ہوسکے:

"عَنُ عَبُدِاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ قَالَ: مَنُ كَانَ مُسْتَنَّا فَلْيَسْتَنَّ بِمَنُ قَدُ مَات، فَإِنَّ الْحَلَّى لَا تُوَمِّنَ عَلَيْهِ الْفِئْنَةُ أُولِيْكَ اَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَانُوا اَفْضَلَ هَا إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَانُوا اَفْضَلَ هَلِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَانُوا اَفْضَلَ هَلِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، كَانُوا اَفْضَلَ هَلَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

ترجمہ: " حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فریاتے ہیں کہ میں ہے جس کو کسی کی افتد اکرنی ہو لوان حضرات کی افتد اکرے جونوت ہو چکے ہیں ، کیونکہ زندہ آ دمی فتنہ کے اندیشہ سے مامون نہیں ، میری مرادمجہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے ۔ بید حضرات ساری امت سے افضل تھے ، سب سے زیادہ پاک دل تھے ، علم میں سب سے گہر سے اور سب سے کم تکلف تھے ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت ، اپنے میں سب سے گہر سے اور سب سے کم تکلف تھے ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت ، اپنے دین کی اقامت و جمایت کے لئے ان کو نتی فرمایا ، لہنداان کے فضل و کمال کو پہچانو! ان کے فقش قدم پر چلو! جہاں کے ممکن ہوان کی سیرت و اخلاق کو اپناؤ! کیونکہ وہ سید حی راہ پر تھے۔"

حق تعالیٰ شانۂ ہمیں اور پوری اُمت کواس زرّیں نفیحت پڑنمل پیرا ہونے کی تو نیق عطا فر مائے ، اورصراطِ منتقیم پر قائم رکھے،آمین!

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

محمر بوسف عفاالتدعنه